

# فَقِيهُ وَاحِدُ اَشَدُ عَلَى الشَّيْطِي مِن الْفِ عَالِدٍ

فأوى عالم كمرى مربد

تسهیل وعنوانات مولانا ابوعب علب باع منهذ تضع تطلب مترجم الثية العسام على الثية الع مولانا مستبدم مير على الثينة الع مصنف تفية موابث الرحل وعين البسارة عيره

هـ كتاب الكرابية هـ كتاب التخرى ه كتاب البيالموات هـ كتاب الشرب ه كتاب الاستربة هـ كتاب الصيد ه - كتاب الربين هـ كتاب الجنايات ه كتاب الوصايا

> مكننى يرحانى المناب مكننى المرائد المارد اقراب نار عزنى شريب اردو بازار - لابور

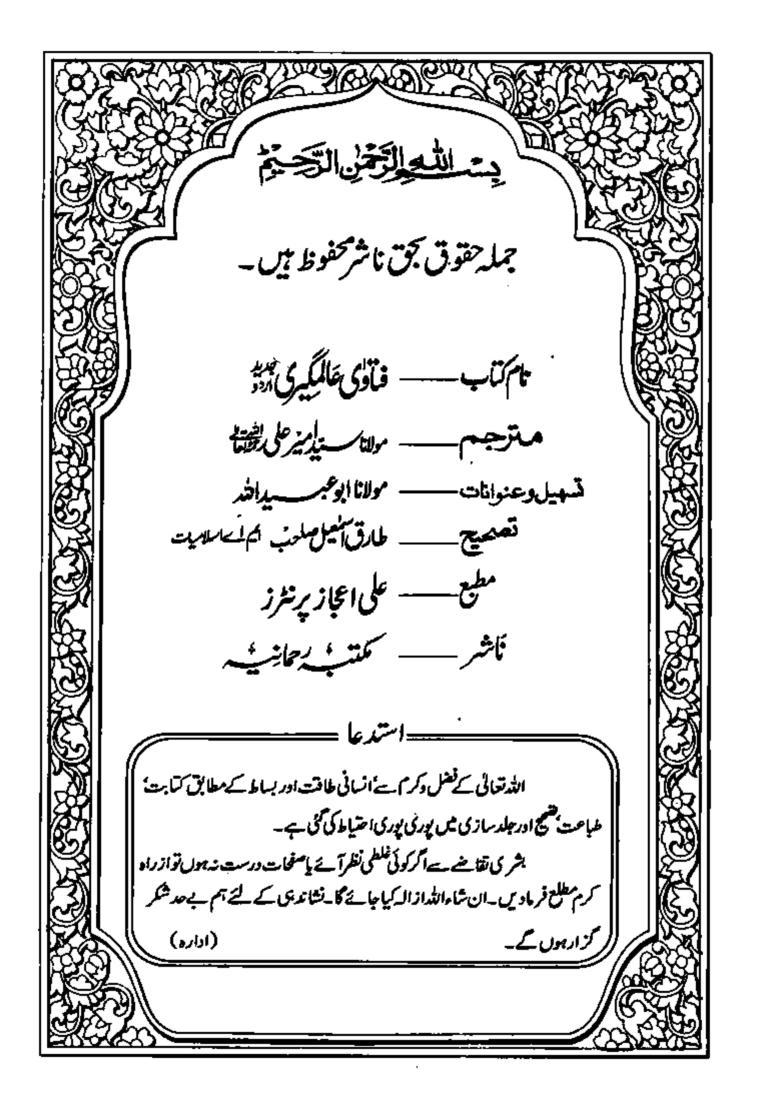

| منخد     | مضيون                                                        | صنحد       | مشمون                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| ۵۵       | <i>با</i> ب: @                                               | 9          | ٠٠ ﷺ «٠ كتاب الكراهية ٠٠ ﷺ                        |
|          | کھانا کھائے میں کراہت اوراس کے متعملات کے                    | 1•         | باب:ن                                             |
| Ì        | ييان يم                                                      |            | خبروا حد رچمل کرنے کے بیان میں                    |
| 71       | <b>⊕</b> : ♦                                                 | 19         | <b>9</b>                                          |
|          | بدایاومیافت کے بیان میں                                      | -          | عالب دائے پڑھل کرنے کے بیان میں                   |
| 49       | $lackbox{$\oplus$}:igtriangledown$                           | <b>*</b> * | ⊕:Ç⁄v                                             |
|          | ورم وشکر وغیرہ کے لوشنے اور لٹانے کے بیان میں                |            | اگرایک مخص نے دوسرے کودیکھا کداس کے باپ کو        |
| 4.       | ا خران                                                       |            | مل کرتا ہے تو اس کے واسطے جو احکام بیں اوراس      |
|          | قصوں اور ان کے احکام کے بیان میں جو قصول کی                  |            | کے مصلات کے بیان میں                              |
|          | طرف و کرتے ہیں                                               | rr         | Ø: Ç\v                                            |
| 24       | (i) : Ç∕V                                                    |            | صلوة اورتسيع اورقرأة القرآن وغيره كے بيان         |
|          | کسب کے بیان پی                                               |            | ام ا                                              |
| 44       |                                                              | <b>1</b> 9 | ن√ب: ◙                                            |
|          | زیارت وقبوراوراس کے متصلات کے بیان میں                       |            | معدوقبلہ وغیرہ کے آداب کے بیان میں                |
| . 41     | (i) : Ç∕V.                                                   | 72         | 0:04                                              |
|          | غنا ولہو و تمام معاصی و امر بالمعروف کے بیان                 |            | سابقت کے بیان میں                                 |
|          | ایمی                                                         | 17%        | @:                                                |
| Ar       | <b>(</b> ): ✓ \(\frac{1}{2}\)                                |            | سلام و چھینک کے جواب کے بیان میں                  |
|          | تداوی دمعالجات کے بیان میں                                   | ۳۲         | Ø: <\(\forall \)                                  |
| ۲۸       | (i) : √\/\                                                   |            | آ دمی کا جس کود مجمنا اور چھونا حلال ہے اور جس کا |
|          | ' غتنه کرنے وغیرہ کے بیان میں<br>۱۸ – – –                    |            | طال کیں ہاس کے میان میں                           |
| 9+       | <b>⊕</b> : ♥\\\.                                             | ሰ%         | <b>③</b> : ♦/५                                    |
|          | زینت وخدمت کے واسطے خادم رکھنے کے بیان میں<br>داری میں میں ا |            | ان لباسوں کے بیان میں جن کا پہننا مروہ ہے         |
| 91       | (a) : C/A                                                    |            | اور جن کا مکرو چہیں                               |
|          | اس بیان میں کہ بنی آخوم عمل حیوانات میں کن کن<br>مور زئر     | ٥r         | ن خ∕ب                                             |
| <u> </u> | جراحات کی مخبائش ہے                                          |            | سونے و میا ندی کے استعال کے بیان میں              |

|       |            | CAME    |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |               |
|-------|------------|---------|----------|-----------------------------------------|---------------|
|       | \ K.G.YY \ | W YOUNG | طرق      | اوي عالمگيري                            | `             |
| حهرست |            | 11000   | جدري ا   | اوی عالیکیری                            | . <del></del> |
|       | 4 4        | -       | <b>\</b> |                                         | <b> /</b>     |

| <u> </u> |                                                                                                                |       |                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| صنحہ     | مضبون                                                                                                          | صغی   | مضمون                                            |
| 179      | <b>⊙</b> : ♦⁄                                                                                                  | 91"   | <b>@</b> : ᢏ⁄ч                                   |
| <u> </u> | متفرقات بمن                                                                                                    |       | اولا دکا نام وکنیت رکھنے اور عقیقہ کے بیان میں   |
| 11%      | ·» 🗱 ﴿ كَتَابِ احياء الموات ﴿ ﷺ ﴿                                                                              | 90    | <b>⊕</b> : ♦⁄                                    |
|          | . <b>⊕</b> :♦⁄५                                                                                                | '     | عنیمت اور حسد اور نمیمه و مرح کے بیان میں        |
|          | موات کی تغییر وغیرہ کے بیان میں                                                                                | 94    | <b>.</b> ⇔, √,                                   |
| iro!     | . <b>⊕</b> : ♦,                                                                                                | I     | کام میں داخل ہونے کے بیان میں                    |
|          | نبروں کے اگار نے اوران کی اصلاح کے بیان میں                                                                    |       | <b>⊚</b> : Ç⁄ \/                                 |
| IFA      | « به الشرب ه به الشرب الشر |       | تع اور غیر کے مول مفہرانے پر خودمول مفہرانے کے   |
|          | 0: O                                                                                                           |       | بيان مم                                          |
| '        | شرب کی تغییر در کن دشر طاوحکم کے بیان میں                                                                      | 99    | $\Theta: \mathcal{C}_{\rho}$                     |
| ווייר    | ٠ : ټ <sup>٧</sup>                                                                                             |       | اس بیان میں کدایک مخص سفر کرنا جا بہنا ہے اور اس |
|          | شرب کی تی واس کے مصلات کے بیان میں                                                                             |       | کے والدین مع کریں اس کے بیان میں                 |
| ira      | <b>⊕</b> : ♦                                                                                                   | 1+1   | ا ا                                              |
|          | ان چیزوں کے احکام میں جن کوانسان تی بنائے                                                                      |       | قرض ودین کے بیان میں                             |
| 100      | ٠: ټ <sup>۷</sup> ۷                                                                                            | 1+14  | <b>∞</b> : ♦                                     |
|          | شرب کے مقدمہ میں دعوے واس کے متصلات و<br>ا                                                                     |       | الموك من ملاقات كرنے اور ان كے ساتھ تواضع        |
|          | مگوائی کی ساعت کے بیان میں                                                                                     |       | ے پیں آنے کے میان میں                            |
| IDA      | @ : ټ <sup>۷</sup> ٠                                                                                           | 1+1   | <b>⊕</b> : Ç∕ \i                                 |
|          | متغرقات کے بیان میں                                                                                            |       | اشیائے مشتر کہ سے بغ لینے کے بیان میں            |
| 4FI      | ٠٠ هنده الاشربه ٠٠ هنده ٠٠ الاشربه ٠٠ الله ٠٠ الله ٠٠ الله ٠٠ الله ٠٠ الله ٠٠ الله ١٠٠ الله ١٠٠ الله ١٠٠ الله  | 11+   |                                                  |
|          | (i) : Ç∕y                                                                                                      |       | متفرقات کے بیان میں                              |
|          | اشرب کی تغییرواحکام کے بیان میں                                                                                | יויוו | * 🗯 کتاب التحری * 🗯 «                            |
| 14•      | <b>⊕</b> : ⊄⁄v                                                                                                 | •     | 0: <                                             |
|          | متفرقات کے بیان میں<br>م                                                                                       |       | تحری کی تفسیر ور کن وشرط و حکم کے بیان میں       |
| 120      | ·* ﷺ ﴿ كَتَأْبِ الْصِيدِ · ﴿ ﷺ ﴿ ·                                                                             | Iro   | ⊕ : Ç\V.                                         |
|          | 0: C//                                                                                                         |       | ز کو ہیں تحری کرنے کے بیان میں                   |
| ]        | صید کی تغییر ورکن وظم کے بیان میں                                                                              | IFY   | <b>⊕</b> : √ <sup>\1</sup>                       |
|          |                                                                                                                |       | كيرون وظروف وغيره ش تحرى كرنے كيان ش             |

| SEC. DER | , |
|----------|---|
|----------|---|

| <b>(</b> | ه کیک فهرست                                                                    | )Z  | فتاویٰ عائمگیری جاد 🕥 ک                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سنج      | مضبون                                                                          | صغ  | مضبون                                                                                             |
| 114      | € :                                                                            | 141 | ب√ب: ⊕                                                                                            |
|          | مربون کے بضمان یا بغیر صان تلف ہوجائے کے                                       | i   | ان صورتوں کے بیان میں جن سے صید کاما لک ہو                                                        |
|          | بيان يمل                                                                       |     | ا جا تا ہے ۔<br>ا                                                                                 |
| r#∠      | @: Ý <sup>\</sup> \                                                            | IA+ | ن بن€                                                                                             |
|          | مرہون کے نفقہ اور جواس کے نفقہ کے مشابہ ہے اس<br>کے ادر م                      |     | شرائط اصطیاد کے بیان میں                                                                          |
|          | ا کے ب <b>یان میں</b><br>بارب : <b>ہ</b>                                       | IAT | <b>(</b> ): Ç√V;                                                                                  |
| rra      | اس حق کے میان میں جو مرتبن کا مر ہون میں واجب                                  |     | شرائط مید کے بیان میں<br>باب: ھ                                                                   |
|          | ابوتا ہے                                                                       | PAI | ج جيوان ز کو ۽ قبول کر ڪته ٻين<br>جوحيوان ز کو ۽ قبول کر ڪته ٻين                                  |
|          | @: Ç/V!                                                                        | .=  | 9: Ç/V.                                                                                           |
| rr-      | را بن کی طرف سے مربون میں زیادہ کردیے کے                                       | 14+ | مچمل کاشکار کمیلئے کے بیان میں                                                                    |
| rrs      | ا بیان میں<br>ام                                                               | igr | @: باني                                                                                           |
| 178      | باب: ﴿<br>مال قرضہ وصول بائے کے وقت مال مرہون سپر و                            | ירי | متفرقات کے بیان میں                                                                               |
|          | کی و در دی چاک کارک و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                      | 194 | ۵۰ کتاب الرهن ۱۹۵۰ المهن ۱۹۵۰ ۱۳۰۰ المهن ۱۹۵۰ ۱                                                   |
| 1772     | ا مرحان                                                                        |     | ار کاف کر ہیں تھا نے کی م                                                                         |
|          | باب : ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ الله مربون مين راجن يا مرجن كے تصرف كرنے                       |     | ر بن کی تغییر ورکن وشراط و تھم وغیر و کے بیان میں<br>رہائی فصل جہ ربن کی تغییر وغیر و کے بیان میں |
|          | کے بیان میں                                                                    |     | رہی سب ہر دیں مرد میرہ سے بیان میں جن<br>فصل ورمری ش ان صورتوں کے بیان میں جن                     |
| rra      | باب: ﴿ ﴿ ﴾ الله ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿                          | 191 | ےرہن واقع ہوجاتا ہے                                                                               |
|          | ر بن میں را بن اور سر بن سے احداد ک سر سے اور اس<br>میں کوائی دینے کے بیان میں |     | نسری فصل الم جس کے وس رہن جائز ہوتا ہے                                                            |
| rm       | ⊕:                                                                             | 199 | _                                                                                                 |
|          | یا ندی کے عوض ما ندی اور سونے کے عوض سونے                                      | res | ر حو نهی فصل کا جس کارجن جائز ہے اور جس کا تبیل<br>مانتہ میں منتہ بالدیدہ میں میں کی بیر          |
|          | نے دہن کرنے کے بیان میں                                                        |     | بانچویں فصل مکایاب اور وصی کے رائن کرتے ا                                                         |
| ror      | •                                                                              |     | کے بیان میں<br>باری : ص                                                                           |
|          | متفرقات کے بیان میں                                                            | r+A | بارب : ﴿<br>ایسے دہن کے بیان میں جس میں کسی عادل کے پاس                                           |
|          |                                                                                |     | ر کھے جانے کی شرط ہو                                                                              |

| 4.5   | 1500      | V COST       | 1 |
|-------|-----------|--------------|---|
| فهرست | 11252     | ' 112-1750 I |   |
|       | 7 3 4 3 4 |              | ١ |

فتاوي عالمگيري .... جلد 🛈 صغحه صني ⊕ : ♥\p (B): 🗸 \*\*\* 744 وبوار و جناح و یامخانہ کی جنایت اور اس کے رہن میں وعوے اور خصوبات واقع ہونے کے بیان مناسبات کے بیان میں (P): ⟨√\/\! \* كتاب الجنايات \* بين \* الجنايات الجنايات الجنايات الجنايات الجنايات الجنايات الجنايات الجنايات العنايات العنا ٣٣٢ 121 بہائم کی جنایت اور بہائم پر جنایت کرنے کے بیان س: ک⁄ب جنایت کی تعریف واس کے انواع واحکام کے بیان (P): (V) ror مملوکوں کی جنایت کے بیان میں (P): (C) 121 كون مخفس قصاص مِن قبل بوسكياً باوركون نبير؟ بہلم فعن میں رقیق کی جنابت کے بیان میں ورمری فصل ا ام الولد اور مررکی جنایت کے (P): C/4 12.9 قعاص عامل کرنے والوں کے بیان میں بيان يمل 72r نبعری فصل 🖈 مکاتب کی جنایت وحیایت کا اقرار MAT جان تلف كرنے ہے كم من قصاص لينے كے بيان کرنے کے بیان یمی ۳۸. @: U! MAA ممالیک غیر پر خیانت کرنے کے بیان میں @: C/v 791 واقعد آل میں گواہی اوراقر ارقل وغیر وکی بیان میں بارب: @ 747 قىامت كے بيان ميں (a): C/ri 799 نارى: 📵 صلح وعفوواس میں ادائے شہادت کے بیان میں 144 معاقل کے بیان میں صل (C): C/V 4.6 عالت فل كاعتباريس  $(C): C \setminus V$ 4.9 متفرقات کے بیان میں (A): (C/V) T+0 وتیوں کے بیان میں فعل شجاج کے بیان میں ٭ 🗱 ﴿ كتاب الوصايا 🗀 🌚 🦠 **61**2 (J): (J) (1): C/r 210 ومیت کی تغییر و شرط و جواز و حکم کے بیان جنایت کے واسطے تھم کرنے اوراس کے مناسبات کے بيان عم نا∕ټ: ⊕ (i): Ç/V የተየ TTT

جنین کے بیان میں

اُن الفاظ کے بیان میں جو وصیت ہوتے

## فتاوی عالمگیری ..... جادی کی کی کی کی فرنست

|        |                                            |              | ***************************************          |
|--------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| صنحہ ا | مضبون                                      | صفحه         | مضبوك                                            |
| וצא    | ن√خ: €                                     | (r)**        | <b>⊙</b> : Ç⁄ \i                                 |
| •      | ا قارب والل بیت وغیرہ کے حق میں ومیت کرنے  |              | تہائی مال یا اس کے مانند کسی حصد کی وصیت کرنے کے |
|        | کے بیان میں                                |              | بيان ش                                           |
| rz.    | رن : ب√ب                                   | ٣٣٧          | <i>ناب</i> ې: <b>۞</b>                           |
|        | سکنی دخدمت و شمر وغیرہ کی وصیت کے بیان میں |              | جٹے کا اپنے مرض میں اپنے ہاپ کی وصیت دینے کے     |
| MAZ    |                                            |              | بيان ممر                                         |
|        | ذى وحر في كى وميت كے بيان يس               |              | فصل الله الوصية كے استبار كے بيان                |
| Ledle  | ن <sub>ا</sub> ت: 🏵                        | የየአ          | عي ا                                             |
|        | وصی اوراس کے اختیار ات کے بیان میں         |              | ب/ب: 🄞                                           |
| 674    | نا∕ټ : ؈                                   |              | مرض الموت میں عنق و ببہ وغیرہ کے بیان            |
|        | ومیت پر کوائی دیے کے بیان می               | <b>የየ</b> የዓ | ین ا                                             |

|   | • | • |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   | _ |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

# الكراهية الكراهية الكراهية الكراهية الكراهية الكراهية

واضح ہو کہ مشائے نے کروہ کے معنی ہی گفتگو کی ہے اورا کام جُر سے صرح ہوں مردی ہے کہ ہر کروہ ترام ہے گئن چونکہ
انہوں نے اس ہی کوئی نص قاطع نہیں پائی اس واسطیاس پر ترام کا لفظ اطلاق نیس کیا اورا کام ابو صنیفہ والم ابو ہوست ہے مردی ہے
کہ کروہ قریب بحرام ہوتا ہے کذائی البدلیة اور بھی مختار ہے بیشرح ابوالمکارم میں ہے بیرہ کروہ کی والے ہے۔ رہا کروہ
تز بہی سوطال سے زیادہ قریب ہے بیشرح وقایہ میں ہے اور اصل فاصل دونوں میں بیہ ہے کہ کروہ کی اصل کو و یکھا جائے لی اگر
اصل کو استحقاق اثبات ترمت ہو گر ترمت کی عارض کی وجہ سے ساقط کی تئے ہے تو عارض کو دیکھتا چاہئے کہ اگر ابیا عارض جس میں عام
بوئی ہواور ضرورت سب کے حق میں ٹابت ہوتو کر اہت تنز بہی ہوگی اورا گر ضرورت اس وجہ تک نہی ہوتو کر اہت تحریم چیش آ یا لیل
بوئی ہواور ضرورت سب کے حق میں ٹابت ہوتو کر اہت تنز بہی ہوگی اورا گر ماس کو استحقاق اباحت ہوگی گر کوئی عارض محرم چیش آ یا لیل
ائی اصل کی طرف راج جو گی اور درصورت اولی اس کے برتکس ہے اورا گر کھان غالب نہ ہوتو کر اہت تنز بہی ہوگی اقرال کی مثال جیسے بی گیا۔ کا
جوٹا۔ اور دوم کی مثال جیسے مادہ ٹر کا دود دو گوشت اور سوم کی مثال جیسے بقرہ صلالہ و شکاری پر ندوں کا جموٹا ہے۔ بیٹر انت الفتاوئی میں
ہے۔ اس کتاب میں جس بی بارہ جی ۔
ہے۔ اس کتاب میں جس بی بی ہو گیا دو دوہ گوشت اور سوم کی مثال جیسے بقرہ صلالہ دھکاری پر ندوں کا جموٹا ہے۔ بیٹر انت الفتاوئی میں
ہے۔ اس کتاب میں جس بی بی بی ۔

ا تولد لی کا جمونا بدیرائے امام اعظم محفظہ ہے کہ لی در تدہ جانوروں یس سے جورندما جمین یس سے ایک کے فزد کید و باقی اندیجہتدین کے فزد کید کردہ نیس ہے منی کلام یہ چیں کہ لی کے جموٹے کو استحقاتی اثبات ترمت ہے کہ در تدہ کا جمونا ہے کر الی سے احتر از دشواد ہے عام بلوی ہے لی کرہ و تنزیمی رہااور گدمی کے دورے دکوشت بی عام بلوی نیس ہے اور گائے نجاست خواد کے جموٹے میں اگر کشرت نجاست خوری موجود جوتو بی بات ہے در زئیس ا

جئ المام قدوری نے اس کو کتاب النسطر والاہامة کاعنوان دیا ہے۔ بیعنوان عمدہ ہے کیک معطر بھی نے ہور المامه بھی اطلاق وجواز ہے اور اس میں ان مسائل کو بیان کیا جائے گا جوممنوع اور مباح میں اور یعنی معزات نے اس کو کتاب الاستعصاد کاعنوان دیا ہے کونکساس میں ان چیز ول کا بیان ہے جن کوشر بعت نے متحسن یا چی شاد کیا ہے۔ (مافظ)

" كتابت الكرامية" كي بابت دوتنيهات

تند بیده (1): جب فقهائے کرام کسی فئی پر کراہت تنزیکی کا تھم صادر فرماتے ہیں تو اس کو کراہیت تنزیم سے ساتھ مقید فرماتے ہیں ور نہ مطلقاً حرووایو لئے کی صورت میں کروقتر کی سراد ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہوشائ میں ۵۰ تا اس ۴۲۴ تا اس ۴۲۴ تا ۵۰ البحرص ۱۳۱ تا العرف العندی میں ۵۰ اور ملاحظہ وفقیر کار سالہ تنقیح الافکار میں ۲۷۔

منتبيط (۲): وودلاک معيد جونني الثبوت او توقعي الدلائر صون ان سه وجوب وکراست تحري تابت بوتي سهاورا کرخني الثبوت اخني الدلالت مول تو سنت وستحب اورا کرناني کانکس بوتو فرض وحرام اوراگراول کانفس بوتو اس کانکم بھي اوّل جيسا هم يعني اس سے بھي و جوب وکرا بهت تحري تابت موتي هه سنت وستحب اورا کرنائي کانکس بوتو فرض وحرام اوراگراول کانفس بوتو اس کانکم بھي اوّل جيسا هم يعني اس سے بھي وجوب وکرا بهت تحريکي تابت موتي هه سه منامي کار منابع کار منابع کا ور ملاحظ بوفقير کار سالت تقيم الافکارس ۲۹۔

#### ( فتاویٰ عالمیگیری ...... جلدی کی کی کی ایک کی کی کی دادی عالمی الیکواهیة دار بر ( و کا کی برای

# خبر واحد برعمل کرنے کے بیان میں اسلام اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں میں می

فصل لوَّل ٢

#### اُمرویٰ سےخبردیے کے بیان میں

مستور کا قول و یا نامت میں موافق ظا ہر الروایات کے قول نہ ہوگا اور بھی تیجے ہیں اٹی میں ہے۔ سلطان کے منادی کی فرر
متول ہے خواہ عادل ہو یا فاسق ہو یہ جواہر اخلاطی میں ہے۔ امام محد نے فرمایا کدا کر مسافر کو نماز کا وقت آ مجیا محراس نے پائی نہ پایا
موائے ایک برتن کے کداس میں پائی تھا اور ایک فیم نے جواس کے نزویک مسلمان پہندیدہ ہے بینی عادل نے اس کو یہ فردی کہ یہ
فیم ہو اسافر نہ کوراس سے وضو نہ کرے اس اگر اگر اس مخر نے کسی تقد سے یہ بات سنتا بیان کیا ہوتو بھی بھی تھم ہوا ورای طرح
اگر نے کہ فور خلام یا با نہی یا آ زاد کورت ہوتو بھی بھی تھم ہے ہوسب اس وقت ہے کہ فرو سے والا عادل ہے اور اگر مخرفاس یا مستور ہوتو
فر میں نظر کرے ہی اگر اس کی غالب دائے یہ کو کہ یہ تھا ہے ہو تا ہوتو اس سے وضو نہ کرے اور اس کے تو ل پر النقات نہ
کرے تو اس میں زیادہ احتیاط ہے اور اگر اس کی رائے غالب میں بیشن جموٹا ہوتو اس سے وضو کرے اور اس کے تو ل پر النقات نہ
کرے اور بیاس کے تو میں کانی ہوگا اور اس پر تیم کر نا خروری تیں ہے اور یہ جواب تھی ہے گرا حتیاط ہوں ہے کہ اس کے تو میں
افضل یہ ہے کہ ہوئو کے بعد تیم کرے یہ بیچیط میں ہو اور اگر پائی کے تبس ہونے کی فرویے والا کوئی فیص ذی ہوتو اس کے تو میں
افتال یہ تیم کرے اور اگر اس ہوئو کر کے اس نے نماز پڑھ کی تو نماز ادا ہوجائے گی اور اگر پائی کے تبس ہونے کی فرویا ہوتا سے کی اور اگر پائی کے تبس ہونے کی فرویا ہوئو اس کی اور اگر پائی کے تبس ہونے کی فرویا ہوئو اس کی اور اگر پائی کے تبس ہونے کی فرویا ہوئو کی اور اگر پائی کے تبس ہونے کی فرویا نے کہ اس کے تو میں ہونے کی فرویا ہوئو کی اور اگر پائی کے تبس ہونے کی فرویا نے کہ اس کے تو می ہونے کی فرویا نے کہ بیار کہ تیم کرے اور اگر اس سے وضوکر کے اس نے نماز پڑھ کی تو نماز ادا ہوجائے گی اور اگر پائی کے تبس ہونے کی فرویا کی گر کر بیا را کہ تیم کرے اور اگر اس سے وضوکر کے اس نے نماز پڑھ کی تو نماز ادا ہوجائے گی اور اگر پائی کے تبس ہونے کی فرو

ا گر طعام وشراب سی شخص کے قبضہ میں ہواس نے ایک شخص کواس میں سے تناول کرنے کی اجازت وی 🕜

حوار العين والتحرام باورتول اس من منجائش بيعني جواز باكر چد بهترتيس باامند

۰ قول ابا سند اسلی اقول مئلدا صول یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں انڈ تھائی نے پیدا کیں کیا ہم سب کومبارع ہیں سوائے ممنوع کے یا سب ممنوٹ ٹیں سوائے ' مباح سے اور جنارتول اور ہے بقول نقل فلق لام مائی الارش نمیعا الابیونی بائیں اصل میں چیزیں سب مبارع ہیں سوائے بعض کے جس کو وہیل سے منظر فرانے مندوں (۱) بعینی اوز مرکز میں المند (۲) بعنی یہ شے مردار ہے جرام ہے اور مشتری کی ملک بھی باطل ہے المسند

<sup>(</sup>m) - حالاتک بب بیانوشت مردار مواتو مشتری کی ملک باطل بونی جاتی ہے۔ م

على مذا أرايك مخف في كوشت خريدنا ميا بااوراس سايك تقدم المان في كها كداس كون خريد كديدة بيد مجوى كاب اورقصاب في كها کر تو خرید نے بیمسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے اور قصاب ایک اُقد آوی ہے تو بنابر قول بینے ابوجعفر کے قصاب کے قول ہے کرا ہت جاتی رے کی اور ان کے سوائے دوسرے مشائخ کے قول برکراہت نہ جائے گی بیجیط میں ہے۔ کسی مقام پر چندمسلمان کھانا کھاتے اور پائی یتے تھے وہاں ایک مسلمان کیا ان لوگوں نے اس کو کھانے پینے کے واسطے بلایا پس اس سے ایک مسلمان تقدے جس کو یہ بہجا تا تھا یوں کہا کہ بیر گوشت مجوی کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے اور اس یا تی میں شراب ل کی ہے اور جن لوگوں نے اس کو کھانے کے واسطے بازیا تھا انہوں نے کہا جیسا پہ کہتا ہے یہ بات نہیں ہے بلکہ بیرحلال ہے تو ان لوگوں کی حالت دیکھے پس اگر بیلوگ عد دل وثقات ہوں تو اس ایک شخص کے قول پر النفات نہ کرے اور اگرید**نوک م**جم ہوں تو شخص واحد کے قول کو اختیار کرے اور اس کو بیردوانہ ہوگا کہ اس کھانے یانی کے قریب جائے اور فرمایا کدا**س میں پچوفرق نہیں ہے کہ یہ نجرجس نے حرمت کی خبر دی ہے مسلمان آزاد ہو یامملوک ہوخواہ مذ**کر ہویا مؤنث ہو۔اورا گرقوم میں دوآ دمی تقتہوں تو ان کا قول اختیار کرے گا اورا گرایک تقتہ ہوگا تو اس میں اپنی رائے غالب برعمل کرے گا اور اگر کسی طرف اس کی رائے غالب نہ ہو بلکہ دونوں باتیں بکسال ہوں تو اس کے کھانے پینے میں بچھے ڈرٹییں ہے اس طرح اس سے وضوئر نے میں بھی کچے و رئیں ہے کہ جب سی طرف اس کی رائے غالب نہ ہوئی تو اصلی طبیارت کو لے سکتا ہے اور اگر صلت کی فیر و بے وائے دولقة مملوک ہوں اور حرام کہنے والا ایک آزاد تقنہ ہوتو کی لینے میں مجھوڈ رئیس ہے اور اگر و مخض جس کے قول میں وہ حرام ہے دو تَقدَيملوك بهون اور جوهلال كبتا ہے وہ ايك تُقدآ زاو بهوتو اس كوند كھانا جا ہے اى طرح اگر حلت وحزمت میں ہے ايك بات كی ايك ثقه غلام نے خبر دی اور دومری بات کی ثقد آزاد نے خبر دی تو اپنی غالب رائے بڑعمل کرے اور اگر دونوں باتوں میں ہے ایک بات کی دو ثقة غلاموں نے اور دوسری بات کی دوآ زاد ثقة نے خبر دی تو دونوں آ زاد کے قول کوافقیار کرے کیم مبسوط میں ہے اورا کرایک طرف دو آ زاد عادل ہوں اور دوسر**ی جانب تین غلام ہوں تو غلاموں کا قول لیا جائے گا اور اگر ایک جانب** دوآ زاد عادل ہوں اور دوسری جانب جارغلام تقد ہوں تو جاروں قلاموں کی خرکور جے دی جائے گی اور حاصل بیہے کہ اگر غلام و آزاد دوتوں ثقابت میں بکسال ہوں تو امرد نی کے نبر دینے میں دونوں مکسال ہیں پس ترجیح جمیلے تو بااعتبار عدد کے رکھی جائے گی پس اگر عدد میں برابر ہول تو احکام میں فی الجملہ <sup>(۱)</sup> حجت ہوئے کے ساتھ ترج وی جائے گی اور اگر اس بیں بھی بیساں ہوں تو ترجیج بوجہ تحریمی یعنی غالب رائے ہے رکھی جائے گی ای طرح اگر دوتوں میں کسی امر کی خبر ایک مر دووو پورتوں نے دی اور دوسر ہے کی خبر دومر دوں نے دی تو ایک مر دو دو پورتوں کا (۲۰ کول لیا جائے گا کیونکداس میں تعداد کی زیادتی ہے بیذ خیرہ میں ہے اور اگر ایک مسلمان نے ایک مشتری کے سامنے گوائی دی كديد باندى جواس بالع كے باس بے قلال محص كى باندى باس باكع نے عسب كرلى ب حالاتك باندى ندكور باكع كى مملوك ہو نے کا اثر ارکرتی ہےاور جس مخص کے ماس ہے وغصب سے اٹکار کرتا ہے گرو وغیر <sup>سی</sup>امون (<sup>۳)</sup> ہے تو میر سے ز دیک پہندیدہ بیہ ے کہاس کو شخر یدے اور اگر اس کوخر بدا اور اس سے وطی کی تو اس کواس کی تنجائش ہے اور اگر مشتری کو یہ خبر دی کہ یہ باندی اصلی حرہ ے یا ای قابض کی باندی تقی مکراس نے آزاد کردیا ہے اور مخبر مسلمان ثقہ ہے تو بیصورت اور صورت اولی دونوں کیساں ہیں بیمبسوط

ا پر دوسروں نے قول کو قطعانیں لے سکنا ہے کیونکہ والیا ہے کے رمت وطنت کا ابھا عبوا جا ، ہے اامند ہے قول ترجی اقول خرورت ترجی کی اس وجہ ہے کہ دوسروں نے قول کو قطعانیں لے سکتے ہیں اور بھی حال بھتبدوں کے بیان اجتہاد ہیں ہے کیونکہ صلت وحرمت دونوں جمع کرنا غیرمکن ہے اس واسطے تلدادی لاک ایک آئید آؤل کو افتیاد کر لے بین دوسروں کی نبوت درست نبیس یا ہے اتفاظ غیر تھے کے واسطے استعمال کرتے ہیں اور قول معاملات یعنی سوے اسوروی ن کے جواجہ ل انہو و نیا اسرکرنے کے لیے ہیں اور (۱) یعنی ہیں آز اور کی فہرینہ ہے ساام کے مرجے ہوگی المند (۲) بھرطیکہ تقد ہوں المند (۳) بعنی چنداں انہ نہیں ہے۔

ودرى فعلى

### معاملات میں خبروا حدیرعمل کرنے کے بیان میں

معاملات مين ايك مخض كاقول مقبول بوتا ب خواه عادل جويافات بوة زاوجو ياغلام بوندكر جويامؤنث بومسلمان بويا كافر ہوتا کہ جرح وضرورت دفع ہواور مجملہ معاملات کے وکالات ومضاربات اور ہدیہ کے رسالات واؤن فی التجارات ہے بیکا فی می ہے اور جب معاملات میں خبر واحد میچے ہوئی خواہ عادل ہویا غیر عادل ہوتو اس میں بیضروری ہے کہ اس کی غالب رائے میں بیہو کہ بیہ تخص اپی خبر میں بیا ہے بس اگر اس کی رائے میں بیامر غالب ہوتو اس کی خبر پرعمل کرے درنہ عمل نہ کرے بیرمراج الوہان میں ہے۔ اگرایک با ندی کسی مخص کی ہواوراس کودوسرے مخص نے لیا اور جا با کہ اس کوفروشت کرے تو جومخص کی میلوک پیجا تنا ہو اس کے واسطے اس باندی کا خریدنا مکروہ ہے جب تک بیمعلوم نہ کرے کداس نے پہلے مالک کی طرف سے کی سبب ست باندی کی ملك حاصل كى بخواه كوئى سبب مويامالك في اس كواس بالدى كفروخت كرف كاعكم وياب اوراكراس فريد لى توجائز موكى ورنه تمروه ہے۔ اور اگر اس کومعلوم ہے کہ مالک ہے اس نے کسی سیب ہے اپنی ملک میں لی ہے یا مالک نے اس کو بالدی فروخت کرنے کی اجازت دی ہے تو اس ہے خرید لینے میں کچھاذر نہیں ہے ادر میخرید بدون کراہت کے جائز ہوگی اور اگر اس مخض نے کہ بالفعل جس كے قضدين ب يدكها كدين في ما لك ساس كوفريدا بياس في جھے بدكى ب إ جھے صدق دى ب يا جھے اس كے فرو ذت کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے تو اس مخص کواس قابض ہے خرید لینا حلال ہے بشرطیکہ یا نئع خبر دینے والامسلمان عاول ہواور واتنح ہوکہ اہام محدٌ نے اس مسئلہ میں بوں شرط لگائی کہ جو محص بالنعل قابض ہوہ عادل مسلمان ہو حالا نکہ عادل ہونا تو شرط ہے مگر اسلام شرطنبیں ہے اور حاکم شہید نے اپنی مختصر میں فقط عدالت کا ذکر کیا اور اسلام کا ذکرنبیں کیا اور جو حاکم شہید نے ذکر کیا اس ہے ظاہر ہوا کہ جوامام محدّے اسلام کالفظ ذکر کیا ہے بیا تفاقی ہے شرط نیس ہے اور اگر باندی کا قابض ایک مرد فاسق ہوتو فقط اس کَ خَبراس کے ساتھ معالمہ مباح ہونا ثابت نہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اپنے ول سے تری (۱) کرے گا پس اگر اس کے ول میں بیانا لب ہوا کہ بیسجا ہے تو اس سے خرید لینا حلال ہے اور اگر اس کے دل میں بیآیا کہ بیاسیتے تول میں کا ذب ہے تو اس سے خرید نا حلال نہیں ہے اور اگر اس باب میں اس کی رائے کسی طرف نہ ہوتو جو چیز جس حال پڑتی اس حال پرر ہے کی جیسادیا تاہت میں تھم ہے۔

ای طرح اگر میخص مشتری بید نبیا تا آب قابض کے سوائے دوسرے فیص کی ہے تی کداس کو قابض نے بیہ خبر دی کہ یہ باندی قلال فیص مشتری بید نبیا اس فیص نے بیجے اس کے فروخت کے واسطے وکیل کیا ہے قو مشتری کو اس سے فرید لینا حال نہیں ہے تا وقتیکہ اس کو بید معلوم نہ ہو کہ قلال فیص لیسی مالک نے اس کی ملک میں دی ہے یا اس کو باندی فروخت کرنے کی اجازت دی ہوارا گرمشتری بید نبیا ہو کہ یہ باندی کی فیری ملک ہے اور نہ قابض نے اس بات کی اس کو فیر دی تو کہ فیری سے کہ مشتری وس سے فرید لے آگر چہ بائع کوئی قاستی ہولیکن ورصور سیکہ ایسی چیز ہو کہ ایسا فیص خالیا ایسی چیز کا مالک نہیں ہوتا مثلاً نفیس موتی ایسا نے بیس ایسی میز کی مالک تبیل ہوتا مثلاً نفیس موتی ایسا وادا میں ایسی کی تبیل کے باس ایسی کی کتاب ہوجس کے باپ وادا ایسی ایسا فیتی کی ایسا کہ بی کہ بیر کرے اور نہ اس سے فرید سے اور نہ بیرو کہ ایسا فیتی کی ایس ایسی کی ذرا ہے تو ایسی صور ت میں مستجب ہے گئی کہ پر بیز کرے اور نہ اس سے فرید سے اور نہ بیرو کہ ایسا فیتی کی ایسی لیا تت کا نہیں گذرا ہے تو ایسی صور ت میں مستجب ہے گئی کہ پر بیز کرے اور نہ اس سے فرید سے اور نہ ایسی میں کوئی ایسی لیا تت کا نہیں گذرا ہے تو ایسی صور ت میں مستجب ہے گئی کہ پر بیز کرے اور نہ اس سے خرید سے اور نہ اس سے فرید سے اور نہ سے فرید سے اور نہ سے اور نہ اس سے فرید سے اور نہ سے فرید سے اور نہ سے اس سے فرید سے اور نہ سے اس سے فرید سے اور نہ سے اس سے فرید سے اور نہ سے اور نہ سے اس سے فرید سے اور نہ سے اس سے فرید سے اور نہ سے اس سے ا

باندى كاحاضر مونا اورمولى كى نسبت سے يكھ مديدى بابت آگاه كرنا ك

ے فلاں مخص کوالیا تھم کردیا تھا اور با تدی ذکور نے اس قائل کے قول کی بھی تقیدین کی اور مخص مری مسلمان تقدیق سامع کوروا ے کہ با تدی کواس سے خرید لے اور اگر سامع کی غالب رائے میں آئے کہ پیخف جمونا ہے تو سامع کواس سے خرید نانہ جا ہے اور اس كالبيد(١) وصدقه بعى قبول كرنانه جائية اوراكر قابض حال في ايبانه كيا بلكه بيدوي كيا كدفلان فخص في محصة براة علم غصب كرلي تمي مجریں نے اس سے چھین لی تو سامع کوئیں جا ہے کداس سے خریدے اور نداس سے بطور ہبدیا صدقہ کے قبول کرے خوا و پیخف مری غصب مروثقة ہو یاغیر تقد ہو بخلاف اس کے اگر اس نے خصب کرنے کا دعویٰ نہ کیا فقاتلجید کا اقر ارکیا ہوتو ایسانیں ہے کیونکہ خصب ایک امرمستکر ہے ہی اس می اس کا قول قبول نہ ہوگا اور تلجید کی صورت میں اس نے امرمستکر کی جرنبیں دی ہی اس کا قول تبول ہوگا۔اوراگر قابعن حال نے کیا کہ فلاں محص نے میرے اوپرظلم کیا اور میری یا ندی غصب کرلی پھراس نے اس ظلم سے توب کی اور اقرار کیا کہ یہ با عدی تیری ہےاور جھےوا اس دی اس اگر قابض حال اقتہ موتو مجھے ڈرنبیں سے کداس کا قول تول کر کے باعدی اس سے خرید لے۔ای طرح اگراس نے کہا کہ فلال مخص نے مجھ سے غصب کر لی تھی ہیں میں نے قامی کے پاس بالش کی اور قائنی نے میرے نام بودالی گوائ کے جس کوش نے اپنے دعوی پر پیش کیا تھایا غامب فرکور کے تھم سے انکار کرنے کی وجہ سے اگری کردی ہے و سامع کوجائز ہے کہ اگر میخص ثقة ہوتو اس کا قول قبول کر لے اور اگر ان سب مورتوں میں سامع کی غالب رائے میں بیقائل یعنی قابض حال جمونا موتوسب مورتول عن اس مع يدنان على العنان على العنان على العنان على العنان على العنان ا ك وكرى كردى اور بائدى اس سے لے كر جھے دے دى يا كها كه قاضى نے مير سام بائدى كى وكرى كردى جرص نے عاصب ك محرے بااجازت بابلااجازت لے لی پس اگر تقه ہوتو سامع کواس کا قول تبول کرناجائز ہے اور اگر کہا کہ قامنی نے میرے نام ڈگری كى كر عاصب ذكور نے اس تھم تعناء سے انكاركيا ہى نے اس سے لے لى تو سامع كواس كا تول قبول كرنا جا ہے اگر چد تغذ ہو چنانچا کرکہا کہ میں نے فلال محص سے بیا مری خریدی ہاوراس کوئمن وے دیا تھا چراس نے تج سے اٹکار کیا ہی میں نے اس سے لے لی تو الی صورت میں اس کا قول تیول کر مائیں جا ہے۔ اور اگر ایک مخص نے کہا کہ میں نے بید ہائدی فلال مخض سے فریدی ہے اوراس کوشن نقددے دیا اوراس کی اجازت ہے اس پر قبضہ کرلیا ہے اور بیقائل سننے والے کے نز دیک مامون تقتہ ہے اور سامع ہے دوسرے مخص نے کہا کدو وفلال مخص اس سے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس مشتری کے ہاتھ کی مبیل بیجا ہے اور دوسرا کائل بھی سامع کے زوریک تقدیم تو سامع کواس کا قول قبول ندکرنا جا ہے اوراس سے بائدی ندخرید نی میا ہے اورا گر دوسرا مخبر غیر ثقند ہولیکن سامع کی رائے غالب میں بیدو سرامخبر بیا ہے تو بھی یہی تھم ہے اور اگر اس کی رائے غالب میں دوسرامخبر جموٹا ہوتو قابض سے خرید نے میں کھرڈ رنبیں ہے اور اگر دونوں غیر تفتہ ہوں اور سامع کی رائے غالب میں دوسرامخبر سچا ہوتو سامع کو قابض سے خرید نانہ جانب اورنداس کا قول قبول کرنا جائے بعنی میصورت بمنزلداس صورت کے ہے کدووسر ایخر تقد ہو بیافا وی قاضی خان میں ہے۔ زید نے عمروکود یکھا کدائی باندی فرو خت کرتا ہے جس کووہ خالدگی باندی جانتا ہے پس زید کے سامنے دو عادل مواہوں نے گوائی دی کہ باندی کے مولی نے عمروکواس کے فروخت کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے ہی زید نے خرید کرعمروکواس کامن دے دیا اوراس نے بعد کرلیا پر باندی کامولی آیااوراس نے دکالت وظم دینے سے انکار کیا تومشتری کو مخبائش ہے کہاس کوندو ب بہال تک کرو وقاضی کے سامنے نائش کرے اور جب قاضی نے مالک کے نام بائدی ندکور کی ڈگری کی تو مشتری تعین زید کواس کے رو سے کا

اختیار نہ ہوگالیکن اگر قاضی کے سامنے و کالت کے گواہ اعادہ کرے اور قاضی بطور شرعی اس و کالت کے ثبوت کا بیکم و تھے دیے وزید کو

<sup>(</sup>١) ليمني باندي كوبطور بهيدائح ١٢

ہونے گی خبر دی جس پر ظاہر آصحت کا تھم تھا ہیں ایک فض کے خبر ویے سے باطل نہ ہوگا بخلاف اقل صورت کہ اس میں عقد ایسائیس
ہے۔ ہیں اگر اس کے سامنے دو عادل گواہوں نے الی گواہی دی تو مرو نہ کور کور وا ہے کہ اس ہیوی کے سواتے چار حور تو اس سے نکاح
کرے اور اگر حورت کے پاس ایک فخض نے آ کر اس کو خبر دی کہ تیر ااصل نکاح فاسد واقع ہوایا تیرا شوہر تیرا رضا کی بھائی ہے یاونت
نکاح کے مرقمہ تھا تو حورت نہ کور و کو میں مختیات تیں ہے کہ اس کی خبر پر دو مرے شوہر ہے نکاح کر لے اگر چہ مجبر اتفہ ہو یہ قاضی فان
میں ہے۔ اگر کی فخص کی جو دو مشجبات کے ہواور اس کو کس نے خبر دی کہ تیری جورو کا تیرے باپ نے یا تیرے بیٹے نے شہوت سے
بوسہ لے لیا اور اس کے دل میں آ یا کہ بیسچا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ گورت نہ کورو کی بہن سے نکاح کر سے یا اس گورت سے سواتے چار
کورتوں سے مقد کر سے بخلاف اس کے اگر اس مختی کو نکاح سے سابق رشتہ در ضاعت کیا مصابرت کی خبر دی تو ایسائیس ہے اس وجہ ہے کہ شوہر کو واس کی میں نا ذرج ہے اور باپ یا بیٹے کا چومنا عارض ہوجانے میں منا ذرج نہیں ہے اس وجہ ہے کہ شوہر کو داس کی منا ذرج ہے اور باپ یا ہے کا چومنا عارض ہوجانے میں منا ذرج نہیں ہے اس وجہ ہے کہ شوہر کو اس کا منا ذرج ہے اور باپ یا ہے کا چومنا عارض ہوجانے میں منا ذرج نہیں ہو کہ کہ دول کر نا واجب اس کے دل میں بی عالب کمان ہوا کہ تیا ہے تو اس کی خبر کا قبول کرنا واجب (ان ہوا ہوجیح کردری میں ہے۔
منا منہ کری گشدگی کی اطلاع دینے والے کی صد افت کا تعین کیسے کیا جائے گا؟

ایک عورت کا شوہر عائب ہو جمیا بھراس عورت کے باس ایک مسلمان غیر تقد ایک خط لایا جواس کے شوہر کی طرف سے اس عورت کے نام تھا جس میں اس نے اس عورت کوطلاق دی تھی اور اس عورت کو یقین نہیں ہے کہ بیدخط اس کا ہے یانہیں ہے مگر ہاں غالب گمان اس کا بھی ہے کہ یہ خط اس کا ہے تو مجھ ڈرٹیس ہے کہ دورت ند کور وعدت میں بیٹھ کرعدت ہوری کرنے کے بعد اپنا نکاح كرے بيمحيط مزحى ميں أے۔ اكر ايك مورث كا شوہر غائب (٢) ہو كيا پھر ايك مسلمان عاول نے آكر اس مورت كوخر دى كه تيرے شو ہرنے تختے تین طلاق دیں یاو ہمر کمیا ہے تو عورت مذکور ہ کواختیار ہوگا کہ عدت بوری کر کے دوسرے شو ہرے نکاح کرے ادرا گرمخبر فاسق ہوتو تحری کرے بھرواضح ہو کہ اگر عاول مسلمان نے اس کوخروی کہ تیرا شو ہر مرحمیا ہے توجیبی اس کی خبر پراع فاد کرے کہ جب اس نے یوں خردی کہ میں نے اس کومردہ معائند کیا یا میں اس کے جنازہ میں شریک جوابوں اور اگراس نے کہا کہ جھے کسی نے خروی ہے تو اس کی خبر براعماوند کرے اور اگر مورت کوایک نے شو ہر کے مرنے کی خبر دی اور دو آ دمیوں نے اس کے زند و ہوئے کی خبر دی پس اگر موت کی خبر دینے والے نے کہا کہ میں نے اس کومردہ و یکھایا میں اس کے جنازہ میں شریک ہوا ہوں تو عورت مذکورہ کو بعد عدت کے دوسرے شوہرے تکاح کر لیما طلل ہے اور جن دونوں نے اس کے زندہ ہونے کی خبر دی ہے اگر انہوں نے موت کی خبر دینے سے چھے کی تاریخ بیان کی ہے تو ان دونوں کا قول مقدم ہے اور اگر دوشخصوں نے اس کے مرنے یا قتل ہونے کی گواہی دی اور دوشخصوں نے اس کے زندہ ہونے کی خبر دی تو موت کی کوائی اولی ہے بیمیط میں ہے اور اگر دو عادل کوابوں نے عورت کے سامنے کوائی دی کہ تیرے شوہر نے جھے کو تین طلاق وی ہیں حالا نکہ شوہراس کا انکار کرتا ہے چرقاضی کے پاس کوائی اوا کرنے ہے پہلے دونوں غائب ہو گئے یا مر مجھے تو عورت کو مخبائش نہیں ہے کہ اس شو ہر کے ساتھ رہے اگر چہ مرد اس کو قربت کے واسطے بلاتا ہواور میمنجائش بھی نہیں ہے کہ نکاح کر لے بیجیط سرحتی میں ہے۔ اگر دو گواہوں نے عورت کے سامنے طلاق کی گوائی دی پس اگراس کا شو ہر غائب ہوتو اس کو مخبائش ہے کہ عدت ہوری کر کے دوسرے شوہرے نکاح کر نے اور اگر صاصر ہوتو اس کو بیا ختیار نہیں ہے کین اس کو بیا ختیار نہیں ہے 📗 و دمورت کرجس ک طرف مردون کوخوابش بوتی ہے اامنہ 👚 🛫 قول رضاعت بعنی تیری دیوی بسبب و دوجہ پاپائی کے دشتہ کے مثلاً تیرن بہن ہوتی ہے بسبب رشتہ ومعا برت یعنی وا مادی کے مثلاً تیری فال نہ جورو کی مال ہے یا خالے ہے واس کو قبول ندکرے کیونک شو ہر جانتا ہے کہ میں نے بظا برجی نکاح کیا (١) يس بإطل بوسكاية ١١ (٣) مثلاً سفركو كميا ١١ الى نودمناز ئے بخلاف مسلەعارض يوسە كے فاقيم اامند

کے شو ہرکوایے ساتھ جماع کرنے کا قابودے ای طرح اگر عورت نے خود سنا ہوکہ شو ہرنے اس کو تمن طلاق دے دی ہیں مگر شو ہرنے اس سے اٹکار کیا اور متم کھا گیا ہی قاضی نے عورت فرکورہ کوشو ہر کے یاس واپس کر دیا تو بھی عورت فرکورہ کواس کے ساتھ رہنے کی مخجائش نبیں ہاور جا ہے کہ اپتامال دے کرایے تیس اس ہے چٹراد نے بااس کے باس سے بھاگ جائے اوراگراس پر قابونہ پایا تو اس كول المراكر بعاك كى تواس كوعدت بورى كرك دوسر ينوبرت فكاح كرنے كى مخوائش نيس ب-اور مس الائر سرحى نے فر مایا کہ میہ جوذ کر فر مایا کدا گر بھا گ می تو اس کو پوری عدت کر کے دوسرے تو ہرے نکاح کرنے کی مخبائش نہیں ہے میہ جواب تضاء ہاور دیائے فیما بینہ و بین اللہ تعالی اس کو اختیار ہے کہ عدت بوری کر کے دوسرے شوہر سے نکاح کر لے بیمیط میں ہے۔اگر ایک عورت نے ایک مخص ہے کہا کہ مجھے میرے شوہر نے تین طلاق دی تھیں ہی میری عدت گذر کی تو اس مخص کوا ختیار ہے کہ اگریہ عورت عامل ہوتو اس سے نکاح کر لے اور اگر فاسقہ ہوتو تحری کرے اور جس طرف اس کاول غالبًا ہے اس پڑمل کرے بیدہ خیر ہیں ہے۔ ایک عورت کواس کے شوہر نے تمن طلاق دی مجر بعد چندے اس سے نکاح کرنا جا با پس عورت خرکورہ نے کہا کہ تیرے طلاق وسینے کے بعد عدت گذر جانے کے بعد میں نے دوسر محض سے نکاح کیا اور اس نے میرے ساتھ دخول کیا چراس نے مجھے طلاق دے دی اورمیری عدت گذر من ہے قواس کے میلے شو ہرکوا ختیار ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرلے بشرطیکہ بیٹورت اس کے زو یک ثقة ہویا اس محض کے ول میں سیمان غالب ہو کہ بیمورت اس خبر میں کی ہاورواضح ہوکدالی نقل میں اس بات کا بیان ہے کدا کرمورت تدکور نے اپنے شوہر سے یوں کہا کہ میں تیرے واسطے حلال ہو گئی ہوں تو اس مخص کو بیحلال نہ ہوگا کہ استے کہنے براس کے ساتھ نکاح كركے جب تك كداس سے استفسار ندكرے كم فصل كياوا تع ہوا ہاں وجد سے كدهلالد مي لوگوں ميں اختلاف ہے بعضوں كے نزد یک فقاعقد کرنے سے بدون دخول کے حلال ہوجاتی ہے تو اس کوچاہے کہ بدول مفصل بیان کرنے ہے مورت کی آئی خبردیے پر کہ بن تیرے واسطے طال ہوگئی ہوں اعماد کر ہے اگر ایک نابالغ مچھوٹی لڑ کی جواپی ذات ہے تعبیر نہیں کرسکتی ہے ایک مخص کے ہاتھ میں ہواور وہ دعویٰ کرتا ہو کہ میمیری ملک ہے پھر جب وہ بڑی ہوئی تو دوسرے شہر میں اُسے ایک مخص (۱) ملا پس اس بائدی نے اس ے کہا کہ مں اصلی آزاد ہوں تو اس مخص کو اختیار نہیں ہے کہ اس باندی سے تکاح کرے اور اگر باندی ندکورہ نے یوں کہا کہ میں باندی تھی پھراس نے مجھے آزاد کردیااور یہ باندی اس سامع کے نزدیک ثقہ ہے یا اس کے دل میں غالب ممان ہوا کہ یہ تجی ہے تو میرے نزدیکاس میں کھ خوف نیس ہے کہاس باندی کے ساتھ نکاح کر لے میسوط میں ہے۔

عورت آزاد نے اگر ایک محف سے نکاح کیا مجر دوسرے مرد سے کہا کہ میرا نکاح فاسد تھا۔ یا میرا شوہر دین اسلام کے سوائے کی دوسری ملت پر تھا تو مخاطب کو روانمیں ہے کہ اس کا قول قبول کر ہے اور اس سے نکاح کر سے کیوفکہ عورت نہ کور نے امر ستنگر کی خبر دی ہے اور اگر ہوں کہا کہ اس نے بعد نکاح کے مجھے طلاق دے دی یا اسلام سے مرتبہ ہو گیا تو مخاطب کواس کی خبر پر اعتماد کرنے اور اس سے نکاح کرنے کی مخبائش ہاں واسطے کہ اس نے ہر مخمل کی خبر دی ہے اگر عورت بطلان تکاح اول کی خبر دی نے اور اس سے نکاح کرنے والے کی خبر دے تو اس کا تول قبول نہ ہوجانے وغیر و کی امر عارضی سے جرام ہوجانے کی خبر دے لیا اگر عورت نہ کورت نہ کورہ تقدیم یا تقدند ہوگی اطب کے دل میں اس کے صادقہ ہونے کی دائے عالب ہوتو اس سے نکاح کر لینے میں مجھ ڈرنیس

ا محل کرے اور جائے کے ذہر وغیرہ سے مارے پہنا نچے سیدا ہو شجائ کے فتو کی پر مصنف نے بیان کیا ہے اور قولہ جواب قضاء ہے لینی قاضی اور شوع دے نہ اور نے کے اس کا ذکاح سے خدد کھے گا۔ ج کیونکہ یہ علوم نیس کیاس کا ذہب کیا ہے اور وہ کیا احتقاد رکھتی ہے اامنہ (۱) لیمن جس نے اس کوشیراؤل میں قابض کے باس جواس کی حک حالت صغر میں دعوئی کرتا تھا اور جانیا تھا 11 منہ

ب\_كذاني فأوى قاضى فان\_

מנית (ניאיף מי

### غالب دائے برحمل کرنے کے بیان میں

جانا چاہے کہ باب دیانات و باب معاملات میں غالب رائے کے موافق عمل کرنا جاز ہے ای طرح حقق قون میں موافق رائے غالب کے مل کرنا جائز ہے رہ جیط میں ہے۔ اگر رائ میں ایک فیض دوسرے کے گھر میں داخل ہوا حالا تکدو ہ کوار کینچے ہوئے رائے خالب رائے مل کرنا جائز ہ ہے ہے تا کہ جملہ کرے اور مالک حویا ہے کہ ایک کہ یہ چور ہے یا چور دی سے بھا گا ہے و اس کوچا ہے کہ اپنی مرائے کہ درائے ہیں اگر خالب رائے میں بیا یا کہ یہ چور ہے اس نے یہ تھے تک کروں اور اگر میں اس کو جھے تا کہ دور کہ اس کو میں ہوئے تا کہ وہ میں گئے تا ہو تا کہ دور اس کے میں ہوئے تا کہ وہ میں ہوئے کہ اس کو تا ہو اس کے حق میں جائے گئے ہوئی کر ذالے کی گئے تا ہو تا کہ جو کہ اس کو میں ہوئے کہ ہوئی کہ دور اس سے بھا گا ہوا آ یا ہے تو ما لک حولے کی کو اس کے حق میں جلدی کرنے اور اس کو تی کر ذالے کی گئے تا ہو وہ کہ کہ ہوئی ہوں کہ دور اس کے حق میں جلدی کرنے اور اس کو تا ہوتو اس سے استدلال کر سے گئے کہ بی ہوئے ہیں اگر نیوں کے مائٹ ہو جانے والے کہ تی ہوئی ہوروں کے پاس جیشاد کی تا ہوتو اس سے استدلال کر سے گا کہ جور ہی ہوروں کے باس جیشاد کی تا ہوتو اس سے استدلال کر سے گا کہ جور ہے یہ میں جائے کہ میں ہونے کہ میں بی تا ہوتو اس سے استدلال کر سے گا کہ جور ہی ہوئے ہیں ہوئے کہ میں ہوئے کہ کہ میں ہوئے کہ میں ہوئے کہ کہ بیاں ہوئے کہ کہ کو کہ بیاں ہوئے کہ کہ بیاں ہوئے کہ کہ کو کہ بیاں ہوئے کہ کہ کو کہ کہ بیاں ہوئے کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو ک

انہوں نے اس کولل کرؤالاتو اس کاخون بدر ہوگا بشرطیکہ اس شخص کو بدون اس کے قل کرنے کے منع نہ کر سکے بیٹر اکٹ الفتاوی میں ہے۔ اگر کسی شخص نے الی عورت سے نکاح کیا جس کواس نے بھی نہیں و یکھا ہے پھرا کی شخص اس عورت کورات میں لا یا اور اس کے پاس واضل کر گیا کہ یہ تیری جورو ہے تو اس کو گنجائش ہے کہ مجر کا قول (۱) قبول کر ہے بشر طیکہ مخبراس کے مزد کیک تقدیمو یا اس کی رائے عالب میں مخبر سچا ہو کذائی فاوی قاضی خان۔

نبر(بارې☆

اگرایک شخص نے دوسرے کودیکھا کہاس کے باپ کول کرتا ہے تو اس کے داسطے جو

احكام ہیں اور اس كے متصلات كے بيان میں

اگرایک مخص نے دوسرے کودیکھا کہ عمد اُس کے باب کولل کرتا ہے مگر قائل نے اس اسر سے اٹکار کیا اور کہا کہ میں نے اس کونیس قبل کیا ہے <sup>ا</sup>یا فرزند سے خفیداس امر کو کہددیا کہ میں نے اس کوفق کیا ہے اس وجہ سے کہاس نے میرے باپ فلان شخص کوعمد اُلْق کیا تھایا وین اسلام سے مرتد ہوگیا تھا حالا تکدریفرز تدان یا توں میں سے جو قاتل کہتا ہے چھنیں جانتا ہے اور مقتول کا سوائے اس فرزند کے کوئی وارث نہیں ہے تو فرزند کو مختائش ہے کہ قاتل کو مدأ قبل کر ڈالے اگر زید نے مثلاً کسی محض پر محواہ قائم کے کہ اس نے میرے باپ کوئل کرڈ الا ہے اور قاصی نے قصاص کا تھم دے دیا تو زید کواس کے قل کرڈ النے کا اختیار ہے اور آگرزید کے باس دوعاول مواہوں نے گوای دی کے اس مخف نے تیرے باب کولل کیا ہے تو زید کوفتط اس کوائی پر اس قاتل کے قبل کرنے کی مخوائش نیس ہے تا وقتیک علم قاضی ند ہواس واسطے کہ خالی کو ای حق کو واجب نہیں کرتی ہے جب تک کداس کے ساتھ علم قاضی متصل ند ہواور جو علم جواز ہم نے مقتول کے فرزند کے قتل میں بیان کیا ہے ویسا ہی غیر فرزند کے قتل میں ہے کہ اگر قبیر نے قاتل کا قبل کرنا اپنی آ تھے ہے دیکھایا قاتل کی زبان سے اقر ارستا کہ میں نے اس کول کیا ہے یاد بھایا کہ قاضی نے قاتل پر قصاص کا تھم دے دیا ہے تو اس غیر کو بھی روا ہے کے فرزند منتق ل کی قاتل کے قبل کرنے مرمد د کرے اور اگر غیر کے سامنے دو عاول گواہوں نے **کوائی دی ہوکہ اس قاتل نے فلا**ل مختص ے باپ کولل کیا ہے تو اس غیر کوروانبیں ہے کہ قاتل سے قل کرنے پر فرزند مقتول کی مدوکر سے حتی کہ جب قاضی فرزند مقتول کے واسطے قصاص کا تھم وے تو مدد کرسکتا ہے اور اگر قاتل نے فرزند مقتول کے سامنے دوعا دل کواہ پیش کئے کہ تیرے باب نے میرے باپ کوعمر اقتل کیا تھا اس وجہ سے میں نے تیرے باپ کولل کیا ہو فرزند مقتول کو جاہئے کہ قاتل کے قتل کرنے میں جلدی نہ کرے یہاں تک کداس بات کوخوب دریافت کر لے ای طرح غیر خفس کوبھی نہ جا ہے کہ مقتول کے فرزند کے قاتل کے قل کرنے پرید د کرے درصور بیکہ غیر مخص کے سامنے دو عاول گواہ ایس اوا ہی ایس ہم نے بیان کی ہے یا اگر قاتل نے جس کولی کیا ہے اس کے مرتد ہونے کے دوگواہ عاول پیش کے تو بھی جب تک اس بات اس خوب جمان پینک ندکر لے تب تک قائل کے قل می جلدی نہیں کرنی جا ہے اور اگر ایس کوائی ایسے دو گواہوں نے اداکی جو محدود القذف میں یا دوغلام ہیں یا فقط عور تمل میں ان کے ساتھ کوئی مردمیس ہے تحرسب عورتس عادل میں یادو فاسن گواہ میں تو الی صورت میں متنول کے فرزند کو قاتل کا قال کرنا روا ہے یا غیر کواس کی مدوکر ناروا ہے لیکن اگر اس خبر کی چھان پیک کرنے کے بعد ایسا کرے تو اس کے تق میں بہتر ہے اور اگر ایک بی عاد ل **گواہ نے جس کی گوا** بی جائز

اگرتیسر نے ریق نے مال غصب کی بابت گواہی دی 🏠

<sup>۔</sup> تو ار ممانا تو لئین اگر قامنی کے سامنے ثبوت نہ ہوتو و وقصاص میں مارا جائے گائیں اصل ہیا کہ و عنداللہ قاتل ممری نہ موگا ا ع نے ال المترجم مال لے لین جبھی ہے کہ جب اس مال میں ایسا تغیر نہ آیا ہو کہ جس سے حق ما لک منقطع ہو جا تا ہے ور نہ تا وان لے سکتا ہے اس مال نہیں لے سکتا ہے تا منہ سے بینی ووعادلوں نے خبر دی کراس قاتل کوئسی و لی جائز نے قصاص عنوکیا ہے تو گوائی شد سے تا امنہ

يمونها بالب

# صلوٰة اور تبیج اور قراة القرآن ، ذکر ، دعاء اور قرآن پڑھنے کے وفت

### آ وازبلند کرنے کے بیان میں

ا معنی تصویر کا فقط سر بدوں دھڑ کے بنانا اور کھر ہیں رکھناروا ہے ایسی اسس کا چنانچہ عادت ہے کے سِمان اللہ کیاعمرہ ہے ااسنہ سے معنی چیزوں میں سِمان اللہ بنظر تعجب وقد رہت باری تعالی ہوتی ہے اوروہ نیت پر ہے تاامند سے خواہ واعظ قصہ کو ہے امینہ

ی شاید بیلفظ قاضی بسیادم بمله بوجمعتی واعظ قصد کودانله اعلم استد (۱) بعضول نے کہا کدکا قربوگا ا (۱) رائج کر انتخسین خولی خابرکر ۱۹

فتاوئ عالمگيري ..... جاد 🕥 کتاب الكراهية

عظیم بلند آ واز ہے بیج وہلیل کرتی ہے تو بچھ ڈرئیں ہے گر چیکے ہے پڑھنا افضل ہے اور اگر لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر و تیج وہلیل کے واسطے جمع ہوں تو چیکے ہے پڑھیں اور کشی میں خوف پر اہونے کے وقت اور تکواروں ہے (۱) ملاعیت کرنے کے وقت بھی چیکے ہے بڑھنا افضل ہے اور آنخضرت کا آفٹا پر دروو سیجنے کا بھی تھم ہے بید میں ہے یہ یوں کے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اور ایوں بلا تعظیم نہ کہے کہ اللہ نے فر مایا بعنی اس کے ساتھ کوئی وصف اللہ تعالیٰ کا جوصالی تعظیم ہے چیچے لگائے (۱) بیوجین کر دری میں ہے کئی گئی ہے ۔ کئی فر میں ہے کوئی نام سنا تو اس پر واجب ہے کہ اس کی تعظیم کرے اور کے کہ بیجان اللہ یا اس کے شاک کوئی اللہ نظاف اللہ علی ہوں اللہ نظاف ہے اور ایک بی جمل میں چند ہار سنا تو اس میں اختلاف ہے بعض نے فر مایا کہ اس پر فقط ایک بی مرتبد درود پڑھنا واجب ہے کہ درود بیسے اور ایک بی جمل میں چند ہار سنا تو اس میں اختلاف ہے بعض نے فر مایا کہ اس پر فقط ایک بی مرتبد درود پڑھنا واجب ہے کہ دائی فاوی قاضی خان اس پر فتو کی ہے کہ ان القدید ۔

ایک بی مجلس میں مررسه کرروز ود سنے تو تکرارواجب ہے

ام طمادی نے فرمایا کہ اس بر بربار سفنے کے وقت درود بھیجا واجب ہے اور امام طحادی کا قول مخارے کذائی الولوائيد اور
اگر اللہ تعالیٰ کا نام چند بارسالو برباراس پر تعلیم کرنی واجب ہے اور بربار کے کہ بحان اللہ وتبارک اللہ برتزایہ الفتاوی میں ہے۔ اور
اگر سفندوا نے نے آئے تخصرت کا بھی کا نام مبارک سفنے کے وقت درود نہ بھیجاتو درود بھیجاناس کی گرون پر قرضد مہا بخلاف ذکر اللہ تعالیٰ بربار سے کہ بردم اس کے داسط میں اوا و ہے لیس کی افتاء نہ ہوگا اور آئے ضر سے تکافیخ اپر بجائے مسل علی خلان تو کروہ ہے اور اگر رسول میں ہے اگر سوائے رسول اللہ کا فیج کے کہ بردم اس کے دار سوائی کہ الملہ صل علی خلان تو کروہ ہے اور اگر رسول اللہ کا بھی کہ بھی ہو جائے ہے ہے المسلول کی مسلول اللہ کا بھی ہو جائے گئی ہے بیٹوادی قاضی مسلول علی خلاس تو کہ ہو ہو گئی ہے بیٹوادی قاضی مسلول علی مسلول اللہ کا بھی ہو جائے گئی ہو گئی ہے بیٹوادی قاضی ہو نہ ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہ

قال المترجم عنها

(٣) خواه يلفظ يائر كمعنى عن دوسرالفظ كه ١٩ منه

سرکواس کیڑے سے جواوز معے ہوئے ہے نکال لےورزئیس بیقدید میں ہےاوراسیائے سے قرآن پڑھنا جائز ہے ممرمعحف ہے دیکوکر ر منامتی ہے اس واسلے کراساع کے معدثات میں ہے ہیں ریجید میں ہے۔ نمازے باہر قرآن پر مناجر سے اصل ہے اور فریضہ نمازوں کے بعدمہمات کے واسطے فاتحد یعنی سورہ الحمد آوازے یا جیکے ہے بڑھنا جماعت کے ساتھ مکروہ ہے۔ ممر قاضی بدلیج الدین نے میا مختیار کیا ہے کہ مرو وئیس ہے اور قامنی جلال الدین نے میا ختیا رکیا ہے کہ اگر فریضہ کے بعد نماز سنت ہوتو محروہ ہے ورنہ مكرو ونبيل ہے بيتا تارغانيد بي ہے۔اورقل يا ايما الكافرون بوري سورت جماعت كے ساتھ برد هنا مكروہ ہے كيونك بيد بدعت ہے سحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم سے منقول تہیں ہے بیر پیط میں ہے۔ چندلوگ جمع ہوکر آواز سے دعا کے واسطے سور والحمد پڑھتے ہیں تو عاد ہ منع نہ کئے جا کمیں مح کیکن بیاو تی ہے کہ چیکے ہے رہمی جائے جندی میں ہے کہ ایک امام کی عاوت ہے کہ ہرروز منج کو جماعت کے ساتھ آیہ الکری اور آخر کمور وبقر وشہداللہ (۱) واس کے مثل آیات جرے بر متاہے تو اس میں کیجہ ورنہیں ہے۔ گر چیکے سے ی منافضل ہے بیقنیہ میں ہے۔ عیوں میں ہے کہ اگر کی جب نے بطور دعا کے سور و فاتحہ پر عمی تو می کھ ڈرنبیں ہے اور غایة البيان ميں ذکر کیا کہ بھی مختار ہے لیکن شیخ ابوجعفر نے فر مایا کہ میں اس پر فتو کی نہیں دیتا ہوں اگر چدامام اعظم سے مروی ہے اور مثل سور و سمخاتحہ من يئ تول طا برب يد بح الرائق كى كتاب الطبارة من ب معض عدد كيدكرترة أن مجيد ير مناب نبست (٢) مغظ ير من كاولى ہے۔ اگر کسی نے قرآن حفظ کیا پھر بعول کیا تو گنجار ہوگا اور بعول جانے کی تغییریہ ہے کہ مصحف ہے ویکھ کرنہ پڑھ سکے اورا گراس کے یاس بار و کلام مجیدود بعت رکھا ممیا ہوتو اس میں سے تلادت کرنا نہ جا ہے اور خصب کئے ہوئے بار و سے بالا جماع تلاوت جائز نہیں ے اور مستعاریارہ ہے اگر ہائع نے اپنی ملک مستعاردیا ہوتو اس ہے تلاوت کرنا جائز ہے اور اگر نابالغ کا ہوتو ایسانہ جا ہے بیغرائب می ہے ایک محض ایک روز میں بورا کلام اللہ پڑ حتا ہے اور دوسر احض ایک اور میں یا یج بزار دفعہ سور و جب قل حواللہ احد پڑ حتا ہے ہی اكر كام الله تعالى ير مسكما على كام الله تعالى كى الاوت كرنا افضل عديميط من عدر

ع جیسے بنج سورہ و فیرہ المنہ ع لینی آمن انرسول یا انزل الیہ آلاہے تمام قسم تک المنہ سے سورۂ فاتی بعنی قرآن بجید میں سے جود یہ وٹن ، زوا ا سے لینی پانچ ہزار بارقل عواللہ پڑھنے سے ایک کلام اللہ پڑھنا افضل ہے بٹر طیکہ و قرآن مجید کی علاوے کرسکتا ہے بوا والماز شدہ الی آخرہ المنہ (۲) لیعن علاوت میں اور ۳) لیعن ای وجہ سے (۴) لیعن قر اُت شاؤن پڑھے ال

فقید کے لئے کتب کا "محصل" مشاہدہ قیام اللیل سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے

اساعل منظم نے کہا کہ نابالغ لڑے ہے یہ کہا کہ یہ معنف میرے پاس اٹھالا جا کڑنے یہ قید میں ہے۔ فاوی میں ہے کہ نا الو بکر ہے دریافت کیا گیا کہ جوشن فتیہ ہے اس کو آن کی تاوت کرنا افضل ہے یافقہ پڑھانا تو فرمایا کہ الوطع ہے ہے ہو ل ہے کہ الو مطبع نے کہا کہ ہمارے اسحاب کی کمایوں کو بغیر ساع کے فقاد کھنارات کے قیام ہے افضل ہے بیر ظامہ میں ہے۔ ہم قول فی الثبوت الروایہ تال لبعد و می الی مطبع ان یقول شل ہداوکا نہ شہر لائی و فاستم ایک خض فقد کی تحرار کرتا ہے وروور اقرآن کی قرآت کرتا ہے قو منا واجب نہیں ہے۔ ویری نے فرمایا کہ ایک سمجد میں وعظ ہوتا ہے اور قرآن ہے قو وعظ منا اولی ہے بیقیہ میں ہے۔ ایک خض منا واجب نہیں ہے۔ ویری نے فرمایا کہ ایک سمجد میں وعظ ہوتا ہے اور قرآن ہوگئیں من سکا قو گنا واس قاری پر ہوگا اور کا تب پر پکھند ہوگا۔ علی ہذا اگر دات کو جہت پرآ واز ہے پڑھا تو گئیگار ہوگا بیٹر ایب میں ہے۔ ایک خش اپنا قرآن و فیرہ کا ورد تمام کرنے کے وقت یوں کہتا ہے واللہ ایکم ۔ یا۔ وسلی الشکل مجمد وآلد آ گاہ کرنے کے واسط کہ ورد شم ہوگیا ہے تو کروہ ہے بید تعیہ میں ہے۔ ایک خش قرآن بڑھنا چاہا ہے کم خوف کرتا ہے کہ میرے دل میں دیا تہ جائے تو اس خوف کی وجہ سے قرآت کوں دعا کرنے میں وروع ہیں ہیں ایک معلد اس طرح دعا میں کہنا اللہ ہم انبی سمالك بمعقد العزمین عرش ک کروہ ہواور یوں دعا کرنے میں وو عبار میں جی ایک معلد اس من کہ وزیرے میں اور میں بلد آواز ی تھو طاور میان فقل جائا آوز ارک وغیرہ سے اس و در مرے کے کروہ ہونے میں تو کوئی شک نیس ہور وہ اور دیس ایک ایک میں ہور میں ہور کے میں ہور ہورائی ہور دورائی ہور میں ایک ہور اس کے کہو یہ میں اور میں ایک ہور دورائی ہور اس کہوں ہوں ہونے میں تو کوئی شک نوروں ہور اس کے کروہ ہونے میں تو کوئی شکر ہوروں ہونے میں تو کوئی شکر ہوروں ہونے میں تو کوئی شکر ہوروں ہورائی ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہوروں ہونے میں تو کوئی شکر ہوروں ہورو

ابن ابي عمران سے منقول ہے كہ فرماتے تھے كه استغفر الله واتوب اليه كہنا مكروہ ہے ليكن يوں كيم كه استغفر الله واسالالتوبة اورطحاوی نے فرمایا کتیجے مید ہے کدوہ جائز ہے بیقعید میں ہے۔ ماہ رمضان میں (۲) فتم قرآن کے وقت دعا محروہ سے لیکن بیالی چز ہے کہ اس برفتو کی نیددیا جائے گا کذائی فزلنہ الفتاوی و جماعت کے ساتھ (۳) قرآن فتم ہونے کے دفت دعا کروہ ہے اس واسطے کہ اس طرح دعا کرنارسول الله تُنْ اللِّيمَ اللَّهِ منقول نبيل ہے۔مصلی کونہ چاہئے کہ جود عااس کے دل میں آتی جائے اس کو مانتکے بلکہ یہ چاہئے كەنمازىي د عاما تىڭنے كے داسطےكوئى د عايا دكر ہے اورنماز كے سوائے حالت ميں جود عادل ميں آتى جائے و و د عاكر ہے اور كوئى د عايا د ندر کھاس واسطے کدوعایا وکر لیتے سے قلب کی رفت جاتی رہتی ہے میچیط میں ہے۔ اگر زید نے عمر و سے کہا کہ بچھے اللہ کی شم تو ایسا کر وے تو عمر و پرشر عامیفل کرناوا جب نہیں ہے اگر چہ ریفل کر دینااولی ہے سیکانی میں ہے۔ اگر کہا کہ بجن اللہ تعالی یا بجن محمر علیہ السلام تو مجھے بیدے دیے وشرعا اس پردے دیناوا جب نہیں ہے مر بنظر مروت نہا ہے بہتر ہے کہاس کودے دے اور بھی مختارہے بیغیا ٹید میں ہے۔ تحمد بن الخفیہ سے مروی ہے کہ دعا چار طرح کی ہے دعائے رغبت و دعائے رمبت و دعائے تضرع و دعائے خفیہ پس دعائے رغبت میں اپنی بتقبلیاں آسان کی طرف کرے اور دعائے رہبت میں اپنی متعلیوں کی پشت اپنے منہ کی طرف ریکے اور دعائے تعفرع میں جھنگلیا اوراس کے باس کی انگل بتدکر لے اور چ کی انگلی انگوشھے کےسرے ملا کر حلقہ بنائے اور کلمہ کی انگل ہے اشارہ کرے اور دعائے خفیہ وہ ہے جو آ دمی اسپنے دل میں وعا کرتا ہے بہمجوع الفتادی میں حاکم شہید کی مختصر کی شرح سزحسی سے منقول ہے۔اگر کسی نے دعا کی حالانکہ اس کا قلب بھولا ہوا ہے تو اگروہ رفت قلب کے ساتھ دعا کرے تو افضل ہے اور اس طرح اگر بدوں غفلت دل کے دعا نہ کرسکتا ہوتو بھی ترک دعا ہے دعا کرنا افضل ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر کوئی امام اس غرض ہے کہ اِس کے ساتھ کی قوم سکھ جائے دعائے ماتورہ کے ساتھ بلندہ وازے دعا کرتا ہے تو کچھڈ رئیں ہے اور جب وہ لوگ سکھ جا کیں تو اس وقت قوم کا جرکرنا بدعت ہوگا بید جیز کردری میں ہے۔ اگر کسی واعظ نے منبر پر کسی دعائے ماتورہ کے ساتھ دعائی اور توم کے لوگ بھی اس کے ساتھ میں دعا کرتے ہیں ہی اگر قوم کی تعلیم کے واسطے ایہا ہوتو کھے ڈرنہیں ہے اور اگر اس غرض سے نہ ہوتو مکروہ ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

اے اختیارا لخ ای کو بحرائرائن جی تو ی کہاا درمقد مدعین البدایہ بھی بیمسئلہ فدکور ہے تا ہے۔ لیعن صدیت وآ کاراا منہ (۱) مرسلہ اپنے تبی کی دعوت کے تا (۲) لیعنی تراوی میں واللہ اعلم تا سے لیعنی رمضان جی واللہ اعلم المنہ

### فتاوي عالمگيري ..... جاد 🔾 کتاب الكراهية

اجنائی میں امام رحمداللہ ہے مردی ہے کہ جنوں کے لیے تواب نہیں ہے بیروجیز کردری میں ہے اور اگر میت پر نماز کے واسطے لوگ بجتم ہو گئے ہیں پھرائی وقت ایک شخص کھڑا ہو کرمیت کے تن میں دعا کرے اور اپنی آ واز بلند کر ہے تو بیر کروہ ہے اور زمانہ جا لمیت کے لوگ جناز وپر حالت موجودہ کے موافق باتنی کرنے میں جومیت کی تعریف میں حد سے زیادہ افراط کرتے ہے ویسا کرنا مکردہ ہے اورمیت کی تعریف کم مود ہے توان کی جا کی جوائی میں دعا کی تعریف کم دو ہے کہ اس کی تعریف میں حد سے تجاوز کر کے ایسی باتن کی جا کیں جوائی میں نے میت کی طرف سے صدقہ دیا اور اس کے تن میں دعا کی تو جا کڑ ہے اورمیت کو اس کا تو اب کی نیز انڈ الفتاوی میں ہے۔

ع - عَلَد اسلام کی سرحد جوملک کفار ہے گئی ہواور و ہاں جہال دونو ل کے گھوڑ ہے بندھیں دور باطات ہے اا (1) آگ کفنے ادراس کے مانندخونا ک چزیں ال - (۲) - لیمنی اگر لوگ ایسا کریں گے تومنع کئے جا کمیں مے الامند

## مسجد وقبله ومصحف مجيد وجس مين قرآن مجيد لكهابه وجيسے درم وكاغذيا الله تعالى كانام لكها

#### ہوان سب کے آ داب کے بیان میں

#### قبله كامسجد كے حمام كى جانب ہونا 🖈

ا ایک منم کا پتر ہے و ظاہر سا کمومراوے مراؤل مناسب تراامند (۱) یعنی قبلدرخ ہونا ۱۳

قال أكمتر جم ⇔

مقرد کر لینے ہیں کہ اس کو پاک صاف رکھتے ہیں گراس کو مجد جماعت کا تھم حاصل نہیں بناتے بلکہ نوافل اواکرنے کے واسطے کوئی جگہ مقرد کر لینے ہیں کہ اس کو پاک صاف رکھتے ہیں گراس کو مجد جماعت کا تھم حاصل نہیں ہوتا ہے بعنی اس میں نماز پڑھنے ہے بجیس یا ستائیس رکعت کا تو اب طے یااس میں جنابت کے ساتھ واقل نہ ہوسکے وغیرہ و لگ کذا صرحوابہ با خلاف فاحفظ اور ہمارے مشائح نے اس بات کو کر وہ جانا ہے کہ کوئی مرد یا مورت اپنے مقام پیشاب کو سورت یا جاند کے سامنے کرے بیمحیط سرتھی میں ہے۔ آبند کی طرف نشاندر کھ کرتیرا ندازی کرتا ہے کہ کوئی مرد یا مورت اپنے مقام پیشاب کو سورت یا جاند کے سامنے کرے بیمحیط سرتھی میں ہوتا ہے ہوئی نشانہ بنایا جاتھ ہوئی نشانہ بنایا ہو گھر ہیں ایکی جگہ بنا لے جس جس مسلمان کے واسطے و فرن نشانہ ہو تھا کہ ہوئی ہوئی الاطلاق تھم مجد حاصل نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی ملک میں باتی رہتی ہے بیمجیط میں ہے امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر کوئی فریشن خصب کر کے اس کو محمد یا جمام یا دو کان بنایا تو اس می ملک نے واسطے یا جمام میں نہانے کے واسطے یا دو کان میں خرید نے فرمایا کرنہیں۔

قال المتر مم☆

مری بین مے کہا کہ بیمبر بھی مالک کو افتیار ہے کہ ذہن کو لے کراپی ملک ہیں داخل کر ۔ لینی مجد کا تھم نہ دے فالتر عمة بالظا ہراورا گرکسی کا دار فصب کر کے اس کو مجد بنایا تو کسی فیض کو اس میں نماز کے داسطے جانا اور نماز پڑھناروائیں ہے اور اگر اس کو مجد جا بع بنایا تو اس میں جو شد پڑھا جائے گا اورا گراس کو داستہ بنایا تو کسی کو اس راہ سے گذرنا جائز نہیں ہے بیضمرات میں ہے۔ ایک فیض نے جنگل میں اس جگہ مجد بنائی کہ جہال کوئی نہیں رہتا ہے اور مسافر بھی بھی کوئی بہت کم اس طرف سے گذرتا ہے تو وہ معد نہ وجائے گی کوئی ضرورت نہیں ہے بیغرائب میں ہے۔

قال المترجم ☆

قال المترجم لمهيئة

التقارعيدى ما قال حس الاترا الجيد كم ملوة الاثريس ب كديس في امام حد بعد يافت كيا كدايك مجد كواسط ايك دو کان فی کنی حالا تکدمجداوراس دوکان می فاصلہ ہے تھے میں راستہ ہاوراس داسطے بیددوکان کی گئی کہرمیوں میں اس دوکان میں نماز پڑھی جائے ہیں آیاس دوکاین عی نماز پڑھنے ہے بھی استے کونٹواب ہوگا جتے کونٹم میریس پڑھنے سے ہوتا ہے قو فرمایا کہ باں كذاني الذخيره الل محلّه في مسجد كوتنسيم كرليا اور عج من ديوارينالي اور بركروه في عليحده ابنااما مقرر كرليا مكريه مؤون وونو س كا ايك عي ر باتو کھے ڈرٹیس ہے مراولی یہ ہے کہ ہر گروہ کا مؤذن بھی الگ الگ ہواور دکن الصباعی نے فرمایا کہ جس طرح بیرجائز ہے کہ محلے والے ایک مجد کودومبدی کرلیں ای طرح میمی جائزے کرا قامت جماعت کے واسطے دومبحدوں کو ایک کرلیں محروعظ و درس کے واسطے ایسائیس کر سکتے ہیں اگر چہوعظ وورس مسجد میں جائز ہے ہی تعدید میں ہے۔ پینج پر ہان الدین ہے دریافت کیا گیا کہ ایک دوکان ا ایک امام معجد کے واسطے وقف کی گئی ہے و وامام مین مہینے تک عائب رہا اور اپنی طرف سے ایک خلیفہ مقرر کر گیا کہ و واوگوں کونماز ردها تاتها بحرآیاتو جتنی مدت تک عائب رہا ہے اتن مدت کا کرایہ دو کان اس کولینا جائزے یانیس تو فرمایا کداگراس نے یا اس کے آ دی نے اس کی اجازت سے دوکان فرکور کراہیے ہر دی ہوتو کراہیدوسول کر لےسکا ہے گراس کومعدقد کردے یا تا تارخانیے می فاوی ے نقل ہے۔امام ابوصنینہ سے دریافت کیا گیا کہ میں معتلف کوفصد وجامت ع کی حاجت ہوئی پس آیاو و مسجد سے باہر آئے فرمایا کہ مبیں اور لالی میں ہے کہ جو محض مسجد میں آ ہت ہے یادتا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے بعضون نے فرمایا کہ خبر کجھ و رنبیں ہے اور بعضول نے فرمایا کم مجد میں ندیائے بلکہ جب مرودت ہوتو با برسا جائے اور میں اصح بے بیتر تاخی می باور محدث کوسجد کے اندرجائے میں پھوڈ رئیس ہے اور میں اصح القولین ہے اور جو تحص معتلف ندہواس کے واسطے معید میں سونا و کھانا محروہ ہے لیکن جب ایما کرنا جائے تو اس کوجائے کہ اعتکاف کی نیت کر کے اس میں داخل ہواور اللہ تعالی کا ذکر کرے جتنا جائے یا نماز پر مے پھر جو جاہے و وکرے بیسراجیہ میں ہے اور مسافر وصاحب وارکورواہے کہ مجد میں سودے اور یمی غرب سمج ہے۔

و موالا وقی بالحدیث یعنی جس کا محر موجود ہو ہی سجد میں خواب کرسکتا ہے وکان این عمر منی اللہ عنہا مطعل و لک کمانی سجح
ایخاری اور احسن میہ ہے کہ تو رع و پر ہیز گاری اختیار کر سے یعنی ایسانہ کر سے یہ نزائۃ الفتاوی میں ہے۔ سمجد میں جوسو کھی گھا س بجت ہو
اس سے پاؤل دگڑ لینے میں کہی ڈرنیس ہے اور شمس الائمہ حلوائی نے شرح کتاب العساؤة میں و کرفر مایا کہ جو ہمار سے ذیا می لوگ
سمجدوں میں ہراوی سے وال رکھتے ہیں اور اس سے قدم رگڑ لیتے ہیں یہ اماموں کے نزدیک محروہ ہے مید محیط میں ہے۔ محراب
استر جم کہتا ہے کہ میر سے نزویک عثار قول شخ امام خدی ہے اس مجارت کے بیٹ گانا است سے مرت معلوم نیس ہوتا ہے کہ بیتی مستلف و نیر وسب کے واسطے ہوائد اعلی استار میں ہوتا ہے کہ بیتی مستلف و نیر وسب کے واسطے ہوائد اعلی المرت معلوم نیس ہوتا ہے کہ بیتی مستلف و نیر وسب کے واسطے ہوائد اعلی المرت میں ہراوی (بقیدا کا سفی بر)

### فتاوي عامگيري ..... جاد 🕥 کتاب الكراهية

ے اندر جوجگہ ہے وہ مجد کے تھم میں ہے بیغرائب میں ہے۔اگر مجد میں اہا تیل یا پڑگا دڑ کے کھونسلے ہوں کہ یہ جانور متجد میں پلید بیٹ گراتے ہوں تو رواہے کہان کے کھونسلے تع ان کے بچوں کے نکال کر پھینک دیئے بیملتظ میں ہے۔ اُس اُست

قال المترجم بثلا

تمامتم كے 'ونياوى أمور' كامسجد ميں بجالا نامكروه ٢٦٠

ہے سمجتن بین جماز کریٹن کریں تو حرمت رہی ہے اور جب تک پھی تھی محتر متھی۔ سے اس بھی اشارہ ہے کہائی حالت بھی فیری ککڑیاں جاری ہی جائز ہے بین کا وان وے وے امند سے اس بھی وشارہ ہے کہ جائز ہے الاقتاق ہے اامند سے (1) بھی جوتمام بھی کھیل رہا ہومشلا کال وفیر واامند

جہاں اس تعل ہے مبجد کی مشابہت ہید و کنیسہ ہے ہوئی جاتی ہوتو مکروہ ہے بیغرائب میں ہے۔مبجدوں میں سب ہے زیادہ حرمت منجد الحرام بعنی کعبہ مقلم کی ہے اس کے بعد مبحد یہ بنہ مجد نیوی علیہ انصلو ۃ والسلام کی ہے بھر بیت المقدس کی بھر جامع مسجدوں کی پھر محلوں کی مسجدوں کی چرشارع عام مسجدوں کی کدان کارتبہ کم ہے جی کداگر عام مسجدوں کے واسطے کوئی امام معلوم ومؤون ند ہوتوان یں کوئی اعتکاف نیس کرسکتا ہے چرکھروں کی مسجدوں کی حرمت ہے کہ ان جس کسی کواعتکاف کرنا جائز نہیں ہے لیکن عورتوں کوجائز ہے بيقديد من برفقيد في حنبيد من ذكر فرمايا كدمجد كى حرمت كى بندره باتس بي اوّل بدكد جب مجد من واخل بويس اكراوك بيش ہوں پڑھنے و پڑھانے میں یاوالی میں مشغول نہ ہوں تو ان کوسلام کرے اور اگر لوگ نماز میں ہوں یا اس میں کوئی شہوتو یوں کیے اسلام علینامن ربنادعلی عبادالله العین ردوم ریک بیضے سے پہلے دور کعت تحیة السجد پاسے سوم بدکداس س خرید وفروشت کی مختلکو نہ کرے۔ چیارم بیک اس میں تلوار نہ کینچے۔ پنجم بیک اس میں تم شدہ کی جنجو نہ کرے عصم بیک سوائے ذکر اللہ تعالی سے اس میں آواز بلندندكر \_ بقتم يدكداس من دنياكى بالتي ندكر ، وشتم يدكر كا جكدجا بينيني كرواسط لوكون كرون يرجواند كرندجائ فيم يد کہ جگہ کے واسطے کسی سے جھکڑانہ کرے۔ وہم بیاکہ مف میں کسی مخص پر جگہ کی تنگی نہ کردے یاز دہم بیاکہ کسی تمازی کے سامنے ہو کرنہ مگذرے دواز دہم بیکر میجد بی تھوک نہ چینے۔ سیز دہم بیکهاس میں اپنی انگلیاں نہ چٹکائے چہار دہم بیکر میحد کونجاستوں اور چموٹے بچوں اور مجنوں اور اقامة للحدودے ياك ركے پانزوجم بيكراس عن الله تعالى كى ياوزياد وكرے ميغرائب عن كلما ہے مجد من ياتي كرنے كواسط بينمنا بالا تفاق مباح نبيل ب كونك مجدامور دنيا كرواسط نبيل بنائي كى باورخزائة العقد مي الى عبارت بجو اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ دنیا کی ہاتوں میں جو کلام مباح ہے وہ بھی معجد میں حرام ہے اور فرمایا کہ اس میں دنیا کا کلام بالکل نہ كرے اور مسلونة جلالي يس الكعاب كرونياكى مباح باتش معيد على جائز بين اكر جداولى يكى ب كدالله تعالى كى ياد على مشغول موكذانى التمر ناشي\_

وقال المترجم عنه

دوسری متجد کے واسطے ان کا عاریت وینا جائز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بیٹکم اس صورت میں ہے کہ جب وقف کرنے کا حال معلوم نہ ہواد را آر بیمعلوم ہو کہ اس نے تکم ویا ہے کہ صلیات استوانوں میں لٹکا نے جائیں اور اس میں درس کی اجازت وی ہواد رور رک کے واسطے اس کو بنایا ہواور عادت جاری معاشد کی ٹی ہو کہ جن متجدوں میں درس ویا جاتا ہے ان میں استوانوں سے لٹکائے جاتے ہیں تو متولی کو جائز ہے کہ جب مصلیات کی ضرورت ہوتو سجد کی صنوت کے واسطے ان کو مال وقف سے خرید سے اور انتا والقد تو الی ضامن شہوگا بہتدیہ میں ہے۔

معدك جراغ سے تاب يزهانا جائز بي انبين؟ ١٠

پی تھم ہے کہ اگر چراخ نماز پڑھنے کے واسطے بھی رہا ہوتو کھی ڈرنیس ہے اور اگر یوں جاتا ہو نماز کے واسطے نہ جاتا ہو مثلاً و ولوگ نماز سے فارغ ہوکر چلے گئے ہوں ہیں اگر تہائی رات گئے تک جاتا رکھا تو کھیڈ رئیس ہے اور اگر تہائی رات سے ذیادہ تا خبر کی تو اس تو یہ اگر تہائی رات سے ذیادہ تا خبر کی تو اس تھی رہا تہ ہیں ہے ایک تعام بعنی طالب علم نے مجد کی کولان بھی سے لے کراپی کتاب میں نشائی رکھی تو یہ تفویہ میں ہے اور جس کا غذیس اللہ تعالی کا نام کھیا ہواس بھی کوئی چیز لپیٹ کر ہا تدھنا عمرہ ہے۔ خواہ نام کھیا ہوا اندر کی طرف ہو یہ باور جس کا غذیس اللہ تعالی کا نام ہو کہ اس بھی درم وغیرہ در کھنا کمرہ و تبیل ہے ہے جس پر اللہ تعالی کا نام ہو کہ اس بھی درم وغیرہ در کھنا کمرہ و تبیل ہے بیم تعظ بھی ہے۔ اگر اللہ تعالی کا نام کھیا ہوا اس کی جہت پر سونا روا ہے ہی ایسانی یہاں ہے کہ ائی المحملاء ۔

کہا کہ کروہ نہیں ہے آیا تو نہیں و کھتا ہے کہ اگر بیت میں رکھا تو اس کی جہت پر سونا روا ہے ہی ایسانی یہاں ہے کہ ائی المحملاء ۔

تال المتر جم ایسانی بھیاں ہے کہ آگر بیت میں رکھا تو اس کی جہت پر سونا روا ہے ہی ایسانی یہاں ہے کہ ائی المحملاء ۔

تال المتر جم ایسانی بھیاں ہے کہ آگر بیت میں رکھا تو اس کی جہت پر سونا روا ہے ہی ایسانی یہاں ہے کہ ائی المحملاء ۔

تال المتر جم ایسانی بھیاں ہے کہ آگر بیت میں دکھا تو اس کی جہت پر سونا روا ہے ہی ایسانی یہاں ہے کہ ائی المحملاء ۔

ا منا مِم مَن ب كمان شرعم وف اوب كافحاظ ب والسائر ورت كال

ع النيار خواوا ها ديث نبوي مايدالسلام يا آنارت به واقوال تا بعين رسيم الندواقوال تا بعين رهم الله المن ا

اور جس کونفری شی آر آن شریف پروہ کے ساتھ رکھا ہے اس می تورت ہے جماع کرنا جائز ہے بیقیہ میں ہے۔ ایک مخف نے قرآن شریف ہے گھر میں رکھالیا ہے اس کو پڑھتا نہیں ہے قو مشائ نے فر مایا کدا گراس نے فیرو برکت کی نیت سے ایسا کیا ہے ق کا بلکہ امید ہے کہ اس کونو اب سلے بیفا و کی قاضی خان میں ہے اگر سواری کے جانو ر پر جوانی می مصحف مجید یا شریعت کی کتا ہیں رکھ کر لادی ہیں اور جوال پر آپ سوار ہو کر جیٹھا تو کروہ نہیں ہے بید کی طرف ہید کی طرف ٹائلیں پھیلا نا کروہ نہیں ہے بشر طیکہ مصحف و اس کی ٹانگوں میں محاف ات نہ ہولیتی مقابل نہ ہوں ای طرح اگر مصحف مجید کھونی میں لٹکا یا ہواور اس نے ای طرف ٹائلیں بھاا تھی تو بھی کمروہ نہیں ہے بیغرائی میں ہے۔ ایک محتم کے باس ایک بورا ہے جس میں ایسے درم ہیں جن میں قرآن مجید کی آ سے کہا کہا گیا ہوا ہوں کہا ہیں یا مصحف مجید ہے اوروہ محتم اس بور سے پر ہیٹھا یا سور م ایس اگر بقصد حقاظت اس نے ایسا کیا ہے۔ بیتو فر بھی ایس میں فتیہ یا تفسیر کی کتا ہیں یا مصحف مجید ہے اوروہ محتم اس بور سے پر ہیٹھا یا سور م ایس اگر بقصد حقاظت اس نے ایسا کیا ہے۔ بیتو فر بھی ڈر نہیں ہے بید فیرو میں ہے۔

آیات قِرآ نی واحادیث نبویه کولے کر (یا پہن کر )غسل خانہ (استنجاء خانہ )وغیرہ میں جانا ہیں

<u>ایک محص نے قرآن شریف پر اپنایا وس رکھا پس اگر بطریق استحفاف ہوتو کا فرہوجائے گاور نہ کفر کا فتو کی نہ دیا جائے گایہ</u> غرائب میں ہے درموں پر اللہ تعالی کا نام لکھنے میں مجمد ڈرئیس ہاس واسطے کرصاحب درم کا قصد علامت ہے نہ اہانت کذائی جواہر الاخلاطي قلت بذا التوجيه ليس بشي لان غاية ما يلزم انه لايكفر لعدم الاستخفاف والابانة واماانه لایا نے بذلك غلیس فیه بدل علیه اقائم -اگرائی انگوشی پر اینانام یاالله تعالی كانام یاالله تعالی كنامول ش سے كوئی نام جے حسي الله ونعم الوكيل يار بي الله بانغم القادر الله نقش كياتو اس بيس يجمدة رئيس بياورجن وبيوس پر الله تعالى كا نام موان كو باتحه ميس كارنا ا یسے مخص کے حق میں محروہ ہے جو طہارت کے ساتھ نہ ہویہ فاق کی قاضی خان میں ہےاور نو اور ابن ساعہ میں ہے کہا گر کی مختص بے وضو کے پاس ایسے درم کی کپڑے میں لینے ہوئے ہوں تو بچھرڈ رنبیں ہے بیرحاویٰ میں ہے۔ فقید ابوجعفرؓ سے دریافت کیا حمیا کہ ایک مخفس کی آئیس میں کتاب ہے وہ پیشاب کرنے کو پیٹے گیا ہی آیا پر مرد و ہے فرمایا کدا گر کتاب کو یا خانہ میں اینے ساتھ لے گیا تو مکروہ ہے اور اگر کسی پاک جکہ پیشاب کرنے کو میٹا تو محرو ونیں ہے۔ای طرح اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے درم ہوں یا مجمد تر آن کی آیت ان رنگھی ہویں اگر اپنے ساتھ پیغانہ میں لے کیا تو مکروہ ہے اور اگر کسی پاک جگہ پیشاب کرنے کو بیٹھا تو تکروہ نہیں ہے ای طرح اگر اس کے باس انگوشی میں قرآن کی آیت بااللہ تعالی کا نام لکھا ہو پس اگر اس کو پیغانہ میں لے حمیا تو مکروہ ہے اور اگر یاک جگہ بیٹاب کرنے کو بیٹاتو محرو وہیں ہے بیمیط سرحی میں ہے۔اگر قرآن کو جارد بواری و دیواروں پر لکھاتو بعضول نے فر مایا کرامید ہے کہ جائز ہواور بعضوں نے مرو و جانا ہے بدین خوف کہ شاید گر بڑنے کے بعدلو کوں کے قدموں کے نیچ آئے گا سفاوی قاضی خان میں ہے۔ جو چیز فرش و بچھو نا بنائی جاتی ہے اس پر قرآن ان شریف لکھنا تکروہ ہے بیغرائب میں ہے۔ پچھوٹا یامصلی جس پر بیہ می اللہ تعالی کا نام لکھا ہے نشانی بنا کرر کھنا کروہ ہے کہ اس می اللہ تعالی کے نام پاک کی بے تو قیری ہے اور اگر ایک حرف کودوسرے حرف ے کا ٹ دیا اور بچھونے یامصلے میں سیاحتی کے کلمہ تصل شد ہاتو کر اہت ساقط نہ ہوگی ای طرح اگر ان دونوں پر فقط الملک ہوتو بھی بہی تھم ب ای طرح اگر تباالف و تبالام موقو مجمی بهی علم به به کبری می به اگرفرون یا ابوجبل کانام کستان پر کلوکراس پر تیراندازی کی تو تحروه ب كيونكدان حروف كى حرمت بير اجيدين بيدس في المام اعظم بروايت كيا كمصحف كوچمونا كرنا باريك قلم سي مرد و باور إ - تولد فالبم يعنى وليل تح باس واسط كمايت ورجاس عكافر ند: وكاور بيااز مبس أن كركنز كارند وفاقهم ال

كتاب الكراهية

ے تعظیر مینی بردی آیات پر علامت یا آندل کی علامت بیاس وقت کر فی علامت ہے اور مشاخرین نظر عوام کے لیے موافق رونق کے جائز رکھا ہے اا علی سیمراد نمیں ہے کیفوذ باللہ اس کی بے تعظیمی کی وجہ ہے ہو ملک اس سے بیمراوے کیاس کا حل تعظیم ادا شہو سکے گا است (۱) جوروایت کی ٹی جین ا

چہنا بارې⊹

## مسابقہ کے بیان میں

قال المترجم ١٠٠٠

آ دی ہو یاغیر ہو تعلیم فیما تیلےعلیک سابق چار چیزوں میں جائز ہے خف بعنی اونٹ میں یعنی اونٹ دوڑ انے اور حافر یعنی گھوڑ ے دخچر میں اور نصل بعنی تیراندازی میں اور قدم چلنے بعنی دوڑ میں اور اس کا جواز جمبی ہے کہ جب بدل ایک بی طرف سے ہواور معلوم ہومثلاً یوں کہا کہ اگر تو بھے ہے سبقت لے کیا تو تیرے واسطے بھے پراس قدر مال ہوگا اور اگر ٹیں تھے سے سابقت لے کیا تو میرا تھے پر پھے نہ ہوگا یااس کے برنکس شرط لگائی اور اگر دونوں طرف سے بدل قرار دیا تو یہ جواہے ترام ہے لیکن اگر دونوں نے تیسر مے کلل کووافل کرایا مثلا زید نے عمرہ سے کہا کہ اگر میں سبقت لے گیا تو میرے واسطے تھے پراس قدر مال ہوگا اور اگر تو سبقت لے گیا تو تیرے واسطے مجھے پراس قدر مال ہوگا اور اگریتیسر المخص بینی خالدمثلا سبقت لے کیا ہواس کے واسطے کھے نہ ہوگا اور اس مقام پر جائز ہے بیمراد ہے کہ بدل طلال ہوگا اور بیمرازئیں ہے کداستحقاق حاصل ہوگا بیخلاصہ میں ہے اور جب کے مسابقہ میں مال دونوں طرف ہے مشروط ہواور دونوں نے تیسر مے فعل کو چھ میں واش کرلیا اور دونوں نے تیسر سے کہا کہ اگر تو ہم دونوں پر سبقت لے کیا تو بید دونوں مال تیرے واسطے ہوں گے اور اگر ہم دونوں تھے پر سیقت لے مجئے تو ہمارے واسطے کھے نہ ہوگا تو بدائتھانا جائز ہے بس اگر تیسر احتمی دونوں ہے سبقت لے کیا تو اس کودونوں مال ملیں کے اور اگریدونوں اس پر سبقت لے گئے ہیں اگر دونوں ساتھ ہی سبقت لے گئے تو وونوں میں ہے ایک کا دوسرے پر کچھ مال نہ ہوگا اور اگر آ گے پیچے سبقت لے گئے تو جوشش پہلے سبقت لے کمیا ہے وہ دوسرے ہے مال کا استحقاق ۔ کمتا ہےاور دوسراای مال کا استحقاق نہیں رکھتا ہےاورامام مجدّ نے کتاب میں فرمایا کہ تیسر سے محض کا داخل کرنا جواز کا حیلہ جسمی ہوسکتا ہے کہ جب تیسر ہے مخص کی شان ہے اس امر کا مگان ہو کہ میخف سابق اور مسبوق ہوسکتا ہے اور اگریدا ہر میتنی ہو کہ پیخص ان دونوں ہے ضرور سبقت لیے جائے گایاان دونوں ہے ضرور بچھڑ جائے گاتو جائز نہیں ہے اور پیخ امام ابو بکر محمد بن انمفصل ہے قتل کیا گیا ہے کہ م فرمایا کرا گروو مخص فقد جائے والوں میں کس مسئلہ کے تھم میں باہم اختلاف ہواور دونوں نے چاہا کراستادی خدمت میں رجوع کریں دیا ہم یوں شرط کرنی کدایک نے کہا کدا گرتھم وہی ہوگا جو کہتا ہے تو میں تھے اس قدر مال دوں گا اور اگروہ ہے جو میں کہتا ہوں تو یں تھے ہے کچھندلوں گانو کھوڑ دوڑ میں بطور مدکور بازی لگانے پر قیاس کر کے بیصورت بھی جائز ہونی جاہیے۔ای طرح اگر کی فقید نے اپنے مثل نقیدے کہا کہ آؤ ہم تم ایک دوسرے ہے مسائل دریاہت کریں ہی اگرتو نے سیجے جواب ویا اور میں نے خطا کی تو میں تھے اس قدرووں گااورا گرتونے خطاکی اور میں نے سیحے جواب دیا تو میں تھے ہے نہوں گاتو بھی جائز ہونا جاہے اورای کوشٹے امام عمس الائمه طوائی نے لیا ہے میصط میں ہاورامیرلوگ جو کیا کرتے ہیں کہ دو مخصوں سے کہتے ہیں کہ جو محص تم میں سے ہو حاکر دے <sup>ا</sup> گااس کواس قدر فے گاتو بیمی جائز ہے۔

قال المحرجم 🖈

واصح ہو کدامیرلوگ دو مخصوں سے ایسے کام میں یوں کہیں جو کام شرع میں شخ نہیں ہوتا ہے تھم ہے اور یہی مراد ہے اور ممنوع

التحقاق ، يهال حن شرى مراديس بي كوكدين بي بكرة الميت مرفي مراويها

کام میں جائز قبیں ہے شائی نظے بدن جائز طور پرکشتی کے لانے بیں ایسا کہتے ہیں سوہ جائز قبیں ہے والقداعلم ۔ طالب علموں نے اگر مبتی میں جنگز اکیا جرا کی۔ نے جا کہ میر اسپتی مقدم ہوگا اور اگر پہلے آنے بیں اختلاف کیا ہیں اگر کی میں جنگز اکیا جرا گیا ہوں تو اس بی قرعہ فرا اور کی جا ہے گا کہ گویا دونوں کے باس کواہ ہوں تو اس کی گواہ نے ہوں تو اس بی قرعہ فرا جائے گا اور بوں قر اردیا جائے گا کہ گویا دونوں ساتھ ہی آئے ہیں جیسا کہ مسئلہ فرائف ہیں ترق لین جل جائے اور غرق یعنی ڈوب جانے میں ہوتا ہے کہ اگر دوختی جن بی باہم تو ارث ہوا دونوں جل مرے یا ذوب مرے اور بیدریافت نہیں ہوتا ہے کہ افران خوات کے اور میں جو استھے کہ افران کی میں تو اس کے گویا ساتھ کی اور خوات کے ساتھے کھیل جو عید کے روزلا کے کھیلتے ہیں ان کا کہا نا جائز ہے گریہ تم اس وقت ہی مرکئے ہیں ہے گذائی خزائہ انتھیں والقد اعلم ۔

کرا کے نے دوسرے سے بطور تمار یعنی جونے کے نہ جیتا ہو ورن اگر ایسا ہوتو یہ تعلی خرائی خزائہ انتھیں والقد اعلم ۔

مرائی (ن) باس ہے کہ

سلام و چھینک کے جواب کے بیان میں

اگر کوئی مخص کسی کے دروازے پر آیا تو واجب ہے کہ سلام کرنے ہے پہلے اجازت طلب کرے پھر جب اجازت حاصل ہونے کے بعد اندر جائے تو پہلے سلام کرے چھراور بات کرے اور گھرکے باہر میدان میں کسی سے ملاقات ہوتو پہلے سلام کرے پھر بات جیت کرے رفادی قاضی خان میں ہاورمشائ فے اختااف کیا ہے کہ سلام کرنے والا افضل ہے یا جواب و بے والا ہی بعض نے فر مایا کے سلام کا جواب دینے والا افضل ہے اور بعض نے فر مایا کہ سلام کرنے والا (۱) افضل ہے میدمحیط میں ہے۔ جو محض کی کوسلام کرہ ویا ہے اس کو بیا ہے کہ لفظ جمع کے ساتھ سلام کرے ای طرح جواب سلام (۲) بھی لفظ جمع کے ساتھ جا ہے بیسرا جیہ ش ہے۔ سلام كرنے والے كوافضى بيہے كه يوں كے السلام عليم ورحمة القدو بركانة اور جواب سلام دينے والابھى يوں بى جواب وے اور بركات ے زیادہ بر حانا نہ جا ہے چنا نچیملی (۳) این عباس نے فر مایا کہ ہر چیز کامنتی کی ہوتا ہے اور سلام کامنتی لفظ بر کات ہے کذانی الحیط اور جواب سلام میں واوعطف کے ساتھ کیے بعنی وعلیکم السلام اور اگر واو حذف کیا یوں کہا کہ علیکم السلام تو کافی ہے۔ اور اگر پہل کرنے والے نے کہا کہ سلام علیکم یا کہا کہ السلام علیکم تو جواب سلام ویے والے کو ووٹول صورتوں میں جائز ہے کہ بول کیے سلام علیکم اور بیجی مخارے کہ یوں کیےالسلام پلیم کیکن الف ولام کے ساتھ کہنا یعنی السلام الیم کہنا اولی ہے بیتا تا رخانیہ میں ہے۔ فقیہ ابواللیث نے فرمایا كراكرايك جماعت ايك قوم كے باس كى بس اكرسب نے سلام كرنا ترك كياتو سب كنگار موں سے اوراكران ميں سے ايك نے سام كردياتوسب كى طرف سے كانى موجائے كاليكن اگرسب في سلام كياتو يه افضل ہے اور جواب سلام كواكرسب في ترك كياتو سب گنگار ہوں مے اور اگران میں سے ایک نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا ایسا ہی صدیث میں آیا ہے اور ای کوفقیدابواللیٹ نے اختیار کیا ہے اور اگر سب نے جواب سلام دیا تو بیافضل ہے بیذ خیرہ میں ہے۔ فراوی آ ہو میں ہے کہ ایک محص ایک قوم کے پاس آیااوراس نے سب کوسلام کیا تو ان لوگوں پر جواب سلام (۳) واجب ہے پھراگراس نے اس مجلس میں وہ بارہ النا ا میں اقول حدیث میں آنخضرت فائڈ کھنے تعلیم فرمائی کہ بین کے کہ والسلام علیم کیا میں آؤں اس میں سلام مقدم ہے اور فقد کی نظرے شربیر ال یہ کہ جبال علام ک آواز مکان میں مینچے وہاں سلام مقدم ہے ورنہ جوطر ہتنا تا ب میں ند کورہے المند 💎 💆 اقال المتر بنم حدیث میں ایک ہے درکا تا تعب بہار سلام کیاتو آپ نے فقا وملیک کید کرفر مایا کرتو نے پر حالے کو جھے پھوٹیس جیوز الا سے اقتل المتر جم اس سے طاہر ہوتا ہے کے سلام کری فقید اواللیث كينزويك واجب بي محرمشهورند بب يركسلام كرة مسنون سياورجوة بسلام واجب بي امند(١) سيكي حج اگر چدملام سنت اورجواب واجب سياا اً مرچه خاطب ایک بی محفص بوقا (۳) شاید مجمع عبدانله بن عباس بوقا منه (۳) کینی برشیل کفاییقا

### فتأوي عالمگيري ...... طد 🕥 کاپ الكراهية

نوگوں کوسلام کیاتو دو بارہ ان اوگوں پر جواب دیناوا جب نیس ہے پھرائی طرح تھمیت یعنی چھینک کا جواب دینا بھی دو بارہ شی داجب نہیں ہوتا ہے گرمتیں ہے پہر خالد آیا اور کہا کہ السلام علیک ہیں تو میں ہے کی تحض نے جواب دے دیاتو یہ جواب اس کی طرف ہے جس کواس نے ساتھ بیضا ہے پھر خالد آیا اور کہا کہ السلام علیک ہیں تو میں ہے کی تحض نے جواب دے دیاتو یہ جواب اس کی طرف اشارہ کر کے سلام کیا ہے خاص زیر کا نام نہیں لیا ہے تو ایسا تھم ہے کو کھا۔ اس مورت میں خالد کی نبیت سب کوسلام کرنے کی ہا دو اشارہ کر کے سلام کیا ہے خاص زیر کا نام نہیں لیا ہے تو ایسا تھم ہے کو کھا۔ اس صورت میں خالد کی نبیت سب کوسلام کرنے کی ہے اور یہ جا عت کو بلفظ واحد خطاب کرے سب صورت میں ہے کہ فالد کی نبیت سب کوسلام کرنے کی ہے اور یہ جا عت کو بلفظ واحد خطاب کرے سب صورت میں ہے کہ خالد نے زیر کا نام نہیں لیا ہو اور آگر خاص نام لے کر یوں کہا کہ السلام علیک یا نہ یہ ہی سوائے تا کہ خوص کے خوص نہ ہے کہ مورت میں تارہ کے ذمہ ہے ترض سا قط ہوجائے گا کو تکہ خالد کی نبیت جمس کوسلام کرنے کی ہے یہ جو جا میں ہے۔ ساتا ہو کہا ہو تو ایک خوص کے خواب مواب کا کو تکہ خالد کی نبیت جمس کوسلام کرنے کی ہے یہ جو جا میں ہے۔ ساتا ہو کہا ہو تو کہ دور اور کی کھا نا کھا رہے تھے ہیں آگر احقیان کہا ہو اور جو اور گوگر ایم ورہ ہو تو ہو تھے ہو تو ہو تھے ہو تو کے ساتا کہا جواب دیا واجب نہیں ہے کہ بعضوں نے نام کی وسلام کرے کو مواب کی ہو تو تو کو اور گیل اور کہا کہ اسلام کرے کو اور کو تو نام کرے اور بعضوں نے اس کے بر کھی کہا ہے اور ہو تھی ہو تا ہے دہ بیٹھ ہو ہے کو اور اور کھی ہو تھی ہو تے کو اور گیل لوگ کیٹر جماعت کو اور چونا ہو سے کوسلام کرے کو ان اور ہو تھی ہو ہو تھے ہو تے کو اور گیل لوگ کیٹر جماعت کو اور کوسلام کرے کو ان اور کو کھڑ انہو وہ جھے ہوئے کو اور گیل لوگ کیٹر جماعت کو اور کوسلام کرے کوسلام کرے کو ان اور کو کھڑ انہو وہ جھے ہو تو کو اور گیل لوگ کیٹر جماعت کو اور کوسلام کرے کو ان ان میں ہوئے وہ کو ساتا ہو کہ جو تھی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کو ساتا ہو کہ دو تا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کو کو کھر انہو وہ جھے ہوئے ہوئے کو ان کو کو کہ کو کو کھر انہو وہ جھے ہوئے ہوئے کو کہ کو کھر کی ہوئے کو کو کھر انہو وہ جو تھے ہوئے کو کو کھر کے کو کو کھر کو کھر کو کہ کو کھر کی کھر کو کھر کو کھر ک

یہ ذخیرہ میں ہے۔ سلام کرناز ائرین کا تحیہ ہے بینی جو کسی کی زیارت کو جائے تو سلام کرے اور جولوگ مسجد میں حلاوت قرآن و بیج کے لیے یا نماز کے انتظار میں بیٹے ہیں و ولوگ اس واسطے نیس بیٹے ہیں کہ زیارت کرنے والے لوگ یعنی ہماری ملاقات میا ہے والے الوگ ہمارے باس آئیں ہیں ایسے وقت میں سلام کاوقت نہیں ہے ہیں ایسے لوگوں کوسلام ندکرے اور ای وجہ سے مشاکخ نے فر مایا ہے كراكر مجد مل كمى آنے والے نے ان كوسلام كيا تو ان كوروا ہے كداس كا جواب ندديں بيقديد من ہے۔اكر آواز سے قرآن كى تلاوت کرتا ہے تو اس کوسلام کرنا مکرو و ہے اورا یہے بی ندا کر و کے علم کے وقت بھی میں حکم ہے اورا ذان دینے وا قامت کہنے کے وقت بھی میں عکم ہے اور سیحے یہ ہے کہ ان صورتوں میں جواب سلام بھی نددے میغیا ٹید میں ہے۔ اگر حالت تلاوت میں کسی نے سلام کیا تو مخاريب كدجواب ديناواجب بكذافى وجيز الكردرى اى كوصدرالشبيد فاعتياركيا بادراياى فقيدابوالليث فاحتياركياب بيميط من باور جعدوعيدين كروز خطبه كونت اور جب لوك نماز من مشغول مول كدان من كوئى ايبانه موجونمازن بإهتا موتو ایسے وقت میں سلام ندکرے بیا مدیس ہے۔اصل میں ہے کہ تو م کونہ جا ہے کہ ایسے وقت بعنی وقت خطبہ کے چھیکنے والے کو برحمک الت كركر جواب وين ياسلام كاجواب وين صلوة الاثرين ب كدامام تحرّ في ام ابويوست سه يون روايت كى كرلوك سلام كاجواب دیں کے اور چینکنے والے کو برحمک اللہ کہیں مے ہی بی قول جوسلوۃ الاثر سے نقل ہے اس سے فلاہر ہوا کہ اصل میں جو خدکور ہے وہ امام محر كاتول باورمشائخ في فرمايا كدامام ابويوسف وامام محركاس مين اختلاف اس بناء يرب كداكراس في الحال جواب ندديابس آيا خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد جواب دے گاتو امام محد کے قول پر جواب اور کا وامام ابو یوسٹ کے قول پرنہیں دے گابید ذخیرہ میں ہے۔اگرایک قوم میں سب لوگ علمی ندا کر و کرتے ہوں یا ایک ذکر کرتا ہواور باتی لوگ اس کا کلام سنتے ہوں تو ان لوگوں کوسلام ند كرے اور اكركرے كاتو كنه كار ہوكا بيتا تار جائيہ من ہے فقہ سكھنے والا اسے استاد (۱) كوسلام ندكرے اور اكر سلام كياتو اس كاجواب دينا واجب نبیں ہے بیقید میں ہے۔امام جلیل ابو بمرحمر بن الفضل بغاری سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جو محض ذکر کرنے کی غرض ے بیٹا خواہ می فتم کا ذکر ہو پھر اس کے پاس کوئی آیا اور سلام کیا تو اس کو روا ہے کہ جواب نہ دے بدمجیط میں ہے۔ بدُ مع دلگی باز کو بار تدیا کذاب با سبوده کوکواور جولو کوس کو برا کہتار ہتا ہواور جو بازار میں عورتوں کو کھورتا ہوا بسے لو کوس کوسلام نه کرے بشر طیکدان لوگوں کا تو بہ کر لینا معلوم نہ ہوا ہو بی تعدید میں ہے اور جو محض کا تا ہو یا پیشاب کرتا ہواور جو کبوتر از ایا کرتا ہواس کو سلام نہ کرے اور حمام بی سلام نہ کرے اور شکے آ دمی کوجس نے قوم کوڈ رسٹانے علیے میالت بنائی ہے سلام نہ کرے اور ان لوگوں پر جواب دینا بھی واجب بیس ہے بیٹھیا ٹیدیں ہے اور فاسقوں کوسلام کرنے میں اختلاف ہے اور اصح بیہ ہے کہ ان کوسلام کرنے یں پہل نہ کرے بیتر تاثی میں ہے اگر کسی خص کے پڑوی سفیہ (۲) لوگ ہوں کداگر میخص ان لوگوں کوسلام کرتا ہوتو اس سے شرمندہ ہو کر شرارت و بدی چیوز تے ہیں اور اگر سلام نہیں کرتا تو فواحش پر کمر بائد معتے ہیں تو ظاہر اس مسئلہ میں سیخص معذور (۳) ہے ریہ متفرقات قدید میں ہاور جو محض بطورلہو ولعب کے شطرنج کھیلتا ہواس کوسلام کرنے میں پچھوڈ رنبیس ہے اور اگر بطریق تادیب وزجر ك اس كوسلام ندكيا تا كدايسا كام چيوز دي تو بحدد رئيس ب اوراگر يخص شطريج كوتشيد خاطريعن تيزي تو بن كوراسط كميلا بوتو اس برسلام كرنے ميں كچھة رہے اورمستر زاد ميں لكھا ہے كدا يوصنيغة في تصطرخ كھيلنے والےكوسلام كرنے ميں كچھ باك نبيس خيال فرمايا

ل جواب دے گااتول یوں ہے نسخہ اصل میں ہے اور فلا ہر سچے یہ کہا مام ابو یوسٹ کے قول پر جواب دے نسام محد کے قول پر فاقہم الا ع - ورسنائے الخ عرب کا دستور تھا کہ جب خوفنا کے دشن سے کوئی داخت ہوتا تو شکا ہوکر چلاتا اور اپنانام والنذير العربيان رکھتا تھا الا

سے تیزی الخ جواب سلام میں اوجہ وجوب کے بیاضیاط ہے اگر چواس طرح شطر نج کھیلنا بھی مکروہ ہے اا

<sup>(</sup>۱) يعنى جرمشغول بواله (۲) بيوتوف جالل ۱۱ (٣) يعنى سلام كرب

بدین غرض کہ جس تھن میں جٹلا ہے اس سے دوسری طرف مشفول ہو جائے گرا مام ابو یوسف نے ان لوگوں کی تحقیر کی غرض ہے ان کو سمام کرنا کروہ جانا ہے بید فرجی ہے۔ ایک تخص بیخانہ میں بھرتا اور پیٹاب کرنا ہے اس کو سمام کیا تو سلام کرنا کو اسے اس کو سام کہ اور بیٹاب کرنا ہے اس کے سلام کیا تو بیٹان کرنا ہے جائے ہوں اسام کی جو اسے اس کے سلام کا جواب و سے ذر بان سے اور فارغ ہونے کے بعد بھی سلام کا جواب و سے ذر بان سے اور فارغ ہونے کے بعد بھی جواب د سے ذر بان سے اور فارغ ہونے کے بعد بھی جواب د سے اور امام جھر نے فرمایا کہ حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جواب د سے اور اگر اجنبی عورت جوان ہوتو ول سے اس کو جواب د سے اور اگر ایش کی مرد کو سمام کیا ہی اگر وہ عورت بن سے اور الم جھر نے فرمایا کہ جواب د سے اور اگر میکورت جوان ہوتو ول سے اس کا جواب د سے اور الم جھر نے فرمایا میں ہوتو ول سے اس کا جواب د سے در اگر می وہ تو اس ہو تو اس ہو گرائی گئی ہوتو میں ہوتو ہوں ہوتو ہوں ہوتو وال سے اس کے برائس تھم ہے بید قاوی قاضی خان جس ہے۔ اگر کس نے دومرے وہ کہ کہ فال جس کے ہوتا کی ہوتا ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں کی ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں کی ہوتوں ہوتوں

قال المترجم ي

بیرهدیث بهت سیح ہے اورصورت مید ہے کہ زید نے عمرو کا سلام بکر کو پہنچایا تو بکر کو چاہئے کہ زید ہے یوں کمے دعلیم وعلیہ السلام بكذاروى فى الحديث فاحقطه جواب سلام كى فرضيت بدول اس كے ساقط نيس موتى كه جس في سلام كيا تفااس كوجواب سنادے جیما کہ جواب واجب نہیں ہوتا ہے جب تک کے سلام کو ندستائے بیغیا ٹیدیس ہے اور اگر سلام کرنے والا بہرا ہوتو جا ہے کدا ہے (ا)لیوں کی جنبش اس کود کھلائے اور میں تھم چھینک کے جواب کا ہے یہ کبری میں ہے اور کلمہ کی انگل سے سلام کرنا مکروہ ہے میڈیا شدمیں ے یہ چینے والے کو جواب دیناوا جب ہے اگرخود چینئے والے نے الحمداللہ کہالیں تین لیمر تباتک اس کوجواب دے پھراس کے بعد اس کواختیار ہے جاہے جواب دے بانہ دے میں سراجید میں ہے اور چھنگلنے والے کے پاس جو خص حاضر ہے اس کو جا ہے کہ چھنگلنے والے کو تین بارتک اگروہ ایک بی مجلس میں مرر جیسیکے تو جواب دے مجراگراس نے تین بارے زیادہ چھینکا تو چیسیکنے والا ہر بارالحمد مند کمے گااور جواس کے پاس ہے وہ اگر ہر باراس کا جواب دی تو اچھا ہے اور اگرنہ دیو بھی اچھا ہے بیر قبادیٰ قاجنی خان میں ہے۔ امام محمد ہے مروی ہے کہ اگر ایک مخص نے کئی بار چھینکا اور مرد حاضر نے اس کو ہر بار جواب دیا تو خیر اور اگر تاخیر کر دی پھر آخر ہی جواب دیا تو ایک ی جواب کانی موجائے گایتا تارخانید میں ہے۔اگر خارج نماز کی محف نے چھینکا تواس کوجائے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد یوں کرے کہ الحمد للدرب العالمين بإيون كيم الحمد للدعلى كل حال - اس كروائ اور يجه نه كيم اور جوفض حاضر بواس كوجواب وينا وإينا اس طرح كريمك الله - پرچينيك والا كے يعز الله لناولكم يابول كير يهد كم الله ويسلى بالكم -اس كرسوائ اور يحدث كير يريط من ہے۔ایک عورت نے چھینکا ہیں اگر بدھی ہوتو اس کو جواب دے اور اگر جوان ہوتو دل میں اس کا جواب دے بیظا صدیس ہے۔ اگر سی مرد نے چمینکا تو عورت اس کو جواب دے کی چرا کرید مورت بدھی ہوتو مرداس کو جواب دے دے اور اگر جوان ہوتو دل ہے اس کا جواب دے دے میہ ذخیرہ میں ہے۔ جوان خوبصورت مورت نے چھیٹا تو سوائے اس کے محرم مردوں کے کوئی اس کوآ واز ہے چینک کا جواب ندوے ریفرائب میں ہے۔ اگر اذان کی حالت میں کس نے چینکا تو حمر کرے اور حاضر آ دمی اس کو جواب دے گا اور ا ۔ قال المحرج مدیرے میچ میں سے کہا یک مرد نے آ تحضرت کا تھ کہ سنورمی چیزنکا اورالحدونہ کہا گیں آ ہے نے جواب میں فرمانا برانک دانہ ہم اس نے چھینکا تو آپ نے فرمایا کہ بچنے زکام ہے بینی جواب شادیا اورش یہ یشم خاص زکام کی صورت میں ہوا ا ۔ (۱) کیعنی جواب شار ہونت ہا: ۱۴۲

تائنی عبدالببارمعتزی نے کہا کہ و وحمر نہ کرے بیقدیہ عمل ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے نے چھینکا اور کئی نے اس کا جواب دیا کہ برحمک اِللّہ پُٹرنمازی نے کہا کہ ففرالللہ لے ولک تو جواب ہو جائے گااوراس کی نماز فاسد ہو جائے گی بیرفراوٹی قاضی فان عمل ہے۔

((بو(ھ)باب⇔

آ دمی کا جس کود کیمنااور حیمونا حلال ہے اور جس کا حلال نہیں ہے اس کے بیان میں

و جاننا میا ب کے نظر کے مسائل میارمتم کے بین اول مرد کا مرد کود کھنا دوم عورت کا عورت کود کھنا سوم عورت کا مرد کود کھنا چہارم مرد کاعورت کود کیمنا لیس ہمقتم اوّل کا بیان کرتے ہیں کہ مرد کوم د کی طرف نظر کرنا سوائے اس کے مقام ستر کے سب جگہ جائز ے کذانی الحیط اور ای پراجماع ہے کذانی الاختیارشرح المخاراور مقام ستر مرد کااس کے ناف ہے لے کرآ خر گھنے تک ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔ ناف سے پنچے بال جمنے کی جگہ تک طاہرالروایۃ کے موافق مقام ستر ہے پھرواضح ہو کدان کی برنسبت گھنے کاستر ہونا کم ہے اورسب شرمگاہ کی بنسبت ران کاستر ہونا کم ہے ہیں اگر کمی مخص نے دومیرے کو مکٹنا کھلا ہواد یکھا تو اس کوٹری کے ساتھ منع کرے اور ا ٹروہ باصرار جمگڑے پر آ مادہ ہوتو اس کے ساتھ جھڑانہ کرے اور اگر ران تھلی ہوئی دیجھے تو اس کوختی ہے نع کرے اور اگروہ بھگڑے پر آمادہ ہوتو اس کونہ مارے اور اگر شرم گاہ تھلی ہوئی دیکھے تو اس کو تھم کرے کہ اس کو چھپائے اور اگروہ جھکڑ اکرنے لیکے تو اس کو ادب كواسط مارك بيكاني من ب\_ابانه من كلها بكرامام ابوطنيف كرز ديك اس من مجمدة رنبيس بكرتما م كسي نباف واليمردكا مقام ستر و کھے بیٹارتار خانیہ بی ہم سمتر ہم کہتا ہے کہ ظاہرا مراوستر سے سوائے شرمگاہ کے ہے ہی سوائے شرمگاہ (۱) کے باتی ران و تحننا علاء کے فزد کیے مختلف فید ہے چنانچہ ند ہب مشہورا مام مالک دھیدی وغیرہ سے ران سترنہیں ہے اگر چہ ہروایت عدیث ترندی کہ جس کی امام ترندی نے محسین کی ہے دان مقام ستر میں ہے ہی امام اعظم نے بسبب مختلف فیہ ہونے کے بھر ورت اس کوجائز رکھا ہے واللہ تعالی اعلم اور مرو کا جس قدرجهم دوسرے مرد کود میکنامباح ہاس کا جھونا بھی مباح ہے بید ہدایہ بیس ہوارس می ورنیس ے کر جہ آئم والائسی مرد ایک پٹم کے بال نورہ لگا کراہے ہاتھ سے صاف کرد ہے بشر طبکہ اپی آئی میں بند کئے رہے۔ محرفقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ بیربات فقط ضرورت کے وقت ہے بغیر ضرورت کے نیس ہے اور نورولگا کریٹم کے بال صاف کرنے میں برخض کو اپنے باتھ سے صاف کرنا جاہئے میں جا ورقتم ٹانی کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جہاں مروکومرد دیکھ سکتا ہے وہیں مورت کو عورت دیکھ سکتی ہے کذافی الذخیر واور بھی اسمے ہے میرکا فی میں ہےاور کمی عورت کو یہ جائز نہیں ہے کہ شہوت ہے دوسری عورت کا بہیٹ و کھے ریسراجیہ میں ہےاور نیک پارساعورت کو نہ جا ہے کہ کس بدکارعورت کواسے آپ کوو کھنے دے کیونکہ بدکارعورت اس کا حال وصف مردوں سے بیان کرے کی ایس اپنی اور منی و خمار اس کے پاس ندر کھے اور مؤ مندعورت کو بیطل کنہیں ہے کہ مشتر کہ باندی یا كان يورت كرائ الوباج من كرا ما تارد كيكن اكريورت اى كي يا عرى موتوية كمنيس بيديراج الوباج من بادرتهم موم كابيان یے کے عورت کواجنبی مرد کی طرف د مجمناایا ہے جیسے مرد کا مرد کود کھنا کہ اس کے تمام بدن کوسوائے ناف سے لے کر تھنے کے آخر تک ؛ کیمناروا ہےاور میتھم اس وقت ہے کہ مورت مذکور میہ بات قطعا دیں پینا جانتی ہو کہ اگر میں نے مرواجنبی کے بعض برن کو جومر د کود کیمنا جائز ہے دیکھاتو میرے دل میں شہوت جوش نہ کرے کی اور اگریہ جانتی ہوکہ شہوت جوش کرے کی یااس میں شک ہولیعنی دونوں باتوں کا کہ جوش کرے کی یانے کرے کی مگمان پر اہوتو میرے زویک یہ پہندیدہ ہے کہ تورت اپنی آ تھے کو بند کر لے ایسای امام محریہ نے کتاب

ا اسن میں انظا اسان سے کیکن میشم خاص کرمرووں کے بیان میں ہے اور (۱) تعنی مقام پیٹا ہو ویطانی ا

الاصل مى ذكر فرمايا ب. يس امام محر في سياستسان الري صورت من ذكر فرمايا كدجب اجنى مردكود يجيف والى عورت بوتويتكم باور جس صورت میں مرد کسی اجنبی عورت کود کیمینے والا ہوتو فر مایا که لیجنب بجید ولینی واجب ہے کدا بی کوشش سے نظر والنے ہے اجتناب کرے اور بیقول اس امر کی دلیل ہے کہ و مجمنا حرام ہے اور سیحے تھم اور نوں صورتوں میں میں ہے اور عورت اجنی میرد کابدان کری جگئے ہے نہ چھوے بشرطیکہ کوئی ان میں ہے جوانی کی تو بت پر حد شہوت پر ہواگر چہدونوں اپنی ذات پرشہوت جوش کرنے ہے ہے توف ہوں ایک " اور باندی کے تن میں رواہے کہ اجنبی مرد کے تمام بدن کوسوائے ناف سے تھٹے کے یکے تک دیکھے اور اس قدر بدن جس کاد کھناجائز ے اس کوچھوسکتی ہے بشرطیکہ دونوں شہوت جوش کرنے ہے بے خوف ہوں۔ آیا تو نہیں و کھتا ہے کہ لوگوں میں ہدوں کسی منظر کے انکار کی بیاوت جاری ہے کہ باندی اسے مولاق کے شوہر کے یاؤں دائتی ہے اور بیر بات دلالت کرتی ہے کہ جموما جائز ہے بیر میط میں ہے۔ متم چہارم کا بیان یوں ہے کہ مرد کاعورت کی طرف و میکنا جار طرح پر ہے اول مید کہ مرد اپنی جورو یا باندی کود مجھے دوم مرد الی عورتوں کی طرف و کیلے جو بمیشہ کے واسطے اس پرحرام ہیں جن کوتحر مات کہتے ہیں۔ سوم مردکسی اجنبی آزادعورت کو دیکھے جہارم مردکسی غیر کی با ندی کود کیجے۔ پس مرد کا اپنی عورت با ندی کے سرے پیرتک دیکھنا حلال ہے خواہ شہوت ہے ہویا بلاشہوت ہواوریہ بات طاہر ے کین اولی یہ ہے کہ ان دونوں مر دوعورت میں ہے کوئی دوسرے کے مقام ستر کونے دیکھے کذانی الذخيرہ۔

باندی ہے سمقام پرووباندی مراد ہے جس کے ساتھ وطی کرنا حلال ہے اور اگر ایسی باندی ہوجس کے ساتھ وطی حلال نہیں ہے مثال مجوسیہ یامشتر کہ باندی اس کی مالک ہو یا اس کی مال مہن رضاعی ہو یا اس کی جورو کی مال یا بنی ہوتو اس برمرد کواس کی شرمگاہ ویکھناطال نمبیں ہےاورا بن عمر رضی اللہ عنہا فریائے تھے کہ اوٹی یہ ہے کہ جماع کے وقت اپنی جورو کی فربن دیکھے تا کہ لذت بوری بوری ماصل ہو تیمین میں ہے۔امام ابو یوسف نے فرمایا کہ میں نے امام ابوطنیف سے دریافت کیا کدایک مخص افٹی مورت کی فرن کومس كرتا ہے اور عورت اس كے آلے تناسل كومس كرتى ہے تاكہ اس كا آلے تناسل كھڑا ہوجائے ہيں آيا آپ كے مزويك اس ميس كوئى برائى ہے فر مایا کہنیں اور مجھے امید ہے کہ اس کوٹو اب مے گابہ خلا صدیں ہے۔ اگر کوٹھری چھوٹی ہو یا بچ سے دس گر تک تو اپنی جورد کو جماع کے واسفے نگا کرسکتا ہے اورمجد الائمیز جمانی ورکن الصباغی اور حافظ سائلی نے فرمایا کہ بیت میں اگر دونوں شکے ہوجائیں (۱) تو کچھڈ ر تہیں ہے بیقندیں ہے۔اگر ردواس کی مورت وونوں لیٹے ہوں وطی شکرتے ہوں تو اسک حالت میں چھوڈ رٹیس ہے کدان کے محارم الكاركران كے ياس جا نيس محر بلا اجازت كوئى بدجائے اور يكى خادم معماتكم ب جب كمرد وعورت خلوت ميں ہوں يا مردائي إندى کے ساتھ خلوت میں ہوریزغیا ٹید میں ہے۔ایک مخص نے اپن باندی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کو خری میں نے کیا اور کواڑ بند کر لئے کہ لوگوں نے معلوم کیا کہ اس باندی سے وطی کرنا جا ہتا ہے تو بیکروہ ہے۔ ایک فض نے اپنی جورو سے اس کی سوت کے سا منے یا اپنی باندی کے سامنے وطی کی تو امام محر کے نز دیک بیکروہ ہے اور اس وجہ ہے اہل بخارائے حیست پرسونا کروہ جاتا ہے سیم عمل ہے۔ کسی مرد کا اپنی تحربات (۲) باندی کود کھناسواس کابیان اس طرح ہے کہ ہرمردالی عورت کا جواس پر ہمیشہ کے واسطے حرام ہے مقام زینت طاہرہ یاظنه کود مکیسکیا ہے اورمواضع (۳) زینت بیہ ہیں۔سر، یال،گردن ،سینه، کان ، یاز و، ہاتھ ، متعلی ، پنڈلی ، یاؤں ، چیرہ پس سر کی زینت تاج (م) و اکلیل سے ہوتی ہے۔ اور بال کی زینت عقاص سے اور گردن میں قلاوہ ہوتا ہے اور سینہ بھی ایسا عی ہے اور ا کینی خواوخورے اجنی مرد کو بیمر واجنی عورے کو کیلیے تی ہے کہ حرام ہے ایک صورت بھی اامنہ میں کہتا ہے جھے کو اس رواحت کی سے صوم

ن وفي والنداعلم الوري و عنوم غلام يا بالدي المن و (١) يعني ويت كوفي وتندار مقرر كي المن (٢) ميس مال ويمن و في والدي والوريد معنی و دبکہ بدان کُ زینت کے داسطے ہوتی ہے اامنہ (۴) بطور سریند کے جواسے مرشع کرتی ہیں اا

قلاد و(١)حمائل ب كيميمى سينة تك بينيتي بكان كوشوار و كواسط باور باز ومقام ولموح باور باته مقام كتكن باور تعمل مقام ا میں و منبدی وغیرہ رتھین کرنے کا ہے اور پنڈنی میں ضلحال ہوتی ہے اور قدم میں رنگ منبدی ہوتا ہے میہ مبسوط میں ہیاور پھے ڈرنہیں ہے کہ آ دی اپنی مان و بالغد بنی و بہن و ہرائی عورت کے جواس پر ہمیشہ کے واسطے حرام ہے جیسے تانی ، دادی ، پر تانی ، پر دادی وغیر وعلی بذاالقیاس اوراولا دی اولا دوغیرہ اور بھو پھیاں دخالا ؤں نے باگوں کودیکھے پاسیندو گیسوؤں وبیتان و باز و ہاتھ کی طرف نظر کرے گر ان اوگوں کی چنرہ ہیں کواور جس قدر برن ناف سے الے کر گفتے کے بنچ تک ہے وہ ندد کیے اور میں عظم اس عورت کا ہے جوعورت بسبب رضاعت کے پاسب د ماادی قرابت کے اس پر ہمیشہ کے واسطے حرام ہوگئی ہوجیے باپ یا سکے دادارِ داداد غیرہ کی جورو و بیٹے ایا مك يوت وريوت في ويروي جورو بياس مورت كى بني جس ساس في اكاح كرك وطي كرى باورا كراس مورت ساوطي ندى ،وتواس کی بیٹی بمز لداجنبی مورت کے ہے یعنی جو تھم اجنبی مورت کی صورت میں ندکور ہوا ہے وہی اس کا تھم ہے۔اورا گرحرمت مصاہرہ یعنی وامادی کی وجہ ہے جو مورتنس وائی حرام ہو جاتی ہیں بسبب زنا کے ہوتو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے فرمایا کرزنا کی مید ہے جو حرمت مصاہرہ ہواس میں دیکھناوچھو تا مباح نہیں ہوتا ہے لینی جس عورت سے زنا کیااس کی مال کومثلا دیکھناوچھو تامثل ندكورة بالاك جائز نبيس ہے اور مش الائم سرحتی في مايا كه اس سے بعى ديكھنا و جھونا مباح ہوجاتا ہے كيونك اس سے دائى حرمت تا بت ہوجاتی ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے اور بھی جے بے میچط میں ہے اتول وفیدخلاف الشافعی وغیرہ واحدیتا علی مارواہ ابخاری نی جامعدا سی ولیس بدامقام تقله ان شعت فلتر اجعها اور واضح رہ کہ بیرو کمنا جوحلال بیان کیا گیا ہے ای صورت میں ہے کہ جب اپنی ذات ہے شہوت جوش کرنے ہے بے خوف ہواورا گراس کواپی ذات پرشہوت کا خوف ہوتو مہاج نہیں ہےاور یہی حال چھونے کا ہے کرچیو ناجیمی مباح ہے کہ جب اپنے او پر اور اس عورت پر جونحر مات ابدیہ میں ہے ہے شہوت کا خوف شہوا دراگرا پی ذیات پریااس عورت کی ذات پر جودائی حرام ہے۔شہوت کا خوف ہوتو اس کواس مورت کا جھوٹا مباح نہیں ہے۔اور بیطل نہیں ہے کہ کسی محر مات ابدیہ کے بیٹ کو یا چنیز کو یا پہلو کو دیکھے اور ندان جیزوں میں سے کی کا جمونا حلال ہے میرمحیط میں ہے۔

والدین یابزرگوں کے یاؤں (وغیرہ) دبانے کی بابت کچھا حتیاطیں وآ داب ہے

بیٹے کوروا ہے کہ پی مال کی خدمت کی غرض ہے ہی مال کا پیٹ ملے یا چیندہ باتے بشر طیکہ کیڑے ہے اور سے ہو بیقدیہ مل ہے۔ شخ ابو بعظر نے فرمایا کہ جس نے شخ امام ابو برے سا کہ فرماتے ہے کہ اگر مرد پنڈ کیوں تک پاؤل دبائے تو کچھ ڈرٹیس ہاور اگر ران کو دبائے تو کروہ ہے گر کیڑے کے باہر ہے چیوسکتا ہے اور فرماتے سے ہر مردا ہے والدین کے پاؤل واب سکتا ہے اور اللہ بن کی ران نہیں داب سکتا ہے اور فقیہ ابو جعفر آس امر کومباح جائے تھے کہ دان کو دبائے اور اس کوچھوئے خواہ کیڑے کے اور بست ہو یا نہ ہو یہ فرائب ہیں ہے۔ امام جیڈنے فرمایا کہ مردکو جائز ہے کہ ایس کو دبائے اور اس کوچھوئے خواہ کیڑے کے اور بست ہو یا خلوت ہو یا نہ بن ہے۔ امام جیڈ نے فرمایا کہ مردکو جائز ہے کہ ایس کو دباتے اور اس کی خاوت میں بیٹھے برطر طیکہ اپنی خوات ہو گئی ہو اس کے ساتھ جو اس پر ہمیشہ سے وار اگر سن میں مرد اس کی خاوت میں بیٹھے بیٹر طیکہ اپنی خوات ہو گئی ہو اس کر سات ہو کہ اور اگر سن میں ہو یا فکست ہوتو ایسا کرنا مباح نہیں ہو اور اگر سن میں مرد سن چیش آئی کہ در موار کر سے بات ارسے تو کھی ڈرٹیس سے کی خورت کو آتھا کر سوار کر سے یا سوار کی پر سے اتار سے تو کو خوات میں کے ساتھ وار کی دات پر بیاس کی ذات پر شہوت کا خوف ہوتو کوشش کے ساتھ وار اگر ہے ساتھ کہ دات کی بیٹے کی کور کر کو کوشش کے ساتھ وار کی ہوت کا خوف ہوتو کوشش کے ساتھ وار کی بیٹ یا ہیٹھے کی کر کر مواد کر سے ای کا بیٹ یا ہیٹھے کی کر کر مواد کر سے اور اگر اس کی ذات پر بیاس کی ذات پر شات کی خوف ہوتو کوشش کے ساتھ

ا منیه و سه بیمراوکه با سهای طرح کتابی رشته نیجادور دوج جاین ۱۲ مند (۱) لین ایک شم کاز بوری کرگرون می دانتی بین و دیمی میدنک وکتیتا با

اكر چەرىخوف موكدوكىيىن ئىلىن مىل بىرادى جادر جولز كاكدەد شوت تكى كى مىرش بالغ كے بىد غيا شدى ب لڑکا آگر مردوں کی حد (۱) تک بھی ممیا تو اس کامٹل مردوں کے ہے اور اگر میں ہوتو اس کا حکم مثل مورتوں کے ہے وہ سرے قدم تک عورت ہے شہوت سے اس کی طرف و کھنا حلال نہیں ہے اور برون شہوت کے و کھنا اور اس کے متحد خلوت میں بینمنا روا ہے ای وجہ ے اس کو نقاب ڈالنے کا تھم نہیں دیاجاتا ہے کذانی الملتقط لیکن نماز کے حق میں شل (۲) مردوں کے ہے بیغیا ثید میں ہے اور فرج کی طرف و کھنا ختنہ کنند واور قابلہ طبیب کو دفت معالجہ کے جائز ہے گر جہاں تک طبیب ہے ممکن ہوجیتم ہوتی کرے بیسرا : یہ میں ہے اورمرد کوحقت کے واسطے دوسرے مرد کی فرج کے کا ویکھنا جائز ہے ایسائی مٹس الائمدسر حسی نے ذکر کیا ہے اور ایام ابو ایوسٹ سے مردی ے کدا گرکسی مردیر دیادین بہت ہواور طبیب نے کہا کہ حقنہ سے تیرا دیلاین زائل ہوجائے گاتو پھے ڈرنبیل ہے کہ حقنہ کی جگہ حقنہ کے واسطے کو ل دے اور سیجے ہے کداس واسطے کہ بہت دبلا پن ایک تتم کا مرض ہے کدانجام کا منجر بددق وسل ہوجاتا ہے اور تس الائمہ طوائی نے شرح کماب الصوم میں ذکر کیا کہ حقنہ فقا ضرورت کے وقت جائز ہے اور اگر حقنہ کی کوئی ضرورت نہ ہو کمراس کا نفع کا ہر ہو مثلًا حقنہ ہے اس کو جماع کی تعقیمت حاصل ہوجائے تو ہمارے مزد یک نیس جائز ہے اور اگر دبلاین ہو ہس اگر ایساد بلاین ہوجس سے خوف بلف ہوتو حلال ہے در نہ حلال نہیں ہے میدذ خیرہ میں امام اعظم وامام ابو پوسٹ سے مروی ہے کہ ماں دیمین و بیٹی کے پاس جب تك اجازت طلب نكر لے تب تك ندجائے اور اپن جوروك ياس بدول اجازت لينے كے جلاجائے فقاسلام كرے بياتا رہاني عمل ایک ورت کے ایک جگر قر حد ہو گیا جہاں مروکود کھٹا علال نہیں ہے تو بیطل نہیں کہ اس جگہ کود کھیے مرکمی مورت کوسکھا! نے کہ و علاج كرد ہاوراگركوئى الى نەپنے جواس كاعلاج كرے يالىكى قورت نەپنے جوتبلانے سے علاج كرتام مجھ جاسئے اور قورت مريضه کے حق میں بلا میاوردیا بلاک کا خوف ہوتو عورت نہ کوراس جگہ کے سوائے سب جگہ چھیا لے پھر مرداس کا علاج کرے اور سوائے اس جگہ کے جہان قرحہ ہے باقی سب سے جہاں تک ہوسکے چٹم پوٹی کرے اوراس تھم میں محر مات ابدیدہ غیرمحر مات ابدید میں کی فرز نہیں ے اس واسطے کدجس جگر تورت تھی لیعنی اس کا چھیا تا واجب ہے اس کی طرف بسبب محرمیت کے نظر کرنا علا ل نہیں ہوجا تا ہے یا آوی قاضی خان میں ہے۔ابیاغلام جس ہے ایل مولا ق<sup>(۳)</sup> حسرہ ہے قرابت محرمیت نہیں ہے اس کا ای ولا قاند کور کی طرف و کیسنے کا تھم مثل مر داجنی کے ہے کہ اس کے چیرہ دہشکیوں کو دیکھ سکتا ہے اور جہاں مر داجنی آنزادعورت اجنبیہ کوئیں دیکھ سکتا ہے وہاں نہ دیکھے۔ خواه به غلام خفی مومی بو یافخل (۳) بوبشر ملیکه مردول کی حد تک پینچ گیا بواور ده محبوب حس کا پانی خشک بو گیا بوسو بهار به بعض شارخ نے عورتوں کے ساتھ اس کا خلا ملط ہونا جائز رکھا ہے اور اصح بیہے کہ اجازت نہ دی جائے گی بلکمنع کیا جائے گا اور غلام اپنی مولاۃ کے پاس بلااجازت لینے سے بالا جماع جاسکتا ہے اور اس پر بھی اجماع ہے کہ غلام کے ساتھ اس کی مولا ہ سفر شکرے بیاق وی قاضی خان مں ہے۔اور جوغلام تھی ہیں وہ جب تک مديلوغ تک ندينج مول تب تک ورتوں كے ياس بطے جائے مل كھوڈ رئيس باور حد بلوغ كى مدت بندروسال كى مقرركى كى مواس داسط كدفسى كواحقلام تيس موسكتا بادرايك حسى مو يازياد ومول سب كاحكم يسال ے كرسب جاسكتے بيں يركري من ہے حسن بن على مرفيها فى سے دريافت كيا كيا كرة ياستحاف (٥) يا حائف على برلازم ب كرفازك وقت اپن فرج کود کیے دلے فرمایا کہ بیس اور بھی بھٹے" ہے دریافت کیا کمیا کہ عورت کے مرفے کے بعد اس کی مڈیالیا کی طرف مثل ل فرق مدم او تنسد سے نیونکے مقت مورت کی پیٹا ہے اوامرد کے سوراغ می خلاف اصطلاح اطبا بار ممکن نہیں ہے اوا سے اگر قولہ جا کھے احلاق بانظر

تشنید با مرسیرا (۱) دارهی مونچیددالا بوگیا ۱۲ مثناعورتون کی صف سدانگی صف بین دوگا است. (۱) آزاد تورت با نکسیناه م ۱۱ (۱۷) قابل جماع کریدا (۵) جس کوستجانسه کامرش پیزیدا تجمہ ای دیکھنا جائز ہے فرمایا کہنیں دیکھنا جائز ہے۔ بیٹا ٹارخانیہ میں ہے تیمیدے منفول ہے۔اپنے غلام یا اپنی باندی یا اپنی جورو سے اواطت کرنا حرام ہے۔اگر کسی کی جورو کا ووپر ووجواس کی فرج اور مقعد کے درمیان ہے بھٹ گیا ہوتو شو ہرکواس کے ساتھ وطی کرنا جائز قبیں ہے لیکن اگر بیجانتا ہو کہ آلۂ تناسل فقط سوراخ قرح میں جائے گا سوراخ مقعد میں بھی نہ پڑے گا تو جائز ہے اوراگر شک ہو تو دطی نہیں کرسکتا ہے کذائی الغرائب۔

نو(ئابرب☆

## ان لباسوں کے بیان میں جن کا پہننا مکروہ ہے اور جن کا مکروہ ہیں

مردوں کودیا کا پہننا مروہ ہاوراس کے تکیہ بنانے اوراس پرسونے میں ڈرٹیس ہاوراہام محر نے فرمایا کہ کروہ ہاور
امام ابو بوسٹ کا قول من قول امام محر کے ہاں کو صدرالشہید نے ذکر کیا ہے بی ظلا صدیم ہے۔ منتی میں ابن ساعد کی روایت ہام
محر سے مردی ہے کہ دیا وحریر پر بیٹھنا ہے کراہت کے قل میں ایسائیس ہے جیسا ان دونوں کا پہننا ہے ہے ہیں اگر اس قول ہے کہ
دونوں پر بیٹھنا مثل پہننے کے نہیں ہے بیمراد ہے کہ بالکل کراہت کے نہیں ہے تو ویبا پر بیٹھنے میں امام محر سے دوروایتیں ہوگئیں کونکہ
ظاہر نہ ہب ان کا یہ ہے کہ ویبا پر بیٹھنا کروہ ہاوراگر قول نہ کور سے اثبات کراہت مراد ہے تو مسئلہ میں دوروایتیں نہ ہوں گی بلکہ
دونوں یا تنے بینی بیٹھنا لینا دونوں کروہ ہوں گی لیکن پہننازیادہ کروہوگا ہیدہ نے وہ میں ہواوراز ائی میں حریروہ یا پہننے میں ڈرنیس ہے۔
دونوں یا تنے بینی بیٹھنا لیننا دونوں کروہ ہوں گی لیکن پہننازیادہ کروہوگا ہیدہ نے وہ میں ہواوراز ائی میں حریروہ یا پہننے میں ڈرنیس ہے۔
اس مان ہوگئی تواس کو دورو ہوں گی اور اوشت از جانے کے بعد بنریاں صاف ہوگئی تواس کا دیکھنا تھی میں اور اوروک کو رابعہ موت کو رابعہ موت

ے دانڈ تھائی اہم سے سینٹنائینی پُرٹنا سخت کروہ ہے ا جے اقول اس سے کہ کرانٹ منتق منتل ہے اوراس میں وصور تیں میں اول میک یا آگل کرانیت ندہو کیونک سالیہ بلاوجود موضوع کے صاوق ہوتا ہے وہ میا کہ آمرانت اس قدر نیش ہے ہیں اگراؤل مولؤ دوروایتیں او کیس اور وہ میرروایت واحدہ ہے اا

اور بعض نے فر مایا کہ محروہ ہے اور میں اصح ہے بیٹرزائد المفتین میں ہے۔ عیوں میں ہے کہ مردوں کوخرز میننے میں امام اعظم کی ہے باک نہیں جانے تھا گرچہ اس کا تانا ابریشم یا حربر ہو بیاضلا صدیس ہاورجن کیڑوں میں ریٹم زیادہ ہوتا ہے جیسے خزو فیروتو اس میں مجھ ڈرنبیں ہےاورجس کیڑے میں ظاہراریشم ہوو وکروہ ہےای طرح جس کا ایک خطفز اورایک خطاریشم ہواوردہ فلاہر ہوتو اس میں خیر نبیں بے بیقدید میں ہےاورامام ابوصیفة مردوں کے حق می خزیہنے میں کھے باک نبیں سجھتے تھے اگر چداس کا تانا حریر ہوگر یہ بندؤ منعیف کہتا ہے کہ ان کے زمانہ می خزای حیوان آئی کے بالوں کے جن کوعربی می خزوتصاعداور ترکی میں قند رکہتے ہیں بنایا جا تاتھا اوراس زمانے میں ریشم عفن سے تیار ہوتا ہے ہیں مثل قز کے مروہ ہوناوا جب ہے بیمانقط میں ہے۔امام محمد سے مروی ہے کہ خزمیں کچھوڈ رنبیں ہے بشرطیکہ شہرت کی نبیت نہ ہوور نداس میں خیرنہیں ہے بیغیا ثبہ میں ہےاور جس چیز کا پہننا مردوں کو کروہ ہے وہ غلال <sup>ا</sup> یعنی غلاموں ولڑکوں کو بھی محروہ ہے اس واسطے کہ گفن میں آئے خضرت میں اور نیٹمی کیٹر ااپنی امت کے ند کروں پر بدوں قید بلوغ وآ زادی کے حرام کیا ہے لیس مناه اس مخص پر ہوگا جس نے ان کو بہتا یا کیونکہ ہم لوگ ان کی حفاظت کے واسطے اسور جی بیتر تاثی میں ے۔ریشم کالحاف نبیں جائزے کیونک ریا یک طرح کی پوشش ہادراگر بچہ کے گھوارہ پرریشی جا در ڈالی جائے تو سیحی ڈرنبیں ہے کہ بد بہنائیں ہے ای طرح ریشی کلدمردول کے واسطے مبارح ہے کیونکہ وہٹل بیت کے بے بیقدید میں ہے اور اسیجالی میں ہے کہ حریر کا غلاف (۱) بنانے میں ڈرنیس ہے کذائی التمر تاشی اور فاوی عصر و فاوی ایوالفعنل کر مانی میں ہے کہ مردوں کے واسطے تربی کا غلاف بنانا مروہ ہے کہ میں الائمہ کرامیسی نے فر مایا ہے نہیں جائز ہے بیقعید میں ہے اور حربر کا پردہ بنانے اور دروازہ پراٹکانے میں مجھ ذرنہیں ہاورصاحبین نے فرمایا کہ مروہ ہے مدافقیار شرح مخاریس ہے۔ایک ولال حربر کا کیٹر افروخت کرنے کے واسطے اپنے کندھوں پر ڈانے ہے تو یہ جائز ہے بشر طیکہ اپنے ہاتھ اس کے آستیوں میں نہ ڈالے اور عین الائمہ کرامیسی نے فرمایا کہ مشائخ کے درمیان اس امر من تفتگو (۲) ہے بی تنبیہ میں ہے۔عامہ علماء نے فریایا کہ ورتوں کو تریر خالص پہننا حلال ہے بیمجیط میں ہے اور جس کپڑے پر دیشم کا کام ہویا ملفوف بحریر ہووہ عامہ فقہاء کے نزویک طال ہے ریز فیرہ میں ہے۔

كيونكه جمع اس كى بھى نلان آتى ہے اامند (1) مجھروں وغيرہ كے بچاؤ كے واسطے پٹک ئے گروشل كونٹرى كے بنا يہتے ہيں اا

یعن جواز کا تھم اتفاقی سی جہوا

هکذا النسخة الموجودة فلوکان کذلك لم توخذ بهذه الرواية والمترجم كانه لم يحصله جداً بعض مشائ كي شرح جامع صغير مي به كرام ما تعلم كرزويك مردك واسط ترييك تكديل بكو فرتيل باورصد والشبيد في ايمان الواقعات مي ذكر كيا كرصاحيين كرزويك يوكروه باورصد والشبية كواشية شرح جامع صغير مي ان كنط مرتوم به كذا كي المرت ريشي في كا يتايا بوا تكد كردي مي اور يي محج باى طرح ريشي في كا المي بايا بوا تكد كردي مي ادريك محج باى طرح ريشي في كا الرجم المانيا بوا تكد كرده باور يمي به المراك عن المراك والماني بالا تفاق كروه بالا تفاق كروه باك طرح نصد لين والي كي ولاكانى جائي كردي مي المراك المراك والمراك مي موكونك و فودا مل بكذا في المراك مي موكونك و فودا مل بكذا في المراك مي المراك المراك

مردوں کو کن صورتوں میں رہٹم کے استعال کی اجازت ہے؟

اگر کمی نے قز کوقبا کے اندر مجراتو ڈرئیس ہے کیونکہ وہ الع ہو گیا اور اگر قبا کا اسر یا اہر وقز کا بنایا تو مروہ ہے کونکہ اہر وہ اسر دونوں مقعود (۱) ہوتے ہیں ہے چیط سرحی ہیں ہے۔ شرح قد وری ہیں امام ابو پوسٹ سے مروی ہے کہ قز کا کپڑا ہوقز اور اہر ہے کے درمیان ہوتا ہے میں کروہ جانیا ہوں ہے چیط ش ہے امام ابو پوسٹ سے کہ ٹوئی کا رہنی اسر کروہ ہے بیتر تاخی میں ہے۔ درمیان ہوتا ہے میں کروہ جانی ہوتا ہے آگئی ہیدی میں بیاطبا کی اصطلاع ہوئی ہے مصورت درم ہیں ہوگا اور شایداس قام پر شرحی پہٹم مراد ہودا نظم سے بور بی بین نوش میں موجود ہا دریا اختیار کے قائل دوایت نیس بلکہ خالف ہورے ہیں ا

مورتوں کے واسطے سونے کے تاروں کا کارچو ئی بنا ہوا کیڑے پہنے میں کچھڈ رئیس ہے گرمردوں کے واسطے فقط چارانگل تک دواہے اس سے زیادہ کروہ ہے بیٹنے میں بہر کروں کا رنگا ہوا کیڑا کہنا کروہ ہے بیٹاوی قاضی خان میں ہے اور امام ابو حنیقہ سے مروی ہے کہ مرخ رنگ وسیاہ رنگ میں پکھڈ رئیس ہے بیملقط میں ہے۔ جموع النوازل میں ہے کہ دریافت کیا کیا درنیا میں زینت و تجل کا کیا تھم ہے تو فر مایا کہ ایک روز رسول الله تا الله تا تی ہوت ہوئے اس وقت آپ کے بدن مبارک پر بڑار درم تھے ہوئے نماز کو کھڑے ہوتے تھے اور آپ کے اسماب میں سے درم تھے تھی اور گاہ گا ہے گئی اور گاہ گا ہے گئی ہوئے نماز کو کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے اسماب میں سے کہا پی تعمت کا اثر اس کے بدن پر دیکھے اور امام ابوطنیقہ چارسود بناری قیمت کی چا دراوڑ ھے تھے بیذ نجرہ میں ہے۔ صوف و بالوں کے بہنا ہے۔ کہا پی تعمت کا اثر اس کے بدن پر دیکھے اور امام ابوطنیقہ چارسود بناری قیمت کی چا دراوڑ ھے تھے بیذ نجرہ میں ہے۔ صوف و بالوں کا بہنا انہیا علیم میں ہوئے دول کو اس کے دول کو اس کی تکمیں ہوئے کی بیا ہے۔ اور دیکھی ہوئی ہوئی کی تعمی نورے دول کو اس کے دول کو اس کو دول کو اس کے دول کو اس کی تعمیر ہے کہ بیا ہیں بڑائی سے اپنی زگاڑ نے سے بڑائی سے اپنیا دین بڑائی سے اپنی میں دول کو اس کو دول کو دول کو اس کو دول کو دول

ا یک گیزے کا کاروبیای رہ جیسا پہلے تھا بیراجیہ میں ہے۔

سى كى موت يرتاسف كرنے كے واسطے كيڑوں كاسياه واكلب رنگنا جائز نبيس باور صدر الحسام (١) في فرمايا كم منزل ميت ميں كالے كيڑے كرنا جائز نيس ب يونديد مي بدام سرحى نے كتاب الكب مي فرمايا كدعام اوقات مي دھلے ہوئے كيزے بېننا جا بنے اوربعض اوقات ميں الله تعالى كي نعت ظاہر كرنے كے واسطے احسن لباس بنے مكر ہروفت نديہنے كه اس ميں مختاج مسلمانوں کوایڈ ابوتی ہے بیخلاصہ میں ہے۔ای طرح اگر ایک جہدے جاڑا جاتار ہے تو نہ جائے کہ دو تین جبدلا دکر طاہر کرے کیونکہ اس میں جوں کے حق میں ایذ او بی ہے بیس اس لباس ہے بیسب ایذ ائے غیر کے ممانعت ہے بیری طیس ہے اوروثار بلاخلاف مکروہ ہے ریخیا ثید میں ہےاور مرد کوابیا یا تجامہ جو پشت یا تک لکتا ہو کمروہ ہے ریفاو کی عمّا ہیا ہے اور بعض مشائخ ہے روایت ہے کہ مرقع اورموٹا کیڑا پہنناسنت اسلام میں سے بیں یا تجامہ پہنناسنت ہے اور لباس مردو مورت کے واسطے بہت پردہ پوٹی ہے بیٹرائب میں ہے۔ عورت کواپنے گھر میں سر کھولنا روا ہے لیں بدرجہ اولی بدروا ہے کہ اپنے محارم کے سامنے الی خمار اوڑ ھے جس سے اس کے بینچ کا بدن معلوم ہویہ قدید میں ہے۔لباس میں کپڑے کو کی کے ساتھ رکھنا سنت ہے اورازار وقیص کا لاکا نا بدعت ہے ازار کو جا ہے کہ مختوں ے اونجی رکھے بلکہ نصف ساق تک رکھے مگر میتھم مردوں کے واسطے ہے اور عور تنس اپنے از ارکومردوں سے زیادہ اٹکائے رہیں تا کہ ان کے قدموں کے چینے ڈھکی رہے اگر کسی مرونے اپنی از ارتخنوں سے بیچے لٹکائی پس اگر براہ تکمیر منہ ہوتو اس میں تنزیبی کراہت ہے میہ غرائب میں ہاقول فیرنظر فاقیم ۔ سوائے ٹماز کے غیروفت میں سدل میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے ہی بعض نے فر مایا کہ بدوں قیص کے مکروہ ہے اور قیص وازار کے ساتھ مکروہ نہیں ہے اور بعض نے فر مایا کہ مکروہ ہے جیسا کہ نماز میں مکروہ ہے اور سیجے قول پینچ ابوجعفر کا ہے مروہ نہیں ہے بیتدیں ہے امام ابوحنیفہ ہے مروی ہے کہ لومزی کی کھال کی ٹوٹی پہنے میں ڈرنہیں ہے بیمسوط عمل ہے۔ امام ابوصنیفہ کے بدن شریف پرسنجاب تھا اور ضحاک کے سرشریف پرسمور کی تو فی تھی بیغیاشد میں ہے۔ امام ابوصنیفہ سے مروی ہے کہ سب در ندوں کی اور ان کے سوائے مردار کی کمال کی دیا غت کی ہوئی و ذرح کی ہوئی کی پوشین بنانے میں ڈرٹیس ہے اور فرمایا کہ ل کاه کا ہے ترجہ تول ربراعلی ندہب بعض الحققین اور بیا فقیاراس وجہ سے کہ ایک مرتبہ ایک روایت ہے اامند سے بیصدیث موضوع ہے اور اس بارہ

ا کادگاہے ترجمہ تولید براعلی ندہب بعض پھھٹین اور میا فقیاراس وجہ سے کرایک مرتبرائسی روایت ہے اامند سے سیصدیث موضوع ہے اور اس بارہ می کچھٹا ہے جیس ہے۔اکھب بھک میلاسیای ماکل ۱۱ (۱) بعنی صدرالشریعة شیخ حسام الدین ۱۲

د باغت کرنااس کی زکوۃ ہے میرمحیط میں ہے۔ جیسے وتمام درندہ جانوروں کی کھال ہے دباغت کرنے کے بعد مصلی یازین کامیسرہ بنانے میں ڈرنیں ہے بیدملتقط میں ہے۔اگر وضو کے واسطے یا ناک کی میل کے واسطے کوئی کیڑا بتا لیق کچھڈ رئیں ہےاور جامع صغیر ش ہے کدا گرکوئی کیڑا پیمنا ہو چھنے کے واسطے اپنے ساتھ رکھے تو محروہ ہے کونکدینی نکالی ہوئی بات بدعت اسے اور محج یہ ہے کہ یہ مكرو ونييں ہاور حاصل بيت بيكه اكركسى نے ان ميں سےكوئى بات براہ تكبرى تو مكروہ ہاورا كركسى نے از راہ ضرورت واحتياج کی تو مکرد و نہیں ہے بیکا فی میں ہے ہشام نے اپنی نوادر میں فر مایا کہ میں نے امام ابو پوسٹ کے یاؤں میں دونعلین ویکھیں جن میں چوگروالو ہے کی کیلیں چڑی ہوئی تھیں تو جس نے ہو چھا کہ آیا آپ اس ٹی ہات سے ہاک کرتے ہیں فرمایا کے نہیں تو جس نے ان سے کہا کے سفیان وٹور بن بر بیددونوں اس کو کروہ جائے ہیں کہ بیدا ہوں کے ساتھ مشابہت میں تو امام ابو بوسٹ نے فرمایا کرسول الله ساتین الى يايوش يبنتے تھے جن ميں بال مكے ہوتے تھے حالا تكديد بھى راتبوں كالباس ہے بس امام ابو يوسف في اس تول ميں بيا شاره كيا كه جن باتوں میں بندوں کے واسطے بہتری ہان میں صورت کی مشامہت کچے معزبیں ہاور پاپیش میں ایسی معنبوطی کرنے میں بہتری ے کہ بعض زمین الی ہوتی ہے کہ اس کی مسافت بعیدہ بدوں الی مضبوطی کے نہیں ہوسکتی ہے بیٹ تفرقات محیط میں ہے۔ ایک عورت کے پاس ایک صند لی ہے جس کے قدم کی جگرا یک مجھلی جا ندی ہے تاروں کی بنی ہوئی ہے اور یہ تارایسے میں کہ ملیحد و کرنے جاسکتے ہیں تو عورت ندکورہ کواس کا استعال کرنا جائز ہے اور عین الائمہ کرائمیسی نے فر مایا کہ محروہ ہے اور شرح طحاویٰ میں ہے کہ مکا عب میں جاندي كالاناايك روايت من امام ابويوسف من مروه بادرامام اعظم وامام محر كرز ديك مروونيس بكذاني القنيد -اكرك مخص كو کوتھری میں دیبا کا فرش بچھا ہواور درواز ہ پر دیبا کا پر دولئکا ہویہ سب تجل کی غرض ہے ہو وہ مخص اس فرش پر نہ بیٹھتا ہواور نہ سوتا ہوتو کچھڈ رنبیں ہے اس کوامام محمد نے میری بیان فر مایا ہے اس واسطے کد و بیاسے انتفاع حرام ہے اور فرش و بیا ہے انتقاع یوں ہے کہ اس پر بیٹے یااس پرسوئے یہ کبری میں ہے۔لکڑی کی جوتی بنانا بدعت ہے: ور ابوالقاسم صفار سے مروی ہے کہ مرخ چنز سے کا موز وفرعون کا تھا اورسپید چڑے کاموز وبامان کا تھا اور ساوموز وملاء کا ہے اور میں نے بیس بڑے فقیہوں کی فقہائے بلخ سے ملاقات کی محریس نے کسی ے پاس شرخ یا سفیدموز و ندد کھااورندیں نے کسی کوسنا کہ اس نے کمبی اسنے پاس رکھا ہےاورروایت کیا گیا ہے کہ تخضرت المحفظ نے سیاہ موز ورکھا کہ آپ کو دوسیا وموزے ہدیہ جمعے محت تھے ہی آپ نے لے کر پہنے تھے بیقدید میں ہے۔

وبو (6,40

#### سونے وجا ندی کے استعال کے بیان میں

عورتوں ولڑکوں ومردوں کوسونے و جائدی کے برتن میں کھانا و بینا اس ہے تیل ڈوالنا وخوشبولگانا مکروہ ہے کذانی السراجید۔ اورمشار کے فرمایا کدر تھم اس وقت ہے کہ اس نے چاندی یاسونے کے برتن سے اپنے سروبدن پر تیل ڈالا ہواور اگراس نے برتن ے اندر ہاتھ ڈال کران میں ہے تیل نکال کراہے ہاتھ سے استعال کیا تو کھے ڈرٹیس ہے۔ای طرح اگر جا ندی وسونے کے بیالے یں ہے کھانا نکال کرروٹی وغیرہ کسی چیز پر رکھالیا تجر کھایا تو بھی کچھڈ رئیس ہے میجیط میں ہے۔اگر جاندی کی کی سے تیل اپنے سر پر ل اس بدعت سے خلاف طریقه مراد ہے ور ندامور دنیا وی میں بدعت کا اخلاق داخل وعبد بدعت شری نبیں ہے والنداطم لقول مایدالسال من احدث سے اسر و معاند اليس منافعواد فآمل فيروا وسع مشايب اس عن اشارت ب كرمشا بهت مكروه وه ب كرجوطر ايتد منت عن ند بواوراس كي وجهاء أدى ايها مشتبه موجائے کہ کویائی قوم فاجر میں سے ہے خواہ بالک تحب مو یابعض علامات میں ہوتی کداگر اس سے چھوعلامت پائی شاجائے تو کراہت ہوگی تی کہوت أرجيتر فانصع بوتكر الروستان على كرانيول مصاحب بوكر عرو وبوكيا فافيما

و الاتو مروہ ہای طرح اگراس سے اپنی تھیلی پر نایا پھراہیے سر پر یا داڑھی میں ملاتو بھی بھی تھم ہے اور اگر غالیہ موتو و رمیس ہے كيونك عاليه جس برتن مي بوتا باس سيمر برتيس ناياجاتا بادرجا ندى وسونے كے يحي سكمانا مكرده باور جا ندى وسونے ك خوان يركهانا كمروه بو حيا مدى وسون ك طشت ب وضوكرنا كمروه ب اى طرح اكر جا مدى وسون كا آفابه بواس ب وضو کرنا بھی مکروہ ہےای ملرح جاندی وسونے کے مجمر میں خوشبو داروغیرہ چیز جلا کرؤمونی لینا مکروہ ہےکین فقط مجل کے واسطے ہوتو ایسا تبیں ہے بیفیا ثید میں ہے۔ای طرح سونے و جاندی کی سلائی سے سرمدلگانا یا سرمددانی بنانا بھی مکروہ ہے ای طرح سونے و جاندی کی ہرا کی چیز جس سے بدن کو نفع مہنچے محروہ ہے۔ بیسراح الو ہاج میں ہےاورسو نے و جا ندی کے طشت میں وضو کرنا مکروہ ہے۔ بیہ فاویٰ قاضی خان عی ہے۔ سونے و جائدی کی کری پر بینسنا مکر وہ ہاس تھم میں مردو عورت کیسال ہیں اور آئینہ جوسونے یا جائدی کا بتایا گیا ہواس میں دیکنااورسونے وجا عمی کے قلم سے لکستا مروہ ہے اورسونے وجا عمری کی دوات کا بھی مہی تھم ہے اور اس میں مردو عورت مکسان ہیں میراجیہ میں ہے اور اگر کسی مخص کے تحریش سونے کے کثورے حجل کے واسطے ہوں اس ہے وہ مخص بانی (۱) نہ پیاہوتو ڈرنیس ہے اس کوصرت کا مام محد نے بیان فرمایا اس واسطے کہ انتفاع حرام کیا گیا ہے اور ان ظروف سے انتفاع پینے کے کام میں لانا ہے ریکبریٰ میں ہے۔ مجرواضح ہو کہ چاندی کے ظروف ہے جو چیز ہاتھ ڈوال کر نکال کر استعال کی جائے اس میں ڈرنیس ہے اور جو جیز برتن سے ریختہ کی جائے جیسے اشنان وروغن و غالیہ وغیرہ کے مانندتو مکردہ ہے ریہ حاوی میں ہے۔ اور ظرف ند ہب یا مقضض (۲) ے کمانے ویے میں ڈرٹیس ہے بشرطیکہ ابنا مندسونے وجاندی پرندر مے اورای طرح ظروف کوکرسیوں وسر بریس سے جومضب المہو اس كا بحى يى عم برطيك نشست اس كى سون وجائدى برنه بواى طرح اكرة مينه كاطعة سون وجائدى كابونو بحى يمي عم باى طرح مجر ونگام وزین وستر ورکاب کا بھی بی تھم ہے بشر طیک سونے وجایدی پرنشست ندہواورا مام ابو یوسف سے مروی ہے کہ انہوں نے ان سب کو کروہ فرمایا ہے اور بعض مشارم نے فرمایا کہ امام محمد انہیں کے ساتھ ہیں اور بعض نے فرمایا کہ امام ابوصنیفہ کے ساتھ ہیں کذانی اُنتمر تاشی اورزاد میں ہے کہ مجھے امام ابو حنیفہ کا قول ہے بیر ضمرات میں ہے۔

لباس پرسونے وجاندی کی نقاشی کی ہاُبت مسائل 🌣

ہے بید جیز کر دری میں ہے۔اگر کوئی چیری بوری مفضض ہواور سونے یا جا شدی ہے بندھی ہوئی ہوتو اس سے انتفاع کروہ ہے لیکن اگر سونا یا جاندی مقام گردنت سے ایک طرف ہو کہ اس کا ہاتھ سونے یا جاندی پرند پڑے توابیانہیں ہے کذانی محیط السرحس اور بعض مشائخ نے فرمایا کدیہ جواب جائدی کی صورت میں دوروانتوں میں سے ایک روایت کے موافق ہے اور تہذیب میں لکھا ہے کہ قلم تراش دمیند ومقراض ومظلمه وودات و آئیند کاسونے سے کلی کرناجا ترخیس ہےاور جا ندی سے کلی کرنے میں دوصور نیس ہیں اور لزائی ے واسطے جوچیری ہواس کامحلی کرنا مباح ہاور محتوبات میں جاندی ہونا مردہ ہے بیانام ابو پوسف سے مروی ہے اورانام اعظم و ا مام محر کا قول ایر یے برخلاف ہے میتر تاشی میں ہاور سونے و جاندی کی گل مینیں بنانے میں کچھاڈ رنبیں ہے اور اس کا درواز و مرو ے جس ہاتھ کی چھٹھیا میں سونے کی انگوشی مواس سے پانی سے میں کچھ ڈرنبیں ہے۔اور کھانے و پینے و تیل لگانے میں سونے و جاندی ك استعال كرت يا سوت و جا عدى ير بيض على سوائ زيور كرسب باتوں على عورتين ومرو يكسان عين بيافاوي قاضي خان عن ہے۔واضح موکہ جو برتن اس طرح مضب موکداس کی ٹونٹی یا دہانہ پر جا ندی یا سونے کا پتر دارچوڑ اعلقہ مواس سے پائی پینے وغیرہ مس ہار مے بعض مشائخ نے اس طرح تفصیل کی ہے کہ پیا لے کاخباب اگر اس واسطے ہو کہ اس کی وجہ سے بیالہ کا تقوم رہے واسطے زینت کے نہ ہوتو موضع ضباب پر مندر کھنے میں بچھوڈ رئیس ہے اور اگر زینت کے واسطے ضباب ہو پیالہ کے تقوم کے واسطے نہ ہوتو ضباب پر منہ ر کھنا مروہ ہاوراس قائل نے ایک مسئلہ ہے استدلال کیا ہے جس کوا مام محد نے سیر کی باب الانفال میں ذکر فرمایا ہے جس کی صورت یے کہر دار لککرنے غازیوں سے کہا کہ جو تفص سونایا جاندی بائے ووای کا ب پس ایک مخص کوایک بیالدسونے یا جاندی سے مضب باته لكايا قدح مضب باته لكابس اكراس كاضباب زينت بيالد كواسط بواس واسطے ند بوكد بيالد كا تقوم بي ويضباب اس محص كا ہو گا جس نے اس کو پایا ہے اور اگر بیضیاب اس واسطے ہو کہ بیالہ کا تقوم رہے چنانچدا کر بیضیاب الگ کر دیا جائے تو بیالہ یاتی نہیں ر ہتاہے توضیاب اس محص کونہ ملے گا جس نے پایا ہے بیدہ خیرہ میں ہے۔

میر پیط میں ہاور انگوشی میں فقط معتبر ہے کیونکہ انگوشی کا تو ام اس سے ہاور تکینہ کا بچھا متبار نہیں ہے میر بھیل میں ہے۔ کہ تکینہ پھر کا ہویا کی اور چیز کا ہویہ سراج الوہاج میں ہے اور نگ کے جمعید کوسونے کی گل سخوں سے بند کرنے میں ڈرنیس ہے بیا نقیار شرح مختار مل ہاور جامع صغیر میں ندکور ہے کہ انگوشی کی جا عدی ایک مثقال تک ہونی جائے اس پرزیادہ ندکی جائے کی اور بعض نے فرمایا کہ پورا مثقال بھی نہونے یائے اور یکی اثر میں وارو اے بیچیط میں میاور جا عدی کی انگوشی بہتنا ای مخص کومسنون ہے جس کوم رکرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے سلطان و قاصی وغیر و اور جس کومبر کرنے کی حاجت نہ ہواس کوترک کرنا افعنل ہے ریتر تاثی میں ہے اور فقید ابواللیٹ نے ذکر فرمایا کہ بعض او کوں نے سوائے صاحب حکومت کے غیر مخص کے داسطے انکوشی پہننا مکرو وجانا ہے مکر عامد علماء نے جائز فرمایا بر برجوا برا خلاطی می ب اور جب انتوشی بینے تو جائے کداس کا محیدا بی جنملی کی طرف رکھے او پر کی طرف مدر کے بخلاف عورتوں کے کہ عورتیں او پر رکھیں کی اس لیے کہ عورتیں زینت کے داسلے پہنتی ہیں ادر مردم ہر کرنے کے داسلے پہنتا ہے بدیجیا سرحسی میں ہےاور فاوی میں ہے کہاو لی میر ہے کہ انگوشی کو بائیں چھنگلیا میں پہنے دائیں چھنگلیا اور باقی انگلیوں میں ندیہنے اس واسطے کہ دائیں چنگلیا میں انگوشی بہنتا رافضیوں کی علامت ہے حالانکہ دائیں و بائیں دونوں میں پہننا جائز ہونا ٹابت ہوا ہے اور دونوں طرح پہننا اڑ میں دارد ہے بیذ فیرہ میں ہے۔امام محد نے جامع صغیر میں فرمایا کہ سونے ہے دانت ندباند معادر جاندی ہے باند معادرامام محد کی بیمراد ہے کہ جب دانت مختلکیں اوران کے گر جانے کا خوف ہواوراس محض نے جا با کہ میں ان کو با عموں تو جاہئے کہ جاندی ے با ندھے اورسونے سے نہ با تدھے مگر بدامام اعظم کا قول ہے اورخود امام محد نے فرمایا کہ سونے سے بھی با تدھ سکتا ہے اور جامع صغیر میں امام ابو یوسٹ کا قول ذکرنیس کیا بعض مشائخ نے کہا کہ امام ابو یوسٹ ،امام محد کے ساتھ ہیں اور بعض نے فرمایا کہ امام اعظم کے ساتھ میں اور مائم نے منتقی میں ذکر کیا کہ اُکر کسی کے دانت ملنے لکے اوراس وگرجائے کا خوف ہولیں اس نے سونے یا جا عری سے بائد ها تو امام اعظم وامام ابو يوسف كرزو يك اس يل كيندو رئيس باورحس فامام عظم سدوايت كى بكروانت وناك يم فرق بهي وانت ك في عرفر مايا كرسوت سيا عرص على محمد رئيس باورة ك كفن عن ال كوكره وجاناب يريط عن ب-

امام ابو بوسف نے فرمایا کہ اس میں پچھ ڈرنبیں ہے کہ اپنا اُ کھڑا ہوا وائٹ پھر اپنے مند میں جما کر ہا تدھ وے اور اگر دوسرے کے دائت کواس نے اس طرح اپنے مند میں لگایا تو کروہ ہے کذائی السرائ الوہائ بشر رحمداللہ نے کہا کہ امام ابو بوسف نے دوسری مجلس میں فرمایا کہ میں فرمایا کہ پھوڈر دوسری مجلس میں فرمایا کہ میں فرمایا کہ پھوڈر مندو میں نے امام اعظم سے اس کو دریافت کیا تو ایام اعظم نے اس کو دو ہرانے واعادہ کرنے میں فرمایا کہ پھوڈر مندو نے دو جا تدی کی بوریں بنا کرنگائے مندل کے بید فرم میں ہے۔ کسونے و جا تدی کی بوریں بنا کرنگائے بندان کرنگائے بالاف اس کے اگر ہاتھ یا بوری انگلی کا ان ڈالی کی تو ایسانیس کرسکتا ہے بیتر تاتی میں ہے۔

الباريو (١٥ بار)

#### کھانا کھانے میں کراہت واس کے متصلات کے بیان میں

کھانے کے چندمراتب میں ایک فرض ہے کہ جس ہے مرندجائے اس اگر کی نے کھانا بینا چھوڑ دیا بھاں تک کہ مرکمیا تو عاصی مرادوم جس پر تو اب ملتا ہے بینی مقدار فرض ہے اس قدر زیادہ کھائے جس ہے کھڑے ہو کرنماز پڑھ سکے اور دوزہ دکھنا اس پر آسان ہوجائے سوم مباح ہے بینی اس ہے بھی زیادہ کھائے اور اس کی انتہا سیری تک ہے اس غرض ہے کہ بدن کی قوت بڑھ جائے

اوراس میں ناثواب ہے ناعذاب ہے اور آخرت میں اس قدر کا حساب آسان ہے بشرطیکہ طعام حلال ہو چہارم حرام ہے وہ یہے کہ سیری ہے بھی زیاد و کھاجائے لیکن اگر اس غرض ہے ہو کہ کل کے روز سے روز وہی تقویت رہے یا مہمان کو کھانے ہی شرم نہ ہوتو سیری سے زیادہ کھانے میں پچھوڈ رئیس ہے اور ریاضت کے واسطے کمانے میں ایسی کی کرنا کہ آخر کا راوائے فرائض سے عاجز ہوجائے جائز نبیل ہے۔ بال نفس کواس قدر مجو کار کھنا کدادائے عبادت سے عاجر ندہوجائے مباح ہےاوراس میں نفس کے واسطے دیا ضت بھی ہے اور اس مین طعام کی خواہش و کوار ائی بھی ہو جاتی ہے بخلاف مورت اوّ ل کے کہاس میں نفس کا ہلاک کرنا ہے ای طرح جونو جوان جوش شہوت سے خوفناک ہے اس کومضا لقت نبیں کدایے تنین کھانے سے رو کے تاکہ بھوک سے اس کی شہوت ٹوٹ جائے بشرطیکداس طرح ہوکدادائے عبادت سے عاجز ند ہوجائے بیا نعتیار شرح مخار س ہے اور اگر کمی مخص نے اپنے بدن کی اصلاح کے واسطے بعقدر حاجت کی یا حاجت سے زیاد و کھانا کھایا تو کچھوڑ رہیں ہے بیاوی میں ہے اگر کسی مخص نے حاجت سے زیاد واس واسطے کھایا کہ قے کرے توحسنؓ نے فرمایا کہاس ہیں بچھوڈ رنیس ہے اور کہا کہ ہیں نے جہنس بن ما لک بچود یکھا کہ طرح کا کھانا کھاتے اور زیادہ کھاتے پھرتے کردیتے تھے اور بیان کونا فع ہوتا تھا پہ فآوی قاضی خان میں ہے۔ اور سالنوں میں جس کے ساتھ روٹی کھائی جائے کثرت کرنااس طرف میں ہے ہے لیکن اگر حاجت ہوتو روا ہے مثلاً ایک ہی سانن ہے تی گھبرا گیا ہیں چند طرح کا بکوائے تا کہ ہر ا یک میں سے تعوز اتھوڑ ا کھائے تا کہ جموعہ اس قدر ہوجائے کہ طاقت پر قادر ہویا اس نے بیقصد کیا کہ ضیافت کے واسطے لوگوں کوگروہ گروہ بلائے کہا یک کے بعد دوسرا آتا جائے بہاں تک کہ کھانا پورایز جائے تواس میں پچھوڈ رنیس ہے بینظا صہیں ہے۔ چند طرح کا طعام بکوانا دسترخوان حاجت ہے زائدروٹیاں رکھنا اسراف ہے لیکن اگر بیقصد ہو کہ ضیافت کے واسطے لوگوں کے گروہ ایک بعد دوسرے کے بلاتا جائے یہاں تک کہ کھا تا ہورا ہوجائے تو مجھے ڈرنیس ہے کیونکداس میں فائدہ ہے اور ریمی اسراف می سے ہے کہ رونی چ چ میں سے کھا لے اور کنارے چھوڑ وے یا ایک رونی میں سے پھولی ہوئی کھالے اور باتی چھوڑ وے کیونک اس میں ایک طرح کا تبخیر ہے لیکن اگر دوسرا جخص اس کو کھالیتا ہوتو کچھیڈ رنبیں ہے چنا نچہ اگر روٹیوں میں ہے کوئی حجمانٹ کر کھائی کوئی نہ کھائی تو جائزے بدا نعمیار شرح مخار میں ہے جولقمہ ہاتھ ہے گر ہے اس کا ترک کروینا اسراف میں سے بے بلکہ جا ہے کداس کو پہلے اُفعا کر کھائے چردوسرا کھائے بیدوجیز کردری میں ہےروٹی کی تعظیم میں ہا ایک بیہ کہ جب روفی سامنے آئے تو کھا اشروع کروے سالن کا انظار نہ کرے میا فقیار شرح مخارش ہے۔ اور کھانے سے پہلے و چیچے دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے اور کھانے سے پہلے ہاتھ ومونے میں بیادب ہے کہ پہلے جوان لوگ شروع کریں پھر بڑھے لوگ باتھ وجو کیں اور بعد کھانے کے اس کے برنکس جاہتے کذانی انظمير بداور جم الائمه بخارى وغيره نے فرمايا كه اكر كھانے سے بہلے كمى مخض نے ايك ہاتھ يا دونوں ہاتھوں كى الكليال دحو و الين تو رونوں ہاتھ دھونے کی سنت اوا نہ ہوگی اس واسطے کہ طریقہ سنت یوں نہ کور ہے کہ دونوں ہاتھ دھود ہے اور ہاتھ کا اطلاق سینجنے تک ہے یہ قديد من إوركمائے سے بہلے ہاتھ دموكران كورومال سے نہ يو وقع تاكد كما ما شروع كرنے تك دمونے كا اثر باقى رہ اور بعد كمانے کے ہاتھ دھوکر یو چوڈا لے تاکہ طعام کا اثر ہالکلیے ذائل ہوجائے بینزائد استعمیٰ میں ہے اور تیمید میں ہے کہ میرے والد سے دریافت کیا کیا کے کمانے کے وقت کلی کرنا بھی مثل ہاتھ دھونے کے سنت ہے تو فر مایا کہ نہیں بیٹا تار خاند میں ہے اور اگر چوکر سے کس نے ہاتھ ے۔ اصلاح و دمعتر ہے جو کار خیر کی نیت ہے موافق شرح ہو مانند قوت عبادت وتعلیم و جہاد وغیر وحتی کدامل وعیال کے لیے کمانا وغیر ہ برخلاف اس سے جو ببلوتي كرى بكروة في محروه بلكدشد يدب امند على المترجم يوني نفع من موجود باورظا برائسن بمراوسن بن زياديس بي كيونك

انهول نے معربت انس رضی اللہ تعالی عند کوئیس و یکھالیس مرادحسن بھری رحساللہ تعالی تا بعی مشہور ہیں واللہ تعالی اعلم المامند

دعوے یا سروعویا یا اس کوجلایا پس اگراس میں پچھونگاؤ آئے کانیس رہاتھا بلکہ فتنا چوکر چویاؤں کے کھائے کے لائن تھا تو پچھوڈ رئیس ے بیٹاوی قاضی خان میں ہاورنواور بشام میں ہے کہ میں نے امام محد سے دریافت کیا کہ کمانے کے بعد آ فے یاستو سے ہاتھ دمونا كيها ب جيها (١) اشتان سے باتھ دموتے بي تو امام محر في جھے خبر دى كدامام ابوطنيفداس بيس يحمد باك نبيس جانے تے اور ايسے عى امام ابو يوسف يمى اوريمى ميراقول بيد فيروش ب\_اور (١)جب كوخواه مرد موياعورت دونوس باتحدومون وكلى كرف ي پہلے کھانا پینا کروہ ہے مگر (۳) حائفل کے واسطے کروہ بیں ہے اور ہرصورت میں مند کا پاک رکھنامستحب ہے بیڈ آوی قاضی خان میں ب-اور ما بنے کہ یانی برتن سے اپنے باتھ پرخود ؤالے کی دوسرے سے استعانت ند لے چنا نچہ ہمارے بعض مشاریخ سے منقول ب كذفر مايا كذبيا مرمثل وضوك بوادر بم لوك وضويس كي غير ساستعانت ميس ليت بين بيميط من بوادرسنت طعام بدب كداوّل عن بهم الثدار حمن الرحيم كيماورة خرجي الحمدلله يزح عداورا كراة ل عن بهم الله بعول جائة تويول كيم بهم الله على اوليه وآخره بيا عتيار شرح مخاريس ہواور جب بسم الله كيونو جائے كرآ واز بلندے كيوناك برولوگ ساتھ كھانے بيٹے ہيں ان كوبھى تلقين ہوجائے بيد تا تار خانیہ یں ہے۔ اگر طعام حلال ہوتو ہم اللہ کہ کرشروع کرے اور فارغ ہونے کے بعد الحمد للہ کم جا ہے جیسا ہولین حلال ہویا مشتبه وياحرام موسيقتيه مين ہے۔اورالحمد ملتد كے ساتھ آواز بلندند كرنا جا ہے ليكن اكر ساتھى لوگ قارغ مو تمكے موں توخير بيتا تار خانيہ میں ہے۔اور نمک کے ساتھ شروع کرنا اور نمک ہی پرختم کرنا سنت سے سے بید ظلامہ میں ہے اور کھانا کم کھائے بیفرائب میں ہے۔ نوادر میں ہے کوفتل بن غانم کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو بوسٹ ہے جو چھا کہ طعام کو پھونکنا کیا تکروہ ہے فر مایا کرنیس لیکن اگر پھونک آ واز ہے شل اف کے ہوتو تکروہ ہے اور (۳) نکنے کی ممانعت کے بین منی بیں اور جاتا ہوا کھانا نہ کھائے اور کھانے کونہ سو تکھے اور کھانے کی چیزیا ہینے کی چیز میں نہو تھے اور رہ بھی سنت ہے کہ کھانا شروع کرنے میں درمیان میں سے کھانا نہ شروع کرے بی خلا مہ میں ہے اور سنت ہے کہ ارد مال سے بع چینے سے پہلے انگیوں کوخوب جاٹ لے بدوجیز کروری میں ہے اور بیالد کا جا ثما سنت ہے بیافلا مدیس ہاور جوطعام خوان سے کرے اس کو کھالینا سنت ہے بیمیط میں ہے۔

بطورِ تکتم فیک لگا کر کھانا سنت نبویہ کے مخالف ہے 🛪

اختاا ف كيا بيعض في فرمايا كداس كا كما ناحرام ب كرمضطر اساس كاعمناه ووركرديا ميا ب اوربعض في مايا كدوه حلال موجاتا ے (الكفتطركواس كا ترك كرناروانبيس بير بغرائب ميس ب اگر بھوك سے الى جان جاتى رہنے كا خوف كرے اوراس كے دفيق كے یاس کھا تا ہوتو روضہ میں ندکور ہے کہ صانت شرط کر لے اس سے اس قدر طعام کو بھوک دفع ہونے کے لیے کافی ہوخلا صہیں ہے اور جو مخض مخصد میں بعنما اور اس کے پاس رفیق کا طعام ہے مراس نے اس سے اکراہا یہ قیمت ندلیا بلک مبرکیا یہاں تک کر بھوک سے مرمیا تو تو اب یائے گا دیریند میں ہے اور اگر بیاس ہے جانے کا خوف ہو حالا نکہ اس کے دفتن کے یاس یانی ہے تو اس کو جائز ہے کہ ر فیل کے ساتھ بدوں ہتھیار کے لڑائی کر کے بعدر دفع تفتی کے پانی لے لے اور اگر رفیق کی نسبت بھی موت کا خوف ہوتو کھے پانی لے لے اور کچھ چھوڑے اور اگر بھوک سے مصطر ہوااور طعام کا مالک اس کودینے ہے رو کتا ہے تو اس کو لے لیماروا ہے مگراس ہے قال نہ كرے اور اگر ندليا بهاں تك كدمر كيا تو مخبائش ب بي خلاصه من ب اور اگركوئي خص بياس معظر موا اور ايك كوي من باني ہے۔ مگر دہاں کوئی مختص اس کو یانی لینے سے منع کرتا ہے تو اس مختص کو جائز ہے کہ منع کرنے والے سے مقابلہ کرے پیٹھذیب میں ہے اور شیخ ابونفر سے منقول ہے کو قرمایا کہ جو چیز اسی ہو کہ اس کو کمی مخص نے اپنی ملک وحیازت میں کرلیا ہے جیسے طعام یاوہ پانی جواس نے اپنے برتن میں برلیا ہے یا اپنی ملک میں کرلیا ہے ہیں اگروہ فض مضطر کو ندد ہے تو مضطر کو اس سے سوائے ہتھیاروں کے اور طرح اڑ ائی کر کے لینا جائز ہےاور کنویں وغیرہ کے مانند کمی مقام کے پانی ہے اگر کوئی رو کے تو معتطر کواس ہے ہتھیار سے بدوں ہتھیار کے سبطرح مقابلہ کرنا جائز ہے بیمچیط میں ہے۔ ایک مخفس کو بیاس سے مرجانے کا خوف ہوااوراس کے پاس شراب موجود ہے ہیں اگر اس کوعلم ہوکہ شراب چینے سے بیاس بجھ جائے گی تو شراب کو بفترر پیاس دور کرنے کے بی سکتا ہے بیدوجیز کردری میں ہے۔ایک مضطر ن مردار بھی کھانے کونہ بایا اور مرجائے کا خوف ہوائیں ایک فض نے اس سے کہا کہ مراباتھ کاٹ کر کھالے یا کہا کہ مرے بدن میں ے ایک گزا کھا لے تو مصطرکوابیا کرناروائیں ہے اور تھم دہندہ کوابیا تھم کرنا بھی سیجے نہیں ہے جیسا کہ مصطرکوبیدوائیں ہے کہا ہے بدن ے کوئی کر اقطع کر کے کھائے یہ فاوی قامنی مان س ہے۔

ے فرش ہے جتی کے صدیت میں دارد ہے کے چالیس گھروں تک اس کاہ بال رہے گا جب کیدہ دات کو بھو کارہ کمیا ہواس کومتر جم نے البعدایہ میں ترجمہ کیا ہے واست (۱) نہا ہریں اگر نہ کھائے اور جان ہی دے دے تو تو اب ہو گا تکریے تو لئیس سیجے ہے واستہ

#### فتاويٰ عالمگيري ..... طِد 🛈 🔾 🗘 🗘 کتاب الكراهية

ے مرجائے تو مجنگار موں مے لیکن اگر ایک نے اس کے حال کی خبر کیری کر پی تو باقی سب کی طرف سے ساقط موجائے گی دوم مید کہ محاج نظنے پر قادر ہے مرکسب پر قادر نیس ہے تو اس پر واجب ہے کہ نظنے اور جوشش اس کے حال سے واقف ہو پس اگر اس پری ج کا کچھٹ واجب ہوتو اس پرواجب ہے کہاں کاحق ادا کردے اور اگری جائے نہ کور کمائی کرنے پر قادر ہوتو اس پرواجب ہے کہ کمائی کرے اورسوال كرة اس كے تن عن طلال بيس ہے۔ سوم يدكر اكر تناخ كمائى سے عاجز بوكر اس برقاور ہے كونكل كرلوكوں كے دروازوں بر جائے تواس پرایسا کرنا فرض ہے ہیں اگراس نے ایسانہ کیااور مرکیا تو اللہ تعالی کے زوریک گنبگار ہوگا۔ پھرامام محر نے فرمایا کہ ویتے والا برنسبت لینے والے کے افضل ہے اور اس میں بھی تین صور تیں ہیں ایک بد کردیے والے نے حق واجب ادا کیا حالانکہ لینے والا كمانى كرنے برقادر بي كريخاج بيتواس صورت ميں بالا تفاق دينے والا افضل بدوم يدكد ينے والا اور لينے والا وونو ل متبرع مول چنانچد بے والے کامتبرع ہونا ظاہر ہاور لینے والے کترع کی بیصورت ہے کہ لینے والا کمائی پر قادر بوتو اس صورت میں دیے والا افضل ہے۔ سوم بیک دینے والامتبرع ہواور لینے والے پر لیما قرض ہومثلا وہ کمائی ہے عاجز ہوتو اس صورت میں دینے والا الل فقد كرز ديك افضل بريجيط من ب-اكرايك فخص نے كها كه جب فلال مخص نے ميرے مال من سے ليا تو اس كو طلال ب مجرفلان مخف نے بدوں اس بات کے علم کے کداس نے مباح کردیا ہے اس کا مجھے مال لے لیا تو جائز ہے اور ضامن نہ ہوگا پی خلاصہ میں ہے ت اگرایک نے دوسرے سے کہا کہ سب جس قد رتو میرے مال میں ہے کھائے میں نے تھے حلال کیا تو وہ مال اس کوحلال ہوگا اور اگر یوں کہا کہ سب جس قدرتو میرے مال می سے کمائے میں نے بچے اس سے بری کردیا تو بری نہ ہوگا اور صدر الشہيد نے فرمايا ك صواب بیہ بے کہ بنا برقول محمد بن سلمہ کے بری ہوجائے گا بیوجیز کروری میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے سے کہاانت فی حل من مالی حیثما اصبته فحدماشفت لین تجے میرامال طال بے تجے جہاں طے قرص قدرجا ہے لے لے ام محر نے فرمایا كدخاصة درم ودينار ساس كوطنت موكى اوراس كويداختيار نه موكا كدقائل كى زين عفواكه يااس كى بجريون كے كله بس سے كوئى كرى يا الى ئى كوئى چيز لے لے اور اگر كوئى درخت خر مادو فخصول عن مشترك ہو پر ايك نے دوسرے سے كہا كداس عن سے جس قدر ما ہے کما لے اور جس کو ما ہے ہد کروے اس کوالیا کرنا جائز ہے اور یہ کہنا مباح کرتا ہے بیرائ الو باج میں ہے۔

ایک محض نے دوسرے ہے کہا کہ تو نے میرے چھوارے کس قدر کھائے ہیں اس نے کہا کہ پانچ عالا تکہ اس نے وی چھوارے کھائے ہیں اس نے کہا کہ پانچ عالا تکہ اس نے وی چھوارے کھائے ہے تھے تو جھوٹانہ ہوگا ای طرح اگر کہا کہ تو نے یہ کڑا گئے کوٹر بدا ہاں نے کہا کہ پانچ کو حالا تکہ دی درم کوٹر بدا ہے تو بھی کا ذہ بنہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔ مری ہوئی مردار مرفی کے بیٹ میں ہے اگرا تا انگلا تو کھا یا جاسکتا ہے۔ ای طرح اگر مردار کری کے تھنوں سے دورہ یر آ یہ ہوا تو پیا جاسکتا ہے یہ ہوئی مردار مرفی کے تعنوں سے دورہ یر آ یہ ہوا تو پہا جار ای ہے ہیں ہے۔ رہم کے کیٹر وال کے بیٹے کھائے میں ان میں جان پڑنے ہے پہلے کھاڈ رئیس ہے یہ ہراجیہ میں ہے (ا) برخالدہ یر والے کہ کھائے میں جان پڑنے ہے کہا کہ ہوئی کو مرکز وہ ہوئی تو اس کی کہائے میں جان کہا تا حال ہے گر کر کو ہے ہوراگر کوئی کمری شراب نی گئی اور اُس وقت ذرک کی گئی تو کر وہ ہوئی تو میں ہوئی مرفی کے تیم کی گئی اس میں گر کر چسٹ کیا ہوا دراگر در یہوگی تو شور یا بھی نہ کہا تا حال ہے اور ای طرح ہوئی کی اور اگر اور ای کی بیمنا بیا تا کی دے کہ اُس کی بیمنا بیا تا کی دے کہا تا حال ہے اور ای طرح ہوئی تا تا بر باتو اس کا چیا بھی حال ہے کی طال ہے لیکن طبیعت اپنی غالب رہاتو اس کا وہ ہم باتھ میں کے لیکن طبیعت اپنی غالب رہاتو اس کا گئی ہم باتھ میں کے لیکن طبیعت اپنی خالے کے دائے میں اس کا شوہ ہر باتھ میں کے لیکن طبیعت اپنی خالے کے دائے میں اس کا شوہ ہر باتھ میں کے لیکن طبیعت اپنی خالے کہا تو ہر باتھ میں کے لیکن طبیعت اپنی چرکو پلید بھی کر کی ہے کہا تھی میں کے دائے کی اس کا تو ہر باتھ میں کے لیکن طبیعت اپنی خالے کہا کہ کو کو پیمنا کو کو کی میں کہا تھی کہا تھی کہا تھی کی درت باغ سے پکائی ہے کہ اس کا تو ہم باتھ میں کہا تھی جان کی درت باغ سے پکائی ہے کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کی درت باغ سے پکائی ہے کہا تھی جس اس کا تو ہر باتھ میں کہا تھیں کے در کے کہا تھی کی در باتھ میں اس کا تو ہر باتھ میں کی در باتھ کی کی در باتھ کی اس کا تو ہر باتھ میں کی در باتھ کی اس کی در باتھ کی در باتھ

ایک شراب کا بیالہ لئے آیا اورشراب کو بانڈی میں ڈال ویا پھرمورت نے بانڈی میں سرکہ ڈال دیا یہاں تک کہ شور ہے میں سرکہ ک ما نند کھنائی ہوگئی تو اس کے کھانے میں چھے ڈرئیس ہے بیا خلاصہ میں ہے۔ایک ہانڈی میں نجاست کر پڑی تو شور با کھاناروانہیں ہے اور اگر باغری میں أبال کے وقت نجاست گری ہوتو موشت بھی کھاناروانبیں ہے اورا گرغلیاں کی حالت نہ ہوتو موشت دھوکر کھاناروا ہے یہ سراجیہ میں ہے۔ امام مجد سے مروی ہے کہ ستعمل یانی ہے آٹا موند منے میں ڈرنبیں ہے بیدهادی میں ہے۔ بلی مے جمو نے یانی ہے اگر آ ٹا کو ندھ کردوٹی پکائی گئ تو آ دی کواس کا کھا تا کروہ تیں ہے ساقلہ میں ہے اور سہ ہات کروہ ہے کہ آ دمی میدہ نکال کراس کی روٹی کھائے اور چوکراہے مملوکوں (۱) کے کھانے کے واسطے چھوڑ دے اگر گویر کے اندر کوئی روٹی یائی گئی ہیں اگر کو بریختی کے ساتھ ہوتو کو بر وور کرے روٹی کھائی جائے گی کیونکہ وہ بخس نہیں ہوئی ہے بیٹرز انتہ الفتاوی میں ہے مترجم کہتا ہے کہ ہمارے نز دیک اگر کو بر کی تخی ہے خنک کو برمهاد بنو مین عظم بادراگر بالکل خنگ نه بوتو محل تال بفليتا ال اگررونی کا نکزا کوه می ديکماتواس كے چيوز ديے مي معذور ہےاں پراس کا دھونا لازم ندہوگا میہ تفرقات قلیہ میں ہے شخ علی بن احمہ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک چوہا ہے منہ ہے روٹی کو كترتا بواك كاكمانا جائز بفرماياكه بال بسبب ضرورت كرجائز بسيتا تارخانيش بيرة وى كاوانت ايك وكرى كيهول کے ساتھ پس گیا تو آٹانہ کھایا جائے گا اور نہ جانوروں کو کھلایا جائے گا بخلاف اس کے اگر اس کی متعملی کی کھال کھی کے پر کے برا برجیل كر طعام مين مخلط بوكن توبيطعام كهاياجائ كا كيونكه اس مين عام بلوے وضرورت ہے۔ اى طرح اگر آٹا كوند سے ميں پسينا مربز ا توقلیل بیمنا کمانے ہے انع نہیں ہے بیقلیہ میں ہے۔اگراونٹ یا بحری کی میگئی میں جونکا تو اس کودھوکر کھانے میں بچھ ڈرنبیں ہے اور اگر گائے کے گوبر اور محوزے کی لید میں نکااتو نہ کھایا جائے گا یہ محیط سرحتی میں ہے جوار (۴) ومسور و ماش و اس کے مثل چیز وں کا آپیے چہ بچہ میں دھونا جن میں چیزیں چھنک کر گرتی جاتی ہوں مروہ ہے ریڈندید میں ہے۔ موشت جب بد بودار ہو جائے تو اس کا کھانا حرام ے اور تھی ، دود مدوغن زینون ، تیل جب بد بودار ہوجائے تو حرام نیس ہوتا ہے اور طعام جب متغیر ہوکراوس کیا تو نجس ہوجا تا ہے اور ینے کی چیزیں منغیر ہونے ہے حرام نہیں ہوتی بین یزانہ الفتادی میں ہے جس جانور کا محوشت کھایا جاتا ہے اس کا بچہوان اگروقت ذَنَ كاس كے ساتھ متعل ہوتو حلال ہے بیقتیہ میں ہے۔اگر گری كے دنوں میں كوئی مخص كسى كے بھلوں میں كذرااور پھل درختوں کے پنچے کرے پڑے ہیں اور اس نے ان کو کھانا جا بابس اگر شہر میں ہوتو کھانا روانہیں ہے لیکن اگریہ جانتا ہو کہ ان کے مالک نے صرح مباح کردیا ہے یا بدلالت عادت مباح کرنا جائے ہوتو کھا سکتا ہے اور اگر باہر شہرے باغ میں ہوبس اگر پھل ایسے ہوں کہ باقی رہتے تیں جیسے اخروٹ وغیروتو بھی نہیں کھا سکتا ہے الا اس صورت میں کہ مالک سے مباح کرنے ہے آگاہ بوادراگرا یے پھل ہوں کہ باتی نہیں رو مکتے نیں تو مشارکنے نے اس میں اختلاف کیا ہے اور صدرالشہید نے فرمایا کہ مختاریہ ہے کہ تناول کرنے میں پچھاڈ رنہیں ہے جب تك سريحاً بإعادة ممانعت (٢) فاجرت بوكذ الى المحيط اورغيا ثيد عن الكهاب كرمخارييب كدجب تك بيمعلوم نه بوكر بيلول كاما لك كما لینے پر راضی ہے تب تک نہیں کھا سکتا ہے انتیٰ اور اگر گاؤں میں ہو پس اگر ایسے پھل ہوں جو ہاقی رہتے ہیں تو نہیں لے سکتا ہے الا اس صورت میں کہ اجازت ہے آگاہ ہوا در اگر ایسے پھل ہوں جونہیں ہاتی روسکتے ہیں تو متازیہ ہے کہ تناول کرنے میں ڈرنہیں ہے جب تك ممانعت ظاہر نہ مؤكذانی الحيط اوراس ميں ہے كھے بائد ولا نائيس جائز ہے كذائی الآتار خانبيد عن جامع الجوامع اورا كر كجل در نسته پرینگے ہوں تو افضل بیہ ہے کہ کسی جگہ ہے نہ لے لاا باا جازت کیکن اگر ایساموضع ہو جہاں بی**ک**ل بہت ہوں بیمعلوم ہو کہ مالکول بر کھالینا تیجھ گراں نے گذرے گا تو کھاسکتا ہے گریدروانبیں کہ باندھ لائے۔

(۱) یعنی بعد تمین روز کے نامج کی جائے اور اس اللہ اور یکی تھی متبدی ماش کا ہے اور اس الاور یکی اسم واوفق بحدیث سمج ہے ا

قال المترجم لمهيئة

تعليق بالشرط كابيان 🏠

تك بين ميااور بنوز صدقه و ندكور موجود بتواس كواس صدق سه كهان من يحدد رئيس باى طرح اگر فقير كوصد قد ديا ميا جروه غنى ہو گیا حالانکہ صدقہ ندکورموجود ہے تو اس کو بھی اس صدقہ علی ہے کمانے علی ڈرٹیس ہے۔ مٹی کھانا کروہ ہے بی فاوی ابواللیث عل ندكور ب-اورش الائد حلوائي في شرح كتاب السوم عن ذكركيا كداكراس كوائي جان يريد خوف بوكداكريس في اس كو كعايا تواس ے بیاری یا آفت پدو ہوجائے گی تو اس کا کھانا میاح نہیں ہے ای طرح سوائے منی کے ہر چیز میں بھی میں عظم ہے اور اگر اس میں ے بہت كم كما تا ہے يہ مى كماليتا ہے تو كرو رئيس ہے يہ جيط ميں ہے۔ دريافت كيا كيا كہ جومٹى مكم مظلم ہے لاتے ہيں جس كوطين ا الروكة بين ال كے كمانے من بھى ولى كرابت بے جيسے ال مى كے كمانے كے بارے من حديث شريف ميں وارد ب فرمايا ك کراہت سب میں بکسال ہے میں جواہرالفتاوی میں ہے۔ بعض فقہاء ہے دریافت کیا کمیا کہ (۱) بخاری مٹی یااس کے مانند مٹی کھانا کیسا ہے قرایا کہ جب تک معزمونے کا ممان نہ ہوتب تک محدد رئیں ہاور می کھانے کی کراہت اس وجہ ایس ہے کہ می حرام ہے بلكاس وجدے ہے كہ بيارى أبحارتى باورامام ابن المبارك سے مروى بےكدابن الى ليكى خريدى بوكى باندى كوشى كمانے كى وجد ے واپی السمرتے تعاور بیخ ابوالقاسم سے وربافت کیا کیا گیا کہ ٹی کھانا کیما ہے فرمایا کہ عاقل کا کام نہیں ہے بیادی میں ہے۔ عورت اگر منی کھانے کی عادت کر لے تو اس کو (۲) ممانعت کی جائے ہے۔ اگر اس سے اس کے جمال میں نقصان آتا ہو یہ محیط میں ہے۔اور فالود و اور اقسام اقسام کے کھانے مرغوب کھانے میں ڈرنبیں ہے بیٹل پرید میں ہے اور طرح طرح کے فوا کہ کے ساتھ تفکر كر في من در رئيس بي مرزك كرنا افعل بي يزالة المعتبن من ب- كور يه الى چيني من در رئيس باور چلتے موے يانى ند یے لیکن مسافروں کے واسطے رخصت ہے اور ایک سانس ہے اور سقایہ کی ٹونٹی یا مشک کے دہانہ ہے مندلگا کریائی نہ ہے کیونکہ اس ﴾ ين يه ذف ب كعلق من كوئي معزجيز مد جلى جائية بين اليه من ب- سقايدكا بإنى چياغني وفقيرد ونوس كوجائز بيركذا في الخلاصة سقاية من سے برف نکال لیما اور اپنے محرلانا محروہ ہے کیونکہ سقاریاس واسطے بنایا جاتا ہے کہ اس میں سے پانی بیا جائے بیا جازت نہیں ہوتی ب کدا ہے گھر بھی لے جائے میر جداس میں ہے۔ سقاید کا پانی اسے گھروالوں کے واسلے لے جانا جائز ہے بشر طیک لے جانے ک اجازت ہواور اگر اجازت نہ ہوتونہیں لے جاسکتا ہے بیمتفرقات وجیز کردری میں ہے۔ شراب کا ایک قطرہ سرکہ کے ایک کھڑے میں گریز اتو بدوں تھوڑی دیر گذرے اس کا پینا حلال نہیں ہے۔ اور اگر ایک کوز وشراب ایک منظے سر کہ میں ڈالا کمیا اورشراب کا مزہ و بد بوند بائی من تو سرکه کا پینانی الحال حلال ب بیمانتظ باب اوّل می باسیند کافر باب کوشراب نبیل پلاسک به اورنداس کوشراب کا بیالہ دے اور شاہ کے ہاتھ سے لے اور شاس کو بعد میں لے جائے اور شدو ہاں سے وائیس لائے اور اگر اس کی ہائڈی میں مرداریا سور كاكوشت نه بوتواس كى باغرى كے ينج آكروش كرد إورجس دسترخوان يرمروار ركھائى جاتى بوياشراب يى جاتى بواس برسلمان ند بینے ریفاوی عمابی میں ہے۔ پیا کے اور آ بخورے رونی پر رکھنا جائز نیس ہے بیقدید میں ہے۔ تمام صفار نے فرمایا کدمی ضیافت میں جانے میں اپنے دل میں پھے نبیت سوائے اس کے نبیں یا تا ہوں کہ نمک دانی کوروٹی پر سے اُٹھالوں بی خلاصہ میں ہے۔ اور اصح ب ے کہ اگر مملحہ سے روٹی زیادہ کھائی جائے تو مکروہ نہیں ہے بینائے میں ہے۔ معمور جس کاغذیس نمک ہاس کاروٹی پرر کھنااور بقول ا ۔ احمال ہے کہ خود فی الواقع خرید کرواپس کرتے تھے یا بہمراد ہے کہان کے نزدیک بیعیب ہے ایسا تھم دیتے تھے کہ شتری نے ڈکرعیب لگایا کہ یہ باندی سوعه من کھناتی ہے تو دموی مسموع اور باتدی ایس کے بائع کو پھیر کینی پڑے گاا 👚 💌 کی الاصل ادا حد ٹی دینۃ الذباب الی الضیافیة سوائے ان ارتبع المسائنة عن انفر فتمل ان يكون المعنى بكذا من منيافت كوجائے من كوئى سيتنبيس با تا سوائے اس كرروفيوں پر سيتمكين أشالوں۔ ويدل عايد مالى بعض اللمخ من انظامن مكان عن وكذاه ما بعدة لك فاقيم الم مل العنى لوكول كى كثرت عادت ميرى نيت يمي ربتاني كدايها بوكااور بين ايها كرول كاا يعني شو بركوا عتيار ب شرعاً ١٢

کا روٹی پررکھنا جائز ہےاورشمس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ ریسب جائز ہے اور فرمایا کہ خوان انہیں چیز وں کے واسطے ہوتا ہے اور ایسا بی علاءالتر جمانی وعلاء الحمامی نے فرمایا ہے اور ہم نے بخاراوسم قلد میں بڑے بڑے ائمدے سامنے لوگوں کواپیا کرتے ویکھا اور انہوں نے منع نہ کیا مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے سوائے اور کھانے کی چیزیں جیسے زراور دوسینو بچے وغیرہ کا روٹی پر رکھنا سوسب کے نزدیک جائزے بہ قلیہ میں ہے۔خوان سے روٹی لٹکا کر رکھنا مروہ ہے بلکہ اس طرح رکمی جائے کالگتی شہو بیظمیر بدیس ہے۔خوان ے ینچ برابر کرنے کے واسلے روٹی کا گزار کھنے کے (۱) جواز میں مشاکنے نے اختلاف کیا ہے بیزاہدی میں ہے اور امام ظمیر الدین مرغینانی نمکدان رونی پررکمنا اورخوان ہے رونی لٹکا نا اور بیالہ کے پنچرونی رکمنا کروہ ہونے کافتو کانبیس دیتے تھے اورانگی یا چیری کو رونی سےرگر دینا مروہ ہونے کافتوی بھی تہیں ویتے تھے بشرطیکہ رگڑنے کے بعداس روٹی کو کھائے اور ہمارے بعض مشارکے نے انگلی یا جہری کوروٹی سے رکڑ نا مروہ مونے کافتوی دیا ہے اگر چدر کڑنے کے بعداس روئے کو کھائے سے بعط میں ہاور تی علاء التر جمانی نے فرمایا کدروٹی تھری سے کا شامروہ ہے اور شخ ابوالفضل کر مانی وشخ ابو حامد نے فرمایا کد مرو نہیں ہے بیقنیہ میں ہے اور بیمسئند شخ علی بن احمد ہے دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اگر مکہ کے مثل وروغی رونی لینی وووجہ ہے گوندھی ہوتو مکرو وہیں ہے اور پھی ڈرنیس ہے ادر اگر الى رونى ند موتوية مجيول كى عادات من سے بيتا تار خانيه من تيميد سے منقول سے امام ثوري سے دريافت كيا كه غيركى رونى سے (۲) استمداد لینا کیماہے قرمایا کدوہ غیر کا مال ہے اس ہے اجازت کنی جاہیے اور اگر بدوں اجازت کیے و بدوں اشارہ کے ایسا کرے تو میں پہندنہیں کرتا ہوں اور جب تک ممکن ہو درخواست اجازت بھی نہ کرے کیونکہ بیسوال ہے لیکن اگر دونوں میں اجساط ہوتو مضا نقد بیں ہے بیملتھ میں ہے بروی لوگ جو ہا ہم ایک دوسرے سے خیر لیا کرتے ہیں اور انگل سے اس کا معاوضہ دے دیا کرتے میں تو یہ جائز ہے یہ جواہر الفتاوی میں ہے۔مسافروں نے اگر اپناز ادراہ خلط کر دیایا ہرایک نے رفیقوں کی تعداد پر درم دیے ادرسب درموں کا کھانا خرید کرسب نے کھایا توبیجائز ہے اگر چہ برایک کھانے کی مقدار میں تفاوت ہو کذافی الوجیزللكروري ..

بارفو (١٥ باب

مدایاوضیا فات کے بیان میں

ایک محض نے کی کو ہدیہ بھیجا یا اس کی میافت کی ہیں اگر اس کا عالب مال بن طال ہوتو تبول کرنے میں پچھے ڈوئیس ہے کین اگر سے بادر اگر سے بادر اگر اس کا ترام ہوتو جائے کہ ہدیہ تبول نہ کر ہاہ در اگر اس کا ترام ہوتو جائے کہ ہدیہ تبول نہ کر ہاہ در طعام فیافت نہ کھائے گئین اگر وہ محض اس کو فیر دے کہ یہ مال طال ہے کہ میں نے در شمی بایا ہے یا کی محض ہے ترض لیا ہوتو جائز ہے اس واسطے کہ اکثر مال ان کا ترام ہوتا ہے لیکن اگر یہ جانتا ہو کہ اس کا اکثر مال موں کا ہدیہ تبول کر تائیل جائز ہے اس واسطے کہ اکثر مال ان کا ترام ہوتا ہے لیکن اگر یہ جانتا ہو کہ اس کا اکثر مال موتا ہے لیکن اگر یہ کہ بات کا جائز ہے اس مقال ہوتا ہے لیکن اگر ہوتا ہے لیکن اس کے موتا ہے لیکن مقبل جاند کی موتا ہے لیکن موتا ہے گئے اور می تھم ایسے امیر وں کے کھائے کا ہے لین دھو اللہ تو تا کی ہوتا ہے گئے ابو کر تھر کر اللہ تو اللہ کی موتا ہے کہ تی الموال میں رکھا جائے اور اللہ کی رکھ اللہ بھی کہ ایکن کی تیا تھائی کے موتا ہے کہ تی المال میں رکھا جائے اور اللہ میں رکھا جائے اور اللے کہ بیت المال میں رکھا جائے اور کے بدیا کہ بیت المال میں رکھا جائے اور کے بدیا کہ بیت المال میں رکھا جائے اور کے بدید کا کہ بیت المال میں رکھا جائے اور کے بعد کو کہ کہ بیت المال میں رکھا جائے اور کے بدید کا کہ بیت المال میں رکھا جائے اور کے بیت المال میں رکھا کہ بی میں میں میں میں کہ بیت المال میں رکھا کہ بیت کہ بیت المال میں میں میں میں کہ بیت المال میں میں میں کو بیت کی بیت کہ بیت کے بیت ک

ا کھی ہے (۱) مین جائز ہے اُٹیس ۱۱ (۲) ہین جرنے میں مدولین ۱۲

ا مین اکثر مال اس کا حادل ہے اور پھی جے ا (۱۲) مین اکثر مال کیسا ہے ا

الیای الام تحر نے بھی چیکیر میں ذکر فریایا ہواور ہے بات تی الفضل وحداللہ کے سامنے بھی ذکر کی تی تو رہایا کہ می
جاتا تھا کہ فرہب بی ہے کہ بیت المال میں تی کیا جائے لیکن میں نے اس دواہت پر اس خوف سے فتو کی نددیا کہ بیت المال میں
رکھا جاتا تھا کہ فرہ ہب بی ہے کہ بیت المال میں تی کیا جائے لیکن میں نے اس دواہت پر اس خوف سے فتو کی نددیا کہ بیت المال میں
ماکم لوگ بیت المال کواچی شہوات کے واسطے رکھتے ہیں (۱) جماعت سلمین کے واسطے نیس رکھتے ہیں بینچیا میں ہے۔ اور فقیہ
ایواللیث دحمداللہ تعالی نے فرمایا کہ سلطانی اجام تھ تیل (۱) جماعت سلمین کے واسطے نیس رکھتے ہیں بینچیا میں ہے۔ اور فقیہ
کی بیم معلوم ندہو کہ بیر وام میں سے دیتا ہام تھ نے فر مایا کہ ہم ای کو لیتے ہیں لینی نے لیس سے جب بیک ہم کو کوئی شیعند و ام
معلوم ندہو جائے اور میکی قول امام ایو حقیقہ وان کے اسما بیک ہم ای کو لیتے ہیں لینی نے لیس سے جب بیک ہم کو کوئی شیعند و اکراس
معلوم ندہو جائے اور میکی قول امام ایو حقیقہ وان کے اسما بیا ہے ہو موروں کے واسطے قرش لیتے تھے کھر سلطانی جائزہ لے کراس
شخص ابوالقاسم حکیم جائزہ سلطانی لیتے تھے اور ان کا بیطر بھ تھی ارائی ضرور توں کے واسطے قرش لیتے تھے کھر سلطانی جائزہ لے کراس
ہے اپنا قرضہ اوا کر دیتے تھے اور ایسے سمائل میں حیلہ یہ ہے کہ اُو حاد فرید ہوگ جی بواب ویا ہوئی جوہ مے وام اوا کر وے اور امام
ابو یوسٹ نے فرمایا کہ میں نے امام اعظم سے اسمائل میں حیلہ دیا وات کیا تو جھوکہ بی جواب ویا ہینی جوہم نے و کرکیا ہے بینوا صد
میں ہے۔ اور اوگوں کو نہ چاہئے کہ طالموں کا کھانا کھا میں اس غرض سے کہ ان پر ان کے افعال کی تینچ و مرتکابات سے زیر طابت ہو
اگر جہ کھالینا طال ہے بیٹر ائب میں ہو۔

جس مخص پرصدقہ علال نہیں وہ آ گے بائنے کی غرض ہے بھی صدقہ قبول نہ کرے کہ

سے ابو بررحمداللہ سے دریافت کیا گیا کہ جس محص کوصدقہ لیما طل نہیں ہے اس کے حق میں بدافعنل ہے کہ سلطان سے جائزہ لے کرا ہے لوگوں کوجن کو صدقہ حلال ہے بانت دے یا یہ کہ قبول نہ کرے تو فرمایا کہ قبول نہ کرے کیونکہ بیامر صدقہ لینے کے مشابہ ہے پھر شیخ رحمہ اللہ تعالی ہے کہا گیا کہ کیا یہ بات نہیں ہے شیخ الانسیر نے ایخل بن احمد واساعیل کا جائز و لے لیا ہے تو شیخ نے جواب دیا کہ ہاں لیکن ان دونوں کے پاس ایسامال بھی تھا جودونوں نے اپنے باپ سے میراث پایا تھا پھر پینے رحمہ اللہ ہے دریا نت کیا حمیا کداگر کمی فقیر نے سلطان سے جائز وقبول کرلیا باو جود علم اس بات کے کہ سلطان نے اس کو غصب کیا ہے لیس آیا اس کو حلال ہے تو فزمایا کداگرسلطان نے مال مفصوب دوسرے درموں میں ملادیا ہے تو کی ورنبیں ہے اور اگر بعیند مال مفصوب بدون خلط کرنے کے اس فقيركود ، ديانونبيس جائز باورفقيد رحمدالله تعالى في فرمايا كديد جواب بنابر قياس قول امام اعظم كتيخ تيج كياب كدام اعظم كنزويك قاعدوبيب كدجودرا بمكمي مخض عضب كران كودوس عددمون من خلط كرديا توغاصب ان درمون كالالك ہوجاتا ہے اور غاصب پر ان کے مثل دوسرے درم مالک کوتاوان دینے واجب ہوتے ہیں اور صاحبین کی اصل پر بیتھم ہے کہ غاصب · ان كاما لك نيس موتاب بلك ميدرواجم خصب بعيد أي ما لك كى ملك رجع بين يس جواب ميدوكا كدفتير ندكوركوايدا جائز وسلطاني ليما حلال میں ہے بیرحاوی میں ہے۔ فرآوی اہل سمر قد میں لکھا ہے کہ ایک مخص سلطان کے پاس کیا اور سلطان نے کھانے کی کوئی جیز اس كے سامنے كى اس اگر سلطان نے يد چيز داموں سے فريدى ب يافريدى ت بوكر سخف ت جانتا ہوكديد چيز بعيد مغفوب بإل اك كما لینا طال ہے ایدا ہی ذکور ہے مرضیح یہ ہے کہ بیخص سلطان کے مال پر نظر کرے کہ غالب مال کیسا ہے اس پر تھم کی بنار کھے کذائی الذخيره يعني أكر غالب مال سلطان حلال موتو كما ليوونه كمانا ندجائية بكذافهمه المحرجم-امام محرز في مراكز يديرعمروكا قرضه آتا موقوز يدكومروى وعوت قبول كرفي من ورنيس باور يخ الاسلام ففرمايا كديد جواب مكما باورديانت كي راه ي بيافضل ب ا به تزسله و تنشش دمراه به سے که جوبطور عطیہ کے دیاجائے العنہ 💎 (۱) بلکہ جماع مسلمین کاس میں حق بھی تبین مجانبتے ہیں المت

کہ اگر قرض خواہ کرمعلوم ہو کہ قرضہ کی وجہ ہے دعوت کرتا ہے یا اس کے نز دیک شہبہ ہوصاف معلوم نہ ہوتو دعوت قبول نہ کرے اور حمس الائر مطوائی نے فر مایا کہ اشتعاہ کی حالت میں جمعی پر بیز کرنا جائے کہ جب میدد کھے کہ قرض لینے سے پہلے مثلاً ہر بیں ون بعد دعوت کیا كرتا تعااور بعد قرض لينے كاس نے بيطريقة اختياركياكه بردس روز بعددعوت كرنے لكايا كھانوں كے اقسام ميں برحاكر كي رنگ كا کمانا کردیااوراگر بعد قرض لینے کے بھی اس نے وہی طریقدر کھا کہیں روز بعددعوت کرتار ہایا کھانوں بھی پچھے نہ برحمایا تو پر بیزند کرے لیکن اگروہ صاف طاہر کردے کہ میں قرض کی وجہ ہے دعوت کرتا ہوں تو پر بیز کرنا (۱) واجب ہے بیمجیط میں ہے۔ دعوت قبول كرتے ميں مشائخ نے اختلاف كيا بيعض نے فرمايا كدوا جب ہے اس كا ترك كرنا روانبيں ہے اور عامد مشائخ نے فرمايا كرسنت ہے اور افضل یہ ہے کہ قبول کرے اگر دعوت و لیمہ ہواور اگر و لیمہ نہ ہوتو اس کو اختیار ہے گر قبول کر لیما افضل ہے کو مکہ قبول کرنے میں مؤمن کے دل کوخوشی پہنچانا ہے بیتر تاشی میں ہے اگر کسی رعوت میں بلایا جائے تو واجب ہے کہ قبول کرے اور واجب جبی ہے کہ جہاں دعوت ہے وہاں کچے بدعت وللمعصیت نہ ہواورا کر قبول کرنے سے انکار کیا تو گنبگار ہوگا اور ہمارے زنانے میں اسلم طریقہ میہ ے کے قبول کرنے سے اٹکار کرے لیکن اگر بقیمنا جانا ہو کہ وہاں چھ بدعت ومعصیت نہیں ہے تو تیول کرنا اسلم ہے میر<sup>(۲)</sup> نیازی میں ہے۔علم العلماء الثینع علاء الدین سمر قندی نے قر مایا کہ جو تھی ایسی دعوت میں جتلا ہوجس میں حرام کا شبہ ہے تو حیلہ ہے ہے کہ صاحب ضیافت سے کے کو یہ مال فلال فقیری ملک کرد ہے ہی جب اس نے فلال فقیری ملک کردیا تو وہ فقیری ملک ہو گیا اور جب فقیری ملک ہواتو جائز ہے کہ وہ دوسرے کی ملک کر دے اور بیجو جامع صغیر میں تدکور ہے کہ فقیر کا مال کھانا محروہ ہے اس ہے بیمراد ہے کہ جو مال اس نے صدقہ ہے حاصل کیا ہے اس کا کھانا مکروہ ہے نہ رہے کہ جو مال فقیر نے دوسرے طور سے حاصل کیا ہے وہ مکروہ ہے رہے جواہر الفتاوي من إم وي كوج اب كرجوفاس اعلان كرماته فس كرتا مواس كى دعوت قبول ندكر بيتا كدوه جان لي كدتواس كفسق ے رامنی نہیں ہے اس طرح جس کا غالب مال حرام ہواس کی وعوت بھی قبول نہ کرے جب تک وہ آگا ونہ کرے کہ بیا مال وعوت حق حلال ہے اور اگر بالعکس ہولیعنی غالب مال حلال ہوتو قبول کرے جب تک اس کے زوریک طاہر نہ ہوکہ بیرترام ہے بیتر تاثی میں ہے اور دوضہ میں لکھا ہے کہ فاس کی دعوت قبول کرے تکریر ہیز گاری ہے ہے کہ قبول نہ کرےاور جو مخص زمین کوع مزارعت پر لیتا ہے یا دیتا ہاس کی نبیت (۳) بھی بی عم ہے بیادجیو کردری می ہے۔

سود خواریا حرام کمائی والے نے کمی کو جدیہ بھیجایا ضیافت کی اور اس کا اکثر مال حرام ہے تو تبول ندکر ہے اور ندکھائے جب

عک کرد و خبر ندکر ہے کداس مال کی اصلیت حلال ہے کہ بی نے ورشیس پایا ہے یا قرض لیا ہے اور اگر اس کا غالب مال حلال ہوتو

اس کے جدید تیول کرنے و وجوت کھانے میں ڈرنیس ہے یہ ملتقط میں ہے اور دجوت عامد مثل دجوت عرب یعنی طعام و لیمدہ ختندہ غیرہ

ہے تکلف کرنا نہ چاہتے یعنی انکار ندکر ہے اور جنب اس نے قبول کر لی اور چلا گیا تو حق واجب اوا کردیا خواہ کھائے یا نہ کھائے ہی اگر دکھایا تو ڈرنیس ہے اور افضل یہ ہے کہ کھائے اگر روزہ وار نہ ہویہ فلا صدیم ہے۔ اگر ایک محفی دجوت و لیمد میں بلایا کی اور اس نے وہاں گانایا کی محافظ کی محمول ہے اور اگر الیا ہو کہ لوگ دینی رکھا ہوتو صبر کرے اور یہ تھم ایسے خص کے واسطے ہے جو مقتدی نہ ہولیتی لوگ اس کی پیرو کی ندکر تے ہوں اور اگر الیہ اور کہ لوگ دینی باتوں میں اس کی پیرو کی تدکر تے ہوں اور اگر الیہ افعال وہائی باتوں میں اس کی پیرو کی کرتے ہیں اور وہ ان لوگوں کے مع کرنے پر قادر نہ ہوتو وہ مجلس سے نگل جائے وہاں نہ بیٹھے اور اگر الیہ افعال

ا جیساس زمانے کی دعوتم کیا کشران کروہات سے خالی ہیں ہوتی ہیں اسلے لیعنی ہم مٹائی پڑا ا (۱) وعوت قبول کرناسنت ہے اور (۲) معنی واجب ہے اور (۳) اس کی دعوت کی نسبت

ممنوع دسترخوان پر ہوتا ہوتو بینمنانہ جا ہے اگر چہ ایسا محض نہ ہو کہ اوگ دین میں اس کی بیردی کرتے ہوں اور بیسب اس صورت میں کداس کوو بال حاضر ہوجائے کے بعدمعلوم ہوا ہواوراگر حاضر ہونے سے پہلے ایسامعلوم ہوگیا ہوتو حاضر ندہو۔ کیونکداس پرحق دعوت لازم تبین ہوا بخلاف اس کے جب کہ وہ ناگاہ وہاں چلا گیا اور اس کے سامنے بیمعاملہ قاہر ہوا تو ایسانہیں ہے کیونکہ حق وعوت اس پر لازم ہو چکا ہے بیسرائ الوہائ میں ہے اگر ایک مخص مقتری ہو کہ لوگ دین میں اس کی پیروی کرتے ہوں اور و ولوگوں کے نزدیک محترم ہوبیجانیا ہو کہ جب میں جاؤں کا تو لوگ اس تعل ممنوع کوترک کردیں گےتو اس پر جانا واجب ہے ور شدنہ جائے بیتر تاثی میں ے۔ایک مخص نے بیجہ قرابت یا ولیمہ کے دعوت کی مجلس قرار دی یافتق و فجور کے واسطے مجلس جمائی اور ایک مرد صالح کو ولیمہ کے واسلے بلایا تو مشارکنے نے فرمایا ہے کہ اگر میخص ایسا ہو کہ اس کے اٹکار کرنے پروہ لوگ اینے فسق سے باز رہیں تو اس کو دعوت قبول کرنا مباح نہیں ہے بلکداس پرواجب ہے کہ قبول نہ کرے کیونکہ بیٹی منکر ہے اور نہی از منکر واجب ہے اور اگر بیخض ایسانہ ہوکداس کے ا نکار ہے وہ اوگ اسپیے فتق ہے باز رہیں تو مجھوڈ رئیس ہے کہ دیوت تبول کرے اور کھانا کھائے اور ان کے فتق وفجور کا بطور وعظا ذکر کرے کونکہ بیا جابت دعوت ہےاور اجابت دعوت واجب ہے یا مندوب ہے ہی ایسے قتل ممنوع کی وجہ سے جواس دعوت میں ہو ا نکار نہ کرے اور ولیمہ سنت ہے اور اس میں تو اب عظیم ہے اور ولیمہ اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی مخص نکاح کر کے لائے اور اپنی جورو کے ساتھ سوئے تو جاہیے کہاہیے پڑوسیوں وقرابت داروں و دوستوں کو بلائے اور جانور ذرج کر کے ان کے واسطے کھا ٹا پکائے اور جب دومنیافت تیار کرے تو ان لوگوں کو جائے کہ اس کی دعوت تبول کریں اور اگر نہ مائیں گے تو گئے گئے ان چیز سول الله مُنْ يَعْيَمُ نے فرمایا کہ جس نے کوعوت قبول ندی اس نے اللہ تعالی واس کے رسول کی نافر مانی کی پس اگر روز ہ دار ہوتم دعوت میں جائے مگر نہ کمائے اور دعا کرے اور اگر روز ووار نہ ہوتو کھائے اور دعا کرے اور اگر نہ کھایا تو گنہگار و جفا کا رہوگا بیٹر ائت المغتین میں ہے اور اس میں ڈرنیں ہے کہ جس روز نکاح کر کے لایا اور سویا ہے اس روز دعوت کرے یا اس کے دوسرے روز یا تبسر ے روز دعوت کرے پھر عزى دوليمه عرص جاتار ہتا ہے كذانى الطبير يديعن تين روز تك توتقم عرب باتى رہتا ہے اور دعوت وليمه بوسكتى ہے مجزئيس ہوتى ہے بكذا زعم المحر جم اور جن لوگوں کے پہاں موت ہوگئی ہوتو اۆل روز ان کے پہاں کھانا لے جانا اور ان کے ساتھ کھانا عج ہائز ہے کیونکہ وہ لوگ جی و مخین می مشغول ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر مکروہ ہے بیتا تار خانیہ میں ہے اور ایام مصیبت وموت میں تمن روز تک ضیافت کرنا مباح نہیں اور اگر تیار کی تو اس میں ہے کھانے میں ڈرنہیں ہے بیٹز ائد استعین میں ہے اور اگر اہل مصیبت نے فقیروں کے واسلے کھانا تیار کیا تو بہتر ہے بشر طبکہ سب وارث بالغ ہوں اور اگر دارتوں میں سے کوئی تابالغ ہوتو تر کہ میں سے فقیروں کے واسطے کمانا کرنا جائز نہیں ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔اگرایک محض دعوت کے دسترخوان پر جیٹھااوراس نے کھانے میں ہے چھ نکال کر غیر مخص کودیا پس اگر جانتا ہے کہ معاحب دعوت اس پر راضی نہ ہوگا تو اس کود نیا طلال نہیں ہے اور اگر جانتا ہے کہ راضی ہوگا تو دینے میں کیجہ ڈرنیس ہے اور اگر اس کے نز دیک مشتبہ ہوتو از خود لے اور ندکسی کے مائٹنے سے دے بیفناوی قاضی خان میں ہے۔ اور اگر کھانے والے دو دسترخوانوں پر ہوں تو ایک دوسرے کو پچھے نہ دے لیکن اگر اس بات پر یقین ہو کہ صاحب دعوت اس پر راضی ہوگا تو مضا کے نہیں ہاور کماب الہینة میں فرکور ہے کدایک دعوت میں چند دسترخوان بچھائے مسئے بیں پس ایک دسترخوان والول میں سے سن محض نے دوسرے دستر خوان والے کو یا اس دستر خوان والے کو پھودے دیا تا کہ کھائے تو بہ جائز ہے بیملنقظ میں ہے۔ اگر مہمان یے سمتر جم کہنا ہے کہ شاید بیرحدیث ہے تھم نکال کربطور روایت بالمعنی ذکر کیا ور نداس عبارت سے مدیث نہیں معنوم ہوئی اگر چہ دعوت تبول کرنے جس احادیث میرسی تاکید آئی ہے فاسقم المنہ ۲۰۰۰ جائزے مرادمسنون ہے اتوطیہ بیان کراہت ہے ا

نے کھانے میں پچھ کھانا دوسرے مہمان کو جوای دستر خوان براس کے ساتھ مہمان ہے دیا تو مشائخ رحمہ اللہ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے قرمایا کداس کوابیا کرنا طلال نہیں ہے اور جس نے لیا ہے اس کو کھانا طلال نہیں ہے بلکہ لے کراسی دستر خوان پر رکھ دے پھر دستر خوان ہے کھائے اور اکثرِ مشائح نے اس کو جائز رکھاہے کیونکہ مہمان نہ کورا یے قتل کے واسطے عادۃ ماذون ہے اور جو مخص دستر خوان پر ہوائ کو بیجائز ہے کہ جوفض و بال کی آ دی کو بلائے آیااور کی کام کوآیا ہے اس کو کھانے میں سے پھےدے وے کذافی فاوی قاضی خان اور سیج اس باب میں بیہ ہے کہ عرف عادت کی طرف نظر کرے دوئتی ومجت پر تھم نہ لگائے کذانی النیازج ۔ای طرح صاحب وجوت کے فرزندیاس کے غلام واس کے کتے ویلی کونددے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ اگرمہمان دسترخوان برے مالک مکان یا غيرى بلي كونوالدروني يا تكبه بوني كيعن قليل دے دے تواسخسانا جائز ہے كيونكه عادة اس كى اجازت ہے اور اگرمهمانوں كے ياس مالك مکان یاغیرکا کتابوتو مہمان کو مخبائش نیس ہے کہ بدوں اجازت مالک مکان کے پچھروٹی یا کوشت دے دے کیونک عادۃ الی اجازت نہیں ہے اور اگر بٹری یا جلی ہوئی رونی دے دے تو دے سکتا ہے بیظم پیریدو ذخیر و کبریٰ میں ہے۔ ایک مخص نے چھو**لو کو**ں کو دعوت کے واسطے بلایا اور کئی وستر خوان بچیا کر ان لوگوں کوعلیحد وعلیحد و بٹھایا تو ایک دستر خوان والوں میں ہے کسی کو بیدا ختیار نہیں ہے کہ ووسرے دستر خوان ہے کوئی چیز أفھا كر كھائے اس واسطے كدصا حب دعوت نے ہرخوان والے كے واسطے وہى كھانا مباح كيا ہے جواس کے دستر خوان پر ب نددوسرے دستر خوان کا اور فتیدا بواللیث نے فرمایا کہ تیاسا بی تھم ہے کر استحسانا بیتھم ہے کدا کر کسی ضیافت کے دوسرے دسترخوان والے کودے دیا تو جائز ہا اورا کر بعض خادموں کوجود ہاں خدمت کررے تھے چھودے دیا تو بھی استحدا نا جائز ہے اس طرح اكرمهمان في دسترخوان يرسه ذراس روني ياتموز اكوشت ركدليا توجعي استحسانا جائز بهاورا كريجزا كمانا يا جلى روفي وسدى تو بالا تفاق جائز ہے کیونکدالی اجازت اس کے واسطے ابت ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ زلدر بائی یعنی وسرخوان پر سے مجم کمانا أثما كرگمر لے جانا بلاخلاف حزام ہے كيكن اگر مضيف ليني ميز بان ليني صاحب دعوت كي طرف ہے اجازت واطلاق حاصل ہوتو مضا نقتیس برجوابرا خلاطی می ہے۔

مهمان برجاراشياءواجب بين 🏠

سامنے فعد نہ کرے اور مہمانوں کی مہمانداری کی وجہ ہے اہل وعیال کے روزینہ میں تکی نہ کرے پیظہیریہ بھی ہے۔ افغال یہ ہے کہ پہلے اپنی ذات پر تحریج کرے چھراپنے عیال پر اور جو فاطنل ہے اس کو کصدقہ کر دے اور فاس کو اس کی قوت سے زیادہ نددے یہ تا تار فائیہ بھی ہے۔ کھاتے وقت سکوت کرنا کر ووہ کے کونکہ یہ مجوسیوں کی مشاہبت ہے کذائی السراجیہ اور کھانے کے وقت ساکت ندر ہے لیکن جو باتھ کرے وہ نیک باتھی ونیکیوں کی حکایتیں ہوں پیٹر ائب میں ہے۔

قال المترجم 🌣

الی باتنی جس سے انسان کی فکر میں بر جائے یا کھانے ہے بالکار کی دوسری طرف مشغول ہوجائے اس ہے اچھو ہوجاتا ہے اس كذا قالت الا عباء فالوجه في الكرا بتيم النفصيل فوق مانسلوه فيامل اور ميزيان دعوت كرنے والے كوچا ہے كد حضرت ابرا بيم على ' بینا وعلیہ السلام کی عادت شریف کی پیروی کر کے خودمہمانوں کی خدمت کرے بینز اللہ المعتبین میں ہے۔ اگر تو نے چندلو کوں کو دعوت میں بلایا ہی اگر تھوڑے نوگ ہوں اور تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ کیا تو ڈرنبیں ہے کیونکہ دسترخواں پر تیراان کی خدمت کرتا مروت کی بات ہے اور اگر بہت لوگ ہول تو ان کے ساتھ بیٹھ بلکہ خود ان کی خدمت کر اور مہما نوں کے سائے خادم پر عصد نہ کراور بیند جا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا مخف بھلائے جوان پر کراں گذرے اور جب مہمان لوگ کھانے سے فراغت یا تھی اور اُجازت مانگیں تو اُن کورو کنا ندج اب اور جب توم میں سے چندلوگ آ مے اور تھوڑ نے لوگوں نے دیر کی تو جولوگ پہلے آ مجے ہیں ان کے مقدم کرنے کا استحقاق ے برنست ان لوگوں کے جو چھےرہ محے ہیں اور صاحب دورت کو جائے کہ جب تک پہلے ہاتھ دھونے کو پانی ندادے تب تک پہلے بی ہے کمانالا کر پیش نہ کرے اور قیاس بیہے کہ جو تخص آخر مجلس میں بیٹھا ہے اس ہے ہاتھ دھولا ناشروع کرے اور اخیر میں اس مخص کے ہاتھ دھولائے جومد دشین ہے لیکن لوگوں نے استحسانا پیطر یقدر کھاہے کہ پہلے جو محض معدر نشین ہے اس کی طرف سے ہاتھ دھولانا شروع کرتے ہیں پس اگرامیا کیا تو ڈرنیس ہے اور جب کھانے کے بعد مہمانوں کے ہاتھ دھولانے چاہیے تو مشائخ نے فر مایا کہ ہر بار طشت کا پانی مچینکنا عروہ ہےاوربعض مشائخ نے فرمایا کداس میں پھے ڈرنبیں ہے اس واسطے کہ جب پیکنائی طشت میں حمیت کر گری تو بسااد قات دھولانے میں اس کی چھینٹ از کر کیڑے پر ہزتی ہیں اس کے کیڑے خراب ہوں مے اور اسکے وقت کے لوگوں کا کھانا اکثر رونی وچھوارے ہوتے تھے یا کم چکنائی کا ہوتا تھا اور اس زمانے میں طرح طرح کے کھانے وسالن ہوتے ہیں جن کو و و کھاتے ہیں اور ہاتھوں میں چکنائی بحرجاتی ہے پس طشت کا بانی ہر بار بھینکتے میں بھی ڈرنیس ہے اور فقید ابواللیٹ نے فرمایا کدا کر کسی مخص نے دانتوں میں طال کی پس جو بچھ دانتوں سے نکل کرزبان پررہا ہیں اگراس نے نگل کیا تو جائز ہے اور اگر پھینک دیا تو جائز ہے اور ریحان و آس و اٹار کی لکڑی سے خلال کرنا مکروہ ہے اور سیاہ (۱) بید کی لکڑی کا خلال متحب ہے اور بینہ جا ہے کہ خلال اور جو پچھ دانتوں سے نکا ہے وہ لوگوں کے قریب سینے اس واسلے کداس سے ان کے کیڑے فراب ہوں کے بلک بیرجا ہے کدائے ہاس رکھے الى جب باتحدد حوف كر كي طشت آئة واس عن وال و يعر باتحد حوسة كريفن عده اخلاق على سے بيتا تارخانيا على بستان ہے منقول ہے۔

نېرفو(6با∕ب☆

# درم وشکرلٹانے اورلوئے ہوئے مال کے اور جو چیز اس کا مالک بھینک دے اس کے لینے کے بیان میں

فاو کی اہل سمر قدیمی لکھا ہے کہ جب لٹانے والے نے لوشنے کی اجازت دے دی تو لوٹ لیرہ جائز ہے۔ اگر کی مخض نے پہری اہل سمر قدیمی لکھا ہے کہ جب لٹانے والے نے لوشنے کی اجازت دے دی تولوگوں کے سامنے دیکے اور کہا کہ جو جائے اس میں سے لیے نے ایوں کہا کہ جو مخف اس میں سے جو پرکھ (۱) لے وواس کی ہوگی ہیں جس نے اس میں سے پرکھ لیا و واس کی ہوجائے گا اور دوسر سے کو بیا نقتیار نہ ہوگا کہ لینے والے سے لے لیے نیز ذیر و میں میں ہے۔ جن در موں و دیناروں و پیمیوں پر اللہ تعالی کا نام لکھا ہوان کا لٹانا بعض مشارکنے کے زدیک مروہ ہے اور بعض کے زد کیک مروہ نیس ہے اور بعض کے زد کیک مروہ نیس ہے اور بین کے ہوار الاخلاطی۔

قال المترجم 🏠

قال المحر جم كمه

وجوافیح نے زماننااوراگرسوق قانیذ ہیں گذرااورو ہاں شکر پائی تو نہیں لے سکتا ہے پی ظامہ ہیں ہے۔ فقاوی ایواللیث ہیں ہے کہ اگر زید نے عمر وکو دولہن پر لٹانے کے واسطے تکر وارموں کی اور عمر و نے جا ہا کہ اس میں سے پچھاہے واسطے رکھ لے تو درموں کی صورت میں اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ عمر و بیدرم مثلاً خالد کو دے دے کہ وہ اٹنا و ساور خود عمر ولوشے والے کے سماتھ لوٹے اور شکر کی صورت میں اس کو اختیار ہے کہ جس قدر عاورت کے موافق لوگ رکھ لیتے ہیں اس قدر لے لے ایسانی مختار

ا يى جارے زماند مل محج بيا (١) قال الرح جم يعنى جوفض تم سيا (١) كى محج سيا

فتیدابواللیٹ سے بیان کیا گیا ہے اور ہمار سے بعض مشاکخ نے فر مایا کداس کو بیا تفتیارٹیس ہے اور فقیدابواللیٹ نے فر مایا کدعمر و کو بیجی افتیار ہے کہ بیشکر خالد کود سے دسے تاکہ وہ لٹاد ہے اور خودعمر و نو نے والوں کے ساتھ لوٹے اور بعض مشاکخ نے فر مایا کہ در موں کے مانند شکر میں بھی اس کو بیا مختیارٹیس ہے بیرمحیط میں ہے۔

ជជ

سن اوراین عادی ایا م ابو یوست سے مروی ہے کہ ایک فض کا گدهام گیا اس نے راہ بی ڈال دیا پھر ایک فض نے آکر اس کی کھال کینے کی پھر گدھے کوراہ بی تہ ڈالا ابو بلکہ کی معال کینے کی پھر گدھے کوراہ بی تہ ڈالا ابو بلکہ کی معال کینے کی پھر گدھے کوراہ بی تہ ڈالا ابو بلکہ کی معنی نے ایک کے کا بی کھال کینے کہ کہ کہ کہ اس کے کھال کے گر میں ہے لے کر اس کی کھال کینے بی بوتو یا لک کوافقیاں ہے کہ اس کے کھال لے اور جس قد رو باغت سے مروی ہے کہ بھری کے یا لک نے مردار برکری پھینک دی پھرایک فض نے آکر اس کی صوف و کھال لے لی اور دیا غت کر ڈالی تو یہ کھال اس کی بوجائے گی پھراس کے بعدا گر یا لک آیا تو اس کو کھال والی ہوگئال ہے اور پھوٹ اور پھوٹ اور پھوٹ کے دودوروائیس ہوجائے گی پھراس کے بعدا گر یا لک آیا تو اس کو کھال ہو اس کے کہ بھری کے دولوں بی ہے جوالف ہادو کہ بھوٹ کی بھوٹ کے اس کے دولوں بی ہے جوالف ہادو کہ بھوٹ کی بھوٹ کو کہ بھوٹ کو کہ بالی اس کو کو کہ بھوٹ کو بالی بھوٹ کو کہ بھوٹ کو کہ بالی بھوٹ کو کہ بالی بھوٹ کو کہ بھوٹ کو کہ بالی بھوٹ کو کہ بھوٹ کو کہ بھوٹ کو کہ بھوٹ کے بھوٹ کی بھوٹ کو کہ بھوٹ کو کہ بالی بھوٹ کی بھوٹ کو کہ بالی بھوٹ کو کہ بالی بھوٹ کو کہ کو کہ بھوٹ کو کہ بھوٹ کو کہ بھوٹ کو کہ کو کہ بھوٹ کو کہ کو کہ بھوٹ کو کہ ک

محوده فو (۵ با√ب

زمیوں اور ان احکام کے بیان میں جو ذمیوں کی طرف عود کرتے ہیں

قال المتر جم 🖈

موٹا ڈورا ہوتا ہے کہ ذی اہل کتاب لوگ کیٹروں کے اوپر مثل زنار کے بائد سے ہیں کذائی الملغة تو ایک دفعہ میں کے اوپر مثل زنار کے بائد سے ہیں کذائی الملغة تو ایک دفعہ میں اور میں اور اس دیا دورا ہی دور اور اس دیا دورا ہی اور اس دیا دورا ہی دورا ہی اور اس دیا دورا ہی دورا ہی اور اس دیا دورا ہی دورا

وحمالتد نے جواب دیا کدیے عبدنہ لیا جائے گا اور ایک دفعہ یوں جواب دیا کہ اگروہ لوگ بہت ہوں تو ان سے بیعبد لیا جائے گا تا کہ پیچان پڑیں سے حادی میں ہے۔ جو محض مقتدی (۱)مشہور ہواس کواٹل باطل وشر میں ہے کمی مخض ہے زیادہ اختلاط کرنا (۲)محروہ ہے الاً بعذر مفرورت رواب كيونكماس بطال شرير كي بات لوكول كي نظر من باعظمت موكى اورا كركوني مخص معروف نه مواورو واس مشرك وشرير کے پاس اس غرض سے زیادہ جاتا آتا ہے کہ بدوں گناہ کے اپنی ذات سے ظلم دفع کرے تو بچھاڈ رئیس ہے بیملتقط میں ہے قدوری نے فر ملیاً ہے کہ اگر مسلمان کے پاس نصرانیہ عورت ہوتو مسلمان کے تھر ہی صلیب نصب نہ کرے تمراس کے تھر ہیں جہاں جائے نماز پڑھ عتى ب يريط من ب-امام ابويوسف كى كتاب الخراج من بكرمسلمان كوافتيار بكراني كتابيد باندى كوجنابت يعسل كرفيكا تھم کرے اور اس پر اس کام کے واسلے جرکرے اور مشائخ نے فر مایا کہ واجب ہے کہ آ زاد کتابیہ عورت کا بھی تھم اس قیاس پر ہویہ تا تارخانيين تيبيت منقول إاورامام محر عمروى الم كفرمايا كهيم كى مشرك كونه چيوزون كاكه بربط بجايا كرے اور امام محر نے فرمایا کہ جن باتوں سے مسلمان کوشع کروں گاان سب باتوں سے مشترک کیمی شع کروں گاسوائے شراب وسور کے بیملتھ المی ہے۔ امام محر ان الم المراكب المستركول كريون من قبل وحوف ك كمانا بينا مروه بود باد جوداس ك اكر دهون ك يهل ان ك برتن على كھايا بياتو جائز ہاور حرام كھانے والا يا پينے والا اقرار ندديا جائے كا اور بيتكم اس وقت ہے كدبرتن كويدند جان ابوكرنس ب اوراكر جانتا بوتودهونے سے بہلے اس من كمانا بينا جائز نيس باوراكر كمايا بياتو حرام كمانے والا اور پينے والا قرار ديا جائے كابيمسل مرئی کے جمونے کی نظیر ہے کہ جب بہ جانا ہو کہ مرغی کی چونج من جاست کی تھی تو اس کے جمونے بانی سے وضو جا زنہیں ہے اور مشرکوں کا پانجامہ پین کرنماز پڑھنے کا ویسائی تھم ہے جوان کے برتنوں میں کھانے پینے کا تھم بیان ہوا ہے بینی اگر بیاجا نتا ہو کہان کے یا تجامدنجس بین تواس سے نماز جائز ندہو کی اور اگرنجاست نہ جانا ہوتو مکروہ ہے لیکن اگر پڑھ لی تو جائز ہوجائے کی اور بہودونعماریٰ کا طعام تناول کرنے میں خواہ ذبیحہ ہو یا اور کسی متم کا کھانا ہو پھر ڈر<sup>ل من</sup>یں ہے اور خواہ یبودی یا نصرانی اہل حرب میں ہے ہو یا غیراہل حرب میں ہے ہوتھم جواز بکساں ہے اورخواہ یہودی ونصرانی نی اسرائیل میں سے ہویا غیر بنی اسرائیل ہے ہوجیے نعمارائے عرب اور مجوسیوں کے کھانے میں ڈرٹیس ہے سب عطعام ان کا جائز ہے سوائے ذیج کے کدان کا ذیجہ حرام ہے اور امام محد نے بیدذ کرند فرمایا کہ مجوى وغيره كسى مشرك كے ساتھ كھانا كيسا ہے اور حاكم عبد الرحمٰن كاتب رحمد الله في ذكر كيا ہے كہ اگر كوئي مسلمان اس مي ايك دوبار جتلا ہوجائے تو کچھڈ رئیں ہے لیکن اس پر مداومت کرنا مکروہ ہے بیمچیط میں ہے اور قامنی امام رکن الاسلام علی سغدی نے فیر مایا کہ اگر مجوی کھاتے وقت زمزمدند کرتا ہوتو اس کے ساتھ کھانے میں ڈرنیس ہے اور اگرزمزمد کرتا ہوتو اس کے ساتھ ند کھائے کیونکہ کفروشرک ظاہر کرتا ہے اور جس وقت کفر وشرک ظاہر کرتا ہے اس کے ساتھ نہ کھائے اور ذمی کی ضیافت تبول کرنے میں مجھ ڈرنبیں ہے اگر چہ دونوں میں سوائے شاسائی کے مجھ ندہو بیملتظ میں ہے۔ اور تفاریق میں ہے کہ مجھ ڈرنیس ہے کہ سی کافر کی بیند قرابت کے با حاجت کے ضیافت کرے بیتر تاشی میں ہے اور ذمیوں کی ضیافت میں جانے میں ڈرنہیں ہے ایسائی امام محد نے ذکر کیا ہے اور ضحیة النوازل بن بے کدا کر جوی یا نصرانی نے کسی مسلمان کواسے یہاں وبوت طعام میں بلایا تو قبول کرنا کروہ ہے اور اگراس نے کہا کہ میں نے گوشت بازار سے خریدا ہے ہیں اگر تصرانی دعوت کرتا ہوتو ڈرنیس ہے۔ پس جو تھم تو از ل میں تصرافی کے حق میں ذکور ہےوہ اس روایت کے خالف ہے جوہم نے سابق میں امام محد سے نقل کی ہے بیذ خبرہ میں ہے۔ اگرمسلمان کی مشرک کوبطور صلدرم کے نجمہ ا محقیق مئله و محج جواب مترجم کی جامع آنسیرار دو می دیمناها ہے وا ع اس قیاس پر ہندوؤں کا کھانا جائز ہے ؟ وفٹیک کوئی ہے حرام کرنے والی (۱) جس کی دہن میں لوگ انتذا کریں ۱۴ 👚 (۴) لیعنی اختلاط اس وجہ سے مکروہ ہے کہ الحج ۱۴

وے خواہ مشرک ندکوراس کا قریب ناتے دار ہو یا بعید ہوخواہ حربی ہویا ذمی ہوتو کی کھے ڈرنبیں ہے اور حربی سے وہ کا فرمراد ہے جوالمان کے کرداخل ہوا ہوا وراگر غیرمتامن ہوتو مسلمان کو نہ جا ہے کہ اس کوصلہ رحم میں پچھودے بیجیط میں ہے اور قاضی امام رکن الاسلام علی سغدیؓ نے ذکر کیا کدا گرمشرک حربی دارالحرب میں ہواورز ماندایسا ہو کداس وقت مسلمانوں اوران حربیوں میں مصالحت و <sup>ا</sup>مسالمت ہوتو مسلمان کوح بی شرک کوکوئی چیز صلدحم کے طور پر دیے میں ڈرنیس ہے۔ میتا تارخانیم سے بیسب جو ندکور ہواس صورت میں ہے کے مسلمان نے مشرک کوصل رحم میں پچھ دیااورا گرمشرک نے مسلمان کوصل رحم میں پچھ دیاتوامام محر نے سر کبیر میں متعارض مدیشیں روایت کی جی بعض احادیث میں بیے کرسول اللم فائی اے مشرکین کا بدید قبول قرمایا ہے اور بعض احادیث میں بیے کہ آ تخضرت مُثَاثِينًا نے تبین قبول فرمایا پس ان احادیث میں تو فیق ضرور ہے اور وجہ تو فیق میں مشامح کی عبارات مختلف میں پس فقیہ ابوجعفر مندوائی نے یوں تو فیق دی ہے کہ جس روایت میں آنخضرت مُلْ اَلْتُؤَاکا بدیمشرک قبول نہ کرنا ندکور ہے و واس بات برجمول ہے كدايے مشرك كا مدير تبول ندكيا جس كى طرف سے آتخصرت تُن الله الله على مان غالب مواكد و وقض يد بحتا ہے كدرسول الله والمنظم المنظم الزائي كرت بي الله تعالى كاكلمه بلندكر في كواسط بين لات بي اوراي وقص به مار الدائد عن بدية بول كرنانبين جائز ہاورجس روايت عن بيد بداية بول كرنا ندكور ہے و واس بات يرمحول ہے كرآ تخضرت مُلاثين كے غالب ممان من بدیات من کدید من ول من سجعتا ہے کہ استخفرت من الدینان سے اللہ تعالی کا کلمہ بلند کرنے و دین کی لا اتی کے واسطے لاتے تیں مال کے واسطے بیں اور ایسے محص ہے ہمارے زمانہ یں بھی بدیقیول کرنا جائز ہے اور بعض مشائخ نے دوسرے طورے توفق دی ہے کہ فر مایا کدا ہے مخص کامدیہ تیول نہ کیا جس کی نسبت جائے تھے کہ تبول کرنے سے میری بخی وعزت اس کے حق میں کم ہو جائے گی اور بسبب قبول مدید کے زی کرنی ہوگی اور جس مخص ہے بیاجائے تھے کہ قبول کرنے ہے اس کے حق میں اپنی تخق وعزت کی كى ند موكى اور ندزى كرنى موكى اس كامد ريتبول كر ليتے تنے ريجيد بن باور اكرمسلمان و ذى كا فركے درميان معامله موپس اگراييا مواكداس عمالمات ركعے عار وليس تو مجمعها كقريس بر راجيدي ب

راوك جائعة نبيل بين اامنه

(۱) معيبت سے بيا؟

تابعداری کی ہادر کافر ومبتدع ہے ترش روئی کے ساتھ طے فی ہے مصافی کروہ ہادراگر باوضواس ہے مصافی کیا تو اپناہا تھد ہو 

ڈالے بیفرائب میں ہے۔اگر سلمان کا پڑوی نصرائی سفر ہے واپس آئے اور مصافی نذکر نے ہاں کوا ذیت و رنئے پہنچاتو سلمان کو 
اس ہے مصافی کر لینے میں مضا نقہ بیس ہے بیہ تھیے میں ہے۔ یہودی و نصرائی کی میادت کرنے میں مضا نقہ بیس ہے اور بی میں اختلاف اختلاف ہے بیتہذی ہیں ہے اور مشاکے نے فاس کی میادت کرنے میں اختلاف کیا ہے اور تی کی میادت کرنے میں اختلاف کیا ہے اور مشاکے نے فاس کی میادت کرنے میں اختلاف کیا ہے اور تی کی میادت کرئی ہے کہ اللہ کیا ہے اور تی کی اور آگر کا فرمر گیا تو اس کے والدیا ترب ہے اس کی تعزیب میں ہے کہ اللہ تھے اس سے بہتر و ساور تیری اصلاح کروے بدیں نیت کہ تیری اصلاح اسلام لانے ہے کرد ساور اس کی میان میں ہے۔ 
مجل تھے مسلمان بیٹا عنایت کرے کیونکہ بہتری اس کی ذات سے ظاہر ہوگی تینہیں میں ہے۔ 
جناز ہے کے وقت ذمی یا مرتد کی با بت اطلاع دی گئی تو کیا صور ت ہوگی ؟

ابن ساعہ نے امام میں سے دوایت کی کہ اگر ذمی میت پر ایک مسلمان نے گوائی دی کے مسلمان سرا ہے قو نماز پڑھی جائے گی اور اگر مسلمان سیت پر ایک نے گوائی دی کہ مرتد مراہے قو نماز ترک ندکی جائے گی بیر محیط سرتسی بی ہے۔ ایک منفس نے ایک خال مجوی فریداس نے اسلام لانے سے انکار کیا اور کہا کہ اگر قونے بھے مسلمان کے ہاتھ فروخت کیا گویا بھے فل کر ڈ الاقواس کو اختیار ہے کہ خلام نہ کور کو بچوی کے ہاتھ فروخت کرے بیر اجید میں ہے۔ کوئی مسلمان ملوک کی ذکی کی ملک بیں نہ چوز اجائے گا بلک اس پر جر کیا جائے گا کہ اس کو فروخت کر و بیشر طیکہ و دھی تھے ہو بیٹر ائرب بی ہے۔ بچور جائواز ل بی ہے کہ ایک بیودی جام میں گیا ہی کہ اسلمان جائی کو اسلمان جائی کہ اسلمان ہو اور گراس نے بیودی ہے گوری ہے اور اگر اسلمان می طرف میل کر ہے تھے ڈریس ہے اور اگر بیودی کی تعظیم کر کے فدمت کی تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس نظر ہے ایسا کیا تا کہ بیودی کا دل اسلام کی طرف میل کر ہے تھے ڈریس ہے اور اگر دی وہ اور کی خودہ ہے اور کی خودہ ہے اور کی خودہ ہے اور کی مسلمان ہے اس بی دائی ہی اگر اس نظر ہے اور کی ملمان ہوجائے تو ڈریس ہے اور اگر بدون اس کے جو بچو ہم ہے ذکر کیا ہے اس بی سے بچھائی کی نیت بھی ہوتو کر وہ ہے اور کا مسلمان ہوجائے تو ڈرئیس ہے اور اگر بدون اس مور نہ کور ہی خدمت کی آئی اسلمان بوجائے تو ڈرئیس ہے اور اگر بدون اس مور نہ کور ہی نیت کی اس کی تعظیم کے داسطے خدمت پر آبادہ ہوایا اس کی تو آگری کی نظر

ے آ مادہ ہواتو مروہ ہے رید خیرہ یس ہاور سی مسلمان کون جا ہے کہ بہودی یا نصرانی سے توریت واجیل زبور کا حکم دریافت کرے

اورندان كمابوں كو لكيے اور نديز سے اور مطالب كا ثبات بيں ان كمابوں كى آيات سے استدلال ندا كرے اور مسلمان عالم لوگ جو

رسول الشن فالنائي مرالت كوان آيات سے جوكتب توريت وصحف الجيل على فدكور بين ثابت كرتے بين سويداس واسطے ہے كہ جو

بات خودان کا فروں کے پاس ہےاس سےان پرالرام ہوبیوجیز کردری میں ہے۔

۔ تول نہ کرے ۔۔۔۔ یہ سب اس وجہ ہے کہ اہل کتاب میرد و نصاری نے بیما کہ ہوکر مدت دراز ہے آیات کے کلمات بدل ڈالے اور ابتدا ویہ وہ کی کہ میرو ہوں میں (۷۲) بہتر فرقہ ہو گئے اور ہر فرقہ دوسر ہے کے مقید لفظ کو اپنے نسخ تو رہت میں بدل کر اپنے مقید کر لیتا تھا گھر حفظ تو رہت کے ساتھ استحال نے دھڑے میں میں بالے السانام کو بھیجا تو میرود کی دخمن ہو گئے اور آیات بٹارت میں تحر بفت کی پھر عرصہ کے بعد میرود و نصاری پر ایک نے اپنی وائی نبوت کا بھوی کر ایک نے دین میں کو تو گئے کہ میں ای واسطے میر ممانعت کا تھم ہے علاوہ بریس قرآن نے وین میں کو ترق کر دیا تو کوئی ضرورت یا تی نبیس دی اامند

ينرهو (١٤ بارب

## كسب كے بيان ميں

کسب چندطرح کا ہوتا ہے ایک قرض ہے ہی فرض اس قدر کمائی ہے کہ جواس کی ذات کواس کے عیال کواس کے قرضوں کے ادا کے واسطے اور جس کا نفقداس برواجب ہے اس کے نفقہ کے واسطے کفایت کرے اور اس سے زیادہ کمائی کو اگر ترک کرے توروا ہے اور اگر اس قدر مال کمایا کہ اپنے اہل وعیال کے واسطے ذخیرہ رکھ چھوڑ اتو اس کو مخبائش ہے کہ مختبی میہ بات ٹابت ہوئی کہ رسول الله فَاقِينًا فِي اللهِ عَمِيل كاروزينه الكيسال كالجمع كرايا بيزانة المعتبين من ب-اى طرح الحرشي كوالدين تتكدست مول أواس ير قرض ہے کہ بقدر گفایت ان کے روزینہ کے واسطے کمائے بیاضا صدیس ہے اور ایک کمائی مستحب ہے اور وہ اس مقدار سے جو بیان ہوئی ے زیادہ ہوتا کہ فقیر کی مواسات کر سکے اور عزیز وا قارب کی مجازات کر سکے اور ایس کمائی میں کوشش کرنائقل عبادت سے اضل ب اورایک کمائی مباح ہے اوروواس مقدار ہے بھی زیاد و بغرض جمل وزیادتی کے کمائے اور ایک کمائی محرو و ہے و والیک کمائی جو تفاخرو تکاثر کی غرض ہے جمع کرے اگر چہ مال حلال ہویے خزاراتہ استعمین میں ہے۔

قال المتر جم☆

اس بیان سے ثابت ہوا کدکوشش کر کے کمانا ہر مخص پر بشرا لکا فرض ہے پھر کماب میں فرمایا کداورا سے لوگوں کے حال ہر النفات ندكرنا جاہنے جومجدوں وخانقا ہوں میں بیٹھے سب سے انكاركرتے ہیں آ تکھیں اٹھائے لوگوں كا مال تا كتے ہیں اورلوگوں كے ہاتھ کی طرف ہاتھ پھیلائے ہیں اور اپنے کومتوکل کہتے ہیں حالانکہ درحقیقت ایسے نہیں ہیں یہ اختیار شرح مخار میں ہے۔ اور امام الوبوسف ، عدوایت ہے کہ بیکردہ ہے کہ ایک قوم جمع ہو کر کسی جگہ گوشہ گیر ہوجائے اور بیلوگ و جیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں اور ا چھی یاک چیزوں سے پر بیبز کریں بعنی نباس و طعام سے اور اپنے نفوس کو یونہی کام سے فارغ کرلیں حالانکہ کسب حلال وشہر میں جعدو جماعات کی پابندی واجب والزم ہے بیتا تارخانیہ میں ہے اور بعض مشارکتے نے کہا کہ جو قاری کسب کوچھوڑ ویتا ہے وہ اسے (۱) دین کو کھا تا ہے بیر اجید عمل ہے اور کمائی کے اسباب عمل سے افضل جہاد ہے پھر تجارت ہے پھر زراعت (۲) صناعت ہے بیا نقیار شرح مخارمیں ہےاوربعض کے نز دیک تجارت بانسبت زراعت کے افضل ہےاورا کثروں کے نز دیک زراعت افضل ہے یہ وجیز کر دری میں ہےا کی احتبیہ عورت ایک مرد کے گھر میں گوشدشین ہوگئی اس کووہ مخف روز رد کی ورد ٹی دیتا ہے تو سوت اس مخض کے حق میں حلال ے بشر طبکداس نے عورت کے ذرمہوت کا تناشر طونہ کیا ہو بیقدید میں ہے۔ مردا گرعورت کے شل سوت کاتے تو محروہ طریقہ ہے کہ بید عورتوں کے ساتھ مشاہ بت ہے بیقدید میں ہے جس خص کے پاس ایک دن کاروزیند ہواس کوسوال حرام ہے بیا ختیار شرح مختار می ہاہ رسائل نے سوال کر سے جو مال جمع کیاوہ نا پاک خبیث ہے بیزیات جمل ہے۔متعی میں بروایت ابراہیم رحمداللہ امام محر سے مردی ہے کداگرونے والی عورت نے رونے سے مال جمع کیا یا مرناروالے لےطبلہ ومرنار سے مال جمع کیا تو امام محرد نے فرمایا کداگر ان افعال کے بجالا نے پر مال شرط کر کے لیا ہے تو جن لوگوں ہے لیا ہے ان کووالیس کروے اگر پہچانے اور امام محتہ کے اس قول کے کہ مال شرط كر كے ليا ہے بيە عنى جين كدوسينے والے نے رونے والى تورت سے رونے سے بہلے بمقابلہ رونے كے مال تغبرا ديا ہويا بمقابلہ گانے کے مال شرط کردیا ہو کہ اگر گائے تو اس قدر مال دیں گے اور بیٹھم اس وجہ سے ہے کہ جب لیمنا شرطیہ ہوا تو یہ مال بمقابلہ

<sup>(1)</sup> ليني وين فروش كرة ما وركما تاسية ال ومتلكاري ١١ (r).

معصیت کے ہوا پس مال لینا بھی معصیت ہوگا اورا یے مال ہے چھٹکارے کی میں راہ ہوتی ہے کہوا پس دے دے سواس مقام پر بھی میں ہے کہ جو پھے لیا ہے وہ واپس کر سے اگر واپس کر سے بعض جس سے لیا ہے اس کو پہچانے اور اگر اس کون پہچانے تو اس کی طرف ہے مدقہ کردے تاکداس کے مال کا اس کونفع بہتی جائے جب کہین مال اس کونبیں بہٹی سکتا ہے اور اگر لیمنا شرطیہ نہ ہولیعنی شرط نہ کی ہوکہ اكران افعال كو بجالا ئے توبیدیں كے تولیما معصیت نه ہوگا كيونكه مال نے رضا مندي سے خودد سے دیا ہے ہی اس كا ہوگا لله اور حلال. موكا ـ امام محد عدوايت بكراكر كان والى مورت في كان كاكمائى عقر ضدادا كيانو قرض خوا وكويد مال ليما حلال نبيس بيكين تھم تعناء میں قاضی اس کو لینے پر مجبور کرے گااور بقیاس مسئلہ منتقد مدے پر کہا جاسکتا ہے کدا گر گانے والی نے بدوں شرط کے کمایا ہے تو قرض خواہ کو لے لینے کی مخبائش ہے۔اورا مام محمد نے کتاب الکسب میں ذکر فر مایا ہے کہ فضی کی کمائی مکروہ ہے اوراس سے بیمراز نیس ہے کہ جو مال خبی کمائے و مکروہ ہے بلکہ بیغرض ہے کہ خصی کرنے پر جو مال لیے وہ مال مکروہ ہے اور اس کا خصی کرنا مکروہ ہے بیر مجیط می ہے۔ایک مخص جامع مسجد میں تعویذ بیجتا ہے اور تعویذوں پرتوریت وانجیل وفرقان لکھا ہے اور ان تعویذوں کے عوض مال لیتا ہے اور کہنا ہے کہ میں ہرید دیتا ہوں تو اس کو طال جیس ہے یہ کری میں ہے۔ اگر ایک فض سر کیا اور اس کی کمائی حرام ہے تو اس کے وارثوں کے حق میں سیاد لی ہے کہ یہ مال اس کے مالکوں کودا ہی کردیں اورا کر مالکوں کوئیس بچانے ہیں تو صدقہ کردیں اورا کر کمائی بعض ایس وجہ ہے ہو جوحلال میں ہے اور بیٹااس بات کو جاتا ہو پھر باب مر گیا اور بیٹااس کو بعید تمیس پہچانا ہے تو شرعا اس کے حق میں حلال ہے حمر پر بیزگاری یہ ہے کہ اس نیت سے صدقہ کردے کہ میرے باب کے خصوم کی طرف سے صدقہ ہے یہ نیازی میں ہاور امام ابو بوسیت ، سے روایت ہے کہ ایک قوم مسلمان نے شراب میراث پائی تو ان وارثوں میں تعلیم ندی جائے گی لیکن شراب سرکہ کر و الی جائے کی مجران او کول می تعلیم ہوگی بدخلا مدیس ہے۔

قال المترجم☆ رے ہے۔ شراب کوسر کہ کر ڈوالٹا بعض کے نز دیک نہیں جائز ہے وہوالی واللہ اعلم۔ ایک شخص کے پاس مال ہے اس میں (۱)شہہ ہے۔ پی اس نے اپنے باپ کومدقہ میں دے دیا تو کانی ہے اور شرط نیس ہے کدای کومدقہ دے دے ای طرح اگر ایک مخص خریدو فروخت كرتا ہواوراس حالت بي اس كا بيااس كے ساتھ ہواوراس تجارت بي بہت ى بيوع فاسد دواقع ہوئى بيں مجراس نے تمام مال اینے بینے کو بہدکر دیا تو عہدہ سے لکل کمیا بیقند میں ہے۔فتیدا بوجعفر سے دریا فت کیا کمیا کدایک مخص نے سلطان کے علم سے مال حاصل کیااور حرام تاوانوں وغیرہ سے مال جمع کیا ہی آ یا کسی خص کوجو بدیات جانتا ہوا سے خص کا کھانا حلال ہے تو فقیہ نے قرمایا کہ میرے زویک اس کے دین کے واسلے بیدواجب ہے کہ اس کا کھانات کھائے محرحکما کھاناروا ہے بشر طیکہ بیکھانا اس مخص کے باتھ میں جو کھانا جا بتا ہے عصب کا یار شوت کا ندآ یا ہو بیجیط میں ہے۔ تو انگری پرشکر کرنے کی بنست فقیری پرمبر کرنا افضل ہے اور کمائی میں اس قصد ہے مشغول ہوجانا کہ ہم نیک راہ میں اس کوٹر ج کریں گے اس کی برنسبت کمائی سے بازر ہنا اولی ہے کذانی السراجيد اتول ریقکم کسب مباح کا ہے۔

<sup>&</sup>lt;u>۔</u> تال انھر جم اس بیں تر دود ہے کیونکہ مبر ھال اس نے معصیت کے وسیلہ سے مال کمایا اور ائٹر سے اس میں روا بیت نبیں تو اوفق بدلاک کو نیز پ ہے کہ ا تمره ه ہےاہ رعدول نہ جا ہے کمامرح برتی الفتح وغیر والامنہ 👚 (۱) کینی حرام ہے یا علال الا

مولهو(ك باب⇔

# زیارت قبور دمقا برمیں قر اُت قر آن دمیت کوایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کرنے و اس کے متصلات کے بیان میں

زیارت قبور میں کچھمضا نقتیبیں ہے امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور ظاہر قول امام محد کا اس امر کو مقتضی ہے کہ عور توں کے واسطے بھی زیارت قبور جائز ہے چنانچہ امام محر نے مردوں کی تخصیص میں فرمائی ہے اور کتاب الاشربیس ہے کہ مشارکے نے عورتوں کے واسطے تبروں کی زیارت کرنے میں اختلاف کیاہے اور عمس الائر سرحسی نے فر مایا کدامنے یہ ہے کہ مورتوں کے واسطے زیارت قبور میں م منا تقریس بترزیب می اکسا ب کرزیارت قبور مستحب بوال کیفیت زیارت از قرب و بعد بغیاس زندگی میت کے بخزائد الغناوي من ہے اور جب زیارت قبور کا ارادہ کرے تو مستحب ہے کہاہے گھر میں دور کعتیں پڑھے ہر رکعت میں سور ہ الحمد اور آیة الكرى ايك بارادرسورة اخلاص تين بار پڑھے پھراس كا تو اب ميت كو پنجائے تو اللہ تعالیٰ ميت كی قبر بیں ايک نو رہيجيا ہے اورمصلی كو تواب کثیرعطا فرما تا ہے بھرمقاہر کی طرف روانہ ہواور راہ میں لا یعنی باتوں میں مشغول نہ ہو جائے بھر جب مقبرہ میں پہنچے تو اپنی جوتیاں اتارہ ے اور قبلہ کی طرف پشت کر کے میت کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوکر یوں کے السدلام علیکم یا اہل القبور يعفو الله لنا ولكم انتم لنا معلف و نحن بالافراء بيغرائب ش بهداور جب دعاكرنا عابة قبلك طرف متوجه وينزلة القناوي ش باوراگرشهيدي زيارت كوكيا بوتويول كي سيلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار اوراگرمسلمانول و كافرول كى قبري مختلط مول تو يول كيم السيلام على من انبع الهدى كرسورة فاتحدوآية الكرى يرسط كرسورت ادا ولؤلت اوراله كلم المتكافر يرص بيغرائب من ب-اور فيخ الم جليل ابو كمرحد بن الفصل دحمدالله تعالى سيمنتول بكرفرايا کہ مقابر میں اخفاء کے ساتھ بدول جمرے قرآن شریف پڑھنا کروہ نہیں ہے اور ڈرنہیں ہے اور مقبرہ میں قرآن پڑھنا جبھی کمروہ ہے کہ جب جبرے ہواورا خفا و کے ساتھ پڑھناروا ہے کچھڈ رئیس ہے اگریٹتم کردیاورصدرا یو آخق الحافظ نے اپنے استاد ﷺ ابو بکر محمد بن ابراہیم نے قل کیا کہ سورة الملک کا مقابر میں بڑھناروا ہے خواہ اخفاء کرے یا جرکرے اور سوائے سورة الملک کے مقابر میں قرآن ند پڑھے اور جہرواخفاء کی چھھ تفصیل نہیں فرمائی کی ذخیرہ کی فصل قراً قالقرآن میں تکھا ہے۔ اگر کسی نے قبروں کے پاس قرآن پڑھا بس اگریہ نیت ہے کہ اس کوآ واز قر آن ہے استدیا ہی **ہوگا تو پڑھے** اور اگریہ قصد نیس ہے تو اللہ تعالیٰ قر اُت قر آن کوستا ہے۔ جہاں کہیں ہویہ فآوی قامنی خان میں ہے اگر ایک مخص مرکیا اور اس کے وارث نے اس کی قبر کے پاس ایسے مخص کو بٹھلایا جو قِر آن پڑھے تو اسح میہ ہے کہ بیہ مکروہ نہیں ہے اور یکی **تول امام محمّر کا ہے بی**مضمرات میں ہے۔ زیارت قبور کے واسطے چارروز الفنل ہیں دوشنبہ، پنجشنہ، جمعہ شنبہ لیں جمعہ کے روز بعد نماز کے زیارت کا وقت اچھا ہے اور شنبہ کوطلوع آفاب تک اور پنجشنبہ کے روز دن میں اوّل وفت اور بعض نے فرمایا کہ آخرت وفت ای طرح جوراتیں متبرک ہیں ان میں زیارت افضل بے خصوصاً شب برات میں ای طرح متبرک زمانوں میں زیارت افعنل ہے جیسے دی دن ذی الحجہ کے اور دونوں عیدین اور يوم ع مارة الأمل بكذاء كيفية الزيادة ذلك الميت في من القرب والعبدائني وارفع الى المقدمة "امنه على المصالل قبورتم يرسلام بصالله تعالى جم كوتم كو بخفي مارے الكے مواور بم تمبارے قدم بفقرم بين السس من برسلام مو كرتم في مبركيا اور آخرت كا كمركيما عمده بال سي اس برسلام جس في مواجت نَ بِيرُوكَ فَي الإِنْفُسِلِ بِعِي مطلقاً منع كيا وريبي قول منح بضواب بساورة كند وقول مغمرات اس كمنقابله بي تحيك نيس بالريدانسخ كباجائه ا

عاشور واور باتی مواسم میں بیغرائب میں ہے۔ اگر مقبرہ کے پاس ہوکر گذرااور الل تبور کے واسطے ان کے تواب پہنچانے کی نبیت ہے م کھ قرآن پڑھا تو ڈرنبیں ہے بیسراجیدیں ہے اور ابو بھر بن سعید سے متول ہے فرمایا کہ زیارت قبور کے وقت سات مرتبہ سورة اخلاص پڑھتامتحب ہے کیونکہ جمعے روایت پیچی ہے کہ جس مخص نے سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دی تو اگرمیت غیرمغفور ہوگی تو اس كى مغفرت كى جائے كى اور اكرميت مغفور بوتو يرا من والے كى مغفرت كى جائے كى اورتواب قرائت اس مغفوركو بركيا جائے كابيذ خيره میں ہےاوراگراس نے دس بارسورہ اخلاص بریعی تو بہت بہتر ہےاور جو تفس خوب بورا کرنا جا ہے اس کوجا ہے کہاس قدرسورہ اخلاص یر سے پر تفتر ع وعاجزی کے ساتھ دوسری سورتیں بڑھائے اور جو تھی کی قبر پر سم اللہ وعلی ملت رسول اللہ بڑھے تو اللہ تعالی کے سرے عذاب دیکی وتاریکی جالیس برس تک دور کردیتا ہے بیغرائب میں ہے۔اورابو پوسٹ ترجمانی نے کہا کے قبر پر ہاتھ رکھے کوہم سنت نہیں جانة بين اورند بم كواس كامتحب مونا معلوم بم مرجم اس من يحدمضا كقدين و يمية بين اوريين الائدكر أميسي في مايا كرجم في · سلف لوگوں سے ابلا افکار ایسانی پایا اور عمس الائمہ کئ نے فر مایا کہ رہے بدعت ہے بدقعیہ عمل ہے اور قبر کوسنخ کرنا نہ جا ہے اور نداس پر بوسردے کہ بینصرانیوں کی عادت ہے مگر والدین کی قبر کو بوسد دینے میں مضا لکتہ میں ہے بیغرائیب میں ہے۔ تیمید میں ہے کہ شخ بحدی سے یو چھا گیا کہ ایک مخص کے والدین کی قبراور قبروں کے بی میں ہے پس آیا جائز ہے کہ و و مخص مسلمانوں کی قبروں سے دعاو تشیح کرتا ہوا اپنے والدین کی قبروں تک بیٹی کران کی زیارت کرے تو فرمایا کہ ہاں جائز ہے بشر ملیکہ بدوں اور قبروں کے روئدے ہوئے پہنچ سکتا ہواور بھی جے سے دریافت کیا گیا کہ سی معن کا قطعہ زبین مملو کرتیروں کے بچ میں ہاوروہ جا ہتا ہے کہ اپنی زمین میں تعرف کر ہے اور اس کا راستہ سوائے قبروں کے اوپر ہے اور طرف سے نہیں ہے ہیں آیا اس کوا فقیار ہے کہ قبروں پر قدم رکھ کروہاں جایا کرے تو فرمایا کہ اگران قبروں میں میت کوتا ہوت میں فن کیا ہے تو مضا نقد بیں ہے اور مولک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تا ہوت میں مدنون ندہوں تو بھی کچم مضا کھنیوں ہے میتا تارخانیہ میں ہے۔ایک مخص نے مقبرہ میں داستدد مکھا تو تحری کر رے ہیں اگراس کے دل من یہ ہے کہ یہ نیا راستہ لوگوں نے قبرول کے اوپر سے نکال لیا ہے تو اس راستہ میں ہو کرنہ گذرے اور اگر اس کے ول میں ایسانہ یڑے تو جلا جائے ریمجا سرتھی جس ہے۔

عین الائد کرامیسی نے فر مایا کے قبر پرنہ چڑ صناوئی ہاور شخو ہری رحمدالشد تعالی اس میں مخبائش دیتے تھاور کہتے تھے کہ قبوری چہتیں بمزلہ کھر کی چہتوں کے جی پس ان پر چڑ ہے میں فرنیس ہاور شمس الائر علوائی نے فر مایا کہ مگروہ ہاور دعفر ت ابن مسعود رضی اللہ عند نے فر مایا کہ اگر میں انگاروں پر روند تے جلوں تو میر نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میں قبر کوروند نو جلوں اور علاء التر بحائی نے کہا کہ قبر کوروند نے ہے گئی رہوگا اس لیے کہ قبر کی چھت محبت جن میت ہے بہتند میں ہے اور شمس الائر علوائی سے روایت ہے کہ بعض علاء نے قبروں پر چلنا روا کھا ہے اور ان لوگوں نے کہا ہے قبر کی جھت پر چلے بیٹر لائد الفتاوئ میں ہا اور میت کے چبرہ سے چا در انھانا بغرض اس کے مند دیکھنے کے اس میں کچرمضا کہ تبین ہے اور اس تھل میں کراہت جبی ہے کہ جب بعد دنن کے چبرہ سے چا در انھانا بغرض اس کے مند دیکھنے کے اس میں فرن کیا گیا تو ما لک کو افتیار ہے چا ہے اس کو اکھاڑ ڈ الے یا چھوڑ د سے گرفیر کو برابر کر کے اس کے او پر زراعت کر کے یا وارث ہے گئی تھت لے لیے دوجیز کروری میں ہے۔ ایک حاطہ مورت کو مات مہین کا ممل ہوگیا تھا اور پر برابر کر کے اس کے او پر زراعت کر کے یا وارث ہے گئی تھر خواب میں دکھلائی وی کہ دو مہتی مات مہین کا ممل ہوگیا تھا اور پر برائی کہ بیٹ میں پی کر تی تا تھا بھر و وجورت مرتی اور وئن کردی کئی پھر خواب میں دکھلائی وی کہ دو مہتی سے دین میں بیا در اس میں کو کرنا تھا وہ کر ان کارور کی میں بے کوئن کی میں ہوگیا تھا اور پر کرنا تھا بھر وہ کورت مرتی اور وئن کردی گئی پھر خواب میں دکھلائی وی کہ دو کہتی ۔ برعت خلاف سنت کیونکہ سے نہ کوئیس ہو اور اس میں کوئیس ہوگیا تھا تھا کہ کوئی سے میاں میں کوئیس سے اور کوئیس ہوگیا گئا تھا کہ کوئی اور وئی کردی گئی کی کوئی کی تھیں ہوگیا گئی وہ کوئی سے میاں کوئی سے اور کوئی کی تو میں کوئیس سے اور کوئی سے اور کوئیس ہوئی کی کی کی کوئیس سے اور کوئی کی کوئیل سے اور کوئیس سے اور کوئیس سے اور کوئیس سے اور کوئیل سے اور کوئیل سے کو

في الوط سياا

ہے کہ میرے پچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی قبرتہ کھودی جائے گی بیر اجیہ میں ہے۔ کو چوں و باز آروں میں مقبرہ بتانا کروہ ہے اور اگر کوئی
کا شان اس واسطے بتایا کہ اس میں بہت ہے مردے فن کریں تو بھی کروہ ہے اس واسطے کہ مقابر پر تھارت بتانا کروہ ہے اور موت
ہے پہلے اپنے واسطے تا بوت تیار کر کے دکھنا کروہ ہے اور تا بوت کے اندر دکھ کرنماز جنازہ کروہ ہے بیقیہ میں ہے اور گلاب سے پھول
ور یا جین قبروں پر رکھنا امچھا ہے اور اگر پھول کی قیت صد قد کردے تو بہت امچھا ہے بیغرائب میں ہے۔ اور پہلی راتوں میں قبروں پر
چراغ لے جانا بدعت ہے بیر اجیہ میں ہے جنازے کا کپڑ امپیاڑ دیا جائے ای طرح کہ جس کام میں پہلے استعمال کیا جاتا تھا اس کام
میں مستعمل نہ ہو سکے اور متولی کو اس کا صد قد کرنا جائز تین ہے لیکن اس کو فروشت کر کے اس کے داموں میں پچھال ذیا وہ طاکر دوسرا

منرهواه بارب

غناولہوونمام معاصی وامر بالمعروف کے بیان میں

قال المترجم

فناہ گا ناہوش فناہ سرا میں وغیرہ کے باتی معاصی باتی گناہ کی امر بالمعروف جو کام شرع میں کرنا جاہنے اس کا تھم و بنااور جونہ کرنا چاہئے اس کا تھی از مکر ہے فالی گانے میں مشاک نے اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ فنامطلقا ترام ہے اوراس کی طرف کان لگانا معصیت ہے اوراس کو شخ الاسلام نے افقیار کیا ہے اورا گراہ پاتو اس پر گناہ نہیں ہے اور بعض نے فر مایا کہ اگر تنہا ہواور وقع وحشت فر مایا کہ اگر اس فرض سے گائے کہ اس سے قافیہ وفصا حت بجھ جائے تو بجو مضا لکتہ بین ہے اور بعض نے کہا کہ اگر تنہا ہواور وقع وحشت کے واسطے گائے تو جائز ہے گر بطرین کہ ہواور اس طرف میں الائم مرضی نے میل کیا ہے اورا گر شعر میں حکمت کی بات یا عبرت کی بات یا فقہ ہوتو کروہ نہیں ہے اورا گر شعر میں کہ اور جواشھا رمباح ہیں ان کے پڑھنے میں مضا لکتہ ہیں ہے اورا گر شعر میں کو وہ ہیں کروہ ہے کی تو بین ہولی اگر کوئی عورت خاص ہواور زندہ موجود ہوتو کروہ ہے اورا گر مرکئی ہے تو کروہ نہیں ہے اورا گر فرضی ہوتو نہیں کروہ ہے اورا گر مرکئی ہے تو کروہ نہیں ہے اورا گر فرضی ہوتو نہیں کروہ ہے اورا اگر مرکئی ہے تو کروہ نہیں ہے اورا گر فرضی ہوتو نہیں کروہ ہے میں انتہارای طور پر ہے جیسا ہم نے اور نور اور ہور ہیں انتہارای طور پر ہے جیسا ہم نے ورت کے باب میں بیان کیا ہے بیمور شی ہوتو میں انتہارای طور پر ہے جیسا ہم نے ورت کے باب میں بیان کیا ہے بیمور شیل ہے۔

بعض نے قر مایا کہ شعر بھی کرا ہت کے بیم عنی ہیں کہ آ دی اس بھی ایسامشغول ہوجائے کہ اس کوقر اُت قر آن و ذکر اللہ

تعافی ہے عافی کردے اور اگر ایسانہ ہوتو مضا کہ نہیں ہے جب کہ اس کی نیت بیہ و کہ اس کے ذریعہ سے جھے علم تغییر و صدیت ہیں ہدو

علمی ظمیر بیر ہیں ہے جیمیہ بھی ہے کہ شمی الائمہ علوائی ہوتے ہیں اور اپنے واسطے منزلت کے مدی ہیں تو بیخے رحمہ اللہ نے فرمایا کہ

لباس ایک طرح کا خاص کرلیا ہے اور لہوور قص ہیں مشغول ہوتے ہیں اور اپنے واسطے منزلت کے مدی ہیں تو بیخے رحمہ اللہ نے فرمایا کہ

افزواعلی انلہ کذبا ان لوگوں نے اللہ تعالی پر بہتان بائد ھا ہے بھر دریافت کیا گیا کہ جب بیلوگ سیدھی راہ سے ترجھے ہیں ہیں آیا عام

لوگوں کے فقد میں پڑجانے کا خوف دور کرنے کے واسطے ایسے لوگ شہر سے دور کردیئے جا میں فرمایا کہ رہے وہندہ چیز کوراہ سے دور کرنا پاکیرہ و اولی ہے بیتا تار خانے ہیں ہے گہدا شت کے واسطے امکل ہے اور دیا تھے کہ واسطے اس کے اور پاک سے بلید کو الگ کرنا پاکیرہ و اولی ہے بیتا تار خانے ہیں ہو قال گانا وقو الی درقص جو ہمارے ناند کے واسطے امکل ہے اور باک سے بلید کو الگ کرنا پاکیرہ و اولی ہے بیتا تار خانے ہیں و وحرام ہے اور اس کی طرف قصد کر کے جانا و و ہاں بیٹھنا جائز ہیں قال گانا وقو الی درقص جو ہمارے زبانہ ہے صوفی لوگ کرتے ہیں و وحرام ہے اور اس کی طرف قصد کر کے جانا و و ہاں بیٹھنا جائز ہیں

ہادر بداور ختاو مزامیر یکساں ہاور اہل تصوف نے اس کو جائز رکھا ہا اور اسکلے مشائخ کے فضل کو جمت لاتے ہیں پھر شخ رحمہ اللہ فنہ میں ہیں جائے ہیں ہیں گھر شخ کے میں انداز کے میں بیان کے سے فر مایا کہ میر سے زود یک حق بات بید معلوم ہوتی ہے کہ اسکلے مشائح "نے ایسائیس کیا ہے کہ جیسا بدلوگ کرتے ہیں چنا نچران کے مال کے موافق پڑا جس نے ان کے ول کورم کردیا اور جس کا قلب رقیق ہوتا ہو وہ جب ایسا لفظ منتا ہے جو اس کی حالت کے موافق پڑتا ہے وہ اس کی عشل پڑھی طاری ہو جاتی ہے اور بدا فقیار کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سے حرکات ہے افقیار کی صادر ہوتی ہیں اور ایسی بات کچر جبید نہیں ہے کہ بدیں معنی روا ہو اور اس پر موافذ و نہ کیا جاتا ہے اور اس سے حرکات ہے افقیار کی صادر ہوتی ہیں اور ایسی بات کچر جبید نہیں ہے کہ بدیں معنی روا ہو اور اس پر موافذ و نہ کیا توں جاتا ہے اور اس کے مشائح کی نسبت یے ممان نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ ایسے خل کرتے ہیں اور جس کے دیندارو پر ہیزگار لوگوں کے افعال سے مسک کرتے ہیں اور جن اوا دکا جس ہے۔

امام ابو بوسف مِن الله المسيد وهول دف وغيره كى بابت منقول روايت 🏠

اعلم11 عند

ابوبوسٹ ہے دریافت کیا گیا کہ سوائے نکاح کے اگر ہورت دف کو بدون فتق کے مثلاً بچے کے واسطے بجائے بھی آیا آپ کے زر کیک کروہ ہے فرمایا کہ بھی مکروہ نیس جانا ہوں اور فرمایا کہ جس ہالعب فاحش کا بیدا ہوتا ہے اس کو بھی مکروہ جانا ہوں میں جو اسر حسی بھی ہے۔ قال المحر حجم

صغیر میں ہے جموت بولتا حرام ہے لیکن اڑائی و جہاد میں رواہے تا کہ کافر کو دھوکا و سےاور دو مخصوں میں سکے کرانے میں رواہے اور اپنی بیوی کو راضی کرنے میں رواہے اور ظلم خالم دفع کرنے میں رواہے اور جموٹ کے ساتھ تحریض مکروہ ہے الا بھر ورت مثلاً تو نے کی ہے کہا کہ کمانا کمااس نے کہا کہ میں نے کھایا ہے اور مراویہ ہے کہ میں نے کل کے روز کھایا تھا تو بیجموٹ ہے بیٹر الم المفتین میں ہے اور جو تھی گناہ کا قصد کرے اور عزم کرلے بیٹی ضرور کروں گا اور اصرار کرے بیٹی اس پر جمارے تو گنبگار ہوگا بیست قط میں ہے۔ اور جو تھی گناہ کا قصد کرے اور عزم کرلے بیٹی ضرور کروں گا اور اصرار کرے بیٹی اس پر جمارے تو گنبگار ہوگا بیست قط میں ہے۔

قال المترجم

بعض نے قرمایا ہے کہ ہاتھ ہے امر بالمعروف کرنا امرا پر واجب ہے اور زبان سے علاء پر واجب ہے اور ول سے
امر بالمعروف یعنی دل سے براجا تناعوام پر واجب ہے اورای کواہام زندو کی نے اختیار کیا ہے بیظہیر بیمی ہے۔امر بالمعروف واسطے پانچ ہاتوں کی ضرورت ہے اول آ تکہ علم چاہئے کو کلہ جائل ہے امر بالمعروف بنو ٹی ٹیس ہوسکتا ہے دوم آ تکہ امر بالمعروف سے اللہ تنائی کا کلہ بلند کرنا و تو اب متعود ہوسوم آ تکہ جس کوامر بالمعروف کرتا ہے اس کے حال پر شفقت کی نظر ہو پس اس کونری و مہر بانی ہے منع کر سے چہارم آ تکہ امر بالمعروف کرتا ہے اس کے حال پر شفقت کی نظر ہو پس اس کونری و مہر بانی ہے منع کر سے چہارم آ تکہ امر بالمعروف کرتا ہے اس کے حال پر شفقت کی تظر ہو پس اس کونووکرنا ہوت کی تو واور کہ تو تو اس کے کا تھی میں واض شہو جائے کہ اس تھو لون مالا تفعلون لینی کیوں ایسے کام کو کہتے ہو جس کوتم خورتیں کرتے ہواور عام تو میں ہے کی کونہ چاہئے کہ قاض یا مفتی یا عالم مشہور کوامر بالمعروف کر سے کوئکہ اس میں ترک ادب ہے اور اس وجہ سے کہ عوام میں ہوتا کہ اس کو بسبب ضرورت سے ہوتا کہ ہواں کام جوشر ح میں روانیں ہے کہ اس کو بسبب ضرورت سے بھی کو براکام جوشر ح میں روانیں ہے کرتے دیکھا اور یو کھے والا خود میں میا تائین زیاجی ہوگا کہ میادر ہواور تھیں آس کی کہ راکام جوشر ح میں روانیں ہے کہ تو کہ کہ اور اس کی تو بیات ہوئی کہ میادر ہواور تھیں اس کرتے دیکھا اور یو کھے والا خود مواب بالمرون کے مورون جی مورون ہیں جو کا کہ مادر ہواور تھیں آس کی کورون میں جمائے لیکن زیاجی ہوگا کہ صادر ہواور تھیں آس کی کہ براکام ہوشر ح میں روانیں زیاجی ہوگا کہ مادر ہواور تھیں اس کرتے دیکھا اور یو کھے ہوئے والیا مورون کے مورون کی کورون کی مورون کے براکام ہوشر ح میں روانین زیاجی ہوگا کہ مادر ہوا کہ تو کہ ہوئے ہوئے والیا کہ کورون کی مورون کے مورون کے مورون کی کے اس کے مورون کی کہ کورون کی کورون کی مورون کی کہ مورون کی کہ کورون کی کورون کے مورون کے دورون کی کورون کی کورون کی کورون کی کورون کی کورون کورون کی کورون کورون کورون کی کورون کورون کے کورون کورون کورون کورون کورون کورون کورون کورون کے کورون کورون کورون کورون کورون کی کورون کی کورون کورون

ميرى بات كرتا ہے واك كوش كرنالا زم ہے اس واسطے كداس پر دو باتيں واجب بين ايك بيك ذوو برى بات نه كرے دوم بيك برى بات ے منع کرے کوں اگر اس نے ایک واجب (۱)اوا نہ کیا تو دوسرااس کے قومہ سے ساقط نہ ہوگا پینز ائد انمفتین وملقط ومحیط کمیں ہے۔ ایک فخص کومعلوم ہوا کہ زید برابر بری بات کے جاتا ہے ہی آیااس کورواہے کہ زید کے باب کوبیام لکھ بھیج تو مشائخ نے فر مایا کہ اگراس ے علم میں یہ بات ہو کہ اگر میں نے زید کے باپ کولکھا تو اس کا باپ اس کومنع کرنے اور باز رکھتے پر قادر نہ ہوگا تو اس کولکھ بھیجنا حلال ہاوراگر بیرجا نتا ہوکہ اگر ہی کے باپ نے منع کرنا جا ہاتو اس کے بازر کھنے پر قاور نہ ہوگا تو اس کولکھنا نہ جا ہے اور بہی تھم زوجین یعنی بوی وقصم میں ہے اور میں تھم سلطان ورعیت وچھم یعنی لککر سلطانی میں ہے اور اسر بالمعروف جھی واجب ہوتا ہے کہ جب پیاجائے کہ بیہ لوگ ماعت كريں كے بيفادى قاضى خان ميں ہے۔ اگر باپ نے اپنے بينے كوكى كام كرنے كا تھم دينا جا با محرخوف كرنا ہے كدا كر ميں نے تھم کیا تو شاید میرے تھم کی فرما نبرداری نہ کرہے تو یول کیے کہ (خوب آید اے پسراگرایں کارٹی یانکنی ) اے بیٹے اگر تو پیکام کرے تو ا چھا ہے یا نہ کراور تھم نہ وے تا کہ اس پر نا فر مانی کاعذاب نہ پڑے بیقلیہ میں ہے۔ ایک مخض نے ایک فخش <sup>(۲)</sup> ہاہت کی پھرتو بہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گیا تو کسی کو یہ بات نہ جا ہے کہ جو تخص مسلمانوں کا اہام سردار ہواس کواس کے تعل کی خبر کردے تا کہ اس پر حد ماری جائے اس واسطے کہ عیب پوشی مندوب ہے ہیے جواہرا خلاطی میں ہے۔ایک شخص نے دوسرے کودیکھا کہ سی مخص کا مال چرا تا ہے تو فرمایا<sup>(۳)</sup> کما گراس کی طرف سے ظلم کا خوف نہ ہوتو خبر کر دے اورا گرخوف ہوتو سکوت کرے بید حاوی میں ہے۔ایک مخص نے اپنے گھر من فتق ظاہر کیا تو جاہئے کہ پہلے اس سے جا کر کہتا کہ عذر پورا ہوجائے ہیں اگروہ بازر ہے تو اس سے تعرض نہ کر ہے اور اگر باز نہ دہے تو امام کوا نقیار ہے جا ہے اس کوقید کر ہے اور جا ہے اور جا ہے اوب کے واسطے کوڑے مارے اور جا ہے اس کو گھرے نکال دے اور حصرت عمر عدوایت ہے کہ انہوں نے شراب بنانے والے کا تھر چھونک دیااورا مام زاہد صفارے مروی ہے کہ انہوں نے فاس کے فت کے باعث اس کا گھر اُجاڑ وینے کا تھم دیا اور فآو کا سفی میں ہے کہ شراب کے ٹم تو ز دے اور شراب میں نمک ڈال دینے ہے اس کا قابض نہ ہوگا اور تو زینے والے بران میں ہے کئی بات کی ضانت واجب نہ ہوگی پیرخلا صریب ہے۔

امام ابو بوسف ؓ نے فرمایا کدا گرمشک عبی مصرانی یامسلمان کی شراب ہوتو میں اس کو بھاڑ ڈانوں گااور امام اعظم کے فزو یک اگراس ہے کسی طور پر انتفاع ممکن ہوتو ایسا کرنا جائز نہیں ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ امام محدّ نے فرمایا کہ اگرمسلمان تنہا کسی گروہ کفار (۳) پر حملہ کرے تو میچہ مضا کفتہ بیں ہے اگر چہ اس کی غالب رائے میں میہ ہو کہ میں قبل کیا جاؤں گا بشر طیکہ اس کی رائے غالب یں یہ ہو کہ میرے تملہ کرنے سے ان کا فروں کو گزند بینچے گا خواہ آل کا گزند پہنچے یا زخی ہونے کا یا ہزیمت یعنی بھاگ جانے وفکست کمانے کا گزند پہنچے گا اورا گراس کی غالب رائے میں میہ وکہ میرے تنہا حملہ کرنے سے میں بی قتل کیا جاؤں گا ان مشرکوں کولل یا زخمی ہونے یا فلست کھانے کا بچھ گزندنہ بینچ کا تو اس کو تھا حملہ کرنا مباح نہیں ہے اور قیاس کی دلیل سے ان کو تھا حملہ کرنا ہر حال میں مباح ہا کر چہ جانتا ہو کہ میں قبل کیا جاؤں گا یہ محیط عیں ہے۔ اگر ایک مخص نے فاس مسلمانوں کی ایک قوم کومنکر شری ہے مع کرنا جایا اوراس کی غالب رائے میں یہ ہے کہ میں اس ممانعت ہے تل کیا جاؤں گا اور ان لوگوں کو مارپیٹ کے مانند کسی بات کا گزندنہ پہنچے گاتو اس کوممانعت پراقدام کرنے میں مجومضا کقتین ہے اور بیمز بہت ہا گرچاس کے تن میں بدرخصت ہے کہ سکوت کرے بیو خیرہ ل محیط الخ اور یمی قول سجع ہے کمانی الشامی و فتح القدیرا ا سے مشک میں شراب کار کھناو ہا نکاوستور تھا اا یں محیط الخ بمی صحیح ہے جنانجے تنبیر قوله تعالى لا تلقوا بايديكم الى التهلكة تم اسيم باتقول كوبلاكت بمن شدة الوتنبيرموابب الرحن بمن ديكموا امند (1) يعني خود تدجيمورًا تو منع محرة ساقط ندبوكا 11

> (٣) ليعني فيتح ايوالبقاً ١٢ (٣) ليعني حالت جباد تراكتكراسلام التي كراا فابرأزنا كارى يالواطت مرادبا

افا دؤ عام کی جگہوں کو استعال میں لایا تو محتسب کن صور تول میں ضامن ہوگا؟ محتسب نے اگر دوئی والے کوعام راستہ پر دوئی رکھے ہے تع کیا تمراس نے نہ مانا کی محتسب نے اس کی روئی میں آگ لگا دی اور وہ جل کی تو محتسب منامن ہوگالیکن اگر روئی رکھے ہی فساد معلوم ہواور جلاد ہے میں مسلحت معلوم تو ضامن نہ ہوگا بیے خلاصہ معرب ہے۔

(ئهاروله باري ☆

#### تداوی ومعالجات کے بیان میں

اس باب من عزل واسقاط ولد كالجي بيان ب\_

دواکر نے میں مشغول ہونے میں کھے مضا لقت نین ہے بشر طیکہ بیا عقاد ہوکہ صحت دیے والا اللہ تعالی ہا دواک نے دواکو
سبب مقرد کر دیا ہا دواگر بیا عقاد ہے کہ دواشائی ہے تو نہیں جائز ہے بیر اجیبہ میں ہا درایا مجھ نے فر مایا کہ بٹری سے دواکر ناروا
ہے جب کہ بکری یا گائے یا اون یا مکھوڑے وغیر کی چو پاید کی بٹری سوائے آدی وسور کے ہو کہ آدی وسود کی بٹری سے دواکر ناکر دو
ہے جب کہ بکری یا گائے یا اون یا مکھوڑے وغیر کی چو پاید کی بٹری سوائے آدی وسود کے ہو کہ آدی وسود کی بٹری ہے دواکر ناکر دو
ہے جب کہ بام مجھ نے سوائے آدی وسود کی بٹری کے سب حیوانات کی بٹری سے دواکر نامطاقا جائز کر دیا ہے کوئی تفصیل اس کی نہ فرمائی
کہ جانو درم دار ہویا ذرح کیا آبواور بٹری خشک ہویا تر ہو ہی بیچم علی الاطلاق ایسے جیوان کی بٹری بھی جاری ہے جو ذرح کیا ہوا ہو کوئکہ
اس کی بٹری خارج ہویا خشک ہواس سے ہرطرح کا انتقاع تری کے ساتھ وفشکی کے ساتھ سب طرح جائز ہے ہی اس سے دوا
کرنا بھی ہر حال میں جائز ہے اور اگر حیوان مرداد کی بٹری ہوتو اس سے خشک ہونے کی حالت میں انتقاع جائز ہوادر جبتر ہوتو
انتقاع بین جائز ہے اور کتے کی بٹری سے دواکر تا جائز ہے ایسانی ہمارے مشائے نے فرمایا ہے اور حسن بن ذیاد نے فرمایا کہ اس سے دائل جیں جائز ہے اور کتے کی بٹری سے دواکر تا جائز ہے ایسانی ہمارے مشائے نے فرمایا ہے اور حسن بن ذیاد نے فرمایا کہ اس سے دواکر تا جائز ہے ایسانگ ہمارے مشائے نے فرمایا ہوار سے دور کہ بی کی جو دور کی بٹری ہوتو اس سے دور کی جو نو کرمایا کہ اس میں ذیاد دور کرمائی کی میں جائز ہے اور کتے کی بٹری سے دور کرمائی کی میوتو اس سے دیا ہوئے کی حالت میں دور کرمائی کی دور کرمائی کے دور کرمائی کی دور کرمائی کی دور کرمائی کے دور کرمائی کی دور کرمائی کے دور کرمائی کو خواکر کا میائی کرمائی کی دور کرمائی کے دور کرمائی کی میرونوں کرمائی کرمائی کرمائی کی دور کرمائی کی کرمائی کرمائی کے دور کرمائی کے دور کرمائی کی دور کرمائی کرمائی کرمائی کی دور کرمائی کرمائی کرمائی کی کرمائی کی کرمائی کی کرمائی کو دور کرمائی کرمائی کی کرمائی کی کرمائی کرم

دوا کرنائیں جائز ہے بید خیرہ میں ہے۔ قال المتر جم کیا بعد 11 مح

اجزائة وى سے انتفاع بيس جائز بي بعضول نے كہاكہ بوجہ نجاست كيس جائز ہے اور بعض نے فير ماياكہ بوجه كرامت كاستعال كرنائيس جائز باور يمي مي بي بوابرا خلافي من باورامام الوحنيفة فرمايا كروركي كمال وغيروكى چز سانغاع نہیں جائز ہے لیکن سور کے بالوں ہے اسا کفہ لیعنی موز ومووزون کوانتقاع لینا جائز ہے اور امام ابو یوسف نے قربایا کہ بالوں ہے بھی نفع أغماناتهيں جائز ہے محرقول امام اعظم كا اظهر ہے مدموط ميں ہے۔ اگر كسى مخص كوكوئى بيارى ظاہر ہوئى اوراس ہے طبيب نے كہا كہ تخد کوخون نگلوانا جا ہے مگراس نے نہ نگلوا یا بہاں تک کہ مرکبا تو گنهگار نہ ہوااس واسطے کداس کو بدیقین نہ تھا کہ اس میں ممرے تی میں شفا ضروری ہے بیڈ آو کی قاضی خان میں ہے ہر مخص کے واسطے بچھنے لگا نامستحب ہے بیدذ خبر ہمیں ہے۔ اور حاملہ مورت کو جب تک بچہ نه پور کے تب تک مچھنے لگانا وفصد لیمان مواہنے اور جب بچہ پور کے تو جب تک قریب ولادت زماند نہوت تک جائز ہے اور قریب ولادت کے بنظر تفاظت حمل نہیں جائز ہے کیکن اگر تھینے وفصد کے ترک سے اس کو کھلا ضرر پہنچنا نظر آئے تو جائز ہے بیقدیہ میں ہے۔ ایک ورت کوایک ممین کاحل ہاس نے خون نکلوائے کے واسطے پیٹے پر جومک لگائے کا قصد کیا تو طبیب سے دریافت کرے لی اگر اس نے کہا کہ مل کو مرر بینے گاتو ایسانہ کرے یہ کبری میں ہے۔ اگر حاملہ عورت نے اپنی صحت نفس کے واسلے دوانی تو بھی مضا تقتیب ہاور بداولی ہاورا کر بچرمرد ویازنده ساقط موکیاتو اس عورت پر مجمع عذاب ندموگا بدنیائج میں ہے۔ اور آ دھام میند جا عد کا گذر جانے کے بعد سنچر کے روز تھینے لگانا بہتر اور خوب نافع ہوار آ دھام بیند گذرنے سے پہلے مروہ ہے بیانا وی عما بیش ہے۔ اگر کوئی مخص بار موایار مدچتم کی باری مولی ( معنی ملتحمد برورم موکیا ) اوراس نے علاج ند کیا بہاں تک کدمر کیا تو گنگار ند موگا بر حلقط ش ہے۔اگر کی مخص کودست شروع ہوئے یا اس کی دونوں آئی موں میں رمد کی بیاری ہوئی اوراس نے علائے نہ کیا یہاں تک کہ مرض نے اس کوضعیف و نا تو ان کردیا اورو و مرکیا تو گنهگار ند بوگا اوراس صورت می اور بیوک کی صورت می مرجائے می فرق ہے کہ اگر بیوکا ہوااور باوجود قدرت کے اس نے غذانہ کھائی اور مرکیا تو گہنگار ہوگا اور فرق بیہ کے بھوک میں مقدار قوت کے کھانا آوی کو یقینا سیر کر دیتا ہے اس ندکھانا اپنے نفس کو ہلاک کرنا ہوا اور معالجہ و دواکرنا ایسانیس ہے سے میریدیس ہے۔ کدھی کا دود مرض وغیرہ کے واسطے مروہ ہای طرح اس کا گوشت بھی مروہ ہاور ہرحرام چیز ہے دواکر نے کا بھی بھی تھم ہے بیفناوی قامنی خان میں ہے۔

اسباب كے ساتھ جواطباء كے فزد كيك فلا برجيں علاج كرتا سوية كل كے منافى نہيں ہے يخلاف موہوم اسباب كے اور ان كا جھوڑ تا حرام نہيں ہے بخلاف ان اسباب كے جن پر يقين ہوتا ہے كر بعض اشخاص كے تق بيں اور بعض حالتوں ميں اس كرنے كى بنبت اس كا حجوز تا افعال ہوتا ہے ہىں اس كا درجہ دو در جول كے بچھ ميں ہے يہ فسول عماد يہ فصل چؤنتيس ميں ہے اور دوا كے واسطے مردكوكى ورت كے دو در ھے بينے ميں مناخ بن مشائخ عورت كے دو در ھے بينے ميں مناخ بن مشائخ من مشائخ ان افعال ہوتا ہے بيا على استحاد ميں مناخ بن مشائخ في اختلاف كيا ہے بي قليہ ميں ہے۔ اگر كو امريض سے طبيب نے شراب پينے كے علاج كو كہا تو ايك جماعت ائر النے سے مروى ہے كہا نہول اور فقيہ عبد المكرك نے استاد كرانہوں نے فرمایا كرد کھے كہا كہ دو اور فقيہ عبد الملك نے استاد كرانہوں نے فرمایا كرد کھے كہا كہ والد فقيہ عبد الملك نے اسپار سے نقل كيا كہ جيانہيں طلال ہوگا اور فقيہ عبد الملك نے اسپار سے نقل كيا كہ جيانہيں طلال ہے كذا فى الذخيرہ۔

قال َ المتر يتم ☆

استرقاء میں اختلاف ہے مثلاً قرآن کو کسی مریض پریاجس کو بچھونے کا ٹاہے پڑے کر بچو تھے یا ورق لکھ کراس کی گردن وغیرہ میں النکائے یاطشت میں لکھ کراس کو دھو کرمریض کو پلائے ہیں اس کوعطاء ومجاہد وابوقلاب نے میاح فر مایا ہے اورتنی میری نے کروہ کا فرمایا ہے بیٹرائٹ الفتادی میں ہے اوراس طرح رقید کرنا مشاہیر میں بلاا نکار ٹابت ہوا ہے اورجس محف کی تکبیر پھوٹی اوراس کا خون بندئیں ہوتا ہے ہیں چاہا کہ اس کے خون سے اس کی پیشانی پرکوئی آیت قرآنی تکھے تو شخ ابو بکراسکائٹ نے فر مایا کہ جائز ہے اس طرح اگر مرواد کی کھال پر تکھے تو بھی میں تھی ہو یہ فرائٹ اس میں شفاء ہو بیٹرائٹ المعنین میں ہے۔

قال المترجم 🖈

میں میں ہے گئی ایو اُسکانا م نے نقل کیا کہ ایک جماعت ائمہ نے اس کو کروہ تی جانا ہی والند اعلم ۔ تعویذ لٹکانے میں مضا نقہ نہیں ہے لیکن پیخانے جانا ہی دائند اعلم ۔ تعویذ لٹکانے میں مضا نقہ نہیں ہے لیکن پیخانے جانے ہے وقت اور جماع کرنے کے وقت اس کوالگ کردے پیغرائب میں ہے۔ اگر کسی عورت کا خاونداس کو مبغوص رکھتا ہو کہاں نے چاہا کہ میں تعویذ رکھوں تا کہ جمھے دوست رکھتو جامع صغیر میں لکھا ہے کہ بیرترام ہے طلال نہیں ہے بیرحادی میں ہے۔ نظر بدکے علاج کی بابت ہے کھ مسائل ہے۔

اگرکوئی بچے بیدا ہواتو اس کے خون ہے اس کا سر جا تھا ڑا کروہ ہے بیدنا وی عماییے ہیں ہے۔ شہاب الدین آ مالی نے کہا کہ
راستہ کی پڑی ہوئی قتا اُٹھا کر جلانے اور جس کونظر کئی ہے اس کے سرکے گرد ٹھرانے ہیں مضا لکتہ جنہیں ہے اور اس کی نظیر سے ہے کہ
غا نف بچے کے سر پرموم بچھلا کر جماویے ہیں اور شخص لیادی نے فر مایا کہ یہ جبی جائز ہے کہ جب اس سے شفاء کا اعتقاد نہ ہو بیاقدیہ میں
ہے۔ کھیتوں وفالیز ون میں کھو پڑی کی ہڈیاں نظر نہ کلنے کے واسطے رکھتے ہیں بچھ مضا لکتہیں ہے یہ بات آ ٹار سے ٹابت ہوئی ہے
کذائی فرآوی قاضی خان ۔

قال المترجم ↔

فی نظر۔ایا م نوروز بیں پر پر چاکھ کربھوت پریت کے خوف ہے درواز دل پر چپکانا کروہ ہے کذافی السراجیہ اورایا م نوروز میں پر چاکھنا کروہ ہے اور درواز ول پر چپکانا حرام ہے کیونکہ اس میں اسم اللہ تعالیٰ کی اہائت و مجمول کے ساتھ مشابہت ہے بیٹز لٹتہ المعنین میں ہے۔ معالی کر سے مد

قال المترجم 🌣

یدہ بی مسئلہ مراجیہ ہاوراس میں ہوام کا لفظ ہے لیں ہوام ہے اگر سانب پھوو غیرہ ہوام الارض مراد ہیں تو یہ معنی ہوئے کہ ان جانوروں کے واسطے درواز وں پر پر چہ چیا ہے و فیہ افیہ تھتی متر ہم کے زد کیک بیہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار عرب بعض ارواح کی فسبت بیقائل ہوتے ہتے کہ وہ آ کرستا تے ہیں اوراس کے ایام وہی ہوتے ہیں جونوروز کے ہیں یا ہندوستان میں د ہوائی کے ہیں پی مراد ہاور مفصل تحقیق ہوام مدے کے بعض شراح نے بیان کی ہے فلیرا جع الید اگر خوشیو وغیرہ جلائی تو بعضے فتوئی دیا ہے کہ بیشل موام جہاں کا ہے بیسراجیہ میں ہے۔ ایک تحقی نے اپنی مورت آزاو کی بلا اجازت اس سے عزل کیا بینی فتوئی دیا ہے کہ بیشل موام جہاں کا ہے بیسراجیہ میں ہے۔ ایک تحقی نے اپنی مورت آزاو کی بلا اجازت اس سے عزل کیا بینی ایس کرو وہ آول ازل اسم ہے جب تک کو فیادا مقادت ہوا اس میں مقیقہ میں اورائے معتومین میں اورائے معتومین کے وہائی کے باد کیل وظاف سلف وضعیف ہیں اورائے معتومین کے مورٹ کے باد کیل وظاف سلف وضعیف ہیں اورائے معتومین کے مورٹ کے اندرآبیۃ انکری وغیرہ جازے اورد ہوائی وغیرو میں کے ایس کی مقید میں دوانیش ہے اورد ہوائی وغیرو میں کے اس کی وہاؤ کی اندرآبیۃ انکری وغیرہ جازے اورد ہوائی وہیاں کرنے کی مورت میں دوانیش ہے ا

انزال ہونے کو ہواتو فرح سے باہر جب انزال کیا ہدین وجہ کہ ذیانہ کے خیال ہے جیسااولا دیالا تی ہونے کا خوف کرتے ہیں وہ خوف اس کو بھی ہواتو ظاہر جواب کتاب یہ ہے کداس کو بی تنجائش نہیں ہاوراس مقام پر غرکور ہے کدروا ہے کیونکہ بیز مانہ خراب ہے بی کمریٰ میں ہےاوراس کواختیار ہے کہائی مورت کومزل ہے منع کرے میاد جبر کردری میں ہے اگرمورت نے بچہ کو بورے اعضاء طاہر ہونے کے بعد گراویا تو ایک بائدی یا غلام واجب ہوگا بیفآوی قامنی خان میں ہے۔ پیٹ میں بچیکی پوری خلقت مانند بال و ناخن وغیر ہ ظاہر ہونے کے بعد اسقاط کے واسطے علاج کرنائیس جائز ہے اور اگر ضلقت ہوری طاہر نہ ہوئی تو جائز ہے اور ہمارے زیانہ میں ہر حال میں جائز ہاورای برفتو کا لیے بیجواہراخلاطی میں ہے۔ تیمید میں اکھاہے کہ میں نے شیخ علی بن احمہ سے بچہ کی صورت بن جانے سے مہلے اس کے استفاط کا مسئلہ ہو جما تو فر مایا کہ آزاد عورت کے بچہ میں نہیں جائز ہے بالا تفاق بھی ایک قول ہے اور باندی کے بچہ میں اختلاف ہاور سی میں کمنوع ہے بیتا تار فانیش ہے۔

مواتے الحقار مرضعہ کو یعنی جومورت دودھ بلاتی ہاس کودوا کے واسطے اپنادودھ دینانیں جائز ہے بشرطیکہ بچہ کے حق میں معنر ہو بیقنیہ میں ہے۔ ایک مورت جودود مدیاتی ہےاس کے حمل فلاہر ہواوراس کا دود منقطع ہو گیا اور مورت ندکورہ کو اپنے بچہ کے حال پر مرجانے کا خوف ہواوراس بچدکے باپ کو آئ منجائش نہیں ہے کہ کوئی وائی نو کرر کھے تو اس مورت کومباح ہے کہ جب تک پید میں نطفہ یامضفہ باعلقہ ہےاس کوکوئی عضونہیں بنیا ہے نب تک خون بہادینے کاعلاج کرےاور حنین کی خلقت بغیر ایک سوہیں روز کے تهيل ظاهر موتى بكرجاليس روزتك نطفه ربتا باورجاليس روزتك علقه اورجاليس روزتك مفعه ربتا بريززن المفتيين وفآوي قاضي

(نيىر (ۇ با∕ى☆

ختنه کرنے ،خصی کرنے ، ناخن کا شیخے اور موجھیں کا شیخے اور سرمنڈ انے اور عورت کے اینے بال منڈ انے اور عورت کے اپنے بالوں میں بال وصل کرنے کے بیان میں

مسمم تک ختنه کیا جاسکتا ہے؟

فتنديس مثالخ كالختلاف ببعض ففرمايا كه فتندسنت باوري سيح بيغرائب من ب فتدكرواسطونت متحب سات برس سے لے کربارہ برس تک ہے اور مین مختار ہے کذانی السراجیداور بھض نے کہا کہ وفت ولا وت سے سات روز کے بعد سے جائز ہے میے جواہر الفتاوی میں ہے اور عورتوں کے ختنہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں بعض میں ندکور ہے کہ سنت ہے اور ابيا بى بعض مشائخ معنقول باورهم الائر طوائى في شرح ادب القاضى للخصاف من ذكركيا كرمورتون كاختند مرمت بيريط میں ہے۔ایک اڑے کا ختند کیا گیا مربوری کھال ندی پس اگر نصف ہے زیادہ کٹ کی تو ختند کیا ہوا ہوگا اور اگر نصف یا نصف ہے کم كى بوتونيس يرفزان المفتين على باورملوة الوازل عى لكعاب كداكراركاب ختندره كيا بمرايا بوكيا كدختندك واسطاس كى ل ۔ تول فتوی قول ای طرح روالحقار وغیرہ میں بھی ہے لیکن آخیرز ماندوالوں کا فتوی بہت مخدوش ہے کیونکہ دیکھوکسی دلیل ہے بیاعتبار نہیں ہوتا کوئی اپی اولا دکولل کرے اور اللہ تعالی اپنی محلوق کوملم کے ساتھ پیدو کرتا ہے پس اس کے بعد جوتو ل ندکور ہے وہی سیحے ولائق فتوی ہے فاقیم ال

کما لُیْس مینی جاستی ہے آب ہوں ہے گئے۔ کے بیٹے سے مینے کی ہے اوراس کا حقد ایش سرذ کر فاہر ہے کہ اس کو دیکھنے والا دیکھے اس کو معلوم ہو کہ کو یا ختد کیا ہوا ہے قالے کے خت کی اوران کا دیکھنے کی اگر وہ لوگ کیں کہ اس کا کا ختد کیا ہوا ہے قال کو معلوم ہو کہ کو یا ختد کیا ہوا ہے تھا ہے ہوا ہے گا اس اگر وہ لوگ کیں کہ اس کا ایک دا ختد کی جائے گا اس واسطے کہ مذر کی وجہ ہے واجب کا ترک کرتا ہوں اسٹ کی جائے ہوا ہے گا اس واسطے کہ مذر کی وجہ ہے واجب کا ترک کرتا ہوں ہوا ہے گا اس واسطے کہ مذر کی وجہ ہے واجب کا ترک کرتا ہوں ہوا ہے تھا ہے ہوا ہوا ہوا ہے تھا ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ اس کا بیان کا ختد اگر وہ خود کر سے وہ کہ کہ ہوا کہ کہ کہ ہوا کہ کا اس واسطے کہ مذر کی وجہ ہے واجب کا ترک کرتا ہوا ہے کہ ہوا کہ کہ اس کا ختد اگر وہ خود کر سے وہ کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ اس کا ختد اگر وہ خود کر سے وہ کہ ہوا کہ کہ کہ ہوا کہ ہوا

ورتوں کان چیدائے میں مضا نقین ہے یہ میریہ میں اوراؤ کوں کان چیدائے میں مضا نقین ہے کہ کہ آئے کہ است کا ایک گئی ہے کہ کان چیدائے میں مضا نقین ہے کہ کہ است نہیں پائی گئی ہے کہ کا میں ہے۔ نی آ دم کا حسی کرنا با تفاق حرام ہے اور گئی رے اختی کرنا ہے کہ مضا نقین ہے اور شخط اور گئی ہے کہ مضا کہ نہیں ہے اور شخط الاسمام نے اپنی شرح میں ذکر کیا کہ جار ہے اور اگر الاسمام نے اپنی شرح میں ذکر کیا کہ حرام ہے اور اگر خسی کرنے میں منفعت نہ ہواور کچھ وقع ضرر نہ ہوتو حرام ہے ہے ذخرہ میں ہے۔ بی کے ضی کرنے میں اگر اس میں نقع یا وفع ضرر ہوتو کہ مضا کہ نہیں ہے دو ضرد ندولی میں ہے کہ مرکے بالوں میں دو طریقہ سنت جیں یا تو ما تک دار ہے بال رکھے یا سرمنڈ وائے اور طحاوی نے ذکر کیا کہ مرمنڈ انا سنت ہے اوراک کو طالے شاہدی کی طرف منسوب کیا۔ کذا فی المعاقال ہے بال رکھے یا سرمنڈ وائے اور طحاوی نے ذکر کیا کہ مرمنڈ انا سنت ہے اوراک کو طالے شاہدی کی طرف منسوب کیا۔ کذا فی المعاقال ہے اوراک کو طالے شاہدی کی المحتوال الا ان یقال ہائے۔ میں جمعد کو سرمنڈ انا مستحب ہے۔ کذا المستقال میں میں اللہ عنہ مقافہ واللہ اعلم۔ ہر جمد کو سرمنڈ انا مستحب ہے۔ کذا المستقال میں المحتوال میں مند المستحب ہے۔ کذا المستقال میں المحتوال المستحابة رحمنی اللہ عنہ مقافہم واللہ اعلم۔ ہر جمد کو سرمنڈ انا مستحب ہے۔ کذا فی الفرائٹ۔

وقال المرّ جم☆

فی نظر۔اگر مرد نظ میں سے سرمنڈ وائے اور بالوں کوسید ها تکتا چھوڑے چید وند کرے تو مضا نقابیل ہے۔

ل تولیھای اقول پر سم خود ندموم ہے کے حمامی لوگ حمام میں نورالگاتے ہیں پس پیٹھ منتفع ندہوگا ۱۱ سے سنتر جم کے فزویک سنت فنظ بھی ہے کہ بال ورمیان سے ما تک کر کے دیکھا ورمنڈ اٹا سنت نہیں نیکن جواز اس طرح شوت ہوا کہ آئے نظرت کا ٹھٹے تھو کہ سے منڈ ایا اور چھٹ نے اکثر بھی کیا تا کے قسل میں احتیاط ہو پس شاید سنت یہاں معزرت علی رضی اللہ تعالی عند کے قتل سے ہا است اسے بیہ کہ بیکروہ ہے فاحظ اوراگر ویجیدہ کیا تو بیکروہ ہے کیونکہ اس بیل بینی کا فروں و بجوسیوں کے ساتھ مشاہبت ہو جاتی ہے اور ہمارے ملک بیل بالوں کو بدون ویجیدہ کئے ہوئے چھوڑ ویتے ہیں لیکن درمیان سے سرنہیں منڈ اتے ہیں بلکہ کناروں سے کاٹ دیتے ہیں بید ذخیرہ میں ہے۔ سرمنڈ اٹا اور دونوں طرف سے پٹے چھوڑ ویٹا جائز ہے بشرطیکہ لٹکٹا چھوڑ ا ہواوراگر سر پر باندھا تو شہیں جائز ہے بیقلیہ میں ہے اور قزع مروہ ہے بعنی تمام سرمنڈ وائے اور بعض چھوڑ دے بقدر تیں انگل کے جس کو چُنپا کہتے ہیں بیہ غرائب میں ہے۔ اور امام ابوطنیفہ ہے مروی ہے کہ گدی منڈ انا مروہ ہے لیکن تجینے لگانے کے وقت منڈ او بیٹا مروہ نہیں ہے بیا تا ج

قال المترجم ☆

بیدوایت شاید ہے کہ امام رحمہ اللہ کے فرد کی بال رکھنا سنت ہے فاقع اور نافن کا فنا سنت ہے کین وارالحرب میں نہ کا فنا اور چھوڑ رکھنا مندوب ہے بیرمجیط مزھی میں ہے اور افضل بیر ہے کہ نافن کا نے اور مو فچھوں کو خوب کتر ہے اور زیر ناف لینی عائے کال موغرے اور جر ہفتہ میں ایک بار آبیا کر اور نیس آو بندرہ روز میں ایک بار ایسا کر سے اور نیس آو بندرہ روز میں ایک بار ایسا کر سے اور نیس آو بندرہ روز ورمیانی مدت ہے اور جالیس روز افتیا ہے کہ جالیس کی باور کا منذ انا جائز ہے گرا کھاڑ نا اولی ہے اور عائے کہ بالوں کا منذ انا جائز ہے گرا کھاڑ نا اولی ہے اور عائے کے بالوں کو زیرناف میں میں ہے اور اگراس نے تورہ لگا کر عائے کہ بال کراو کے تو جائز ہے بیر ایس ہے جامع الجوامع بالوں کو زیرناف کو خود مونڈ سے اور اگراس نے تورہ لگا کر عائے کہ بال کراو کے تو جائز ہے بیر خائب میں ہے جامع الجوامع میں ہے کہ مونڈ ریناف کو خود مونڈ سے اور اگر تا مے خوج اگر تے بیٹر طیکہ اپنی آئی جند کرے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ا بیصدیت سے معتصاد کیا گیا ہے جس کوکسی راوی نے صدیت کبددیاور شام ابو یوسف محدث بین ا

ع العنى سيامرسب عارسى يوارى كاب ياعادت علت بوجاتى بالمند

قال المترجم☆

طحادی پی شرح آ ٹارے ذکر فرمایا کہ موتھوں کا کتر نااجھا ہا در کتر نے کی بیصورت ہے کہ اس قدر کان دے کہ اون لے بہت اچھا ہے اور بیدا ما اعظم و کے ہونٹ کے اور نے کنارے سے اور ہو جائے اور فرمایا کہ منڈ انا سنت ہے اور بید کتر نے ہے بہت اچھا ہے اور بیدا ما اعظم و صاحبین کا قول ہے بیجھا مرحی بی ہے اور مشاک نے فرمایا کہ منڈ انا سنت ہے دار سے موان کے منا کہ تجموں میں جبت ناک معلوم ہوں بیٹھیا شدیل ہے۔ اگر کسی کی ڈاڑھی برا صحاح تقواس کے کنارے جھان دیے بیر مضا کہ تہیں ہے اور اگر اپنی ڈاڑھی کو ایک کنارے جھان دیے بیر مضا کہ تہیں ہے اور اگر اپنی ڈاڑھی کو اپنی ڈاڑھی کو اپنی ڈاڑھی کو اپنی ڈاڑھی کو اپنی ہوگئر ہے بیر میں ہوئی بہت کہ درا ترکی منظا کہ بھر اس کے کنارے پیر جس قدراس کی منظا کہ بھر اس کو کٹر دے ویسا بی امام محد کہ کا میں اور میں ہوگئر ہے کہ منظا کہ بھر اس کو کٹر دے ویسا بی امام ہو ہوئی ہوئی ہے کہ بھر منظا کہ بھر اس کو کٹر دے ویسا بی امام اور پیست کے میکھ منظا کہ بھر اس کو کٹر دے ویسا بی امام اور پیست ہے مروی ہے کہ بچر منظا کہ بھر بھر وہا کے بیا کی منظا کہ بھر اس ہو اور حال ہے بیا کی منظا کہ بھر اس ہو اور حال ہی اللے جو بال جی سے دونوں طرف آگر بال جے ہوں تو وہ فر خور جہرو کے بال لیے بھر منظا کہ بھر اس کے دونوں طرف آگر بال جے ہوں تو وہ فر بھر بھر ہے اور وہا کہ اس کو بھر ہو ہو ہو اس کے دونوں طرف آگر بال جے ہوں تو وہا تھر ہیں ہی سے دونوں طرف آگر بال جے ہوں تو وہ فریست ہے دونوں طرف آگر بال جے ہوں تو وہ فریست ہیں بیٹر ائر بیں اس کے دونوں طرف آگر بال جے ہوں تو وہ فریست ہیں بیٹر ائر بھر ہو ہو کہ بید ہو جو تا ہے۔

كتأب الكراهية

قال المترجم ☆

ایک داندگانا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے ہی متاجاتا ہے اور مڑتا جاتا ہے اور بدیودار ہوتا ہے کہ کذا تیل ۔ اور سینداور پیغے کے بال منڈ انا ترک اوب ہے یہ یہ ہے۔ واحت ہے ناخن کا ناکر وہ ہے کہ اس ہے ہم کی بھار کی بیدا ہوتی ہے۔ اور حالت جنابت میں بال منڈ انا اور مانحن کا ناکر وہ ہے بیٹر اکب میں ہے آگر ہورت نے اپنے سرکے بال منڈ انے ہیں آگر کی بھاری کی جد ہے جواس کو عارض ہوگئی ہے بال منڈ انے ہیں تو مضا لکتہ نیش ہے اور آگر مردوں کی مشابہت کے واسطے ایسا کیا ہے تو کروہ ہے یہ کہرٹی میں ہے۔ ایک جونہ نہ کے مرحل کے بال مونڈ ۔ وہ کس ہے۔ ایک جونہ نہ کے مرحل کے بال مونڈ ۔ وہ کس ہے۔ ایک جونہ وہ کو اسطے ایسا کیا ہو تو کہ اس میں بال جوز کی جوابوں ومردوں کی تمیز کے واسطے ایسا کیا ہو تو کہ اس میں بال جوز کا جرام ہے خواہ اس کی تمیز کے واسطے کوئی علامت بورت کے مناسب چھوڑ دے یہ ملتھ میں ہے۔ آ دی کے بال میں بال جوز کا حرام ہے خواہ اس کے بال ہوں یا غیر کے بول بیان میں ہے۔ اگر خورت نے اپنے گیسوو ترون (۱) میں پچھاونٹ کے بال رکھے تو مضا لکتہ نہیں ہے دورت کے اور میں جا کہ ہوں تو انتہ کے بول تو ان کے بول تو ان کے مساتھ ان کی بیتائی پر بال اپنے بالوں میں وصل کے ہوں تو اور کی بول ایک میا تھ اس کے موابز ہے بیائی میں بیان جونہ کے ان کی بیتائی پر بال معلق ایس کے موابز ہے بیائی میں بیان ہوں یا در خیار ہی ہو جاتی ہے۔ اگر کی غلام کی پیتائی پر بال معلق ان کی بیتائی پر بال معلق ان کی بیتائی پر بال معلق اس کے موابز ہے میں میں دیا تھی ہو اس کے ساتھ ایس کی دیک اس کے موابز ہے بیائی میں میں دیا ہو اس کے ساتھ ایس کے مارکھ ایس کی دیک اس کے دائے میں اس کے ساتھ ایس کے ساتھ کی ان کی سے میں ہیں ہو اس کے ساتھ کی ان کی سے موابز ہے کہ اس کی دیک کی اس کے ساتھ میں ہو اس کے دائے میں کی دیک کی اس کے ساتھ کی دیک کی اس کے ساتھ کی ان کی دیل ہے کہ اگر میاں کی دیک کی ساتھ کی دیک کی ساتھ کی دیک کی دیک کی دی کی دیک کی ساتھ کی دیک کی دیک کی دیک کی دیک کی دیک کی دیک کی اس کی دیک کی دیک کی کی دیک کی دیک کی دیک کی دیک کی دیک کی دیک کی دور کی کی دیک کی دیک کی دیک کی دیک کی کر کی دیک کی دیک کی دیک کی کی دیک کی دیک کی دیک کی دیک کی دیک کی دیک کی کی دیک کی دیک کی دی کر کی کر کی کی دیک کی کی دیک کی کر کی کی کر کی کر کی کی کر کی

مريا بنداممالست ماحصله كيف وان المشتر ى اذ ااشتر اللحد مة لا بدله ان نيزع عنه ذلك فليس فيه مايو جب حسنا وظنى انه صيحف والمحيح من الروايية في حلك المسئلة ما قال في فآوي قاضى خان اوراً كرغلام كى پيشانى پر بال بوتو تا جركوروا ہے كه اس كى پيشانى كے بال

ا ۔ لینی او پر کے بونٹ کے اوپر کے کنارے ہے کم بوجائے اور بعض مشارکے مغرب نے حدیث کے میں معنی بیان کے اور مونڈ کے برعت کہا ۱۳ امنہ

(۱) بہنبارمرف اس ملک کے ہے

منڈ وائے کیونکہاس سے ٹمن میں زیاد تی ہوجاتی ہاورا گرغام خدمت کے واسطے ہواس کے فروخت کی نیت نہ ہوتو اس کے ساتھ ایسا کرنامتحب نہیں ہے یہ فرآو کی قاضی خان میں ہے۔

يىر (6 بار) ☆

### زینت وخدمت کے واسطے خادم رکھنے کے بیان میں

مشار نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مردوں کے واسطے مرتی سے خضاب کرنا سنت ہے اور بید سلمانوں کے نشان و علامات علی سے ہے اور میر میں جیب ہوتو مشائ نے اتفاق کیا ہے کہ بیا جھا ہے اوراگر کی تفس سے ہوت ہوتو مشائ نے اتفاق کیا ہے کہ بیا جھا ہوا ورگور تی اس کی زینت ہوا ورگور تی اس کی نیند کر ہی تھا ہوا ورگور تی اس کی بند کر ہی انظر وال عی اس کی زینت ہوا ورگور تی اس کی بند کر ہی تھا ہے عام مشائ کے کہ ورت میر سے واسطے زینت کرے و بیا تی اس کو لیند ہے کہ عمی اس کے واسطے زینت کروں بیز خیرہ علی ہے۔ اور اہا ہی لیند ہے کہ گورت میر سے واسطے زینت کرے و بیا تی اس کو لیند ہے کہ عمی اس کے واسطے زینت کروں بیز خیرہ علی ہی خصاب سے مردی ہے کہ میں اس کے واسطے زینت کروں بیز خیرہ علی ہیں بھی خصاب سے مردی ہے کہ میں اس کے واسطے زینت کروں بیز خیرہ میں جا در اہا ہم کی خصاب کی خصاب سے مردی ہے کہ موافق کی کو مضا تھ نہیں ہے بیوجیز کروری علی ہے اور مرد و ڈاڑھی علی غالیہ (۲) ملے علی مضا تھ نہیں ہے بیوا ہوا بیات میں مواد میں جا دھی ہیں جا دھی ہیں ہے اور کی خرورت کی خطاب کی خصاب ان کی مواد ہیں ہے اور کی خرورت کی خصاب کی ہورت کی مواد ہو کہ دو سے نہی خورت اس می خطاب کی خطاب کی ہورت اس می خورت اس می خطاب کی ہورت اس می خورت اس می خورت اس می خطاب کی ہورت اس می خورت اس میں خورت اس می خو

کرنے کے واسطے دیواروں میں تشیش یعنی کھاس (مثل خس وغیرہ کے) لگائی تو بھی کروہ بیں ہاور کروہ ان باتوں میں ہے وہی ہے جو بھصد زینت ہویہ ذخیرہ میں خراوازوں پر پردہ ڈالٹا کروہ ہاں کوسرے امام مجد نے بیر کبیر میں فر مایا ہے کونکہ اس میں زینت ہویہ و خیر ہاں جا کہ جو فسل بغرض تکبر کے ہووہ کروہ ہا اوراکر حاجت و خرورت کی وجہ سے ہوتو کروہ نہیں ہا اور بھی مختار ہے۔ یہ غیار ہے۔ یہ غیار ہے اوراکر حاجت و خرار میں خیر ذی روح کی تصویم ہو مختار ہے۔ یہ غیار ہیں ہے اور کی جا کہ اس میں ذی روح کی تصویم ہو اس کا لکا نا جا کڑ ہے یہ خواہ و ورتکین ہوں خواہ ہو ہو نہیں ہوں خواہ ہو ورتکین ہوں خواہ ہو ہو گئیں ہوں خواہ ہو ہو کہ مفا لکت بیل ہے ہوں خواہ ہو ہو گئیں ہوں خواہ ہو ہو کہ مفا لکت بیل ہے ہوں جو ہو گئیں ہوں یا ہے خواہ و ورتکین ہوں خواہ ہو تو کہ مفا لکت بیل ہے ہوں جو ہو گئی ہوں یا ہو دو مرتب ہو کہ مفا لکت بیل ہے ہوں ہو جائے بھر طیکہ غلام یا بیادہ ساتھ جال سکا ہواور آگر اس سے یہ کہا کہ اگر آ دی سوار ہوکر غلام کو جلو میں لے کر جائے تو جہاں جا ہے بشر طیکہ غلام یا بیادہ ساتھ جال سکا ہواور آگر اس سے یہ دواشت نہ ہو سے تو جہاں جا ہے باتے بشر طیکہ غلام یا بیادہ ساتھ جال سکا ہواور آگر اس سے یہ دواشت نہ ہو سے تو ایس کے واسے نہ ہو کہ کہ اس کے تو ایس کی دواشت نہ ہو سے تو ایس کی اس کی ایس کر اس کی تو ایس کی دواشت نہ ہو سے تو کو جس ہے دواشت نہ دواشت نہ ہو سے تو دواشکہ کی دواشکہ کی دواشکہ کو ایس کی دواشکہ کیا کہ کی دواشکہ کی د

غلام کی نشانی کے واسطے طوق یا بیر ی ڈالنا م

ابن عررض الله تعالی عنما سے مروی ہے کہ بیداوں کوساتھ لے کرسوار ہوکر چانا جہی کروہ ہے کہ جب ریا ہو تکبر مقصود ہو یہ ملقط میں ہے اور مستحب ہے کہ نماز عشاء کے بعد غلام و با ندی کوچسٹی دے و ستا کہ وہ سور ہے یا آ رام لے لے اور مالک پر واجب ہے کہ مملوک کونماز کے وقت میں کام میں نہ پونسائے کیونکہ مملوک آ دی نماز کے تی میں اصلی آ زادی پر باتی ہے بیتا تار خانیہ می جے سے متقول ہے اور مولی پر واجب ہے کہ مملوک کواس قدر فرصت دے کہ وہ قرآ ن شریف میں ہے اس قدر سکھ لے جس سے نماز مستح ہوجاتی ہے اور میں تھم زوجہ کا ہے بی تعنید میں ہے۔ اور اپنے غلام کی گرون میں لو ہے کا طوق ڈالنا کروہ ہے اور بعض نے فر مایا کہ مضا کہ جن ہے کہ مضا کہ جن کے دو آئی ہے اور کی تھم زوجہ کا ہوتی ہوجاتی ہے اور باؤں میں بیزی ڈالنا کروہ نہیں ہے بی تمرتا ٹی

(كيمو(6)بارب☆

# اِس بیان میں کہ بنی آ دم میں اور حیوانات میں کن کن جراحات کی گنجائش ہے اور حیوانات میں کن جراحات کی گنجائش ہے اور حیوانات میں کس کافل کرنارواہے اور کس کی گنجائش نہیں ہے

قاوی ابوالیت میں فرکور ہے کہ ایک مورت مرکی اور و ما المقی اور یقین ہوا کہ اس کے پیٹ کا بچرز ندہ ہے تو مورت فرکورہ کا بیٹ با کیں اور و ما المقی اور یقین ہوا کہ اس کے پیٹ کا بچرز ندہ ہے تو بھی بھی ہے ہے۔ اور منقول ہے کہ ایسانسل امام اعظم کی اجازت ہے کیا گیا تھا سواس کا بچرز ندہ رہا ہیں اجبید میں ہے اور بچروارث نہ ہوگا اگر ماں کے بیٹ میں پھڑ کیا ہو کہ وکارت سے قرن کے بیٹ میں پھڑ کیا ہو کہ وکارت سے قرن کے بیٹ میں پھڑ کیا ہو کہ وکارت کی وخون جو کی وجہ ہے ہوتا ہے بیا قاوی مقابیہ میں ہے۔ اگر باکرہ مورت سے قرن کے سوائے دوسری جگہ ہے جماع کیا گیا اور اس کوشل رہ کیا بایس طور کہ نطفہ اس کے قرن میں فیک گیا پھر جب ایام والا دت قریب آئو گیا کہ وان اس کے بچریس نظے گا اور اگر کی ما ملہ کے بیٹ میں اس کا پر دہ بکارت اغراق ال کریا ورم کے کنار ہے ہے تو ڈریا جائے گا کہونکہ بدون اس کے بچریس نظے گا اور اگر کی ما ملہ کے بیٹ میں بچریم میں جن میں جن میں اور کول کو کہ کے کا کہ کے کا مواس کے کہا ہوگی سوائے اس کے کہ بچرے عضوعضو

جدا کے جا کیں اور آگراییا نیس کرتے ہیں تو مال کی جان کا خوف ہے تو مشائ نے فر مایا کہ آگر بچہ پیٹ کے اندر مرکیا ہوتو ایسا کرنے ہیں مضا نقد نیس ہے اور آگرانیا نیس کر جو تو ہم اس کو جا کر نہیں و کیھتے ہیں کہ اس کا عضو عضو جدا کیا جائے یہ قباوی قاضی خان ہیں ہے۔ آگر مضا نقد نہیں ہے۔ آگر ان کی جدے ہی صفح عضو ہیں آگا۔ گائے کے اندی بھیلے پر اجید ہیں ہے۔ آگا۔ (ا) کی جدے ہاتھ کا انداز النے اور پیٹ میں جو چیز ہواں کے باعث ہے بیٹ چاک کرنے ہیں مضا نقد نہیں ہے بیم مشقط ہیں ہے۔ آگر ان کی حد بے چاکہ کا انداز النے اور اگر اکر تی جو چاک کرنے ہیں مضا نقد نہیں ہے بیم مشقط ہیں ہے۔ آگر کی مرد نے چاہ کہ انداز کی عضو دیکر قطع کرتے تو ایس کے باعث ہوگی مرد یا مورت نے اپنے فردا کر انداز کی علامی ہوجاتا ہے مشائح نے فرمایا کہ خوا میں ہوگا اور مال و باپ کو والایت حاصل ہے کہ اسپنے بچہا معالج کریں اور بھی تحار ہے اور اگر سوائے مال و باپ کو والایت حاصل ہے کہ اسپنے بچہا معالج کریں اور بھی تحار ہوں گے جب اس فل ہے مشائح نے فرمایا کہ خوا کی خوف نہ ہو یا جہ ہو تا ہوتو ایسا نہ کہ اسپنے بچہا ہیں ہوگی ایسا کرنے کے تار ہوں گے کہ جب اس فل ہیں ہوگا ہوں کی دوسر سے نے اپنا کہ بوجا نے بیا تھا ہوتو اس کا تھا ہوتو ایسا نہ کرے دی ہون پر سلم نے زائدہ ہو جو وہ اس کا تھا ہوتو ایسا نہ کرے دوسر اسور اخ بی بھی جہی ہی ہو ہا کہ دوسر سے نے ایسا کہ دوسر سے بی ترز اند آسمتھیں ہیں ہے۔ ایک خوص کے بدن پر سلم نے ان کو ان مقالے میں وہا تا ہوتو ایسا نہ کرے دوسر اسور اخ بی نہیں ہے بی ترز اندائہ مشتمین ہیں ہے۔ ایک خوص کے بدن پر سلم نے دوسر اسور اخ بی بھی ہی ہو ہا کہ ہو جا تا ہوتو ایسا نہ کرے دوسر اسور اخ بی نہیں کو رقب کی تو تو بھی ہے۔ ایک خوص کے بدن پر سلم کے کا اختیار ہے آگر جو ایک ہو جا کہ ہو جا تا ہوتو ایسا نہ کرے دوسر اسور اخ بی تو اس کو دوسر اسور اخ بی تو اس کو دوسر کی کو

اگرمٹانہ میں پھری پیدا ہوجائے تو مٹانہ چاک کرنے میں مضا تقدیمیں ہاور کیسانیات میں ہے کہ براحات خوفاک د
تروح عظیر وسٹک مٹانہ وغیروالمی پیزوں میں اگریہ بہاجائے کہ آدی بھی جاتا ہاو د بھی مرجاتا ہے یا یہ کہاجائے کہ جاتا ہے
مرتانیوں ہے تو چر پھاڑ کا معالج کرنے میں مضا تقدیمیں ہاور اگر کہاجائے کہ بالکل نہیں بچتا ہے تو ایساعل جند کہاجائے بلکہ چھوڈ دیا
ہوئے یہ کہاں کے کوئل کرڈ الیس اور اگر گاؤں والوں نے کے والے ہے ساطلاع کردی گراس نے اس کے کوئل نہ کیا گوراس نے کہا ہو تو وہائی سے کوئل کرڈ الیس اور اگر گاؤں والوں نے کے والے ہے ساطلاع کردی گراس نے اس کے کوئل نہ کیا پھراس نے کی
ہوئے کہاں کتے کوئل کرڈ الیس اور اگر گاؤں والوں نے کے والے ہے ساطلاع کردی گراس نے اس کے کوئل نہ کیا پھراس نے کی
ہوئی ہوئی ہوئی ہیں گور نے میں اور گاؤں والوں کوان سے ضرر پہنچتا ہے تو وہ لوگ کے پالے والوں ہے کہیں کہاں کوئل کرواور
بیس ہا لیک گاؤں میں بہت کے جیں اور گاؤں والوں کوان سے ضرر پہنچتا ہے تو وہ لوگ کے پالے والوں سے کہیں کہاں کوئل کرواور
اگر وہائی کریں تو قاضی ہے تالش کریں کہ قاضی ان لوگوں پر بیلازم کردھ گا کہا ہے اپنے کہ تو تو لوگ کے پالے کوئی میں ہوئی اس کے بروسیوں کوئی سے بھائی کر ہیں ہوئی میں کہا ہوئی ہوئی کہا ہوئی ہوئی کہا کہا تھیں ہوئی کہا گور نے اس کی بھی بھی کہا کہ کوئی جا جہائی کہا کہا گور نے اس کے کوئی ہیں اگر می کہا کہا گاؤ کہ جوروں وہ نی وہائی گئی کیں دو صور تی جی کہی کہا کہا کہا ہوئی اس جی بھی بھی دو ق بھی جون کہ جوروں وہ نی وہائی ہوئی اس کی بھی جی دو ف بوای طرح شرو چھاؤ کوئار و

ا سند بدن بم گرو برگوشت کی پڑجاتی ہے شاید ہندی میں اس کوتیوزی کہتے میں دائنداعلم سے بھذا التفسید علی حلود الفقها، ۱۲ امند سے تال المتر جم اور فرق دنوں میں ہے ہے گفت اول جس نے بیشر ورت کتا پالا ہے وہ بیضر ورت یا لئے کی وجہ برروز اپنی پانچ نیکیاں کم کرتا ہے اور پڑوسیوں کوتف کرنے نے گنگار ہوتا ہے اور دوسراا یہ نہیں ہے وامنہ سے (1) لین کوشت میں پھیلتا چلاجا تا ہے اور کھائے جاتا ہے ا

ر کھنا شرعاً جائز ہے ای طرح شکار کرنے کے واسلے مباح ہے۔ای طرح تفاظت زراعت ومواثی کے واسلے جائز ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔ایک مخص نے اپنا کماؤن کیا یا محدهاؤن کمیا تو اس میں ہے اپنی بلی کو کھلانا جائز ہے اور اس کو بیا مختیار نہیں ہے کدایے سوریا مردار می سے اس کو کھلا دے بیمراجیہ میں ہے۔ بلی اگرموذی ہوتو نہ ماری جائے اور نہ اس کی کوشانی کی جائے بلکہ تیز مختری سے ذک كردى جائے يدوجيز كردرى من ب\_الك مخص في كمى جو يايد سوطى كى توامام ابوطنيفة فرمايا كه اكريد جويايداى كى ملك موتواس ے کہا جائے گا کہ اس کوذیج کر مے جلائے اور اگر اس کی نہ ہوتو جو یا بیے کہا جائے گا کہ اس کو ذیج کرنے والے کو بقیمت دے دے پھروطی کرنے والا اس کو ذیح کر کے جلا دے گا اور بیاس وقت ہے کہوہ ایسے جاتوروں سے نہوجن کا کوشت کھایا جاتا ہے اور اگر ا يسے جانوروں من سے ہوجن كا كوشت كھايا جاتا ہے تو ذئ كى جائے كى اور جلائى نہ جائے كى بير فاوى قاضى خان ميں ہے اور اجناس میں ہارے امحاب سے مروی ہے کہ ذراع کر کے استحسا فاجلادی جائے گی لیکن اس تعل ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ جانور حرام نہیں ہوجاتا ہے بیٹرزائة القتاوی میں ہےاور ٹیزی کولل کرنے میں مضا نقتہیں ہے کیونکہ و دشکار ہے کھانے کے واسطے اس کا مار ڈوالنا روا ہے تو وفعہ ضرر کے واسطے بدرجہ 'او کی رواہوگا بیفآوی قامنی خان میں ہے تکراس کا جلانا تکروہ ہے بیسرا جید میں ہے اور چیونی کے قل عن اختلاف ہاور مخاربیہ ہے کداگر اس نے ایذ ارسانی شروع کی بعنی جس وقت اس نے ایذ ایکٹیا کی تو اس کے آل عن کچومضا نقتہ نہیں ہےاوراگراس نے ایز ارسائی نہ کی ہوتو اس کا قتل مکروہ ہے۔اور بالا تفاق اس کا یاتی میں ڈالتا مکروہ ہےاور جوں کا مارنا ہر حال جس جائز ہے بی خلاصہ جس ہےاور جوں و بچھو کا آگ ہے جلانا کمروہ ہےاور جوں کوزندہ مچینک وینا مباح ہے لیکن ہرا وادب محروہ ہے یے مہیر میدیں ہےاورا کرغاز یوں نے دارالحرب میں بچھو پایا تو اس کول نہ کریں لیکن اس کا ڈیک اپنے بچاؤ کے واسطے نکال دیں اور کول ک ندکریں کہاس کے قبل کرنے میں اس کی نسل جاتی رہے گی اور کفار ہے ضرر وقع ہوجائے گا اور اس میں کفار کا فائدہ ہے ای طرح اگر دارالحرب مي اين فرودگاه مي سانب يايا پس اگراس كه دانت كوتو زهيس تو دانت تو زكر چموز دين تا كداين حق مي ضررند پينجاور اس کولل ندكرين كداس من قطع نسل بياوراس مين كافرون كومنعت ب حالانكه بم لوگ ان كي ضرررساني كے واسطے مامور جي اور ز نبور وحشرات الارض كاتعلق كرنا آياابتدابدون ان كي ايذ ارساني كيشرعامباح ہےاور آيا ثواب ملے گاتو فرمايا كه ثواب نبيس ملے گا لکن درصورت ایذ اوان کوئل کرناروا ہے اور بدون ایذاء کے تال ہے۔ پس اولی بیہ ہے کدان میں کسی کے قل ہے تعرض نہ کرے بیہ جوابر الفتاويٰ ميں ہے اور ايک چيونن کي وجہ ہے تمام ہيونينوں کا گھر پھونک دينامباح نبين ہے بيافاويٰ عمّا بيد ميں ہے۔ پيله آفاب می ڈالٹا کہ کیڑے مرجا کیں روا ہے کچے مضا نقانیں ہے کیونکہ اس میں آ دمیوں کا نقع ہے آیا تو نہیں دیکھیا ہے کہ چھلی آفاب میں و ال دي جاتي ہے تا كمر جائے حالا نكه كرو فہيں ہے بينز لئة المقتين من ہے۔

دنبری چکتی کا ث ڈالنے میں کچھ مضا نقہ نیس ہے جب کہ اس کی دم ہے چھوٹ کر لٹک پڑی ہواور دنبہ کو چلنے ہے بازر کھتی ہوکہ چل کر گلے ہے لی جائے اور پیچے رہنے میں بھیڑ نے کا خوف ہو۔ ای طرح اگر گدھا بیار ہوااور اس سے نفع حاصل کرنے کے لائق ندر ہاتو کچھ ڈرٹیس ہے کہ اس کو ذیح کرد ہے تاکہ اس کی تجار داری ہے داحت پائے بیفا وئی عما بیش ہے گئی میں آگ لگ ٹی اور لوگوں نے گمان غالب کیا کہ اگر ہم لوگ در یا میں کو دیڑی تھے گئی گئے وان کو اختیار ہے جا جس کے کو ور پڑیں اور اگر میڈٹی آیا کہ اگر کشتی میں دیجے بیس تو جلیں میے اور اگر دریا میں کو دیتے جی تو ڈوجیں می تو ان کو اختیار ہے جا جی تی میں پڑے دہ جی اور ایک دریا میں کو دیتے جی تو ڈوجیں می تو ان کو اختیار ہے جا جی سی پڑے دہ جی اور ایک کے دیا تا کہ ایک کا کہ اور جس کے تو ان کو اختیار ہے جا جی کھی جے اعوان کینی سے دوسر ہے گول کرنے کے ذیادہ سے میں راجیہ میں ہے۔ اعوان کینی طالی سرمنگوں کو اور سعا تا کو لیمنی جولوگ سلطان وسر منگوں ہے لوگوں کا مال ناحق لینے پر لگائی بجمائی کرتے ہیں اور ظامہ لیمنی طالم

عاکموں کوایام فتر ت یعنی فقور مکومت ہو ہوبہ عذرہ غیرہ کے ایسے وقت میں قبل کرنا کیا ہے تو بہت ہے مشار کے نان لوگوں کا آل مباح

ہونے کا فقو کی ویا ہے اور امام صفار سے منقول ہے کہ شخصاص نے حکام القرآن میں یہ فقرہ وارد کیا ہے کہ جو فض لوگوں پر ضربہ

با ند صحیحتی ناخی محصول مقرر کر و سے اس کا خون حلال ہے اور سیدا مام ابو شجاع سمر قدی فرماتے تھے کہ ان لوگوں کا قبل کرنے والا

قواب پائے گاور فتو کی و سیتے تھے کہ سر بنک سلطانی کا فرہوتے ہیں اور ایسانی قاضی عادالدین بھی ان کے فرکا فتو کی و سیتے تھے گرہم

ان کے فرکا فتو کی نہیں و سیتے ہیں یہ محیط میں ہے۔ امام محد سے روایت ہے کہ اگر فقنہ واقع ہولیتی عذروقال وغیرہ وتو آدی کو چاہئے کہ

ان کے فرکل فتو کی نہیں و سیتے ہیں یہ محیط میں کوئی محمل کیا اور اس کوئل کر کے اس کا مال لے لیمنا چاہتو اس سے قبال کرے اور اگر

مارا کہیا تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ شہید ہوگا ہے تا تار خاند میں ہے۔ اور باز کوز ند و پر ندے سے سکھلانا کہ وہ وز ندہ کو کہ کر کہ ماجائے کر دو

بانيمول بارت

### اولا د کا نام وکنیت رکھنے اور عقیقہ کے بیان میں

الله تعالى كيزويك نامول مع عبدالله وعبدالرحمٰن دونام بهت پيند بين \_

قال المرح جم ☆

مرده بچه کی ولا دت برنام رکھنے کی بابت اختلاف 🌣

اگرمردہ پی پیدا ہوتو اہام اعظم کے زویک اس کا نام ندر کھاجائے اوراہام جھ نے ظاف کیا ہے اور جس محق کا نام محہ ہوتو پیرمضا لکہ نیس ہے کہ وہ ابوالقاسم اپنی کئیت رکھے اور بیرجو آئے خضرت کا گھائی نے فرمایا ہے کہ میرے نام پرنام رکھواور میری کئیت پر کئیت ندر کھوسو بیمنسوخ ہے اس واسطے کہ صفرت کل کرم اللہ وجہ نے اپنے بیٹے تھر بن انتھیے کی کئیت ابوالقاسم رکھی تھی براجیہ بن ہے۔ اور اگر کسی نے اسپنے بالغ بیٹے کی کئیت ابو برو فیرور کسی تو سے کہ اس میں پیرمضا لکہ نیس ہے کہ لوگ اس میں تفاول نیک
یوں بچھتے ہیں کہ بیاز کا عفر یب فائی الحال میں برکاب ہوجائے گا اور بیرم اونہیں ہوتی ہے کہ وہ فی الحال ایمانی ہے بیٹر اللہ المعنین میں ہا اور بیکروہ ہے کہ آ دمی اپنے باب کونام لے کر پکارے یا عورت اپنے شو برکونام لے کر پکارے بیرم اجیم ہے۔ ہرو دخر کی طرف سے علیقہ کرنا لیتی ولاوت سے ساتو میں روز بکری ذی کر کے لوگوں کی ضیاحت کرنا اور بنج کے بال آج واو بنا سویہ مہاں ہے میں ہا در ایس سے میاج ہونے کی طرف انجارہ ہے ہی سنت ہونے سے مانع ہا اور جامع صغیر میں خدکور ہے کہ نہ ہرک طرف سے مقیقہ کیا جائے اور نہ وختر کی المرف سے اور یہ کراہت کی طرف اشارہ ہے یہ بدائع کی کتاب الاحتے ہیں ہے۔ نیسبر سو (اوران) کے کہا

### غیبت اور حسد اور غیمہ ومدح کے بیان میں

ایک فیم نے کی فیم کی برائیاں م خواری کے ساتھ بیان کیں تو مضا نقہ بین ہے اورا گراس نے اس سے بدگوئی و نقصان خرمت کا قصد کیا تو کم خروہ ہے اورا گرکس نے غیبت عمل الل نواح والل قریبے غیبت کی تو میغروف اللہ میں اللہ نواح واللہ قریبے غیبت کی تو میڈ ہوئی ہے جب تک کہ کی تو م معروف اللہ کا نام نہ لے بیسرا جید علی ہے۔ اگر ایک فیم روز ورکمتا ہواور نماز پڑھتا ہو گر لوگوں کو اسپنے ہاتھ و زبان سے تکلیف و بتا ہوتو جس حالت عمل وہ ہے اس کا ذکر کرنا غیبت نہ ہوگی اورا گرسلطان کو اس کی خبر کردی تا کہ سلطان اس کو زجر کرے تو خبر و سینے والے پر گمناہ نہ ہوگا ہے قاوی قام نی شان عمل ہے۔

زید نے عمر وکوایک کیڑا عاریت یا پچھ درم قرض تین روز کے دعدے پردیئے محرعمرو نے اس کوچھرروز تک شددیا اور بہت تا خیر کی پس زید نے لوگوں کے سامنے اس کو خائن و کذاب بیان کیا تو اس میں معذور رکھا جائے گا پیقنیہ میں ہےاور عبداللہ بن مسعود رضی الله عندے روایت ہے کہ آئخ شرت مُنافِظ نے فر مایا کہ جسد نہیں روا ہے الا دو میں ایک و مخف جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اس کواللہ تعالی کی فرمانبر داری میں خرج کرتا ہے اور ایک و چھس جس کواللہ تعالی نے علم دیا ہے اور و والو کول کوسکھلاتا ہے اور اس کے ساتھ حكمدينا ہے مير حديث بظاہراس ہات كى دليل ہے كدان دويس حسد مباح ہے كيونكدية تحريم سے استثناء ہے اور تحريم سے استثناء اباحت ہوتا ہے اور سیخ الاسلام نے کہا کہ ایسائیس ہے جیسا معتمائے فا ہرحدیث ہے اور حسد ان دو میں بھی حرام ہے جیسا ان دونوں كے سوائے اور باتوں ميں حرام ہے اور معنى حديث كے يہ بين كدانسان كونہ جائے كه غير يرحمد كرے اور اگر حمد عى كرے وان دونوں میں حسد کرے نداس وجہ سے کدان دونوں میں حسد مباح ہے بلکدایک اور بات کی وجہ سے وہ بہے کدانسان ووسرے پرعادۃ جبی حسد کرتا ہے جب دوسرے کے پاس کوئی نعت دیکھتا ہے ہیں اپنے واسطے اس نعت کی تمنا کرتا ہے اور ماسوائے ان دونوں کے اور امورونیا نعت نبیس بی اس کئے کدان کا مال الله تعالی کی تا رضامندی ہاور نعت وہ ہے جس کا مال الله تعالی کی رضامندی مواور بد وونوں ایسے ہیں جن کا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے ہیں میدونوں نعت ہیں اور ان وونوں کے سوائے جو ہیں وہ لعت نہیں ہیں اور واضح ہوکہ ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ حسد جس کی برائی حدیث عمل میان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ غیرے پاس کوئی فعت و مجھ کرمیہ تمناكر اكداس سے يقعت ذاكل موجائے اور مير بياس آجائے اور اگراس فظ يتمناكى كرمير بياس يفعت آجائے واس كوحيد نبيل كہتے ہيں بلكه غبط ہے اور شخ الاسلام فرماتے تھے كہ اگر بعینہ بیٹھت اپنے واسطے تمنا كرے توبية ى حرام ندموم ہے اور اگر اس کے مثل اپنے واسطے تمنا کرے تو مضا نقذ نبیل ہے اور شس الائد مزحسی رحمداللہ نے ذکر کیا کد حدیث کے بیمعنی میں کد حمد غرموم ہے حسد كرف والكوخرر بهنياتا بسوائ ان دونول كيجن كوحديث عن استفاءكياب كدان عي محمود ب كونكددر مقيقت حسدنبيل بلك غبط ب اور حسديب كرهاسدية تمناكر يركب كرجس برحسد كرتاب اس بينعت جاتى رب اوراس كروا سط تكلف كرے اورب اعتقاد کرے کہ بیلنت بےموقع لین بےجکہ ہاور غبطہ کے بیمعتی ہیں کہ اپنے واسطے اس کے مثل نعت کی تمنا کرے بدون اس کے کہ تكلف كرے اور غيرے اس نعت كے ذاكل مونے كى تمناكرے يہيء يس بے كسي فض كى تعريف كرنا تين طرح ير ب اوّل بيك اس فتاویٰ عالمگیری ...... جاد 🕥 کی 💮 💮 کتاب الکراهیة

کے بردوتقریف کرے اورای ہے ممانعت کی گئی ہے دوم یہ کداس کے سامنے تعریف نہ کرے مگریہ جان کر کہ بیری تعریف کی خبراس کو پہنچ جائے گی بس میمنوع ہے اورسوم مید کداس کی پیٹھ چیچے تعریف کرے اور میہ پروانہ ہو کداس کو بیخبر پہنچے گی بانہ پہنچے کی اور تعریف بھی ای قد دکرے جو بات اس میں موجود ہے تو اس میں پچھ مضا کہ نہیں ہے بیغرائب میں ہے۔

چوبيتو(6 با∕ڼ☆

حمام میں داخل ہونے کے بیان میں

ہے تو اس پر نچوڑنا واجب ہیں ہے لیکن اس پر پانی بہائے اور ای قدراس کے واسطے کائی ہوگا اور بیظم امام ابو یوسٹ سے روایت کیا گیا ہے بیر قدیمہ میں ہے۔اگر حمام کے بیت صغیر میں ازار نچوڑنے کے واسطے نگا ہو گیا یا ناف کے بال موعڈنے کے واسطے نگا ہوا تو بعض نے فرمایا کہ مضا کفتہیں ہے اور بعض نے کہا کہ گنہگا رہوگا اور بعض نے کہا کہ ذراویر کے واسطے جائز ہے بیغرایب میں ہے۔ روح بدمو (کی بدارے ہے)

ہیں اور غیر کے مول کھہرانے پرخودمول کھہرانے کے بیان میں

مروہ ہے بینی بیہ جوفر مایا کہ حلال نہیں ہے اس سے بیمراد ہے کہ مندوب نہیں ہے۔

قال المتر جم⇔

وعلی بذا مروہ سے مراد مروہ تنزیمی ہوگا واللہ اعلم مو لف رحمداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بیج سے دریافت کیا کہ جو چیز بازار سے خریدی جاتی ہے اور تنقین معلوم ہے کہ بازاری لوگ ترکون ہے اورا پسےلوگوں سے جن کا اکثر مال جرام ہے خرید فروخت کرتے ہیں اوران لوگوں میں باہم سود وعقو و فاسد و جاری ہیں تو اس کا کیا حال ہے تو فر مایا کہ یہاں <sup>کے تی</sup>ن صور تیں ہیں جس مال سوجود کی نسبت اس کا غالب ممان میر ہو کہ اس کو ان لوگوں نے ظلم کے ساتھ فیر سے لیا ہے اور بازار میں فروشت کرتے ہیں تو اس کوخرید نانہ چاہے اگر چدوہ دست بدست ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چند بارخر بدفروشت بوکر پہنچ ممیا ہودوم بدکہ یوں جانے کہ مال حرام بعید قائم ہے لیکن وہ مال غیر سے خلط ہو گیا ہے اس طرح کہاس کی تمیز نہیں ہو سکتی ہے تو نبایر اصل امام اعظم کے خلط کی وجہ ہے اس کی مك من داخل موجائ كالكن اس سخريد تاندها ب جب تك كدوه اي خصم كووض دے كردائسى ندكر ساور اگراس سے خريدليا تو كرابت كے ساتھ اس كى طك مين آ جائے كا اورسوم بيك بيمعلوم جوك غضب كيا جوايا ليلورسود وغيره كيليا جوا مال عين باتى نبيس ربا ہاور بالع دوسری چیز کوفرو دعت کرتا ہے تو جو تحض ایسا جاتا ہے اس کوا سے بائعوں سے فریدنا جائز ہے اور سیسب جو بیان ہوافتونی كدواسط طريقه بيان بواب اوراكركي ميمكن بوسك كدان لوكول سي كحد شفريد يو اولى بيد كدان لوكول سي كحد شفريد ي اور شاید بات بلادعم می حوز رئیس ہو عتی ہے اور میں نے سنا کہ بلاد حرب میں ایک خاص باز ار موتا ہے جس میں فقط طلال فروخت موتا ہے اور ایک بڑا ہازار ہوتا ہے جس میں ہر چیز فروخت ہوتی ہے ہیں جو مخص خریدار طلال میں سے پھوخرید نا جا ہے تو و واوگ اس کے ہاتھ فروخت نیس کرتے ہیں الا اس صورت میں کداس کا مال حلال مواور اگر عوام میں ہے کی مخص نے ان کے ساتھ تجارتی معاملہ كرنا اوران كے ساتھ فريد وفروخت جانى تو وولوگ اس كوتكم كرتے ہيں كدا پناسب مال صدقة كرد بے پراس كوز كو تا كے مال ہے ویتے ہیں اور کہتے ہیں کداس مال سے ہمارے ساتھ تجارت کرے اور اس کا نام کتاب میں لکھ لیتے ہیں کداس کا اصل مال حلال ہے اس نے فلاں فلاں سے زکوۃ کا مال لیا ہے محراس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور فی الجملہ بات بدہے کہ بلاد مجم عمی طلب حلال بہت و شوار بے چنانچہ جارے بعض مشائخ نے کہا کہ اس زمانہ میں تو اپنے اوپر بیلا زم کر لے کہ حرام محض کوچھوڑ وے کیونکہ عبدے خالی تو تحد کوکوئی چنر نید کے گی میہ جواہر الفتاوی میں ہے۔

بوقت فروشکی ای چیز کے دام بر هانے کی خاطراس کی تعریف میں مبالغہ کرنا ا

تریکا کمان غالب سے کہ بازاروالوں کی تھے کے اکثر معاملات فاسد ہونے سے فائی نیس ہیں کی اگر غلبہ جرام (۱) کو ہوتو اس کے قرید نے سے پر بیز کر لے لیکن باو جو داس کے اگر اس نے قرید اتو بائع نے جو چیز بطور فاسد قرید کی قبی وہ اس مشتری کو حلال ہو گی جب کہ اس کا عقد افخیر تھے ہو بیوقدیہ میں ہے۔ اگر کوئی چیز قرید کی جراس نے بعد فرید کے والی لی تو جس صورت میں بخالف عادت ورسم نہ ہو جائز ہے بیسرا جید میں ہے اور امام ابو صنیفہ اس بات کو کمروہ جانے تھے کہ نے کے وقت کوئی فیض ہے سامد یعنی مال و متارع کی تعریف کرے بیمل تھ میں ہے اور تا چر کے واسلے مستحب ہے کہ اس کو اس کی تجارت اوائے قرائض سے عافل نے کرے ہی جب نماز کا وقت آئے تو تجارت کو چھوڑ و بیا جا ہے اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ نمس کیڑ ایسے و بیان نہ کرنے میں مضا کہ تی فیصری اس کا مگان سے ہو کہ مشتری اس سے نماز پڑھے گا تو مستحب سے کہ اس کو بیان کر دے بیغ وائی میں ہے نو از ل میں ہے کہ شی تھیں۔

ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے بہوری یا نصرانی یا غلاموں کے بدن کی پر انی پیشین خریدی اور اس پر کوئی اثر نجاست کانہیں دیکھتا ے چراس کواس نے بغیر دعوے ہوئے استعال کیا تو فر مایا کہ جھے امید ہے کداس کو بیٹخبائش ہے بیتا تارخانید میں ہے۔ قاضی خان میں ہے کہ چزی بارے عصافیرخر پد کران کا چھوڑ نا جائز ہے بشر طیکہ یہ کہدد ہے کہ جو خص پکڑے ای کی ہیں اور چھوڑ کراپنے ملک سے باہرندکرے اور شخیر بان الدین نے فرمایا کہیں جائزے کیونک اس میں مال کا ضائع کرنا ہے بیقید میں ہے۔ باعدی ایسے خص کے ہاتھ فروخت کرنا جواس کا استبرا ونہ کرے گایا جس جگہ جماع کرنا جاہتے بعنی فرج کے سوائے بے جگہ یعنی وہر ہے جماع کرے گاروا ۔ ہے کی خزائة الفتاوی میں ہے۔ ایک مخص نے ایک باعدی خریدی اور اس کے دودھ ہے پس اس کو دائی سمبری پر أجرت پر دیا تو اس كو اختیار رے گا کہ اس بائدی کومرا بحد سے فروخت کرے ایک خفس نے ایک باندی فروخت کی مجرمشتری نے خرید نے سے انکار کیا وبالع کے یاس کواہ نیس جیں تو با تمری ندکورہ سے وطی ندکرے گا الا اس صورت میں کہ خصومت ترک کر کے مشتری کی قتم پر راضی ہو جائے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ایک مختص نے بطور رکتا فاسد کے ایک بائدی خریدی تو مشتری پراس سے وطی کرناحرام نہیں ہے لیکن مروو ئے بیٹر کت الفتاوی میں ہے تیمہ میں ہے کہ شخ علی بن احمد ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شہریا گاؤں والوں نے ان بانوں کوجن سے درم وریشم تولا جاتا ہے بڑھا دیا مگرابیابر مایا کہ اورشہروں کے بانٹوں سے موافق ندرہے ان کے برخلاف زیادتی کردی اورخود باہم ان با نوں سے خرید فروخت کرنے پر دارید ارر کھا گربعض ان گاؤں والوں میں ہے ان کے موافق ہو گئے اور بعضوں نے موافقت نہ کی لیس آیا زیادتی کرنے والوں کواس زیادتی کا اختیار ہے تو فرمایا کہیں پھر دریادنت کیا گیا کہ آگرسب لوگ اس زیادتی پر جواور شہروں کے بانٹوں سے خالف ہے القاق کرلیں تو کیاتھم ہے فر مایا کہ پھر بھی مہی (۱) تھم ہے ایک مخفس کواناج خریدنے کے واسطے وکیل کیااس نے شکت سودرم کوخر پر کرموکل کواس ہے آگاہ کرویا تمرموکل نے اس کودرست سودرم دیے ہیں وکیل نے ان سے وض شکتہ دراہم خرید کرسو درم ہائع کودے دیئے تو جس قدر زیادتی ہاتی رہے گی وہ وکیل کوحلال ہے اور اگر بجائے وکیل کے مضارب ہوتو اس کوحلال نہیں ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔فقید سے منقول ہے کدایک مخص نے دس درم کوایک کپڑاخر بدااورایک دانگ (۲)ار جح دیا تو فرمایا کہ بائع کوتبول کرنانہ چاہئے جب تک مشتری بیزنہ کہے کہ بچنے حلال ہے یا بچنے دیا بیمچیط میں ہے۔اگر کسی نے کوشت یا مچھلی یا میلوں میں سے پھوخریدااورمشتری چلا گیااوراس نے آئے می دیر لگائی اور بائع کوخوف ہوا کہ بیچیز بکڑ جائے گی تو بائع کواختیار ہے کہ دوسرے کے ہاتھ فرو خت کر دے اور دوسرے کواس ہے فریدنا حلال ہوگا اگر ایک فخص بیار ہوا اور اس کے بیٹے یاباپ نے بدون اس كے تم مے مريض كى ضرورت كى چيز اس كے ليے خريد دى تو جائز ب ييسراجيد يس ب-اور طالد يعنى انتى جس كى بليدى كمانے كى عادت بے اور چھوٹی مرغی کی بیج جب تک اس میں بد ہو باتی ہو مروہ ہے۔ اور شہاب الدین آ مالی نے فرمایا کہ ایک مخف کے پاس صاف بے مٹی ملے گیہوں ہیں پس اس نے جا ہا کہ میں فروخت کے واسطے اس میں اس قدر مٹی ملا دوں جیسے عادت کے موافق کیہوں میں ہوا کرتی ہے تو اس کو یہ افتیار نہیں ہے یہ قدید میں ہے۔ ایک فض نے ایک بائع سے ایک با ندی خریدی محروہ بائع کے سوائے دوسرے کی ہے یا کیڑا خربیرا جو بالع سے سوائے دوسرے کا ہے چرمشتری نے اس باندی سے وطی کی باوہ کیڑا بہنا حالانکہ اس کواس کاملم نہیں ہے پیرمغلوم ہوا پس آیامشتری پر پچھ گناہ ہوگا تو امام محد ّے مروی ہے کہ جماع کرنا دیمبنتا حرام ہے لیکن مشتری کے ذیب سے گناہ ساقط ہوگا اور امام ابو بوسف نے فرمایا کدولمی طال ہے اور اس کو باندی حصیمات کرنے میں تو اب الم ملے گا اور اگر کس عورت سے

ے اور بنا برقول صاحبین رحمہ اللہ کے مروہ ہے اور اس میں جیسے اپن ہوی کے ساتھ وطی طال سے آدمی کو ستحب تو اب ملائے ویسے ای بہال ہے اا (۱) بعنی نیس جائز ہے اور (۲) بعنی تول میں بز ھادیا ا

نکاح کیا پھرمعلوم ہوا کہ وہ غیر کی متکوحہ ہے مالانکہ شوہر ٹانی نے اس سے وطی کرلی ہی تواس مسئلہ میں بھی اختلاف نہ کوروا جب ہے یہ معلوم ہوا کہ وہ ہے۔ اگر کی شکروالوں میں ہے اگر کی شہروالوں سے اگر کی شہروالوں نے روٹی و گوشت کا بھاؤ مقرر کرلیا اور سے بات اس شہروالوں میں شائع ہوئی پھر ایک فخص نے شہروالوں میں سے ایک درم کی روٹی یا گوشت فرید ااور باقع نے اس کو بھاؤ ہے کم دیا اور مشتری کو یہ معلوم نہیں پھر اس کو معلوم ہوا تو اس کو اختیار ہوگا کہ بعقد رنقصان کے گوشت فرید ااور باقع نے اس کو بھاؤ ہے کم دیا اور مشتری کو یہ معلوم نہیں پھر اس کو معلوم ہوا تو اس کو اختیار ہوگا کہ روٹی کا والی سے نہ ہوتو اس کو اختیار ہوگا کہ روٹی کا شخصان والی سے نہ ہوتو اس کو اختیار ہوگا کہ روٹی کا فقصان والیس لے کیونکہ جو بات معروف ہووہ مشل مشروط کے ہوا دراگر مشتری اس شہروالوں میں سے نہ ہوتو اس کو اختیار ہوگا کہ روٹی کا فقصان والیس لے گر گوشت کا نقصان فیس لے سیمین میں ہے۔

چهينو(6 بارب☆

اس بیان میں کہ ایک شخص سفر کرنا چاہتا ہے اوراس کواس کے دونوں والدین نے یا ایک نے ایک نے بیا ان کے سوائے دوسرے اقارب نے منع کیایا قرض خواہوں نے روکا یا فارب نے منع کیا فلام نکلنا چاہتا ہے اس کواس کے مولی نے منع کیا

عورت سفر کرنا جا ہتی ہےاس کواس کے شوہر نے منع کیا ہے

بالغ بیٹا اگر ایسانعل کرنا چاہتا ہو کہ جس میں دین کی راہ سے ضررتیس ہے اور نہ والدین کا کوئی گنا ہے حکراس کے والدین اس فعل کو کروہ جانتے ہیں یعنی پراسجھتے ہیں تو اجازت لیما ضروری ہے بشر طیکہ اس کواس فعل کے نہ کرنے کا جارہ ہو۔

قال المحرجم

یعنی آگرابیا تھل ہوکہ ناچار کرٹا پڑھ تو بلا اجازت بھی کرے گا فاہم۔ اگر دونوں والدین کے پورے توق کی مزاعات معدد رہومثلاً اس کے مال بیں وہا ہے میں رہی ہوکہ ایک کی مراعات ہو دوسرار نجیدہ ہوتو جو اسو تعظیم واحترام کی طرف راجع ہیں ان بیں باپ کوتر نج و سے اور جواسور خدمت وا نعام کی طرف راجع ہیں ان بیں مال کی رعایت رکھے اور علاء الائمہ جمائی ہے منقول ہے کہ ہمارے مشارح نے فرمایا کہ احترام میں باپ کو مال سے مقدم رکھے اور مال کو خدمت میں مقدم رکھے ہیں آگر و وہیت کے اندر بیشا ہواور دونوں اس کے پائی اگر باپ کی تعظیم کے واسطے کھڑا ہوجائے اور اگر دونوں نے اس سے پانی طلب کیا اور دونوں میں ہے کہ تا دوراس کی نے وہ اس کے بائی اور دونوں میں ہے۔ سے کہ تا تھ سے نہ لیا تو بہلے مال کودے دے بیقید میں ہے۔

ا مام محد کے سیر نمیر میں فر مایا کہ اگر کئی مختص نے سوائے جہاد کے تجارت یا تج یا عمرہ وغیرہ کے واسطے سنر کرنے کا قصد کیا اور اس کے والدین نے اس کو کروہ جانا ہیں اگر دونوں کے ضائع ہونے اور پر ہادی کا خوف ہو مثلاً دونوں تنگدست ہوں اور دونوں کا نفقہ اس کے والدین نے مدہو اور مال اس کا اس قدر نہیں ہے کہ ان دونوں کا نفقہ بھی دے اور زاد و را صلہ بھی دے تو بیشخص ہدون ان دونوں کی اجازت کے سنر نہیں کرسکتا ہے خواہ اس سنر کرنے والے لاکے کی نسبت اس سنر میں بلاکت کا خوف ہو مثلاً دریا میں کئی پر جانا جا بتا ہے یا اس سنر میں ولد قد کورکی نسبت بلاکت کا خوف نہ ہو اور اگر فرز تدکو اپنے یا سخت سردی میں جنگل میں پڑ کر خفکی خفکی جانا جا بتا ہے یا اس سنر میں ولد قد کورکی نسبت بلاکت کا خوف نہ ہو اور اگر فرز تدکو اپنے والدین کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو مثلاً دونوں خوش حال ہوں اور ان کا نفقہ اس کے ذمہ نہ ہو ہیں اگر ایسا سنر ہوا کہ اس می فرز ندکی

نسبت ہلا کت کا خوف نہ ہوتو فرزند کوا ختیار ہوگا کہ ہدون دونوں کی اجازت کےسفر کو چلا جائے اور اگر ایساسنر ہو کہ اس میں فرزند کی نسبت بلاكت كاخوف موتوبدون ان كى اجازت كنيس جاسكنا باجازت كرجائ بدذ خرو مس براى طرح الرطلب نققه کے واسطے پر دلیس کو جانا جا ہاتو بھی ایسا بی تھم ہے کہ اگر اس سفر میں اس کی نسبت ہلا کت کا خوف نہ ہونو بمبنز لسفر تجارت کے ہے اور اگراس کی بلاکت کا خوف ہوتو بمیر استر جہاد کے ہے بیکم اس وقت ہے کہ تجارت کے واسطے اسلام کے شہروں میں سے کسی شہر کو جاتا جا ہا ہوا دراگر دشمن کے ملک بیعنی دارالحرب میں امام لے کر جانا جا ہا اور والدین نے اس کے سفر کو کمرو ہ جانا پس اگر کوئی بات الی نہ ہو کہ جس کی وجہ ہے اس کی نسبت خوف کیا جا تا ہوا ورجن کفار کے ملک میں جانا جا ہتا ہے وہ لوگ و فائے عہد میں معروف لون اور فرزند ے حق میں اس سفر میں منفعت ہوتو کچھ مضا لُقہ نہیں ہے کہ والدین کے خلاف رائے عمل کرے اور اگر مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ وارالحرب من تجارت کی نیت ہے جانا جا ہتا ہے اوراس کے دونوں والدین یا ایک نے اس کو مکروہ جانا اور جس لشکر کے ساتھ جانا جا ہتا ہے وہ زیر دست بردالشکر ہے کہ غالب رائے کے موافق اس پر دشمن کے ضرر کا خوف نہیں ہوتا ہے تو بغیر دونوں کی اجازت لیے جاسکتا ہاورا کر غالب رائے میں کا فروں کی طرف سے اس فشکر برغلبہ کا خوف ہوتو بلا اجازت ندجائے ای طرح اگر سربیا یعنی جھوٹالشکر کس مردار کی ماختی میں جائے یا نکڑا سواروں کا ہو با اس کے مثل تو بھی بغیر دونوں کی اجازت کے نہیں جا سکتا ہے اس واسطے کہ مرایا میں اکثر ہلاکت کا خوف ہوتا ہے بیمحیط میں ہے۔ ایک محض برون والدین کی اجازت کے طلب علم کے واسطے تکلاتو مضا لقہبیں ہے اور الی نا فرمانی حقوق میں شارئییں ہےاوربعض نے فرمایا کہ پیٹھم اس وقت ہے کہ فرزند ڈاڑھی والا ہواورا گرامر وسادہ رو بہوتو باپ کواختیار ہے کہ اس کواس خروج ہے منع کرے بیفآوی قاضی طان میں ہے۔

تعلم وتعلم کی نیت سے نکلنااور عیال کے نفقہ اُٹھانے پر بھی قدرت ہونا یہ افضل عمل ہے 🖈

اگرتعلیم کے واسطے نکلا پس اگرتعلیم و حفاظت عیال دونوں پر قادر ہوتو دونوں کا اجتماع افضل ہے اگر چہ بغذر کفایت ہے حاصل ہو ولوحصل کے مقدار بالا بدمندالی القیام بامر الیال ولا بخرج الخ اور اگر اولا د کا خوف ہوتو تعلیم کے واسطے سفر نہ کرے ہیہ تا تارخانیہ بی نیائے سے منقول ہے۔ اور اگر بحر میں تجارت وغیرہ کے داسطے کشتی پرسوار ہوکرسنر کا قصد کیا ہیں اگر ایسا ہو کہ درصورت تحشی غرق ہونے کے اپنے آپ کوغرق ہے کس سب ہس ہے فرق ہے آ دمی پچتا ہے بیا سکے تو اس کو کشتی کی سواری حلال ہے اور اگراہے آپ کوفرق سے کی سبب ہے جن سے خرق ہے آ دمی پچنا ہے نہ بچا سکے تو اس کو کشتی کی سواری طلال نہیں ہے اور اس مسلّد بر جارے مشائخ نے دارالحرب میں امان لے کرجانے کا مسئلہ قیاس کیا ہے لینی فرمایا کداگر ایک حالت ہوکہ درصورت مشرکوں کے اس كے تل كا قصد كرنے كے كى سبب سے جن سے تل سے أوى بيتا ہے اپنے آپ أقل سے بچا سكے تو اس كودار الحرب ميں اك طرح جانا طلل ہے اور اگر اس مے مشرکوں کا قصد قل دفع نہ ہو سکے تو حلال نہیں ہے بید ذخیرہ میں ہے۔ اور کوئی عورت تین روز یازیادہ کا سفر بلا محرم ندکر ہےاور تین روز ھے کم میں مختلف روایات ہیں امام ابو پوسٹ نے قرمایا کہ میں مکروہ جانتا ہوں کہ عورت بلامحرم ایک روز کا سفر کرےاوراییا ہی امام عظم سے مروی ہےاور فقیدا بوجعفر نے کہا کہ تمن روز کے قتل میں روایات متنق میں اور رہا تین روز ہے کم سوفقیہ ابوجعفر نے کہا کہ بدبنست تمن روز کے خفیف ہے بدمجیط على ہے اور شخ حاد (۱) نے فرمایا کدا گرمورت بدون محرم کے صالحین یعنی پر بیز گار لوگوں کے ساتھ سفر کرے تو سی کھ مضا نقہ نہیں ہے اور نابالغ ومعنوہ تھم محرم میں نہیں ہیں اور بالغ عاقل محرم ہے بید تا تارخانے میں ہے اور بائدی وام ولد کواس زمانہ میں بلا محرم سفر کرنا کروہ ہے میدوجیز کردری میں ہے۔ اور فتوی ای پر ہے کہ اس زمانہ میں بائدی وام ولد کا بلامحرم سفر کرنا کمروہ ہے میراجیہ میں ہے۔

منائيعول@باري

قرض ودین کے بیان میں

قرض کے بیمین ہیں کہ کوئی مخض درم یا دیناریا کوئی مٹلی چیز ہے جس کا مثل ہائی افحال ہیں دے سکے اور دین بیہ ہے کہ اس
کے ہاتھ کوئی چیز اجرت معلومہ کے فوض در معلومہ کے دعدہ پر فرو دخت کر سینا تار خانیہ ہی ہا اور فقید نے فرمایا کہ قرضہ لیما کی
ضروری حاجت کے واسطے پکی مغما نقذ نہیں رکھتا ہے در حالیہ اس کی نبیت ہیں بیہ کہ ہیں اس کوا داکر دوں گا اور اگر کس نے اس نبیت
ہے قرضہ لیا کہ مددوں گا تو بیر ام خوری ہے بیقایہ ہی ہے۔ ایک فنس مرکیا اور اس پر قرضہ ہوتا نافق نے ذکر کیا کہ ہم کوامید ہے کہ
اگر اس کی نبیت ہیں بیہ کو کہ ہیں اوا کر دس گا تو عاقبت ہیں ماخوذ نہ ہوگا بیش المستین میں ہے۔ ایک فنس پر دوسر سے کا تن ہے مثلاً زید
پر عمر وکا حق تا ہے اور عمر وکہیں عائب ہوگیا کہ نداس کا پید فعلی معلوم ہے اور شدید معلوم ہے کہ وہ جیتا ہے یا مرکیا تو زید پر بیواجب
میں ہے کہ شہروں شہروں اس کو فور عرضے بیقیہ میں ہے۔ شخ نصیر ہے دریا اخت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسر سے کے قرضہ سے انگار
کیا ہی آ یا قرض خوا واس سے تم لے یا نبیس تو فر مایا کہ اس کو تم ایک اعقیار ہے پھراگر قرض خوا و طالب مرکیا تو وہ قرضہ وار آوں کی اور اکر دیا تو قرضہ ہے ری ہوگیا تمراس پر درگی وا نکار کا گناہ ہوگا اور اگر نداوا کیا تو اس ہے۔

میا چراگر قرض دار نے وار توس کو اور کر دیا تو قرضہ ہے بری ہوگیا تھر اس پر درگی وا نکار کا گناہ ہوگا اور اگر دار کو ایک توالی کی تو وہ ترضہ ہوگیا۔ وروز وہ کو کی حاوی کی ہو

اگرقرض دارا نکارکرتا چلا جاتا ہے ای حالت میں طالب بین قرض خواہ مرکیا تو اس کا تو اب آخرت میں قرض خواہ کو ہوگا
وارثوں کو شہوگا خواہ اس نے قرض دار سے تم لی ہو یا شہا ہوا دراگر قرض دار نے پھر قرضد دارتوں کو اداکر دیا تو قرضہ سے ہری ہوگیا
اوراگرقرض داراقر ارکرتا ہوا درقرض خواہ مرکیا تو اکثر مشاک نے فر بایا کہ آخرت میں تی خصوصت میت کو صاصل نہ ہوگا اور بعض نے
فربایا کہ میت کو حاصل ہوگا اور فقیہ نے فر بایا کہ قرضہ اول کا بعنی میت کا ہوگا پی ترب الفتادی میں ہے۔اگرمیت کے قرض داروں سے
جومیت کا قرضدان پر آتا تھا کی ظالم نے وصول کر لیا تو میت کے قرضے ان پر باتی رہیں کے بیم شقط میں ہے۔ایک محض پر لوگوں
جومیت کا قرضدان پر آتا تھا کی ظالم نے وصول کر لیا تو میت کے قرضے ان پر باتی رہیں کے بیم شقط میں ہے۔ایک محض پر لوگوں
جبایات ہیں لیمنی ناخی لوگوں کو تا وان دار کر کے وصول کئے ہیں ہی اس نے انشر تعالی کے حضور میں تو ہے کی اور و وان لوگوں کو جن کے
جبایات ہیں لیمنی ناخی لوگوں کو تا وان دار کر کے وصول کئے ہیں ہی اس نے انشر تعالی کے حضور میں تو ہے کی اور و وان لوگوں کو جن کے
اموالی اس پر اس طرح دین ہور ہے ہیں تبین بہائی اس نے اس قدر مال بہنیت اوافقیروں کو صدف کر دیا تو صدف ور ہو جائے گا
اورا کرائی قدر مال والدین ورسود ہیں تبین می تھوت ہی ہی میں اس نے اس قدر کی توشی کی اور دینے میں کم دیا بھر اس نے ان ان میں میں دیا ہی تو اس کے ان اور دینے میں کہ دیا بھر اس کے دل میں جما اس کے دل میں جما اس کہ دل میں جما اس کے دل میں جما اس کے دل میں جما اس کے دل سے ناماز و عہدہ سے جھوٹ جائے گا اور شیخ می گائی صد قد کر دیا تو عہدہ سے جھوٹ جائے گا اور شیخ می گائی صد قد کر دیا تو عہدہ سے جوٹ و میا اور جس تھا میں گائی کہ اس سے قابت ہوا کہ ایک مور تو س کے دل میں اس کو دل سے ناماز و کی اور دیسے میں اس کو دل میں جما اس کو دل میں جما کی گائی مور تو کی کر دیا تو عہدہ سے جومی جائے گا اور شیخ می گونگ کے دل سے ناماز و کی ہورٹ کی اور دی سے گا اور شیخ میں گائی کو مولی کے دل سے نامان کی تو تو تی کو میں کی کی کر ان کی کر وہ کی کو کی کو کی کی کر کی گی گی تھی کی کر ان کی کو کر کی کو کر گائی مور تو کی کی کر کی کی کر کی کی کر ان کی کو کر کی کو کر کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کر کی کی کر دیا تو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کر ک

مدقہ کرنا جواس پر واجب ہے چھٹکارے کے واسطے شرطنیس ہے کذافی القلید۔

قال المترجم

و المنان الم الما الم المراف المرافق المرافق

علاء کے فزد کیاس کو بیا ختیار ہے اور ابن مقاتل نے کہا کہ میرے فزد کیا۔ دونوں مسلوں میں اس کے قرض وارلوگ بری ہو جا کمیں مے اور اس کے دعویٰ کی ساعت نہ جو گی میتا تار خانیہ میں ہے۔ ایک مختص نے تھم دیا کہتم لوگ فلاں مختص کے بیٹے کو پانچے درم دے دو کہ میں نے اس کے مال سے پچھ کھایا تھا اور اگر اس فلال بعنی فلال کا بیٹانہ یاؤ تو اس کے وارثوں کودے دواور اگر وارثوں کونہ یاؤ تو اس کی طرف سے صدقت کردو پھران لوگوں نے ابن فلاں کی بی بی کو پایااور کی گونہ بایا تو شیخ ابوالقاسم نے فرمایا کدا گروہ عورت اس برایے مبر کا دعویٰ کرتی ہوا دراس کے سوائے کوئی اور وارث معلوم نہ ہوتا ہوتو مبر میں اس کودے دیں اور اگر مبر کا دعویٰ نہ کرتی ہولیں اگر کہتی ہے کہ بن فلاں بعنی اس کے شوہر کے کوئی اولا دنیں تھی تو اس کوان درموں کی چوتھائی ملے گی بیقدید میں ہے۔ اگر کسی نے بقال کے یاس ایک درم رکھا کہ جوجا ہے گااس سے لے لے گاتو بیکروہ ہاوراس مسئلہ کے معنی بیریں کرایک مردفقیر کے پاس ایک درم ہوہ ورتا ہے کدا گرمیرے یاس رہاتو ہر باد ہوجائے گایا ہی اس کوائی ضرورت ہیں اٹھاؤ الوں گانیکن اور کاموں کی برنسیت اس کو بقال کی طرف حاجت زیادہ ہوتی ہے چنانچے نمک مصالحہ وغیرہ چیزین خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے پاس اٹنے پیسے نہیں ہیں کہ ہر وتت جس چیز کی ضرورت چیش آئے اس کوخریدے ہیں اس نے بقال کوورم وے دیا تا کہ جس وفت جو ضرورت چیش آئی جائے اس کو تموز اتموز اکرے حساب سے اس کی درم میں سے لیتا جائے بہاں تک کددرم پورا ہوجائے بعنی بمقابلہ پورے درم کے چیزیں لے لے تو یہ تعلی محروہ ہے اس واسطے کہ اس تعمل کا حاصل بیڈکلٹا ہے کہ بیابیا قرض ہے جس سے نفع حاصل ہوتا ہے پس محروہ ہوائیکن اس ہاب میں حیلہ رہے کہ جب ایساقصد ہوتو درم بقال کو د بیت دے دے مجراس سے جو جائے لیٹا جائے کیکن اگریہ درم ضا کع ہوجائے تو بقال پر پچھوا جب ند ہوگا کیونکہ بیدو د بعث تھا پھر جب بقال ہے تھوڑ اتھوڑ الیا تو جواس نے تھوڑ اتھوڑ ابمقابلہ اس چیز کے جواس ہے لی ہے دیا ہے اس کا مالک ہوتا جائے گا پس جومقعد ہے وہ بلا کراہت حاصل ہوجائے گابیتہا بیٹس ہے۔ تجرید میں لکھا ہے کہ اگر کسی سونارکو تھم دیا کہ میرے واسطے ایک درم وزن کی انگوشی آینے یاس سے بنائے اور ایک دا تگ عزد وری مقرر کی ہیں اس نے بنائی تو درم وزن سے زیادہ لینائیس جائز ہے میتا تارخانیدی ہے۔ قرض مشاع جائز ہے چنانچداگر دوسرے کو ہزار درم دسیے اور کہا کداس کا نصف تیرے پاس آ دھے تھے پرمضار بت پر ہاورنصف میں نے بچے قرض دیا تو جائز ہے بدوجیو کردری میں ہے۔ لین دین کے وفت مجھاوز ان کی بابت مسائل 🖈

سرکہ وحمر باورب وشیر کا آگور تھی دیل وکھی کا قرض لینا ہیا نہ ہے جائز ہے اورلو ہے کا اورائ طرح تا نے وہیشل کا وزن سے قرض لینا نہیں جائز ہے اور بیلی اور آرہ ومنشرہ ومٹن کا برتن ڈکون ان سب کا قرض لینا نہیں جائز ہے۔ سوت کا وزن سے قرض لینا نہیں جائز ہے اور کشہ اور کے حساب سے جائز ہے اور کشہ اور کشہ اور کشہ کا قرض لینا نہیں جائز ہے اور کشہ وانجیر کا ٹوکروں کے حساب سے قرض لینا نہیں جائز ہے اور دمن وانجیر کا ٹوکروں کے حساب سے قرض لینا نہیں جائز ہے اور محال سے کہ ایک برقرض قرض لینا نہیں جائز ہے اور محال سے کہ ایک برقرض تھا اور قرض خواہ اس کو وصول کرنے پر آیا ہی قرض دار نے اس کو درم قرض کے دیئے اور کہا کہ ان کو پر کھ لے اور و طالب کے ہاتھ میں تامند ہوگئے تو قرض دار کا مال کیا اور اگر قرض دار نے بچھ نہ کہا ہوا ور طالب نے لیا پھرمطلوب کو دیا کہ اس کو پر کھ دے اور وہ کا تھی ہوگئے تو قرض دار کا مال کیا اید فرض دار نے بچھ نہ کہا ہوا ور طالب نے لیا پھرمطلوب کو دیا کہ اس کو پر کھ دے اور وہ کا تھی ہوگئے تو طالب کا مال کیا بید فرم میں ہے۔

(أنها نيمول كابم

ملوک سے ملاقات کرنے اوران کے ساتھ تو اضع سے پیش آنے اوران کے ہاتھوں کو بوسہ دینے اور ملوک کے سوائے غیر کے ہاتھوں کو بوسہ دینے اور مر دکوغیر مر د کا منہ چو منے واس کے متصلات کے بیان میں

ابوالليث عافظ مودات ہے کہ سلاطین کے پاس جانا مروہ ہودوہ بھی فتو کا دیے تھے ہمراس مورہ کی اور فتو کا دیا کہ مبار ہے یہ غیاثیہ مل ہے۔ ایک فضی کو حاکم امیر نے بلا یا اور اس سے چند یا تنی دریادت کیں ہیں اگر وہ ان باتوں میں موائن حق کے کہنا ہے تو اس کی طرف سے برائی پہنی ہے تو اس محتمی کوئیں چا ہے کہ خوف نہ ہو اور اگر ایسا خوف ہو تو خلاف حق کہ دیے میں گفس کے آل یا احمان مصورت میں ہے۔ است خوف میں ہو اور اگر ایسا خوف ہو تو خلاف حق کہ دیے میں مضا کہ ترین ہے ہو اور اگر ایسا خوف ہو تو خلاف حق کہ دیے میں مضا کہ ترین ہے یہ قاونی خان میں ہے۔ اللہ تعالی کے اعلان کی موائے کی غیر کے واسطے تو اض ح اللہ تعالی کے سامن کی موائے کی غیر کے واسطے تو اض ح (۱) کر ایسا خوف ہو گا کہ وہ کیرہ گری خص مضا کہ ترین ہو می گئی ہو گئی کہ دیا ہوگا کہ وہ کیرہ گئی ہو گئی ہو کہ اس کے باور اس کے موائے کی ہو کہ اس کے در اس کی موائے کہ ہو گئی ہو کہ تو موائے کی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہی کہ ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ

ع معظیم بادشاہ حاکم مختار چنانچ عظیم الروم اوراس لفظ میں اشارہ ہے کہ وہ سلطان وامیر مسلمانوں کا کہاں رہااس پرابیانفظ اطلاق کیا جائے جو کنار پراطلاق کیا جاتا ہے امنہ علی شرع سے جابلوں کا کام ہے اور کرنے والا اوراس کام پر رضامندخواہ عالم ہو یاصوتی ہودونوں گنبگار ہیں السسے سے باتھ چومنا مطلقاً مکروہ ہے اور ا) لینٹی الی عاجزی جو جناب باری تعالی کے لائق ہے یامراد ہے کہ آواضع ہرصورت میں انفد تعالیٰ بی کے واسطے ہوئے نیم رکو جہا ہے اور ۲) کینی انفرتعالی کو بحدہ کی نیت کر سے اور طاہر میں اس مردود کے دکھلانے کوالیا کرد ہے اور قال المترجم 🏗

بنا اورا الم اعظم والم محقر كن د يك ميكره و مه كدايك مردده مر مردك مندكويا باتعدكوياكى جكد يوسرد الدافر الم الويوست في مايا كتقبيل ومعافقة ازار واحد ش روام بكومضا كقير بادراكر معافقة في ياجبه كاوير به ويامنه جومنا المعافية بنا الم الويوست في من ياجبه كاوير به وشازراه مجوسة قوسب كنزديك جائز بي يرفادى قاضى خان ش بادراكر بقا وياد واع (ع) كوفت ايك ورت دومرى عورت كامنه يا كال جو حقو كروه ب يدقيد ش ب ايك بوره مايك بورها با اوراك في بمن كاجو بوره بوره با بوسر دينا جا با وراكر بقا والم الويوست مواس بالم بورد بنا جا با توفي به والونين جالوي بالمراكوات كياب بير ماوى المراكوات كياب بير ماوى المراكوات في المراكوات كياب بير بورد بالمراكوات بالم الويوست مواس بالمراكوات بير بورد بير بورد بالمراكوات بالمراكوات بير بورد بالمراكوات بير بورد بورد بورد بالمراكوات بالمراكوات بير بورد بورد بورد بالمراكوات بالمراك

ایک فض نے اپنے باپ کی بول کوجو پائی یا چھ برس کی ہے جوست ہے بوست ہے اور یا قریم کے فرمایا کدو واڑ کی اس کے باپ پر جرام نیس ہوجائے گی کو تکہ و مشتها ت نہیں ہے اور اس پر نے اگر اس کو مشتها ت تھے ورکر لیا تو اس پر لحاظ تہ کیا جائے گا اور اگر اس کے باپ کی بیوی اس قد ریڈھی ہوکہ حد شہوت سے خارج ہوگی ہواور اس پر نے اس کوشہوت سے بوسر دیا تو وہ اس کے باپ پر حرام ہوجائے گی بیرحاوی ش ہے۔ اور مصافی جائز ہے اور مصافی کا سنت طریقہ بیہ کر ایک مرود دسرے مرد سکدولوں ہاتھوں ش میں اپنے دونوں ہاتھوں ش

ا تخت جائل اوگرا ج تقبیل مندچومنا اور معافقه مطلے لیٹنا اور از اروا صدیعنی فقط ایک تنگی یا پانجامہ ہے ہوا (۱) لیعنی شرعا اجازت نیس ہا۔ (۲) یار نصت کرنے ۱۲

(ئتبىو(6باىرى☆

# اشیائے مشتر کہ ہے نفع لینے کے بیان میں

مشتر که سواری کی بابت مسکده

المستحق يتخوف بوكما كراس بين كولّ شد ب كاتوه وكركر قراب كهنذل بوج عن ١٣٥٥ مند

افتیارتیں ہاورامام ابو بوسف نے فرمایا کہ کی کودورکرانے اورگرانے کا افتیارتیں ہاوراگراس نے کوچ فیرنافذہ میں نیاچتنا
ایجاد کیا تو ہمارے نزدیک اس میں ضرروعدم کا اعتبارتیں ہے بلکہ شریکوں کی اجازے معتبر ہاور آیا عام راستہ پر چھتا نیا بنانا مہا ہے

موفتیہ ابد بحفر وطحاد کی نے ذکر کیا کہ مہار ہے اور گنبگار نہ ہوگا بشرطیکہ کی کی خصومت کرنے سے پہلے اس نے ایجاد کیا ہے اور اگر کی

مام ابو بوسف وامام می نے فرمایا کہ انتفاع مہار ہے بشرطیکہ اس سے عام سلمان کو ضرر نہ کہتا ہو بیچیا میں ہے۔ امام ابو بوسف سے

امام ابو بوسف وامام می نے نے کہ کم کی دیوار پر کبھی لگا کر مسلمانوں کی ہوا کو شاغل کردیا تو قیا ما ہے کہ اس کو دور کرادیا جائے

دوارت ساخادور نہ کرائی جائے اور اپنے عالی پر پھوڑ دی جائے گی۔ اور لھر بن مجد مروزی ہمیذامام اعظم سے مردی ہے کہ جب وہ اپنی دیوار کوجو جانب کوجہ ہوتی کہ مگل کراتے تو اس کو کھر جی کر کبھل لگاتے تھے تا کہ ہوائی میں ہے کچھ نہ لے اور شخ فیسے بن کچی سے

دوارت کیا گذہ ہوتو اس کوجہ ہوتی کہ مگل کراتے تو اس کو کھر جی کر کبھل لگاتے تھے تا کہ ہوائی میں ہے کچھ نہ لے اور شخ فیسے بن کچی سے

دریادت کیا گیا گیا کہ ایک خوجہ ہوتی کہ کہ گار کے اور پر دکھا ہے اور اس کے جائے کی اجازت نہ دی اجازت نے کی اجازت نہ کی اور شہیر کی جی اجازت نے کی اجازت نہ دی کی اجازت نے کی اجازت نہ کی اجازت نے کی اجازت دی جائے گی اجازت نے کی اجازت دی جائے گی اور شہیر کی نہ میاں ہوگا اور شریک کو اور دیارہ بنا نے کی اجازت نہ دی کی اجازت نہ کی اجازت نے کی اجازت نہ دی کی اجازت نہ دی کی اجازت نہ دی کہ اجازت نے کی اجازت نے کی اجازت نہ دی کی اجازت نہ کی اجازت نہ دی کی اجازت نہ کی کی ادار میں اگر دیاتو اس کے کا اختراک کیا استحقاتی نہ ہوگا اور دیاتو اس کی کو دیارہ بنا نے کی اجازت نے کی اجازت نے کی اجازت نہ دی کی اجازت نہ دی کی اجازت نہ دی کی اجازت نہ دی کی اجازت نے کی اجازت نہ دی کی اس دی میں دی دیارہ بیا نہ کی کر اس دی کی دیوار نے کی اجازت نے کی اجازت نہ دی کی اجازت نے کی اجازت نے کی اجازت کی کی دیوار نہ دیاتو اس کے کا استحقاتی نہ دیوار کی سے نہ کی کی کی دیوار کی دیاتو اس کے کی اجازت نے کی اجازت نے کی اجازت کی کر دیاتو اس کے کی دیوار کی کی کی دی

<sup>۔</sup> بعنی جوراہ عام لوگوں کی گذرگاہ ہے اورخالی فضا ہے جس سے بیلوگ گذرتے ہیں پس اس قدرعوض میں سے بینفرمونا کی کہ کل کے کم کردیا فاقیم ال

ع معنی اس خالی چوزان میں سے جوراست گاد ہے اامنہ

جس میں استے لوگ ہوں جن کی تعداد معلوم ہواہ راگر اس میں استے لوگ ہوں جن کی تعداد بطور احساء معلوم نیس ہے تو ہ و کو چہ عامہ ہوں جا پہلی ایسے کو چہ میں ہے اور تی سے مواس کا تھم وہ ہے ہوں است کی ایک نے دور کر کا تم اور تی سے در یافت کیا گیا کہ چہ فیر نافذہ کے وسط میں ایک گھورا ہے ہیں اہلی کو چہ میں ہے کی ایک نے دور کر کا تم کواس کھوڑ ہے پر نتقل کر سے طال نکداس سے محمد کر ہیں اور ای طرح ہر کر سے طال نکداس سے محمد کر ہیں اور ای طرح ہر ایک ہوت کی اور ای طرح ہر ایک ہوتھی نے کور کواس سے محمد کر ہیں اور ای طرح ہر ایک ہوت ہوت ہوت کی اور ای طرح ہر ایک ہوتھی ہوتھیں ہوتھیں ہوتھیں کے ایک ہوتھیں کے ایک ہوتھیں کے ایک ہوتھیں کے ایک ہوتھیں ہوتھیں کے ایک ہوتھیں ہوتھیں ہوتھیں کے اسلی ہوتھیں ہوتھیں کے اسلی ہوتھیں ہوتھیں ہوتھیں ہوتھیں کہ مندی ہے ایک ہوتھی نے استون کی کہ ہوتھیں ہوتھیں

قادی الل سروند میں انعاب کہ ایک تحف نے اپنا ہیت منہدم کردیا اور بنایائیں حالانکہ پروسیوں کواس سے ضررہوتا ہے ہی اگر فض فہ کورکو وسعت ہوئینی بنانے پر قاور ہوتو پروسیوں کواس پر جبر کرنے کا اختیار ہے اور قاربہ ہوئی بنانے پر قاور ہوتو پروسیوں کواس پر جبر کرنے کا اختیار ہیں ہے بید ذخیرہ میں ہے۔ پی سے نے فرمایا کہ ایک بڑا دارجس کا پرنالہ ایک جگہ گرتا تھا وہ ایک جماعت کے ہاتھ شرکت میں فروخت کیا گیا چر جرایک نے اپنائیا حصد دار فہ کور ملیحہ ہ کرکے جرایک نے اپنائیا نالہ ایک جگہ پر گرایا جہاں شتر ک کا پرنالہ گرتا تھا ہی اس منہ ہو پر بہت ہے پرنالے گرنے گئے ہیں آبیا پروسیوں کواس ہے حتے کرنے کا اختیار ہواں شتر ک کا پرنالہ گرتا تھا ہی دیا تھا کہ ان کو بہ بالیا جیسے ایک فض سے ایک جماعت نے واقع کہ ان کوم انعت کا اختیار گئی اور ان سب لوگوں کی جماعت کو بسایا یا جیسے ایک فض سے ایک جماعت نے واسلے کہ بہت ہے پرنالہ ہوجائے ہے سوائے اس کہ پائی کی گئر ہے ہوائی ان سے کہ مورزئیں ہواور پر کی مرزئیں ہوائی کی گئر ہے ہما فرد نہ ہوئی کہ کو ہوائی کی گئر ہیں ہوائی کی گئر ہوروا ہوائی کی گئر ہے ہوائی کہ کو ہوروں کے ہوروں کی ہوروں کی ہوروں کی ہوروں کی ہوروں کی ہوران کی بیرا سے براہ کی کہ ہوروں کے ہوروں کی مرزئی کر ہوروں کی ہوران کی بیرا سے براہ کی کہ ہوروں کی ہوروں کے کہ ان کی سے باور میں کہ برخلاف ہور ہورا کی کہ ہوروں کی موروں کی ہوروں کی کوروں کی ہوروں کی ہوروں کی

افادہ عام کے لئے کوئی چیزمہا کرنے کے بعدوایس اونانے کی صورتیں ا

نِبو(6بارب☆

#### متفرقات کے بیان میں

ایک مخص کی بوی فاس لیعنی بدکارے کہ جعز کئے سے بازمیس آتی ہے تو اس کا طلاق دے دینا واجب نہیں ہے بیقدیہ میں ہے۔توازل میں ہے کدا گر مروفے اپنی مورت کے مند میں اپنا آلہ تناسل واغل کردیا تو بعض نے فر مایا ہے کہ مکروہ ہے اور بعض نے اس کے برخلاف کہا ہے بید خرو میں ہے ایک عورت اسپے خاوند کی باندی یا غیر کی باندی کو مارتی ہے اور سمجھانے سے نہیں ماتی ہے تو اس مرد کوجورت غد کور کے مارنے کا اختیار ہے بیقنیہ میں ہے۔ اور شیخ سے بیمی دریافت کیا گیا کہ آیا شافعیہ ند ہب کی عورت کو بیہ اختیار ہے کہ حیض سے گیار حویں دن اپنے شو ہر کو جو حنفی ند ہب ہے اپنے آپ سے وطی کرنے دے تو فر مایا کہ فتو کی دینے والا اپنے ند بسب سے موافق فتوی وے کا جو محض فتوی مانگرا ہے اس سے ند بسب سے موافق ندوے کا بیٹا تارخانیہ میں ہے۔ ایک باندی مرض الموت میں بیار ہوئی تو اس کا آ زاد کردینا اولی ہے تا کہ آ زاد مرے بیقلیہ میں ہے۔ ایک عورت بدون اسپینے شو ہر کی اجازت سے کسی بچہ کودود دے بلاتی ہے تو اس کے حق میں میہ بات کروہ ہے لیکن اگراس دود دے پیتے ہیجے کے مرجانے کا خوف کرتی ہوتو ایسا کرنے میں بجھ مضا نقہ نہیں ہے رہ قاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک مخص نے حرام چیز مثل شراب وغیرہ کے دوسر مے مخص کے واسطے رکھ چھوڑی بس اگرا یہ خفی کے داسلے رکھ چھوڑی ہے جواس کے حرام ہونے کا معتقد ہے مثلاً مسلمان کے داسطے شراب رکھ چھوڑی تو کروہ نہیں ہے اوراگرا یے مخص کے واسطےر کے جواباحت کا معتقد ہے مثلاً کا فرے واسطے شراب رکھ چھوڑی تو مکروہ ہے بیتا تار فانید میں ہے۔اور اگرسر کہ بنانے کے واسطے اپنے مگر میں شراب رکہ چھوڑی تو جائز ہے گئے کارٹنہ ہوگا۔ اور اگر طبلہ طنبور وغیرہ ان معازف و ملاہی کی چیزوں میں ہے کوئی رکھی تو مکروہ ہے گنہگار ہوگا اگر چہ ان کواستعال نہ کرتا ہو یہ فراوی قاضی خان میں ہے۔ تر کوں وامراوغیرہ میں ہے چندلوگ ایک مجلس فتق وفساویس مجتمع ہوئے اور شیخ الاسلام نے ان کوفعل منکر ہے تع کیا مگرو ولوگ باز ندآ ئے پھرمختسب اور سیدا مام اجل کے دروازے سے چندلوگ اس واسلے محے کہ ان کومتفرق کر کے ان کی شراب بہادیں اور فقہا ، کی ایک جماعت کو ساتھ لے گئے بھر کچھشراب یا کر بہادی اور بعض منکوں میں سر کہ کرنے کے واسطے نمک ڈالا پھرشنے کواس کی خبر دی گئی تو فر مایا کہ پچھشراب نہ چھوڑ و سب بهادواورخم توز ڈالواور باقی شراب بھی بہادواگر جہاس میں نمک ڈالا گیا ہے اور فرمایا کہ عیون المسائل میں مذکور ہے کہ اگر کس نے تحسعها ندمسلمانوں کی شراب بہادی اوران کے تم شراب تو ڑؤالے اور مشکیز وجن میں شراب تھی بھاڑؤا لے تو اس پر صال نہیں ہے ای طرح اگر ذمیوں نے شراب کومسلمانوں میں طاہر کیا اور کسی نے بطور امر بالمعروف کے ذمیوں کی شراب بہا دی وشراب کے خم تو ز و الاورمشكيز ويها روا الحقواس برسمان نبيس برياتا رهانييس يتمد مع مقول باور بوز مع جال كويد جاسي كرنوجوان عالم ے آھے چلنے و مینے وکلام میں چیش قدمی کرے میرمراجیہ میں ہے اور نوجوان عالم بوڑھے فیرعالم سے اور عالم مخض فیرعالم قریش ہے چیش قدم ہونگا اور زندو کی نے فرمایا کہ عالم کاحل جاتل پر اور استاد کاشا گرو پر دونوں برابر بکساں ہیں یعنی جاتل کونہ جا ہے کہ عالم کے سائے انتگاو میں بیش قدمی کرے اور مجلس میں اس کی جگہ پرنہ بیٹے اگر چہوو اس وقت غائب ہواور اس کی بات کورد ند کرے اور جلنے میں اس کے آ کے نہ ہواور شو ہر کاحق ہوی پر اس ہے بھی ہو موکر ہے اور قورت اسپنے خاوند کے میاح تعل میں جس کے کرنے کا خاوند اس کو حکم کرے تابع داری کرے اوراپنی ذات پر شو ہر کے منافع مقدم کرے بی وجیز کردری میں ہے۔ جم الائمہ طیمی ہے منقول ہے کہ ا به الدينز ويك باوردوسرون كرز ويك كنبكار بوگانورانيا كرة بحي نيين جائز بالاح كذافي النهي الموجودة ١٢

ایک مخص نے واروقف میں جس کوا جارہ پرلیا ہے تا بخانہ بنایا اور اس میں روش دان رکھااور پڑوی مقابل کہتا ہے کہ جب ہم نوگ اپنی حصت پریایا محانه یا درواز و میں ہوتے ہیں تو اس کے شاگر دلوگ ہم کوجھا کتے ہیں کہی بیدوش دان بند کردے تو اس کو بیا عتیار نہیں ے اور ایک مخص نے اپنی زمین میں جوار ہوئی اور اس کے اُ کھاڑنے میں بڑوس والے کھلاضرراً تھاتے ہیں تو ان کواس ہے ممانعت كرنے كا اختيارتيں بي يقديد ميں بي مثاعب لبوراه ميں بني موتى بين ان كى نسبت كى كوخصومت كرنے كا اور إن كے دوركرنے كا اختیار نبیں ہادرای پرفتوی ہے بیمل تعط میں ہادر ربض عشر کی مٹی اُٹھا لے جانا کسی کوروائییں ہے کیونکہ و وحسن ہاوراس سے عام کاحق متعلق ب بان اگر دیوار شهری گرے اور اس کی مجھ حاجت ند موتو اشا ہے جانا جائزے یہ وجیز کروری میں ہے۔ اور حقیس ملتقط میں ہے کدا مام محد نے فر مایا کدا کر کسی مخص کی حیست اور اس کے بردوی کی حیست برابر ہواور حیست برج نہ منے میں بروی کے گھر میں نظر پڑتی ہوتو پڑ دی کواختیار ہے کہ جب تک د ہ اپنی حیت پر پر د ہ نہ بتائے تب تک اس کوجیت پر چڑھنے سے منع کرے اورا گرنظر یروی کے محرض ندیری مولیکن اگر پروی اوگ جیت پر موں تو ان پر نظر پرنی موتو پروی اس کوجیت پر چرھنے ہے مع نہیں کرسکتا ہے اورامام ناصرالدین نے فرمایا کدریا کی اسلام کا استسان ہے اور قیا ساریکھ ہے کدوہ اس تعل سے مع کیا جائے گاریو خرو میں ہے۔ بیمہ میں ہے کہ میں نے شخ ابو حالہ سے دریافت کیا کہ ایک مخص کے کست کی زمین او نجی ہے ہی اس کورواہے کہ نہر کو کھول کر ایک روزیا آ دھاروزیانی بہاکرائی زمین سیراب کر لے اگر چہ نیچ والے لوگ داخی نہ ہوں لیمنی نبر کے بہاؤ پر اس مخص کی زمین سے جو لوگ نیجے کی طرف بیں وہ داختی مدہوں تو قرمایا کہ ہاں اور الی علی عظم حمیر الویری نے تقریح فرمائی ہے بیتا تار خانی بی ہے۔ ا يك مخص راسته من جاتا تعاراه من ياني تعالي اس كوراه نه في سوايئة ايك مخص غير كي زمين من كداس من جوكر راوتحي تواس

ز من مي موكر على جائے من محصمنها نقة ميس باورفاوي الل سرفند من غير كي زمين ميں موكر كذر جانے كے مسئلة من تفصيل مزكور ہے لیتی اگرز مین غیر میں جارد ہواری یا کوئی اور چیز حائل ہوتو اس زمین سے ہو کرنہ گذرے اور اگر جارو ہواری نہ ہوتو اس میں ہو کر گذرینے میں مضا نقدنہیں ہےاور حاصل ہیہ ہے کہ اس باب میں لوگوں کی عاوت کا اعتبار ہے بیمجیط میں ہےاور نوازل میں ندکور ہے كدا كر كمي خفس نے غير كى زيين ميں ہوكر كذرنا جا بابس اگر سوائے اس كے دوسرى را وتكلتى ہوتو غيركى زيين ميں ہوكرند كذر سے اور اگر ن نکلتی ہوتو غیر کی زمین میں ہوکر گذرسکتا ہے جب تک کہ مالک اس کونع نہ کرے اور جب منع کرے تونہیں گذرسکتا ہے اور بیظم اسکیلے آ دی کے تن میں ہےاور اگر ایک جماعت ہوتو ہیلوگ بدون اس مخص غیریعنی مالک زمین کی رضامتدی کے اس کی زمین سے ہرگز مبیں گذر سکتے ہیں بیدذ خبرہ میں ہے فتاوی میں ہے کہ بیٹن ابو بھر سے دریافت کیا گیا کہ جورات نیا بنالیا گیا ہواس میں چلنا کیا ہے تو فرمایا کدا گرصاحب ملک نے اس کو تکالا ہوتو اس میں چلنا جائزے جب تک بیرطا ہرند ہوکد بیغصب ہے اور پینے ابو بكر نے فرمایا كد شاذان بن ابراجيم بازار قطانين مي گذرتے تھے اور كوچداصنهانيہ كےسرے پرايتا نچر باندھتے تھے اور ايبابي شخ نصير كرتے تھے اور ھے ابو بکر نے فرمایا کدا کثر میری راہ بھی ہے اور میں اس کی آمد ورفت میں مضا نَقَدْ بیں جانتا ہوں اورفقیہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا كهاس كوچه كے لوگ جنازه دوسرے داستہ ہے نكالے تھے اوراس بازار میں آ مدور فٹ مكروہ جانے تھے اور كہتے تھے كہ بدچور ہے ليكن ان علاء کے قول کولین بنسبت ان عوام کے قول کے اولی ہے ہیں اس سے گذر نا اور وہاں سے جنازہ نکالتا کی حضا نقہ نہیں رکھتا ہے یہ حاوی میں ہے۔ایک مخص کی نہر کا مجری دوسر ہے تھی سے دار میں ہے اور صاحب نہر جے نہر میں سے یا نہر کی کاریز میں ہو کرنہیں جاسکتا ہاوراس کومنظور ہوا کہ نہر غرکور کی اصلاح کرے حالا نکہ مالک واراس کواسے وار میں وافل ہونے سے منع کرتا ہے تو مالک وار سے

كهاجائ كاكدياتواس كواجازت دے دے كدووا في مهر درست كرلے ياس كے مال سے تو خود درست كرد ہے اور فقيدا بوالليث نے قر مایا کہ ہم ای کو لیتے بیں اور دیوار کی صورت علی بھی بھی ہم ہے اور اس کی صورت یوں ہے کدایک مخف کی دیوار کارخ دوسرے مخف ے وار کی طرف ہے اور اس نے و بوار بر کہ مگل لگانی جابی مر مالک دار نے اپنے دار میں آئے ہے اس کورو کا جالا نکد سوائے دار میں ہوكركسى اورطورے ووائى ويوار مى كمكل تبين نكاسكتا ہے تو شيخ بلى "نے فرمايا كه مالك داراس كوائى ويوار مى كمكل لكانے سے متع تبیں کرسکتا ہے ہاں بدا فقیار ہے کداس کواسینے دار میں داخل ہونے سے منع کرے چردریا فنت کیا گیا کہ دیوار نہ کورگر پڑی اور مالک دیوار نے ای دیوار کی مٹی عمل کر لینی جائے اور بدون دار میں داخل ہونے کے سی طور سے بیس اُٹھا سکتا ہے تو فرمایا کہ مالک وارکو الختیار ہے کہ اسپے دار میں داخل شہونے و کے مجر دریافت کیا گیا کہ آیا و پخض اپنامال اس کے دار میں جیموڑ و کے قو فرمایا کہ مالک دار اس کوانا مال لینے سے مع نیس کرسکتا ہے اپنے دار میں آئے دیے سے ممانعت کرسکتا ہے اور اس کے معنی میر بیں کہ مالک دار سے کہا جائے گا كبريا تواس كواسين وارش آئے كى اجازت و بودے ياخوداس كى منى باہر تكال دے بيذ فرره يس بودا تعات ناطعى مس كهما ب كدايك فخص كى نهردوسر ي في خين على بوكركذرى باور ما لك نهر في باكدز عن على بوكرايين نيرتك جاكراس كى اصلاح کرے قواس کو بیا تعتیار تیں ہے ہاں اپنی نبر کے اندراندر ہوکر جاسکتا ہے اورا گرنبر ننگ ہوکراس میں چلناممکن نہ ہوتو بھی غیر کی زمین م جو كرتيس جاسكا باوربعض نے فر مايا كريتكم بنابر قول امام اعظم كے بكران كيزويك نبر كرواسطيريم بي تينيس موتا ب اورموافق قول ماحین کے نیر کے واسطے حریم ہوتا ہے ہی ما حب نہرا پی نبر کے حریم پر چل سکتا ہے اور بعض نے فرمایا کہ بیٹم سب كے قول كے موافق ہے اور تاويل مسئلہ يہ ہے كہ مالك نهر في الى نهر كا تربيم مالك زين كے ماتھ فروخت كرديا ہے بھرايا واقع بوايد محید میں ہے۔ایک مخص کی فیر کی زمین میں بدون اس کی اجازت کے گذرابس اگر اس کے جلنے سے زمین فرکور می ضرر ہوا جوشلا حررہ عدمو یا رطبہ ہوتو اس پر واجب ہوگا کہ اس ہے استحلال کرائے بعنی معاف کرائے ورنہ ٹیس لیکن اگر مالک زمین نے اس کو محذرتے و کھیلیا موتو استحلال واجب موگا کیونکہ اس نے اس کواس تھل سے ایذادی ہے اور اگر کسی غیری زمین میں آئد و رفت کاحق حاصل ہو پھر جمت بعنی کواہوں کے ساتھ قاضی ہے ٹابت کرانے ہے پہلے کھوڑے یا گدھے سمیت گذراتو اس کوابیا اختیار نہیں ہے كذانى الليد \_ا يك مخص مصيله ابريشم من فكالنے كے واسلے منوال الكمرى كى تو يرد وسيوں كومنع كرنے كا اختيار ہے بشرطيكه ان لوگوں کودخان و کیڑوں کی بدیو سے ضرر پہنچنا ہواور جم الائمہ بخاری سے مروی ہے کدا گر کمی مخص نے اسپنے والدین کے گھر میں ان کی رضا مندى معاميات اين كارخانه كمز اكياتو مار ملاص كوممانعت كااتقيارين باوراكراين واسطيطا حونه بناياتومنع ندكياجاب كااور ا گرکراید پر چلانے کے واسطے بنایا تو پڑوی منع کر سکتے ہیں اور جو سنار بعد عشاء کے طلوع فجر تک سونے کا کام کھٹ کھٹ کوئکر کرتار بتا ہو اس كوير وى مع كر كت بيل بشرطيك ان كواس كام عضرر كانتا بوكدا في القديد

یروی کی دیوارے منا کر شجر لگائے تا کہ جزئیں دیوار کی بنیا دوں کونقصان نہ پہنچا کیں ہئ

ایک فیم نے ایک بستان بتایا اور اسپنے پڑوی کی دیوار کے پنچ در فت بھائے تو شیخ ایوالقاسم نے قرمایا ہے کہ اس کے واسطے کوئی تقدیم نیں ہے کہ کئی دور بٹا کر جمائے کہ اس کی دیوار کو واسطے کوئی تقدیم نیں ہے کہ کئی دور بٹا کر جمائے کہ اس کی دیوار کو معزت نہ بہنچے کذائی قاوی کامنی فان ایک فیم کا مجموع ہے بیس میں برف رہتی ہے پھر اس کے پڑوی نے چاہا کہ اس کے پہلو اس سے بھر اس کے پڑوی نے باہا کہ اس کے پہلو اس سے اس کی بھور سے اس کے بہلو کے معالی میں میں برائی ہو گئی ہے بھر اس کے پڑوی نے جاہا کہ اس کے پہلو اس کی بھور ہوئی ہے بھر اس کے بہلو کے معالی بھر کے دور میں جائے میں میں ہوئی دیا تھاں ہو میں ہوئی ہے بھر کے دور کی دیا ہوئی کا دفانہ ہے جس کی براہ ہوگئی کا دفانہ ہوئی کا دفانہ ہوئی کی دیا ہوئی کو ایڈ ابواہ رای خری خری مرائی کی مرائی دور ہوئی کے دور ہوئی کی دیوار ہوئی کے دور ہوئی کے دور ہوئی کے دور ہوئی کے دور ہوئی کی دیوار کے دور ہوئی کی دور ہوئی کے دور ہو

تهیں ہے خرید کیا تو عورت نہ کورکواس جامدہ تان کے استعال کی شرعا مخبائش ہے اور گناہ شوہر پر ہوگا۔ واضح ہو کہ ارض جوراس زین کو کہتے ہیں جس کا مالک اس بات پر قادر نہ ہوکہ اس میں زراعت کر کے خراج ادا کرے پس و محض ام اسلمین بعنی خلیفہ وقت کودے ویتا ہے تا کداس کی منفعت بجائے خراج کے مسلمانوں کے واسطے مواور اصل زیمن اس کے مالک کی ملک رہے پیفآوی قاضی خان میں ہے۔ایک جماعت پر ناحق کی جہایت باندهی کئی بیتن کچھ مال بطور تکس وغیرہ کے ناحق مقرر کیا عمیا پس اگر ان میں ہے کوئی فخص ابیا ہو کہ وہ اپنے اوپر سے اس جہایت کو دور کر سکتا ہے قو بقدر اپنے حصہ کے اپنے اوپر سے دور کرے بشر ملیکہ ایسانہ ہو کہ اس کا حسہ با تیوں پر ڈالا جائے ور نداوٹی بیہ ہے کہ واپنے اوپر ہے بھی دور نہ کرے ایک فض نے دوسرے کی ذات بر کوئی ظلم ہوتا تھااس کو دف کر دیا لیں اس مظلوم نے اس مدوکر نے وائے کوئیں ویٹار دیئے چرمد دکر نے والے نے اس کے ہاتھ ایک درم بعوض ان جی دینار کے فرو عت کیا تا کدید دیناراس کوهلال موجا میں تو طلال نبیل ہے اور مجد الائمدرجمانی نے فرمایا کدید موافق قول امام محر کے ہے اور شیخین کے ول کے موافق اس عمل مضا انقانیس ہے لیکن اگر بائع نے بطور تلجیہ تھے کی ہے تو تھے ند ہوگی بیقعید عمل ہے۔ ایک مختص کے پاس مال وعیال ہیں اورلوگ راہ کی حفاظت کرنے اور قافلہ کی پیش روی کرنے میں اس کے تناج ہیں اس اگراس سے ممکن ہو کہ راہ کی حفاظت كريدادراس كيعمال مناكع ندمول توحفا ظنت كرنا إفضل بهاورا كردونول باتول كاسرانجام اس يصندمو سكوتو عيال كى يرواخت کرنا افضل ہےاوراگراس نے راوی حفاظت کاسرانجام کیا پھراس کو بچھ ہدیویا گیا ہیں اگراس نے ندلیا تو افضل ہےاوراگر لےلیا تو لیا حرام میں ہے بیجوا ہرا خلاطی میں ہے۔

اساعیل متعلم نے کہا کہ اگر موذی کواس محص نے جس کوموذی نے ایذادی ہے بار باسلام کیا اور موذی کے سلام کا جواب مجى دينار بااورموذى كيماتها حسان كرتار بإيهال تك كدموذى كالمكان غالب بيهوا كداس كدل عدوه بات ايذاكي جاتى ربى باورميرى طرف سے كشاده ول جو كيا بوتو موذى معذه .نبوكا اوراس يرواجب بكراس سے معاف كراو ساور اسمعيل متكلم نے کہا کہ موذی نے ایک مخص کواید اور فی الحال اس سے معاف مرکزایا اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ بی مخص مجھ سے ابھی عصد میں ہے جھے معاف نہ کرے گاتو معاف کرانے میں دیر کرنے میں معذور ندہوگا بیقیہ میں ہے۔ ایک مخص نے امیروں وغیرہ کے چرواہے کوروٹی دی تا کدمیری بحریاں اس کے خطیرہ یا زمین میں رات کورکھا کر ہے جیسی کہ عاوت جاری ہے تو یہ جائز نہیں ہے اس طرح اگردوسری بحریاں خودج واب کی ملک ہوں تو بھی سی تھم ہاس واسطے کہ بدر شوت ہاسی طرح اگر اس نے رونی دیے میں میشر طاصر کے ندلگائی کدرات میں میری بکریاں و ہال رکھا کرے و بھی جائز نہیں ہے کیونکدیدامررواج کی راہ سے مشروط ہے ہی دیے واللے واقتیارے کہ جواس نے دیاہے وہ والیش کر لے اور اس میں حیلہ یہ ہے کہ بحریوں کواس کے مالک سے عاریت لے لے مجر مر بول کا ما لک جرواہے کو تھم وے کہان بر بول کورات میں مستعیر کے پاس دے جرجس قدرو بتاہے وہ اس کوبلوراحسان کے دے دے نبلورا جرت کے اورمؤلف نے قربایا کہ اگر چروا بابدون کھے لئے ہوئے فقداس کے تھم سے بحرباں رات کوو ہاں ندر کھے تو بھی و ينارشوت موكا بيقيد عن ب\_قبلول المركز كراحت عاصل كرنامتحب بي كونكرسول التدفي في مايا كرتم لوك قبلولدكيا كروك شيطان (١) قيلولنيس كرتاب بيغيا تيدهي واوز قيلول عن المجلين عصحب بيني ميان راس العير وميان راس الحط اورستحب ب كمة وى يبليديت لين جرايك ساعت وأكيل كروث يرقبلدرخ لين جربائي كروث يرسوئ كذافي السراجيداورطلوع آفاب

ل تبلول يعني دويبر كوخفيف لوث يوث ليما خواه نفيذا ئي انتا ساامنه سي كذا في النعطة الموجودة اورمراديد كركري يريه من ال

<sup>(</sup>١) معنى شيطان كے ظاف كيا كردا ا

کے بعدسونا اورمغرب وعشاء کے درمیان سونا مروہ ہےاور میں نے بعض مقام پر نکھاد یکھا ہے کہ معزرت علی کرم اللہ و جد کے نزد کی عشاء کی نماز کے بعدسونے سے کوئی سونا پہند یدوتر ندتھا اور جا بینے کدا سے چھوٹے پرسوئے جوندزیا ووٹرم مواور ندزیا ووکر امودرمیانی ہواورائے گال کے بنچ اپنی وائیں جھیلی رکھے اور یاد کرے کہ عظر یب میں ای طرح قبر میں تنبالیٹوں گا کہ میرے ساتھ سوائے ميرے اعمال كے كھت موكا اور كها كيا ہے كدواكي كروث لينامؤمن كى لٹائى ہے اور ياكي كروث بر لينتا باوشاموں كى لٹائى ہے اور چت آسان کی طرف مندکر کے لیٹنا انبیا ولیم السلام کی لٹائی اور اوٹد معے مند کے بل لیٹنا کا فروں کی لٹائی ہے اور اگر کسی کا پید خوب مجرا ہوا ہوا س کو پیٹ میں در دہوجانے کا خوف ہوتو کے مضا لقائل ہے کہائے ہیٹ کے بیچ تکیدر کھ لے اور اس پرسوئے اورسوتے وقت بليل وتحميدو بيج كرماته الله تعالى كى يادكرتار ب يهال تك كداس كوفيندا جائة اس واسطى كرسون والا اى حال رأ فعايا جائة مع جس پرسویا تعالیمی برابراس کو واب ملارے کا اورمیت قیامت کے روزای جال پراُ شایا جائے کا جس پرمراتها پھرم سے پہلے اپنی خواب گاہ سے اُٹھ کھڑا ہوکہ زشن اللہ تعالی سے شکامت کرتی ہے یعنی ایک تو جوٹف زنا کر کے زمین پر عسل کرتا ہے اور ایک جوخون ناحق زمین پر بہاتا ہے اور ایک جو مج کے بعد سوتا ہے اس کو اللہ تعالی سے شکا ہے۔ کرتی ہے اور جب خواب سے جا کے تو اللہ تعالی کا ذکر كرتا بواورع معم كے بوئے كرجس كواللہ تعالى نے حرام كيا ہے اس سے بچوں كا اور بينيت كے بوئے كہ بندگان خدائے تعالى مي ے كى برظم نكروں كاس حالت سے جامع بيغرائب من بوناوى آ ہويس لكھاہے كہ قاضى بربان الدين سے دريافت كيا كيا كہ ا يك فخص في بها زي يما ليكل كا يقركا نا محرسب نيس كنا تعا بحده كيا تعاكر جيوز كرجلا آيا بحردوس المخص آيا اوراس في باقيما عده يقر کاٹ لیا تو فرمایا کہ وہ پھر دوسرے کا ہوگا اس وجہ ہے کہ پہلے تفس نے اس کواینے احراز لیمنبیس کرلیا تھا بیتا تار فانیہ میں ہے۔ اناج کی ایک و عری ہاس کے کس جانب کھنجاست پیٹی اوربطور معن نیس معلوم کدکھاں پیٹی ہے چراس نے اس میں سے ایک تغير يادوتغير جداكركاس كودحود الايائع وببركاي مك الناكال دياتوباتي وميرى كي طبارت كاعكم دياجائ واراس كالمانا طلال ہوگا اور ہارے اصحاب سے اس مسئلہ علی کوئی روایت نہیں ہے اور ہمارے مشاکخ نے اس کوایک مسئلہ سے جو سیر کمیر علی خاکور ہے انتخراج کیا ہے وہ منتلداس صورت سے خرکور ہے کہ دارالحرب میں مسلمانوں نے کا فروں کے قلعد کا محاصرہ کیا اس قلعہ میں مسلمانوں کا کوئی ذمی (۱) داخل ہوا مجرمسلمانوں نے وہ قلعہ فتح کرایا اور قلعہ کے مرد گرفتار کئے اور یہ بابت یقینا جانتے ہیں کہ ذمی انیں او کوں میں کرفار ہے۔ محرسلمان اوک بیٹیں پہلے نے ہیں کہ بعید بیذی ہے محرکر فاروں میں سے ہر مخص بیدوی کرتا ہے کہ وہ ذی میں ہوں تو مسلمانوں کوان کا قبل کرنا حلال نہیں ہے اور اگر ذی کے قلعہ میں واغل ہونے کے بعد اہل قلعہ میں ہے کوئی مخص قبل کیا عميا ہويا مركبا ہويا باہرنكل عميا ہوتو مسلمان كوان كافل كرنا طال ہوگا اس داسلے كه جب ايك قل كيا عميا يا مرعميا يا قلعه يے نكل عميا توبيه یغین نه را کدان جی و مخف ضرور ہے جس کاقل کرنا حرام ہے کیونکہ جائز ہے کہ جس کاقل حرام تعاوی قل ہو گیا یا مرتمیا یا قلعہ ہے لکل ممیا ہو سیمیط میں ہے۔

مرداري جرني كااستعال

اگر مردار کی بھلائی ہوئی چربی تیل میں لگی تو اسے چراخ روش کرنایا دیا غت میں قریج کرنا جائز ہے بشر طیکہ تیل زیادہ ہو بیسرا جید میں ہے۔ اگر کوئی دستاویز کسی نابالغ کے سامنے پڑھی گئی لینی اس کو پڑھ کرسنائی گئی ھالا تکدوہ نہیں بھتا ہے کہ اس میں کیا مضمون ہے چروہ بالغ ہوا تو اس کوروائیس ہے کہ جو پچھاس میں ہے اس کی گوائی دے آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر بالغ کودستاویز پڑھ

ا الول علم نجوم الم كراصطلاح معنى مراوين توجمبور ملاء كفلاف بكانبول في مطلقا حرام كهااورا كرييمراوب كرستارول كالناخت ال فرش به بهوتو يتكم موافق كراصطلاح معنى ليناصواب باورتمام تحيل تغيير مترجم به علاق كراج بالتناسخ بوكه هم منطق فقط بندتو المد كليه كانام بباوران من مضا نقد بين ماند موجهات وشرح سم وغيره كه جوسك البهات بين الانك راوتو حيد وعلم معرفت ساكرورون كوس دور بين وه دين و دنيا بين رائكال بلكه معرفت مديم يعنى تحق صلالت بين اور مترجم بعد واقفيت كرف هيروت كرتا بوالينبك مثل الهير والله تمانى بوالبادي بلكه مطب است مدرج بهنهتر سافتهم المنه

مثل محرین بیٹم وغیرہ نے بھی اس فن میں کتابیں تصنیف کی ہیں ان کتابوں کا دیکھنا اور رکھنا بھی طلال نبیس ہے کہ ریادگ بدعنوں میں ے زیادہ برترین ہیں۔اور ابوالحن اشعری نے غرب معتزلد کی تھی کے واسلے بہت کی کتابیں تصنیف کیں پھر جب اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنے فعنل سے اس کو ہوا ہے عطا کی تو اس نے ایک کتاب تصنیف کی جس سے اس کوتو ژا جومعتز لہ کے ند ہب کی تھی میں تصنیف کیا تعالیکن جارے اصحاب الل سنت و جماعت نے ابوالحن اشعری کے بعض مسائل میں غلطی ثابت کی ہے جس میں ابوالحن اشعری نے خطا کی ہے سوجو محض ان مسائل پر واقف ہواوراس کی خطا کو پہلے نے تو اس کواس کی کتابوں میں نظر کرنے میں مضا نقد نیس ہےاور عامد اصحاب شافعی(۱) نے ای کوا عتیار کیا ہے جس پر ابوالحن اشعری جما ہے حالا تکدان مسائل کی تعداد جن میں ابوالحن اشعری نے خطاکی بطويل با يطرح ان كمابول كر كني من حن كوابو محم عبد التسعيد القطان في تصنيف كيا بمضا نَقت بيس باوريين ابواكس اشعری ہے مقدم ہے اور اس کے اقوال اہل سنت و جماعت کے اقوال سے موافق ہیں سوائے چند مسئلوں کے جن کی تعداد دس تک نہیں پہنچتی ہے ہیں اس قدرمسکنوں میں اس نے البتہ الل سنت سے اختلاف کیا ہے لیکن ان کتابوں میں نظر کرتا ای شرط سے حلال ہے کہ جس جس مسئلہ میں مصنف نے خطا کی ہے اس پر وقوف ہو بیٹر بیٹس ہے اورعلوم غدمومہ میں سے علوم فلاسفہ ہیں چنا نچہ جو مخف علم میں تبحر نہ ہواور جو ہرا ہیں ان پر جست ہیں یعنی جس دلائل ہے و مغلوب ہوتے ہیں و وسب نہ جانیا ہواور جس تھم کے و ولوگ اعتراض كرتے بيں ان كے شہات كے دفع كرنے اوران كاشكالات كے جواب سے واقف نه بواس كوان كى كمايوں مى نظر كرنا جائز نبيل ہے۔علوم تین طرح کے ہوتے ہیں ایک علم نافع اس کی تحصیل واجب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت و ماسوائے اللہ تعالیٰ کے اور چیزوں کی پیدائش کاعلم ہےاوراس کے بعد علم بحلال وحرام وامرونمی اوروہ احکام جس کے ساتھ انبیا علیہم السلام بھیجے محتے ہیں اور ایک علم جس سے اجتناب واجب ہے اور و و تحروعلم فلسفہ وطلسمات ہے اورعلم نجوم سوائے قدر حاجت کے کہ جس سے اوقات نماز وطلوع فجر وتوجه بقبله وراه كي شناساني مواورايك وعلم جس من كوئي ايسانفع نبيس بي جس كوجان والا آخرت من لے جائے اور وعلم جدال از مناظرات بيس ايسطم كى طرف مشغول مونا ايك الى چيز كواسط عرير بادكرنا بي جس كا آخرت مى ميحف نبيس ب اوراس علم میں اس واسطے مشغول ہوتے ہیں کدایے خصوم کومغلوب کریں بیغرض نہیں ہوتی ہے کہتن طا برکریں اور مسائل میں جوفرق ہے اس بر وتوف ہواور احکام سے تناقض دور کریں ہیں اگر اس کوچھوڑ کرکسی دوسرے علم میں جواس کے تن میں دنیایا آخرت میں مفید ہومشغول ہواورعمر ضائع نہ کرے تو اولی ہے کذافی جواہرالفتاوی اگر دوفخصوں نے علم تحار وغیر وسیکھا تمرایک کی نبیت یہ ہے کہ سیکھ کر دوسروں کو تعلیم کرے اور دوسرے کی نیت یہ ہے کہ سیکو کرخود ممل کرے تو اوّل اضل ہے بیٹر اللہ المعتبین میں ہے۔ تموید وحیلہ مناظرہ میں آیا طلال ہے ہیں اگر اس محض ہے کوئی شاگر و ارشید بعنی نیک راہ وغیر یانعماف بلاتعنت تعکی کوئا ہے تو اس کے ساتھ تمو یہ وحیلہ طلال نہیں ہاورا کرکوئی ایسامنص تعکورتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کوزیر کرے ویراہ تعنت گفتگو کرتا ہے تو اس کو طلال ہے کہ جس حیلہ ہے ا بینے ننس کو بیا سکے عمل میں لائے اس واسطے کہ تعنت کود فع کرنا جس طور ہے مکن ہومشروع ہے بیری طامس ہے۔

جامع الجوامع میں ہے کہ عاصی کو ہدین غرض تعلیم وینا کہ عصیان سے پر ہیز کرے جائز ہے بیانا تار خانیہ میں ہے۔ عربی زبان باتی تمام زبانوں سے افضل ہے اور یمی اہل جند کی زبان ہے لیں جو تف سیکھے یا دوسرے کوسکھلائے اس کوثواب ہے میسراجید میں ہے۔فتیدابواللیث نے فرمایا کیم ایسے بی محص سے حاصل کرے جوامین ہولینی تقد ہور غرائب میں ہے۔علم اورفقہ کا حاصل کرنا ا كرنيت خير بوتو آدى كے تمام نيك كاموں سے افغل باى طرح صحت نيت كے ساتھ علم كابر مانا بھى بى تھم ركھتا ہے كيونكديدا م

بيكن شرطاس كے ساتھ يہ ہے كمة وى يرجو باتيل فرض بيل ان على كى طرح كا نقصان ندة في بائے اور محت نيت سے بيمراد ب كه علم كوالله تعالى كواسطية خرت كي نبت سي تحصيل كريد نياد جاه كالطلب كرنامقعود نه بواورا كراس في جهالت ي لكل جانااور خلق کونفع پہنچانا اوراحیائے علم کی نیت کی تو بھی کہا گیا ہے کہ اس کی نیت سمجھ ہے یہ وجیز کروری میں ہے اور جومحض تھیجے نیت پر قا در نہ ہو اس کوترک کرنے کی بدنبست مکم سیکسنا اصل بے بیفرائب میں ہے۔ اور معلم یعنی طالب علم کوجا ہے کرا ہے علم میں بخیل ند ہوا کراس ے کوئی مخص کتاب عاریت مانتھے یا کسی مسئلہ کی تہم میں مرو لے یا اس کے مثل تو اس میں بکل ندکرنا جا ہے کیونکہ وہ ملم حاصل کرنے ے فلق کی منفعت جاہتا ہے ہی تی الحال منفعت کورو کنانے جاہدا اورا مام عبداللدین السیارک نے فرمایا کہ جو مخص اپنے علم میں بکل كرے وہ تمن على ے أيك بات على جلل موكا يا مرجائے كائيل اس كاعلم جائے كايا سلطان كے مواخذ وعلى جلا موكا يا جوعلم جانا ہے وہ بھفا دیا جائے گا اور طالب علم کوچاہئے کہ علم کی تو تیرکرے اور بینہ چاہئے کہ کتاب کو خاک پر رکھے اور جب پیجان ہے نگے اور کتاب کوچیونا چاہے تو مستخب ہے کہ وضوکرے یا دونوں ہاتھ دھوڈ انے پھر کماب کو لے اور طالب علم کوچاہئے کہ تھوڑی معیشت پر راضی ہو اور وراول استایک کوشد می رے مربید کرے کہ کھانے پینے وسونے سے اپنے ننس کی مفاظمت ترک کرے اور طالب علم کوجائے كدلوكون ب معاشرت وخالطت كم ر مح اور لا يعنى باتون من مشغول ند مواور طالب علم كوجابية كد بميشد ورس ر مح اورايخ ساتعیوں سے باتنہا خودمسائل کا ذکر کیا کرے اور طالب علم کو جائے کہ اگر اس سے اور کمی مخص سے منازعت وخصومت واقع ہوتو اس ے زئ كا برتاؤ كرے اور انساف ے بلے تاكم اس كے وجائل كے درميان فرق بواور آدى كو جائے كدائے استاد كے حقوق و آ داب كالحاظ ركم كمى مال كى اس كے ساتھ تكلى ندكرے اور اگراس سے مبو موجائے تو سمو يس اس كى افتراندكرے بيغرائب يس

ائے سے افضل کو کن القاب سے پکارسکتا ہے؟

معلم کاحق اسپنے والدین اور باتی تمام لوگوں کے حق پر مقدم رکھے اور اگر اپنے استاد کو کہا کہ یامولا ناتو مضا کھنٹیس ہے اور حضرت على كرم الله و جهد في اسين بيغ حسن بن على رضى الله عنهما ب فرمايا تعاكدا بينه مولا ناج كرم الشنة كمرز اموليعني استاد كرمها منية اي طرح اگراہے سے افتال کو بدائن کہاتو مضا تقربیں ہے اور جس نے اس کو بھلائی کی تعلیم کی اگر چدایک حرف ہواس کے ساتھ تو اضع ے بی آ ے اور بید جا ہے کہ اس کوخوار مجھے اور نہ جا ہے کہ اس سے بر حرکسی دوسرے کو برگزید وکرے اور اگر ایسا کیا تو کرنے والے نے کو یا اسلام کی منعموں سیس سے ایک متحمی تو زُوالی اور استادی تعظیم میں سے ایک بدے کداس کا ورواز وند بجائے بلکداس ے برآ مربونے کا متظرر ہے اور جس کو تعلیم دے وہ ایسافض ہونا جا ہے جو اہلیت علم رکھتا ہے اور جو اہلیت رکھتا ہواس ے علم کو پوشیدہ نه كرے اور اگراس نے علم ایسے كوسكمدا يا جواس كا الل نبيل ہے تو اس نے ضائع كيا اور اگرا يسے خص سے جوعلم كى الميت ركمتا ہے علم كو ور بنی رکھا تو تھلم و جور کیا اور ابن مقاتل سے مروی ہے کہ علم میں نظر کرنا یا نج ہزار دفعہ آل موانندا حدیز سے سے انعل ہے بیتا تار خانید میں ہے۔ایک مخص نے تموز اقرآن پر ما چرچیوٹ کیا جراس کوفراغ حاصل ہواتو پوراقرآن عم کرےاور پورے قرآن پر منے ہے فقہ پڑھنا افضل ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔اگرایک مخض ہے ممکن ہو کہ رات میں نماز پڑھے یا دن میں علم و کیلے تو آگروہ مختص ذبین ہوتو اس کاعلم پرنظر کرنا افتقل ہے اور زیادہ حاصل کرے کیونکہ علم میں نظر کرنا نماز ہے افتقل ہے اور تمام قرآن کا پڑھنا نقل الم يعنى ورنول سے بيار ب استاه استاه الله الله الله معنى الله مونى كمان والترجمة المتعلم فاقهم الله اورمعنی به که برتن کے گرفت کا مقام جس كوفارى ميس ويتلى كيتري اورمقعودترك المريقة اسلام سياا مند

نمازے افضل ہے۔ بیز اید المعتنین میں ہے اور اگر مطم جا ہے کہ جھے تو اب حاصل ہوا ورمیر اعمل انبیا علیهم السلام کے عمل کی طرح ہو تواس کو جائے کہ یا چے باتوں کو یا در محاول آ تکدا جرت ندمم رائے اور ندتا شاکرے بلکہ جوش اس کو وے دے اس سے لے لے اور جوند دے اس کوچیوڑ وے اور اگر حروف مجھی لینی الف بوغیرہ اور بچوں کی حفاظت کرنے پر اجرت شرط کر لی تو جا مزے دوم میک بميت باوضور بسوم بيك يورى كوشش تعليم على مرف كريداوراس كام على متوجد ب جارة مكدار ك جب جمال اكري توان على عدل سے کاردائی کرے اور ایک کا دوسرے سے انعیاف دلائے اور بیندگرے کدامیروں کے لڑکوں کی طرف میل کرے اور فقیروں کے لڑکوں کی طرف توجہ نہ کرے پنجم بیر کہ دکھ دینے والی مار نہ مارے اور حدے تجاوز نہ کرے کیونکہ اس سے قیامت کے روز حساب لیا جائے گا۔ایک گاؤں کے لوگوں نے فیج جمع کر کے امام سجد کے واسطے ذراعت کردی تومشائے نے قرمایا ہے کہ جو یکے پیداوار حاصل ہو وہ امام کودیتے سے پہلے الکول کی ہوگی بیٹر اللہ العتاوی میں ہے۔فقیہوں کے واسطے بیت المال میں سے پچے دھے نہیں ہے لیکن اكركسى فقيدن البي تنين سب كام سے فارغ كر كے اى كام بى لكاديا موكدلوكوں كوفقد وقر آن سكسلائ تواس كو في يوادى بى ے۔ كتاب القاضي ميں ہے كہ قاضى كو مال يتيم ميں تمرع كر في كا اختيار نيس ہالا خاصة قرض دين ميں بدين وجد كه يتيم كا مال قرض اس كقرض داروں ير بحفاظت رے كا اورفتيرا يوالليث في فرمايا كبعض لوكوں نے كمزے بوكر بيشاب كرنے كى اجازت دى ہے اور بعضوں نے اس کو مروہ کہا ہے الا اس صورت میں کہ عذر ہواور ہم بھی میں کہتے ہیں بیر بیط میں ہے اور اپن تعلین محار کریائی میں مجينك وينا كروه إاس واسط كديه بقائده مال كاضائع كرناب يرمراجيدي ب- في الويكر عدد يافت كيا كما كدايك خف موت کی تمناکرتا ہے آیا محروہ ہے فرمایا کہ اگر روزی کی تھی یا دشمن کی طرف سے دنج پہنچے یا مال جائے رہنے کے خوف سے یااس کے مثل کسی وجب ہے ایسا کرتا ہے تو محروہ ہے اور اگر اس وجہ ہے تمنا کرتا ہے کہ الل زمانہ کی حالتیں بدل گئیں ہیں ہی اس کو بھی خوف ہے کہ مس گناہ میں جتلات ہو جاؤں تو مضا تقدیس ہے بیادی میں ہے۔

ایک مخض ایک کوشری می تمااس می زار آرا یا تو میدان کی طرف اس کا بھاگ جانا مکرو وٹیس ہے بلک مستحب ہے بدین وجہ كرة تخضرت تَا الله السياروايت لي كرة تخضرت تَا الله الماكم مولى ديوارى طرف عدد ين آب في على ملاي المرانى الى آب سے كما كيا كريا رسول الله كيا آب تضاء الله تعالى سے بعاضح بين فريايا كر تضاء الله سے تضاء الله كي طرف جاتا بول اور حعرت عبدالرحمن بن عوف في آنخضرت كالتفاهي دوايت كى كما تخضرت كالفاهية في مايا كداكركى زمين عن ويا تعيلي توتم اس من داخل ند موادر اگر الی زیمن میں وہا تھیلے جس میں تم موجود موتو اس میں سے ندنکلواور شیخ طحادی نے مشکل الآ ثار می اس مدیث کو روایت کرے کہا کہاس کی تاویل میہ ہے کہ و مخص اپنے حال کودیکھیے اگر اس کی حالت یہ ہو کہ اگر میں اس زمین میں جس میں و ہاہے گیا اورجتلا ہو کیا تو میرے دل میں بیٹے جائے گا کہ میں اس میں آئے کی وجہ سے جتلا ہوا ہوں اور اگر وہاں موجود ہے اور جا تا ہے کہ اگر می نظا اور نے میا تو میرے ول میں بيآئے كاكم من اپنے لكل جانے كى وجدے نئے ميا ہوں تو ايسے من كوداخل ہونا اور نظنا نہ جائے تا کہ اس کا عقاد باتی محفوظ رہے اور اگر ایسامحص ہو کہ جانیا ہے کہ ہر بات اللہ تعالی کی تقدیر ہے ہوتی ہے اور سوائے اس بات کے جو الله تعالى نے ميرى تقدير يم لكمي ب مجمع بحقة فت نديني كى تو داخل مونے يا باہر نكلنے من كيم مضا فقينيس ب يظهيريد مي بداور فقید نے فرمایا کہ وی کوچاہے کہ لوگوں سے مدارات ریکھاور چاہے کہ زی سے بات کرے اور چاہے کہ جرفیک و بدوی ومبتدع ے کشادہ پیٹانی خدہ روکی سے مطحراس کے ساتھ بیضروری ہے کہ محمدالعدد شکرے اور ندایس کوئی ہات کے کہ جس سےوہ

سمجھے کہ میرے نہ ہب سے بیخض راضی ہے بیسرانبہ میں ہے اور آ دمی نے جس مکان کوکرا یہ پر دیے کرمتا جر کے سپر دکیا ہے اس کو اختیار ہے کہ اس کی حالت دیکھنے کے واسطے اور جہاں قائل مرمت ہواس کی مرمت کرنے کی غرض ہے امام ابو یوسف وامام محر نزدیک باجازت متاجر و بلا اجازت متاجر داخل ہواور امام اعظمؓ کے نزدیک بدون اجازت متاجر کے داخل نہیں ہوسکتا ہے کذافی الٹاتار خانبیہ۔

قال المر جم☆

عمل تھی گیا تو اس مخص کے قل عمل مضا نقہ نہیں ہے کہ اس کا پیچھا کرے اور اس کے گھر میں تھس کر اس سے جھین لائے میریط میں ہے۔ایک فخض کے بزار درم دوسر سے فض کے گھر ہی جاپڑے اوراس کوخوف ہوا کہا گر مالک مکان کوآ گاہ کرتا ہوں تو مجھے نع کر ہے گاور جھے میرا مال ندوے گا پس آیا بدوں اس کی اجازت کے اس کے گھر میں جلاجائے تو مینے بن مقاحل نے فر مایا کہ اس کو جا ہے کہ یر بیر گارلوگوں کواس سے آگاہ کر دے اور اگر و ہاں کوئی اہل صلاح نہ ہو پس اگر میمکن ہو کداس کے گھر میں یدوں کسی کے آگاہ کرنے کے داخل ہوکر ابنا مال لے لئے ایسا کرے اور بیتھم اس وقت ہے کہ ما لک مکان کی طرف ہے اس کوخوف ہواور اگرخوف نہ ہوتو بدوں اس کی اجازت کے داخل ہوتا حلال نہیں ہے بلکہ مالک مکان کوآ گاہ کرے تاکہ وہ اس کو داخل ہونے کی اجازت وے یااس میں بیلوگ معفرور ہوں کے فرمایا کہ پچھ مضا نقربیں ہے اور بھی مسئلہ پنے علی بن احمہ ہے دریا دنت کیا گیا تو فرمایا کہ میں اس کونبیں بہند کرتا ہوں اور اس سے پر ہیز کرنامیر سے نز و یک پسندیدہ ہے اور نیٹٹے ابو حامد ہے دریافت کیا گیا کہ جوروتی اہداب<sup>ال</sup> المنفعۃ میں لگائی جاتی اور چبا کراستعال کی جاتی ہے ہیں آیا جائز ہے فرمایا کہ ہاں جائز ہے اور یبی مسئلہ پینے علی بن احمر سے دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ یہ قعل مکروہ ہےاور میں نے بیٹے ابو حامد سے دریافت کیا کہ اگر اہا تیل نے کونٹری میں تھونسلا بنایا اور اس کی بیٹ کپڑے و بوریہ وغیرہ پر گرتی ہے ہیں آیا اگر صاحب مکان نے اس کو دور کر دیا اور اس کا گھونسلا جس میں چھوٹے چھوٹے بیچے ہیں نکال کر زمین میں پھینگ دیا تو معذور ہوگا تو فر مایا کہنیں بلکہ صبر کرے اور فقیہ ابواللیث نے کتاب الاستحسان میں ذکر فر مایا کدو و مخص باز رہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔ایک مخص نے ایک قوم کے مکان کے فناء میں ایک کوال کھوداتو ابن رستم نے روایت کی ہے کہ اس کوظم دیا جائے گا کہ باث کے برابر کرد ہےاور نقصان کا ضامن شہوگا اور اگر کس نے مسجد کی دیوار گرادی تو نبی اس کوتکم دیا جائے گا کہ درست کردے اور نقصان کا ضامن شہوگا۔ اور اگر می مخص کے مکان کی دیوار جواس کی ملک ہے گراوی بااس کے مکان میں کنواں کھوداتو نقصان کا ضامن ہوگا اور مینکم نددیا جائے گا کدد بوارینائے یا کنواں پاٹ کو برابر کردے میفآوی قاضی غان میں ہے۔

کرتے ہیں اور نہ سینے ہیں ایس آیا بات بوں ہے جیسا ان لوگوں نے زعم کیا ہے تو فرمایا کہ مفر کے تن میں جیسا بیاوگ کہتے ہیں بیدوہ بات ہے جوز مانداسلام سے پہلے حالت جا ہلیت و کفر میں عرب لوگ اس مہیند کے تن میں کہتے تھے اور برج عقرب و برج اسد می چاند ہونے کی صورت میں جو ہات بیلوگ کہتے ہیں بینجومیوں کی ہاتمیں ہیں کدوہ لوگ اپنی ہاتمیں رواج دینے کے واسطے افتر اوکرتے اور آنخصرت فاقیم کی طرف منسوب کرتے ہیں بیکھن جھوٹ ہے کذائی جواہر الفتاوی ۔

قال المترجم⇔

تری نے کہ جو اب فرمایا ان ہاتوں میں ہے کی بات کی اصل نہیں ہے اور جو بات بلفظ صدیث ذکر کی کہ جو محض بھے کو مفرکا مہید نکل جانے کی آ ویہ صدیث محض موضوع ہے اس کی کھواصل نہیں ہے نص علیدا لفتاد من اہل الحدیث فاستم اگر کسی نے اچھا خواب دیکھا تو اللہ تعالی کی محدوثنا مکرے کہ بیٹھت ہے بھر جا ہے کسی لفتہ دی سے بیان کرے یا بیان نہ کرے بیدوجیز کردری میں ہے اور بید محروہ ہے کہ کوئی محض کیے کہ ہم لوگوں پرستارہ تریاسے بارش ہوئی۔

قال المترجم 🖈

کانت جهلة العرب تقول مطرنا نبوا کذافی حدیث مسلم فلما من الله تعالی بالاسلام انکروا فلك المقالة و لكن اذا صدر عن المسلم قیل کره له لها انه پنبغی من حسن الظن بالمسلم و الافهو کفر پایوں کے کہ طلع السمهیل فبرد اللیل یعن سمیل ستاره فكا سورات می سردی ہوئے گی اس واسطے کہ میمل کیمردی و کفر پایوں کے کہ طلع السمهیل فبرد اللیل یعن سمیل ستاره فكا سورات می سردی ہوئے گی اس واسطے کہ میما اور شخ تحق کری الله تعالی نے میرافلاں عمل برگزیده کیا اور شخ تحق کی الله تعالی نے میرافلاں عمل برگزیده کیا اور شخ تحق کی سے مردی ہے کہ کوئی بیند کے کر آة فلال یا سنت ابو برکوئک سنت فقط الله تعالی اور اس کے رسول کی ہور دعزت این عمر دشی الله عنها ہوری ہے کہ کوئی بیند کے کہ اسلمت فی گذا کیونک اسلام کیا بلکہ یوں کے کہ اسلمت فی گذا کیونک اسلام الله تعالی ہی کواسطے بیرفاوئی عمل ہے۔

قال المترجم ⇔

قول اسلمت فی کذا یسی مثلا میں نے سودرم کے وض دی میں گیہوں کی بچے سلم کی محرافظ اسلام کی شرکت کی وجہ ہے اس کو تع کردیا والسفت فی کذا ای معنی میں ہے والسفسیل قد اسلفنا فلا کراور چاند دیکھنے کے وقت جاند کی تنظیم کے واسطے اس کی طرف اشارہ کرنا محروہ ہے ہاں آگر اپنے ساتھی کو دکھلانے کے واسطے اس کی طرف اشارہ کر ہے قو مضا کفتہیں ہے بیٹر ایس اسمین میں ہے۔ فراوئ میں ہے کہ شخ تصیر نے فر مایا کہ میں نے حسن بن انی مطبع ہے دریافت کیا کہ نہر مفصوب ہے وضو کرتایا پانی بینا کیسا ہے؟ فر مایا کہ اگروہ نہر وہیں ہو جہاں تھی تو مضا کفتہیں ہے اور اگر اس کو ان چگہ ہے تھو یل کر دیا ہوتو میں مگروہ جانتا ہوں کہ اس ہے کوئی مخص نفع اشائے اور شخ ابو بکر سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے بن چگی نصب کی اور اس کا پانی قیر صف کی زمین میں بدون اس کی رضا مندی کے بہایا تو فر مایا کہ مطال نہیں ہے اور جو فیص اس کے قصب ہے واقف ہواس کو مطال نہیں ہے کہ بید طاحونہ فرید ہے ور نہیں ہے۔ اس کو اُجرت پر لے اور نہ بید طال ہے کہ وہاں پھواتا ہے کہ با جرت پیا نے یا بطور عاریت ہے بید عادی میں ہے۔۔ اوائے شہاؤ دیت کن صور تو ل میں ترک نہیں کی جا سے ت

الرسم فخص نے اپنی گوائی لکسی اور لوگوں نے جن کی دستاویز ہے ادائے شہادت کی درخواست کی اور دستاویز میں سوائے

ا تال المترجم شاید طحاحونه قائم كرنا غير كي زهن مي به وجازت بوليكن اجرائ كلام مروجه تبادر ب ندخلاف سيات امند

اس کے جماعت اسمواہان نبیس ہے یاس کی کوائی جلد قبول ہونے والی ہوتو اس کوادائے شہادت کا ترک کرنا روانبیس ہےاور اگر دستاویز می اس کے سوائے ایک جماعت موکدو ولوگ کوائی اواکرتے ہیں تو اس کوادائے شہادت سے انکار کرنے کی مخبائش ہوگی ب تا تارخاند می ہے۔ایک مخص کے قبضہ میں ایک آزاد ہے محردوس سے فض نے جومتوص کے آزاد ہونے کوئیں جانا ہے اس کے ساتھ ہوں قرارداد کی کہتو مجھے اس کو بہد کردے اور ش بھی اس کاشن تھے بہد کردوں ہی قابض نے قبول کرے ایسائی کیا اوراس محض نے اس پر قبضہ کرنیا بھر آ زاد ندکوراس کے قبضہ میں مرکبیا تو قابض اوّل پرنمن واپس کر دیناوا جب ہوگا اور ازراہ ویانت وہ معذور نہ ہوگا كرمشترى ندكوركوشن واليس نددے بيغرائب ميں ہے۔ الله ميں ہے كديش على بن احمد سے دريافت كيا كيا كرمر بنكان سلطانی میں ہے کوئی مربٹک ایک کوچہ میں میااوراس کے پاس ایک عطا ہاں میں بیانعماہے کدالل کوچہ اس کواس قدردے دیں ہی سر ہنگ ندکور نے ایک مخص محلّدوا لے کو پکڑ کرمسجد میں یا کسی دوسری جگد قید کیا ہی آیا گرفتار کو بیے کہنا جا ہے کہ فلاں وفلاں یعنی میرے پروسیوں کو بدین وجد لے آؤ کدر خطاسب کے نام ہے اور حال ریدے کدر خفس جو گرفتار ہے اس قدر مال جواس میں اکسا ہے اکبلا ادا كرنے يرقادرنيس باس كويد جائے كسكوت كرے اورجو تكليف اس ير ينجاب يرمبركرے تو فرمايا كرمبركر بااولى باور س نے تیخ ابوالفعنل کر مانی و بوسف بن محمد وتمبر الو بری و تمر الحافظ ہے دریافت کیا گرانیک مخض کی اولا د ہے وہ ان کے داسطے لباس بنالا یا پس اس نے دیتے وقت ان ہے کہا کہ پرلیاس ان اولا دکے پاس میری طرف سے عاریت ہے تا کہ اگر و وایک ہے لے کرووسرے کے لباس مص صرف كرے تواس يرمنان واجب نه موليس آياس كويدا فقياد ہے يااس يريدواجب ہے كدان كى ملك كروے يايدواجب ے کدان کی حاجت کودفع کرے حالا تکدو وعاریت دیئے سے دفع ہوئی جاتی ہے اوان مشارکے نے فرمایا کداس پرواجب بی ہے کدان کی حاجت کود فع کرے اور وہ عاریت دیے ہے دفع ہو جائے گی چریس نے یمی مسئلہ پنے ابوائسن بن علی الرغینانی کولکھا تو فرمایا کہ جیہا ان لوگوں نے جواب دیا ہے اس کے موافق مخص نہ کور کوا تھیار نے کہ اولا دکوان کا لباس بطور عاریت دے دے اور میں نے شخ ابوالفضل كرماني ويوسف بن محمد سے دريافت كيا كه زوجه كے فل على بحى يحم بيغ مايا كه بال كذاني الآ تارخانيه

ایک فض کی ٹی اولاد ہیں اس نے اپ تمام مال کا کسی ایک اولاد کے داسطے قرار کردیا تو وہ گنگار ہوگا اورا گرکسی قاضی نے اس کا قرار باطل کیا ہیں اگر کسی تاویل سے جوشرع میں معتبر ہے باطل کیا حالا نکسہ وقاضی فقیہ ہے تو جا نز ہے ور نہیں جائز ہے ایسانی ذکر کیا گیا ہے اور سیسب اس صورت میں ہے کہ جب اس کی اولا دسب صالح ہوں اور اگر بعض قاسق ہوں ہیں اس نے سب مال کا اقرار اولا وصالح کے واسطے کر دیا تو گنہگار نہ ہوگا ہے جواہر ہم لفتاوی میں ہے اور غبار بھلانے کے واسطے راستے میں پانی چیز کئے میں

مضا تعذیس ہے مرحاجت ہے زیادہ چیز کنا علال نیں ہے بیمانظ میں ہے۔

اگر کمی نے پنجرے میں بند کر کے لبل اٹکائی تو جائز نیں ہے ہوتھہ میں ہے۔ بعض مشائ سے دریادت کیا گیا کہ ایک فخض نے دوسرے کو دکیل کیا کہ میرے لیے زمین فی مورت کو زندہ کرے ہی وکیل نے اس زمین کو زندہ کیا یعنی مزروعہ وا باد کیا آیا وہ وکیل کی ہوگی جیسے لکڑیاں و کھاس لانے کے واسلے وکیل کرنے کی صورت میں ہوتا ہے یا وہ زمین موکل کی ہوگی جیسے کہ بڑھ واجار وغیرہ تقرفات میں وکیل کرنے میں ہوتا ہے تو فر مایا کہ اگر امام وقت نے موکل کواس زمین کی احیائے کے واسلے اجازت دی ہوتو موکل کی

اس عبد اشاره ب كما كرية تكال والإجائة ونعماب شهادت باقى مدر ب امند

ع - قال المترجم؟ ویل مسئلہ یک فامل کافتق ایسے طور پر ہو کہ جس ہے شرعاً میراث ہے محرومی کے قابل ہے ور نہاس میں تال ہے؟ امنہ

مع زین موات جس کاکوئی ما لک ندموا مام کے اعتبار میں مواا

ہوگی بیفرائب میں ہے۔ بیخ علی بن احمد سے دریافت کیا حمیا کہ زید نے عمر وکووکیل مطلق کیا بین کسی خاص کام کی تعلید نہیں کی اس نے وكالت تبول كى محرزيد نے كى محف كوتكم ديا كروثيقه نامه لكه د ساس نے لكه كرهم وكوديا محربيه وثيقه عمرو كے ياس سے ضائع موكيا يا يہت میایا کی فض نے اس کو بھاڑ ڈالا ہی، آیا عمر دکوا تعمیار ہے کہ بھیدایسا دہیقہ دوسرابدون کی دبیشی کے لکھ لے و فرمایا کہ باس جائز ہے یہ تا تار خانبیش ہے۔ جو محض ختاق ہو مینی لوگوں کا گلا محونث کرراہ میں مارڈ الیا ہو یا بھائی ک<sup>یا</sup> لگا کر مارڈ الیا ہواور ساحر مینی جو مخص جادو كرتا ہويد دونو ل كل كر دُالے جاكيں كے كيونكديد دونوں زين بي فسادكرتے پھرتے ہيں اور اگر دونوں توبيكري تو ان كي طرف ہے تول ندکی ع جائے کی بعنی امام والت قبول ندکر کے ان کو آل کردے گااور اگرووٹوں پکڑے سکتے پھر دوٹوں نے تو بدکی تو ان کی طرف سے تبول ندہو کی بلکہ دونوں مل کے جا کیں مے اور میں تھم زندیق سلم ہے جوابی طرف او کوں کو بلانے میں معروف ہے اور اس پرفتوی ب كذا في خزامة المعتين ..

ع - بِمَانَى بِيَسِيمُ فَ شَرْسِهِ وَالْحَرِيرُ كَ بِمِانَى شَرَطُيْسُ سِبَهُ الله - ع - في الاصل خان ما يه يقبل ذلك منهما يبي اكرودتو ل توب كري توان ية بول ند بوكى اقول اكرهمارت عن خرابي كتابت نين تو شايد يهم بلريق رهم بداورة بالطريق ديانت قبول بوكى اور تحقيق مئذ تغيير مترجم سے دیکنام ہے اس سے قول زئدیق بعن لاندہب ومترجم کے زریک سطح یہ ہے کہ زندیق ہے و مراد ہے جودو خدا کا تائل ہے جیسا کہ اصول وين زردتتي بوهوالمعروف عندهم اورهمول اس مين برطيدونيجرولا فدجب باا

# التحرى التحري التحري

يعنى مشتنه چيزول ميں بحالت ضرورت ولی جزم ویقین پرممل کرنا

اس عمل جارابواب جين:

تحری کی تفسیر ،رکن ،شرط ،تھم کے بیان میں

جب کی شع کا حقیقت حال دریافت ہونا حدارہ واس وقت اس کو غالب دائے سے طلب کرنے کو توں کے جی یہ میں میں ہے۔ ترک کا رکن ہے کہ کھٹا ہے سے طالب صواب ہواں واسطے کر ترک کا قیام ای کے ساتھ ہے اور جواز ترک کی شرط ہہ ہے کہ مطلوب مشتبہ ہونے کی حالت میں تمام ولا کل وقوف معدوم ہوں اور کیونکہ ترک جب بی جب قرار دی گئی ہے کہ جب حالت مشتبہ ہواور دلیل موجود نہ ہواں واسطے کہ ایک حالت میں خرورت ترک کی ہوئی وجہ ہے کہ مطلوب تک بینی ہے عاجز ہے اور تھم ترک کے بیا میں جب کر ترک میں ہے جوکام واقع ہووہ شرعاً ہما اس حالت میں خرورت ترک برتی وجہ ہو کہ کرک کے سے جوکام واقع ہووہ شرعاً ہما وہ وہ تر عالم واقع ہوتا ہے یہ چیط سرتسی میں ہے۔ دو محصول نے ترک کی اور در حقیقت ایک شخص ترک کی کر کے مصیب ہوا دور اند ہوا تو قواب میں دونوں برابر نہ ہوں گے اس واسطے کہ جو مصیب ہوا ہے قواب مصیب ہونے کا خاصہ اس کو سطح کی ہو وہ تا کہ وہ اس کر کے بلک مبرکرے یہاں تک کہ وقت ہوجانے کا یقین ہوجائے اور اگر وقت (انکل جائے میں شک ہے قواس دوزکی اس نماز کی سے کرے بلک مبرکرے یہاں تک کہ وقت ہوجانے کا یقین ہوجائے اور اگر وقت (انکل جائے میں شک ہے قواس دوزکی اس نماز کی سے کرے برا الفتاوی میں ہے۔

ہیئت قبلہ کے ماسوائے نماز اداکرنا ا

ایک فض نے بیٹل میں ترکی کر کے ایک طرف کونماز پڑھی حالا نکہ آسان صاف ہے کین وہ نجوم نہیں پہنا تا ہے پھراس کو معلوم ہوا کہ میں نے قبلدرخ نہیں پڑھی ہے بھے سے خطابو گئی تو ہمار سے استادی ظہیر الدین مرغینا نی نے فرمایا کہ اس کی نماز جا کڑ ہوگئی اور سوارے شیخ کے اور مشاک سے فرمایا کہ جا کڑ نہ ہوئی اس واسطے کہٹل چا تھ وہوری وغیرہ کے جودلیس متا دظاہر ہیں ان میں کی کا عذر جہالت متبول نہ ہوگا ہاں وقائی علم ہیا سے وصور نجوم تو ابت کے نہائے میں و معذور رکھا جائے گا سے نہیں ہیں ہے۔ ایک مورت عذر جہالت متبول نہ ہوگا ہاں وقائی علم ہیا سے وصور نجوم تو ابت کے نہ جائے میں و معذور رکھا جائے گا سے نہر ہیں اور اس نے کی کو بیس پر دہ دوارلیاس میں لیٹی ہوئی ہوئی ہو وہ ایسے کی کوئیس پاتی ہے جو اس کو قبلہ کی طرف متوجہ کرد ہے ہیں آگر وقت تھ ہوگیا اور اس نے کی کو نہ پاتے تو وہ تحری کرکے نماز پڑھ لے یہ جو اہر الفتاوی میں ہے۔ اصل کے باب صلوۃ الریش میں ایک مسئلہ تکھا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قبلہ کی جہت کے بادے میں جسے میں جو اس کے باب صلوۃ الریش میں ایک مسئلہ تکھا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قبلہ کی جہت کے بادے میں جسے شہر سے باہر تحری کرتا جائز ہو کہ میں ہوئی ہوازے اور احق ہوارا اظہر ہیں تعدر سے دار اس کے باب سے تو مریش سے بر دبداوئی جوازے اور احق ہوارا سب کے باب سے تو مریش سے بر دبداوئی جوازے اور احق ہوئی کر سب کے بیس سے تو مریش سے بر دبداوئی جوازے اور احق ہوئی کوئی سب کے اس کے باب سے تو مریش سے بر دبداوئی جوازے اور احق ہوئی کر سب کا تو مریش سے بر دبداوئی جوازے اور احق ہوئی کہ موسور سے اس کے بیس سے اس کے بابر کے تو مریش سے بر دبداوئی جوازے اور احق ہوئی کر اس سے بر دبداوئی جوازے اور احق ہوئی کر سے بابر کے تو مریش سے بر دبداوئی جوازے اور احق ہوئی کوئی کر احترائی کر بیٹر سے بر دبداوئی جواز ہوئی کر اور کر اور کر بی کر بیا کر بیا کر بیا ہوئی کر بر بوئی کر بیا ہوئی کر بیا ہوئی کر بیا ہوئی کر بھر بیا ہوئی کر بیا ہو

ے كرچندلوك مريض ايك مكان من بي انبول فيرات كو بهاعت كى نماز بريمى كدايك ان من سامام موكميا اوربعض في تبلدكي طرف برعی اوربعض نے غیرقبلدرخ برحی حالانکہ بیسب کمان کرتے ہیں کہ ہم نے بطریق صواب کام کیا ہے بینی ان لوگوں نے تحری ے ایسا کیاتو ان لوگوں کی نماز جائز ہے کیونکہ حالت اشتہاہ میں اس طرح تحری کر لینا تقدرست لوگوں سے جائز ہے تو مریضوں کو بدرجہ اولی جائز ہاوراس مسئلہ سے ہمارے استدلال کی وجہ ایوں ہے کہ امام محر نے ان لوگوں کی نماز جائز ہونے کا حکم دے دیا یدون اس تنعيل ككرمكان فدكور داخل شجرب ياخارج شهرب اورامام ابويوست سدوايت بكراكركوني مخص مبران مواوررات كاوتت مو اوراس کوکوئی ایساند طاجس سے دریافت کر لے اوراس نے نقل نماز کا قصد کیا تواس کوتری کرلینا جائز ہے اور مس الائر علوائی نے اپنی شرح میں مسئلہ مہمان کو ذکر کیا کہ اگر آ دی کی مخص کے گھر میں مہمان ہواور لوگ سور ہے اور مہمان نے رات میں تبعد کی نماز کا قصد کیا اورلوگوں كا جگانا جانب قبلدور يافت كرنے كواسطاس كونا كوارمعلوم بواتو بهار يمشائح في نفر مايا كداس كوتحرى كرنا جائز نبيس ب اور بعض نے فرمایا کدا گرفر میند نماز پڑھنے کا قصد کرتا ہے تو اس کوتحری کرنا جائز نہیں ہے اور اگر تبجد کی نماز کا قصد کرتا ہے تو اس کوتحری كرنا جائز بي شمل الائد حلوائي نے كہا كہ يحج روايت هارے مشائخ سے يمي ب كه شمر ش اس كوتحرى كرنا جائز نبيس ب اور مشائخ نے فرمایا کہ جو تھم نماز مریض (۱) کے بارہ میں ندکور ہے وہ اس بات پرمحمول کیا گیا ہے کہ جس مکان میں مریض لوگ ہیں وہ مکان کی رباط على بادروبان ريندوافي الروك فين بن كذاني الحيط -ايك فنس ايك قوم كى معدين كما يس اكر الل معيد عدوبان كوئى موقواس کوتحری کرنا جائز نہیں ہے بلکہ دریافت کر لیماوا جب <sup>ا</sup>ہے اورا گراس نے تحری کر کے نماز پڑھی تو جائز نہ ہو گی لیکن اگر تحری کرنے میں اس کوقبلہ کی جہت نمیک ال من ہوتو نماز ہومنی اور اگر اال مجدیں ہے کوئی نہ ہواور اس نے تحری کر کے نماز پڑھی کا بر ہوا کہ اس نے غيرقل كاطرف نماز برحى بيتو نماز جائز موكن اوراكر بدون تحرى كئير موئ نماز برح في تواكن صورت مي نماز جائز ند بوكي اوراكر ا فی مجد میں اس کوامیا ا تفاق ہوا تو بعض مشائخ نے فر مایا کہ اس کا تھم مثل بیت کے ہے اور بعض نے فر مایا کہ فیرکی میجد کے ماننداس کا منی تھم ہے اور فناوی جمت میں لکھا ہے کہ وہ فخص جنگل کو مکتے اور ہر ایک نے تحری کی اور ہر ایک کی تحری دوسر لیے کی تحری کے بر خلاف واقع ہوئی تو دونوں کی تماز جائز ہوگی اور اگر دونوں جس ہے کی کی رائے جس درمیان تماز جس بیآیا کہ دوسر کے کی جہت قبلہ کی طرف ۔ ہےتو پھرجائے اوراس کی افتد اکر لے پس اگراس نے تھمبیر کا استقبال کرلیا تو جائز ہےورنہیں بیتا تار خانیہ میں ہےاور قبلہ کی جہت يَتْحِى كرنے كے بہت عامائل كناب العلوة من كذر يك بير۔

بار>ور ⁄ ي

### ز کو ۃ میں تحری کرنے کے بیان میں

اگرتم ی کرنے کے بعداس کواس مخص کے حال میں جس کوز کو قدی ہے اشتباہ ہوا اور اس کی عالب رائے جس ہے آیا کہ وہ مرے عادل نے اس کوخیروں کہ بیفقیر ہے یا اس نے اس کوفقیروں فقیر ہے یا جس کودی ہے اس نقیر ہے یا اس نے اس کوفقیروں کے لباس میں ویکھا یافقیروں کی صف میں بیشا ویکھا تا یہ وہ کول سے سوال کرتا ہے اور اس کے دل میں آیا کہ بیفقیر ہے تو ان سب صورتوں میں اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ بیفقیر یا اس کی رائے عالب رائے میں وہ فقیر نظر آیا یا اس کو پی معلوم نہ ہویا اس کی عالب رائے اس سب صورتوں میں اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ بیفقیر یا اس کی رائے عالب میں وہ فقیر نظر آیا یا اس کو پی معلوم نہ ہویا اس کی عالب رائے اس میں دو جس دورجس نماز میں شک ہوا ہے اقبل اس کی صورت ہے کہ مجد کی محراب و جانب قبلہ ش مارے دیارے بنائی جس نے بلا فقیا و ایک مورت ہے کہ مجد کی محراب و جانب قبلہ ش مارے دیارے بنائی جس میں میں کہ تو ان ان کا ا

کیڑوں،مسالنج ،ظروف وموتی میں تحری کرنے کے بیان میں

ئىم(يە\ح.

ندآئی ہو بلکداس نے دونوں میں سے ایک کپڑا لے کراس ہے ظہر کی نماز پڑھ لی توبیہ مورت اور جس صورت میں اس نے تحری ہے ایسا کیا ہے دونوں بکساں ہیں اس واسطے کہ مسلمان کانعل صحت برجمول کیا جائے گا جسب تک اس میں فسار ظاہر نہ ہو ہیں ہوں قرار دیا جائے گا کہ کو یا یاک یمی کیڑا ہے اور اس کی نماز جائز ہونے کا ظلم دیا جائے گا جب تک اس کے برخلاف طاہر نہ ہواور اگر کسی کے پاس انتین کپڑے ہوں اور اس نے تحری کر ہے ایک سے ظہر کی نماز پڑھی اور دوسرے سے عرض کی نماز پڑھی اور تیسرے سے مغرب کی نماز پڑھی پھر پہلے ہے عشاء کی نماز پڑھی تو ظہر وعصر کی نماز جائز ہے مغرب وعشا و کی نماز فاسد ہے کیونکہ جب اس نے پہلے دوسرے کپڑے نے ظہروعصری تماز پڑھی اور بذر بعیہ جواز ہردونماز کے دونوں کپڑوں کی پاکیا تھکم دیا گیا تو تیسرا کپڑا متعین ہوگیا کہ پنجس ہے ہیں اس سے مغرب کی نماز جائز نہ ہوئی پھرعشاء کی نماز اس نے پاک کپڑے سے پڑھی تکرالی حالت میں پڑھی کہ اس پر مغرب کی قضاء داجب تھی پس بیسب ترتبیب کی رعایت کے عشاء بھی جائز نہ ہوئی اور دوسری روایت کے موافق عشاء کی نماز جائز ہوگی بیمجیط سرحسی میں ہے۔ نوادر میں ہے کہ اگر دو کپڑوں میں ہے ایک نجس ہو پس اس نے ایک کپڑے سے بدون تحری کئے ظہر کی نماز پڑھی پھر ووسرے سے عصر کی نماز پڑھی پھراس کی تحری میں بیآیا کہ پہلا کیڑایاک ہے تو امام ابوصنیفٹ نے فرمایا کداس تخص نے کوئی نماز نہیں ر پڑھی اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ظہر کی نماز جائز ہے بیرمحیط میں ہے۔ دو مخف سفر میں ہیں اور دونوں کے پاس دو کپڑے ہیں ایک نجس ہاور دوسراطا ہر ہے ہیں ایک نے تحری کر کے ایک کپڑے سے نماز پڑھی اور دوسرے کی تحری میں دوسرا کپڑایا ک نظر آیا اس نے اس سے بڑھی تو دونوں میں سے ہراک کی نماز جائز ہوگی اور اگر دونوں میں سے ایک آمام ہوگیا اور دوسرے نے اس کی اقتداء کی توامام کی نماز جائز ہوگی مقتدی کی جائز نہ ہوگ بید خیرہ میں ہے۔ دو مخص میلتے تھے پس ایک مخص سے ایک قطرہ خون کا ٹیکا اور ہرایک نے انکار (۱) کیا کہ جھے نیس ٹیکا ہے پھر ہرایک نے تنہا نماز پڑھی تو نماز جائز ہوگی اور اگر ایک نے دوسرے کی اقتدا کی تو مقتدی کی نماز جائز ندہوگی اورای جنس کا دوسرامسلہ ہے وہ یہ ہے کہ تین آ دی کھیلتے تھے بھرا یک مخص سے ایک قطرہ خون کا نیکا یا ایک نے آ ہستہ ے یا دایا زورے یادا مجرسب نے اس سے انکار کیا مجر تینوں میں سے ایک مخص ظہر میں امام ہوا اور و مراعمر میں اور تیسرامغرب میں تو ظہر کی نما زسب کی جائز ہے اور عصر کی نماز اس مخص کی جومغرب میں امام ہوا کے نہیں جائز ہے اور مغرب کی نماز ان دونوں شخصوں کی جوظہر وعصر میں امام ہوئے ہیں نہیں جائز ہے ہی تو ایک روایت ہے اور امام مغرب کے تق میں وو روایتیں ہیں اور شخ ابوالقاسم صفار نے قرمایا کرسپ نمازیں جائزیں بیری ط مس ہے۔

حالت سفر کے پھھاضطراری مسائل کابیان ا

اگرایک فض سفر میں ہواوراس کے پاس چند برتن ہیں بعض پاک ہیں اور بعض نجس ہیں پس اگر پاک برتن زیادہ ہوں تو حالت اختیارہ حالت اضطرار دونوں صورتوں میں چنے و وضو کرنے کی کے واسطے تحری کر لینا روا ہے اورا گرنجس زیادہ ہوں یا مساوی ہوں تو حالت اختیار میں چنے یا وضو کرنے کی کے واسطے تحری کر لینا روا ہے اورا گرنجس زیادہ ہوں یا مساوی ہوں تو حالت اضطراری ہوتو ہنے کے واسطے بالا جماع تحری کرے اور وضو کے واسطے ہمارے نزد یک تحری نہ کرے بلکہ تیم کرے یے ذخیرہ میں ہے اورا گر پاک اور تجس پائی میں نجاست کا غلبہ ہوتو سب کو بہادے پھر تیم کرے اور بیا حتیاط ہے واجب نہیں ہے پس اگر اس نے سب پائی بہا کرتیم کیا تو احوط ہے تا کہ پائی نہ ہونے کی حالت میں اس کا تیم تھی ہوا درا گر اس نے بہایا تو بھی کائی (۲) ہے اور طحاوی نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ دونوں پائی ایم ہونا کہ حرار میا کہ دونوں پائی ایم ہونا معلم ہے تا اس کھر جم اس سکلہ میں دو ہا تھر وجو جائز ہونا کارائی رسی کیا تا ۔ ان کرائی رسی کیا تا ان کرائی رسی کیا تا کہ جائر ہوگا تا ۔

مخلوط کردے چرمیم کرے اور اس بیں زیادہ احتیاط ہے اس واسطے کہ بہادیے ہے اس کی منفعت بالکل جاتی رہے گی اور ملا دیے ے نہ جائے گی اس واسطے کہ مخلوط کرؤیے کے بعد اپنے جار یا بیسواری کو پلاسکتا ہے اور جس وقت عاجز ہواس وقت خود بھی بی سکتا ہے پس ایسا کرنا اولی ہے اور ائمکہ بڑی میں ہے بعض متاخرین نے بول فتو کی دیا ہے کہ احتیاطاً دونوں برتنوں کے پانی ہے وضو کرے اس واسطے کے زوال مدیث یقینی ہوگا مگرہم ایسے نیس ہیں کہ اس فتو کی کوافقتیار کریں اس واسطے کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اپسے پانی سے وضو کرنے والا ہوا جس کے تجس ہونے کا اس کو یقین ہے اور اس کے اعضاء نجس ہوجا کمیں گے خصوصاً اس کا سرکہ وہ نجس پانی ہے سے کرنے سے بھس ہوجائے گا پھروہ طاہر نہ ہوگا اگر چہ پاک پانی ہے اس پرسے کرے پھرایساتھم دینے کے پچھمعنی نہیں ہے بیمسوط میں ہے۔اور اگر دونوں یانی سے وضو کیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز جائز ہوجائے گی اگر اس نے سر میں دوجگہ ہے سے کیا ہو یہ بحیط سرتھی میں ہے۔ اگر سفر میں ممی مخف کا برتن اس کے برتنوں میں ال کیا (۱) حالا مکدوہ لوگ اس وقت موجود نہ متصافر بعض مشار کے نے فر مایا کہ تحری کرے اور ایک برتن کے کراس سے وضو (۲) کرے اور مید بمنز لد طعام مشترک کے ہے کداگر چندلو کو س کا طعام مشترک ہواور اہل نثر کت غائب ہوں اور ایک مخص حاضر ہے اس کوا بنے حصہ طعام کی ضرورت ہوئی تو بقدر اپنے حصہ کے لے اس طرح اگر کسی کی گروہ رونی اس کے ساتھی کی رونی میں مختلط ہوگئ تو بعض نے فرمایا کہتری کر کے لیے لےاور بعض نے فرمایا کہ پانی کے برتن اور گروہ رونی دونوں صورتوں میں تحری نہ کرے بلکہ ساتھیوں کے آئے تک انتظار کرے اور بیسب حالت اختیار کا تھم ہے اور حالت اضطرار میں سب صورتوں میں تحری جائز ہے بیدذ خمرہ میں ہے۔اگر ایک مخص کے پاس پوست کشیدہ بحریاں ہوں ان میں بعضی مردار ہوں پس اگرعلامت سے تمیز ممکن ہوتو ہر حال میں تمیز کر لے اور کھائے وہ مباح ہے اور اگر علامت سے تمیز سعند رہو ہیں اگر حالت اضطرار ہو تعنی اس کوانسی جومیقین زکوۃ موئی بعنی شرع میں جس طرح ہے حلال ہو جاتی ہے ویسی حلال کی ہوئی نہ کی اور و و کھانے کی طرف مضطر ہوا تو ہر حال میں تحری کر کے کھائے اور اگر حالت اختیاری ہو ہیں اگر حرام غالب ہوں یا حلال مردار دونوں برابر ہوں تو تحری کر کے کھانا جائز نہیں ہے اور اگر حلال غالب ہوں تو تحری کر کے تناول کرسکتا ہے رہمیط میں ہے۔

جمونها بارب⇔

#### متفرقات ميں

كتأب التحري

ایک محفول کی جو بہت کی اس نے ان میں سے ایک باندی کو آزاد کر دیا پھر یہ بھول کی کہ کو آزاد کیا ہے تو وہی کے واسطے اس کو تحق کر نے کا اختیار نہیں ہے اور جس طرح اس صورت میں اس کو وطی کرنے کو اسطیح کی کو اختیار نہیں ہے اور جس طرح اس صورت میں اس کو وطی کرنے کو اسطیح کی کو اختیار نہیں ہے اور حاکم اس محفق اور ان باند بوں کے درمیان تخلہ ندوے گا بینی اس کو اختیار مطلق کا موقع کہ جو چاہاں سے کرے وا کم اندوے گا بہاں تک کدوہ باندی جو آزاد کی ہوئی ہے معلوم ہوجائے اور اگر اس نے ان میں سے تین باندیاں فرو خت کردیں اور حاکم نے ان کی تنے جائز ہونے کا تھم و سے دیا اور جوباتی رہی ہے ای کو آزاد قرار دیا پھر ان باندیوں میں سے جن کو فرو خت کردیں اور حاکم نے ان کی تیجہ بھر فرید الیمن بابدیوں میں سے جن کو اس نے فرو خت کیا ہے کوئی بوجہ پھر فرید الیمن بابدیا میں اس کے ملک میں آئی تو اس کوروائیس ہے کہاں سے وطی کر سے اس واسطے کہ قام کی تھے ہوگا اور اگر آزاد نہیں تھی اس کے درمیان نکاح تھے ہوگا اور اگر آزاد نہیں تھی اس کے درمیان نکاح تھے ہوگا اور اگر آزاد نہیں تھی اس کے درمیان نکاح تھے ہوگا اور اگر آزاد نہیں تھی اس کے معلوں کی معلول ہوگی میں میں ہو۔

ایک قوم میں ہرایک کے پاس ایک ایک بندی ہے پھر ایک نے اپنی باندی کو آزاد کردیا پھران لوگوں نے آزاد کی ہوئی کونہ بہتانا کہ کون ہے قان میں سے ہرایک کوا پی باندی سے ولی کرنے کا اختیار ہے یہاں تک کہ یہ معلوم ہو کہ یہ باندی اس فضی کی آزاد کی ہوئی ہے ہی گراس سے ولی نہیں کرسکتا ہے یہ مجولہ میں ہے اوراگران لوگوں میں ہے کی کی عالب دائے میں یہ ہو کہ یہ باندی وق ہے جس کو آزاد کر نے والے نے آزاد کیا ہے قو ہمر نے زدیک ریہ بیٹ دیدہ ہے کہ اس سے زدد کی نے کر ساتھ وہی ہے کہ اس سے زدد کی نے کر ساتھ وہی کو جب تک اس کو لیقین نہ ہو جائے تب تک بھل حرام نہ ہوگا اوراگراس قوم کی سب باندیوں کوایک ہی فضی نے تربید کی اختیار نہیں ہوگا یہاں تک کہ آزاد کی ہوئی باندی کو پہلے نے اوراگر سب باندیوں کو ایک ہوئی باندی کو پہلے نے اوراگر سب باندیوں کو محمل سوا کے ایک باندی کو پہلے نے اوراگر سب باندیوں کو محمل کے ساتھ باندی کو پہلے نے اوراگر سب باندیوں کو محمل کے ساتھ باندی کو پہلے نے اوراگر سب باندیوں کو محمل کے ساتھ باندی کو باندی کو پہلے نے اوراگر سب باندیوں کو محمل کے باندی کو باندی کو باندی ہوئی باندی کو باندی ہوئی باندی ہوئی باندی کو باندی

# الموات ال

اس پيل ووالواب بيل

باب (وق ا

موات کی تفسیر اورموات میں جن تصرفات کا امام اسلمین کواختیار ہے اُن کے بیان میں جس وجہ سے موات میں ملک ثابت ہوتی ہے اور جس سے ملک نہیں فقط حق ثابت ہوتا ہے اُس کے بیان میں اور موات کے تھم کے بیان میں

وہ موات ہے بشر طبکہ اس کا کوئی مالک معلوم نہ ہوا در قریبہ سے دور ہونا جواس قول میں ندکور ہے موافق شرط امام ابو پوسف کے ہے اور

ل - قوله آبادی شهروفیروے واس واسطے کے باوز مین معمورہ پر عرب کی زبان ہے ہیں خاص شہرکا ترجمہ کرنا ہی ہے۔ کھاد قع للمبغض غامستقہ ا

محر كنزديك بداختبار بكال قريه كاارتفاق درحقيقت اس يصفقطع بواكر چدقريه سے قريب بواورشس الائم في مخارا مام ابو بوسف پراعنا دکیا ہے میکا فی میں ہے۔امام کوا تھیار ہے کہ قطعہ موات کسی کوعطا کرے پس اگرامام نے موات میں ہے کوئی قطعہ کسی کودیا تمراس نے اس کوآ باونہ کرایا چیوڑ ویا تو تین سال تک اس ہے تعرض نہ کرے کا پھر جب تین سال گذر جا کیں تو پھروہ کو د کر کے موات ہوگی اور امام کو اختیار ہوگا کہ وہ قطعہ کی دوسرے کے نام کر دے اور زین موات میں امام اعظم کے نز دیک امام اسلمین کی اجازت ہے آباد وغیرہ کرنے سے ملک ثابت ہوتی ہاور امام ابو پوسٹ وامام محمد کے نزدیک فقط احیاء سے بعنی آباد کرنے سے ما لک ہوتا ہے اور ذمی بھی مثل مسلمان کے موات کو احیا مرنے سے مالک ہوجاتا ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر کمی مخض نے بدون اجازت امام المسلمين كے ارض موات كوزنده كياتوا مام اعظم كے نزد يك اس كاما لك ند بوگا اور صاحبين نے فرمايا كه اس كاما لك بو جائے گااور ناطقی نے ذکر کیا کہ قاصی اپنی ولایت میں اس بات میں مثل امام اسلمین کے بیفاوی قاضی خان میں باور اگر کس نفس نے ارض موات کوزند وکرتے کے بعد ترک کر دیا اور دوسرے مخص نے اس کی زراعت کی تو بعض نے کہا کہ دوسرا مخص اس کا مستحق ہوااوراضح بیہے کہ پہلا ہی اس کامستحق ہےاس واسلے کہ و داحیا وکرنے کی دجہ ہے اس کا مالک ہواہے ہی چھوڑ دینے سے اس کی ملک سے خارج ند ہو جائے گی اور اگر زمین کی تجیر کی تو اس کا مالک ند ہوگا اس واسطے کہ تھیج قول کے موافق میکام احیا نہیں ہے کیونکہ احیاءاس کو کہتے ہیں کہ زین کو قابل زراعت کردے اور تجیم بہے کہ اس میں پھرر کھ کرعلامت کردے یا جو پچھاس میں گھاس وكانے وغيره بين اس كوكات كركوڑے كركت وغيره سے ياك كرك كانے وغيره كواس كرداگرديا جو يجھاس بي كانے وغيره ككے میں سب کوجا اکرصاف کردے اور ان سب میں ہے کوئی ہات مغید ملک میں ہے لیکن جس نے ایسا کیا ہے وہ بنبعت دوسروں کے اس قطعہ زمین کے حق میں اولی ہے ہی تین برس تک اس کے ہاتھ سے نہ لی جائے گی ہی کسی کونہ جائے کہ تین سال گذر نے سے پہلے اس زمین کی احیاء کر لے اور بیتھم ازراہ دیانت ہے اور از راہ تھم یہ ہے کہ اگر نمین سال گذرنے سے پہلے کسی نے اس کوزندہ قامل زراعت كياتواس كاما لك بوجائه كالتيبين بس بـ

اگرارض موات میں کسی نے بطور منارہ کے پھر لگائے تو بیاس زمین کی احیاء ہے اس واسطے کہ اس طرح پھر جمانا بمزلہ ممارت کے ہاوراگراس کے گروجارد بواری بنائی یااس کواس طرح مسئم کردیا کہ یائی سے تحفوظ رہے تو رہمی احیاء ہے میر علم سرحسی من باوراحیاء کمعنی بی بی کداس می عمارت بنائے یا درخت لگائے یا جوتے یا سینچ کذافی الحلاصداور مادراءالنجروخوارزم کی اراضي موات نبيل ہے اس واسطے كه و قيمت ميں داخل ہے ہيں و واسلام ميں انتہار جو ما لك يا بالغ ہو يا اس كے وارث ہوں ان كودي جائے کی اور اگران میں ہے کوئی معلوم نہ ہوتو الی مورث میں حاکم کوتضرف کا اختیار ہے بیدوجیز کردری میں ہے اور جواراضی مملوکہ ہے جب اس کے مالک میں سے کوئی باقی ندر ہے تو اس کا تھم مثل نقط کے ہے اور بعض نے قرمایا کمثل زمین موات کے ہے یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر زمین موات (۱) میں سمی جگہ میں عمارت بنائی یا سمی قدر میں بھیتی ہوئی یا اس زمین کے واسطے کاریز وغیرہ بنائی تو اس کے لیے وہ جگہ جہاں عمارت بنائی ہے یا بھیتی کی ہے بطور ملک ہوگی اور باقی نہ ہوگی اور امام ابو بوسف نے فرمایا کدا گرنصف سے زیادہ کی احیا می تو یوری زمین کا حیا مقر اردیا جائے گا اور اگر آ وهی زمین کوزند و کیا تو اس کوای قدر فے گی جس قدر زنده کی ہے باتی ند لے گی پی امام ابو یوسٹ نے کثرت (۲) کا اعتبار کیا ہے بیجیط سرحسی میں ہے اور امام محد نے فرمایا کہ جس قدر اس نے نہیں زندہ کی ہے یعنی بنوزموات با گروه زنده كى موئى كے نظ عن موتويوں قرار ديا جائے كا كداس في كل كوزنده كيا باور اكرز عن موات ايك كوندى

<sup>(</sup>۱) بعن جس فدر تطعه کے دیا می امام نے اجازت دی ہے اا (۲) سین اکثر اس نے زندہ کی تو بمنز ایکل کے ہے المنہ

قال المترجم ثا

ہوالاصح اور بعض نے کہا کہ جس نے احیاء ی ہاس کی ہوگی۔

قال المترجم ٦٦

ہے تو و وض احیاء سے منع کیا جائے گا اور والی کو اختیار ہے کہ جس زین میں میک ڈیڈی کاراستہ ہاس کواحیاء کے واسطے کے کے نام كرد بشرطيكاس يهملانون كخق من مررنه مواور فرمايا كدايساا ختيار فقط خليفه كوسه ياجس كوخليفه في مقرر كميا موييميط میں ہادراگر بہاڑ کی جر میں کنوال کھوداتو اس کے اعلیٰ تک ما لک ہوجائے گارینی شید میں ہے اور واضح ہو کدارض موات کے حق میں روسم ہوتے ہیں ایک علم حریم دوم علم وظیفہ ہی تھم حریم میں دوطرح بیان ہے اول اصل حریم کابیان دوم مقد ارحریم کابیان ہی اس میں سچھا ختلا ف نبیں ہے کہ جس نے زمین موات میں کنوال کھود ااس کنویں کے واسطےاصل تریم ضروری ہے جی کہ اگر دوسر ہے تحص نے اس کے تربم میں کنواں کھود نا جا ہا تو اس کو اختیار ہوگا کہ اس کوشع کرے اس طرح چشمہ کے واسطے بالا اجماع تربم ہے رہامقد ارحریم کا میان سوچشمہ کے حریم کی مقدار بالا جماع (۱) یا نج سوگز ہے کذاتی البدائع۔ پھر بعض نے فرمایا کہ بید پانچ سوگز جاروں طرف سے جیں لینی برطرف سے ایک سوچیس گز ہیں اور اس یہ ہے کہ برطرف سے پانچ سوگز مراد میں اور گز سے گزنمسر جو جیمٹی کا بوتا ہے مراد ہے سیمین میں ہاور بیرالعطن لینی جو کوال ایسا ہوتا ہے جس سے جانوروں کو پانی پلا کراس کے گرد آ رام دیتے ہیں اس کا حریم ع اليس كز ہوتا ہے كذانى البدائع اور بعض نے فر مايا كەچ ليس كز جاروں طرف سے ہر طرف سے دس دس كز مراد ہے اور سيح بيہ ك برطرف سے جالیس جالیس گز ہوتا ہے یہ بین می ہاور سینچنے کے کؤئیں کا حریم سوصاحبین کے قول کے موافق اس کا حریم ساٹھ گز ہوتا ہے اورامام اعظمؓ نے فرمایا کہ میں سوائے جالیس گز کے اور زیادہ نہیں جانیا ہوں اورای پرفتویٰ ہے اور صدر الشہیدنے قضاء جامع صغیر کی شرح میں فرمایا ہے کہ اگر کسی محف نے احیاء ارض موات کے لیے زمین ندکور میں نہر بنائی تو بعض نے فرمایا کدام معظم کے مزدیک اس کے داسطے تریم کامستحق شہوگا اور صاحبین کے نر دیک مستحق ہوگا اور سیجے میں ہالا اجماع اس کے واسطے تریم کامستحق ہوگا اورنوازل میں ندکور ہے کہ امام ابو بوسف کے نزویک نہر کا تربم ہردوطرف اس کے عرض کا نصف ہے اور امام محد نے قرمایا کہ بعقد رعرض تبرك باورفتوى امام ابويوست كقول يرب ية قاوى كرى مسب-

عشری وخراجی زمین کے پچھ مسائل 🏫

ہے۔ زیکن محشروہ ہے جس کی پیداوار دسوال حصد دینائیا تاہے ۔ جے زیکن شرائی وہ ہے جس کا سالا ندرو پیدویتا پڑتا ہےاور ہندی بیس خراج کوڈگان کہتے دریاض میں میں میں ہوتا

کھودا ہے کہ جو باعث اس کی ہلاکت کا ہوا ہے اس میں دوسر شخص کھود نے والے نے تعدی قلم کیا ہے اور اگر دوسر سے تحص نے بھی امام اسلمین کے علم سے محض اوّل کے کنویں کے قریب زاس کے حریم میں دوسرا کنواں کھودا پھر پہلے مخص کے کنویں کا یانی ٹوٹ گیا اور بیمعلوم ہوا کداس کا بانی دوسر مے تھ کے کنوال کھود نے کی وجہ سےٹوٹا ہے تو پہلے مخص کا اس بر کچھ استحقاق ندہو گا بیمسوط میں ہے۔ اگر کسی نے ارض موات کمیں کاریز نکالی تو بالا اجماع اس کے تریم کامستی ہے۔ رہائی کے مقدار کا بیان سوامام محمر نے کتاب میں ذکر فرمایا کہ کاریز بمنز لدکتویں کے باس ہے ہیں اس کا حریم بھی ای قدرہوگا جس قدر کتویں کا ہوتا ہے ہیں امام محمد نے فقد ای قدر و كركيا ہے اس سے زياد و كي فيس فر مايا ہے اور جارے مشائع نے اس پرزياد و كيا اور فر مايا كدكار بر اگرا يے موقع برجوك جبال يانى روئے زمین پر ظاہر بہتا ہے تو کاریز بمنزلہ چشمہ جوشندہ کے ہاس کا حربیمشل چشمہ کے یانچ سوگز ہوگا بالا جماع اور جس جگہ کاریز کایائی روئے زیمن پر نہ جاری ہوتو کار بر بمزلہ نہر کے ہوگی مگر فرق یہ ہے کہ وہ زیمن کے نیچے بہتی ہے بیمچیط میں ہے۔اوراراضی موات مں حریم کا اتحقاق برطرف ے عاصل ہوتا ای بی جکدیں ہے جہاں دوسرے کی کاحق متعلق نہ ہواورا گردوسرے کی کاحق متعلق ہوتو ایسانہیں ہے چنا نچیا گرز مین موات میں کئی مخص نے کنواں کھودا پھر دوسر مے مخص نے آ کراس مخص کے کئویں کے ایک طرف تریم کی انتہا پر اپنا کنواں کھووا تو جس طرف پہلے مخص کے کنویں کی تریم ہے اس جانب ہے اس دوسر سے مخص کواس کے کنویں ے واسطے ریم ند کے گاباں باقی تین طرفوں میں جس می کی کاحق متعلق نہیں ہے اس کو حریم تعمیلے گی برنہا بیر میں ہے۔ ایک کاریز دو مخصوں میں مشترک ہے چر دونوں میں سے ایک مخص نے ایک زمین موات کوزندہ کیا تو اس کو بیا نقتیار تنبیں ہے کہ زمین مذکور کواس کاریز ہے تینچے یااس کا یانی اس کاریز ہے مقرر کرے کیونکہ وہ جا ہتا ہے کہ اپنے شریک سے زیادہ لے کیونکہ اس زمین کا بانی اس کاریز ے نہ تعا حالا مکہ شریک کو بیا افتیار نہیں ہے کہ بدون اجازت شریک کے اس سے زیادہ پانی لے لے بیمجط سرتھی میں ہے۔ اگر کس مخص نے زمین موات میں درخت لگائے اگر باجازت امام ہوں تو سب (۱) کے نز دیک یا بلا اجازت امام اسلمین تو صاحبین کے نزد کیا آیا و مخص ان درختوں کے واسطے حریم کامشتق ہے جی کہ اگر دوسرافخص آیا اور اس نے ان درختوں کے برابر پہلویس اینے ور خت لگائے جا ہے تو اس کوممانعت کا افقیار ہے یائیس تو امام محد نے بیصورت کتاب میں ذکر نبیس فرمائی اور جارے مشاکخ نے فرمایا كه بفذريا في كرك حريم كالمستحق بوكااور يمي حديث من وارد بي بيميا من ب.

اگر دو محصوں نے زیمن موات میں ایک کواں دونوں نے اپنے ٹرچہ ہے اس شرط سے کھودا کہ کواں دونوں میں ہے ایک کا اور خریم دوسر ہے کا ہوگا تو بیجا رَنیس ہے اس داسطے کہ دونوں نے ظلاف موجب شرع باہم صلح قرار دی ہے اس داسطے کہ دونوں نے ظلاف موجب شرع باہم صلح قرار دی ہے اس داسطے کہ شرع نے حریم کو بدین فرض کنویں کے تابع کیا ہے کہ کنواں کا مالک اس سے انتقاع حاصل کر سطے پس حریم مالک چا ہوگا موجب کواں ایک کے داسطے مشروط ہواتو تربیم بھی ای کا ہوگا اور اگر کنواں دونوں میں مشتر ک ہوقو تربیم بھی دونوں میں مشترک ہو تو تربیم بھی دونوں نے سرطی کہ کواں داس کا حریم دونوں میں برابر مشترک ہو بشرطیک دونوں میں سے فلاں ختص بہ نبیت ایک کے ذیادہ فرج کر سے تو بھی فہرس مائز ہے ہیں جس نے زیادہ دیا ہے وہ زیادتی کی مقد ار میں سے نصف مقد ار دوسر نے سے دالیں لے گا کیونکہ ان دونوں نے نہیں جائز ہے ہیں جس نے زیادہ دیا ہے وہ زیادتی کی مقد ار میں سے نصف مقد ار دوسر نے سے دالی سے گا کیونکہ ان دونوں نے ایک شیم میں ہوار احراز مبارح کی شرکت اس امر کوشفتی ہے کہ فرچ بھتر ملک ہو ہی جب ایک کے ذمہ ذیادہ فرج کی شرط لگائی تو شرط سے ہوار جس قدر اس کی طرف سے زیادہ فرج کیا ہو وہ اسلام ہو ہے دوئوں کی مراثر دوال میں توفیر مزرد ہور دیادہ فرج کی شرط لگائی تو شرط کی تھی ہوار احراز مبارح کی شرکت اس امر کوشفتی ہو آبیا تی کی دائی ہو اسلام ہو ہو تھی تا اس کی طرف سے زیادہ فرج آبیا تی کہ اس میں ہوئی ہو آبیا تی کہ دوئوں کی دائی ہوئی ہو آبیا تی کو دونوں کی دائی ہوئی ہو آبیا تی کہ دوئوں کی دونوں کو کی دونوں کی د

والیس لے گااس واسطے کداس کی طرف سے اس کے عظم سے خرچ کیا ہے یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر دو شخصوں نے باہم بیشرط لگائی کہ ایک نہر کھودیں ایک زمین موات کوزندہ کریں اور نہرایک مخض کی ہواور زمین دوسرے کی ہوتو ہے جائز نہیں جی کہ بیسب اُن دونوں مخصول عمی مشترک ہوگی اور جب دونوں میں مشترک ہوئی تو دونوں میں ہے کسی کو بیا اختیار ند ہوگا کہ نہر مذکور ہے اپنی خاص زمین سینے اور اگر شریکوں نے باہم کی ایک شریک کے ذمہ زیادہ خرچہ شرط کیا تو جا ترنبیں ہے اوروہ واپس لے گابیتا تارخانیہ میں ہے۔ دو نہریں دوگاؤں کی ایک ہی جگہوا تھے ہیں ان دونوں کے درمیانی تریم میں اختلاف واقع ہوا پس جتنی جگہ دونوں نہروں میں سے کس ا بیک نہر کی مٹی میں گھری ہونینی ایک نہر کی مٹی تکال کرڈ الی گئی ہواور وہ جگہ اس نہر والوں کے قبضہ میں ہوتو اس جگہ کے باب میں اس نہر والوں كا قول قبول موكا اور دوسرى نهروالوں كا دعويٰ شركت اتى جكه ميں زبانى تقيد ابن نه كيا جائے گا۔ الا اس صورت ميں كه و واوگ ا ہے دعویٰ کے گواہ چیش کریں اورجنتی جگہد دنوں نہروں کے چیش خالی پڑی ہویعنی ددنوں نہروں میں ہے کسی نہر کی مٹی ہے گھری نہ مواور دونوں گاؤں والوں کواس میں تنازع شہوتو وہ دونوں گاؤں والوں کے درمیان نصفا نصف ہوگی نیکن اگر کسی گاؤں والوں نے اینے کواہ پیش کئے کہ بیضاص ہماری ہے تو ان کی ہوگی اور ای طرح کا مسئلہ آخر کتاب المور ار عدیس گذر چکا ہے یہ کبری میں ہے۔اگر ا یک مختص کی نہر دوسرے کی زمین میں واقع ہوتو امام اعظم کے نز دیک اس کے واسطے حریم نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ حریم ہونے کے گواہ قائم کرے اور امام ابو یوسف وا مام محد نے فر مایا کہ اس کو بعذر مسنا ہے کے لیے گا جس پر چل سکے اور نہر کی مٹی اس پر ڈالے بیشر ح قدوری میں ہے۔اگر سی مخص نے جنگل میں مکان بنایا تو اس کے تربیم کامستی نہ ہوگا اگر چدکوز اؤالنے کے واسطے تربیم کی حاجت رکھتا ہاں وجہ سے کہ قصر سے بدون حریم کے انتفاع ممکن ہے اور کنویں براس کا قیاس نہ کیا جائے گا کیونکہ کنویں والے کو جس قدر ضرورت ہوتی ہے اس کی بنسبت اس کوحریم کی ضرورت کم ہے بیانی تعبین میں ہے۔ اگر ایک مخص کا کنواں دوسرے کے دار<sup>ل</sup> میں موتو جب میخص اپنا کنواں اگر واوے تو اس کی مٹی اس مخص کے دار میں ڈالنے کا استحقاق نہیں رکھتا ہے بیڈنا وی قامنی خان میں ہے۔ سن محفق نے جایا کہ کسی مسجد میں یا محلّم میں کنوال مکودے ایس اگراس میں کسی وجہ سے ضرر نہ ہواور ہروجہ سے نفع ہوتو اس کو بیا نعتیار ہے اس مقام پر یوں بی ذکر فر مایا ہے اور کماب الصلوة سے پہلے باب المسجد میں ذکر فر مایا کہ مجد میں کوئی کنواں نہ کھودا جائے اور جو محض کھودے وہ ضامن ہو**گا اور ف**تو کی اس مع قول پر ہے جو باب اکمسجد میں ذکر فر مایا ہے ہیہ کبری میں ہے۔

#### نہروں کےاُ گارنے اوران کی صلاح کے بیان میں

تین طرح کی نہریں ہوتی ہیں چھٹی اسی نہریں ہیں جن کا اُگار نا سلطان کے ذہہ ہاور بعض السی ہیں کدان کا اُگار نا نہر والوں کے ذہر اس طرح کی نہریں ہوتی ہیں کدان کا اُگار کریں تو ان اور جرکیا جائے گا اور بعض السی ہیں کدان کا اُگار نا اہل نہر کے ذہر ہے لیکن اگر وہ انکار کریں تو مجود نہ کئے جا کیں گئے لیکن جن کا اُگار نا سلطان کے ذہر ہے وہ نہریں ہیں جو ہزی ہوئی ہیں اور مقاسم وہ اُگار کریں تو مجبود نہ کہ تو اور مقاسم میں داخل ہیں جسے دہنہ و قرات وسیح ان وجیحون و ٹیل سے کہ اگر ان نہروں ہیں اُگار نے کی ضرور ت ہوتو اُگار نا واس کے کنار ہے کی میں داخل ہیں جسے دہنہ و قرات وسیح من وجیحون و ٹیل سے کہ گر ان نہروں ہیں اُگار نے کی ضرور ت ہوتو اُگا رنا واس کے کنار ہے کی اور فنائے سمجد میں کھودن جیسا معروف ہے مضا گئے تیس رکھتا ہوا اللہ اس کا مناب میں ہے کہ ٹیل ایک دریا روم میں ہے گرمتر ہم کواس کا چیز علوم نہ ہوا طاہراوہ دریائے مصرب یا مصرتحت روم تھا اس وجہ سے اپنا کہا ہو

درستی سلطان پر واجب ہے کہ بیت المال ہے کرے اور اگر بیت المال میں مال ند ہوتو مسلمانوں کواس کے آگار نے برججور کرے گا اوراس کام کے داسطےان کو گھروں سے باہر نکال کر لے جائے گا پھرا گرسی مسلمان نے چا با کدان دریاؤں میں سے کوئی نہر کاٹ کر ا بی زمین کو لے جائے تو اس کوا ختیار ہوگا بشرطیکہ عام کواس ہے ضرر نہ پہنچہا ہوا وراگر عام کوضرر ہومثلا نہر کا کنار وٹوٹ جائے اور اس ے غرق کا خوف ہوتو اس کوالی تہر کا نے ہے ممانعت کی جائے گی اور دوم لینی جن کا اُگارنا و اصلاح اہل نہریراس طرح لازم ہے کہ اگروه انکارکریں تو ان پر جبر کیا جائے بینی امام اسلمین ان پر جبر کرے بس ایسی نہریں وہ ہیں جو بڑی بڑی نہریں کر تسمت میں داخل جیں اور ان برگاؤں آباد جیں بس اگر ایک نبروں میں ہُ گار نے واصلاح کی ضرورت ہوئی تو بیابل نہریر لازم ہے اور اگر انہوں نے اس سے انکار کیا تو امام اسلمین ان کواس امر پر مجبور کرے گا اس واسطے کداس کا ضرر عام ہے اور ندأ گار نے میں جننے لوگ اس سے یانی یاتے بیں ان کے حق میں یانی کی قلت ہے اور دور نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اناج کی بیداوار میں بہت کی آ جائے اور کراں ہو جائے پس جب انبی صورت ہے کہ یانی کی زیادتی کا نفع ان لوگوں کو پہنچے گا اور ندأ گار نے کا ضرر عام کو ہوگا تو ان لوگوں کو جن کی تقسیم میں داخل ہے اس کے اُ گار نے پرمجور کیا جائے گا اور کسی کو بیا ختیار نہیں ہے کدائسی نہر میں سے اپنے واسطے نہر کاٹ کر لے جائے خواہ یہ بات الل نہر کے حق میں مضربو یا نہ ہوا درالسی نہر کے یائی میں استحقاق شفہ انہیں ہے یعنی یائی ہے سیراب (۱) ہو نے کا استحقاق نہیں ہے اور جس نہز کا اُگارٹا اٹل نہر کے ذمہ ہے اور درصورت انکار کے ان پر جمر نہ کیا جائے گا وہ نہر خاص ہے اور نہر خاص میں اختلاف بے بعض نے فرمایا کداگر دس آ دمیوں کی بااس ہے کم لوگوں کی نہر ہویا اس نہر پرایک گاؤں موکداس کا پاتی ان گاؤں والوں میں تقیم ہوتا ہوتو و ونبر خاص ہاں میں شفعہ کا استحقاق ہاور بعض نے فرمایا کہ اگر جالیس آ دمیوں ہے کم کے واسطے ہوتو خاص ہادراگر جالیس کے واسطے ہوتو نہر عام ہے اور بعض نے فر مایا کہ اگر سوآ دمیوں ہے کم کے واسطے ہوتو خاص ہے۔اور بعض نے فر مایا کہ اگر ہزار ہے کم کے واسطے ہوتو خاص ہے اور اصح قول یہ ہے کہ بیرائے مجتمد کے سپر دہے تی کہ وہ جس قول کو ان اقوال میں سے جا ہے اختیار كرے پير خاص كى صورت ميں اگر بعض شر كول نے اس كا أ كار ، چا بااور يا قيوں نے انكار كيا تو شخ ابو بكر بن سعيد بخي " نے فر مايا ك ا مام ان لوگوں کو جوا نکار کرتے ہیں مجبور نہ کرے گا اور اگر ان لوگوں نے جوا گار نا چاہتے ہیں اُ گارا تو منطوع 📍 قرار د 🚅 جا تیں گے اور بینخ ابو بکرار کاف نے فرمایا کہ ان لوگوں پر اس واسطے جبر کیا جائے گا اور خصاف نے نفقات میں ذکر فرمایا کہ قاضی ان لوگوں کو تحكم دے كاكہتم لوگ يعنى جن كوأ كارنے كى خوا بش باس كواگر والواور جب ان لوگوں نے ايسا كرليا تو ان كوا نقتيار ہو كاكہ باقيوں كو اس نبر کے پانی سے انتفاع حاصل کرنے ہے منع کریں بہاں تک کہ بیلوگ حصدرسد کے موافق اُ گار نے کاخر چدان کو دے دیں اور ایہای الم ابوبوسٹ مروی ہے۔اور اگرسب حصدداروں نے اگار نے سے انگار کیاتو ظاہرالروایة کےموافق امام اسلمین ان کو مجورنه کرے گااوربعض متاخرین نے فر مایا کہ مجبور کرے گااورا گر حصد دارلوگ نہر ندکوراً گار نے پرمتفق ہوئے توا مام ابوصنیف نے فر مایا كه نهراو يركى طرف ، أكارنى شروع كى جائر كى چرجب كى مخص كى زمين سے تجاوز كرجائے أو أكار نے كاخر چراس ك است دور ہوجائے گااور جو یاتی میں (۲) ان پرر ہے گا۔اورامام ابو یوسف وامام محد فرمایا کو اُ گار نے کاخر چدکا مجموعہ اول سے آخر تک کا ان سب پر بحساب زمین ومقدار پینچ کے پھیلا یا جائے گا اور یانی پینے والوں پرخر چدمیں سے بچھالا زم نہ ہوگا کیونکدو وحصد دارنہیں ہیں محرفتوى كي واسطيمشائخ في امام اعظم كاتول لياب بيفادي قاضي خان من ب-

ل - هفه اصل میں منہ ہے پانی پینے کو کہتے ہیں اور بیبان سراداس ہے پانی ہینا و جانوروں کو پلانا سوائے سینچنے وغیر و کے ۱۳ - احسان کرنے والے ۱۴ 

نبر (یامشتر که یانی) کے حصددار یانی کوس حساب سے استعال کریں 🛪

اس صورت کابیان یہ ہے کہ اگر نبر کے شریک وس ہوں ہیں ابتدائے نبرے آگارنے کا خرچہ ہرایک کے ذ مدوسوال حصہ ہوا یہاں تک کرایک کی زمین سے جب جواوز کر جائے تو باقیوں پرنو حصہ ہو کر جرایک پرنواں حصہ ہو گا یہاں تک کردوسرے کی زمین ے تجاوز کر جائے چر باتی لوگوں پرخر چا تھ حصد ہوکر برایک پر آ تھوال حصد ہوگا علی بداالقیاس آخر نبر تک یہی صورت ہوگی اور صاحبین کے نزویک اوّل نہر ہے آخر تک سب خرچہ دس صے ہو کر ہرایک پر دسواں حصہ ہوگا بیکا فی عمل ہے۔ اگر ایک محض کی زمین مى نېر (٣) سے يائى آئے كاو باندوسطاز من مى بويمراس نے تهركوائے و باند سے اپنى وسطاز من تك أگار ديا ليك آيا امام اعظم ك موافق اس کے ذمہ ہے أگار ناسا قط ہوجائے گاتو بعض نے فرمایا کرسا قط نہوگا جب تک اس کی زمین سے تجاوز نہ کرجائے اور یمی تصحیح ہےاور جب أمحار نااس کی زمین ہے تجاوز کرے گا پس آیااس کواختیار ہے کہ نہر کا دہانہ کھول کراٹی زمین بینچے تو بعض نے فرمایا کہ اس کو کھول لینے کا اختیار ہے اور بعض نے فر مایا کہ نیں کھول سکتا ہے جب تک پوری نہراُ گار نے ہے فراغت نہ ہوجائے کیونکہ اگر اس نے قبل اس کے کھول لی تو شریکوں سے پہلے اس کو یانی مل جائے گا جوفظ ای کو ملے گا اور ای وجہ سے بعض متاخرین نے فر مایا ہے کہ اسفل نہرے اُ گارنا شروع کیا جائے بیٹلمبیرید میں ہے اور اگر کو چہ غیرنا فذہ کے خاص راستہ کے اوّل ہے آ خرتک اصلاح کرنے کی ضرورت پڑی تو اوّل راستہ کی اصلاح بالا اجماع سب اللی کوچہ پر ہوگی پھر جب درست کرتے ہوئے کمی مخض کے دار تک پہنچیں یس آیااس سے خرچہ اصلاح دور کیاجائے گایا نہیں سواس مسئلہ کے واسطے کوئی روایت نہیں ہے اور شیخ الاسلام نے اپنی شرح میں فقیدا بوجعفر ے حکایت کی ہے کہ میں نے مشارکے کے بعض کتب میں دیکھا ہے کہ بالا تفاق اس مخص ے فر چہدور کیا جائے گا۔ اور اگر نبر عظیم ہو اوراس پر چندگاؤں آباد ہوں جن کواس نہرے یائی ملیا ہواورائی نہر کوفاری میں کام کہتے ہیں پس اہل نہر نے اس نہر کے آگاد نے پر ا نغاق كيا اورأ كارية موئة ايك كاون كنهر كرد بإنه التك ينيح يس آيان لوكون كي ذه سه أكار في كاخر جدوور كياجائ كاسو اس مسئلہ کی بھی کوئی روایت اصل میں نہیں ہے اور بیٹ الاسلام نے قرمایا کدنواور میں فدکور ہے کدان لوگوں سے فرچہ اگرائی بالا تفاق دور کیا جائے گا اور نہر خاص کے قیاس پر جاہے کہ اس گاؤں والوں سے خرچہ اگر ائی دور نہ کیا جائے جب تک کہ اس گاؤں کی زمین ے بالکل تجاوز نہ کرے بیمچیا میں ہے۔

ا سینی اس دبان سے اس نبر معیم ہے گاؤں میں وٹی جاتا ہے ہیں گاؤں والوں کواس دبائے کا اے کی ضرورت ہے ہیں جب بیال تک پینے و خرجہ ان لو و ريود جوا ي جوا

# الشرب المسال الشرب الشر

# اور اس بی پی ابواب بیں بیان میں پی ابواب بیں بیان میں بی بی ابواب بیں بیان میں بیان میں شرط حل وظم کے بیان میں سے بیان میں سے

<del>شرب کی تغییر شری یہ ہے کہ شرب اُس حصد یانی کو کہتے</del> ہیں جوارامنی کے داسطے ہونہ غیر ارامنی کے داسطے اور رکن شرب پانی ہاں واسطے کہ شرب کا قیام ای سے ہاور شرب کی شرط حلت ہیہ کہ شرب کا حصد دار ہواور تھم شرب بیہ ہے کہ سیرانی حاصل ہواس لئے كہ تھم شے كا دہ ہوتا ہے جس كے واسطے يہ شے كى جائے اور زمين كواس واسطے يانى ويا جاتا ہے كہ سيراب ہو جائے يہ مجيط سردس میں ہے۔ پانی چند انواع میں اول بحرکا پانی اور و وتمام علق کے واسطے عام ہے جا ہیں اس سے بانی پیس یاز من سینجیس یا نہر میں یانی نے جائیں حتی کہ اگر کمی مخص نے بحرے یانی سے نہرے ذرابعہ سے کاٹ کراپی زمین میں یانی لے جانا جا ہاتو اسکوممانعت (۱) نہ کی جائے گی اور بحرکے پانی سے انتفاع حاصل کرنا ایسا ہے جیسے سورج وجا ندو ہوا سے نفع لینا پس جس طرح تی جا ہے نفع أخوائے منع نہ کیا جائے گا دوم بڑے بڑے دریاؤں کا پانی جیسے جیمون وسیون و د جلہ و فرات وٹیل پس ایسے دریاؤں ہے لوگوں کوئل الاطلاق پانی پینے کا استحقاق ہے اور زمین سینچنے کا حق ہے مثلاً کس نے زمین موات کوزند و کیا اور اس کے سینچنے کے واسطے ان دریاؤں میں ہے کی ہے نہر کا ٹ کر لے گیا ہیں اگر عام کو گوں کو اس سے ضرر نہ ہواور نہ و نہر کسی کی ملک میں ہوتو اس کو اختیار ہے کہ اس پرائی بن چکیاں و دوالیہ نصب کریں بشر طیکہ عا کومصرت نہ پہنچی ہواور اگر عام لوگوں کواس میں ضرر ہوتو اس کو بیا تعتیار نہیں ہے اس واسطے کہ عام ضرر دفع کرنا واجب ہےاور ضرر وینینے کی صورت یہ ہے کہ مثلاً بینوف ہو کہ نہر کا نے سے پانی اس طرف جمک بڑے گااور نہر کا کنار واوٹ جائے گا اور اراضی ودیہات غرق ہوجائیں مے ای طرح ساقیہ اورالیداس دریا سے کاٹ کرنکا لئے میں بھی بی تھم ہے موم ووياني جوكي توم كى نهر خاص مي جارى مويس اس مي غيرلوكون كوت هد حاصل بيعن خود يى سكت بين اورايي جدياؤل كو بالسكت بين اور چہارم وہ یانی جو کی نے اپنے محلے وغیرہ کسی ظرف میں مجر کرائے اثراز میں کرلیا ہوئیں ایسے یاتی میں سے کسی کو بیا برنیس ہے کہ بدون اسكی اجازت كے محمد نے لے اور بحر لینے والے كوبداختيار بے كداسكوفروشت كرے كيونكدا ثراز سے اسكا مالك ہو كيا ہی وہ مثل (۱) شکار و کھاس کے ہو کمیالیکن ایسے بانی کو چوری میں ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا کیونکداس میں شرکت کا شبہ (۳) ہے حتی کہ احتراز كرنے والے كى عدم موجود كى عمر كسي مخص نے يہ بانى جورايا حالا تكدوه بورا نصاب بيانى كى قيمت اس قدر درم

ا ساقیدچیونی نبر باننده بی کے دردالیدچین وغیرہ سناس طرح پانی نینا کہ نبر سنے کاٹ کرایک گذھالادی اورد بال دھیلی لگا کرسینجیں اا (۱) جب كه عام لوكون كوخرر شهريجيما موال (۲) يعني شكاركو بكزايا اورگهاس كوايية صرف ش كرايا ۱۱ (۳) يعني عام كي شركت ۱۱

كياجارى نبرے برايك كوافادہ حاصل كرنے كاحق ے؟

و بینا کیونک حل مباح ہے بخلاف کینچے کے کہاس میں ووسرے کوشرر پینچے گااا ۔ (۱) یعنی اپی ملک میں وافل ہونے سے ال

حیلہ رہے کہ مالک زمین سے قطعہ زمین معلومہ اجارہ لے پھراس کی گھاس اس کومباح ہوگی پیمغمرات میں ہے۔ پھرواضح ہو کہ گھاس ے وہ نبات مراد ہے جوساقد اربواورز مین پرمنتشر اور پھیلی ہوئی ہواور جوساقد اربووہ درخت ہے ای وجہ سے مشائخ رحم القد تعالی نے فر مایا کہ خارسپیدوسرخ جس کوعر بی میں غرقد کہتے ہیں ورخت کی تھے ہے کھا سنبیں ہے تی کداگر کسی کی زمین غرقد أف اور کسی محض نے کاٹ لی تو مالک زمین کواختیار ہوگا کہ اس سے واپس لے اور خار ہائے سبز زم جس کواونٹ کھاتے ہیں اس کے باب میں امام محد سے نواور میں دوروایتیں بین ایک روایت میں اس کو مجملہ کھاس کے قرار دیا ہے اور دوسری روایت میں اس کو مجملہ در خت کے قرار ویا ہے سواس میں اختلاف الرولية نيس ہے بلكہ جس كوبمنزله كھاس كے قرار دیا ہے وہ خار سبروہ ہے جوز مين پر پھيلا ہوا ہواوراس ميں ساق نہ ہواور جس کودرختوں کی متم قرار دیا ہے وہ ہے جوساقد ار ہو پس حاصل بیاہے کہ جونبا تات ساق پر قائم ہوا گروہ کی کی زمین پر أ كے تو و واس كى ملك ہوكي اورلوكوں ميں مشترك نه ہوكى بيريط سرحتى ميں ہے۔اوركا فيے مثل كھاس كے بيں اور قيرو فيروز ووز ريخ مثل ورخت سے پس اگر کسی نے ان چیزوں میں سے پچھ لے لیا تو ضامن ہوگا بینزائد املتین میں ہے اور منتقی می ہے کہ امام ابو بوسف نے فرمایا کدا کرچرام موں میں جلانے کے واسطے لکڑی مواور بدچرام میں کی ملک ہوں تو کمی کوا ختیار ند ہوگا کہ اس میں ے لکڑیاں لائے الا مالک کی اجازت ہے لاسکتا ہے اور اگر اس کی ملک میں ند موں تو لکڑیاں لے لینے میں بچھ مضا نقہیں ہے اگر چدر لکڑیاں یا جس مقام پرلکڑیاں ہیں کس قرید یا الل قریدی طرف منسوب ہوید ذخیرہ میں ہے اور کبری میں ہے کہ اگر چدید لکڑیاں مقام جس م لکڑیاں ہیں کی گؤل یا اس کے لوگول کی طرف منسوب ہوتا ہم بیکڑیاں نے لینے میں بجومضا اُقدیس ہے جب تک بی نہ جانے کہ کی کی ملک ہے اور بھی تھم زرتے و کبریت کا اور اُن کھلوں کا ہے جو چے اگا ہوں وجنگلوں میں ہوتے ہیں بیمضمرات میں ہے اور لکڑیاں چننے والا فقالکڑیوں کے چننے سے لکڑیوں کا مالک ہوجاتا ہے اس کی احتیاج نہیں رہتی ہے کدان کے بوجہ باند مے اور جمع كر في تب اس كى ملك نابت ہواور كنويں سے يانى بجرنے والا فينا ذول كوبحر لينے سے اس كا ما لك نہيں ہوتا ہے جب تك كه ذول كو كويس كے منہ سے ایک طرف ندكر لے بیقدید على ہے اور اگر كسى فض كى زين مملحہ ہولينى نمك كى جيل ہو ہي اس بانى عن سےكى نے لیا تو اس پر ضان واجب ندہو کی جیسے اگر اس کے حوض میں سے پانی لیٹا تو صان واجب نہ ہوتی اور اگریہ یانی تجمیل کا نمک ہو حمیا تو پھر کسی مخص کواس کے لینے کی راونہیں ہے ای طرح اگر نہر سیلیجتی کہ اس کی زمین میں ایک گزیازیاد و گارامٹی ہوگئی تو کسی کواس مٹی میں ہے ٹی لینے کا اختیار میں ہا دراگر لے لی تو ضامن ہوگا میشمرات میں ہاور آ مگ میں شرکت کا بیان اس طرح ہے کداگر سن مخفس نے جنگل میں آئے جلائی تو اس میں سن کسی کاحل نہیں ہے تھر ہر مخص کو بیا نقتیار ہے کہ جہاں آئے جاتی ہے وہاں ہے روشن کر نے اور کری سے اینے کیڑے خشک کر لے اور اس کی روشنی میں کا م کر لے لیکن اگر بیرچا یا کداس میں سے کوئی انگارا لے جائے ایس اگر آ مک کے مالک نے منع کیاتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا اس واسطے کہ بیآ مگ کیا ہے لکڑی ہے یا کوئلہ ہے جس کوآ مگ روش کرنے والے نے اپی حرز میں کرلیا ہے ہیں وہ اس کی ملک ہے۔ اور آنخضرت کی فقط نار میں شرکت ٹابت رکھی ہے اور ڈر حرارت کا جوہر ہے ن لكرى وكوئله بس اكراس نے انگار سے میں سے تعوز الیا تو و يكھا جائے گا كه اكراس قدر بوكه اكرة محسكا ما لك اس كوكوئله كرة الے واس کی کچھ قیمت ہوتو مالک کوا تقیار ہوگا کہ اس ہے واپس کر لے اور اگر اس قدر کم ہو کہ کوئلہ کرڈ النے کی صورت میں اس کی بچھ قیمت نہ ہو تو ما لک کووالیس کر لینے کا اعتبیار نہیں ہے اور مرحض کوافتہار ہے کہ اس قدر خفیف بے قیمت کو بدون اجازت ما لک کے بھی لے لیے اس واسطے کہ لوگ اس قدر سے عادۃ منع نہیں کرتے ہیں اور جوشع کرے و و تعنت ہے اور ہم نے بیان کر دیا ہے کہ تعنت کرنے والاشرعا تعنت سے منع کیا گیا ہے میمسوط میں ہاور دوسری جگہ ذکر فر مایا کہ اگر آگ الی ہوکہ اگر بچھ جائے تو کو کہ ہو جائے تو کسی کواس میں سے انگارا لینے کا اختیار نہیں ہے اس واسطے کہ اس کی لامحالہ پچھے تھے۔ ہوگی اور اگر آگ الی ہوکہ اگر بچھ جائے تو را کھ ہو جائے تو اس کو اختیار ہوگا اختیار ہیں سے انگارا لے لئے اور بعض نے فر مایا کہ اگر بیر آگ مباح لکڑی سے جلائی ہوتو ہر خف کو اختیار ہوگا کہ اس میں سے انگارا جنگلوں میں کرتے ہیں بدون اس کے کہ پہلے اس کوا ہے جرز میں کر کے تب آگ جلائی ہوتو ہر خف کو اختیار ہوگا کہ اس میں سے انگارا لے جائے اگر چاکی صورت ہو کہ کہ دوصورت بچھ جانے کے وہ کوئلہ ہوجائے اور اگر جلانے والے نے ککڑی کو پہلے اپنے حرز میں کرکے ہوجائے اور اگر جلانے والے نے ککڑی کو پہلے اپنے حرز میں کرکے بھر جلائی ہوجی کہ کوئلہ ہوتا ہی سے جو ہم نے بیان کی میر میلے میں ہے۔

פנתלותים

## شرب<sup>ا</sup> کی بیچ واس کے متصلات کے بیان میں

قال المترجم☆

سیل بھی راہ سے پانی کا سیلان ہو یعنی ہے۔ بجری جس راہ سے جاری ہو۔ قال فی الکتاب اگر کی فض نے ایک زیمن می دوسری زیمن کے شرب کے اجارہ وی تو نہیں جائز ہے اور اگر کہا کہ جس نے تیرے ہاتھ بیز جن بڑار درم کوفروخت کی اور تیرے ہاتھ اس کا شرب فروخت کیا ہیں آیا شرب کی تاج جائز ہے سومشائے " نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے فر بایا کرنیس جائز ہے اس واسطے کہ شرب تھے وزیس ہوا پکستانی رہا ہے بدین وجہ کہا سی اور کہ اس کا شرب کا پہلے تابی رہا ہے بدین میں اور کہ ہور کہا کہ جس مقصود ہو گیا ہے بور کی رہا ہے بدین اور کہ وخت کی اور اس کی شرب کا پہلے تابی کہ اور وخت کی اور اس کی شرب کا پہلے تابید ہورے کے قدودت کی اور اس کے شرب کا شرب سودرم کوفروخت کیا تو بلا ظلاف جائز نہ ہوتی کے وظہ اس صورت میں شرب ہروجہ سے مقصود ہو گیا ہے وہی اس کے اور بعض مسائل شرب کے کتاب المبدوع میں گذر ہے جی اگری خص نے زمین کو اجارہ پر لیا اور شرب کا کرنے کیا تو شرب بھی استحسا نا اجارہ میں داخل ہو جائے گا اور اگر زمین تو جی کا اور اگر نے گیا تو شرب وہ سیل کوئی تاج میں داخل ہو گا اور اگر زمین کوئی اور اگر زمین کوئی ہو جائے گیا وہ سیل کوئی تاج میں داخل ہو گا اور اگر زمین کوئی ہرتن کے جو اس کے واسطے جر یہ کیا تو تیج میں شرب وہ سیل دونوں واخل ہو جائیں گی اس طرح اگر زمین کوئی اس کے مرافق کرتے یہ کیا تو بھی بھی تھم ہر سیل دونوں واخل ہو جائیں گی اس طرح اگر زمین کوئی اس کے مرافق کرتے یہ کیا تو بھی بھی تھم ہر سیل دونوں واخل ہو جائیں گی اس طرح اگر زمین کوئی اس کے مرافق کے تو یہ کیا تو بھی بھی تھم ہر سیل دونوں واخل ہو جائیں گی اس طرح اگر زمین کوئی اس کے مرافق کے تو یہ کیا تو بھی بھی تھم ہر سیل دونوں واخل ہو جائیں گی اس طرح اگر زمین کوئی اس کے مرافق کے تو یہ کی تا تھی جس کی تھی اس کی تھی کی تھی کی تھی کے جو اس کی تھی جس کی تھی کی تھی کی کوئی اس کی تھی کھی تھی کی کی تھی کی کی تھی کی تھی

اگر کہا کہ مجھے ایک روزیانی پلا بعوض اس کے کہ میراید غالم ایک مہینہ تیری خدمت کرے گا 环

اوراگر کی مخص نے کہا کہ ایک روزتو مجھے اٹی نہر سے پانی پلاتی کہ میں اٹی نہر سے تھے ایک روز پانی پلاو کا تو بہ جائز نہیں ہے ای طرح اگر پانی پلا کر کیڑ ایا غاام لے لیا نہیں ہے ای طرح اگر دوسر سے نے پانی پلاکر کیڑ ایا غاام لے لیا تو والی کرد سے اور اگر دوسر سے نے پانی پلاکر کیڑ ایا غاام لے لیا تو والی کرد سے اور اگر کہا کہ مجھے ایک روز پانی پلا بھوش اس کے کہ میر اید غلام ایک مہید تیری خدمت کر ۔ اُ مامیر سے اس جانور پر ایک مہید سوار ہوتا یا ای قبیل سے اور محاوضات مقرد کئے تو یہ سب باطل ہے بید خیروش ہے۔ ایک محف نے اپنا پانی مع اس کی مجاری کے فروخت کیا گرز مین فروخت نہ کی اور اس گاؤں کا رواج سے کہ پانی پرخراج پڑتا ہے اور بانی مع اس کی مجاری کے فروخت کیا گرز مین فروخت نہ کی اور اس گاؤں کا رواج سے کہ پانی پرخراج پڑتا ہے اور بانی مع اس کی مجاری کے فروخت کیا جاتا ہے تو تیج جائز ہے اور مشتر کی پرخراج لازم نہ ہوگا اور اگر تیج

على دونوں في مشترى پرخراج كى شرط كر كى جوتو تي فاسد ہونا چاہے اورا گرشرط ندكى جوتو خراج بائتى پر بحالہ باتى رہ كا اور خراج على بہم عرف كا اختبار نيس كرتے جي اس واسط كرخراج كے معالمہ على امام كى طرف سے ايسا تھم ہے ہى عرف سے اس كا تو زائمكن نيس ہے۔ ايك فض في بدون و جن كے شرب خريد كيا اوراس پر قبض كركے الحى زخن كے ساتھ فروخت كيا تو شرب كى تا جائز ہرك كا تا جائز ہركے كيوں كہ مشترى فائى شرب كوخريد كر قبضہ كرنے ہے اس كا مالك ند ہوگا اس واسط كر تا كى اس مورت على كہ بائع اقل ہوائز ہے كيوں كہ مشترى فائى شرب كوخريد كر قبضہ كرنے ہوائي الله ند ہوگا اس واسط كر تا كہ تا تو خور پر واقع نہيں ہوئى آيا تو نہيں ديكم آكر اس فے ذعن و شرب كوفرو دست كيا تو تاج جائز ہوا گر چہ تاج كے وقت پائى مشتلط ہوا اس واسط كر تا اس واسط كر تا ہوئى ہوئى تا ہوئى ہے جو وقا فو قا حاوظات ہوتا جائے گا ہى مسئلہ تدكورہ على تا قائل جائز نہ ہوگى اس واسط كہ شرب بائع اقل كى خلى جائز نہ ہوگى اس واسط كہ شرب بائع اقل كى خلى جائز ہونا واجب ہوا واز بائل كہ بروان ذھن كے نظا شرب كى تا كا تھم تا تا كہ ہوں شرب کے تو خور كے شرب كو فروخت كيا تو جائز ہونا واجب ہوا ور نہى تا كہ بروان نہ تا كہ ہوئى اور فتيد الواليد تا ہوئى سے الكہ خوں ہے دونوں على ہوئى اور فت كى اور نہيں ہوگى اور فتيد الواليد تا خور بايا كہ نہم تا كے اور نہيں كا اور اليد تا الله كو الله تالم كرف الك دراست ہوئى اور نہيں كے اس طرف ايك دراست ہوئى اور فتى اور نہى ہوئى اور فتيد الواليد تا قرب ايا كہ نہم تا كے اور نہى كى اور فتى اور فتى اور فتى اور نہى ہوئى اور فتى اور نہى ہوئى قائى تان مى وال نہى ہوئى اور فتى اور نہى ہوئى قائى تان مى وال نہى وقوق كى جائے ہوئى قائى قائى تان مى اللہ ہوئى قائى تان مى ہوئى اور فتى اور نہى ہوئى تا ہوئى تا كے داخلى ہوئى تا ہوئى

ا گرشرب كوبعوض ايك غلام كے فرو شت كيايا اس كواجار ويرديا اور غلام پر قبعنه كر كے اس كوآ زاد كرديا تو متل جائز ہے اور غلام کی قیمت کا ضامن ہوگا ای طرح اگر با تدی ہواوراس ہو طی کر کی اوروہ حاملہ ہوگی تو با تدی ندکورہ اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اس پراس کی قیت عقر للزم ہوگا اور کتاب البیوع کی روایت کے موافق عقر لازم ند ہوگا اور یمی سیج ہے میر پیط سرتھی ہیں ہا دراگر ا یک زمین کودوسری زمین کے شرب کے ساتھ فروخت کیا تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے کذانی فاوی قامنی خان۔اور سیجے یہ ہے کہ بیجائزنیں ہے بیتا تارفائیوی ہے۔ شرب جب زمین کے ساتھ فروخت کیاجائے تو شرب کے واسطے من میں سے حصہ ہوگا بیسراجیہ مس ہے۔فاوی فعنی میں ہے کہ آیک مخص کے باس دو قطعہ باغ انگور ہیں اس نے ایک قطعہ ایک مخص کے ہاتھ اور دوسرادوسر کے خص کے ہاتھ فروخت کیااور دونو ل تطعوں کا بحری ایک ہے پھر قطعہ اعلیٰ کے مشتری نے نیچے کے قطعہ کے خرید ارکواس بحری ہے رو کا پس بیہ مئله فآوي ندكور مي ذكر كيامكر جواب ذكرنه كيااور حقيقت اس مئله مي دوصورتين بين ياتو دونو ن قطعوب كاما لك ايك بي مخص بوگايا مختلف ہوں مے ہیں اگر ہروہ قطعات کے مالک مختلف ہوں ہیں اگر شرب کوئے میں ذکر ند کیا ندمسر یخ ند د لالة تو شرب ہے میں داخل نہ ہوگا اور اگر ذکر کیا ہوخوا و صریحا خواہ واللة تو ہرمشتری کواسینے قطعد پس پانی جاری کرنے کا استحقاق ہوگا اور ہرمشتری اسینے بائع کا قائم مقام ہوگااوراس میں تاخرو تقدم کا بچھائتبار نہ ہوگا اورا گر ما لک ایک نی مخص ہو ہیں اگر شرب کو بچ میں ذکرنہ کیا نہ صریحاً نہ دلالیۃ تو شرب تع مں داخل ند ہوگا اور اگر ذکر کیا ہی اگر او پر کا قطعہ پہلے فروخت کیا ہوتو نیچے کے قطعہ کے واسطے پانی جاری کرنے کا استحقاق شہو کا لیکن اگر با نکع نے قطعہ بالا فرو حست کرنے کے وقت بیٹر طاکر لی ہو کہ میرے واسطے اس مجری سے اسپینے قطعہ ذریریں میں بانی لے جانے کا استحقاق ہوگا تو استحقاق ہاتی رہے گا اور اگر پیچے کا قطعہ پہلے فروخت کیا ہوتو دونوں قطعہ کے خریزاروں کواپنے اپنے قطعہ میں یانی جاری کرنے کا استحقاق ہوگا میرمیط میں ہے۔ ایک مخف کے دومکان ہیں ان میں سے ایک کی جہت کا یانی دوسرے مکان کی جہت یر ہوکر بہتا ہے ہیں جس مکان کی حیت پر پانی بہتا ہے اس کو مالک نے ایک مخص کے ہاتھ مع ہر حق کے جواس کو ٹابت ہے فروخت کیا مجر دوسرامکان دوسرے مخص کے ہاتھ فروخت کیا چرمشتری اوّل نے جا ہا کہ دوسرے مشتری کواپی حیبت پراس کے حیبت کے پانی

<sup>(</sup>۱) نیج کام کان ۱۱ (۲) برغال چند سورون ارغال کیشش دور سے ۱۱

ہوجائے گااوراس نے کے بیچے ہونے میں ترکیکا کی خضر رئیس ہے یہ مسوط میں ہاور بیٹ کے افت کیا گیا کہ ایک مشتوکی نے پانی کا وہ حصہ فرید اجس کواس کا مالک اپنے شریکوں کے ساتھ گاؤں کے نیچے لیے کی طرف لے جاتا تھا حالا نکہ فریدار کی زمینیس گاؤں کے اور کی طرف جی اوراس میں ضرر ہے تو فرمایا کہ اگر بائع نے مع اس کی مجاری کے فروخت کیا ہے تو نیچ جائز ہے اور مشتری کو افتیار ہوگا کہ اور باتی شریکوں کہ اپنی کی فریت کے دوزیانی لینے کا افتیار دیا جائے گا اور باتی شریکوں کے یانی لینے کا افتیار دیا جائے گا اور باتی شریکوں کے یانی لینے کی حاجت کے واسطے نہر بھری ہوئی رہے گی میرحاوی میں ہے۔

نبر(بارب⊹

ان چیزوں کے احکام میں جن کوانسان نئی بنائے اور جن سے منع کیا جائے گا اور جن سے منع کیا جائے گا اور جن سے نہیں کے احکام میں جن کو اسان نئی بنائے اور جوموجب ضان ہیں ہے

واضح ہوکہ تہریں طرح کی ہیں ایک نہر عام جو کسی کی مملوک نہ ہو جیسے فرات دیجون دوم نہر عام جوعام لوگوں کی مملوک ہوجیے نہر مردو بلخ سوم نہر فاص جوفاص جماعت کی مملوک ہوئیں جونہر عامہ کسی کی مملوک نہ ہوائی ہیں ہے ہر خص کو افقیار ہے کہ نہر کھود کرا پی زمین میں لے جائے بشر طیکہ دریائے ذکور کو ضرر نہ پہنچا ہم ہوا ورا گرضر رہ پنچا ہوتو اس کو بیا فقتیا رنہیں ہے اس واسطے کہ عامہ کا ضرر دور کرنا بہ نسبت ایک مخص کے دفع ضرر کے اوئی ہے اس طرح اگر امام اسلمین نے چاہا کہ نہر اعظم میں ہے کسی مخص کا شرب مقرر کرے یا کو ویز ھادے بہل اگر عام لوگوں کو معز ہوتو نہیں جائز ہے اور اگر ان کو ضرر نہ ہوتو جائز ہے ایک مخص نے نہر اعظم کے بہاؤ پر کرے یا کو ویز ھادے بہن چکی قائم کی اور کسی کو اس سے ضررتیں پہنچا ہے گر اس کے بعض پڑ وسیوں نے منع کرنا چاہاتو ان کو بیا فتیار نہیں جب میں ہیں ہے۔

نبرمیں شرکت عام کا کیا مطلب ہے؟

نبر مملوک جس کا پانی بنائی جی آ چکا ہے گرشرکت عام ہے اور شرکت عام کے بیعتی جیں کداس میں سویازیادہ شریک جی تی تو اس کا تھم ہے ہے کہ اگر کسی تخص نے چاہا کہ اس میں سے نبر کھود کر دہتی زمین موات میں جس کواس نے زندہ کیا ہے لے جائے قوہ ہاں سے منع کیا جائے گا خواہ بیا مراہل نبر کے واسطے مضر ہویا نہ ہوادر جو نبر مملوک کداس کا پانی بنائی میں آ چکا ہے گراس میں شرکت خاصہ ہے اور شرکت خاصہ ہے اور شرکت خاصہ ہے ہوئی اس میں منے نبر کا من کرکوئی شریک اپنی زندہ کی ہوئی زمین میں لے جائے قوض کیا جائے گا خواہ اہل نبر کو مضر ہویا نہ ہو۔ اور کرا اس میں سے نبر کا من کرکوئی شریک اپنی جائی وائی زمین میں لے جائے قوض کیا جائے گا خواہ اہل نبر کو مضر ہویا نہ ہو۔ اور اگر اہل نبر نے چاہا کہ نیچے والے گوں کی طرف پانی جائے ہوں وی بند کرنے کا اختیارت وی گاہورا کر نبر میں پانی تھوڈ اور کہ اور بندنے کیا جائے تو موجوز دیا جائے اور بندنے کیا جائے تو ہوگی کو بات خواہ کو گاہ وی کہ ہوئی ہوگی جائے تو اور والوں کو بند کرنے کا اختیارت وی گاہورا کر نبر میں پانی تھوڈ ابور کو اس میں دوصور تیں ہیں کہ اگر پانی اقام کہ کہ اس کے جائے والوں کواس سے بالکل استری کی تاہوکہ اگر چھوڈ دیا جائے تو اور کو کہ اس سے بالکل استحقاق ہوگا اورا گرا تا بیا نی ہو کہ درصور سنہ ہو کے جو دی جائے تو اور والوں کورو کے وید کرنے کا استحقاق ہوگا اورا گرا تا بیا نی ہوکہ درصور سنہ ہو کے جو دولے کے والے کی کہ کے جی بلکہ کہلے بھی کیا جائے گا کہ نبر چھوڈ کر نے کے جو دولے کے مصل کہ بہلے بھی کیا جائے گا کہ نبر چھوڈ کر نے کے جو دولے کے دیم چھوڈ کر نے کے بیجوز دیے کے نیچو دولے کے مصل کریں تو اور والے بندئیں کر سکتے جیں بلکہ پہلے بھی کیا جائے گا کہ نبر چھوڈ کر نے کے بیچوز دیے کے نیچوز دیا جائے گا کہ نبر چھوڈ کر نے کے بیچوز دیے کے نیچوز دیا جائے گا کہ نبر چھوڈ کر نے کو جو کر کے اس کو دو کر دولے کے دیم بیکہ کہا جائے گا کہ نبر چھوڈ کر نے کے بیچوز دیے کے نیچوز دیا جائے گا کہ نبر چھوڈ کر دیا جائے گا کہ نبر چھوڈ کر نے کے دیم کی جائے گا کہ نبر چھوڈ کر دیے کے دیم کو دولوں کو

یعن نیرے بیراؤیں خرید ارکی زمین اول میں ہے اور بالگا اینا حصدات سے پیچے ق طرف ساج تا تھا اوا۔

و السارية خررسابل من مُدكور بوني المامند

والے سراب کے جائیں گے پھراس کے بعداو پر والوں کوا فقیار ہوگا کہ نہر کو بند کر لیں تاکہ پانی ان کی اراضی پر جڑھ جائے اور امام خواہر زادہ نے فربایا کہ اس صورت بھی ہمارے مشاک نے استحمان کیا ہے کہ درصور سیکہ بنچ والے نہر بند کئے جانے ہے اٹکار کریں تو امام المسلمین دن تقسیم کرد ہے گا پھراو پر والے اپنی باری کے دنوں بھی جو چاہیں کریں تاکہ بنچ والوں سے ضرر دور ہواو رواضح ہوکہ جس صورت میں او پر والوں کے واسطے نہر بند کرتا روا ہے۔ اس بھی ان کے واسطے بھی روا ہے کہ نہر کوشل لوح وغیرہ کی چیز ہے بند کریں اور میدوانہیں ہے کہ مٹی سے بند کریں میں ہی جائر کی اور اس کے دائل نہراس کو بہاں تک بند کر کس اور میران ہو جا کی تو جائز ہے اور اگر باہم اس طرح صلح کی کہ جو فنص اپنی باری کے روز نہر کو بیدکو بہاں تک بند کر ہے اس وجہ سے کہ نہر میں ہوئے کہ اور والوں کو احتیار ہے کہ ہوئی گائی ہوتا ہے کہ ہوئی کو بند کر اس طرح بند کرنے کی خرورت ہوتی ہے بیدق اور کا قاضی خان میں ہے۔ اور جو پانی پہاڑے گرتا ہے اور جنگل میں رواں ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے بعض نے فر بایا کہ او پر والوں کواختیار ہے کہ رسانی اہل ذیریں کو بند کرلیں اور بنجے والوں کی طرف جانے سے روک ویر یا ہے اور بعض نے فر بایا کہ جب و میانی جنگل میں آئی اور میکن اور ویکن اور اس کو بام مرحق نے اختیار کیا ہے اور بعض نے فر بایا کہ جب و میانی جنگل میں آئی اور میکن کے دو کی ہوئی بہتا پہاڑ ہے بیج آئی اور جنگل میں آئی اور میکن کے دو کی بہتا پہاڑ ہے بیج آئی اور جنگل کی وروک کی بیتا پہاڑ ہے بیج آئی اور جنگل کے دو کے زمین پر مسترک کے ہوگیا تو اس کا تھی پہلے گئی آواس کا تھی جہلے پر داوی کا ہوگا ہو وجہ کر کردری میں ہے۔

اگرایک نیرایک قوم می مشترک بواوراس پران کی اراضی بون اورقوم می سے ایک فخص نے جایا کداس نیر میں سے کا ث کرایک نهرایی ایک زمین میں جس کا شرب اس نهرے تھایا ایس زمین میں جس کا شرب اس نهرے تھا کے جائے تو بدون رضامندی شریکوں کے اس کو میا نقتیار نہیں ہے ہیں الی زمین میں جس کا شرب اس نہرے نہیں ہے کاٹ لے جانے کی صورت کا اس دجہ ہے اختیار نہیں ہے کہ وہ شریکوں کی برنسیت زیادہ پانی لینا جا ہتا ہے اور اس وجہ ہے کہ وہ مشترک کنار وَ نہر کوتو زیا جا ہتا ہے اور جس صور ت مں كداكي زمن من لے جانا جا ہے جس كاشرب اك نبرے ہوت عدم جواز كى بدوجہ كدو ومشترك كنارة نبركوتو زنا جا ہتا ہے۔ ای طرح اگر ایک نے اس نہر پر بن چکی قائم کرنے کا قصد کیا تو بھی بدون رضامتدی شریکوں کے اس کو بیا ختیار نہ ہوگا اور آگروہ جگہ جہاں پن چکل قائم کرنا جا بتا ہے اس کی ملک ہومثلا نہر کے دونوں کنارے یاطن نہراس کی ملک ہواوراس کے غیروں کو پانی جاری کرنے کا استحقاق موتو دیکھاجائے گا کہ اگرین چکی قائم کرنے میں پانی کے اجرامی ضرر ہوتا ہےتو و وضحف منع کیاجائے گا اور اگر ضرر نہ ہوتا ہوتو منع ند کیا جائے گا اور اس طرح اگر نہر ندکور پر والیہ ایا سائیہ قائم کرتا جا ہے تو اس کا بھی و بی تھم ہے جوہم نے پن بھی کی صورت میں بیان کیا ہے بیمجیط میں ہےاورا گرنبر خاص پر ہرا یک کا بندان ہوتو کسی کو بیا ختیار نین ہے کداپنا کو ہرد ھا لےاگر چے الل نہر کے قل میں مصرنہ ہواورا گرنہراعظم میں کوہ ہو چراس نے اپنی ملک میں ایک یا دوکو ہے بڑھا لئے حالا نکداس سے اٹل نہر کو پچھ ضررنییں ہے تو اس کوا ختیار ہے بیکانی میں ہے۔اورامام ابو یوسف سے دریافت کیا گیا کہ ایک قوم کی نبر خاص ہاس می نبراعظم سے بانی آتا ہے اورقوم میں ہے ہرایک کا اس نہر میں معین کوہ ہے چرایک نے جایا کہ اپنا کوہ بند کر کے دوسرا کھول لے تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے اور بیا ظہیر بیٹس ہےاگر ایک مخص کی نبر خاص ہوجس میں وادی کبیر سے پائی آتا ہو جیسے فرات تو و جلہ وسجان و جیجان اور بینبر خاص اس کی خاص ایک زمین کے سینچنے کے واسطے ہے اس میں اس کا شریک تہیں ہے اور وا دی کبیر پر اور نہریں واقع میں پھر مختص مذکور نے اپنی اس ع – والیہ بمانند اِسینکی اور سامیاس ہے چھونا ہوتا ہے اامنہ 👚 سینام بڑے بڑے دریاؤں کے ہیںِ فراسندود جلہ شامر میں وہوان بھی شام من بین وجیون وسیون تاریس بین اور ظاہر اجن جنگوش بہتے بین ان کوبھی ای کے تام سے بولتے بین قال انتظاب

ز ٹین کو خفیف بجھ کر جایا کدا پی نہر کا پانی اپنی ووسری زمین کی طرف لے جائے تو کتاب میں قبایا کداگر بیامراس نے پانی کی بز حاؤ کی حالت میں کیااور وادی کا پانی بہت کٹر ت ہے ہے کہ نہروں والےاس پانی کے جو پیخص لئے جاتا ہے تتاج نہیں ہیں اوران کومعتر نہیں ہو اس نہروا لے کوا عتیار ہوگا کہ پانی جہاں جاہے لے جائے اور اگروادی کے نہروں والوں کو ضرر پہنچا ہواور وہ لوگ اس پانی کے جائے ہوں تو اس کو میرا فقیار بنہ ہو گا کہ اس زمین کے سوائے دوسری زمین کی طرف پانی لے جائے بیاقاوی قاضی خان میں ہے اور اگرایک محض کا کوہ ایک قوم کی مشترک نہر میں ہو پھراس نے جاہا کہ اس کو بست کرد ہے اور زمین آگار دیے تا کہ بست ہوکریاتی زیادہ بجرے تو کتاب میں فرکورے کداس کو بیا ختیار ہے اس واسطے کہ وہ اس اُ گارنے میں اپنی ملک میں بیتی کوہ میں تصرف کرتا ہے اور شیخ عمس الائمه طوائی سے روایت ہے کہ بیٹھم اس وقت ہے کہ جب بیمعلوم ہو کہ کو دیست تھا اور ریت آ جانے سے بیٹ کر بلند ہو گیا تھا پی وہ اُگار نے ویست کرنے میں بیرجا ہتا ہے کہ اس کو حالت سمائقہ پرانا ہے اور اگر بیمعلوم ہوکہ بیکوہ ایسانی بلند بنا ہوا تھا اور اب اس کو پہت کرنا جا ہتا ہے تو اس مے مع کیا جائے گا کیونکہ وواس تعل سے بیجا ہتا ہے کہ زیادہ یانی نے بیظ ہیر بید میں ہے اور اگر ایک مختص نے جایا کداینا کوہ جو بست ہےاس کو بلند کرے تا کداس کی زمین میں یانی کم آئے تو اس کو بیدا ختیار ہے اور بتابر قول جارے بیٹے امام کے بیٹھماس وقت ہے کہ وہ بلند کرنے ہے بیرچا ہتا ہے کہ جیسا دراصل تھا ویسا کر دے اور اگر بیرچا ہتا ہو کہ جس حالت پراصل جس تھا اس مے متغیر کروے تو منع کیاجائے گااور شیخ امام محد نے فرمایا کمیرے نزویک اصح بدے کروہ کی حال میں منع ند کیاجائے گا میمسوط می ہے اور اگر شر کوں میں سے ایک مخص نے اپنا کو وچوڑ اکر ٹا جا ہاتو اس کو بدا ضیار نہیں ہے فرمایا کداس وجہ سے کداس میں اس کے حق بن ائد يانى جائے گائيس اس كويا اختيار ند موكا اور اگر نجاؤ نبركا أكارنا جامات جائز باور اگر نبركا چوڑ اؤ زياده كرنا جاماتونبيس جائزے بد بدائع میں ہاورامام ابو یوسف ہدوایت ہے کہ امام ابو یوسف کے بوچھا گیا کہ نبر مروجوایک بری نبرے اور مروش ابل مرو کے اس نہر میں حصول کے کنویں ہیں اور و ومعروف ہیں پھرا لیک مخص نے ایک زمین موات کوزندہ کیا اور اس کا شرب اس نہر ے نبیں ہے اس مخص نے مرو کے اوپر سے اسی جگہ ہے جس کا کوئی ما لک نبیں ہے ایک نبر کھودی اور اس نبر عظیم سے اس میں یانی بہنچایا تو فرمایا کداگر بینبرجواس نے نی تیار کی ہالل مرو کے بالی کے تن میں کھلا ہواضرر دیتی ہوتو اس کو بیا ختیار نہیں ہے اور وہ اس بات سے مع کمیاجائے گا سلطان اس کومنع کرد ہے اور ای طرح برخص اس کومنع کرسکتا ہے اس واسطے کہ نبرعظیم کا پانی حق عامہ ہے اور عوام میں سے برخص کو اختیار ہے کہ اپنی ذات سے ضرر دفع کرے اور اگر بیامراہل مرد کے حق میں معز نہ ہوتو اس کو ایسا کرنے کا اختیار ہے تع ند کیا جائے گا۔ اس واسطے کہ وادی عظیم میں جو پانی ہے وہ اصلی آباحت پررہے گا اور جب تک تقتیم میں داخل نہ ہوتب تک کی کاحل نہ ہوگا ای واسطے سئلے کواس طرح مغروض کیا کہ اس نے سرو کے اوپر سے نہر کھودی ہے اور اگر ان لوگوں کے حق جس معز ہوتو ہوفض کواس ہات سے منع کیا گیا ہے کہ دوسرے کو ضرر پنچائے بیافادی قاضی فان میں ہے۔

آگر کی تخص کی نہر فاص ہو کہ وہ ایک تو می مشترک نہر فاص سے پانی لیتی ہو پس اس نے چاہا کہ اس پر بل با نہ ہے کراس کو مضبوط کر ہے تو اس کو افقیار ہے اور اگر اس پر بل بند ها ہوا ہو مضبوطی ہو پس اس نے چاہا کہ کی سبب سے پابلا سب اس کو تو ز دے پس اگر اس کے تو ز نے ہے اس میں پانی زیادہ نہ آتا ہوتو اس کو افقیار ہے کو نکہ وہ اپنی فالص ملک کی عمارت دور کرتا ہے اور اگر اس سے پانی زیادہ آتا ہوتو ہوجی شرکا ہ کے اس کو ممانعت کی جائے گی بیکائی میں ہے اور میں نے دریافت کیا کہ دو قصوں آس کی مشترک نہر بن کے نہر اعظم سے پانچ کوہ ایک تو م میں مشترک ہرایک کی ایک نہر جن میں ہے بعض کے دو وابعض کے تین کو کی جس بی بی بی نیچ

والوں نے اوپر والوں سے کہا کہ تم لوگ اپ حق سے زیادہ پائی لیتے ہوا س واسطے کہ پائی کے چڑھا واور کشر سے کی وجہ سے تبہار سے دہانوں عمی پائی زیادہ جاتا ہے اور ہمار سے بہاں تک جس قدر پائی پہنچنا ہے وہ تھوڑ ااور نبچا و بوتا ہے بس ہم چاہجے جیں کہ تم لوگ بھی ای قدر کی کر لواور ہم تبہار سے بینچنے کے واسطے چند ایا معلومہ مقرر کر دیں کہ ان دنوں ہم اپنچ کو میں بندر کھا کریں اور تم ہمار سے واسطے ای طرح ایا معلومہ مقرر کر دو کہ ان دنوں تم اپنچ کو میں بندر کھا کرونو فر مایا کہ ان کو بیا فتیا رئیس ہے اور جس طرح چا آتا ہے ای طال پر چپوڑ اجائے گا کیونکہ ایک بار اس کی تقسیم ہو چی ایس بعض کو بیا فقیار نہ ہوگا کہ دوسری تقسیم کی درخواست کر سے بھراصل یہ ہو اس خال پر چپوڑ اجائے گا ۔ ای طرح اگر تا ہے کہ جوامر قد کی پایا جائے وہ اس طرح آگر نے اور اس میں تغیر بدون کی تجلت کے نہ کیا جائے گا ۔ ای طرح آگر نے والے لوگوں نے کہا کہ ہم چاہجے جیں کہ نہر کا وہ بانہ چوڑ اگر دیں اور اس میں نیاد میں اور اوپر والوں نے کہا کہ آئر تم لوگوں نے ایسا کیا تو پائی کی گشر سے بوجائے گی تو بھی نے والوں کو کئی بات بیدا کرنے کیا قام میار نے کہا گوری کو تھی اور اس میں کی گھٹی نے ہر دوز کے جہاب کوئی کو تیں بحوض کی قدر معاوضہ کے فروخت کیا بات بیدا کرنے کا افتقیار نہ ہوگا اور اگر ان میں سے کی گھٹی نے ہر دوز کے جہاب کوئی کو تیں بحوض کی قدر معاوضہ کے فروخت کیا باجارہ میر دیا تو تبیس جائز ہے یہ میں طرح میں ہوش کی قدر معاوضہ کے فروخت کیا باجارہ میر دیا تو تبیس جائز ہے یہ میں طرح ہیں۔

#### یانی کا کھیت کے کناروں سے تنجاوز کرنا 🛠

ایک خص نے اپنی زمین بیٹی اور پانی تجاوز کر کے اس کے پڑوی کی زمین میں پہنچا پس اگراس نے اس طور سے جاری کر دیا تھا کہ پانی اس کی زمین میں تھیں تھی تھیں اگر اس کی زمین میں تغیر کر دیا تھا کہ جا کر پڑوی کی زمین میں جا تا تھا بس اگر پڑوی نے پیشتر اس سے کہد دیا ہو کہ درمیان میں مضبوطی و بندش کر لے تا کہ میری زمین میں پانی ندآ نے پائے مگر اس نے بندش ندی تو استحسانا ضام من ہوگا اور اگر اس نے پیشتر نہیں کہا تھا تو ضام من ہوگا اور اگر اس کی زمین نہیں پانی ندآ نے پائے مگر اس نے بندش ندی تو استحسانا ضام من ہوگا اور اس کی زمین کی بیائی میں ہوا ور و جانتا ہے کہا گر میں نے اپنی زمین میں پانی دیا تو پڑوی کی زمین میں ہوگا اور اس کو تھی ہوگا اور اس کی تعین ان با ندھ لے تا کہ پانی تجاوز نہ کرے اور جب تک بندان نہ باند ھے تب تک اس کو سینچ سے ممانعت کی جائے گا کہ در سیان میں ہدان نہ پائی پر نہ ہوتو منع نہ کیا جائے گا اور مؤلف نے فرمایا کہ عامہ کتب میں یوں فرکور ہے کہا گر اس نے غیر متا و سینچ اسپنچا تو ضام من ہوگا اور اگر متا و سینچ اسپنچا تو ضام من ہوگا اور اگر اس نے جمید وں کو جان کر بند نہ کیا ہو بہاں تک کہ پڑوی کی ذمین تر اب ہوگی تو ضام من نہوگا اور اگر متا و سینچ اسپنچا تو ضام من نہوگا اور اگر اس نے جمید وں کو جان کر بند نہ کیا ہو بہاں تک کہ پڑوی کی ذمین تر اب ہوگی تو ضام من نہوگا و ضام من نہوگا ہو تا اس میں تہوگی تو ضام میں ہوگا اور اگر نہ جان کہ و بڑوی کی ذمین تر اب ہوگی ہوتا سے ۔

ا بيسئل منتف بشع كرما تحداث البينة مناسب و تعين ذكر بو يركاب اا

شائن ہوتا کیونکہ پانی تو جاری تھا بلکہ اوان سرف اس وجہ ہے ہوا کہ اس کے نبر کا و بائے کھول دیا ہے یااس وجہ سے کہ اس کے اس کے زیمن بیٹنج فی جیسے اوپر

منذرا فافتم كيكن بقول قوابرزادةاس يرحنان كافتوى تبيس بياا

ت اور کا ایک کارہ اس اس اس اس کے دریافت کیا گیا گرا کے تخص کے دار میں پائی کا بجری ہاں نے اس کوتو ہیں کر کے اپ دار کا ایک کنارہ اس اس وجہ ہاں کے بردوی کی دیوار منہدم ہو گئی تو فر مایا کہ وقص ضام ن ہے بجر دریافت کیا گیا کہ و صام ن ہے خواہ بردوی کی دیوار کے درمیان کشادہ جگہ چھوڑ دی ہو گئی تو فر مایا کہ وقت کی دیوار کے درمیان کشادہ جگہ چھوڑ دی ہو گئی تو فیل کرنے میں ظلم کیا کیونکہ فیر کے تق میں تصرف کیا ہی جوڑ اپی اس نے جگر چھوڑ دیا بردوی کی دیوار انجری بنایا تو فر مایا کہ اس نے جواب اس نے بیدا ہوائی کا و وضام ن ہوا کہ اس نے بحری اتو لی کواپنے حال پر چھوڑ دیا گر اس نے بیدا ہوائی کا و وضام ن ہوا کہ اس نے بحری اتو لی کواپنے حال پر چھوڑ دیا گر اس نے بیدوسرا بحری بنایا تو فر مایا کہ اگر اس نے بیدا ہوائی کا و وضام ن ہوا کہ کہ کہ بیدا ہوائی کو دیوار کے درمیان بقدر دو گز کے جگہ چھوڑ کی ہو تھوڑ دیا گر اس نے کہ جب اس نے نہر سے پائی الی جگہ سے نکالا ہو جہاں کی ہوائی تھا کہ ہو جہاں اس کو استحقاتی تیس ہوا دراگر اس سے کہ دسب اس نے نہر سے پائی الی جگہ سے نکالا ہو جہاں سے نکا لئے کا اس کو استحقاتی تیس ہوا دراگر اس نے ہردو کا ان وقع ہو اس کو اس کے کی جادو مام کو کی دیوار جاد کے درمیان جگہ ہو وی مورتوں بھی ضامی نہ ہوگا بھر کی جو اور جاد کے درمیان جگہ جوڑ کی ہو بی جوا ملاح دور میان جگہ ہو تھوڑ کی جوا درجاد کی دور میان جو جوا کی کو اس خوا میاں کو استحقاتی حاصل ہو گو اس کو بیا تھیار نہ میں کو کہ کو کی داستہ ہو جوا ہمان نہ ہو کہ کا می خوا سے کہ دور کی ذیون کی خوا سے کہ کی دور کی کا خرب ان کو بیا تھیار نہیں ہو کہ کی دور کی دیوان کو بیا تھیار نہیں ہو گا کہ ان کو بیا تھیار نہیں ہو کہ کا میاں کو بیا تھیار نہیں ہو گا کہ ان کو بیا تھیار نہیں ہو کہ کا کہ دور کی ذیون کی خوا سے کہ کہ کہ کہ کی دور کی دیوان کو بیا تھیار نہیں ہوگئی اور کی کہ دور کی دیوان کو بیا تھیار نہیں ہوگئی اور کی کہ دور کی دیوان کو کو کہ اور اس کو کہ ہوگئی اور کی کہ دور کی دیوان کو کو کہ اور اس کو کہ ہوگئی کا کہ دور کی دیوا کی کہ دور کی دیوان کو کو کہ دور کی دیوان کی کہ دور کی دیوان کر کیا کہ کہ دور کی دیوان کی کہ دور کی دیوان کی کہ دور کی دیوان کی کہ کہ کہ دور کی دیوان کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کی کو کہ کہ کہ کہ کی کہ کر کی کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کور

مشترک شریک نے پانی روک کر دوسرے کی فصل تباہ کرڈ الی تو 🏠

امام محد عدوایت ہے کہ ایک نہر دو مخصوں میں مشترک ہے ہیں ایک نے اس میں بندش بناوی بینی پانی روک دیا ہیں اس کے شریک کی بعض بھیتی پانی ند ملنے سے تباہ ہو گئی اور بعض یانی کی کثرت سے تباہ وغرق ہو گئی تو فر مایا کہ جو ڈوب کر تباہ ہو گئی اس کا ضامن ہوگا اور جو یانی ندھنے سے تباہ ہوئی ہے اس کا ضامن نہ ہوگا اور اگر اپنی زمین سینچنے کے واسطے نہر عامہ کو بند کر دیا اور اپنی زمین سینچ کر بند کوویدای چیوز دیا ہی بند ہونے کے سب ہے یانی جڑ حااور ایک خص کی زمین میں گئے کراس کی کیسی خراب کر دی تو مسئلہ میں وو صورتس ہیں یا کی جنس نے یانی جاری کرویا ہے یا پانی خود جاری ہوگیا ہے ہیں اوّل صورت میں پانی جاری کرنے والے برحان واجب ہوگی اور دوسری صورت میں بند کرنے والے پر ضان داجب ہوگی ایک مخض نے نہر عامہ ہے اپنی زمین پیٹی اور اس نہر عامہ ے اور چھوٹی چھوٹی نہریں او گوں کی نظالی ہوئی ہیں جن کے دہاند کھلے ہوئے تھے بس ان دہانوں سے چھوٹی نہروں میں پانی حمیااور اس وجہ سے ایک قوم کی اراضی خراب ہو گئیں تو میخض ضامن ہوگا کو یااس نے ان نہروں (۲) میں خود (۳) یا نی جاری کیا ہے بیری طاعی ہے۔ نواور می ہے کدایک ساقیہ برایک توم کی اراضی واقع میں ہرایک کی دس جریب ہے اور اس سے ایک مخص کے حصہ میں اس کی ز مین کی ضرورت سےزائد پانی ہے اورشر مکوں کواس مقدار سےزائد صاجت ہے تو اس کے شریک لوگ اس زائد کے مستحق ہیں تو اس کو بیا تقلیار نہ ہوگا کہ اس یانی کو اپنی دوسری زمین کی طرف روال کرے اور بیدستلہ مشاب اس صورت کے نہیں ہے کہ اگر ایک توم کے ورمیان مشترک یانی من سے ایک مخص کا چھٹا حصہ یا دسواں حصہ یا اس ہے کم وہیش حصہ ہواور اس نے اپنااس قدر حصہ اپنی خاص نہر ا ۔ قال المحر جم اویل اس مسلد میں بیدہ کے نبر مشترک میں باری کے دن ہے ہوئے ہیں اس جس دن اس کی باری ہے اس دن نبر کاوویانی نے سکتا ہے اوراس کے لینے کی صورت میرے جو بیان کی ہے کیکن شرب میں جن کے نز دیک بیشرط ہے کہ ضرورت سے زائد نبیس لے مکنا ہے ان کے نز دیک اس تھم میں تال ہے یا ہا ویل ہے کہ جس زمین میں درخت و بھیتی ہے اس کا نثر ب یہی اس منبرے ہے واللہ اعلم المامند (۲) کینی جیسے خود جاری کرنے میں ضائن ہوتا ہے دیا، کی پیمی ہے تا (۱) جبال سے یائی ہے کی جد بواا

میں لےلیا تو اس صورت میں اس کو اختیار ہے کہ اس پانی کو جا ہے اپنی جس قدر زمینوں میں پہنچاہے اور اگر اس کواس بانی کی طرف حاجت نہ ہوتو اس کے شریکوں کواٹن پانی کے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے ریا یک نہر چار آ دمیوں میں مشترک ہے مثلا زید وعمر و بکر و خالد مے درمیان مشترک ہے اور اس نہر میں سے ہرا یک کا پانی لینے کا دہانداس کی زئین ٹس ہے اور زید کے پانی لینے کے دہانہ سے قریب عمرو کا دہانہ ہے اور عمرو کے دہانہ سے قریب بکر کا وہانہ ہے اور بکر کے دہانہ سے قریب خالد کا دہانہ ہے ایس اگر خالد نے دپنی زمین کو ختک رکھاتو اس کا یانی بمر کے واسطے ہو گیااور اگر خالد و بمر دونوں نے اپنی اپنی زمین کوختک رکھنا حام انو ان دونوں کا یانی عمر و کے لیے ہو گیا اور اگر خالد و بکر وعمر وسب نے اپنی اپنی زمین کوخشک رکھنا چاہا تو سب کا پانی زید کے واسطے ہو گیا اور اگر فقط بکرنے اپنی زمین کو خشک رکھا یا قیوں نے نہیں تو بکر کا یانی فقط خالد کے واسطے ہوگا اور اگر فقظ عمر و نے اپنی زمین کوخشک رکھنا حیا ہا تو اس کا پانی بکر و خالد دونوں کے واسطے بھماب ہرایک کی صاحت جرجی زمین تے ہوگا یہ محیط سرھی میں ہے۔ ایک مجری یانی کا و حا تک (۱) دیا گیا تو شیخ ابوالقائم نے فرمایا کداگریہ بات قدیمی نہ ہولین کی شخص نے جدید ڈھا نکا ہوتو اہل بحری کو اختیار ہوگا کہ جس نے ڈھا نکا ہے اس سے اس کے تھو لنے وڈ ھانپ دورکرنے کامؤاخذ ہ کریں بیرحاوی میں ہے۔ سی تو م کی ایک نہرایک کو چہ میں جاری ہے وہ سال میں دوبارہ اً گاری جاتی ہےاور کو چہیں بہت مٹی جمع ہو جاتی ہے ہیں اگر یہنی حریم نہر پر رہتی ہواس ہے تجاوز نہ کرتی ہوتو اہل کو چہ کواختیار نہ ہوگا کہ الل نہر کواس مٹی کے آجھا لیننے کی تکلیف دیں اور اگر حریم ہے تجاوز کر ہے تو اہل کو چہ کواختیار ہوگا کہ اہل نہر کومٹی آٹھ لیننے کی تکلیف دیں۔ایک قوم کی نہرا یک مخص کی زمین میں جاری ہے پس اہل نہر نے اس کوگرا دیا اور مٹی زمین پر ڈ الی بس اگر میدش حریم نہر پر ہوتو اس محض کواختیار نہ ہوگا کہ الل نہر کومٹی یہاں سے نتقل کرنے کا تھم دے۔ بارش کا پانی جمع ہونے کا ایک گذھاا یک محله میں ایک مخص کے درواز ہ کے پاک ہے پس وہ بھر گیا اور صاحب مکان کواس ہے ضرر پہنچتا ہے تو بعض مشائح ''نے فر مایا کہاس کوا ختیار ہے کہاس کنویں کو پاٹ دے۔

قالالمترجمٍ☆

نہیں ہےاورا گرجد پد ہوتو اس کوا ختیار ہے۔

قال المتر جمٍ☆

ہے ہیں جب و چھن اپنا کنواں اگروا دیتو اس کو دوسرے کے دار میں مٹی ڈالنے کا استحقاق نہ ہوگا یہ فیآوی قاضی خان میں ہے۔ ایک تخف نے نہر کا کنار وخراب کر دیا اور اس وقت میں یانی منقطع تھا پھر یانی آ گیا اور جہاں سے اس مخص نے کنار وخراب کر دیا ہے وہاں سے ایک مخص کی زمین میں کمیا اور زمین کو ضرر پہنچایا یا زمین میں کھیتی تھی اس کوخراب کردیا تو فرمایا کددیکھا جائے کہ اگر یانی خود جاری ہوگیا ہے تو خراب کرنے والا ضامن ہوگا جب کہ بیٹیر عامہ ہواس واسطے کہ و چھض نبر کا کنار وتو ڑتے میں جواس پر ہا دی کا سبب ہے ظالم تغیرا ہے اور اگر کسی دوسر مے تخص نے پانی جاری کیا اور تیسر مے تخص نے نہر کے سرے کا دہانہ کھولا ہے تو کنار وتو زینے والا ضامن نہ ہوگا بلکہ جاری کرنے والا اور کھولنے والا دونوں ضامن موں سے بید خیرہ میں ہے۔ فراوی ابواللیث میں لکھا ہے کہ ایک بردی نہر میں ایک گاؤں والوں کی اس میں ہے دونہریں چھوٹی ہیں اور ان دونوں میں سے ہرایک پر ایک بن چکی خانہ ہے پھرایک ہن چکی

محر خراب ہو کمیا لیعنی کر حمیا اور اس کے مالک نے جایا کہ جب تک اپنا پن چکی تھر تیار کرے تب تک ای نہر کا سب یانی دوسری نہر ش جس پر دوسراطاحونہ یعنی بن چکی خانہ ہے دوال کرو ے حالانکہ اس ہے دوسرے بن چکی مگسر کوضر رہینچے گاتو اس کو بیا ختیارٹیس ہے اس واسطے کہ وہ جا ہتا ہے کہ اپنا ضرر اس طرح دور کرے کہ دوسروں کوضرر پہنچے اور اس فقاوی ندکور میں نکھا ہے کہ ایک مخص نے بستان میں ایک حوض ہے جس میں ایک قوم کاروز مرہ کے استعمال کا یانی بہد کرجمع ہوتا ہے اور وہ تخص ان لوگوں کے بحریٰ کامقر ہے لیعنی اقرار كرتا بكران لوكون كالبحرى اس طرح باوريكى اقراركرتا بكران لوكون كاياني السيس آكر بمع بون كاقد يي حل باور عال يه بين آيا كداس وض سے اس كى ممارت كو ضرر كہتا ہى اس نے جا باكدان لوكوں كووش ندكور ميں بانى بهان سے منع كرے يهال تک کہ بدلوگ جوش کو درست کریں ہیں اگر حوض میں کوئی ایسا میب ہوجس کی وجہ ہے اس کی ممارت کو ضرر پینچتا ہوتو اس کوایسا اختیار ہے بیمچیط میں ہےاور اگر نہر کا کتارہ شق ہوگیا اور اس سے یانی بہتا ہے کہ لوگوں کو اس سے ضرر پہنچنا ہے تا اہل نہر کوظم ویا جائے گا کہ اس کودرست کریں بیٹر اللہ اسمنتین میں ہے۔ فاوی ابواللیٹ میں ہے کہ اگر ایک نبرایک کو چہ غیر نافذ و میں جاری ہواور اہل کو چہ میں ے ایک مخص نے جایا کہ اس میں سے پانی اپنے دار میں لے جائے اور اپنے بستان میں جاری کرے تو پڑ وسیوں کو اختیار ہے کہ اس کو اس کام مے مع کریں اور اس کو بھی افتیار ہے کہ اگر پر وی ایسا کرنا جا ہیں تو ان کومنع کرے دوراً کرکسی نے اس سے پہلے ایسا کرلیا ہواور وہ اقرار کرتا ہو کہ میں نے ایسا جدید کیا ہے تو اہل کو چہ کواس کی ممانعت کا اختیار ہے اور اگریین اس کوقد مجی حاصل ہوتو و ومنع نہ کیا جائے گا جیسا کہ کوچہ نے کور میں اگر ظلہ یعنی جھتا قد می ہوتو اس کاقعم ہے اور میں قباوی ابواللیٹ میں ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص کو متغرق مقامات پریانی روک کر بمقد ارمعلوم بعنی کا استحقاق ہے بین اس نے جایا کہ بین اس سب کوجمع کرلوں اور ایک رات دن لے لیا کروں تو اس کو بیان تغیار ہے اس واسطے کہ جمع کرنے میں وہ اسپنے حق میں تقرف کرتا ہے اور ایسا کرنے میں شریکوں کا پجھ ضرر نہیں ہے اس طرح اگر گاؤں میں دو چخصوں کے واسطے ایک نہرویے ہے آیک روز کا شرب ہواور دونوں نے جایا کہ ہم دونوں اپٹایانی ایک ہی روز میں لے لیا کریں تو دونوں کو بیا ختیار ہے اورشر یکول کو اختیار نہیں ہے کدان دونوں کوشع کریں بیجیط میں ہے۔ پانی پینے وجو پاؤل کو پال نے کے واسطے ایک نہر ہے اس پر ایک مخص کا قدیمی چہ بچہ ہے وہ ایک کو چہ غیر ما فذہ میں داخل ہو گیا تو شیخ ابو بکرے فر مایا کہ اس میں قدیم وجدید کا بچھا متبارتہیں اس کو تھم ویا جائے گا کہ اس کو دور کروے اور اگر اس نے نہ مان تو محتسب کے سامنے چیش کیا جائے تا كدو ودوركراد ، بيفآدي قاصى خان مي ہے۔

ایک محض نے اپنی نہر ہے اپنے بائے یا کھی کو بینچنا پا با پھراس کوز ہردی کس نے روکا بہاں تک کہ کھیں ضائع ہوئی تو منع کرنے والا ضامن نہ ہوگا جیسا کہ اگر چرانے والے کوکس نے اپنے مولٹی تک چینجنے ہے دوک لیا بہاں تک کے مولٹی ضائع ہوئیں تو وہ ضامن نہ ہوگا ہے وجیح کردری جی ہے۔ زید وعمرو کے درمیان ایک و بوارمشترک ہے اس پر دونوں کالمدان ہے پھر زید نے برضا مندی زید کے بیدد بوارا پنے مال ہے بدین شرط بنالی کرزید کے داریس جونہر ہے وہ جھے عاریت دے وہ حال ہے بدین شرط بنالی کرزید کے داریس جونہر ہے وہ جھے عاریت دے وہ حال کہ بین شرط بنالی کرزید کے داریس جونہر ہے وہ جھے عاریت دے وہ حال کے بدین شرط بنالی کرزید کی داریس اس سے پائی جاری کروں اور اس اس سے بنا با کم بیاغ بینوں پس زید نے ایسانی کیا اور نہر ہے دہ کہ ماریت وہ من کی مرزید کی رائے میں آیا کہ اس کو بحری نہ کورند دیت تو اس کو بیاضیاں دوگا اس واسطے کہ ماریت عقد الازم نہیں ہے لیکن اس صورت میں میدلازم ہوگا کہ عمر وکوجس نے دیوار بنائی ہے عمارت دیوارکا نصف ما لکٹر چہد ہے دیائوروں کے پائی پنے و جانوروں کے پائی پنے و جانوروں کے پائے نے دواسطے ہے۔ عون میں لکھا ہے کہ اگرا کی شہر میں ایک نہر ہے جس کو امام اسلمین نے لوگوں کے پائی پنے و جانوروں کے پائی پنے و جانوروں کے پائی خواس کے پائی پینے و جانوروں کے پائی پنے و جانوروں کے پائی ہے دواسطے

إ - چد بچا كيد معفر چيز سيخ كوچدين سيدارى معفر چيز كاده كرندادار سيدادران شن قد يكي كارتمارات سيدا

ابل نبر كن صورتول ميل ياني سے روك سكتے ميں؟

آگرنبرخراب ہوگئی ہےاوراہل نہرکوایک فخض کی زمین میں گڈھا کھودنے کی ضرورت ہوئی تاکہ اس گڈھے ہے اپی نہرکی درتی کریں تو وہ فض اپنی زمین فروخت کرنے پر کسی حال میں مجبورتہ کیا جائے گا پیغیا شدمیں ہےاورا گرایک قوم کی نہرایک فخض کی زمین میں جاری ہوتو اس کوا فقیار ہوگا کہ اس نہر ہے اپنی زمین سینچے بشرطیکہ اہل (۳) نہرکوضررت پہنچے اور اہل نہرکوا فقیار ہے کہ اس کوشع کردی اورا گریطن نہر دونوں جانب اس کے اس فخص کے ہول تو اس کو سینچے کا افتیار ہے اگر چدا الی نہر کے تی میں ضرر پہنچیا ہو کذاتی الحجیفا۔

جونها بارب⇔

عظیم ہےا یک گاؤں والوں کا شرب ہےاور میگاؤں والے داخل شارنہیں ہیں پھر نبیر کے اوپر کی طرف ایک قوم نے نبیر کوروک دیااور کہا کہ بینبر ہماری ہے اور ہمارے قبضہ میں ہے اور ینچے والوں نے کہا کرمیں بلکہ وہ سب ہماری ہے تبہارااس میں پرکیوں تبیس ہے تو فرمایا کداگر خصومت کے روزینچے والوں کی طرف اس میں بانی جاری ہوتو اپنے حال پر چھوڑ دی جائے گی جیسی جاری ہے دیسی ہی جاری رہے گی ادراد پر دالوں ادرینچے دالوں سب کا شرب اس نہرے رہے گا جیسا کہ پہلے تھا اور ادپر والوں کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ نہر ندكوركوينچ والوں كى طرف جارى مونے سے بندكرليل اگر خصومت كے روزينچ واليالوكوں سے بانى منقطع موليكن سامعلوم موكد سلے نیچے والوں کی طرف یانی جاری ہوتا تھا اور اب اوپر والوں نے نیچے دالوں کی طرف جاری ہونے سے بند کر دی ہے یا نیچے والوں نے اس امرے گواہ قائم کئے کہ بینہر ہماری طرف جاری تھی اس کواوپر والوں نے بند کیا ہے تو اوپر والوں کو تھم دیا جائے گا کہ روک تو ڑ دیں اور پنچے والوں کی طرف جاری ہونے دیں اور اگریہ معلوم نہ ہو کہ اس نہرے اوپر والوں وینچے والوں کا شرب کیونکر تھا تحراس قدر علم ہے کہ سب کا شرب ای نہر ہے تھااور ہر فریق نے نہر پر پورے پورےاپے قبضہ کا دعویٰ کیااور کسی فریق کو دوسرے پر گواہی یااور سن وجدے کوئی ترج نہیں پائی جاتی ہے تو بینبران سب میں مشترک قرار دی جائے گی اور شرب کی تقیم باعتبار مساحت آراض کے ہوگی۔ پھر میں نے امام محمد ہے کہا کداگر میلوگ جوشار میں داخل نہیں ہیں اگر ان میں ہے بعض نے اس نہر کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کئے کہ رینہر خاص دیہات معلومہ کے واسطے ہے جس کے لوگ شاریس واخل نہیں ہیں اس آیا آپ کے نز دیک ایسے دمویٰ و گوائی ہے اس نہر کی ان گاؤں والوں کے نام ڈگری کر دی جائے گی حالا نکہ معاعلیہ اس قدر میں کدوہ شار میں داخل نہیں میں ان میں ہے بعض مدعا عليه حاضر موت بين حالا تكدان بين بالغ ونابالغ سب بين توامام محد تفر مايا كداكر بينهر بمز لدمسلما نول كي ويد تافذ وتي مواور ا کی توم نے اس امر کے کواہ قائم کئے کہ میز نہر خاص ہماری ہےاوروں کی نہیں ہےتو بیلوگ اس کے مستحق ہو جا کیں گے اور وہ نہر عام جماعت مسلمانوں کی نہر ہوجائے ہے خارج ہوجائے گی اور قاضی ایک مدعی اور ایک مدعا علیہ کے حاضر ہونے پر اکتفا کرے گا اور اگر نبر کسی خاص قوم معروف کی ہو جوشار میں داخل ہیں تو ان میں ہے ایک مخص کے حاضر ہونے پرسب پر ڈگری نہ کرے گا بلکہ جو مخص حاضر ہوا ہے فقط آی پر ڈگری کرے گار یحیط میں ہے۔

لیں اگر ایک صورت ہو جوہم نے بیان کی ہوتے گئے ہوئے گا ذگری اس خص کے تام ہوگی جس کے پاس اس کے جوڈ کا کواڑ موجود ہوا ور بعض نے زمایا کہ ایسا اختلاف میں ہے ہوتا ہے ہیاں آتا ہے کہ اور موسول میں نہ کا حربے ہوتا ہے ہیاں اختاا نہ اس وار بعض نے زمایا کہ ایسا اختلاف میں ہے ہوئے ہیں ہوتا ہے ہیں انتخا اساس موسورت میں ہے کہ جب سنا قا الک نہر کے بقشہ میں نہ ہو با ہی طور کہ ذرخین ہے مصل و برابر ہوز مین سے اور تی بدہ تو امام اس مرکا شاہد ہے کہ بیر مساق آئیں ہے تجملہ زمین کے ہاس واسطی کا گرایسا نہ ہوتا تو وہ او تی ہوتی تاکہ اس پر نہر کی کچڑ ڈالی جائے اور صاحبین کے نزویک صاحب نہر کے حربے ہونے کے واسطی طاہر حال اس امرکا شاہد ہے کہ بیر نہر والے کہ میں ہوئے کہ واسطی طاہر حال اس امرکا شاہد ہے کہ بیر نہر والے کہ بیر ہوئے کہ واسطی طاہر حال اس امرکا شاہد ہے کہ بیر نہر والے کہ تر مرحل کی تربی ہوئے کہ اس اماموں میں بیا ختاا ف با متبارتر نجے کے واقع ہوا ہے بیر عیوا سرخی میں ہے۔ ایک فقص کی تہر ہا اور نہر کے کائل ہو تو مساق کی تربی ہوئے کہ والے میں الماموں میں بیا تو تو مساق میں تربی ہوئے کہ اللہ نہر کی دور کر ویا جا ابتہ اس کی ہوئی گر مالک نہرکا اس میں تن ہے تھی کہ اگر مالک زمین نے اس کو دور کر وینا چا باتھ میں الماموں ہوئی ہوئی کو اس اس بیا تی بیر الماموں ہوتو تو ل نہر کے قابض کا قبول ہوگا کو تکہ اس کے وہ سے اس کے تبضہ میں ہوئی ہوئی جو تب کے اس کو قول نہر کے قابض کا قبول ہوگا کو اس نے اس کی تام دیس ہوئی ہوئی کہ اس کے واسطیاس نہر میں ہوئی ہوئی ہوئی کی اس میں جو تو تو کس میں کے دو ترب کا دوئی کی اس میں جو تالی کی تام ویا کہ کہ کہ کہ کہ دوئی ہوئی کو در میں میں جس کے تو تو تو تو تو ترب کی دوئی کہ دوئی کہ تار کی موئی کی اس میں جو تو تو تی تو تو تو تو ترب کا دوئی کیا اور اس کے تام والی کی موز میں جو تھی اس اس جو تو تو تی کو تی حاصل ہوگا دوئی کیا اور اس کے تام والی کہ دوئی کی دوئر میں والے نے جرمید اس نہر سے ایک دو ترب کا دوئی کیا اور اس کے تام کوئی کیا دوئر کی کوئی کیا دوئر کی موٹی کیا تو تو تو تو تر میں جو تو تو تو تو تو تو تو ترب کیا دوئر کیا گرائی کی کیا تو تو تو تو تو ترب کیا دوئر کیا گرائی گرائی گرائی کیا کہ کوئی کیا اور اس کیا کہ کوئی کیا کہ کیا گرائی گرائی کوئی کوئی کیا گرائی کیا گرائی گرائی کوئی کیا کہ کر کیا کوئی کیا گرائی گرائی کر کر

و المرايد المرايان بس من ياني مجرا موتا مي وله مصب ين جائي ميان تا بوالحاصل الريوياني ميان كاحل في ا

۶ - اقراریعتی ہرایک تواوی کہا کہ برعامالیات مرتل ہوا <u>مطوائی قدراقرار کیا ہے طالانکہ کی</u>نتخل ہے کہ جس نے زائداقرار کی توای دی وواصل ہواور دوسرے ہے مدید مالیاتی کم کااقرار کیا ہوئیلن یاد جودائی کے نوانی باطل ہوئی المدر (۱) تعین عمارت الانجد قابل کوائی ال

اور صاحبین کے فز دیک استحسانا کمتر مقدار پر مقبول ہوگی اور اگر ایک گواہ نے پانچویں حصد کی گوائی وی تو گوائی باطل ہے کیونک گواہ نے مدی کے دعویٰ سے زیاوہ مقدار کی مواہی دی ہے۔اوراگرا یک مخص نے ایک زمین کا جوا یک نبر پر واقع ہے اوراس کا شرب ای نبر ے بوئ کیا اور گواہ قائم کے کدیے زمین بدی کی ہے مرگواہوں نے اس کے شرب کا کھر ذکر نہ کیا تو میں مدی کے نام زمین کی اور اس کے حصد شرب کی ڈگری کروں گا اور اگر گواہوں نے شرب کی گوائی دی زیبن کی گوائی ندوی تو اس کے نام پھے زیبن کی ڈگری نہ ہوگی سیمبسوط میں ہے اور اگر دو کوا ہوں میں ہے ایک نے بیکواہی دی کداس نے بیز مین ہزار درم میں خریدی ہے اور دوسرے نے گوائی دی کداس نے بیز مین مع اس کے شرب کے ہزار درم میں خریدی ہے تو گوائی جائز نہ ہوگی اورا گردوسرے کواہ نے بیس گوائی دى موكداس نے بيز مين مع اس كے برخل كے جواس زمين كو تابت برار درم ميں فريدى تو جائز باس واسطے كدونوں كواہ اس امر پر متفق (۱) ہیں کہ اس نے زمین وشرب خربیرا ہے اس واسطے کہ شرب حقوق زمین ہے ہے ہیں جس نے یوں کواہی دی کہ اس نے ز مین کومع ہر حق کے جواس کو ثابت ہے خرید اسے تو اس نے زمین وشرب دونوں کی گواہی دی بیری طرخسی میں ہے۔ اور اگر ایک نہر ا کیتوم میں مشترک ہوان لوگوں کی اراضی اس پر دا قع ہوں اور بعض اراضی کے واسطے اس نبرے ساقیہ ہیں اور بعض کے واسطے والیہ جیں اور بغض زمینوں کے واسطے ندساقیہ جیں نہ والیہ جیں اور ندان زمینوں کا شرب اس نہر سے معروف ہے اور غیراس نہر کے دوسری جگہ ہے معروف ایسے پھران لوگوں نے اس نہر میں اختلاف کیا ہیں مالک زمین نے جس کا شرب معروف نہیں ہے دعویٰ کیا کہ میری ز من كاشرب اس نهر سے بے حالانكديدز من كناره نهريروا قع بوق قياسانيكم مونا جا ہے كديد نهرانبيس لوكوں ميں مشترك موجن كے ساقیہ و والیہ بیں ندان کے واسطے جن کی زمین بلاشرب بیں لیکن امامؓ نے استحسانا بیتکم دیا ہے کہ نہران سب لوگوں میں بقدران کی اراضی کے جو کنارہ نہر پر واقع بیں ہاہم مشترک ہوگی اس واسطے کہ نہر کھود نے سے زمینیں بینچنا مقصود ہوتا ہے ساقیہ ووالیہ نہر پر لگانا مقصودتیں ہوتا ہے ہی جوامر مقعود ہے اس میں قضہ ابت ہونے سے سب کا حال یکساں ہے ہیں اگر بیمعلوم ہوجائے کہ سابق می ان لوگوں میں شرب کا بیطریقہ تھا تو ای طریقہ ہےان کا شرب مقرر ہوگا اور اگریہ بات معلوم نہ ہوتو نہر ندکور کا شرب ان لوگوں میں بحساب مقداران کی اراضی کے منقسم ہوگا اور اگران زمینوں میں ہے کسی زمین کا شرب کسی دوسری نہر سے ڈبت ہوتو اس زمین کا شرب ای دوسری نیرے ہوگا ہی اس نیرے اس کا کچھ شرب نہ ہوگا اور اگر اس زین کا شرب دوسری نیرے معروف (۲) نہ ہواور ز مین نے اس زمین کے واسطے ای نہر سے شرب ہونے کی ڈگری کی اور ما لک زمین ندکور کی اس زمین کے پیلو میں دوسری زمین ہے اس کا شرب معی معلوم نیں ہے تو میں استحسانا بیتھم ویتا ہوں کہ اس کی سب زمینوں کا شرب جو باہم متصل جیں اس نہر سے ہوگا اور قیاسا (m) دوسری زمین کے واسطے اس نہر ہے شرب کا ہدون جبت کے مستحق نہ ہوگا اور اگر اس مخص کی زمین کے پہلو میں دوسر مے مخص کی ز مین ہواوراؤل مخص کی زمین دوسر ہے کی زمین اور نبر کے چ میں ہواور دوسر مے خص کی زمین کا شرب بھی معلوم نہ ہواور پہتہ نہ لگے کہ اس کا شرب کہاں سے تعاتو میں اس کا شرب بھی ای نہر ہے قرار دوں گالیکن اگریہ نہر کسی خاص قوم کی معروف ہواور میتخص اس قوم میں سے نہ ہوتو سوائے اس قوم کے غیر کے واسطے بدون جب و گواہوں کے اس نہر سے شرب مقرر ندکروں گااورا کریہ نہر کسی ابمہ عمیں محرتی ہواوراس پراقوام مختلف کی زمینیں ہوں اور بیمعلوم نہیں ہوتا کہ اس کی حالت کیانتی اوراصل میں بیکس کی تھی پھرابل اراضی و

ا معروف یعنی بید بات معروف نیس کداس زمین کے واسطے پائی کبال ہے ہے۔ ساقیہ تبلی ہی والید بذر بید ذهیل کی وغیرہ کے وا ع اجمہ نیستان جس نیس پائی مجرا ہولا (۱) یعنی جس کی وابی اول نذکور ہوئی (۲) یعنی علوست ہولا (۳) القیاس ان ایستحق الشرب من بذاالنبرالارض الاوے فنیف واخرے کی قدمرفتذکرالا

م كرال اجمه ساس كاياني روكيس اور ابل اجمدكويدا ختيار نه بوكا كدايين اجمه بيس روال بون سے مانع بوں بيمبسوط ميں ہے۔ ا یک مخفس کی دوزمینیں ایک نهر پرواقع ہے ایک اوپر کی طرف دوسری نیچے کی طرف ہے اور اس نے دعویٰ کیا کہ ان دونوں کا شرب ای نہرے ہاورشر یکوں نے کسی ایک زمین معین کے شرب ہا تکار کیا ہی اگر بیز مین کسی دوسری نہرے سیجی جاتی ہوتو قول مالک ز مین کا قبول ہوگا۔ شیخ ابوالقاسم ہے دریافت کیا گیا کہ ایک نہر دو مخصوں میں مشترک ہے اس کے کنار سے ہر درخت کیے ہیں اور دونوں میں سے ہرایک ان درختوں کا مری ہے تو فرمایا کہ اگر ان درختوں کا جمانے والامعلوم ہوتو بیددر خت اس کے ہوں گے ادر اگر ب متحقیق سیمعلوم نہ ہو کہ ان درختوں کا جمانے والا اصل میں کون محص ہے تو جس قدر درخت دونوں میں ہے کسی کے خاص مملوک مقام پر جیں و واس کے ہوں مجے اور جس قدر مقام مشترک جی جیں وہ دونوں جی مشترک ہوں مجے بیاز راو<sup>ا ب</sup>ھم ہے۔ اور شیخ ابوالقاسم ہے در یافت کیا گیا کہا کی چھس کے پچھودرخت نہریا ذیانات کے کنارہ لگے ہیں اور ان درختوں کی جڑوں سے نہر کی دوسری طرف اور ور خت اکے اور اس طرف ایک مخص کا باغ انگور ہے اور باغ انگور اور اس کنارے کے چے میں رات ہے ہیں دونوں میں سے ہرایک نے ان درختوں کا دعویٰ کیا تو فرمایا کہ اگر یہ بات معلوم ہوجائے کہ بیدورخت ان درختوں کی جروں سے آ مے بیل تو درختوں کے ما لک کے ہوں سے اور اگریہ بات معلوم نہ ہواور ان درختوں کا جمانے والامعلوم ہوتو بدورخت غیرمملوک ہوں گے ان کامستحق نہ باغ انكوروالا باورندور فتول كامالك باورشخ ابوبكر سدريافت كياحيا كهنهرماؤيانات كالناري ايك حض كي زمين باورنهر فدكور کے کنارے پر درخت کیے ہیں پس مالک زمین نے ان کا فروخت کرنا جا ہاتو فرمایا کہا گرید درخت بدون کسی مخص جمائے والے کے ا کے اور الل تہراس قدرلوگ ہوں جوشار میں داخل تبیں ہیں تو یہ درخت اس کے ہوں سے جس نے ابن کو کاٹ کر لے لیا اور میں پہند نہیں کرتا ہوں کہ مالک زمین بدون قطع کر لینے کے ان کوفرو خت کر ہے اور اگر ان کا جمائے والا کوئی حخص ہو مگر و ومعلوم نہ ہوتا ہو کہ کون ہے تو بیٹل لقط کے ہیں اور بھی ﷺ سے دریادت کیا گیا کہ ایک قوم کی ایک نہر ایک کو چہ غیر تافذہ میں جاری ہے اور اس نہر کے كنارے در خنت كيے ہوئے ہیں اور لعض در خت محلہ كے ميدان ميں ہیں پھرا يك مخص نے دعویٰ كيا كہ ان ورختوں كا لگانے والا فلاس محتم ہےاور میں اس کا وارث ہوں تو فر مایا کہ اس پر واجب ہے کہ گواہ لائے اورا گر اس کے پاس کواہ نہ ہوں تو ان درختوں میں ہے جس قدر در خت حریم نبریر ہوں وہ اہل نبر کے ہوں مے اور جس قدر میدان محلّہ میں ہوں وسب اہل کو چہ کے درمیان مشترک ہوں مے کذافی الحط \_

يانجو (6 باب

#### متفرقات کے بیان میں

اگرایک شرب کا مالک مرمکیا اوراس پر قبعند ہے تو اس کا شرب بدون زمین نے اس کے اوائے قر ضد کے واسطے فروجت نہ کیا جائے گا الا اس صورت میں کہاں کے ساتھ زمین ہوتو زمین کے ساتھ فروخت کر کے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا پھرا ہام اسلمین خالی اس شرب کو کیا کرے گاتو بعض نے فرمایا کہ ایک حوض بنا کراس میں باری کا پانی جمع کرے گا چرجو یانی حوض میں جمع ہوا ہے اس کو کسی قدر خمن معلومہ کے موص فرو خت کر کے اس کا خرضہ اوا کرتا جائے گا اور اسمے میہ ہے کہ زمین مع شرب کی قیمت انداز کرے اور زمین بدون شرب کی قیت انداز کرے ہیں جس قدر تفاوت ہواس قدر تمن دین میت کے اداکر نے میں صرف کر دے اور اگر اس نے اس قدرتمن ندیایا تو اس میت کے ترک پر ایک زمین بغیر شرب کے خرید سے اور اس زمین کے ساتھ شرب ملا کر فروخت کروے ہیں اس ے ثمن سے زمین خربد کردہ شدہ کا ثمن ادا کرے اور جو نیچے وہ قرض خوا ہوں کا ہے بیکا فی میں ہے۔ ب قالی میں ہے کہ اگر زمینم عاس ے شرب کے فروخت کی تو مشتری کواس شرب میں سے بقدر کفایت ملے کا دوسب جو باکع کے واسطے تعانہ ملے کا اور اگرا یسے شرب یں جو بدون زمین کے ہومیراث جاری ہوتی ہے اور شرب کی ومیت جائز ہے ممرتہائی مال ہے معتبر ہوگی بعنی اگریپشرب ومیت كرنے والے كا تبال مال متروكر موتو وصيت من ديا جائے كا اور مشاركے نے تبائی مال سے اعتبار كرنے كى كيفيت من اختلاف كيا ہے ہدون شرب کی قبت انداز کرے ہیں جس قدر تفاوت ہواس قدر ثمن دین میت کے اداکرنے میں صرف کر دے اور اگر اس نے اس قدرثمن نه بإیا تو اس میت کے ترکہ پر ایک زمین بغیر شرب کے خریدے اور اس زمین کے ساتھ شرب ملا کر فروخت کروے بس اس کے شن سے زمین خرید کردہ شدہ کا تمن ادا کر ہے اور جو بیجے وہ قرض خوا ہوں کا ہے بیکائی میں ہے۔ ب قالی میں ہے کہ اگر زمینمع اس کے شرب کے فروخت کی تو مشتری کواس شرب میں ہے بقدر کفایت ملے گاووسب جو باکع کے واسطے تھانہ ملے گا اور اگرا پیے شرب بعض نے فرمایا کداس کی صورت بیہے کداس موضع میں جولوگ آئے والے ہیں ان سے دریا فت کیا جائے کدا گرتیام علاءاس امریر متنق ہوجا ئیں کہ بدون زمین کے خالی شرب کی تاج جائز ہے تو تم لوگ اس شرب کو کتنے کوٹر بیرو کے پس اگران لوگوں نے کہا کہ سودرم کوخریدیں مے تواس طرح حساب کرلیں کہ بیاس کا تبائی مال ہے یازیادہ ہاورا کشر مشائح نے بیطریقد بیان کیا ہے کہ اس شرب ہے جوز مین نہایت قریب ہواس میں ہےا یک جریب ز مین اس شرب میں ملا کرا نداز و کریں کہ اس قدرز مین مع شرب سے کتنی قیمت کی ہےاور ہدون شرب کے کتنے کی ہے ہیں جس قدر دونوں میں تفاوت ہووہی شرب کی قیمت ہے ہیں حساب کرلیس کہ بیتہائی تر کہ منت ہے یانہیں ہے اور اگر ایک نہر ایک قوم کے درمیان مشترک ہواور ہر ایک کا شرب معلوم ہو پھروالی نے مخص <sup>ا</sup>خاص کا شرب غصب كرلياتوباقى تمام شريكوں من منقهم موكى اور غصب كااعتبارسب كے حق من موكر تقسيم جديد موكى اگر جدوالى نے كہاموكد من فقط ایک مخص کا شرب غصب کرتا ہوں ایباتی میسکداصل میں فدکور ہے میرمحیط میں ہے۔

ع ووکوولینی دو میست ووش کھول کرجس قدریانی دن جریادوببرتک مثلا آئے

میں بنائی ہے تھتی یا یانی کے بجری کومصر ہوتو اس کوروانہیں ہے اور وہ کنہگار ہوگااورا گرکسی بات کومصر نہ ہوتو اس کواس سے نفع حاسل کرنا روا ہے جبیبا کہ عام راستہ پر ممارت بنائے کا تقم ہے کہ اگر آئے جائے والوں کوضرر پہنچتا ہوتو وہ گنبرگار ہو گااور اگر ان کوضرر نہ پہنچتا ہوتو اس کواس سے نفع افعائے کی مخوائش ہے اوراً مرسی مسلمان یاؤی نے اس سے مخاصمہ کیا تو قضا واس پر تھم جاری کیا جائے گا کہ اس کو منہدم کردے ای طرح اٹر مکا تبوں یا عورتوں میں ہے کی نے جھڑا کیا تو بھی ہی جہم ہےاورر باغلام سواس معاملہ میں قصومت نہیں کے رسکنا ہے اور نا بالغ مجمی تابع ہے جمنز لدغلام کے وہ بھی خصومت نہیں کرسکتا ہے اور مغلوب انعقل ومعتوٰہ بھی ایسا ہی ہے لیکن اُس کی طرف سے اُس کا باپ یا وسی پدر قصومت کرسکتا ہے بیمبسوط میں ہے۔اور اگر کمی مخص نے نہر عام پر بدون اجازت امام المسلمین کے یا نہر خاص پر بدون اجازت شریکوں کے بل باندھااورمضبوطی ہے باندھا کہ برابر اُس پر آوی و جانور آتے جاتے تے پھر وہ نوٹ کیایا ڈیل کیااور اس ہے کوئی آ دی یاجانور ملنب ہو گیا تو ضامن ہوگا اورائر ایسے شکت بل پر دیکھ بھال کر عمد اکوئی آ دمی مُكذرا يا عمد أأس في ابنا جويا بيأس يرسان كامر جائي كي صورت من بل بنانے والا ضامن نه جو گاريز قباوي قاضي خان من ہے۔ منتقی میں ہے کہ بشام نے فرمایا کہ میں نے امام بھر سے دریافت کیا کہ ایک کاؤں میں ایک نہر جاری ہے اور اس کاؤں والوں کو اس نبرے خود بانی پینے واپنے جو یاؤں کو بلائے کا استحقاق حاصل ہے اور اُس پر اُن کے درخت کے ہیں لیکن ان لوگوں کا کوئی حق اصل نہر میں نہیں کے بھراگر ابل نہر نے اس کا وَل سے اپنی نہر کی تحویل جاتا حالانک اس میں اہل وید کی خرابی ہے تو فر مایا کداش نہر کو یہ وختیار ہے۔ پھر میں نے یو چھا کدایک مخص کی کاریز خااصہ ہاس پر ایک قوم کے درخت ہیں پھر کاریز کے مالک نے بیابا کدائی کارین اس نبرے تجویل کر کے دوسری جگہ کھودے تو فر مایا کہ اس کو بیا ختیار نبیس ہے اور اگر کارین والے نے اُس کوفرو شت کرنا جا ہاتو ورنتوال کا الک أس کاشفع جواز مو کا برمحط على ب مشام سے روایت ہے کہ على فيام ابو يوسف سے كما كرا يك نهرا يك توم على مشترک ہے ان سب نے سوائے ایک شریک نے ایک مخص کواجازت دے دی کدا پی زمین بیٹی کے مرایک نے اجازت نہ دی یا شریکوں میں ایک نابالغ لڑکا ہے تو فر مایا کرائس مخص کور وانہیں ہے کہ جب تک سب کے سب اجازت ندویں تب تک اپنی زمین تینجے بيتا ارغانيين بيداوراكر ايك توم في باجم الفاق بمشترك نهراس شرط سي كلودى كه نهر مذكور أن من بفقر برايك ك مساحت اراضی کے مشترک ہواورخر چہمی ہرایک پرای ماہ ہے بزے چران اوگوں نے ایک شخص ہے جس قدراس پراازم آیا تنااس سے زیادہ خرچی منطق سے وصول کیا تو بفتررزیادتی کے وہ مخص ان لوگون سے داپس کے گااور اگر نلطی سے جس قدر أس يراا زم آیا تھااس ہے کم وصول کیا توجس قدر ہاتی رہاوہ بھی باوگ اس سے لے سکتے ہیں بیمسوط میں ہے۔اورا کرصاحب کاریز صاحب وارنے اس شرط سے معلم قرار پائی ہو بیفیا ٹیدیں ہے۔ ایک نیرایک قوم میں مشترک ہے انہوں نے اس امریریا ہی صلح مفہرانی کہ ہر ایک کے واسطے شرب تقسیم کرویں اور اس میں سے ایک تخص ما نب ہے پھروہ آیا پس اگر ان لوگوں نے اس کاحق بوراند یا ہوتو اُس کو اختیار ہوگا کداپنائل بورا کرنے کے واسطے تقیم کوتو زوے اور اگراس کاحل بورادے دیا ہوتو اس کوتنسیم تو زنے کا اختیار نہیں ہے اس واسطے كتقسيم تو زنے سے يحمد فائد ون بوكا اور يد تم بر ظاف تقليم دورواراضى كے بكرا كرشر يكون على سےكوئى غائب بواور غائب ك طرف بيكونى خصم حاضر نه بوتو جب و و حاضر بواور راضى نه بوتو أس كو باقى شريكون كى تقشيم تو ژوييخ كا اعتيار بأن لوكون في اُس کا پورائن وے دیا۔ ایک نبر کبیرے وسری صغیرے ان وونوں کے چی سسناۃ معنی بند آب ہواور بند آب کی اصلاح کی ضرورت بوئی تواس کی اصلاح دونوں نہروں پر ہوگی اورخر پر دونوں پر آ دھا آ دھاپڑ ہے گا اگر بیسب دونوں نہروں کا حریم ہواور کی و جیشی بانی کا اعتبار زمیں ہے جیسے ایک دیوارہ و شخصوں کے درمیان مشترک ہواورائیک کالدان برنسبت دوسرے کے اس دیوار پرزائد ہو

اور دویار مذکور کی درتی کی ضرورت ہوئی تو جو کچھ خرچہ ہووہ دونوں پر ہرا برتقسیم ہوگا میدۃ خیر بیس ہے۔ ایک نہر کمیریس سے دوسر کی نہر صغیرنکل ہے پھرنبرصغیر کا دہانہ خراب ہو گیااور بہ حاجت ہوئی کہ پات اینوں سے گیکاری کرائے اُس کا دہانہ مضبوط بتایا جائے تو بیسب خرچہ نہر صغیرے مالک پر ہوگا بیخر اللہ المفتین میں ہے۔ کسی مخص نے بطور معین ایک کوچہ کی نہر کی مرمت کے داسطے وقف کیا اور بینہر ا بک دریبہ ہے گرنا شروع تھی اس ہے او پر ایک محلّہ اور تھا جس میں دونہر مہتی ہوئی پھر اس سے او پر اس محلّہ موقوف علیما لیمیں و ونہر جاری تھی اورای کو چہ کی نبر کی مرمت کے واسطے وقف کرنے والے نے وقف کیا ہے بس نبریذ کوراس کو چہ تک مرمت کر دی گئی پھر لوگوں نے میابا کہ آ سکے بھی ای وقف کے حاصلات سے نہر ندکور کی مرمت کریں تو جہاں تک اس کو چد میں بہتی ہے جس کے واسطے وقف کرنے والے نے وقف کیا ہے اس سے زیاد واس وقف سے مرمت ندکی جائے گی اور اگریے نہر ایک برد کی نہر سے جاری ہو کرایک میدان میں بہتی ہے جہاں کوئی الل تحصد میں ہے متحق نہیں ہے پھرائس میدان سےرواں ہوکراس کو چہمی آتی ہو جہاں کی مرمت کے واسطے ونف کرنے والے نے وقف کیا ہے تو بہ نہراو پر سے برابر یہاں تک کہ جہاں تک کے واسطے ونف کرنے والے نے وقف کیا ہے مرمت کی جائے گی بہاں تک کداس کو چہ کی حد ہے تجاوز کر جائے اور ان دونو ں صورتوں میں قرق میر ہے کہ پہلی صورت میں نہ بذکور دو کو چوں کی طرف منسوب ہے اور دوسری صورت میں بچے میں کوئی کو چذہیں ہے جس کی طرف نہرمنسوب ہو ہی نہر ندکورا بتدا ہے اس کو چہ کی انتہا تک جس کے واسطے وقف کرنے والے نے وقف کیا ہے اس کو چہ کی طرف منسوب ہوگی۔ اس طرح اگر نہر مذکور ك أم ارنى كى منرورت بوتواس وقف كے حاصلات سے ندأ كارى جائے كى اور فقيدا بوالليث نے فرمايا كدا كر درصورت ندأ كارے عِانے کے نبر ندکور کے مسناۃ بعنی بندہ ب کے خراب ہوجائے کا خوف ہوتو حاصلات وقف ندکورے أگارنا مجائز ہے اورای پرفتونی ہے بیلچیر بیمیں ہے۔ شخ ابوالقاسم ہے دریافت کیا حمیا کدایک فخص کی زمین میں بحری لیمی نمبر ہے پھر اہل نہر نے اپنی نہر کوصاف کر ے اُس کی مٹی کوڑ ااس کی زمین میں ڈالا پس آیا اس مخص کو اختیار ہے کہ ان لوگوں سے بیر خاک کوڑ ااپنی زمین سے دور کرائے کا مواخذه کرے تو فرمایا کہ اگرانہوں نے تربم نہر پر ڈالنے کا قصد کیا ہے جس قدر حربم ہے تجاوز کر کے اس کی زمین میں آتم یا ہے اُس کے دور کراسنے کا مواحد و کرسکتا ہے میتا تارہانیہ میں ہے۔ایک نے اپنی ویوار میں سے نصف دیوار فروخت کردی پھرمشتری نے جایا كرائي تصف ديوار بي نهرعام كي طرف ايك درواز و مجوز بيس جب أس في اين ملك بي ايما كرنا جا إاور عام اوكول كواس س صررنه پہنچتا ہوتو اس کو اختیار ہے اور اگر عام لوگوں کومعنرت پہنچتی ہوتو مثلاً نہرتو ٹی جاتی ہوتو اس کو بیا ختیار نہیں ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اور اگر کسی نے بیوصیت کی کرمیرا حصد شرب مساکین کوصد قد دے دیا جائے توبیہ باطل ہاس واضطے کہ مساکین کو طعام کی ضرورت ہے ایسے پانی کی جس سے زمین میتی جائے کھو ضرورت نہیں ہے کہ شرب کی احتیاج آئی کو ہوتی ہے جس کے پاس زمین ہو اور مساکین کے باس منہیں ہے اور شرب کا پچھ بدل نہیں ہے جوشرب کے عوض مساکین کوتقسیم کر دیا جائے کیونک وہ تنے اجارہ کے قائل نبیں ہے۔ پس وصیت باطل ہوئی اور اگر بدوصیت کی کہ فلاں مسکین معین کواس کی زندگی میں یانی دیا جائے تو بہ جائز ہے باعتبار اس کے معین جم ہونے کے بیمسوط میں ہاورا گرومیت کی کہ میرا حصہ شرب قلاں مخص کے ہاتھ فروخت کیاجا ہے تو یہ باطل ہاس واسطے کہ جس کی تملیک کا وہ حالت زندگی میں اختیار نہیں رکھتا ہے اس کی تملیک کا بعد وفات کے بھی جواز نہیں ہے اور اگر پول

ا موقوف ماید بعنی اس نمریر و قف کیا گیا ہے؟ الل عدم ف پائی ہینے و جانور کو بلانے والے بعنی ان کوزین بینچنے کا حق نمیں ہے؟ ا علی انکاریا بعنی مزدوری و قف سے بیکام لینا؟! میں لینی فقد اس وجہ سے جانز ہے کدوو معین ہے بخلاف فید معین کے کہاس میں میں آئی کے معنی ان کے خال ہے۔ ان کچنا رہا ہے:؟!

ایک مخص کے دار میں ایک نبر ہے جس کے یانی سے یروی کی دہلیز کو کھلاضرر پہنچا ہے ....

اگر کی حورت نے اپنے شوہر سے شرب پر بدون زین کے فٹی کیا تو یہ باطل ہے اور شوہر کو شرب بیل سے پھونہ ملے گا

ین خلع سی ہے اور خورت پر واجب ہوگا کہ وہ مہر جواس نے لیا ہے واپس کر دے اور شرب کے دعویٰ سے اگر سلے کی تو باطل ہے ہیں
اگر اس شرب سے اس نے مدت در از تک ذین تینی ہوتو اس پر پھو شان لازم نہ ہوگی اور اگر شرب پر تصاص فی نفس سے یا جان کے
تف سے کم بینی جراحت سے جس میں قصاص ہے گئی تو صلح پائل ہے اور مخوج و جائز ہے اور قاتل پر یا جر ت (اکر نے والے پر
ویت اور ارش جراحت واجب ہوگا یہ بسوط میں ہے۔ ایک محورت کے پاس فوج یہ زمین ہے۔ ہیں بیل نے اس اراضی کی نہر خراب
کردی اور مورت نہ کور نے ایک قوم کو اس نہری دری کے واسطے بدین شرط اجارہ لیا کہ میں تم کوز مین میں سے تمن جر یہ نہ ما دوں
گی ہیں ان لوگوں نے نہر نہ کورکو درست کیا تو شیخ علی بن احمد سے مروی ہے کہ شیخ موصوف نے فر مایا کہ جھے امید ہے کہ بیا جارہ جائز
ہواور خورت نہ کورکو نے افتیار ٹیس ہے کہ تمن جر یہ نہ من والے کہ شن جر یہ جبول جیں ہی محل نہ آگر خورت
کے موافق ہے اور بقیاس قول انام اعظم کے ٹیس جائز ہے اور ای پر فتو کی ہوتو بالا اجماع اجارہ و جائز ہوگا یہ و نہ بی کس علی خوا اگر خورت
ہوار نے اجارہ پر مقرر کرنے کے وقت اراضی خدکورہ سے بھر بحری خراب ہوگیا اور ما لک دار نے ما لک مجری سے اصلاح مجری کا

ا موسی اجس کے واسطے وصیت کی جائے ہوا ۔ سے خلاصہ یہ کرنبر تع پائی کے وصیت مکن ہے اور فقط پائی دینا غیر مکن ہے ا سے مجری جہاں سے یائی جاری ہو چھے پر نالہ وصوری و نالی وغیر والا (۱) مشافی ہاتھ کا اند ڈ الا ہے الا

مواخذہ کیاتو صاحب بحری اپنے بحری کی اصلاح پر مجبور نہ کیا جائے گا اور بیاب کہ بھیے ایک بخض کا بحری وور کی جہت پر ہے گرم جہت خراب ہوگئ تو جہت کے مالک کو یہ افقیار نہ ہوگا کہ صاحب بحری ہے اپنی جہت کی درتی کا موافذہ کرے بحر اگر نہر (۱) صاحب بحری کی ملک ہوتو وہ اس کی درتی کے واسطے ما خوذ ہوگا ادر بعض مشائ نے فرمایا کہ نہر کی درتی مالک بحری کے ذہ ہا اور ساور پیش ہے اس وہ استعمال کرتا ہے بیش جہت کے نبیل ہے اس وہ سطے کہ پانی جو نہر بیل جاری ہوتا ہو وہ اس کی ملک ہے ہیں وہ اس نہر کوا پی ملک سے استعمال کرتا ہے ہیں اس کی اصلاح اُسی کے ذمہ ہوگی اور اس کو فقید ابوالیت نے افتیار کیا ہے اور ہمار سے استادر حمد القد تعالی نے فرمایا کہ فتو گی تول ہیں اس کی اصلاح اُسی حمد میں میں مرد کی دار میں ایک نہر نہ کور کے باتی ہو کہ کہ کی درتی لازم ہے یہ فاوی کی کرئی بیل ہے۔ ایک محف کے دار میں ایک نہر نہ کور کے بیانی میں کہ کی درتی لازم ہے اور پیل میں اٹل شد یعنی پینے والوں و جاتو روں کو بیا نے والوں کا اس میں ضرد و در کرنالازم ہے ایسانی تھم فقید استحقاق ہے تو جس جس کواس نہر سے معفرت پینی ہواس پر اس نہر کی اصلاح اور اپنے اور سے ضرد و در کرنالازم ہے ایسانی تھم فقید ابوبیکر الاعمش ہے اور بی ورک کی درتی اٹل مجری پر لازم ہے اور ای کوفتید ابوالیت نے افتیار الوبیکر الاعمش ہے اور ای پر فتو کی ہے تام ابوالیت نے افتیار الوبی پر نتو کی ہے تقلیم رہوگی ہوائی ہو تا ہی اور ایس پر اس کوفتید ابوالیت نے افتیار الوبی پرفتو کی ہے تقلیم رہیں ہے۔

اگر دو داروں میں سے ہردار کا علیحدہ مالک ہواور ہرواحد نے اپنا دار ایک مخص غیر کے ہاتھ مع اس کے حقوق کے فروخت کیاتو داراؤل کےمشتری کوبیا فتیارنہ ہوگا کہ دوسرے دار کےمشتری کواپنی جیت پر پانی بہنے سےمنع کرے ای طرح اگر دو حالط بعنی چارد بواری کے باغ وغیرہ موں اور دوسرے حالط کا مجری پہلے حالط میں ہوتو اس میں منی ایسا بی تھم ہے بیغیا تید میں ہوتا وی اہل سمر قد میں تکھا ہے کہ ایک مخص کے یانی کی تالی بعثی مع رقبہ کے دوسرے کے دار میں ہے بھر مالک دار نے ابنا دار مع اس نالی کے فروخت کیااورنانی کا مالک بھے پر راضی ہو گیا تو ووٹمن میں بعدر حصہ نالی کے شریک ہوگا اور اگر اس کا فقط محری ہولینی پانی بہانے کا استحقاق ہو نالی کار قبدند ہوتو اس کوشن میں سے پچھے نہ مے گا اور اصل کی کتاب الشرب میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جواس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شرب کے واسطے حصر من ہوتا ہے چنانچے کماب الاصل میں یوں فر مایا کہ دو کواہوں میں سے ایک نے یوں کوائی وی کہ مدعی نے فقط ز شن بزار درم ش خریدی ہاور دوسرے کواہ نے یوں کوائی دی کداس نے زشن کومع شرب کے بزار درم می خریدا ہے تو کوائی معبول ندموی اس واسطے کہ جس کوا و نے زیان مع شرب خرید نے کی کوائی وی ہاس نے بعض خمن کو بمقابلہ شرب کے قرار دیا ہے پس اس روایت ہے ہمار میں مشامح "نے بیگان کیا کہ جو کھونا وی اہل سمر قدیش لکھا ہے وہ خطاہے حالا ککہ جیسا انہوں نے گمان كياب ويبانيس باس واسط كركاب الشرب محملك كاموضوع بيب كرز من وشرب كاما لك ايك بي محض باوريك زمن مع شرب کے فروخت کی می ہےاور جب شرب مع زمین کے فروخت کیا جائے تو شرب کے واسطے تمن میں سے حصہ ہوتا ہےاوراس مسلکا موضوع بہے کہ شرب مالک رقبہ کے سوائے غیر مخص کا ہے ہی شرب کی جے صاحب شرب کے تن میں تنہا شرب کی تع ہو کی اور جب تنها شرب قروخت کیا جائے تو شرب کے واسلے تمن سے مجمد حصر نہیں ہوتا ہے اور اگر مالک دار نے اپنا دار فروخت نہ کیالکین مالک مسل نے بدکیا کہ میں نے اپناحق جوسیل میں ہے باطل کرویا ہی اگراس کو پانی بھانے کاحق حاصل ہور قباس کی ملک نہ ہوتواس كاحق باطل موجائ كا اور أكر رقباس كى ملك موتو اس كاحق باطل ندموكا اس واسط كداعيان عن جو ملك ثابت مووه بطلان إ و بطلان بعن میں جب کسی کی ملک ہواس ملکت کومنا ناممکن نہیں ہے بخلاف جن سے کدوہ نظامعنی میں اس عین کی ملکیت بی فروخت وغیرہ سے جاتی

(۱) معنی رقبه نهر۱۱

فتاوی عالمگیری ..... طد 🗨 کتاب الشرب

قبول نیس کرتی ہے میں جے عیون میں لکھا ہے کہ ایک نہر دو شخصوں میں مشترک ہے اور دونوں نے جاہا کہ ہم میں سے ایک شخص ایک روز اپنے واسطے کہ بیامر دونوں ایک شخص ایک روز اپنے واسطے کہ بیامر دونوں کے حق میں نافع ہے اور ان وونوں کے سوائے کسی غیر کے حق میں معزنین ہے اور اگر دونوں میں ہر شخص کے واسطے ایک نہر کے حق میں معزنین ہے اور اگر دونوں میں ہر شخص کے واسطے ایک نہر کے خاص ہوا ور دونوں نے باہم اس بات پر قرار داد کی کہ ہم میں سے پیٹھی دوسر سے کی نہر سے بیٹنچے اور دوسر اشخص اس کی نہر سے بیٹنچ تو نہیں جائز ہے دونوں نے باہم اس کونت کا ارادہ اس طرح لینا نا جائز ہے اور دوجہ بید ہے کہ بیز بیج ہے اگر نہیں ہے۔ کند آنی الذخیرہ۔

# الأشربه عليه

اِس میں دوابواب ہیں

√> (EÓ ☆

قال المترجمن

اشربهم شراب افت من ونيز اصطلاح طلب من جو جيز لي جاتى بي مرشرة من بدافظ باصطلاح خاص اطلاق كياجاتا ب چنانچے کتاب میں اس کی تغییر یوں فرمائی کے شراب کا لفظ پینے کی ایسی چیز پر اطلاق کیا جاتا ہے جو ترام ہے اور شرابوں کے نام بارہ ہیں جس میں ہے سات انگور ہے بنائی جاتی ہیں یعنی خرو بازق طلا منصف بهند وجمہوری وحیدی اور دومویز ہے بنتی ہیں یعنی تقیع ونمیذ اور تمن چھو ہارے سے بنتی ہیں لیعنی سکر معلم ، نبیذ۔اوران کی ماہیات کا بیان یوں ہے کہ جوشرا بیں انگور سے بنتی ہیں سوال میں سے اقال خمر کی یہ ماہیت ہے کہ وو آ ب**انحور خ**ام کہ جوش آ جائے واشتد او پیدا ہو کر جھاگ اُٹھنے اور بھر جوش سے بیٹھ جانے کے بعد خمر کہلا تا ہے بیامام اعظم کے نزویک ہے اور صاحبین کے نزویک جوش آنے واشتد او ہونے کے بعد وہ خر ہے اگر چہ جماگ ندائشمیں دوم باؤق وہ پختہ آ بانگورے کردو تہائی ہے کم پکایا جائے خواہ ایک تہائی کجے یا نصف یا خفیف جوش دیا جائے مگرایسا ہوجائے کہ اس کے پینے ہے نشہواور جوش سے بیٹھ جائے سوم طلا میعنی مثلث وہ آب انگور ہے کہ پکایا جائے یہاں تک کدونہائی جل جائے اور ایک تہائی باقی رہ جائے پیرمسکر ہوجائے چہارم منصف یعنی آب انگور کہ ریکانے میں نصف جل جائے اور نصف باتی رہ جائے اور پنجم بعدج یعنی طلاء شلت میں پانی وال دیا جائے کدوہ رقیق ہوجائے اور چھوڑ دیا جائے یہاں تک کداس میں اشتد ادا جائے اور اس کوشرب ابوال یوسنی بھی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ امام ابو یوسف اس کوا کثر استعمال کرتے تھے شیشم جمہوری بعنی آب انگور خام جس میں پانی ملادیا جائے کہ ایک تہائی جل جائے اور دو تہائی ہاتی (۱) رہے۔ اور جوشراب مویز سے بنائی جاتی ہےاوروہ دوطرح کی ہے ایک تقیع سواس کی اہیت یہ ہے کہ مویز کو بانی میں بھکویا جائے یہاں تک کداس کی شیر بنی بانی میں آ جائے پھراس میں اشتدماد جوش آئے اور جا ک اُنٹیس تب وہ تقیع ہے دویم نبیذ بینی آب موہز خام جو پکایا جائے اور جوشراب چھو ہارے سے بنائی جاتی ہے اور وہ تین طرح کی ہوتی ہے ایک اسکر یعنی غام آ بتمر جب کراس میں جوش واشد اوآ جائے تو وہ سکر ہے ۔ اورای پر اکثر الل لغت کا فتویٰ ہے دوم میں لیعن خام آ بتمر ندنب جب اس میں جوش واشند اور جائے اور جما کے اُنٹمیں سوم نبیذ بعنی خام آ بتمر جب کہ تفیف جوش دیا جائے واس میں اوبال واشند اور ع - قال داکٹر دن نے بیدوجیکسی ہے کہ امام ابو یوسف نے اس کو ہار دین رشید کے داسطے ہنواد یا تھا اور دی قول اقر ب ہے اقال المحر مجم ہمارے مك يرازى جومشبور باى مكر تحقم من داخل بوعندى كانباى فاقهم دائداهم ١١ (١) يبال جيدى كابيان اصل من سياا

اگر شور بے میں مرکد کی جکہ خمر ڈال دی اور شور با پکایا حمیان جائے گا اس داسطے کہ بیشور بانجس ہے اور اگر اس میں سے كوني كمون بي لياتو حدنه مارى جائے كى جب تك يونشه ندا كى اور اگر جھلى يانمك ياسركه يس خرد الى من اور سربي كيا كيا حي كرزش مو حمیاتواس کے کھانے می مضا نقدنیں ہے بیمسلدامل میں بدون تفصیل کے ذکور ہے۔امام ابو یوسف اسےاس مسلد میں تفصیل مروی بے بینی امام ابو یوسف فرماتے منے کہ اگر مچھلی یانمک برنست خرے کم ہوتو ترش ہونے کے دفت یاک ہوجائے گا اوراس کا کھانا حلال ہوگا اور اگر مچھلی یا تمک عالب بین زیادہ ہوتو یاک نہ ہوگا اور اس کا کھانا حلال نہ ہوگا اگر چہرش ہوجائے بیذ خبرہ میں ہے اور ا گرخر کے منظے میں ایک چوہا کر کرمر کیا پھر چوہا نکال کر پھینک دیا گیا پھروہ خرسر کہ ہوگئ تو پاک مجموجائے کی اور اگر چوہاس میں سؤ کر مچوٹ کیا ہوتو سر کرنجس ہوگا اس واسطے کہ جس قدراس میں جو ہے کے اجزاء میں وہسر کرنبیں ہوئے بیں بیڈ آو کی قاضی خان میں ہے اورلہو کی نظر سے خرکود کیمنا حلال نہیں ہے یہ دجیز کر دری میں ہے۔ فناوی ماوراالنہریں ہے کہ خرکا ایک قطرہ ایک مثک بانی میں گریڑ اپھر یہ بانی ایک مظیمر کدمیں ڈال دیا حمیا تو شیخ ابونصر الد بوی نے فر مایا کدمر کدخراب ہو جائے گا اور سوائے شیخ موصوف کے اور مشامخ نے فرمایا کہ فاسد نہ ہوگا اور ای پرفتوی ہے کدانی الذخیر ہ اور بھی سے ہے اس واسطے کہ یانی بعینہ نجس نہ تھا بلکہ خر کے مجاورت ہے جس ہوا ہیں جب بیقطرہ خرسر کہ میں پڑ کرسر کہ ہوگیا تو مجاورت جاتی رہی ہیں پانی پھریا ک ہوجائے گا جیسے گردہ دو ٹی کا اگر خریس کر پڑا پھر سركدين توياك موجائ كالحاطرة اكركرده رونى كاخرے يكايا كيا جرسركدين كريدا اكر خري كريدا بجرسركدين توياك مو قال المترجم الدين ويك بعى خركوس كدينان كاجواز بعى جب بى بوتا بكرية فراس كوبدون والك بوف والك كرف كحاصل بول بولين ملیت حاصل کرنے کے وربع سے ملیت اختیاری نہ ہو بلک با اختیاری حاصل ہوئی تو سرکہ کر لے اور باو جوداس کے بھی بہت سے ائمہ نے سرکہ بنانا جائز نہیں دکھا کیونگداس میں امرممنوٹ کاار تکاب شامل ہےاورضرورت اپنی صدیر رئتی ہے جو تھلیل میں نہیں ہے جیسے شراب کو اُٹھا کر دعوب میں لانا وغیر دیس امر احتيا طكولحاظ ركمناضروري بوالقد تعالى اعلم اا ع الله الخ كيانيين و يكيت بوكه أكر كدها يا سورنمك كي جميل عن صر كرنمك بوكيا تووه ما بيت برل

جانے سے پاک ہوگیا اور تمام محتیق فٹے القدر میں ہے ا

جائے گا بخلاف آئے کے کداگر آٹا ٹراب سے گوند ہاکر پہلایا گیا تو روٹی نجس ہوگی پاک نہ ہوگی اس واسطے کہ گوند ھے ہو نے آئے میں جواجزا خمر کے ہیں وہ روٹی پہلانے سے سر کہنیں ہوئے بیڈ قاوی قاضی خان میں ہواورا گرکی بکری کوخمر پلائی تو اس کا دورہ ہاور گوشت مکروہ نہیں ہاس واسطے کہ خمراگر جہاس کے معدے میں باتی رہی لیکن اس کے گوشت سے مختلط نہیں ہوئی اورا گرخم سنیل ہوکر کم ہوگئ تو بھی جائز ہے جیسے کہ سخیل ہو کہ سر کہ ہوجانے کی صورت میں جائز ہوتی ہے لیکن اگر اس بکری کواس کشر سے خمر پارٹی ہو کہ اس کے گوشت میں شراب کی ہدیو آئی ہوتو اس کا گوشت مکروہ ہوگا جیسے کہ اگر اس کی بلیدی کھانے کی مادت ہوگئی ہوتو محرہ جہوتا ہے سیمچھط سرخمی میں ہے۔

حلال جانورکوا گرخمر کی عادت پر جائے تو کھی صدے کے تید کردیا جائے گا 🏠

آگر کمی ماکول (۱) اللهم نے شراب یعنی خمر پینے کی عادت کر لی اور بیرهالت پینچی کہ اس کے جسم سے خمر کی ہدیو پائی جاتی ہے پس اگر بکری کی الی عادت ہوگئ ہوتو دس روز اور گائے ہوتو جیس روز اوراونٹ ہوتو تمیں روز اور مرغی ہوتو ایک روز قید رکھی جائے کذائی المحیط لیعنی شراب سے بچائی جائے اور جو جس کی پاک غذا ہے وہ دی جائے۔

قال المر جمجه

اورخمر کی تلجسٹ پینااوراس سے انتفاع مکروہ ہے اور اگر اس کو پی لیا مگرنشدنہ چڑھا تو اس پر عدواجب نہ ہو گی بیقم ہمارے نزویک ہاوراس کومرکہ میں ڈال دینے کامضا نکھ نہیں ہاس واسطے کہ وہمرکہ ہوجاتی ہے یہ مسوط میں ہے۔ ایک محض کو بیاس کی وجہ ہے اپنی جان جاتی رہنے کا خوف ہوا تو ہمار ہے زویک اتنی شراب جس ہے اس کی بیاس وقع ہو بی لینا مباح ہے بشرطیکے خمراس بیاس کودور کرسکتی ہوجیسا کہ مضطر کے حق میں مرداروسور کا تناول مباح ہے ای طرح اگراس کوسانپ وغیرہ نے کا ٹا کہ اس کواپنی جان کا خوف ہوااوراس ضرر کو دفع کرنے والی سوائے خمر کے کوئی چیز نہیں یا تا ہے تو اس کوشراب پیتا میاح ہے بیڈ قاوی قاضی خان میں ہے اور فآویٰ میں ہےکہ اگرا یسے محض نے جو پیاس ہے مراجاتا ہے بقدرسرانی کے شراب خمر کی لی اور بے ہوش ہو گیاتو اس پر حدوا جب نہ ہو گی اس واسطے کے نشہ پرمبالح ہوگیا ہے اور اگرسیرانی ہے بچھازیادہ لی لی اور نشریجی ندہوا تا ہم میا ہے کہ اس پر حد لازم آئے جیما کہ حالت انقیار میں اس قد <sup>(۴)</sup> پینے ونشہ نہ آئے میں تھم ہے میہ وجیز کر دری میں ہے اور اشر بہمیں سے جو مامہ علماء کے نز دیک عزام ہے و دبیہ ہیں باذق دمنصف نِقیع مویز وتمر جوغیرمطبوخ ہواورسکران شرابوں میں سے قلیل وکثیرسب حرام ہیں اوراسحاب <sup>ا</sup> خلواہر کہتے ہیں کدان کا پینا مباح ہے محرصیح قول عامد علا ، کا ہے لیکن ان شرابوں کی حرمت خمر کی حرمت ہے گھٹ کر ہے حق کدان شرابوں کا پینے والا جب تک اس کونشہ ندآ ہے تب تک اس کو صد نہ ماری جائے گی بیرمحیط سرتھی میں ہے اور منصف و باؤ ق کی نجات نطیظ ہے یا خفیف ہو امام مجد نے کتاب میں ذکر فرمایا کہ جس شراب کا پینا حرام ہے اگر وہ قدر درہم سے زیادہ کیڑے میں لگ جائے تو نماز جائز نہ ہوگی اور مشائح "نے فر ایا کدابیای امام ابو بوسف بے بشام نے روایت کیا ہا اور شیخ قصلی سے منقول ہے کدانہوں نے فر مایا کدامام اعظم و ا مام ابویوسٹ کے قول پر واجب ہے کدان کی نجاست خفیفہ ہو گرفتو کی اس پر ہے کدان کی نجاست غلیظ ہے اور یا فرق ومنصف وسکر ونقیع مویز کی تع جائز ہے اور ان کا تلف کرد ہے والا ضامن ہوگا بدامام اعظم کا قول ہے اور صاحبین نے اس میں خلاف کیا ہے اور نع کی صورت میں امام اعظم کے قول پرفتو کا ہے اور صفان کی صورت میں اگر تلف کرنے والے نے حسبہ کا قصد کیا لیعنی مشکر چیز ہے نع کرنے

اے شایداسحابالظوا ہر ہندفر قد طاہر بیمراد ہے نیونکہ اسماب الغلوام کا لفظ قرامام ما لک وشافعی واحمدان کے اسماب حدیث پہنی بواد جاتا ہے، و سب ان شرابوں کے حرام ہوئے کے قائل میں السمال کے لینی جس وؤکٹ کر کے وشت کھناتا حال ہے السران کے ایمی بقدرزیاد تی

اور و نع کرنے کا قصد کیااور پیقصد حالات وقرائن کے دیکھنے سے طاہر ہوجاتا ہے تو فتوی صاحبین کے قول پر ہے اور اگر اس نے حسبہ کا قصدنه کیا ہوتو صان واجب ہونے میں بھی امام اعظم کے قول پرفتوی ہے سے میں ہے۔اوراشر بہیں سے جوعامہ علماء کے مزویک ۔ حلال ہے وہ طلاء ہے بیعنی مثلث اور نبیز تمر ومویز ہے کدان کا پینا اس قد رجس کے پینے سے نشدنہ ہو بغرض کوارائے طعام والتد تعالیٰ کی عبادت کے واسطے تقویت حاصل کرنے کے لیے جائز ہاوراگر بغرض ہو ہوتو نہیں جائز ہے اور ان میں ہے اس قد ، بینا کہ جس ہے نشرة جائے حرام ہے اور بيقول عامد علماء كا ہے اور جب ان كے بينے والے كونشرة جائے تو اس پر حد شركى واجب بهوكى اوران كى تتا جائز ہے اور ان کے تلف کرنے والے پر صان واجب ہوگی بیا مام عظم وامام ابو پوسٹ کا تول ہے وامام محمدٌ سے دوروایتی ہیں ممر دونوں میں ہےاضح روایت موافق تول شیخین کے ہے اور دوسری روایت امام محد سے بول مروی ہے کدان شرابوں میں سے للیل وکشر سب حرام بے لیکن ان کے پینے والے کوحد نہ ماری جائے گی جب تک اس کونشرند ہوجائے بیرمجیط سرحسی میں ہے اور ہمارے زیانہ میں فتوی امام محر کے قول پر ہے حتی کے جو محص حبوب وشہد و دو دھ وانجیرے بنائی ہوئی شراب کو ہے اور اس کونشد آ جائے تو اس پر مدشری وا جب ہوگی اس واسطے کہ ہمارے زمانہ میں فاسق لوگ ان شرابوں کے گر دہوتے ہیں اور ان کا قصد ان کے پینے سے نشانہ وہوتا ہے میہ تعمین میں ہےاور شیرہ انگور اگر دھوپ میں رکھا گیا یہاں تک کداس میں ہے دو تہائی اُڑ کیا تو امام ابو پوسٹ و امام اعظم کے نز دیک اس کا چینا طلال ہے اور سی صحیح ہے یہ فقاویٰ کبری میں ہے اور نوازل میں ہے کہ میں نے شیخ ابوسلیمان ہے یو چھا کہ ایک شلث میں شیر وَانکور ملاد یا گیا تو فرمایا کہ مجردوبارہ و ویکائی جائے یہاں تک کہاس میں سے دوتہائی اڑجائے اور ایک تہائی باقی روجائے اور یک ا مام محمد كا قول برية تا تارخاني من باور بسنة كي تفسير من مشارك في اختلاف كياب حاكم ايومحم اللفيني في فرمايا كمرجع يول بن ب كرشيرة الكوريس بانى ذال دياجاتا بيم جوش آنے سے بہلے اس كو يكاتے بيں بهال تك كداس ميں سے دو تهائى جل جائے اورايك تہائی ہاتی ہے بس شیرہ انگور میں ہے دوتہائی ہے تم جاتما ہے اور جب تک وہ شیریں ہوتب تک اس کا پینا حلال ہے اور جب اس میں جوش واشد ادا ما المائد اورجها ك أتخيس تباس كابياتموز اوبهت سبحرام باوربعض ففرمايا كد معنج وبى عيدى باورو ويون بنی ہے کہ شلت میں یانی ڈال کرچھوڑ و یا جائے یہاں تک کہ اس میں اشتد اد آ جائے اور اس کوابو یوسنی بھی کہتے ہیں اس وجہ ہے کہ ا مام ابو یوسف اس کوبکٹر ت استعال کرتے تھے اور اس کی اباحت کے واسطے رہمی شرط ہے کہ بانی ڈال دینے کے بعد جوش داشتد او آئے ہے پہلے اس کو خفیف نکایا جائے یا بیشر طنبیں ہے سواس میں مشارک نے اختلاف کیا ہے جیسا کہ مثلث میں ان کا اختلاف ہے مجرا گراس میں جوش واشتد اوآ ممیا تو اس کا بینا ای قدر حلال ہے جس سے نشدند آئے اور اگر نشر آم کیا تو پینے والے کوحد ماری جائے گی اورشراب جمہوری یعنی آب انکور خام جس میں یانی ڈال دیا جائے اور خفیف پکایا جائے سوو وجب تک شیریں رہے تب تک اس کا پہلا سب کے نز دیک طلال ہے اور جب اس میں جوش واشتد اوآ جائے اور جما ک اٹھیں تو اس کا اور باذ ق کا ایک تھم ہے پھراس کے بعد اس کے عصارہ پر پانی ڈالا جائے اور عصارہ لے کر پانی نکالا جائے اور اس میں جوش واشتد اوآ جائے تو وہ سب احکام میں مثل خمر کے ے اور بعض نے فرمایا کہ اس کا تھم مثل خرکے بیں ہے۔

### פנתלמיס☆

#### متفرقات کے بیان میں

كتأب الاشريه

اگرایک فض نے تو پیالے بنیز تمر کے پے چر دسوال بیالداس کے مند جل ڈالا کیا پس نشد جل ہوگیا تو اس کو حدنہ ہاری جائے گاس واسطے کہ سکراس کے اقرب کی طرف مضاف ہوتا ہے بیر اجید جل ہا گرعصار واگور کو عصار ویر کی خلط کیا پھراس کو پکایا تو حلال نہ ہوگا یہاں تک کہ و تہائی جل جائے ای طرح اگر مطبوح جس ایک بیال اگور کا غصار ویا گرر تھو ہارے کا عصار ویا بغیز تمریا نقیج مویز ڈال دیا جائے حالانکہ بیسب فام ہے پھر دو بار وپکانے نے پہلے اس بیں چرش وائید او آ میا تو و و حلال نہ ہوگا اور اگر ایشند او آ جائے ہے بہلے اس بی جو و اور تہائی جل نہ جائے ہیں شرکہ اگور خام ڈالا بوقو جب تک پکانے ہے اس کا دو تہائی جل نہ جائے ہیں تمرکہ کا اور اگر ایشند او بالا جس کے کسی کا ایک قدر ڈال دیا ہو فظا پکانا کائی ہے بینی طال ہوجائے گا اور اگر مطبوخ جل اور اگر مطبوخ جل اور اگر ایشند او بالا جس کے کسی کا ایک قدر ڈال دیا ہو فظا پکانا کائی ہے بینی طال ہوجائے گا اور اگر مطبوخ جل ہو اور اگر ہوگہ اور اگر مطبوخ جائے گا اور اگر کی جو بار سے باور اس بین میں دو بار وپکائی جائے ہو اس کا پھو اعتبار ٹیس ہے مطبوخ طال نہ رہے گا اور اگر کی ہو کہ استی کے جائے اس کی ہوائی جائے ہو میں دو بارہ پکائی جائے ہی پہلے اس کی وو تہائی نہ جا ورا اگر انگور بدون شیرہ و کال لیا جائے تو خلف (ا) جوش دیا کائی ہا ایسانی حسن بن ذیاد نے امام اعظم سے روایت کی کہ جب تک پکل نے ہا کائی ہا بیا بی ہی و نکال کراس کو پکانا دونوں کا کیاں تھم ہونا ہوائی جس ہونا ہوگئی جس ہو۔ کائی جس ہونا کی کہ اس کی میں دو تہائی نہ جل و نکال کراس کو پکانا دونوں کا کیاں تھم ہونا جائی جس ہو۔

شیرهٔ انگوروغیره کوکتنا جوش دیا جا سکتا ہے؟

اگر فیفتر میا فیفتر میا فیفتر میا می انگور و ال دیاجائے قوجب تک مثل شیر و انگور کے اس قدرنہ پکائی جائے کہ اس میں ہو وہ ہائی جائے تب تک حلال نہ ہوگی بیتا تار فائی میں ہے۔ اور اگر رو تھو ہارے یا انگور و مویز کو خلط کر کے جوش دیا تو جب تک دو تہائی نہ جل جائے تب تک حلال نہیں ہے جیسا کہ شیر و انگور کو فیفیز تمر یا فقی مویز میں ملانے کا تھم نہ کور ہوا ہے بیم سوط میں ہے۔ اور امام الا یو یوسف و امام محد ہے دوایت ہے کہ اگر فیفیز مطبوخ الی ہوکہ دس روز تک یا زیاد ور کھے جانے ہے گر نہ جائے تو و و حرام ہا اور اگر جگوئے گر جائے قوطال ہے بیتہذیب میں ہے۔ اگر تمر مطبوخ اینی پکیا کے ہوئے چھو ہارے کے ساتھ فیر مطبوخ انگور پائی و ال کر بھگوئے جا کی و الے کو نشر نہ آئے تب بک اس کو حد نہ بھی اور جب تک اس کے چنے والے کو نشر نہ آئے تب بک اس کو حد نہ ماری جائے گی بشر طیکے تمر مطبوخ قالب ہوں اور اگر انگور فام فالب ہوں تو حد ماری جائے گی جیسا کہ تمر میں پائی ملا و سے کی صورت میں جو فالب ہواس کا اعتبار ہے ہیں ایسانی اس صورت میں ہا اور اگر شیر و انگور پکایا گیا یہاں تک کہ اس میں ہے تہائی جل گیا پھر اس کو دو بار و پکایا یہاں تک کہ باتی کا نصف جل گیا ہیں آگر عمیر نہ کورجس وقت دو بار و پکایا ہے جوش آئے اور دونی سے جائی اس مطبوخ کے بینے میں مضا کہ نہیں ہے اس واسطے کہ خلیان و اشتد ادکی وجہ سے الحال ہو جانے ہے جہ نے اس مطبوخ کے بینے میں مضا کھ نہیں ہے اس واسطے کہ خلیان و اشتد ادکی وجہ سے الحال ہو جانے ہے جہ مور کیلیا تھا وہ میں دوبار و بانے کی جو بار و بانے کی دوبار و بانے کی جو بان واسطے کہ خلیان و اشتد ادکی وجہ سے الحال ہو جانے ہے جب کے دوبار و پکایا تو اس مطبوخ کے بینے میں مضا کھ نہیں ہے اس واسطے کہ خلیان و اشتد ادکی وجہ سے الحال ہو جانے کے جب کے دوبار و پکایا تو اس مطبوخ کے بینے میں مضا کھ نہیں ہے اس واسطے کہ خلیان و اشتد ادکی وجہ سے الحال ہو جانے کے جب کے دوبار و پکایا تو اس مطبوخ کے بینے میں مضا کھ نہ میں کو دیا ہے کہ کو بیا تو اس میں کو میں کو اس میں کو دوبار و پکایا تو اس میں کو دیا ہوں کیا تو اس میں کو دوبار و پکایا تو اس میں کو میں کی کی میں کو دوبار و پکایا تو اس میں کو دوبار و پکل کے دوبار و پکایا تو اس میا کی دوبار و پکل کیا تو اس میں کو دوبار و پکایا ت

ل العنی دسوان بیاله جوز بردی پلایا گیاای طرف نشرین او نامنسوب جوگاه صالانکها سیلیاس به نشرنبین جوسکهٔ ۱۳ منه

<sup>(</sup>١) عالاتك شيره شرو دنبال جلانا وإبيا

حرمت ٹابت ہونے سے پہلے اس کا بانی بھانا بایا میا اور اگر اے مطبوخ میں جوش واشتد ادا نے وحظے بو جانے کے بعد اس کو بھایا ہوتو اس میں خرمیں ہے بعن مرو چر می ہے اس واسطے کرشوت حرمت کے بعد پکانا پایا کیا اس نافع نے موگا اور اگر شیر وانکوروس رطل پکایا کیا يهان تك كدائ من سے ايك رطل جل كيا بكرائ عن سے تين رطل بهاديا كيا بجريا باكدائ كو يكائے تاكدود تبائى جل جائے تواس قدر پکائے کداس میں سے دورطل دونوں جھے رطل کے باتی رہ جائیں اس واسٹے کہ جورطل پکانے میں جل کمیا تھا و ونو جزو میں داخل ہا اس واسطے کدو واجز ائے باتی میں داخل ہیں اس سے دورنیس ہواہے کیونکہ بعد جوش دینے کے جو باتی رہا ہے و واکر چہ بظاہر نورطل ہے لیکن بمعنی دس رطل ہے ہیں دمواں رطل ہاتی نورطل رتعتیم کیا تو ہررطل کے ساتھ ایک نواں حصدرطل آیاس واسلے کد دموال رطل اتہیں میں داخل ہے۔ پھر جب اس میں ہے تین رطل بہاد یے محیونو تین رطل و تین نویں جھے رطل کے بہد محیے اور چورطل اور جونویں جے وال کے باتی رہے ہیں باتی کواس قدر پکایا جائے کہدورطل ورونویں حصوطل کے باتی روجا میں اور اگر جوش ویے سے دورطل جل کے پھراس میں سے دور طل بہا دیئے محصے تو ہاتی اس قدر بکایا جائے کہ دور طل و نصف رطل باتی رہے اور اگر جوش دیے سے یا گج رطل اڑ مے چراس میں ہے ایک رطل بہادیا ممیا تو باقی اس قدر پکایا جائے کہ دورطل ودو تہائی رطل باتی رہ جائے بیرمحیط سرحسی میں ہے اورا كرايك مخص في ديك من وس بيانه شيرة الكوراوريس بيانه باني والايس اكريه حالت بوكه جوش ويدين من ياني بنسبت شيرة والكور ك ببلااز جائكاتو وواس كواس قدر يكائك كمة تحونوي جعيجل جائي اورايك نوال باتى ره جائدان واسط كد جباس كى دو تہائی جوش دیے ہے جل کی تو فقا یانی می جل کیا ہے ہی اس پرواجب ہے کہاس کے بعد پھر پکائے یہاں تک کہاس کی دوتہائی جل جائے اور اگر شیر و انگور ہے پہلے یائی نہ جلے تو و چخص اس کواس قدر ایائے کداس میں سے دو تہائی جل جائے اور اگر شیر و انگور یانی دونوں ساتھ بی جل جائے ہوں تو وہ اس كواس قدر يكائے كداس كى دو تبائى جل جائے اس واسطے كد يكانے سے دو تبائى شيرة الكوروو تهائی یانی جل جائے گااور آیک تهائی شیرهٔ انگورو آیک تهائی یانی ره جائے گائی بداور جب کدشیر و انگور تهائی یا دوتهائی تک یکا کراس می یانی ملایا جائے دونوں مکساں ہیں میمسوط میں ہاور جواشر برکو جووجیند داندوسیب وشہد سے بنائی جاتی ہیں جب کدان میں اشتداد آ جائے خواہ و ومطبوخ ہوں یا غیرمطبوخ ہوں تو ان کا بینا اس قدر کہ نشدندہ کے امام اعظم وامام ابو یوسف کے نزد کی جائز ہے اور امام محمد کے زویک ان کا بینا حرام ہے اور نقیہ نے فر مایا کہم ای کوا فقیار کرتے ہیں کذائی الخلاصہ۔

سنسي مخض نے تمريش رونی چور کرمشل ثريد بنائي اور پھراس رونی کو کھايا پس اڳر مزہ پايا جاتا ہواوروہ رنگ ظاہر ہوتو ميں اس کوحد ماروں گا اورا گرشراب خرسپید ہواس کارنگ نظر شہ تا ہوتو جب اس کا مزہ بایا گیاتو میں اس کوحد ماروں گااور بقالی میں ہے کہ اگر دوامر کب کر کے شراب خمر میں مجون بنائی تو غالب کا اعتبار ہوگا یعنی حد مارے جائے کے واسطےاوراگراس نے اکراہ کا دعویٰ کیا تو ہدون گواہ کے اس کے دعویٰ کی تعدیق نے ہوگی اور اکراہ معتبر ہے کذاتی الحیط اور اس فعل کے معملات سے تعرفات سکران کا بیان ہے بعنی جو محص شراب كنشير بواوراس نوكوني تصرف كياتو كياتكم بوجاننا بإب كدجوفض نشديس بيعن مست كيتمام تصرفات نافذ ہوتے ہیں سوائے رات کے یا جوحدود و طالص القد تعالی ہیں ان کا اقر ار کہ بیٹا فذہیں ہے بید فیرہ میں ہے۔ جو محص خرے یا ان شرابوں سے جوتمرومویز سے بتائی گئی ہیں مٹل نبیذ ومثلث وغیرہ کے بینے ہے مست ہواس کے تمام تصرفات مثل طلاق وعماق اقرار بقرضه واقر اربعین اور یہ کہاس نے اپنی نابالغ بنی کا یا ہینے کا نکاح کر دیا اور قرض لینا وقرض دینا و ہبہ وصدقہ جب کہ موہوب لہ و منصد ق عایہ قبضہ کرے بیسب نافذہیں اور ای کومشائخ نے اختیار کیا ہے اور شیخ ابو بکر بن الاحید ہے روایت ہے کہ شیخ نے فرمایا کہ مست کے دوسب تصرفات جو ہزل کے ساتھ تافذ ہو جاتے ہیں اور اس کوشرو ط فاسدہ اطل نہیں کرتے ہیں تافذ ہوں گے لیس بیج وشرا ، نافذ نه بوگی اورطلاق وعمّاق واقرار بالدین والعین اور بروصد قد وتروی عمروصفیروسب نافذ بول گے اورمست کی روّت جارے نزو یک استیمانانبیں سیج ہےاور قیاسا سیج ہے وجہ استحسان رہے کہ کفر کی نفی ونعدام واجب ہے تحقق واجب نہیں ہے ای وجہ ہے اگر کسی ک زبان برخلطی سے کلے کفررواں ہو کیا تو اس کی تکفیرند کی جائے گی اور بیٹم مست کا اس وقت ہے کہ جب و والی شراب سے مست ہو جواصل خرے مثل خرے مثل خمر وانگور ومویز کے بنائی گئی ہوا در اگر شہد دسیب وغیرہ مجلوں اور چینہ واندوغیرہ حبوب سے بنائی ہوئی شراب ہے مست ہوتو اس کے فق میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور بیا ختلاف مثل ہے اس اختلاف کے ہے کہ اس پر حدوا جب ہو گی پانہیں سوجس کے نز دیک ان شرابوں سے نشہ ہونے سے حدوا جب ہوتی ہے اس کے نز دیک مست کے نصر فات ٹا فذ ہو جا تھی مے بنظراس کے زجر کے اور جس کے نز دیک اس پر حدثہیں ہے اور وہ فقید الوجعفر وسلس الائمہ سرحسی ہیں ان کے نز دیک اس کے تقرفات بھی ٹافذ نہوں گے اس واسطے کرتفرف تفاذ اس کے زجر کے واسطے تھا پس جب ان دونوں کے نزویک اس کے زجر کے واسطے اس برحدوا جب نہ ہوئی تو زجر کے واسطے اس کے تصرفات بھی ٹافذ نہ ہوں مجے اور اگر بنگ وخر مادہ کے دورہ ہے کس کی عقل زائل ہوگئی تو اس کے تصرفات نافذ نہوں گے ای طرح اگر کمی نے شراب شیریں بی مگراس کے مزاج کوموافق نہوئی اوراس کی عقل تم ہوگئ اوراس نے طلاق دے دی تو امام محمد نے فر مایا کہ اس کی طلاق واقعہ نہ ہوگی اور اس برفتوی ہے اور بیسب اس مست شرِاب کا تھم ہے جس نے رغبت خودشراب بی ہواور اگر کس نے مجبور و مروہ ہو کرشراب بی پھراس نے مست ہو کر طلاق دی تو مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور سی بہر ہے کہ جس طرح اس پر صدوا جب نہیں ہے ای طرح اس کی طلاق بھی واقع نہ ہوگی اور امام محر سے روایت ہے كدواقع بوگي مرتول اوّل بي سيح بيناوي قاضي خان م ب

اگر کسی نے دوسرے کووکیل کیا کہ اس کی ورت کوطلاق دے دے چروکیل نے شراب سے مست ہو کرطلاق دی تو شدادً نے فرمایا کہ واقع نہ ہوگی اور سیجے میہ ہوگی ہے ہوگی پیظمیر میر ہیں ہے۔ بنگ و مادیان خرکے دور ھاکا نشہ بالا اجماع حرام ہے میہ جواہر ا خلاطی میں ہے۔ اگر کسی مختص نے خمر کو نبیذ میں مخلوط کر کے بی لیا اور اس کونشدند آیا یس اگر خمر غالب ہوتو میں اس کوحد ماروں کا اور اگر نبیذ غالب ہوتو حد نہ مارو**ں کا** بیمبسوط میں ہے۔اگر شیر ہُ انگور کو جوتی وے کر تہائی جلا دینے کے بعد اس سےعلیق بنایا پس اگر اپنی حالت سے متغیر ہوجانے ہے پہلے علیق بنایا تو مضا کفٹرنیں ہے اورا گراس میں جوش آنے و حالت عصیر متغیر ہوجانے کے بعد ایسا کیا تو

ا گرخمرالیں چیز میں ملائی گئی جوآ تھوں سے نظر آتی ہے ہیں اگریہ چیز غالب ہوتو اس کے کھانے میں مضا اَنتہ نیک اِ

سے امام ابو بوسف ہے ہو جھاکہ چند دانہ اگور نبیذ میں گریٹ ہاور بھیگ گئے قربانا کہ اگر ملیحہ واس قد ردانہ اگور علی بھگو نے جاتے اوران میں جو جو آت اوران میں جو جو آت اوران میں جو گرا تو نبیذ فد کور کے پینے میں مضا انتہیں ہے بیمجوا سرخی میں ہاورائیک بیالہ پائی باآ براکید میں خوا بھگو نے میں جو آت وفلان سے آتا تو نبیذ فد کور کے پینے میں مضا انتہیں ہے بیمجوا سرخی میں ہاورائیک بیالہ پائی باآ براکید میں خرا الدی گئی کہ جس کا پائی بعض بعض سے ضلط ہوتا ہے تو اس بائی کا بیتا طال تہیں ہا ہوا سے کہ یہ پائی جات ہو اس کے اس خرا الدی گئی کہ جس کا واقع اس اس کے اس کے اس کر کے خوا میں ہوجا ہے گا اوراگراس نے اس پائی کو بیائیں اگر اس میں خرکا مرودرنگ و بولیس پائی جائی ہے تو اس کو صد تم اری جائی گا اوراگراس میں ہے کوئی جن بائی جاتی ہوتو حد ماری جائے گی بیفاوکی قاضی خان میں ہے۔ حالم نے منتی میں ذکر کیا کہ اگر خرا ایک ہراکہ کی ہو آگی ہوتا کہ اس کے منتی میں ذکر کیا کہ اگر خرا ایک ہراکہ کی ہوتا کہ اگر خرا ایک ہوتا کہ اس کے منتی میں ذکر کیا کہ اگر خرا ایک ہوتا کہ اس کہ ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتا کہ اس کے منتی میں خرا کیا کہ اگر خرا ایک ہوتا کی ہوتا ہو اس کے کہا نے میں مضا کہ نہیں ہو جائے گا اورا کا اس بو بوسٹ میں خرا کی گئی تو ظرف فرایا کہ اگر ایک راکم ایک ہوجا کی اورا کا میں ہوجا جائے گئی تو ظرف فرایا کہ خرا کہ کو جو جائے گا اورا گر خراس میں سے نکالی گئی تو ظرف فرایا کہ خراس کو فاسد کرد ہی ہوجا جائے گئی ہوا گئی تو ظرف فرایا کہ خرا کہ کو با کہ ہوجا جائے گئی ہوا گئی تو ظرف فرایا کہ خرایا کہ خوا کہ کہ کا اورا کہ خرائی خرایا کہ خرایا ک

۔ شراب ال ظرف ہے نداکائی کی باتی دہی یہاں تک کرسر کہ ہوگی تو امام مجھ نے اس صورت علی ظرف کا عظم کماب علی و کرنیس فر بالا اور حاکم ایونسیر مہر و یہ ہے منتول ہے کفر مایا کہ جوظر ف سر کہ کے موازی ہے وہ پاک ہوگا اور او پر کے کنارہ جہاں ہے شراب علی ہوگا اور او پر ہے کنارہ جہاں ہے شراب علی ہوگا اور اگر از گئے ہے تی اس کے سرکہ ہوجائے اور اگر ایسانہ کیا گیا اور اس علی شرو اگور لم بر بحر دیا گیا تو شرو کہ کور نجس ہوجائے گا اور اس کا بینا حال نہ ہوگا اس واسطے کہا اس معمر المی نین الا اور تھے اور اگر کی اور حالے گا اور اس کا بینا حال نہ ہوگا اور اس کی شرو کی اور اس کے کہا کہ ہوجائے گا اور اس کھنے کی حالت ہوگی اور اس میں شرو ان کی فقید ابو اللیہ نے نے لیا ہوا وہ کی کھر رائشہیر نے افقیار کیا ہے اور ان کی فقی ابو اللیہ نے نے لیا ہے اور ای کو صدر الشہیر نے افقیار کیا ہے اور ان کی ہوجائے گا اور اس کو کھک کی حاجت ہوگی ہوا گئی ہوا ہوئی ہوا گئی ہوا گئی ہوا ہوئی ہوا گئی ہوا ہی مقد ہو ہوا ت ہے کہ مصل ہوتی ہوا گئی ہوا ہی مقد ہو ہوا ت ہے ہواں سے کہ ایسے فضل کے ہاتھ شیر کا گور میاں ہوگئی ہواں سے تم ہوا کئی ہوا گئی ہوا گئی ہوا گئی ہوا گئی ہوا گئی ہواں سے تم ہوا کئی ہوا گئی ہوا گئی ہوا گئی ہواں سے تم ہواں سے تم ہوا کہ ہواں سے تم ہوا کہ کہ کئی گئی ہوا گئی ہواں ہوگئی ہواں ہوگئی ہواں ہوگئی ہواں سے تم ہواں سے تم ہواں سے تم ہواں سے تم ہوئی ہوگئی ہ

ال عصير انكوروغيره نيجز اجوالاامند (١) قوله على تول ابو يوسف

# عمد كتاب الصيلاً عمد

قال المرخم يم

ميد : جانور جوشكاركيا جائے۔ ماكول اللهم : جس كا كوشت كھايا جاتا ہے احليا وصيد كرنا۔ صمائد : شكاركرنے والا معلم: سكھلايا ہوا كتاو باز وغير و۔ وسياتی تغيير بعض بذوالالغاظ في الكتاب .

إس عن سمات الواب مين

باب (وي ب

صید کی تفسیر، رکن ، حکم کے بیان میں

ل ماكول اللحم وه جانورجس كا كوشت كھايا جاتا ہے؟ ﴿ ﴿ عَيْرِ ماكول اللهم جن كا كوشت كھانا شرعا جائز تبيس ہے؟ ﴿ (١) ﴿ وَتَحْ مُرَّبِ وَعَيْرِ وَ؟ ا (٢) بيعنى كئة وغيرو؟!

جس طرح شراب سے سرور حاصل ہوتا ہے ای طرح شکار ہے سرور وفرحت حاصل ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان وجہمنا نسبت فعاہر ہے۔ نیز شکاراطعمہ میں سے سے جس کی اشر بہ ہے منا سبت فلاہر ہے پھر جس طرح شراب پکھ حلال اور پکھ حرام میں ای طرح سے شکار میں سے پکھ حلال اور پکھ حرام ہیں پھراشر بیکومقدم کرنے کی وجہ رہے کہ اس میں حرمت کا غلبہ ہے اوراس میں حلت کا۔ ( کما ہو فعاہر )

صید بمتی شکار کرا ہے اور پہلے مہار ہے غیر حرم میں اللہ تعالی کافریان ۔ وافا حللتم فاصطانو ای والما کہ وہ واوراند عزوجل کے فرمان ۔ رُوحوم علیکم صیدالیو ما دمتم حوما دوالد کہ وہ اور اللہ کی تاریخ این کی وجہ ہے کہ تو نے اپنا سمایہ واکنا چھوڑ ااوراس پرانند کا م مہا ہوتو کھا لے اوراگر کتے نے اس بی سے کھالیا ہوتو تو مت کھاا سلنے کہ کتے نے شکار کواپنے کے روکا ہے اوراگر تیم ہے کتے ک ساتھ دوسرا کما شریک ہو کھیا تو مت کھال کئے کہ تو نے کتے پر تسمیہ پڑھا ہے اورائی کتے کے غیر پر تسمید تیں پڑھا۔ ا

## ان صورتوں کے بیان میں جن سے صید کا مالک ہوجا تا ہے اور جن سے مالک نہیں ہوتا

ز شن والفتيارية كاراس وايني زهن شريندة ب و باوراس يريدواجب نه وكاك شكار كري مجيليال اس وكاليواب

(۱) کیمنی مثلا رو آرائن جس کا مجار کیار کا طاول شیس ہے ۔ (۴) ۔ لیمنی بنوز جال میں موجود تھا۔

یانی ش جایزی تو اس کا مالک ہوگا اور اگر اس کو یانی سے باہر تکال لانے سے پہلے شت کی ڈوری ٹوٹ می تو اس کا مالک نہ ہوگا ہے خلاصہ میں ہے۔ ایک مخص نے اپنی زمین عم کسی غرض ہے کڑھا کھودااوراس عم کوئی شکارگر پڑا پھر ایک مخص نے آ کراس کو پکڑلیا تو فرمایا کدو و شکاراس مکڑنے والے کا ہوگا اور اگر ما لک زمین نے بیگڑ حااس غرض ہے کھودا ہو کہ اس میں شکار مینے تو اس شکار کاوی حق دار ہوگا بید قبادی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک فض کی زمین میں کسی شکاری پر تدے نے اندے دیے یا اس میں کسی ہرن نے محر بنایا اور دوسر مے مخص نے آ کراس کو لےلیا تو وواس کی ہوگی اور بین کم اس وقت ہے کہ مالک زمین شکار سے اس قدر دور ہوک اگر ہاتھ پھیلائے تو اس کو پکڑنہ سکے اور اگراس قدر قریب ہو کہ ہاتھ پھیلا کراس کو پکڑسکتا ہے تو وہ مالک زمین کی ملک ہے بیٹلمبیریہ میں ہے۔ اوراكر كمي تخص في ايك كر ها (المحودا كر شكاركرف كرواسط بيس كمودا تما يس اس بيس كوئي شكاركر يرا ايمردوسر يحض في آكراس كو يكر ليالي اكركر ها كهود في والاشكار ساس قدر قريب بوكه اكر باتحديميلائة واس كويكر في قويد شكاراى كابوكار يحيط على ب-اورعیون میں ندکور ہے کہ اگر شکار کمی مخص کے دار میں داخل ہوااوراس نے درواز وبند کرلیا اورابیا ہو گیا کہ بدون شکا کرنے کے اس کے پکڑنے برقادرے ہیں اگر اس نے درواز وشکار کے پکڑنے کے داسلے بند کیا ہوتو اس کا مالک ہو گیا اور اگر اور کسی غرض ہے بند کیا موتو ما لک ند موگاحی کدا کراس کو کس فحص نے پکڑلیا تو بہلی صورت میں وہ مالک دار کا موگا اور دوسری صورت میں پکڑنے والے کا موگا اور ہارے مشائع نے فرمایا کے قولہ بدون شکار کرنے کے اس کے پکڑنے پر قادر ہے اس کے بیمنی نیس میں کہ اس کے پکڑنے می کچھ جارہ دہاتھ یاؤں بلانے کی حاجت نہ ہو بلکہ میمنی ہیں کہ اس کے پکڑنے کے واسطے جال دغیر و نگا کر پکڑنے کی ضرورت نہ ہوذرا ی مدیرے ہاتھ آسکا بواورمنگی میں نرکورے کراگرایک فخص نے جال لگایا اوراس میں شکار پھنسا پھر زب کراس کو کاث دیا اور چھوٹ بھا گا پھر دوسر مے مخص نے آ کراس شکار کو پکڑلیا تو جس نے پکڑا ہے ای کا ہوگا اور اگر حبالہ لگانے والا ایسے حبالہ کے پاس پکڑی كيا بواوراس قدرنز ديك بوكيا بوكداكر جابتاتو بكزليتا بمرد وتزب كرجهوث بها كااوراس كودوسرے نے بكزليا تو و وحباله والے كا موكا ای طرح شکاری کے بازے شکار کا بھی تھم ای تنعیل ہے ہاور حبالہ طلقہ دار ڈورا ہوتا ہے جس میں شکار کا سریا پاؤں پین جاتا ہے كذافي إعلميرييه

قال المتر جم☆

اور افت می بمعنی دام اکھا ہے گا ہراو و دام ای طرح کا مراد ہے۔ اگر کمی فض فے شہریا سواد شہر میں ایک باز پکرا جس کے باؤل میں چڑے کے تسمہ تھے یا جلاجل بڑے تھے اور پہچان بڑتا تھا کہ یہ بالو باز ہے تو اس پر واجب ہے کہ مثل لقط کے اس کی شناخت کے داسطے بکار دیے تا کہ اس کے مالک کووالیس دے ای طرح اگر کوئی ہرن پکڑا جس کی گردن میں پیڈو فیروپڑا تھا یعنی بالو معلوم ہوتا تھا اس کا بھی بی تھم ہے ای طرح اگر کسی نے کیوٹروں کے برج بنائے اور اس میں لوگوں کے بالو کیوٹروں نے محو نسلے ر محاتوجس قدان کے بیچے پکڑے وہ اس کوھلال نہ ہوں گے اس واسطے کہ بچدان کے ماں باپ کے مالک ہونے پر طال ہو سکتے ہیں پس ان کا تھم مشل لفط کے ہے لیکن اگر وہ مخص فقیر ہوتو اس کوحلال ہے کہ اپنی حاجت میں ان کو کھائے اور اگرغنی ہوتو اس کو جا ہے کہ کس فقير كوصدقه ويدري بجراس سيكسي قدر دام كوخريد ساور تناول كرساور بهار ينتيخ امام حس الائمدابيا بى كرتے تھاوران كو کور وں کے گوشت سے بہت رفیت تھی بے میسوط عمل ہے۔ ابن ساعہ نے امام محد سے دوایت کی ہے کہ ایک مختص نے ایک شکار کو تیرا مارااوراس کوگرادیاورو عش ہوکرایک دم پڑار ہا مکراس میں کہیں جراحت نہمی پھراس سے عشی جاتی رہی اوروہ چل دیایا پر تدخها کہاڑ گیا پھر دوسر نے تف سے اس کو تیر مارکر گرادیا اور پکڑلیا تو وہ دوسر کا ہوگا اور اگر تخص اول نے اس کو خش کی حالت بی بکڑلیا اور دوسر سے نے بھی اس کوائی حالت بیں بکڑلیا اور بنوز وہ شکار نہ بھا گا اور نہ اُڑا تھا تو وہ بہلے تخص کا ہوگا ہیک تخص نے ایک شکار کو تیر مارکر گرادیا اور ایساز خم آیا کہ وہ اٹھ نہیں سکنا تھا پھر جب تک اللہ تعالی نے چا ہا ایسا بی پڑا رہا پھر وہ چنگا ہوگا یہ پھر دوسر سے نے اس کو تیر مارا اور چرا لیا تو وہ پہلے تخص کا ہوگا یہ طہر رید بی ہے۔ ایک شخص نے ایک شکار کو تیر مارا اور زخم کا ری دیا کہ وہ اپنی جگد ہے جنبش نہیں کر سکنا تھا بھر دوسر اتیر مارا اور وہ اس کے لگا اور وہ مرگیا تو اس کا کھانا حال نہیں ہے اور یہ تھم اس وقت ہے کہ یہ معلوم ہو کہ دوسر سے تیر سے مرا اس کے اور طال ہونے کے بیر معلوم نہ ہو کہ دونوں میں سے کس تیر سے مرگیا ہا وہ راگر یہ معلوم ہو کہ وہ پہلے تیر سے مرا ہے تو طال ہا ور حال اس کو دونوں میں سے کس تیر سے مرگیا ہا وہ راگر یہ معلوم ہو کہ وہ پہلے تیر سے مرا ہے تو طال ہا وہ وطال ہوئے کہ خت می تیر پھینکنے کے وقت کا عتبار ہے بیٹر اللہ المقتمین میں ہے۔

اگر کسی مخص نے شکار کو تیر مارا اور اس کے لگا گر اس کو ایسانہیں کر دیا کہ جیز امتاع سے خارج کر دے یعنی ہوز وہ تیرانداز ے قبضہ سے باہر تھا مینی بھاگ جاسکتا تھا چردوسرے نے اس کو تیر مارااور قبل کردیا تو وہ دوسرے کا ہوگا اور کھایا جائے گا اورا گراؤل نے زخم کاری دیا ہو کہ ست کر دیا ہو پھر دوسرے نے اس کو تیر مار کرتل کر دیا تو وہ مخص اقب کی ہے اور نہ کھایا جائے گا اور بیتھم اس وقت ے کہ بہلاتیراایالگا ہوکہاس سے شکار نہ کورنجات یا سکتا ہوتا کہاس کی موت دوسرے تیرکی جانب مضاف ہواوراگر بہلاتیرایالگا ہو کہ اس سے نجات نہ پاسکتا ہو مثلا اس میں اس قدر حیات روگنی جیسے نہ بوح میں روجاتی ہے یا اس کا سرا لگ ہوگیا تو حلال ہوگا اوراگر پہلا تیرابیالگا کداس سے شکارز ندونہیں روسکتا ہے لیکن اس میں حیوۃ بہنسبت ند بوح کے زیاد وروحی مثلاً وہ کم وہش ایک روز زندہ رو سكنا بيتوامام ابويوسف كيزويك دوسرت تيرمارني برحرام ندجوكاس واسط كداس قدرجوة كالمجماعتبارنيس باورامام محمد کے زو یک حرام ہوگا اس واسطے کہ اس قدر حیات کا اعتبار ہے ہیں امام محد کے نزویک اس صورت کا تھم اور جس صورت میں کہ تیرااوّل ے صید نجات یا سکتا ہو بکساں ہے بعنی طال نہوگا اور دوسر المحفس میلے مخص کے واسطے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا سوائے اس قدر کہ جتنااس کی جراحت نے نقصان کرویا ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ جب دوسرے تیرے اس کا مرنامعلوم ہومثلاً تیراؤل کے زخم ہے اس کی نجات ممکن معلوم ہوااور دوسرے تیر کے زخم ہے اس کی نجات ناممکن معلوم ہوتا کی آل دوسرے کی طرف منسوب ہواوراگریہ معلوم ہوکہ دونوں زخمون ہے مرحمیا یا تیجی معلوم و ثابت نہ ہوتا ہوتو دوسرافخض اس کے واسلے جواس کے جراحت سے نقصان آیا ہے اس کا ضامن ہوگا اس واسطے کداس نے غیر مے مملوک حیوان کو بحروح کر کے ناقص کردیا ہیں جس قدر ناقص کیا ہے اس کا ضامن ہوگا بھردو زخموں سے جو جانور بحروح ہواس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اس وجہ سے کداس کی موت دونوں زخموں سے ہوئی ہے ہیں اس کے نصف کا تکف کرنے والا ہوا حالا تکہ وہ غیر کامملوک ہے ہی دو زخموں ہے مجروح کی نصف قیمت کا ضامن ہوااس واسطے کہ اوّل نے با فقیارخود نیس کہا اور ڈنی نے اس کوالیک باراس کی منان وے دی ایس دو بارہ منان نہ وے گا بھراس کے آ و سے کوشت طلال کئے ہوئے کا ضامن ہوگا اس واسطے کہ شکار نہ کور تیراؤل ہے ایسی حالت میں تھا کہ ذکو ۃ اختیاری سے حلالی ہوسکتا تھا اگر اس کو دوسر افخض تیرند مارتا بس دوسرے نے تیر مارکر آ و حا گوشت بر با دکرد یا بس اس کا ضامن ہوگا اور باقی آ و سے کا ضامن نے ہوگا کیونک اس نے ایک بارة و معے کی منان دے دی ہے ہیں اس میں کوشت کی منان بھی داخل ہو گئی ہیکا فی میں ہے۔ اور اگر پہلے مخص کے تیر وینجنے سے پہلے دوسر مض نے اس کوتیر مار کرفل کرویا ہوتو اس کا کھانا حرام نہ ہوگا اور دوسر افخص پہلے محص کے واسطے بچھ ضامن نہ ہوگا اور اگر پہلے محض کے تیر مارینے کے بعد شکار کامیرحال ہو کہ وہ اسپتے ہیروں بھا گیا ہو یا اڑتا ہو پھر دوسرے نے اس کو تیر مارکر گرا کرقبل کر دیا تو وہ دوسرے کا ہے اور طلال ہے بیافتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر دوآ دمیوں نے ایک شکار کو تیرا مارا مجرا یک کا تیر دوسرے مخص سے

پہلے پہنچ کراس کے نگا اور زخم کاری دیاحتی کہ و وصید ندر ہا بھر دوسرے کا تیر پہنچ کراگا تو و واس محنس کا ہے جس کا تیر پہلے نگا ہے اگر چہ دونوں نے ساتھ ہی تیر سیکے ہوں اور اگر دونوں تیر ساتھ ہی گئے ہوں (۱) تو وہ دونوں کا ہے اس داسطے کہ ملک ٹابت ہونے کے حق میں تیر کلنے کی حالت (۲) کا متبار ہے تیر چینکنے کی حالت کا اعتبار نہیں ہے اور حلال ہونے کے حق میں تیر پیمنکنے کی حالت کا اعتبار ہے رہے ظہیر بیمی ہادراگر پہلے مخص کا تیر شکار کے لگا اور اس کو پڑمرد ہ کردیا چراب کو دوسرے کا تیرنگا اور قل کردیا تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ شکار ندکور پہلے مخص کا ہے اور کھایا جائے بیتا تار خانیہ میں ہے۔ اگر کسی مخص نے ایک شکار کو تیر مارواس کے بعد دوسرے نے تیر مارا بھر دوسرا بہلے تیر پر پڑا اور اس کو لئے ہوئے چلا گیا یہاں تک کہ پہلا تیرشکار کے نگا اور اس کو بحروح کر کے قل کیا پس اگر تیر اوّل ایسے حال میں ہو کہ جس سے بیمعلوم ہو کہ وہ مدون دوسرے تیر کے شکار تک ند پہنچا تو شکار دوسرے کا ہوگا اس واسطے کہ وہی اس کا کچڑنے والا قرار دیا جائے گاحتی کہ اگر دومرافخص مجوی ہویا احرام باندھے ہوئے ہوتو شکار نہ کور حلال نہ ہوگا اوراگر تیراؤل الی حالت میں ہو کہ معلوم ہو کہ وہ بدون دوسرے تیر کے شکار تک پنچے گا تو شکار نہ کورا قال تھی کہ ہوگا اس واسطے کہ پکڑنے ہی وہ سابق ہے۔ حالانکداس کا تیرخود کانی ہے لیکن اگر دوسر احتص احرام میں ہویا مجوی ہوتو استحسانا حلال نہ ہوگا یہ کانی میں ہے۔ اور منتفی میں حاکم شہید نے ذکر قرمایا کہ امام محد سے مروی ہے کہ اگر کوئی ہران کسی مخص کے دار میں داخل ہوایا اس کی جارد بواری کے باغ میں داخل ہوایا بجائے ہرن کے مماروحثی اس طرح واقل ہوا پس اگروہ بغیر شکار کرنے کے پکڑا جاسکتا ہوتو وہ مالک اوار کا ہے۔ای طرح اگر مجیلیوں کے حظیرہ جیس اس طرح محیلیاں داخل ہو کیں تو ان کا بھی ہی تھم ہے تگریہ تھم جو یہاں ندکور ہے اس تھم ہے جواصل میں ذکر فرمایا ہے خالف ہے چنا تجاصل میں ندکور ہے کدا کر بہلاشکاری کن شکار برجھوڑ ااور کتے نے اس کا بیچھا کیا یہاں تک کداس کو سمحض کی زمین یا دار میں داخل کر دیا تو و وشکار کتے والے کا ہوگا ای طرح اگر کسی شکار کے چھے تیز دوڑ ایہاں تک کداس کو ہمگا کر کسی مختص کے دار میں واخل کیا تو و وای مخص کا ہے جواس کے پیچے دوڑ کراس کولایا ہے کیونکہ جب اس نے اس کو بھگا لا کرمضطر کر دیا تو محویا اپنے ہاتھ میں پکڑ ليابية خروم سي-

شكاريه سبقت كرنے ميں اختلاف وارد مواتو؟

کونی حیلہ کیا کہ اجسرکا پائی نکال دیا اور مجیلیاں باتی رہ کئیں تو وہ اجمد کے مالک کی ہوں گی اور شمل الائر مطوائی نے فر مایا کہ ہمارے
بعض مشار کی نے فر مایا کہ اگر اجمد کے مالک نے پائی نکال دیا مرجیلیوں کی فرض سے ایسائیس کیا ہے تو بھی وہ مجیلیاں پکڑنے والے
کی ہوں گی اور اگر اجمد کا پائی زشن میں پیوست ہوگیا ہیں اگر اجمدوا لے کا قصد مجیلیاں پکڑنے کا ہوتو وہ مجیلیاں اجمد کے مالکہ کی موں گی اور اگر بدون شکار کے ان کا پکڑنا ممکن ہوتو وہ مجیلیاں اجمد کے کہ وہ نیس بکڑی جا سکتی ہیں گئری جا سکتی ہیں گئری جا سکتی ہیں داؤ وہن دشید کی روایت سے امام محق سے مروی ہے کہ شہد کی محموں نے ایک محفی کی ذہین ہیں
ہوں گی بدیجیط ہی تکھا ہے۔ منتمی ہیں داؤ وہن دشید کی روایت سے امام محق سے مروی ہے کہ شہد کی محموں نے ایک محفیل کی ذہین ہیں
ہوں گی بدیجیط ہی تکھا ہے۔ منتمی ہیں داؤ وہن دشی ہون کا اور کہ کو اس کے لینے کی راہ نہ ہوگی اور فر مایا کہ اس کی ذہین ہی
ہوستی ہوں کی اور اس بھی ہے کہ اس کی ذہین ہیں ہران وغیر وکوئی شکار رہتا ہے یا کسی پر غد شکار نے اپنے دو نے اور فر تی کی طرف
اس طرح اشارہ کیا کہ صید تو زہین خہور ہیں آتا ہوا وہ باتا ہے اور اپنے ہیں کی اور شہدتہ می صید تھا اور فر تی کی طرف
اس طرح اشارہ کیا کہ صید تو زہین خہور ہیں آتا ہے اور جوا جاتا ہے اور اپنے ہیں گی اور شہدتہ می صید تھا اور فر تی کے اس کی منتمی میں اما ابد بوسف ہے دو اور ان بی شہد بیدا ہوا تو ان چھتوں کے مالکہ منتمی میں اما ابد بوسف ہے دور مسل کے کو تو ہوں گی دو تو تو جو بی پیدا ہوا تو اور وہ کیور کی وہ اور دور سے کا کو کا کو تا ہوں ہی کو تاکہ کو تا ہوں ہی کور کی جو اور ان بھی شہد ہوں گی کور کی ہوں کی کور کی ہوں گی کور کی ہوں کی کور کی ہوں گی کور کی ہوں کی کور کی ہوں گی کور کی ہوں گی کور کی ہوں گی کور کی ہور کی کور کی ہوں گی کور کی ہور کی کور کی کور کی ہور کی کور کی ہور کی کور کی ہور کی کور کی کور کی ہور کی کور کی

ببرارباب

### شرا نطاصطیاد کے بیان میں

اگر کتے کو کس نے نہ چھوڑ ا ہو مگر و وخود اٹھ کریا ہازخود از کرشکار کے پیچے ہوا اور پھراس کو کسی مسلمان نے زجر کیا اور تسمید پڑھ ديا اوروه زجركومان كيا اور شكاركو بكراتو حلال باورتياس جابتا بكرحلال مدمويكاني ش باوراكروه متزجر ندموا بوتو حلال شهوكا میتا تارخانیدی ہے۔اوراگر کیا مچھوڑ ااورعداتسمیدچھوڑ ویا مجرجب کناشکار کے چیچے چل دیا تو تسمید پڑھ کراس کوزجر کیااوراس نے شکار کو پکڑ کرنٹل کیا تو کھایا جائے گا خواہ زجر کرنے ہے دہ مزجر ہوا ہویا نہ ہوا ہویہ نیائے میں ہےادر شکار کھیلنے کے شرائط میں ہے ایک یہ ہے کہ شکار کے واسلے جانور چھوڑنے وتیر مارنے میں کوئی ایسا مخص اس کے ساتھ شریک نہ ہوجس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے جیسے آتش یرست و بت برست وعد الم تسمیدترک کرنے والا اور ای طرح بی بھی شرط ہے کہ تیر پھینکنے وشکاری جانو رچھورنے کے بعد کسی اور کام میں مشغول نہ ہو بلکہ شکار کے چیچے ہوجائے اور کتے کے چیچے ہوجائے اور اگر کتااس جموز نے والے کی نظرے اس طرح عائب ہوا کہ اس کونظر نہیں آتا ہے چراس کو دیر کے بعد پایا کہ اس نے شکار کول کیا تھا تو اس میں دوصور تیل ہیں یا تو اس نے پیچھا کرنا نہ چھوڑ اہو يهاب تك كرشكاركواس طرح يايااوركتااس كے ياس موجود تعاتواس صورت ميں قياساً ووشكار ند كھاياجائے اوراستحساناً كھاياجائے كااور مثائ نے فر ایا کہ بجواب استحسان بیشر ط کہ کتااس کے پاس موجود ضروری ہے تی کدا کرشکارکومروہ بایا اور کتااس کے پاس سے بث عمياتها توقيا سأواسخسانا ووشكار ندكها ياجائ كااوراكركسي دوسركام بش مشغول بوعميا يهال تك كدجب رات قريب آني تواس كي جہنو کی اس شکارکومردہ پایااور کمااس کے یاس موجود تھااور شکاریں ایک بڑا حت تھی کہ بیمعلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کو کتے نے مجروح كياب يا دوسر \_ في كتاب بين قر ماياك بين اس كاكما ناكروه جانبا مون اورشس الائد حلواتي وشس الائم سرهي في تضريح كردى كدوه ندكهايا جائع كمريط الاسلام خوابرزاده في فرمايا كه مروه عن مروه تنزيجي مراد بيكن فتوى قول (٢) اوّل يرب كذاني مدانشمیدترک کرنے والا اقول اس میں میشر طاخروری ہے کہ اجتہاری نہ ہو کیونکہ مثلاً شافعیہ کے اجتہار سے اس کی صلت اجتماعی ہے تو جب وولوگ ہم کو خبردی که طلال ہے تو ہم کھا کتے ہیں کیانہیں و کیلیتے ہو کہ نصرانی ویبودی کی طرف سے پیزمستر ہے پھرامل النتا سے کیونکر معتبر نہ ہوگی اور جاتل متعصب کا (1) اگر چربهم الله برجة كے بعد بوا ا بجما يتبارنيس أكريده وعالم كي صورت بي الرائنة كم جنهدون بي فساوة الناميا بتا بوفاقهم المنه

تعن تر کی ہے"ا

### شرا تطصید کے بیان میں

آلدوطر تکا ہوتا ہے ایک جماد جے تیر پر دارد ہے پروفیرہ اس کے مائند دوم جوان جیسے کماہ فیرہ شکاری جانورہ بازہ فیر شکاری پر نم پس اگر آلے شکار جوان ہوتو اس کی شرط میں سے ہے ہے وہ سیکھا ہوا ہوادر کیا سیکھا ہوا نہ ہوگا تاہ قتیکہ اس میں ہیا ہات نہ ہو کہ وہ شکار کو ہمار سے داسطے رکھ چھوڑ سے خود نہ کھا جائے اور جب مالک اس کو بلائے تو چلا آئے اور جب شکار پر چھوڑ سے تو تابعد اری کے ساتھ روال ہوجائے پس کے وغیرہ شکاری در نہ ہ کے سیکھے ہوئے ہوئے کی علامت ہیں ہے کہ شکار میں سے نہ کھائے اور امام اعظم اس کے ساتھ روال ہوجائے پس کے وغیرہ شکاری در نہ ہ کے سیکھے ہوئے ہوئے کی علامت سے ہے کہ شکاری در نہ ہ سیکھا ہوا ہوتو اس کا شکار اس کے واسطے کوئی صدیدی قرار دیتے تھے اور کوئی وقت نہیں مقرر کرتے تھے اور قرباتے تھے کہ اگر شکاری در نہ ہ سیکھا ہوا ہوتو اس کا شکار کھالے در بسا اوقات قرباتے تھے کہ جب شکار کھیلے والے کے غالب گمان پروہ سیکھا ہوا ہوتو وہ سیکھا ہوا ہوگیا ہے تو وہ سیکھا ہوا ہوگیا ہوتو وہ سیکھا ہوا ہوگیا ہے تو وہ سیکھا ہوا ہوگیا ہو وہ سیکھا ہوا ہوگیا ہوتو وہ سیکھا ہوا ہوگیا ہو اوہ سیکھا ہوا ہوگیا ہے تو امام عظم سے روایت کی کہ جب تین یارہ وشکار کو پکڑ کر کھانا چھوڑ دیتو وہ سیکھا ہوا ہور ہی تو ٹی ابو یوسف دامام ہوگیا ہو کہ دیل کہا ہو کہ دیل کہ ہو کہ دیل کھا ہور ہوا ہو کہا ہور کی آفر ابولوسف دامام ہوگیا ہو کہا ہے کذائی الحکیا ہو ہو سیکھا ہوا ہو اس کی اس جب کذائی الحک ہو اس کے کذائی الحک ہور کہا ہو کہا ہور کے کذائی الحک ہور سیکھا ہوا ہو کہا ہور کھا ہور کھا ہا تھور کہا ہور کہا ہور کہ کو کہ کہا ہور کھا ہور کھا ہور کہا ہور کھا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کھا ہور کو کی کھا ہور کھا

### باز وغیرہ شکاری پرندے کے سدھائے ہوئے ہونے کی علامات کا بیان 7٪

صاحبین کے ظاہر الروایت کے موافق اس کا تیسری بار کا چھوڑ اہوا شکار طلال نہیں ہے بلکہ چوتھی بار کا چھوڑ اہوا طال ہے اور صاحبین سے ریم میں روایت ہے کہ تیسری باروالا شکار بھی جواس نے چھوڑ ویا ہے طلال ہے ریظ ہیر بیش ہے اور بازو غیرہ شکاری پر ند کے تق میں شکار کو چھوڑ ویٹانہ کھانا اس کے سیکھے ہوئے ہوئے کی علامت نہیں ہے اس کے سیکھے ہوئے کی علامت بی ہے کہ جب اس كايا لنے والا اس كو بلائے تو وہ مان لے حتى كداكر باز وغيره في شكاريس سے كماليا تو اس كا شكار كمايا جائے كا اور جارے بعض مثار كن في إز كون من فرما ياك جب سكما موامعلوم موكاك جب تيسرى باريا لنهوا لي ك يكار في ساة جائ بدون اس كك موشت کی طبع ہے ایسا کرے اور اگر اس کی بیرحالت ہوکہ پالنے والے کی آوازے نہ آئے الا بطبع موشت تو وہ سیکھا ہوا نہ ہو گا اور جب بیتم لگایا گیا کہ یہ بازسکھا ہوا ہے پھروہ بازا ہے پالنے والے کے پاس سے فرار کر گیا اور بلانے سے نہ آیا تو وہ سیکھا ہوا ہونے کے تھم ہے نکل ممیا اور اس کا شکار طال نہ ہوگا۔ ای طرح اگر کتے وغیرہ نے شکار میں سے کھالیا تو سیکھے ہوئے ہونے کے تھم سے خارج ہو کمیا اور امام اعظم کے نزویک جتنے شکار اس سے پہلے کے یکڑے ہوئے اس کے مالک کے یاس میں ان کا کھانا حرام ہو گا اور صاحبین کے نز دیک جن شکاروں کواس کے ما لک نے اپنے حرز میں کرلیا ہےاور نہیں کھایا ہے وہ حرام نہ ہوں گے اور بعض مشاگخ نے کہا کہ بیا نسلاف اس وقت ہے کہ جب ان شکاروں کی گرفتاری کا زبانہ قریب ہواور اگر بعید زبانہ ہوشلا ایک مہینہ کے برابر گذر گیا ہو اور کتے کے مالک نے ان شکاروں کا قدید بتالیا ہوتو بلا خلاف ترام نہوں سے اور سم الائمہ سرحی نے فرمایا کراظہریہ ہے کہا خالاف دونوں صورتوں میں ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ ایسے کتے کے جتنے شکاروں کواس کے مالک نے اپنے حرز میں نیس کیا ہے و وحرام ہوں مے ایمائی شخ الاسلام نے ذکر کیا ہے اور ایسے کتے شکاروں کی قدیدینائے ہوئے کواگراس کے مالک نے فروخت کردیا ہوتو شک نبیس ہے کہ صاحبین کے قول پراس کی تیج نے ٹو نے گی اور بنا برقول امام اعظم کے جب کہ باکع وشتری نے اس امر پرا تفاق کیا کہ کتا جاتل تھا سیکھا ہوا نہ تھا تو نج ٹوٹ جانی جاہئے اور فر مایا کہ پھراس کے بعد اس کتے کا شکار حلال نہ ہوگا یہاں تک کدو ہ سیکھ جائے اور اس کے سکینے کی صدوبی ہے جوہم نے بہلے پہل اس کے سکھے ہوئے ہونے کی پیچان میں باتوال مختلفہ بیان کر دی ہے۔ای طرح اگر بازا پنے ما لک سے فرار ہو گیا اور بلانے سے ندا یاحی کداس کے جائل بغیر سکھے ہوئے ہونے کا حکم دیا میا تو اس بی بھی ایسا ہی اختلاف ب اور پھراگراس کے بعداس نے بیددر بے تین باراپنے یا لنےوالے کے آواز دینے پر فر مانبر داری کی تواس کے سکھے ہوئے ہوجانے کا تھم دیا جائے گابیصاحبین کے قول کے موافق ہے اور اگر اس نے شکار کاخون فی لیا تو شکار کھایا جائے گابیر کی لے۔

اگر سکھے ہوئے کئے نے کھایاتو کا اور اس سے اس کے بالک نے لیا پھر مالک نے اس میں سے ایک بھڑا کا ن کر کے حوالے فرال دیاور کئے نے کھایاتو کا اپنے حال سابق کے مواقی سیکھا ہوار ہےگا۔ ای طرح اگر مالک نے کئے کے پاس سے وہ اس کھا ہوار ہےگا۔ کا الک نے کئے کہ بات سیکھا ہوار ہےگا۔ کا الک نے کئے کہ باتھ میں ہے تو بہ کا سیکھا ہوار ہے گا اور اگر کھایا حالا فکہ وہ مال کہ ہے گا ہوار ہے گا اور اگر سے ہوار ہے گا ای طرح مشاخ نے فرمایا کہ اگر کئے نے شکار مالک کود یئے کے بعد اس میں ہے جے الیاتو بھی کہ سیکھا ہوار ہے گا اور اگر کے شکار می کے ایک اور اگر کے شکار میں سے ایک اور اگر کھتے دور الور اس نے حمل کر گیا ہی کئے اور اگر کے توکار محالے گیا ہی کئے مالک گیا ہی کئے وہ دور الور اس کو پارٹی کو المان میں ہے کہ در کھایا جائے گا اس واسطے کہ شکار کی خرا کی خوالی کے حال کہ اور شکل کے ایک اور شکل کو الی اور شکل کو الی اور اس میں ہے کہ در کھایا تو وہ شکار کھایا جائے گا اس واسطے کہ کئے ہے کوئی ایس اس کا شکار میں ہے کہ نے شکار نہ کھایا جائے گا اس واسطے کہ کئے ہے کوئی ایس اس کے بی اور اگر کئے نے شکار نہ کھیا ہوا ہے گئے ایک اس کی میں اس کے بی کھی اس کے بی سیام بھولکہ اس نے شکار نہ کور میں سے ایک گؤراای واسطے تو جائے کہ اس کے بیار کھی کہ اس کے بی اس کے بی سیام بھولکہ اس نے شکار کور بی سے ایک گؤراای واسطے تو جائے کہ اس کے بیاں گئے دار اور اس میں ہوا اور جو گؤرا ان چاکہ اس کے بیاں گئے را اور اس کے بیاں گئے ایک اس کے بیاں گئے ایک کے بیاں گئے دور اور اور اس کی کہ بعد کی والی مواور جو گؤرا ان چاکہ کر قائی آ یا ہواں کے بیاں کور گڑا ان چاکہ کیاں کے بیاں کے بیاں گئے اس کے بیاں کور گڑا تھی کہ اس کے بیاں گئے کہ اس کے بیاں کہ بعد کیا والیں ہوا اور جو گؤرائی چاکہ کور قائی آ یا ہواں کے بیاں کیا کہ کیا کہ کور کیا تھا کہرا اس کے بیاں کے بیاں کیا کہ کیا کہ کور کیا تھا کہرا اس کے بیاں کیا کہ کور کیا تھا کہرا اس کے بیاں کیا کہ کور کیا تھا کہرا اس کیاں کی کور کیا تھا کہ

کو کھالیا تو اس کا شکار کھایا جائے گا۔اوراگر کتے نے شکار کا پیچھا کیااوراس کی یوٹی نوج کی اور کھائی حالانکہ شکار بنوززندہ تھاوہ کتے کے پاس سے اُ چک بھاگا پھر کتے نے اس وقت ایک دوسراشکار پکڑ کرتل کیااوراس ہیں سے پچھنہ کھایا تو اصل میں اس مسئلہ کوذکر کر کے فرمایا کہ میں اس شکار کا کھانا کروہ جانتا ہوں اس واسطے کہ شکار پکڑنے کی حالت میں اس میں سے کھانا اس کے بے سیکھے ہوئے ہونے کی دلیل ہے۔ کذائی البدائع۔

قال المترجم ثه

بتارتقر يح من الائد حلوائي ومن الائد مرهى مرده يتح مي مرادب اور بنا برتقر بريخ الاسلام تنزيبي مرادب والاول اصح۔ایک مخض نے کتاایک شکار پر چھوڑ ااس نے اس کونہ پکڑ اووسراشکار پکڑا پس اگر ارسال کی روش پر چلا گیا ہوتو یہ شکار طلال ہے یہ سراجيد من ب-اگركسي في اونت كوتير مارااوروه وكارك لكااوريه معلوم بيس بوتاب كداونت وحشي بوكيا تعايا بيس توجب تك يه معلوم نہ ہو کہ و واونٹ وحشی ہو گیا تھا تب تک شکار نہ کورنہ کھایا جائے گا اس واسطے کہ اونٹ کے بت میں اصلیت یہی ہے کہ وہ بلا ہوا ہو پس اصل کے موافق نمیا جائے گا بہاں تک کہ خلاف اصل ثابت کی موریانی میں ہے۔ اگر ایک محض نے اسینے باز کوخر کوش برجیموز ااور اس نے اس ارسال میں دوسرے شکار کو پکڑا حالا نکہ بازسوائے فرگوش کے پچھ شکارٹیس کرتا ہے جواس نے شکار کیا ہے وہ نہ کھایا جائے گا اوراگراس نے سوریا بھیڑ ہے کی طرف چھوڑ ااوراس نے ہرن کا شکار کیا تو اس کا کھانا طلال ہے بدنیا تھ میں ہے۔اوراگر ہازکو ہرن بر جہوڑا حالا تکہوہ ہرن کا شکارٹیس کرتا ہے ہیں اس نے کسی شکار کو پکڑا تو نہ کھایا جائے گا بیتہذیب میں ہے۔اور آگراپنا کٹاا یک شکار پر تسمید پڑھ کرچھوڑ ااس نے ای ارسال میں بہت ہے شکار ایک بعد دوسرے کے پکڑے توسب حلال ہیں ای طرح اگر اس نے ایک شکارکوتیر ماراد واس کے لگ کریار ہوگیا اور جا کر دوسرے کے لگا اوریار ہوکر جا کرتیسرے کے لگا ہوتو ہمارے زویک سب حلال ہوں مے بیر قاوی قامنی خان میں ہے۔اوراگراس نے (۱) شکار کو پکڑااور دیر تک دابے پڑار ہا پھراس کے پاس ہے دوسراشکار گذرااوراس نے اس کو پکڑ کرقل کیا تو دوسرا شکار نہ کھایا جائے گالا اس صورت ہیں کہ دوبارہ ارسال ہویا جس میں زجرمکن ہے اس کوتسمید کہد کراس طرح للكارديا بوكدو ومنزجر بوكيا بويعني شكاركي جتوزياد وكرف لكابواوريداس وجدس ب كدفى الغورصيدكرنا باطل بوكياب اى طرح اگر کتے یا باز کوشکار پر چھوڑ ااور وہ شکارے دائیں بائیں ہوکرسوائے طلب شکار کے کسی بات میں مشغول ہو گیا اور اس میں ارسال عن فقر ہوگیا پھرام نے کس صید کا چیجا کیا اور پکڑ کرفل کیا تو وہ نہ کھایا جائے گاالا اس صورت میں کہ ارسال جدیدیا یا جائے یا شکاری جانورکواس کا مالک زجرکر سایعنی للکار ساورتسمید بره هد ساور و منزجر جوجائے بیا بسے جانور میں جس کازجر کرناممکن جواور وجدنه کمائے جانے کی بیہ ہے کہ جب شکاری جانو رسوائے طلب شکار کے دوسرے امریش مشغول ہو گیا تو ارسال کا تھم منقطع ہو گیا پھر جباس کے بعدوہ کوئی شکار کرے گا خودوہ شکار بردوڑ اے ہیں اس کا شکار طلال نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ جس جانور کا للکار تامکن ہاں کواس کا یا لک تعمید پڑھ کر للکارے عمید بدائع میں ہے۔ایک مخص نے ایک شکار براہنا کیا چھوڑ انکروہ خطا کر کیا اور اس کے سائنے دوسرا شکار چین آ حمیا اس کواس نے قبل کرڈ الاتو کھایا جائے گا اور اگر کتا لوٹا اورلو نئے میں اس کے سامنے کوئی شکار آحمیا اس کو اس نے قبل کردیا تو نہ کھایا جائے گااس واسلے کدارسال کا تھم اس کے نوٹے سے باطل ہو گیا اور بدون ارسال کے شکار حلال نہیں ہوتا ہے بید خلاصہ میں ہے اگر کسی نے کسی شے کوشکار گمان کر کے اس پر کتا چھوڑ الچروہ چیز شکار نہ نگلی پھراس کے سامنے شکار پیش آیا اس کو لے کینی اصل سے خلاف ہوجائے کے واسطے دہوت واسے دراصلیت یہ باتی رہنے کے واسطے ہوت کی ضرورت نہیں ہے اس میں اور یہ ہے کہ وہ للكاركر قبول بعي كريلي يعني طالب شكارزياده موجائة ١١٠٠ مند (١) خواه كتاوغيره موياباروغيره مواا

اس في كانوندكمايا جائ كاية ايار فانيدي بايك فف فابنا كاليك جيزكوة دى كمان كرك جهور اورسميد برحديا بحرة وى ند تعا بلك شكار تكلاتو كمايا جائے كا اور يكى مخار باس واسطے كديدامر طاہر مواكداس في شكار برچموز اب يقسيرينس باكر جياشكار ر چوز ااوراس نے کمین کا ویس کھات لگائی اور شکار کا چھانہ کیا جیسے اس کی عادت موتی ہے۔ اکرشکار پر قابد یائے ہی ایک ساعت ورنگ واقع ہوا پھراس نے شکار کو پکڑ کرقم کیا تو کھا یا جائے گا ای طرح اگر کما چیوڑ ااور اس نے شل چیتے کے دانون کھات کے تووہ مجى جو مكاركرے اس كے كمانے على مضا كفتيس ہاس واسطے كديتكم ارسال حل حسيت كرتے ووور نے كے ہاى طرح اگر باز چیوز ااور و مکمی بھی چیز پر گر پڑا بھروہاں ہے اڑ کر شکار کو پکڑلیا تو وہ شکار کھایا جائے گا اس طرح تیرانداز نے اگر کمنی شکار کو تیر مارا تو جس شكاركواس روش مس اى جست من تير كليوه كلماياجائ كااوراكرايك شكاركي لكسكريار بوكردوس كالكريار بوكرتيس وچو تھے فیرو کے لکے توسب کھائے جائیں مے اور اگر تند ہوائے تیرکواس رخ سے کسی جانب دائیں بائیں پھیرد یا اور وہ کسی شکار کے لگاتو کھایا جائے گا اور اگر ہوانے اس کواس رخ سے شہیرا ہوتو جس شکار کے لیےوہ کھایا جائے گا اور اگر تیر ندکور کی دیواریا پھر پر ما اورلوث كركسي شكار كے لياتو و وشكار ند كھايا جائے كا اور اگر تيرايك درخت سے بوكركز رااور برابر درخت سے دكڑ تا جاتا تھاليكن تيرائي راه سے سید حاجار با تھااور کی شکار کے لگااوراس کو مارڈ الاتو وہ کھایا جائے گااور اگرور خت کے صدمہ سے تیر تدکوردائیں بابا کیس کی رخ کو پھیر کرکسی شکار کے لگا ہوتو وہ نہ کھایا جائے گا۔اورا کر تیریذ کورکسی دیوار کو چھیلتا ہوا اپنی راہ پرسید ہانکل کیا اور کسی شکار کولل کیا تو كماياجائ كابد بدائع مي با كرمسلمان في ابنا مكمايا مواكماك شكار برجمور الجراس كساته بسيكما مواكمايا ايداك جس يرعموا الله تعالى كانام نيس ليا ممياب يا مجوى كاكتاشر يك موكيا توشكار فدكورنه كهاياً جائ كااورا كردوس يريح في شكار كواول كت كي طرف اوٹایااوراول کے کے مجروح کرنے میں شریک نہوااور شکار فرکوراول کتے کی جرح سے مرکباتواس کا کھانا مکروہ ہے بعض نے فرمایا كركرابت تنزيى باوربعض في فرمايا كرتم يي باوراى كوش الائر طوائي في اختيار كياب كذاني الكاني اور يمي مح بيريط

غیرمسلم کے سدھائے ہوئے جانور کے شکار کابیان 🌣

 و کرنہ کیااور جوزیادات میں قدکور ہے وہ درازی کے ساتھ مفصل ہے اور سی ہے جوزیادات میں ہے اور امام ابو یوسف نے امام اعظم سے روایت کی ہے کدا گراس نے شکار کا کوئی عضوتو زویاجس سے وہ مرکباتو اس کے کھانے میں مفعا کھ نہیں ہے اس واسطے کہ تو زنا چراحت باطنی ہے ہیں جراحت فلا ہری پراس کا اعتبار وقیاس کیا گیا کذاتی انحیط۔

قال المترجم 🖈

فعلى هذا الخنق ايضاً كذلك و هذا لشهيد بظاهره لمن ذهب انى مااشير اليه في الاصل فتامل ـ أ $\ell$ مسلمان نے اپنا کتاکس شکار پرچھوڑ ااورتسمید پڑھ دیا ہی کتا أس شکارتک پہنچ عمیا اوراس کوزخم دیا اورست کردیا بھردوبار وزخم دیا اور ۔ '' کم کر دیا تو و وشکار کھایا جائے گا اورای طرح اگراس نے دو کتے جیموڑے پس ایک نے اس کوزخم کر کے ست کر دیا بھر دوسرے نے اس وقل کرڈ الاتو کھایا جائے گااس واسطے کہ مجروح کرنے کے بعد مجروح نہ کرنا پیغلیم میں واغل نہیں ہے ہی عفوقر اردیا حمیا اورا گردو آ دمیوں سے ہرایک نے اپنا اپنا کتا جھوڑ ااور شکار کوایک کتے نے مجروح کر کےست کر دیا بھر دوسرے نے اس کولل کر دیا تو شکار ند کور کھایا جائے گا اور وجہ میں ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے گر شکار ندکور پہلے کتے والے کی ملک ہوگا یہ ہدایہ می ہے۔اگر ایک مخص نے اپنا سکھلایا ہوا کتاا کیا رکیج ہوڑ اس نے ٹا تگ تو ڑوی یا اس طرح اس کی کونیس کاٹ دیں کرد و شکار ندر ہا مجر دوسر مے خص نے ای شکار (۱) پر اپنا کما چیوز ایس نے اس کی دوسری ٹا تک تو زوی یا خوب کونچیں کاٹ ڈالیس پھر دونو ں کونچیں کا شنے سے شکار مذکور مركياتو بم كہتے يى كد شكار ندكور مخص اوّل كا بي كراس كا كمانا حلال نبيل باور يقم اس وقت بىك جب دوسر ي مخص في اينا كما اس دقت چھوڑا ہو کہ جب پہلے مخص کے کئے نے شکار کو یا کر بہت زخی کر دیا ہواورا گر پہلے مخص کے کئے نے زخی کیا ہو محرخوب زخم کاری نہ پنچایا ہواوراس کومبد ہونے سے باہر نہ کیا ہو پھر دوسر مے خص نے اپنا کتا چھوڑ دیااوراس کے کتے نے پینچ کراس کو ذمی کردیا اورزخم کاری لگایا کہ جس سے وہ میدندر ہاتو وہ شکار دوسر مے خص کا ہوگا اور اس کا کھانا طلال ہوگا اور اگر دونوں کتوں کا زخم بلیحد وعلیحدہ ایسا ہوکہ جس سے وہ شکار صید ہوئے سے خارج نہیں ہوتا ہے لیکن دونوں کا زخم ملا کرایسا ہے کہ جس سے وہ جانور صید نہیں رہتا ہے تو وہ شکار دونوں کا ہوگا ای طرح اگر دونوں کوں نے اِس شکار کو ایک ہی ساتھ پکڑیا یا ہوتو بھی شکار ندکور دونوں کا ہوگا اور دونوں صورتوں مں حلال ہاوراگر دوسر مے خص نے اپنا کتا میلے خص کے کتے کے شکار پکڑیا نے سے پہلے چھوڑ ابوتو جس کا کتا پہلے شکار کو پکڑ لے یہ شکاراً ی کا ہوگا جیسا کہ دو تیروں کی صورت بیل تھم ہے اور صلت ٹابت نہ ہوگی اور اگر دونوں نے اپنا اپنا کیا ایک بی ساتھ چھوڑ اپس ایک کے تنے دوسرے کے کتے سے پہلے شکار کو پکڑ کراس کوزخم کاری سے بحروح کردیا پھرددسرے کتے نے اس کو پکڑاتو بیشکار اس کا ب جس کے کتے نے اس کو پہلے پکڑا ہے ای طرح اگر دونوں نے آ سے بیچے چھوڑ انگر دوسرے کے کتے نے اس کو پہلے پکز کرزخم کاری سے مجروح کردیا پھر پہلے کے کتے نے اسکو پکڑا تو بدشکار دوسرے کا ہوگا اور اگر دونوں نے اسکو پکبارگی پکڑا یا ایک نے اسکو پہلے بكر انكرزخم كارى نددياحى كددوسرے نے اسكو بكر اتوبيشكار دونوں كا بوگاييذ خيره من لكھا ہداد حسبينس خوابرز او من لكھا ہے كداگر کس نے اپنا کماایے شکار پر چھوڑا جس کووہ آئکھوں ہے نہیں دیکھا ہے یا بسے شکار کو تیر مارااور وہ شکار مرکمیا اور میخفس اسکی جنتو میں چیجے ہے پس اس کو پایا تو وہ طلال ہے مینا تار خانیہ میں لکھا ہے۔اگر باز نے اپنی منقار یا چنگل سے شکار کوزخی کیااور پسیا کردیا یا کتے نے اسکوزخم کاری سے بجروح کیا چراس کا مالک آیا اوراتنا قابو پایا کداسکو پکڑ لے مراس نے ند پکڑا یہاں تک کہ بازیا کتے نے دوسری ضرب

<sup>(</sup>١) لعن جي شارآ دي كقابوت بابرموتا باياندر با١٠

 کا تیرز مین پرگر پڑا ہویا اس کا کناوالہی ہو گیا ہویہ علی سے۔اگر طلا کی مخص اور ایک مخص احرام یا تدھے ہوئے دونوں ایک شکار کے تیر مار نے بیس ٹریک ہوئے وونوں ایک شکار کے تیر مار نے بیس ٹریک ہوئے واس کا کھانا حوال نہیں ہے جیسا کہ اگر مسلمان وجوی ایک شکار کے تل میں شریک ہوئے واس کا کھانا حرام ہے بیم مبدوط میں ہے۔ تیر بھینئے وشکاری جانور چھوڑ نے کے وفت اسلام ہونا طلال ہونے کے واسطے شرط ہے تی کہ اگر حالت اسلام میں ایک مختص نے تیر مارا یا شکاری جانور چھوڑ انچر مرتد ہوگیا تو شکار طلال ہے اوراگراس کے برتکس ہوتو طلال نہیں ہے یہ غما شدیں ہے۔

مرتد كاشكاروذ بيجه حلال نبيس 🌣

مجوى أكر بهودى يانعراني موكياتواس كاشكاروذ بيحكمايا جائے كااورنعراني اكر مجوى موكياتواس كاشكاروذ بيحدند كمايا جائے كا اورمسلمان اگر مرتد ہو گیا تو اس کا شکار و ذبیحہ نہ کمایا جائے گا ای طرح اگر یہودی یا تصرانی ہو گیا تو بھی می علم ہے بیشرح طحاوی من ہے۔اگر چندلوگ جوسیوں نے ایک شکار کواپنے اپنے تیر مارے پھرشکاران کے تیروں سے قرار ہوکرمسلمان کی طرف آیا اس نے تسمید بڑھ کر تیر مارااورمسلمان کا تیراس کے نگا اور اس کولل کیا تو مسئلہ میں ووصور تیں ہیں کدا گرمجوی کا تیر ہنوز زمین پرنہیں گرا تھا كەسلمان نے اس كوتير ماراتواس كا كمانا حلال نبيس بالااس مورت ميں كەسلمان اس كوزنده يا كرهلال كردا في حلال موكاس وجدے کہ جوسیوں نے تیرمار نے میں اس کی اعانت کی ہے هیتا ذرج کرنے میں اعانت نہیں کی ہے اور هیتا تا طال کرؤالنے کے ہوتے ہوئے تیروں سے اعانت کا بھے اعتبار نہیں ہے اور اگر جوسیوں کے تیرز من پر گرجانے کے بعد پھرمسلمان نے تیر مارا ہواور باقی مسئلہ بحالہ د ہے تو اس کا کھانا طال ہے اس طرح اگر مجومیوں نے شکار پراہیے کتے تھوڑے اور شکاران کے کتوں سے فرار ہوکر مسلمان کی طرف آیااور مسلمان نے اس کو تیر مار کرقل کیا یا اینا کتابازیا چرخ وغیرواس پر چموز ااور کتے نے اس کو پکڑ کرقل کیا ہی اگر مسلمان کا تیر مارنا الی حالت میں تھا کہ جب جموی کا چرخ و باز وغیرہ شکار ندکور کے پیچیے تھا تو وہ حلال نہ ہوگا اور اگر اس کے واپس ہونے کے بعد تھا تو حلال ہوگا ای طرح اگر شکار کے میچھے کوئی بے سیکھا ہوا کہا یا بے سیکھا ہوا باز وغیرہ ہو پھر شکاراس کے سامنے سے بعائمتا موامسلمان كي طرف آيا اورمسلمان في اس كوتير مارايا اينا كمايا بازاس يرجهوز ااوراس في بالرقل كيا تواس عي بعي ال تنصيل سے تھم ہے جوہم نے بیان کی ہے بیدذ خبرہ میں ہاور میدیں بیٹر طے کہاس کی قوت میں سوائے جراحت تیریا کتے و باز وغیرہ کے کوئی اورسب شریک نہ ہوجیسے کی مقام ہے گر پڑتایا پانی میں گر پڑتا یا کوئی جراحت موجود ہویا جس ہے وہم ہو کہ شایداس جراحت ے مراد ہے بیمچیا میں ہے۔ اگر شکار کے تیرنگا اوروہ زمین پر کرایاز مین پر پہنتہ اینٹیں بچمی ہوئی تعیں ان پر کرا اور مرکیا تو وہ طلال ہے اس واسطے کداس سے احر ازمکن نیس ہے اور اگر یانی میں گرایا بھاڑ پر۔ یا او نیچ پھر کے ٹیلہ پر یا درخت یا دیوار پر یا گاڑے ہوئے نیزے کی بوری پر یا کھڑی ہوئی اینوں پائند یا خام کی نوک پر گر کر بھرز مین پر گرا تو حلال نہیں ہے اس واسطے کہ ان چیزوں سے احر از ممکن ہے چنانچرزوی لیے اصطبیادمدفک علی ہے ہی اس کا اعتبار واجب ہے اور احتال پیدا ہوا کداس کی موحد شاید پانی یا تروی کی وجہ سے بولی ہوتو میے ومحرم حسنتے ہوئے ہی احتیاطا وہ حرام رکھا حیاحتی کہ اگر پانی کا پر عمر مواوروہ پانی میں کرااوراس کا زخم پانی میں تعمس نبیں ہوا تو اس کا کھا نا طال ہے اس واسطے کہ پانی ہے اس کی موت کا اختال نبیں ہے اور اگر اس کا زخم یاتی میں مغمور کہو گیا تو ند کھایا جائے گا بسبب اخال اس امرے کہ تایداس کی موت یائی کی وجہ سے ہوئی ہواور بیسب ایس صورت میں ہے کہ جب شکارے ایبازخم نکا ہوجس سے اس کی زندگی کی امید ہواور اگر ایبازخم ہوکہ جس سے اس کی زندگی کی امید ند ہوتو طال ہے بفرطیک اس میں اتنی

حیات رہ کی چیے ذرج کرنے کے بعد فریوح میں رہ جاتی ہے مثلا اس کا سرجدا ہو گیا ہو پھر پائی میں گرااس وید ہے کہ اس صورت میں احتیال فرکور معدوم ہے اور اگران چیز وں میں ہے کی چیز پر گر کر مرا اور و ہاں ہے ذمین پر نہ گرا اور یہ شے ایک ہے کہ اس سے تن نہیں ہوتا ہے مثلا جہت ہے یہاڑ ہے تو وہ حال ہوگا اس واسطے کہ برابر مستوی چیز پر گرتا حل ذمین پر گرنے کے ہے کہ بوکھ اس سے احر ا زمین در ہے اور اگر ایک چیز ہوجس سے تل ہوجاتا ہے جیسے نیز ہے کی دھاریا کھڑے ہوئے زکل وکھڑی ہوئی اینٹیس پائند و خام کی دھار یا کھڑے سے بہلے وہ مرجائے یا ایک کی چیز پر گرا تو حال نہ ہوگا یہ بی جیا مرحی ہے اور تجملہ شرا تک میں ہے اور تجملہ شرا تک بیٹھا اور وہ زعرہ موجود تھا تو اس میں اتو ال خلفہ ہیں ۔ اور تجملہ شرا تک میدے یہے کہ دھا تو اس میں اتو ال خلفہ ہیں ۔ اور تجملہ شرا تک میدے یہے کہ دھا تھا ۔ اور تجملہ شرا تک اس میں اتو ال خلفہ ہیں ۔ اور تجملہ شرا تک میدے یہے کہ دھا تو اس میں اتو ال خلفہ ہیں ۔ اور تجملہ شرا تک میدے یہے کہ دھا تو اس میں اتو ال خلفہ ہیں ۔ اور تجملہ شرا تک میدے یہے کہ دھا تو اس میں اتو ال خلفہ ہیں ۔ اور تجملہ شرا تک ایک ہیں دو تھا تو اس میں اتو ال خلفہ ہیں ۔ اور تجملہ شرا تک اور تے ہیں کذاتی الحملے ۔

پانچو(ھ با⁄ب⇔

جوحیوان زکو ہ قبول کر سکتے ہیں اور جوقابل زکو ہنبیں ہوتے ہیں ان کے بیان میں

اگر کناوغیرہ شکاری در ندہ چھوڑنے والے نے شکار کوزندہ پایا تو اس پر واجب ہے کہ اس کوذئ کردے اور اگر اس نے ذئے شکاری اس کے دنئے شکاری اور تیر شک کے دہ مرکیا تو اس کا کھانا حرام ہوگا اور بھی تھم باز وغیرہ پر ندشکاری اور تیر شک ہے اور وجہ سے کہ اس نے زکوۃ اختیاری کو باو جوداس پر تا در ہونے کے ترک کیا اور بیاس صورت میں ہے کہ جب اس کے ذرئے کردیے پر قادر ہواور اگر شکار ہاتھ آیا گر سے اس کے ذرئے کردیے پر قادر ہواور اگر شکار ہاتھ آیا گر سے اس کے ذرئے کردیے پر قادر ہواور اگر شکار ہاتھ آیا گر سے اس کے ذرئے کرنے پر قادر نہیں ہے صالا تک اس میں زندگی برنست تد ہوج جا نور سے ذائد موجود ہے تو گا ہر الروایة میں وہ در کھایا جائے گا کذائی الکانی ۔اور اس پرفتو کی ہے کذائی العبین ۔

ا کال اکمتر جم بیقالی طلبی و اجن افدا الفت بسکان و استانسنت مینی داجن ده جانوروشی جوکسی جسست مانوس و مالوف بوجائے ۱۳ است ع متر و بیاد نیچے کے کرابوالیعنی مرنے کے موقو و وگر دن مز ورا بوانطیحہ جس کوایک بینگوں والے نے مارابومثلاً بحری کودوسری بینگوں والی نے ماراو ومرنے می ۱۳ (۱) بعنی امام ابو بوسف کے قول کے موافق صریحا ۱۳ جس کے پیٹ کو جھیڑ نے نے بھاڑ ویا ہواوران میں زندگی تغیہ یا ظاہرہ گئی ہو پس اگر اس کو ذخ کر دے تو حلال ہوجائے گا ہے گائی ہیں ہے۔ اورا گراس کو زندہ پایا گرشلیا پس اگر اتفاوقت ہو کہ اگر پیڑ لیٹا تو ذخ کرسکتا تھا تو وہ نہ کھایا جائے گا اورا گر ذخ تہ نرسکتا تھا تو وہ نہ کھایا جائے گا کہ ان البدایہ۔ ایک خص نے بیار بھری ذخ کی حالا نکداس میں صرف اس قد رزندگی رہ گئی جیسے فہ ہو ح میں ذخ کے جائے ہے بعدرہ جاتی ہے اور مشائے نے امام اعظم کے تو ل پر اس صورت میں اختار ف کیا ہے اور مشائے نے امام اعظم کے قول پر اس صورت میں اختار ف کیا ہے اور مشائے نے امام اعظم کے تو ل پر اس صورت میں اختار ف کیا ہے اور مان کیا ہے اور مان کو تا ہم اور تا ہی وہ میں اخترا کی کہ امام اعظم کے نز دیک وہ قابل زکو تا ہے اور اس پر فتو کی کہ امام اعظم کے نز دیک وہ قابل زکو تا ہے اور اس پر فتو کی کہ امام اعظم کے نز دیک وہ قابل زکو تا ہے اور اس پر فتو کی کہ امام اعظم کے نزد کیا ہے اور اس پر فتو کی ہے ۔ اس واسطے کہ جس وقت کا اخترا ہے اس وقت وہ شکار تھا اور صلت کے تا کہ اور میں ہے تا کہ اور میں ہو جو دیں اور ہو تو وہ تیں اور ہو تر وہ تیراس شکار کو نہ اس کی تھی تھی ہے کہ ایک طلال (۱) نے ایک شکار کو تیر ارا اور تیر میں اس کے لگا اور وہ مرکم ایا جس میں اور ہو تر وہ تیراس شکار کو نہ تا میں اس کے لگا اور وہ مرکم کی ایا جا کہ وہ تر اس کی جا کہ کہ نا حال نہیں ہے بہ اس صورت میں تیر کا صدمہ وہ نیجے تھا یہ اس تک کھا اور میا اور میں اس کے لگا اور وہ مرکم کی اس کے دوئے کہ وقت کا اخترا ہو ہیں اس صورت میں تیر کا صدمہ وہ نیجے کے وقت کا اعتبار کیا ہے اور سوائے اس کے تا مسائل میں تر گرگئے کے وقت کا اعتبار ہے بیک اس صورت میں تیر کا صدمہ وہ تیے کہ ایک اس کے دوئر اس کے تار کے دوئر اس کے تاریک کے تاریک کے دوئر کا اعتبار ہے بیک اس صورت میں تیر کا صدرت کی تاریک کے دوئر کا اعتبار ہے بیک اس صورت میں تیر کا صدرت کی تار کو تا کا میر اس کے دوئر کیا ہو اور کیا ہو اور کیا ہو اور کیا ہو اور کیا ہو کہ کے دوئر کا تھا تا کہ کر کے دوئر کا تھا کہ کیا گوئر کیا ہو کہ کو ت کا اعتبار ہے ہو گئر کیا ہو کہ کوئر کا تا کہ کر کیا ہو کہ کوئر کا کوئر کا کوئر کا کوئر کا کوئر کیا گئر کیا ہو کہ کوئر کا کوئر کیا گئر کی کوئر کا کوئر کیا گئر کوئر کی کوئر کا کوئر کا کوئر کا کوئر کیا گئر کوئر کا کی کوئر کا کوئر کا

اگرایک حلال نے ایک شکار کو تیر ماراادراس کے لگاوریہ سبط میں موجود ہیں پھرشکار فدکور ہم میں جا کرمر گیا نے ہر م اس کو تیر ماراادر حل میں اس کے لگاور حل میں وہ مرکیا تو دونوں صورتوں میں نہیں حلال ہے اس داسطے کہ اقل صورت میں ہورا کا مرحم میں ہوا ہے اور دومری صورت میں جرم سے ابتدا ہوئی ہے اور دومری صورت میں اس وقل کیا تو شکار فیلنے والے پر جرمانہ واجب ہوگا نہ اقل میں ۔ای طرح اگر جرم سے ابنا کما شکار پر چھوڑ ااور اس نے ترم سے باہر حل میں اس وقل کیا تو شکار فدکور طال نہ ہوگا اور اس برجر مانہ واجب ہوگا اور اس کے ذکر واجب ہوگا یہ فیا ثیر میں ہے۔اگر ایک شکار کو تیر مارا اور اس کے لگا اور وہ ایک مجوی کے پاس آئی ویر تک پڑا رہا کہ وہ اس کے ذکر کر نے پر قادر تھا پھر مرکیا تو حلال نہ ہوگا کہ وہ برکیا تو ایم انظم سے روایت ہے کہ وہ حلال ہوگا اس واسطے گرا اور صالت یقی کہ اگر یہ حتا ہوا تا ہم ہو تا ہو کہ ہوئے کے ہوئے کے ہوئے کہ وہ اس کی تعدمانل کے یہ بھی ہے۔ اور امام محد سے مردی ہے کہ وہ طال ہوگا اور اگر ذکر کو جانا ہوتو طال نہ مردی ہے کہ وہ طال ہوگا اور اگر ذکر کو جانا ہوتو طال نہ معلل ہوگا اور اگر ذکر کو جانا ہوتو طال نہ ہوگا ہے۔ اور امام میں ہوتا ہوگا یہ میں ہوتا ہوگا یہ میا ہم ہو کہ کہ ہوتا ہوگا ہوگا اور اگر ذکر کو جانا ہوتو طال نہ ہوگا وہ مرکیا تو میں ہیں جو نہ کی ہوتا ہوگا یہ ہوگا ہوگا میں ہوتا ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا ہوگیا میں ہوتا ہوگا اور اگر ذکر کو جانا ہوتو طال ہوگا اور اگر ذکر کو جانا ہوتو طال نہ ہوگا یہ میں ہیں۔ ۔

جهنا بارې

## مچھلی کاشکار کھینے کے بیان میں

مچھلی اور ٹیزی دونوں حلال ہیں فرق ہے ہے کہ ٹیزی خواہ کسی علت سے مرے یا باہ علت مرے کھائی جائے گی اور مجھلی اگر بغیر علت مرجائے تو نہ کھائے جائے گی بیٹلبیر ہے میں ہے۔ اگر ایک مجھلی بکڑی اور اس کے بیٹ میں دوسری مجھلی پائی گئی تو اس کے کھانے میں مضا کھ نہیں ہے اور اگر اس کو کتے نے کھایا اور پھر کتے کا بیٹ بھاڑا گیا اور پھلی نگل تو کھائی جائے گی بشر طیکہ پوری ٹابت جواور اگر کسی پرندے نے بیٹ کی اس میں مجھلی نگل تو نہ کھائی جائے گی اور اگر کسی مجھلی کو مارا کہ بچھ کٹ گن تو کھائی جائے گی اور اگر کتا

دریا میں مری ہوئی مجیلی ورنہ طال ہوگی اس واسطے کہ وہ آفت سے مری ہے بیر محیط سرتھی میں ہے۔ اور اگر پائی مخمد ہو کیا اور تمام محیلیاں برف کے بیچے مرکئیں تو فر مایا کہ جا ہے کہ سب کے فزد کیکھائی جا کیں اور اگر پائی کے اندر شست کی ڈوری میں پہنسی ہوئی مجیلی فزید کراس پر قبضہ کرلیا بھرڈ ورابائع کودے دیا ااور کہا کہ اس کود کھے رہنا بھرا کیک دوسری مجھلی نے آ کرفزیدی بوئی مجیلی کونگل لیا تو

امام جمد نے فرمایا کہ نگلنے والی چھلی ہائع کی ہوگی کیونکہ ای نے اس کا شکار کیا ہے اس واسطے کد ڈور ااس کے ہاتھ میں ہے تو جو ڈورے میں پھنسی وہ اس کے قبضہ میں آئی ہیں اس کی ہوگی ہیں خریدی ہوئی چھلی اس کے پیٹ سے نکل کرمشتری کے سپر وکر دی جائے گی اور

مشتری کوخیارنہ ہوگا اگر چیٹر بدی ہوئی چھلی بسبب نظے جائے کے ناتص ہوگئی ہواورا کرخریدی ہوئی چھلی نے خود کمی چھلی کونگل لیا تو بیہ میذن مثبت میک مید دیگر میں مداسوس میں معادی مثبت میں مجھلے مملک نے ایس میں میٹ میں میں میں کی ایس کی مجھلے کہ

دونوں مشتری کی ہوں گی اس واسلے کہ اس کا شکار مشتری کی مچھلی مملو کہنے کیا ہے یس وہ مشتری کی ہوگی اور اگر پانی میں کسی مچھلی کو سانپ نے کاٹ کھایا اور وہ مرکنی یا پانی خشک ہو گیا پھر جال میں مجھلی مرکنی تو کھائی جاسکتی ہے لیکن جو مچھلی بلاسب اپنی موت ہے مر

جائے وہ نہ کھائی جائے گی اس واسطے کہ وہ مردار اتر انی ہوئی ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے اور جو چھٹی پانی کی حرارت یا برودت یا کدورت سے مرکن اس میں دوروایتیں ہیں امام اعظم وامام ابو بوسف سے مروی ہے کہ نہ کھائی جائے اس واسطے کہ چھٹی بسبب یاتی کی

سردی و گری کے اکثر میں مرتی ہے اس بدون کی آفت ظاہری کے مری اس اترائی ہوئی کے نہ کھائی جائے گی اورامام محمد سے

مروی ہے کدوہ کھائی جائے گی اس واسطے کدوہ آفت ہمری ہے کیونکہ چھٹی پانی کی سردی و کدورت سے مرجاتی ہے ہی اس کا مرنا ای پرمحمول کیا جائے گااور یہ تھم لوگوں کے حق میں آسانی ہے کذانی محیط السرنسی اوراسی پرفتوی ہے بیجوا ہرا خلاطی میں ہے اور امام مجدّ

ے مروی ہے کہ اتر الی مجھلی ند کھائی جائے گی اس وجہ سے نیس کہ وہ ترام ہے بلکداس وجہ سے کہ تنظیر انہو جاتی ہے لیس اس سے طبیعت

نفرت كرتى بے لين و وخيائث ميں سے ہوكى اور اگر باتى ميں مرجائے مكر اوپر نداتر اوئے تو كھائى جائے كى اى طرح برمچىلى جوك

ل مترجم كبتاب كرشايد ميدوديت محيح شعويعن امام بدوايت نبيل ب كيونكدو واصل بداور بهت بداد كام سجند بيروايت مخالف بهوامد تعالى الملم

سب سے مرجائے طال ہے مثلا اس کوہکڑی دغیرہ سے مارایا چھلی کو دوسری چھلی یا دوسری چیز نے گڑے کر دیا بیغیا شدھی ہے۔ ایک مختص نے آ دی چھلی پانی جی پائی تو طلال ہے کیونکہ دہ کی آ فت سے مری ہے اور بیٹھ اس وقت ہے کہ جب بیہ معلوم ہو کہ وہ پھر و فیرہ کی چیز سے گڑے ہوئے کا شد ہو بیٹل سے بیاں کہ ملک ہو بیٹی ہے پس اور کی خلوار وغیرہ سے کا ث دیا ہے تو بیاس کی ملک ہو بیٹی ہے پس اس کو ذکھائے بیر مضا نقد نہیں ہے بیہ اید بیٹس ہے بیٹس اس کو ذکھائے بیر مضا نقد نہیں ہے بیہ ہوئے گھانے جس مضا نقد نہیں ہے بیہ ہوئے گئے سے دریافت کیا گیا کہ اور جریمے و مار ماجی کو بلا ذری کئے ہوئے کھانے جس مضا نقد نہیں ہے بیہ ہوئے گئے ۔ دریافت کیا گیا کہ اور جریمے منا انگلا اور منظے جس پائی وچھلی تھی پھر چھلی مرکئی تو آ یا کھانا طلال ہے فرمایا کہ ہاں ورقعی ہے ایک دریا کے پائی جس کی اس میں اس باعث سے دریا کی میں گھا ہے۔ ۔ دریافت کیا گیا کہ ماں بیتا تار خانہ جس کھا ہے۔

مانو(@بامې☆

### متفرقات کے بیان میں

ا كركمى مخص كو يحمة بد معلوم مونى اس في كمان كيا كه شكار ب بس كما جموز الجركة في ايك شكار بكرا مكر يجيه طاهر موا كه جس كى آست معلوم موتى تقى و وآوى يا كائے يا بكرى تقى توشكار ندكور نه كما يا جائے كا اى طرح اگر اس نے آست يائى اور بيانا کے بیآ ہٹ شکاری ہے یا دوسری چیز کی ہے اور کتا چیوڑ اتو بھی می ذکورے کیونکہ محت ارسال میں شک واقع ہوا پس شک کے ساتھ محت ابت نه بوگی اور اگر آ بث من کرشکار کمان کیااور کما جموز دیا پس ظا بر بواکه وه شکار ماکول اللحم یا غیر ماکول اللحم کی آ جث تحی محر كة فوودوسرا الكار مارا اوروه كمايا جائ كايدميداسرسى على إوراكركة فالكوماراجس كي أبث معلوم موتى تقى حالانكدكة كما لك في الكوآ دى كمان كياتها بحرظا بربواكده وشكار بقوه وهلال بهاي واسطىكد جب اس كاميد بونامتعين بوكياتواس ك مكان كا اعتباد ندر بايد جدايد ش ذكور ب اورمنعي من ذكر فرمايا كداكر دات شي كمي كي آمث من كراس كو آ دمي يا جو يايد يالويا سانپ ملن کیااوراس کوتیر مارا پر فا بر بواکه جس کی آ جٹ سی تھی و وشکار ہےاوراس کا تیرای کولگا جس کی آ جٹ بی تھی یا دوسرے شکار کے لگا او تحل کیا تو وہ نہ کھایا جائے گا اس واسطے کراس نے تیر مارنے کے وقت شکار کا قصد تیس کیا تھا چرفر مایا کہ شکار نہ کور حلا انہیں ہالا دووجوں سے ایک سے کہ شکار کوقصد کر کے تیر مارے دوم بیکہ جس کی آ ہٹ من اور اس کا قصد کر کے اس کو تیر مارا ہے وہ شکار ہوخواہ ماكول اللم مويان مواور ميتم اس كامناقض ب جويدارين فدكور باورويد ين باس واسط كمثل وي وغير وكوتير مارنا اصطياديس ہے ہیں اختبارے اس کی تغیر ممکن نبیں ہے اگر چہ اس کا تیر کسی شکار کے لگے میٹبین میں ہے اور اگر ایسی چیز کی طرف جس کوور خت یا آ دی کمان کرتا ہے چھوڑا مجروہ شکار نکلا اور اس نے اس کو پکڑا تو وہ کھایا جائے گا اور میں متنار ہے اس واسطے کہ یہ بات ظاہر ہوگئی کہ اس نے شکار کی طرف چھوڑا ہے اور اگر اس ممان ہے کہ بیصید ہے چھوڑا مجروہ صید نہ لکا اور اس کے سامنے کوئی دوسرا شکار پیش آیا اس کو اس نے آل کیا تو نہ کمایا جائے گایہ آقادی غیاثیہ میں ہے۔اگر ہرن یا کسی پرندکو تیر مارا مکردوسرے کے نگا اور جس کو مارا تھا و وفرار ہو گیا اوربیمعلوم ندہوا کہ وہ دجشی تھایا پالوتھا تو بیشکار کھایا جائے گااس واسلے کہ صید کے باب میں اصل توحش وعفر ہے ہی اصل پر گردنت کی جائے گی بہاں تک کہ بیمعلوم ہوجائے کہ بیا پاوتھا اور امام محد نے فرمایا کداگر ویکھنے کے وقت اس کوشکار کمان کیا پھراس کی رائے بدل کن اوراس کی رائے غالب میں بیآیا کہ جس کو تیر مارنے کا قصد کیا تھاوہ بالوتھا تو جس شکار کو تیر لگا ہے وہ حلال ہے اس واسطے کہ یے ۔ جریٹ ایک حتم کی چھلی ہوتی ہے مار ماہی ہام مچھلی کی طرح ہوتی ہے بخلاف اس کے جس کوآ سام والے چھلی سیجھتے ہیں وہ جا ترخیس ہے السند جوفرارہوگیا ہے وہ ہمارے فزویک اپنی اصل کے علم سے مید ہے تا ایکہ بی معلوم ہوجائے کہ وہ صید نیس تھا اگرا سے اون کو جو وحق نیس ہوگیا ہے تیم مارا اور و کسی دومرے شکار کے لگا اور اوث چلا گیا اور بیہ معلوم نہ ہوا کہ وہ وحقی ہوگیا تھا یا نہیں تو شکار نہ کو دنہ کھا یا جائے گا جب تک بیہ معلوم نہ ہوجائے کہ اوث وحق ہوگیا تھا اس اسلے کہ اس کے حق جس اصل ہیہ ہے کہ پالو ہو و مستانس لمجونہ ہمغرائی طرح اگر بندھے ہوئے ہران کو شکار گمان کر کے تیم مارا اور وہ دوسرے ہران کے لگا تو وہ نہ کھایا جائے گا کیونکہ جس کو شکار گمان کیا تھا وہ بندھے ہوئے ہوئے کی وجہ سے شکار نہیں رہا تھا ای طرح اگر اپنا کہا ہے شکار پر جو اس کے قبضہ جس مضبوط مقید ہے تیموڈ ااور اس نے مران کو فکار کیا تو ہران نہ کھایا جائے گا دوسرے شکار کو کی در کے تیم مارا اور کی شکار کے لگا تو اہام ابو پوسٹ ہے دور واپنیں ہیں ایک روایت کے موائل کھایا جائے اور بھی اس کے بیموٹر ساز میں ہوئے اور بھی اس کے بیموٹر ساز میں ہے۔

' اصل بیہ ہے کہ یالوجانور جب وحثی ہوجائے اورز کو ۃ اختیاری سے حلال کرناممکن نہ ہوتو ز کو ۃ اضطراری ہے حلال ہوجا تا ہے بیظہیر بیش ہے۔اوراگر تیرشکار کے کمریاسینگ پرلگائی اگرخون آلووکرویا تو کمایا جائے گا اوراگرخون آلودنہ کیا تو نہ کھایا جائے گابیشرح طحادی میں ہے۔اورا کرشکارکو کو ار اور اس کا کوئی عضو جدا کر دیا تو پوراشکار کھایا جائے سوائے اس کھڑے کے جوجدا ہو گیا ہے اور اگر بیعضو جدانہ ہو گیا ہوتو بیعضو بھی کھایا جائے گا اور اگر بیعضو بذریعے کھال کے اس کے بدن پر لنگ رہا ہولیس اگرابیا ہوکہ کی علاج سے اس کے جڑ جانے کا گمان نہ ہوتو وہ اور بالکل جدادونوں کیساں ہیں اور آگر بیگمان ہوتو بالکل جدانہ ہوگا اور بورا شکار کھایا جائے گا اورا گرشکار ندکور کے طول میں دو بھڑے کرد ہیئے ہوں تو پوراشکار کھایا جائے گا اس واسطے کہ ایسا ہوجانے سے بعد قتکار نہ کور کے زندہ رہے کا کیچے وہم نیس ہوسکتا ہے اور بمزلہ ون کے قرار دیا جائے گا اورا کر چونز کی طرف ہے تہائی بدن اس کا کاٹ دیا ہوتو بہجدا کردینے کے تھم میں ہےتو سر کے متعمل ہے دو تہائی کھایا جائے گااور اگر تہائی جو چوٹز کی طرف ہے ملا ہوا تھااور جدا ہو گیا ے وہند کھایا جائے گااور اگر سرکی طرف سے ایک تہائی کاث دیاتو پورا کھایا جائے گااس واسطے کہ نصف سے لے کر کرون تک فرخ ہے اس واسطے کدادواج مع قلب سے دماغ تک ہوتی میں اور درصور میکداس نے چوتر کے معمل سے تبائی کا ٹا ہے تو ذکو ہوری نہیں ہوئی ہاں واسطے کہاس نے اوواج کوئیس کا ٹاہے بخلاف اس کے جب اس نے سرے متعمل سے تہائی کاٹ کرا لگ کردیا ہے تو اوواج کو كات ديالى ذكوة بورى موجائ كى اور شكار بورا كماياجائ كاس وجد سداكراس فياس كدوكر مدكرو يوزكوة بورى موجاتى ہے کہ ادواج کت جاتی ہیں ہی اورا شکار کھایا جاتا ہے روفاوی قاضی خان میں ہا گرتسمید پڑھ کرایک شکار کو مارا اور اس کے سرکا ایک بخزاجدا کردیا پس اگریکزا آ و مصرے کم بوتوجس قدرجدا ہو و نکھایا جائے گااس واسطے کہ اس قدرکٹ جانے کے بعد شکار ک زندگی کا وہم ہے اور اگر جدا کیا ہوا نسف سریازیادہ ہوتو ہوراشکار کھایا جائے گا بیمحط میں ہے۔ ایک مخص نے ایک بمری کوذرج کیا اوراس کی ملتوم واوواج کاٹ والیں لیکن اس میں حیات باتی تھی کہ ایک مختص نے اس کے بدن سے ایک بھڑ اقطع کرلیا تو محزا حلال ہوگا میتا تارخانیدی ہے۔ کتاب الصید میں ندکور ہے کداگر کس نے دوسرے کوسیکھا ہوا کتایا باز مارڈ الاتو اس پراس کی قیمت واجب ہوگی اس طرح اکر کسی کی بلی مار ڈالی تو بھی میں تھم ہے اور جس چیز کی تیج ہم نے جائز کی ہے اس کے تلف کرنے سے منیان واجب ہوگی اور سیکھے ہوئے کوں کا ہدکرنا وصیت کرنا بالا اجماع جائز ہے(۱) پیچیط میں ہے اور اگر کسی نے سلطان کی طرف ہے کسی جنگل کو قبول کر ع متانس بعنی بلا ہوا ہوا در تعقر جو بحر کتا ہوا ہے۔ تال مرادیہ ہے کہ پالوہاتھی پر تا امنہ 👚 🛫 ادواج چار رک کرون جو ذرح میں کائی جاتی ہیں

اس میں دون در حقیقت وائیں بائیں دور تھیں خون کی آیدورونت کی ہیں ال 👚 (ا) معنی فلان محض کوہیرے بعد ویا جائے الا

لے سکروہ سے مگروہ تحریکی مراد ہے کیونکہ جائدار کوئیٹ تکلیف دینا بلاخلاف حرام ہے تا ا ع سمتر جم کہتا ہے کہ بیاس بناپر ہے کہ صیر بعد کرفتاری کے خک ہوگئ پھراگراس کوہ وچھوٹ کی تواس کی حلک سے فاریج ٹینل ہوتی ہے اوراگراس نے فود عجوز دیا تو بیر کت حرام سے کیونکہ اس نے لوگوں کو ترام میں ذاانا اور نہدویا کہ جوکوئی پکڑے اس کومہات ہے تو بھی بعض نے نہیں جائز رکھا کو ینکہ خود میرے اور بعض نے جواز رکھا ہے بیاا دنہ

# الرهن الرهن المرهن المر

اس من باره ابواب بي

باب (ولال

رئین کی تفسیر ،رکن ،نثر الط ،تکم کے بیان میں اور کیونکر رئین واقع ہوجا تا ہے اور کن الفاظ سے نہیں واقع ہوتا ہے اور کس وجہ سے رئین لینا جائز ہے اور کس وجہ ہے ہیں جائز ہے اور کس چیز کار بن جائز ہے اور کس کانہیں جائز ہے اور باپ وصی کرنے کے بیان میں

فعل (وَلَ ١٠٠٠

ظاہری پایاظنی ۱۱ (۳) جس کوتجارت کی اجازت ہوا ا

رہن کی تفسیر ،رکن ،شرا بُط ،حکم کے بیان میں

واضح ہوکہ شرع میں کی چرکوا ہے تن کے عوض گروکر دینا جس کا وصول (۱) پانا اس چر ہے مکن ہورہ کن (۲) کہتے ہیں جیسے دیون تی کہ بدون طاہری وباطنی دین واجب کے رہن سے نہیں ہے ہیں دین معدوم کے عص رہ ان سے کری سے اس واسط کر دہن کا تھا ہے ہیں ہیں ہے ہیں دین معدوم کے عص رہ ان کا دکن ایجاب وقبول ہے اس کی سیے کہ بھر پانے کی قدرت (۳) حاصل رہے اور استیفاء متصل وجوب ہے بیکا فی میں ہے اور دہ ان کا دکن ایجاب وقبول ہے اس کی صورت یہ ہے کہ رائین کے کہ میں پر تین کے جو تیرا بھی پر آتا ہے دہ ان دی یا کے کہ سید چر تیرے دین کے عص مورت یہ ہے بیا اور الفاظ جو اس کے قائم مقام ہوں کے اور مرتبین کے کہ میں ہے کہ میں ہوئی اور الفاظ جو اس کے قائم مقام ہوں کے اور مرتبین کے کہ میں نے دہ ان کر کیا ہیں نے قبول کی یا ہیں راضی ہوایا اور الفاظ جو اس کے قائم مقام ہوں کے اور مرتبین ہے کہ میں نے دہ ان کر کہا گیاں دائی ہوا گا کہ اور کہا کہ اس کے قائم مقام ہوں کے اور مقال دہ ہوں کہ اگر کوئی چیز بعوض درموں کے قرید کی پر مشتر کی نے ان کو ایک تھان دیا اور کہا کہ اس کوتو اپنے قبد ہیں درکہ کہ ہیں تھے اس کا خمن و سے دول تو بی تھان دہ ہی پر مشتر کی نے والے کہ کہ ہیں ہو کہ کہ میں ہوا کہ ہو کہ کہ ہیں ہوا کہ ہو کہ ہو کہ ہو معاقی ہوا ور بھی دیں ایمن میا بین دیں ایک ہو بیا تی دیں ہو در اس کے تام میں اس کے تام ہوں کہ ایک کہ ہو معاقی در اس کی تا اور دہ کی لین سی تیں در میں این دیں اس کے تام ہوں اس کے تام ہوں کہ ہو کہ ہو معاقی ہوا ور ایس کی اس کے تام در این کی میں دول اس کے تام کی در اس کی تام د

ہاور حریت بھی شرط نیں ہے جی کہ ناپائے ماذون (۱) وغلام ماذون کا عقد رہی تھے ہای طرح شرط بھی جواز رہی کے واسطے شرنیس بے بس سفر و حضر دونوں جگہ رہی تھے ہا ور جوشر طیس مربون کی طرف راجع جیں وہ چندانواع جیں ازائجلہ یہ کہ کل قابل بھے ہولین کی طرف راجع جیں وہ چندانواع جیں ازائجلہ یہ کہ کل قابل بھے ہولین کی خود نہ ہوجائز وقت عقد کے موجود نہ ہوجائز میں ہوتھ کے موجود ہومقد ورائعت میں ہوچی کی ایس مال میرے ہائے میں آئی یا جس میں موجود و عدم دونوں کا احتال ہوجیہ کہا کہ جو پھل اس سال میرے ہائے میں آئی یا جس قد رمیری بحریاں اس سال بچہ جنیں یا جو بچھاس بائدی کے پیٹ میں ہودہ رمین ہوادر مرادار وخون کا رہی کرتا جائز نہیں ہاں واسطے کہ وہ مردار واسطے کہ ان دونوں کی بالیت بالکل نہیں ہادر حرم کے دیا تا جائز اس کے دومردار کے ایک دومردار کے دور ان کرتا بھی جائز نہیں ہا کی واسطے کہ وہ مردار کے اداد کا رہی کرتا بھی جائز نہیں ہا کی واسطے کہ وہ مرکز مال نہیں ہے۔

#### فا نده 🖈

چونکدرہن میں مال ہونا شرط ہےلہذا تغریع فرمائی کہ جس میں اصلی مالیت شہو ما تندآ زادوخون ومردار کے یا عارضی نہونا حرام داحرام کے شکار کے تو رہن باطل ہے م اورام ولدو مد برمطلق دمکا تب کار بن کرنا بھی جائز نبیں ہے اس واسطے کہ بہاوگ ایک وجہ ے آزاد ہیں پس مال مطلق نہ ہوں مے اور مسلمان کوشراب وسور کاربن جائز نہیں ہے خواہ دونوں بعنی را بن وہ مرتبن مسلمان ہوں یا ا یک مسلمان ہواس واسطے کہ مسلمان کے حق میں شراب وسور کی مالیت معدوم ہاس واسطے کدر بن سے بیغرض ہوتی ہے کہ را بن کی طرف سے اینائے دین بعنی اوائے دین اور مرتبن کی طرف سے استیفا ، وین بعنی دین مجر بانا ہواور مسلمان کی طرف سے شراب وسور ے نداوائے وین جائز ہے ندوین کا وصول کرنالیکن اگر را بن وی ہواور مسلمان نے اس سے شراب رہن بی تو بیشراب مسلمان کے ذمه منهون ہوگی اس واسطے کہ جب رہن سیح نہ ہواتو بیشراب مسلمان کے قبضہ میں بمنز لد مال مغصوب کے ہوگی حالا نکدا گرمسلمان کسی ذ می کی شراب غصب کرے تو اس کے ذمہ مضمون ہوتی ہا دراگر را بن مسلمان ہوا در مرتبن ذی ہوتو بیشراب اس کے ذمہ مضمون نہو مگی اس واسطے کے مسلمان کی شراب کسی کے ذمہ معنمون نہیں ہوتی ہے۔اوراہل ذمہ یعنی ذمیوں کوشراب وسور کا رہن کر دینا اور ذمیوں ے دہن کر لینا جائز ہے اس واسطے کدان کے حق میں یہ چیزیں مال متعوم ہیں جیسے ہم مسلمانوں کے واسطے سر کدو بکری ہے اور مباحات کاربن بھی جائز تیں ہے جیسے شکار و جنگل کے ابندھن کی لکڑیاں و کھاس وغیر ہ جوعام کے واسطے مباح بیں اس واسطے کہ یہ چیزیں فی نغسبا کسی کی مملوک ٹبیس ہیں اور رہن جائز ہونے کے واسطے بیشر طنبیں ہے کہ مال مرہون را ہن کی ملک ہوختی کہ غیر کا مال بدون اس کی اجازت کے بولایت شرقی رہن رکھنا جائز ہے جیسے نابالغ کا مال اس کا باپ یاوسی اس کے قرضہ ش یا اپنے قرضہ میں رہن ر کھے تو جائزے پھراگر باپ کے فک رہن کرانے سے پہلے و وال مرتبن کے پاس ملف ہوگیا تو جس قدرد بن کے وض رائن ہوا ہے اور جواس کی قیمت بھی ان دونوں میں سے جو کم ہے اس کے بوض میں تلف شد وقر اروپا جائے گا اس جس قد رقر ضداس کے تلف ہونے کے بوض ساقط ہوا ہے استے کا باپ ضامن ہوگا اس لئے کہ باپ نے اپناؤ اتی قرضدا ہے فرزند کے مال سے ادا کیا بی ہی ضامن ہوگا اور اگریہ فرز مضر بالغ موميا اوراس وقت تك مال مرتبن كے پاس موجود بو تضا وقاضى سے پہلے اس كوبدا ختيار ندموكا كرمرتبن كے بعند ے واپس کر لے لیکن قاضی اس کے باپ کوشکم دے گا کہ قرضداد اکر کے اپنے فرزند کا بال اس کوچیٹر ادے اور اگر فرزند بالغ نہ کورنے اسينياب كا قرضه خود اواكر كاينامال فك رجن كرليا تو متبرع نه جو كالعنى جو يجماس في قرضه كاداكر في من ويا بسب اين ا قولسنرة والرجه كلام مجيدي وبن كانتكم حالت سنرص بقيدا تفاقى بيان بوتمام أنجت في تغيير المزع جماسمي بموابب الرحن جامع البيان اا (۱) يعني كن وجهه ينه أس أن باليت زائل شاه و في جوا ا

باب سے واپس لے سکتا ہے اور جو تھم ہم نے باپ کی صورت عل ذکر کیا ہی سب ومنی کی صورت علی ہے۔ ای طرح فیر کا مال اس کی اجازت ہے رہن کرلینا جائز ہے مثلا کسی ہے کوئی چیز عاریت اس غرض ہے لی کہ منتقیر پر جو قرضہ ہے اس کے عوض رہن کرے گاتو ربن جائزے بدیدائع میں ہے۔ جواز ربن کی شرط بدہے کہ ال مربون مقوم (۱) جوز خفل (۲) سے فار فی بواور بدہے کہ ایسے ت کے عوض ہوجس کا وصول لی کرنا رہن ہے ممکن ہوتتی کہ اگر ایسے تل کے فوض رہن کیا جس کا استیفا ءرہن سے نہیں ہوسکتا ہے جیسے صدود قصاص کے موض کیا تو رہن باطل ہے بیسراج الوباج میں ہام محد نے کتاب الرہن میں فرمایا کدرہن جائز ہے الامقوض ( یعنی رئن بدون قبعند کے ہوئے جائز نیس ہے ) ہی امام محد نے اس کلام میں بیاشار وفر مایا کہ جواز رئن کے واسطے قبعند شرط ہے اگر شخ الاسلام خوابرزادة ففرمايا كد تعند سے يہلے عقدر بن جائز ہوجاتا بيكن لازى بيس موتا باوررا بن كوئل من لازى جنبى بوتا ے كد جب قبعة مرتبن موجائے بى قبعند شرطاز وم عمراند شرط جواز جيے مبدي قبعند كا حكم بيكين اصح ويى بے جواؤل فدكور مواكذاني المحيط - پر ظاہر الرواية كيموافق مقدر بن من تخليد (٣) ي قضد ثابت ہوجاتا ہے جيے بيج من علم ہوا درامام ابويوسف سے ب مال منفولہ میں بدون (٣) نقل کے قبضہ فابت نہیں ہوتا ہے محراد ل اسمح ہاور جب تک مرتبن نے قبضہ نہ کیا ہوتب تک را بن کوافقیار جاہے سر دکردے یا رہن سے رجوع کر لے اور جب مرتبن کو مال مربون میر دکردیا اور اس نے تبضر کرلیا تو وہ تبضد کرنے سے اس کی منان میں ہو گیا بیکا فی میں ہے اور محت قبضہ کے شرا لطا چند اقسام کے ہیں از انجملہ جملہ یہ ہے کدرا بن اجازت وے اور اجازت دو طرح کی ہے یا جومرے کے قائم مقام مودوسری بدلالت اس اوّل فتم کی صورت رہے کہ مثلاً رائن کے کہ میں نے تھے کو قبضہ کی اجازت و مدى يا يس راضى موايا تواس پر قبصه كرسداور على بذا جواس كے قائم مقام موں يس مرتبن كا قبضه جائز موكا خواه اي جلس بس تعدكر لے يا دونوں كے جدا ہونے كے بعد تعدكرے يا استحمانا ہے اور بدلالت اجازيت دينے كى يرصورت ہے كدمثلا مرتبن رائن کے سائنے مال مرہون پر قبضہ کرے اور وہ خاموش رہاس کونع نہ کرے تو استحسانا قبضہ ہوگا۔ اور اگر ایسی چیز رہن کی جو تصل ہے بعوض الی چیز کے جس کے وض رہن واقع نہیں ہوتا ہے مثلاً در خت پر لکے ہوئے چل یاس کے مانند کوئی چیز جس کا رہن کرنا بدون جدا کر کے قبضہ کرنے کے نبیں جائز ہے ہیں اگر بدون اجازت رائن کے اس نے قبضہ کیا تو قبضہ جائز ہوگا خواہ مجلس عقد میں اس نے جدا کرے تعدیا ہویا مجلس ہے الگ ہونے کے بعدامیا کیا ہواور اگر بااجازت تبضہ کیا ہوتو قیا ساجا رُنہیں ہے اور استحسانا جا رُنہے۔ ازائجله بهارے مزویک مال مرمون کی حیازت شرط ہے ہیں غیر مقوم کا تبضیح نہوگا۔خواہ وہ غیر مقبوم ابیا ہو جو مختل قسمت کے یا ابیانہ بواورخواہ اس نے اجنبی کے پاس رہن کیا ہو یا اپٹے شریک کے پاس اورخواہ بیشرکت حالت مقد میں موجود ہے یا پیچے طاری ہو گئی ہو بیظا ہر الروایة کےموافق ہے۔ از انجملہ بیہے کہ مال مرہون اٹسی چیز ہے فارغ ہو جومر ہون نہیں ہے ہیں اگر فارغ نہوگا مثلا ایک دار بن کیااوراس میں رابن کا اسباب بحرائے ہی دارکومرتبن کے سپر دکیا تحراینا اسباب بحرد ہے دیا تو قبضہ جائز نہیں ہے۔ ازائجله بيكهم مون اس چيز سے جورين نبيس ہے جدامتيز ہوپس اكرمتصل وغير ومتيز موكا تواس كا تبضيح نه ہوگا۔اورازا نجمله تبضه كرنے كى الميت يعنى عقل (٥)موجود بواور قبضه دوطرح كا بوتا ہے ايك قبضه بطريق اصالت و دوسرا قبضه بطريق نيابت بس جو قبضه بطریق اصالت ہوتا ہے اس کا پیطریقہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے واسطے تبطہ کرے اور جو تبضہ بطریق نیابت ہووہ دوملرح کا ہوتا ہے تحوز ۱۲۱ مند (۱) مجموع بحوز وتعرف بش بو۱۲۱ (۲) بعن اس بن كو يجد لكاؤنه بو۱۱ (۳) بعن حقيقنا باتحد كا فبصه ضرور نبيل ب كاني مي ے کردائن مرتبن سے کہدوے کہ میں نے اس چیز ہے دوک اُٹھادی دغیرِ وا لک ال (س) سیعنی مرتبن اس کوانسے بھند میں منتقل کو لے جاسدہ ال يعنى عاقل مويس مجنون ونابالغ جوعقدرين كونه جمت مواس كالبضيح نبيل بياا

ففل ور) ١

ان صورتوں کے بیان میں جن سے رہن واقع ہوجا تا ہے اور جن سے بیں واقع ہوتا ہے ایک میں نے بیں واقع ہوتا ہے ایک میں نے بیان میں جن سے بہاکہ یہ کڑار ہے دے بہاں تک کہ میں تجے شن دے دوں تو ہمارے اسحاب ملاشا مام الم الو یوسف وامام محر کے فزد کیک رہن ہے یہ فلاصہ میں ہے۔

ر بهن اورا جارهٔ فاسده مین فرق کابیان 🌣

زید پرعمروکا قرضہ تا ہے ہیں زید نے عمر وکوایک کپڑا ویا اور کہا کہ اس کورہے وے یہاں تک کہ میں تھے کو تیرا مال وے
ووں تو اہام اعظم نے فرمایا کہ بیر بن ہواورا مام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ دبئ تین ہود بعت ہا وراگر یوں کہا کہ اپنے مال کوش
اس کورہے دے یا کہا کہ اس کور بن رکھ لے یہاں تک کہ میں تھے تیرا مال دے دوں تو بالا اجماع رابی ہوگا یہ محیط سرحی میں ہے۔
ایک خیمی پر دوسرے کے ہزار درم غلہ کہ آتے ہیں اس نے قرض خواہ ہے کہا کہ یہ بزار درم کھر بوض اپنے تی کے لے اور
ایک خیمی اپنے قبضہ کرنے کے گواہ کرا دی تو فرمایا کہ بیدادائے قرض خواہ ہے کہا کہ جھے اپنے قبضہ کرنے کے گواہ کرا
دے ہی قرض خواہ نے کہا کہ جھے دے دے تا کہ میں تیرے واسطے گواہ کرا دوں چی قرض دارنے کہا کہ جھے اپنے قبضہ کرنے کے گواہ کرا
در یہ نے عمرہ کہا کہ جھے دے دے دے تا کہ میں تیرے واسطے گواہ کرا دوں چی قرض دارنے کہا کہ یہ ہزار درم کھرے لے دور
در بیاں سے قرض خواہ نے کہا کہ جھے دے دے تا کہ میں تیرے واسطے گواہ کرا دوں چی قرض دارنے کہا کہ یہ ہزار درم کھرے ہے دور

فتاویٰ علمگیری ...... طِد 🛈 کی 🚅 🕒 کی اورون

میرے داسطے گواہ کرادے تو بھی بھی (۱) تھم ہا اورا گرقر فن دارنے کہا کہ یہ بزار درم کھرے رکھ کے بہاں تک کہ بھی بھے تیرا تق دلا دوں اور میرے داسطے ان درموں پرقیعہ کرنے کے گواہ کرادے ہی قر فنواہ نے بددم نے لیے تو بدئی ہا دائے قر فنہیں ہے بیر فرآوئی قاضی بفان میں ہے۔ اگر کہا کہ میں نے تیرے پاس بدوار یا بیز مین یا بیرگاؤں رہی کیا اور مربون میں پہر تخصیص ندگی مطلق رکھا تو مارت (۱۲) ابھی وافل ہو جائے گی۔ اور زمین کے دبین میں درخت و باخ اگور جواس زمین میں ہے وافل ہوگا اور رطبو زراعت (۱۳) ابھی وافل ہو جائے گی بیر بیابھ میں ہے۔ اگر قرض دار نے قرض خواہ کوقر ضدادا کیا پھراس کو پکھ مال دیا اور کہا کہا ہی المور ہین کے بعوض زبوف وستوق درموں کے جوادائے قرض کے درموں میں تھے لے لیج بیر بہی بعوض ان درموں کے جوستوق بھور رہین کے بعوض زبوف وستوق درموں کے جوادائے قرض کے درموں میں تھے لے لیج بیر بہی بعوض ان درموں کے جوستوق بھوں جائز ہوا ورجوز ہونہ بوں ان کے توقی بیر بین جائز شہوگا اس واسطے کرز ہونہ وادائے قرض میں ہے۔ اگر ایک مخص نے پکھ درا بم ترض کے اور قرض دینے والے کوا بنا گرما میں سکونت رکھتو بیر بین شہوگا بلکہ بمنو لدا جارہ کو استعال میں لا کے یا ایک دار دیا کہتا مدت ادائے قرض دوم بینہ تک اس میں سکونت رکھتو بیر بین شہوگا بلکہ بمنو لدا جارہ کو استعال میں لا کے یا دیارہ کے اور کیا کہتا ہو سے ایکار کیا تو ہاں نہ کورای قدر کوش میں ہے۔ قفا کی نے اگر زبیل دکور وی کے کوش رہی این تو کی میں ہوگا کہ دیارہ کے اور خور میں فتھا اس نے دوسر کو پکھال رہی دیا تا کہ دا تان کو آئھ مود بنار قرضد دے لی فتھا اس نے تین سور

### فقىل ىرى 🕸

(٥) والأندل ساتكاركيا ١١

جس کے عوض را ہمن جا مز ہوتا ہے اور جس کے عوض ہیں جا مز ہوتا ہے اور جس کے عوض ہیں جا مز ہوتا ہے اس کے بیان میں
جانا جائے ہے کہ رہن جبی مجے ہوتا ہے کہ جب قر ضدوا جب ہویا اس کے واجب ہونے کا سب موجود ہوجے اجرت واجب
ہونے سے پہلے اُجرت کے عوض را من دیا تو سی ہوتا ہے کہ جب نہ ہوا ور نہ اس کا سب و جوب پایا جائے جیے درک کے عوض میں
دیا تو سی خیر میں ہے پر واقع ہوکہ قر ضروا جب کا در هقیقت واجب ہوتا محت رہی کے واسطے لا محالہ شرطیس ہے بلکہ ظاہر میں اس کا
واجب ہوتا کا فی ہ جائے ہو در هقیقت و وواجب نہ ہوا اور اس کا بیان ان چھوسائل میں جن کو امام محد نے جامع میں ذکر قربایا ہم موجود
ہون کی ہون ہون ہون کی اور در اہم ملح کے عوض اس کو پائے سودرم قیمت کا مال رہی دیا اور و مرتبن کے پاس تلف ہوگیا پھر دونوں
دولو کئی ہے پانچ سودرم پر ملح کی اور در اہم ملح کے عوض اس کو پائچ سودرم قیمت کا مال رہی دیا اور و مرتبن کے پاس تلف ہوگیا پھر دونوں
نے رائتی کے ساتھ اس امر پر افغاتی کیا کہ قرضہ بھر شھا تو مرتبن پر را بین کے واسطے مال مرہون کی قیمت پانچ سودرم واجب ہوں گ
اور جانتا چاہتے کہ بیر بین تمار ہے ذرد کیک جائز ہے اس واسطے کہ ایے قرض رہی ہوتا ہے آیا تو نہیں دیکھ ہوکی اور وفوں
استوں درواتی جس درم ہیں ہیں اس جیا تر ہے اور بدل سلح ہم اس کے دور دیک واجب ہوتا ہے آیا تو نہیں دیکھ ہے کہ اگر دونوں
استوں درواتی جس درم ہے کہ خابر می جائز ہے اور بدل سلح ہی نہیں دیکھ سے اور بول میں میں ہیں استیا بر خر سے بوتا ہے آیا تو نہیں دیکھ ہو کہ کہ اس میں ہیں اس استوں اور دور میں ہوگی درون کے بھر درت ہو سکتا ہو انتفادا جارہ ہوں کیا درون کی تا اور اور اس میں میں اور اس کا میں میں درون کی تعرب میں اور ہول کے مورد نہیں کی درون کی تا میں دورت میں کو کی درون کی تا مادر

یے مقدمہ قاضی کے سامنے لیے جائیں اور سب واقعہ بیان کریں تو قاضی مدعاعلیہ کے ذمہ بدل اسکے ادا کرنالازم کرے گااور اگروہ ادا كرنے سے انكاركر سے قومدى كى درخواست پراس كوقيدكر ، كابس معلوم ہوا كدجس قرضہ كے يوس رجن واقع ہوا ہے اوہ از راہ واجب ہے اور جب رہن ملف ہو گیا تو مال مرہون ملف ہو جائے کے تھم کے موافق مرتبن اپنے قرضہ کا وصول یانے والاقر ار دیا گیا بی ایدا ہے کویااس نے درحقیقت ہاتھ سے اپنا قر ضدوصول کرایا اور درحقیقت ہاتھ سے قرضہ وصول کرنے کی صورت میں اگر رائ کے ساتھ دونوں با نفاق قرار کریں کہ مال واجب نہ تھا اور دعویٰ دروغ واقع ہوا ہے تو مدعی بینی مال لینے والے پر واجب ہوگا کہ جو پچھ اس نے وصول کیا ہے واپس کرد سے پس (۱) ایسائی اس صورت میں بھی ہے مید فیرو میں ہے کفالت بالنفس کے عوض ربن نہیں جائز ے اور قصاص (۳) نفس یاننس سے کم کسی عضو کے قصاص کے عوض رہن نہیں جائز ہے اور اگر جنایت (۳) خطا ہے واقع ہوتی ہوتو رہن جائز ہوگا اور شغعہ کے وض رہن تبیں جائز ہے بیکانی میں ہے۔اور خراج کے وض رہن جائز ہاس واسطے کہ خراج مثل تمام قرضوں کے قرضہ ہے معمرات میں ہے۔اوراگر کی عورت ہے کی قدر دراہم معین یا دینار بائے معین پر نکاح کیا اور عورت نے کور نے اس سال معین کے عوض رہن فےلیا تو ہمارے زور کی نہیں سیج ہادرا گرخون ہے کی شے معین پرصلح کر کی اور اس سے عوض رہن لیا تو نہیں جائز ہے یہ نیائے میں ہے۔اوراگرکوئی داریااورکوئی چیز کرایہ پرلی اور کرایہ کے وض پکھمال رہن دیا تو جائز ہے پھراگر متاجر کی بوری منفعت حاصل کر لینے کے بعد مال مرہون راہن کے باس تلف ہو کیا تو وہ اجرت کا وصول یا نے والا اقرار دیا جائے گا اور اگر منفعت عاصل کر لینے سے میلے رہن ذکور تلف ہو گیا ہوتو رہن باطل ہوجائے گااور مرتبن پرواجب ہوگا کدر بن کی قیت واپس دے اوراگر کی درزی کے واسطے اجارہ پرمقرر کیا کہ میراایک کپڑائ دے اور سلائی کرویے پر درزی مذکور ہے رہن لے لیا تو جائز ہے اور اگر ای ورزی کے کےخود بی سلائی کردیتے پر دہن کیا ہوتونیس جائز ہائ طرح اگر اونٹ مکہ تک کرایے کرلیا اور اونٹ والے ہے باربرداری یر دہن لیا تو جائز ہے اور اگر اس مخص معین کے خود اُٹھانے یا کسی جو پایہ عین ہے اُٹھانے کے موض رہن لیا تو جائز نہیں ہے اور اگر ایک چرجس کے واسطے پر برواری وفر چد بڑتا ہے کی مخص سے عاریت فی اور دینے والے نے عاریت لینے والے سے اس شے کے واپس دے پر رہن لیا یعنی مستعار کو بعد قراغ کے واپس کر دے تو بیا تر ہا اور اگر خودمستعیر ہے کہ واپس کر جانے پر رہن لیا تو جا ترنہیں ہے اور اگر مستعار چیزی کے عوض ربن لیا تو نہیں جائز ہے اس واسطے کہ مال مستعار امانت ہوتا ہے اور اگر نو حہ کرنے والی عورت یا گانے والی عورت کواجرت پرمقرر کیا اور اجرت کے عوض رہن ویا تونہیں جائز ہے اور یہ باطل ہوگا ای طرح قمار کی وجہ سے (۳)جو قرضہ لیمواس کے وض ریمن باطل ہے یامر داروخون کے تمن کے وض مسلمان یا کی طرف ہے کی مسلمان یاؤی کے واسطے شراب کے ممن کے وض پاسور کے شن کے وض رہن باطل ہے ریافاوی قاضی خان میں ہے۔اورجس غلام نے جنایت کی ہو یا غلام قرض وار ہو اس كوف ربن بين سيح باس واسط كروه علام خودائي مولى كون عن معمون بين بي بنا نيداكر بلاك موجائة مولى يريحه واجب نہ ہوگا بیمچیط سرحسی میں ہے۔ اگر کسی محص ہے معین درموں کے بوش کوئی چیز خریدی اوران درموں کے بوش کی مد بن دیا تو باطل ہوگا اس واسطے کہ دراہم متعین نبیس ہوتے ہیں بلکہ فقط ان کے مثل ذمہ لازم آتے ہیں اور ربن کی اضافت ایسے درموں کی طرف جو ذمدواجب ہوئے ہیں نہیں ہے روقاوی قاضی خان میں ہے۔رہن العیون عمل لکھا ہے کداعیان کے عوض رہن وینا تمن طرح یہ ہے نے اطفاق قرضه کا بجبت تشابه ہے ورندور حقیقت قرضیمیں بلکہ باطل حرام ہے اام علی مسلمان کی قیداس واسطے لگائی کے مسلمان کے فق میں شراب کا تیتی ہو، باطل ہےاورسورونجس العین ہے ہی مسلمان اگر کسی وی سے لیے بھی ضامن ہواور قرض شراب ہوتو باطل ہے کیونکہ بیاس ہر واجب نہیں ہوسکتا ہے پیسئلہ دیمل کے دائر مسلمان نے سود کی منانت کی توباطل ہی فاقہم اور (۱) یس بیقر ضدہ اجب بواما اور (۲) کیمنی جب کے دہمن گانف ہوئے ن وجہ سے مقداً وصول کیا ہے؟ اوس) مثلا عمد أقل کیا باتھ کا شاہ الاالہ (٣) کو تکہ وہ خود باطل ہے؟ است

ایک بدکرا کیے عیان کے وض رہی دینا جوامانت (۱) ہیں اور ایسارہ ی باطل ہودم یدکرا یسے عیان کے وض رہی دینا جو مضمون بالغیر ہیں بیٹنی دوسری چیز کے وض صفان میں ہیں جیسے چی ہا تع کے قبضہ میں (کرشن کے وض صفان میں ہے) اور ایسارہ بن بھی نہیں جائز ہے حق کدا کر مال مرہون کلف ہو جائے تو با معاوضہ کلف شد وقر اردیا جائے گا اور شخ ابوائس الکرٹی کا قول ہے اور سوم بیکرا لیے اعیان کے وض رہی ویتا جوائی و اس سے مضمون ہیں جیسے غصب کیا ہوا مال میں یا ایسا مال میں جو نکاح میں مہر قر اردیا گیا یا اور اس کے شل قو ایسے مال عین جو نکاح میں مہر قر اردیا گیا یا اور اس کے شل قو ایسے مال عین ان ایسے مال عین کے وض رہی ویتا اور اگر دہی تلف ہوجائے ہیں اگر مرتبین کے قبضہ می تقو وہ مال مرہون اور مال عین ان دونوں کی قیمت کے موسوں تقد ہوئے ہے کہا اور اینا مال عین لے لیے کا اور اگر مال مرہون تقد ہوئے ہے پہلے مال عین تلف ہونے ہے پہلے مال عین تلف ہونے و مال مرہون تعد ہوئے ہوئے و مال مرہون تعد ہوئی قیمت کے دیمن ہوگا ہے مثلا عین سے ۔

فصل جهاري

### جس کارہن جائز ہے اور جس کانہیں جائز ہے اس کے بیان میں

اگرچھوہارے( لکے ہوئے) بدون درخت خرما کے رہن کی توجائز نہیں ہے کہ

<sup>(</sup>۱) ان کی منان واجب میں ہے (۲) عامیر کرے یاد ہے ا

ایک داروار ان بالغ و تابالغ ہی مشترک ہے اس کو وسی اور بالفوں نے رہی کیا بعوض خراج ہی نے بین کے جوان سب
می مشترک ہے تو ایک ہی صفقہ کے ساتھ رہی کرتا سی ہے ۔ ایک فیض نے اپنا دارر ہی کیا اور اس ہیں ایک و بوار مشترک ہے تو سیح
می مشترک ہے تو ایک دورو کو اس کے ساتھ رہی کرتا سیح ہے۔ ایک فیض نے بیا دارر ہی کوئی دیوار مشترک بوقو سیح نہ ہوگا۔ ایک دار
میں ہے اور دیوار میں بالک دوارو پر اوسیوں کے درمیان مشترک ہیں تو محق ت وان و بواروں کا رہی جو خاصفہ بدون کی کی شرکت
کے ہیں سیح ہے اور و بوار بائے مشتر کہ کے ساتھ میت کا متصل ہونا صحت رہی ہے افونییں ہے اس واسطے کہ جیت تالی ہے بیاتیہ
میں ہے اور اگر اپنے دار میں سے کوئی ہیت معین یا کوئی کارامیس رہی کی مشتری سے افونییں ہے اس واسطے کہ جیت تالی ہے بیاتیہ
میں ہے اور اگر اپنے دار میں ہے کوئی ہیں معین یا کوئی کارامیس رہی اس کی ہی کہ کہ اور کی قاضی خان میں ہے ۔ ایک مشتری سے کوئی مال رہی نیا اور ما لک نے ان دونوں مقدوں کی مشتری نے دوسرے کی ملک کی چیز فرونس کر دی اور تمن کے فوض مشتری سے کوئی مال رہی نیا یا ور ما لک نے ان دونوں مقدوں کی میں اس کا دوروں کے تی میں اس کا حکم بیاتی حرض خواہوں کے تی میں خااہر وموثر نہ ہوگا ہے تھیں ہے۔ ایک فیض سے دیا ہو اس کے جی سے دو انقاع حاصل کرتا ہے بدون اسباب کے رہی کیا اور سب کو مرتمین کے بیرد کر دیا تو ہو جا تر ہے۔ اور اگر مربیا تو ہو جا تر ہے۔ اور اگر اسباب اور بدون کے دوار کی یا یوروں کی متائ کی دور سب میرد کیا تو جا تر ہے اورصورت او تی ہی جواز رہی کے دوار سے کے دوار میں یا یوروں کے دوار میں کی دوار سے کے دوار میں یا یوروں کی میں جوان سیا ہوروں کے دوار میں یا یوروں کی میں جوان اسباب نے دوار کی دیات و بیاتر کے دوار میں کی دوار میں یا یوروں کی متائ سیا دوار بدون کے دوار میں یا یوروں کی متائ میں جو دیات کے دوار می میں جوان کی تائی میں جوان دیور نہ تو رہی کی دوار میں یا یوروں کی میتائی میں دیات دوروں کے دوار کی گوروں کی می تائی میں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی متائی میں دوروں کے دوروں کے دوروں کی د

ا مین حیوان آکٹر اوقات مرجاتا ہے؟ خرات سے یہال مراداییا خراج ہے جو عمولی بندھا ہوئینی پیدادار کی بنائی ندہوا ا (۱) مین تفصیل ندکی؟ (۲) مین مجے ہوئے؟ (۳) مینی جنتی جنتی جنری دو آھے ہیں؟ (۳) مرض الموت کامریض؟ (

خان میں ہے۔ اور حسنؓ نے امام اعظم ہے روایت کی کہ اگر ایک دار رہن کیا اور راہن ومرتبن دونوں اس دار کے اندر موجود ہیں ہیں رائن نے کہا کہ میں نے اس کو تیرے سرد کیا اور مرتبن نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو رئن تمام بنہوگا بہاں تک کررائن اس دار من سے باہر نکل کے کر محر مرتبان سے کہے کہ میں نے بیدار تیرے سیرد کیا بیمیط سرتھی میں ہے۔ ایک محض نے عمارت ودو کان جوز مین سلطانی پرینی ہوئی ہے رئین کر کے مرتبن کے میر دکر دی اور مرتبن اس کوایے قبض وتصرف میں لایا اور سالہا سال اس کواجار ہ پر دیا اور اس کا کرایہ لیتا رہا تو رہن سیجے نہیں ہے اور مرتبن نے جو پچھاس کا کرایہ لیا ہے وہ اس کوحلال نہ ہو گا یہ خواہرا خلاطی میں ہے۔ اور اگر م محوزے (۱) پر پڑی ہوئی زین یا اس کے مند شدن دی ہوئی لگام یا اس کے مطلح میں بند سے ہوئے گلو بند کی ری رہن کی اور مرتبن کو کھوڑ ا مع زین ولگام وگرون بندسپر دکر دیا تو ربن بورانه ہوگا یہاں تک کہ محوزے ہے جدا کر کے مرتبن کے سپر دکرے اور اگر کسی جو یا بد پر لدان لداہوا ہے لیں چو یا بیدون بار کے رہن کر کے سب سپر دکیا تو رہن تمام ندہوگا یہاں تک کہ چو یا بیدکور پر سے بارا تار کر مرتبن کے سپر دکرے اور اگر چو پاید کالعران بدون جو پاید کے رہن کر کے سب سپر دکیا تو لدان کا رہن بورا ہو جائے گا اس واسطے کہ صورت اولی می چو پاید سے موے بار می مشغول ہے فارغ نہیں ہے اور صورت ٹانید می لدان چو پاید کے ساتھ مشغول نہیں ہے یہ بدائع میں ہے۔ایک مخص نے شوہردار باندی رہن کی اور اس کے شوہر سے اجازت ندلی تو رہن جائز ہے اور مرتبن کویہ اختیار ندہوگا کہ اس ك شو بركواس كے ساتھ وطى كرنے سے منع كرے بحراكر وہ باندى اپنے شو بركے وطى كرنے سے مركني تو ايسا بوگا كه كويا آساني آ دنت ے مری ہے مراستمانا مرتبن کا قرضه ساقط موجائے گا حالانکہ قیاسا ساقط ند ہوگا۔ اور اگر رہن کرنے کے وقت وہ باندی شوہر دارند ہو مجر بن كرنے كے بعد مرتبن كى اجازت سے رائن نے اس كا تكاح كردياتويه صورت اور صورت اولى دونوں يكسال بي اورا كريدون اجازت مرتبن کے اس کا نکاح کردیاتو نکاح جائز ہوگا مرمرتبن کوبیا تقیار ہوگا کہ اس کے شوہرکواس کے ساتھ وہی کرنے سے منع کرے اور اگراس کے شوہر نے اس کے ساتھ وطی کرنی تو بائدی کے ساتھ اس کا مہر بھی رہن ہو ہو جائے گا اور وطی کرنے سے بہلے اس کا مہر ر بن شہوگا اور اس صورت میں اگر شو ہر کے وطی کرنے سے باندی فرکور مرکنی تو مرجبن کوافقیار ہوگا جا ہے دائمن سے تاوان لے بااس ك شو ہر سے تا وان لے جيسا كدا كرشو ہرنے اس كولل كيا تو بھى بى علم ب بھرا كرشو ہركويد معلوم ندتھا كديد باندى ربن بتوجو جو المجھ اس نے تاوان دیا ہےاور راہن ہے واپس لے گائے میریہ میں ہے فاوی عمایہ میں ہے۔

اگر با ندی کے پیٹ میں جو بچھ ہے اس کوآ زاد کردیا بھر باندی کور بہن کیا تو جائز ہے اور نقصان ولا وت سے پچھ ماقط نہ ہوگا

مخلاف اس کے اگر بیٹ کا بچہآ زاد کرنے سے پہلے وہ بچہ بنی تو بعقہ رفقصان ساقط ہو جائے گالیکن اگر بچہاس (۲) کو پورا کرتا ہوتو ساقط نہ ہوگا بیتا تارہانے بی ہے۔ ایک مسلمان نے کسی کا فر سے شراب ربن کی بھروہ سرکہ ہوگئی تو ربمن باطل ہے اور سرکہ اس کے ہاتھ میں امانت ہوگا اور رابی کو اختیار ہوگا جائے اس کو لے کر مرتبن کا قرضہ اداکرے یا جائے ترضہ کے ہوش سرکہ اس کے باس تجھوڑ د ب بشر طیکہ دبمن کے وضیا ہوگا جائے ہوگا فر اس کے دوئر اب ربمن کی تو بیٹیں جائز ہواور مرتبان کے باس اس کے اگر کا فر نے کسی مسلمان کی شراب ربمن کی تو بیٹیں جائز ہواوہ مرتبان کو وہ شراب مرتبان کے باس اس کے باس ہوگیا تو مرتبان کو وہ شراب ہوگیا تو مرتبان کو وہ شراب مرتبان کے باس اس کے سرکہ کرڈالنے کا اختیار ہے اور وہ سرکہ اس کے باس دبن در ہے گا اور جس قدرکیل ووزن میں گھٹ گیا ہواس سے صاب

ے باہر جانا اس وجہ سے کدرائین کا تبعد بدون اس کے فار ٹ نہ ہوگا است میں جو پھے بعنی ممل اڑکا یا ٹر کی است سے ال رہی تبیر تو طالت میں بھی نہ ہوئی کیکن ڈی کے چی میں وہ مال ہے تو مسلمان اس کا این جواہد امیں اس کو لینے سے کنبگار ہوچکا ہے ا

<sup>(</sup>۱) محورُ إلا نجريا كدها إلى بشرطيك الليائة ندكوره جس كمناسب ووريش بيل كرماته موتى بعاد (۲) اس نقعان كوال

 <sup>(</sup>٣) اگر آلف بوجائے یاسر که بوجائے تو وہ ضامن نه: وگا١١ منه .

ے رہن باطل ہوجائے گا اوراگر راہن کا فرہوتو و انٹراب ندکور لے لے گا اور قرضداس پر بحالہ ہاتی رہے گا اور مرتبن کواس کے سرکہ کر ڈالنے کا اختیار نہ ہوگا اوراگر سرکہ کرڈ الے تو سرکہ کرڈ النے کے روز جو پھھاس کی قیمت ہواس قدر قیمت کا ضامن ہوگا اور اپنا قرضہ واپس لے گا بخلاف اس کے اگر راہن مسلمان ہوا ور مرتبن نے اس کوسر کہ کرڈ الاتو ضامن نہ ہوگا بیچیط سرتھی ہیں ہے۔ ا

مال مربون كى بابت كي مسائل ك

اگر کمی ذمی نے دوسرے ذمی کے پاس مردار کی کھال رہن کی اور مرتبن <sup>(۱)</sup> نے اس کی دیاغت کی تو وہ رہن نہ ہوگی اور را بن کواعتیار ہوگا کہ اس کو لے کرمرتبن کو دیا عت کی قیمت وے دے بشر طیکہ اس نے ایسی چیز سے اس کی دیا غت کی ہوجس کی پچھے قیمت ہاور بیابیا ہوگا جیسے کسی نے مردار کی کھال فصب کر کے اس کو غربوح کیا اگر کسی ذمی نے دوسرے ذمی کے باس شراب رہن کی پیر دونوں مسلمان ہو گئے تو شراب ند کور رہن نہ رہی پیرا گر مرتبن نے اس کوسر کہ کرڈ الاتو وہ رہن ہو جائے گی ای طرح اگر دونوں میں سے ایک خواہ رائن یام جن مسلمان ہو گیا مجروہ مرکہ ہوگئ تو رہن ہوجائے گی اور جس قدراس میں سے کم ہوجائے ای سے حساب ے رہن باطل ہوجائے کی اور اگر ایک کافرنے دوسرے کافرے شراب رہن لی اور کی مسلمان عادل لیے یاس رکھی اور اس نے تبضہ كرلياتورئن جائز باورجوح في كدامان في كروارالاسلام من آيا برئن لينے ورئن دينے من اس كائتم مثل ذي كے باوراكر کوئی حربی مستامن اپنا کچھ مال کسی کے یاس بعوض ایسے قرضہ کے جواس برآتا ہے۔ بمن رکھ کردار الحرب میں اوٹ کیا بھرمسلمان اس کے ملک پر عالب آئے اور حربی ندکور کو قید کیا تو قرضہ باطل ہو گیا اور جو مال اس نے مرتبن کوربن دیا تھا وہ مرتبن کے قرضہ کے عوض مرتبن کا ہو گیا ہدامام ابو پوسف کا قول ہے اور امام محد نے فرمایا کہوہ مال مرہون فروخت کیا جائے گا اور اس کے تمن ہے مرتبن اپنا قرضہ پوراوصول کر لے گااورجس قدر باتی رہے وہ اس مخض کو لے گا جس نے حربی نہ کور یعنی را بن کوقید کیا ہے اور اگرح بی نہ کور کے یاس کمی مسلمان یا ذمی کا مال بعوض ایسے قرضہ کے جوحر نی ندکور کا اس مسلمان یا ذمی پر آتا ہے رہن ہوتو و و مال مرہون اس کے مالک معین را بهن کودالیس دیا جائے گا اور حربی کا قر ضدسب اماموں کے نز دیک بالا تفاق باطل ہوجائے گاریبسوط میں ہے۔ ذی وغیر ہ کسی کی طرف ہے مرداریا خون کارجن کرنا سی نہیں ہے ریکافی میں ہے فقاوی عمامید میں ہے کہ اگر غاصب نے مال مفصوب کورجن کیا پھراس کو ما لک سے خرید کیا تو روایت کیا گیا ہے کہ رہن جائز ہوجائے گا اور اگرمشتری نے جی عمی عیب یایا اور بالغ نے عیب کے موض اسکو ر من دیا تو جائز نہیں ہاور آگرمشتری نے بائع کو مال دیا کہ جع کے ساتھ بائع کے باس بعوض تمن کے رہن رہے ہی اگریہ مال ملف موجائة بغدرائي حصد قيمت كي مكف شده قرارديا جائكاية تارخانيي ساوررا من يامرتبن يا دونول كرم جان سرين باطل نیس ہوتا ہے اور وارثوں کے باس مر مون بطور رئن باتی رہتا ہے كذا فی خزائد القتاويٰ۔

اے عادل سے مرادجس پران لوگوں کواعماد ہو کیونکہ شراب کی تفاظت قبد کرنے سے وہشری عادل پر بیز گارٹیس رہا ۱۳ (۱) خواہ مرتبن کافر ہویا مسلمان جواس واسطے کے مسلمان کی شراب مضمون ٹیس ہوتی ہے ۱۱

فصل ينجر

### باپ اوروصی کے رہن کرنے کے بیان میں

اگر باپ نے اپنے فرز ندنا بالغ کی متاع کمی مخص کے باس رہن کی پھرفرز ندندکور بالغ ہوااور باپ مرکیا تو جب تک فرزند غركور قرضداداندكر المستب تك اس كومتاع مرجون والبس لين كاافتيار فدجو كااس واسط كدية تعرف ربن ايبالتعرف بجوفرز عدفور ے حق میں اس کے باپ کی طرف سے الیمی حالت میں لازم ہوا جس وقت باپ کی ولایت اس کے او پر قائم تھی اور اس کا باپ اس معاملہ بیں قائم مقام اس فرز ند کے ہے اگر بیفرز ندیالغ نہ ہو۔ پس اگر باپ نے اس مال کواپنے ذاتی قرضہ میں رہن کیا ہواور فرز ند غد کور نے وہ قر ضراد اکیا تو مقدار قر ضرکوباپ کے مال سے واپس لے گا ای طرح اگر مک رہن سے پہلے متابع خد کور تلف ہو گئی ہوتو بھی سمی تھم ہے بیکانی میں ہے۔اگر مال نے اپنے فرز نما بالغ کا مال رہن کیا تو جائز نہیں ہے لیکن اگر ماں ایسے فض کی طرف ہے جواس فرزند کاولی ہےوصی مقرری می ہویااس کور بن کی اجازت لی ہوتو جائز نہوگا اور اگر جا کم نے فرز تد مذکور کی مان کواس کا مال رہن کرنے کی اجازت دے دی ہوتو جائز ہے اور مرتبن کوجس واختصاص کا استحقاق حاصل ہوگا تھے کرنے کا استحقاق حاصل نہ ہوگا۔ اور اگر طفل ند کور کی مال نے رہن کیا اور مرتبن کو بچھ کرنے کا وکیل میں کہا بھر جا کم نے وکالت و بچھ کی اجازت دے دی تو مرتبن ند کور جا کم کی طرف ے دکیل ہوجائے گا اور ما کم بعن قاضی جس نے رہن کی اجازت دی تھی معزول کیا گیا اور دوسرا قاضی مقرر کیا گیا حالا نکه مرتبن مال مر مون كوفرونت كرچكا بيس اكر دوسر يقاض كيزويك قاضى اول كانت كى اجازت دينا ثابت موتو وواس ت كونا فذكر يكا اوراگراس كنزويك قاضى اول كى اجازت توكيل تابت نه بوتواس پرواجب بوگاكه الله ندكوركور دكرد ، جب كه الله كاردكرويناطفل ند کورے حق میں بہتر ہو یہ جواہرالغتادی میں ہے آگر باپ کا یا اس کے نابالغ فرزند کا یا اس کے غلام ماذون التجارة کا جس پرقر ضربیس ہاں کے سی دوسرے تابالغ فرزند برقرضآ تا ہو ہی باب نے قرض دارفرزندی کچے متاع اس قرضہ کے وض اپنے یاس یادوسرے ا پے مفل قرص خواو کے پاس یا اپنے غلام ماذون کے پاس رہن کی توجائز ہے تیمین میں ہے۔ باپ کوجائز ہے کہ اپنا مال است مفل ناباكغ كے ياس بعوض اليسے قرضد كے جوفرز مديدكوركائى برآتا الب رئن كروے اوراس مال كواسي فرز مديدكور كے واسطے اپنے قبعند لے۔ اس واسطے کے فرزند بالغ کا حصہ بمیزلہ غصب ہے اور صغیر کے بی جواز تھااس کا ضامن بھی نہوا سنم ہے۔ وکیل کرنے کی پیصورت کے مثاہ مرتبن ے کہا کہ جب معاد گذر سے اور بھی تیرا قرضہ ادائد کروں تو بھی نے تھے ویکل کیا کرتو میری طرف سے رہی کوفر وخت کرے ہی بید کا انت لازی ہوگی 18

عمل رکھے گا اوروسی کے واسطے ایسا کرنائبیں جائز ہے میسراجیہ میں ہے۔ اگروسی نے پتیم کا کوئی خادم (۱) اسپے قرضہ کے وض اپنے پاس رہن کرلیایا اپنا خادم میتیم کے قرضہ کے یوش میتیم کے پاس رہن کیا تو جائز نہیں ہے اس طرح اگر میتیم نے خود رہن ر کھالیا تو بھی جائز نہیں ہے لیکن اگریٹیم کا وصی اس کے اس معاملہ کی اجازت دے دیو عقد رہن جائز ہو جائے گا جیسے یتیم کے خرید وفرو خت کرنے عن تهم بے۔ای طرح اگر دووصی ہوں اور ایک نے آبیا کیا تو امام اعظم وامام محد کے زور یک نہیں جائز ہے الا اس مورت می کدوسرا وص بھی اجازت دے دے وہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک جائز ہے اور اگر وصی نے پہتیم کا مال اپنے طفل تا بالغ کے پاس یا اسپنے غلام تاجر کے پاس جس پر قرض بیں ہے دہن کیا تومثل اپنے پاس رہن کر لینے کے بیس جائز ہے اور اگر اپنے بالغ بینے یا بینے کے بالغ بینے یا اپنے مکاتب یا غلام تاجر کے پاس جس پر قرضہ ہے رہن کیا تو جائز ہے بیمبسوط میں ہے اور اگروصی نے پیٹیم کے کھانے کیڑے کی بابت قرضه کرلیا اوراس پرقرضه کے عوض یتیم کا پچھ مال رہن کیا تو جائز ہے ای طرح اگر اس نے پتیم کے واسطے تجارت کی اور سعاملہ تجارت میں رہن کیا یار بمن لیا تو جائز ہے بیکائی میں ہے۔ اگروسی نے وارثوں کے واسطے قرضہ لیا اور ان کا مال عین رہن کیا تو وو حال ے خالی نہیں یا تو ان کے نفقہ وحوائج وخراج وغیر و کسی نوائب اے واسطے قرضہ (۲) لیا ہے یا ان کے مملوکوں وچو یاؤں کے نفقہ کے واسطےلیا اور ہرصورت اس سے خالی میں کہ یا تو وارث سب بالغ ہوں سے بانا بالغ ہوں سے یابالغ و نابالغ دونوں ہوں سے پس اگر وارث بالغ ہوں خواہ غائب ہوں یا حاضر ہوں اوروصی نے ان کے نفقہ کے واسطے قرضہ لے کررہن کیا تونہیں جائز ہے اور اگر وارث نا بالغ موں تو جائز ہاور اگر بالغ و نا بالغ دونوں موں تو فقل نا بالغوں کے حق میں اس کا قر ضد لینا و رمن کرنا جائز ہے بالغوں کے حق میں نہیں جائز ہے بخلاف اس کے اگر مال منقول کور کہ میں ہے وصی نے فروخت کیا تو سب کے حق میں روا ہوگا اور اگر اس نے وارثوں كے مملوكوں وچو ياؤں كے نفقہ كے واسطے قرضه ليا پس اگرسب وارث بالغ ہوں اور حاضر ہوں تو وصي كا قرضه ليرنا اور ان كا مال عين ربن دنيا جائز نه ہوگا اور اگر عائب ہوں تو جائز ہوگا اور اگر بعض حاضر ہوں اور بعض عائب ہوں يا وارثوں ميں صغير و کہير حاضر ہوں تو امام اعظم کے مز دیک قرضہ جائز ہے اور صاحبین کے مزد دیک فقط بالغان غائب اور نا بالغوں کے سوائے قرضہ لینا باتیوں کے حق میں نہیں جائز ہےاوراس کا رہن کرناسب کے حق میں جائز نہیں ہے بیمچیط سرحسی میں ہے۔ اگرمیت پر قرضہ ہواوراس کے وصی نے اس کے ترکہ سے میں کچھ مال میں عین اس کے کسی قرض خواہ کے پاس رہن تو کیا جائز نہیں ہے اور باتی قرض خواہوں کوا ختیار ہوگا کہ اس کورد کریں اور اگرومی نے ان کے رو (۳) کرویے سے پہلے ان کا قرضہ ادا کردیا تو رہن جائز ہوگا۔ اور اگر میت کا ایک کے سوائے دوسرا قرض خواہ نہ ہوتورہن ندکور جائز ہوگا اور اس کے قرضہ میں فروخت کرسکتا ہے۔اور اگر وصی نے کی مختص ہے جس بر میت کا قرضہ آتا ہے رہن لیا تو جائز ہے۔ای طرح اگرمیت نے خود ہی آس قرض دار سے رہن لیا ہوتو اس کا وصی اس مرہون کے روک ر کھنے میں اس کا قائم مقام ہوگالیکن وصی اس مال کو بدون را ہن کے فرو خت نہیں کرسکتا ہے اور وصی کوا ختیار ہے کہ میت پر جوقر ضہ ہے اس كے وق رہن و سے دے اس واسطے كہ جوامورميت كے حوائج ميں سے بيں ان ميں وصى اس كا قائم مقام ہے اور قر ندكا اواكرنا اس کے حوالج میمن سے ہے ہیں وصی اوائے قرضہ میت کا اختیار رکھتا ہے ہیں ای طرح اس کے موض رہن وینے کا بھی اختیار رکھنا ہے یه مسوط میں ہے۔اوراگررا بن مرحمات اس کاومی مال مربون کوفروخت کر کے مرتبن کا قرضہ اداکر سے گا اوراگر اس کا کوئی وصی شہوتو

ا ۔ نوائب جمع کا ئیدہ و بخت امور جواکٹر اوقات پیش آئے ہیں بعض ممولی میں جیسے ٹراج و چوکیداری وغیہ واور بعض غیر ممولی جیسے کوئی ہوان از جانب سلطان پیش آیا جیسے کئس اگر چاس کالیٹا جا فزنے ہواوا کے احوائی بعنی اس کی ضرورت میں ہے ہے اا

<sup>(</sup>۱) غالم بياندي (۲) يعني كويز قرض لي ۱۱ (۳) يعني رون توزي سيل

قاضی اس کی طرف سے وصی مقرر کرے گا اور اس کو تھم دے گا کہ مرہون کوفر وخت کرے بیسراجیہ عمل ہے۔ اگر میت کے وارث بالغ نے متاع میت میں ہے کوئی چیز رہن کر دی حالا تکدمیت پر قر ضہ ہے اور اس وارث کے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے لی اگر قرض خواہ نے نالش کی تو قامنی اس رہن کو باطل کروے گا اور مال مرہون اس کے قرضہ میں فروخت کیا جائے گا اور اگر وارث نذکور نے اس کا قرضدادا کر دیا تورہن جائز ہوگا اورا گرمیت پرقر ضدنہ ہواور دارے بالغ نے میت کی متاع میں ہے کوئی مال عین ایسے قرضہ ے وض جس کو لے کراس نے اپنی ذات پرخرج کیا ہے رہن کیایا بدوارث نابالغ ہوکداس کے وصی نے ایسا کیا پھر ایک ایسا اسباب جس کومنیت نے اپنی حیات میں فرو شت کیا تھا بسب عیب کے ان کوواپس دیا تمیا اورووان کے باس تلف ہو تمیا اور مشتری کاخمن مال میت پرقر مدہومیااورمیت کا مال بچرنبیں ہے سوائے اس مال کے جونفقہ کے موض رہن رکھا گیا ہے تو وہ رہن جائز رہے گا اس واسطے کہ جس وقت مرتبن کو مال مرہون سپر دکیا گیا ہے اس وقت مال میت پر قرضہ نہ تھا اور بیر مال مرہون وارث کے ملک غیر کے چن ہے فارغ تھا ہیں اس میں مرتبن کا حق لا زم ہو جائے گا پھر قر ضہ کالحوق اس کے بعد پوجہ عیب کے اسباب فرو دست کردہ والی دیتے جانے ے ہوا ہے ہی بدامری مرتبن کو باطل نہ کرے گا اور بد بخلاف اس صورت کے ہے کہ جب میت کے فروخت کئے ہوئے غلام پر استحقاق ثابت كيا كميا اوروه آزاوثابت بهوااس لئے كداس مورت ميں رئن باطل بوجائے كا كيونك بيام طاہر بوا كرجس وقت وارث نے ترک میں سے مال میں کورمن کیا ہے اس وقت میت برقر ضد تھا اس واسطے کہ آزاد عقد کا کے تت میں وافل می تیس موتا ہے اور نہ اس کاشمن مملوک ہوتا ہے اور استحقاق تابت ہوئے ہے جڑ سے مقدر تے باطل ہوجاتا ہے لیکن رائبن اس کی قیمت کا ضامن ہوگا تا کہ اس کومیتت کے قرضہ میں اوا کرے خواہ را بمن وصی ہویا وارث ہواس واسطے کہ جب میت پر ایسا قرضہ لاحق ہوا کہ اس کا اوا کرنا تر کہ منت سے واجب ہے اور وارث نے اپنے تصرف ہے اس ہے بازر کھا تو تلف کردینے والے کے تھم می مفہرایا کیا ہی اس کی قبت کا ضامن ہوگا اورومی کی صورت میں بھی بنی بات ہے لیکن ومی اس مال منان کومینت کے ترکہ سے واپس لے کاعلی ہذا اگر مینت نے اپنی باندى كا نكاح كرديا اوراس كا مهر ليليا بهراس كمرن ك بعدوارث ناس باندى كواس كيشو برك دخول كرن سيل آ زاد کردیااور باندی ندکور نے اپنے نفس کوا ختیار کیا بعنی شو ہر ندکور کے ساتھ اس کے تکاح میں رہنا نہ جا ہااور شو ہر کا مہرمیت کے ترک میں قرضہ ہو کمیا تو بھی رہن کوارٹ جائز ہوگا اور وارث اِس کی قیمت <sup>ہ</sup> کا ضامن ہوگا ای طرح اگر میت نے اپنی حیات میں راستد میں كنوال كھودا ہو پھراس كے مرنے كے بعداس بيس كوئي مخص تلف ہو كياحتى كداس كى منان ميت كے مال پر قرضہ ہوئى تو وارث كاجو تعرف تركد كے مال ميں بورا ہوكيا فياس سے باطل ندہوكاليكن وارث اس كى قيمت كا ضامن ہوگا اس واسطے كذاس نے مال عين متروكه ميں اپنے تصرف سے غير كاحق باطل كرديا ہے بيمبسوط ميں ہے۔اوراگروسى نے مال يتيم ايسے قرضہ كے وض جواس نے تيم کے واسطے لیا ہے رہن کیا اور مرتبن نے اس پر قبضہ کیا چرومی نے میٹیم کی حاجت کے واسطے اس مال مربون کومرتبن سے مستعار لیا اور وہ وصی کے پاس صائع ہو کمیا تو وہ رہن ہے باہر ہو کمیا اور بتیم کا مال کمیا پس جب کدمر ہون ندکور تلف ہوجائے ہے تر ضد ساقط نہ ہوا تو مرتبن ابنا قر ضروص سے لے لے گا جیسا کدر بن کرنے سے پہلے لے سکتا تھا پھروسی اس قدر مال يتيم سے لے گااور اگر اس مرمون کو ومی نے اپنی حاجت کے واسطے مستعار لیا ہوتو بتنم کے واسطے اس کا ضامن (۱) ہوگا اور اگر ومی نے بیٹیم کا مال رہن کیا پھراس کوغصب ل تال المتر جم اصل میں ہے کہ دمن جائز ہے میں کہتا ہوں کہ شاہدیوں ہو کہ حق جائز کے کیونکہ بید عنی زیادہ طاہر بین لیکن بیدہ سری تفریع ہوتی ہے اور اگر اصل کے موافق ربن کالفظ ہوتو باپ ہے زیادہ مناسب ہے اگر چیلی ہے فاقہم اا 👚 🕺 جس روز اس نے آ زاد کیا ہے اس قیمت کا ضامن ہ وگا

باخلاف ا (۱) اورمرتهن ابناقر مندوس سے لے لے کا ۱

کر کے اپنی ضرورت کے کام میں لا پایہاں تک کہ مرہون نہ کوراس کے پاس تلف ہو کیا تو وسی اس کی قیمت کا ضامن ہوگا لیس اگراس کی قیت بانسبت قرضہ کے زیادہ ہوتو اگر میعاد آتھی ہوتو اس کی قیت ہے قرضدادا کردے گا اور باقی بیٹیم کی ہوگی اور اگر قیمت ب نسبت قرضہ کے تم ہوتوبقدر قیمت کے قرضدادا کرے گا اور جس قدر باقی رہاوہ مال پیٹیم سے کے کرادا کرے گا اور اگر اس کی قیمت قرضد کے برابر ہوتو مرتبن کو اوا کروے اور يتيم سے پي فيس لے سكتا ہے اور اگر قرضه كى معياد ندآئى ہوتو سه قيمت ربين رہے كى اس واسطے کروہ مال مرجون کے قائم مقام ہے پھر جب میعاد آئے گی تو اس کا تھم ای تفصیل ہے ہوگا جوہم نے بیان کردی ہے۔اوراگر وصی نے اس کو غصب کر سے پیٹیم کی ضرورت میں استعمال کیا یہاں تک کداس کے باس وہ تلف ہوگیا تو مرتبن سے حق کے واسطے اس کا ضامن ہوگا اور یتیم کے تل کے واسطے ضامن نہ ہوگا ہیں اگر قرضہ کی میعاد آئٹی ہوتو مرتبن اس سے قرضہ لے گا اور وصی ای قدریتیم ے والیں کے گااور اگر میعادنہ آئی ہوتو مال منان مرتبن کے پاس ربن رہے گا بھر جب میعاد آئے گی تو مرتبن اس سے اپنا قر ضہ لے الے عروسی اس قدر مال يتيم سے الحاسكاني على ب

פניתליאיףמ

ا بسے رہن کے بیان میں جس میں کسی عادل کے پاس رکھے جانے کی شرط ہو

امام محد فرمایا کدا کرایک مخص نے ووسرے سے کوئی مال رہن لیا اور راہن نے اس کواس شرط سے سپر دکیا کہ ہم دونوں اس کو کسی مخص ثالث عادل کے باس رکھیں اور عادل نے اس کومنظور کرلیا اور رہمن نہ کور پر قبصنہ کرلیا تو رہن پورا ہو جائے گائتی کہ اگروہ ا ال مرجون عادل کے پاس تلف ہوجائے تو مرتبن کا قرضه ساقط جموجائے گا اور اس تھم کے حق میں عادل فد کور مرتبن کا نائب ہے اور حق منان میں را بن کا نائب ہے تی کداگر مال مربون ندکور پر عاول کے باس کوئی مخص استحقاق تا بت کر کے عاول سے اس کا تاوان لے و عاول اس مال منان کورائن سے واپس کے کا ندمرتین سے میچیط میں ہے اور اگر دونوں نے بیشرط کی کدمرتین اس پر قرضه کر لے چردونوں نے اس کوعاول کے پاس رکھ دیا تو جائز ہے اس واسطے کہ جب عاول ابتدا میں مرتبن کا قائم مقام ہوسکتا ہے تو حالت بقاه می مجی ہوسکتاہے میرمیط سرتھی میں ہے۔

اگررائهن نے عادل اختیار دادہ شدہ کو بدون رضائے مرتبن کے معزول کرنا جا ہا

عاول کو بیا ختیار میں ہے کہ قرضہ ما قط ہوئے ہے پہلے مال مربون را من کودے دے الا اس صورت میں کہ مرتبن راضی ہو اورا گراس نے مال مرہون کورا بمن ومرتبن دونوں میں ہے کسی ایک کو بدون رضا مندی دوسرے کے دے دیا تو دوہرے کواختیار ہوگا کہ اس سے واپس کرا کر پھر عاول نہ کور کے باس رکھا جائے اور اگر واپس کرانے سے پہلے مال مرمون تلف ہو گیا تو عاول اس کی قیمت کا ضامن تہوگا پھر اگر عاول نے جا ہا کہ اس کی قیمت کواپنے پاس بطور رہن رہنے دے تو اس امر پر قاور نہ ہوگا اس واسطے کہ قیت اس کے ذمہ قر ضہ واجب ہوئی ہے سواگر ہم اس قیت کور بن قرار دیں تو ایک بی مخص قامنی ومقعنی علیہ ہوا جاتا ہے پھراس کے بعدیا تو را بن ومرتبن دونوں انفاق کریں گے کہ اس قیمت کوعادل ندکور ہے وصول کر کے دونوں ای عادل کے پاس یا دوسرے عادل کے باس رحیس کے یادونوں میں ہے کوئی اس معاملہ کوقاضی کے سامنے چیش کرے گاتا کہ قاضی قیمت کو لے کراسی عاول کے پاس یا دوسرے عادل کے باس رکھے ایسائی شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے اور شس الائمد طوائی نے ذکر کیا کداگر عاول فے عدا مال مرہون دونوں میں ہے کی ایک کودیا ہوتہ قیت اس ہے لے روسر ہے عادل کے پاس رکی جائے گی اوراگر اس نے دیے میں خطاکی ہواور
ایس منظی ہوکہ جس ہے ایک خطا ہو سی ہوتہ اس ہے قیت لے کر پھرای کے پاس رکی جائے گی بشر طیک اس ہے کوئی خیا نہ تابت نہ بہو اور اپنی ہوا ور اپنی ہے اور اپنی ہوا ور اپنی ہے اور اپنی ہوا ور اپنی ہوا ور اپنی ہوا ور اپنی ہوا ہوکہ ہون کو را بن کے حوالہ کیا تھا تہ قیمت نہ کور عادل کر دیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر عادل نے ضان قیمت اس جہ ہے دی ہے کہ اس نے مربون کو را بن کے حوالہ کیا تھا تہ قیمت نہ کور عادل کہ دی کہ دی ہوئے گا کہ اگر عادل نے ضان قیمت اس جہ ہوئی ہوا ہوکہ اس خوالہ کیا تھا تہ قیمت نہ کور عادل کے مربون کو مربون کو مربون کو دی ہوئے گا کہ اگر عادل نے مربون کو مربون مربون کر تین ہو گیا ہو تو مامن تہو گا اور اگر خواہ دو مربون مربون کے بور تھا تھی ہو گیا ہو یا اس نے خود کھنے کر دیا تھا جس سے مطان واجب ہوتی ہوتی ہوتی ہو بیا تھا جس سے مطان واجب ہوتی ہوتی ہون مربون میں میں مربون کو مربون کو مربون مربون

اگر دونوں کے مال مربون ایک عادل کے قبضہ ش رکھا اور دونوں نے اس کومر بون ندکور کی ج کرویے پر مخار کرویایا عادل ذكور كرسوائ دوسر كواس كى بي كامخاركرد بإيارا بن نے خود مرتبن كواس كے فروشت كرنے كامخاركرد يا توبيسب جائز ہے اور جس کو مخار کیا ہے اس کے معزول کرنے کا دونوں میں ہے ایک خواورا بن ہویا مرتبن ہوا فقیار نبیں رکھتا ہے اور جب اس نے فروخت کیاتو اس کانمن رئن رہے گااورا گرمزتبن نے رائبن کواس کےفروخت کا مختار کیاتو بھی جائز ہے بیٹز انڈ الا کمل میں ہےاورا گر عاول نے مال مرہون کواپنے فرزند یازوجہ کے ہاتھ فروخت کیا تو جائز نہیں ہے لیکن اگر دام من دمرتبن جائز کرو ہے قو جائز ہوجائے گاہیے امام اعظم کا قول ہےاور صاحبین کے نزویک اگر اس قدر خسارہ سے فروخت کیا ہوکہ جتنا خسارہ لوگ اینے اندازہ کرئے میں برواشت کر جائے ہیں تو جائز ہے اور اگر الیک ﷺ کی را بن یا مرتبن فقط ایک نے اجازت دی تو جائز نہ ہوگی بیمبسوط عمل ہے۔ اور اگر را بن نے عاول اختیار وادہ شدہ کو بدون رضائے مرتبن کے معزول کرنا چاہا پس اگر کتے کرنے کا اختیار مقدر بمن میں مشروط ہوتو بالا تغاق را ہن کومعز دل کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر عقد رہن میں مشر و مانہ ہوتو بھی بعض مشائح کے نز دیک بھی تھم ہے بچخ الاسلام نے فرمایا کہ بھی سمجھے ہے اور عمس الائمہ سرحسی نے ذکر فرمایا کہ ظاہر الروایة کے موافق اس کومعزول کرنے کا اختیار ہے اورامام ابو پوسٹ کی روایت میں اختیار نبیں ہے میشمرات میں ہے اور اگر را بن ومرتبن دونوں نے عاول کو مال سر ہون کی بچے کے اختیار ہے معزول کر کے دوسرے کواس کی بھے پر قادر کردیا کسی کوقا در نہ کیا تو عادل نہ کوراس اختیار ہے معزول ہوجائے گابشر طبیکہ عادل نہ کوراس معزولی ہے آ گاہ ہوجائے اور اگر آ گاہ نہ ہوتو و ہ اپنی و کالت و اختیار پر ہاتی رے گا بیمبسوط میں ہے۔ اور عاد ل کو مال مرہون قرو فت کرنے کا اختیار نبیں ہوتا ہے الا اس صورت میں کہ عقد رائن میں بیام مشروط ہویا بعد تمام ہوئے عقد رائن کے بیان تنیار دیا جائے کی جب حالت اختیار کے موافق اس نے فروخت کیا تو حمن اس کے پاس رہن ہوگا اور اگر بیٹن اس کے پاس ملف ہو گیا تو قرضہ ساقط ہو جائے کا جیسا کے مرتبن کے باس تلف ہونے سے ساقط ہوتا ہے ای طرح اگرتمن بانی وجہ تلف ہوا کہ مشتری پر ڈوب کیا یعنی وصول نہو کا تو بھی بیتا ہی مرتبن کے ذمہ ہوگی کیونکٹ تائم مقام عین تقاادر ہی جس وقت تمام ہوجائے اس کے بعد تابی جس کے بضدیں ہو مرتبن کے ذمہ ہوتی عادل نے تع کرنے سا تکارکیا ہی اگر چھ کرنا عقد دہی علی مشروط ہوتی عادل نے تو کر نے سا تکارکیا ہی اگر چھ کرنا عقد دہی علی مشروط ہوتی عادل نے تو ہوتی اسام کیا جائے گا اور اس کی جس سے اس ترکیا جائے گا اور اس کی جس سٹان کے اختیار کیا ہے کہ افران اور بھی تھے ہے کہ ان الوجین انگر دری اور بھی تھے ہے کہ ان الوجین انگر دری اور بھی تھے ہے کہ جرکیا جائے گا اور اس کو تا السلام خوااہر زادہ نے اختیار کیا ہے اور جرکی تغییر ہے ہے کہ عادل چندرونو تھ کیا جائے کی اگر اس نے اصرار کیا بھی نہ جانا تو را بھی جرکیا جائے کہ اور بعض مشارکے نے فر مایا ہے کہ بیصاحبین کا تو اس بہ جائے کہ وہ تو تھی کہ وہ تھے کہ وہ تھے کہ وہ تو تھی دری ہو تھی نہ جائا تو را بھی تو جائے تو را بھی تو بھی ہو تھی نہ جرکیا ہے کہ بیصاحبین کا تو ل ہے جائے کہ بیصاحبین کا تو ل ہے جائے کہ بیصاحبین کا تو ل ہے بھی کہ وہ تھی خود فروخت کر دری عمل ہے۔ پھر جب را بمن تھے کہ وہ سے جور کہ وہ تا ہے اور بھی نے فر مایا کہ بیسب کی تو اس ہو کہ اس واسطے کہ جرکر تا ادائے قرضہ پرواتھ ہوا ہے کہ جس طریقہ ہو جائے تھی اور اس کے دوسر ہو گیا تھی اس خود کے جور کیا تو تھی ہوا ہو تھی ہو تھی ہو گیا ہو تھی ہو تھی

فروخت پر مخارکیا گیا ہے اگر اس نے بعض مر بون کوفروخت کیا تو یاتی کا دبن یاطل ہوجائے گا پر مراجیہ بھی ہے۔ اوراگر عادل نے مربون فروخت کیا تو جائز ہے اوراگر اس کے مربون فروخت کیا تو جائز ہے اوراگر اس کے بیٹھ چیچے فروخت کیا تو جائز ہے اوراگر اس کے دو اور اگر عادل نے مقدار تمن مقرر کر دی ہواور چیٹھ چیچے فروخت کیا تو جائز ہیں ہے الا اس صورت بھی کہ وہ وہ تھی کی اجازت دے دے دے اور اگر عادل نے مقدار تمن مقرر کر دی ہواور وکس نے ای قدر واموں کوفروخت کیا تو جائز ہے بیٹر ایٹ ایک خودخت کیا تو جائز ہیں ہے اس اور دونوں مربون فروخت کیا تو جائز ہیں ہاں واسطے کہ تاتھ بھی اس نے کی جائز ہوجائے گی اس ہے اور ایک کی رائے میں دو کی رائے کئیں ہوتی ہے پر اگر دوسرے نے بھی اس نے کی اجازت دے دی تو جائز ہوجائے گی ای طرح اگر دراہن و مرجمن نے اس نیچ کی اجازت دے دی تو تیج جائز ہوجائے گی ای اور اگر دونوں نے بال مربون فروخت کیا اور ایکن و مرجمن نے اجازت دے دی تو تیج جائز ہوجائے گی اس واسطے کہتی اختلام تمن نے اجازت دے دی تو تیج جائز نہ ہوگی ای طرح اگر کی اجبی خوائز ہوجائے گی اس واسطے کہتی آئیں دوتوں کا ہے ہی ہوراگر دونوں بھی سے فقط ایک نے اجازت دے دی تو تیج جائز نہ ہوگی اور اگر دونوں نے اس تیچ کی امل مربوں نے اس تیچ کی اور اگر دونوں کی ہو جائز نہ ہوگی اور اگر دونوں نے اس تیچ کی اجازت دی کی تو تیج جائز نہ ہوگی اور اگر دونوں نے اس تیچ کی اجازت دی گر عادل نے افاد کر کیا تو تیج جائز نہ ہوگی کی دونوں کی سے دی تو تیج جائز نہ ہوگی کی دونوں کی ہوئی ہوئی دونوں کی ہوئی دونوں کی ہوئی دونوں کی دونوں کی اس واسطے کرتی تو تیج جائز نہ ہوگی کی دونوں کے اس کو اس کے دی تو تیج جائز نہ ہوگی کی دونوں کی تو تیج جائز نہ ہوگی کی دونوں کی دون

مسلط العدل على البيع كمعن الم

ا ایک مخص نے میعادی قرضہ کے عوض کچھ مال مین رہن دیا اور دونوں نے ایک عادل کو مختار کیا کہ میعاد آجانے پراس کو فروخت کر لے پھر عاول نے مرمون برقبعہ نہ کیا یہاں تک کہ میعاد آئم کی تو رہن باطل ہے اور زیع کے واسطے وکالت (۱) باتی رہے گی یہ فرآوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک مختص نے دوسرے کا وار رئین لیا اور رائین نے ایک ایک مختص کواس کوفرو خت کرنے اور اس کا تمن مرتبن کود ہے برقادر کرد یا مکر مرتبن نے اس دار بر قصد ند کیا یہاں تک کدادائے قرضد کی میعاد آسمی تو وہ ربن ندہو گااور عادل نے ا گراس دار کوفروخت کیاتو تھے بیجہ و کالت کے جائز ہوگی نہ بوجہ راہن کے اور میں تھم حصد دار و خادم میں ہےاور جب عاول نے اس کو فرو خت کیاتو اس کائٹن را بمن کود ہے گاند مرتبن کواور اگر عاول نے مرتبن کودیا تو ضامن نہ ہوگا اور اگر را بمن نے اس کو ت ہے منع کردیا تو پھراس کے بچ جائز نہ ہوگی ای طرح اگر را بن مرکبیا تو اس کے مرنے کے بعد عاول کو اس کے فروخت کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور مرجبن اس مال مرجون کے حق میں مثل اور قرض خواہوں کے ہوگا اور اگر غلام مرجون کو کسی بنلام نے قبل کیا اور قبل کے جرم میں قاتل ندكورد ، ديا كمياياس كي آكه بجوز دى اوراس جرم من غلام بحرم د ، ويا كيا تو عاول اس غلام (٢) مرفوع كى زيج كا بحى عمار بوگايد مبسوط میں ہے۔اوراگر عادل مرہون کی نج کا مطلقاً لی مختار کیا گیا تو اس کواختیار ہے کہ درم و دینار وغیرہ جس جس کے موض جا ہے فروخت کرے اور جس قدر کے عوض جا ہے خواہ اس کی قیت کے مساوی ہویا ایسا تم ہو کہ لوگ انداز و کرنے میں اتنا خسار وانعاجاتے ہیں فروخت کرے اور میا ہے نفتر یا اُدھار فروخت کرے یا امام اعظم کے نز دیک ہے اور اگر ایسے مال کے موض جس کے واسطے بیج ملم ہوئی ہے لیعن مسلم فیہ کے عوض رہن دیااوراس کومر ہون کی تیج کے واسطے مختار کردیا کہ میعاد (۳) آئے پر فروخت کرے تواہام اعظم کے نزدیک اس کواختیار ہوگا جا ہے مسلم فید کی جنس کے عوض (۳) یا دوسری جنس کے عوض فروخت کرے اور امام ابو یوسف و امام محد کے تعبید بعتر ہم کہنا ہے کہ مسلط العدل علی المبع علی ایک معنی جبر کے میں اگر وہ زی سے مشکر ہواور منز ہم نے ای رعاصت سے خود مخار کے معنی لئے کہ عرف میں بید معنی نکتے ہیں وامنہ 👤 مطلقا یعنی جس مال کے موض جا ہے فروخت کرے کیلن نفظ میں وس کے ساتھ کوئی قیدین تھی تو یہ مطلق ہے اور اگر قید ہو کہ اشرِ فيوں يحوض فروضت كرے قامعتير ہے اا (١) اس وكيل كاتھم وكيل ربن كان موكا بلك تا مفردكر كروكيل كے بغل موكاوالله اعلم المامند (۲) بعنی جوخلام بحرم لایا گلیا ہے؟ (۳) بعنی مسلم فیداداکرنے کی میداد؟ (۴) بیان تالاف اور کے مسئلہ کی بناء پر ہے؟ نزدیک ای کوبیا فقیار نبیل ہے کہ مطلقا کی کی صورت میں ایسے خسارہ سے فروخت کرے جتنا خسارہ اندازہ کرنے میں لوگ برداشت کرجاتے ہیں اور نے اُدھار فرو دست کرسکتا ہے اور نہ سوائے درم ورینار کے دوسری جنس کے عوض فرو خت کرسکتا ہے لیکن صاحبین نے تھے سلم کی صورت میں جنس مسلم فید کے عوض بینا جائز رکھا ہے۔ اور اگر را بن نے اس کواُد حار بینے سے منع کیا پس اگر رہن کے وقت منع کیا ہوتو اس کو اُدھار بیجنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر عقدر ہن کے بعد منع کیا ہوتو منع کرنا سیجے نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر عادل نے اُدھار یچا تو اصل میں فرمایا کہ جائز ہے اور اس میں کوئی تفصیل اور پھھا ختلاف ذکر نہیں کیا اور مشائخ نے فرمایا کہ پیٹھم السی صورت میں ہے كداس في اتنى عدت كي أدهار يرفرو عن كيا جولوكول عن معبود إدراكر غيرمعبود ميعاد يرمثلا دس برس كي أدهار يرياس كمثل سکی مدت کے اُدھار پر فروخت کیا تو صاحبین کے نز دیک جائز نہ ہونا جا ہے اور قاضی امام ابوطی سفی نے فر مایا کہ اگر را بن کی طرف ے کوئی ایساام مقدم ہو چکا ہوجواس امریر دلالت کرتا ہو کہ نقذ فروخت کرے مثلاً را بن نے اس سے کہا ہو کہ مرتبن مجھے تنگ کرتا ہے اورمطالبه کرتا ہے پس تو اس کوفرو شت کروے تا کہ عن میں اس سے نجات یاؤں پھر عاول نے اس کواوھار فرو خت کیا تو یہ جائز نہیں ہے بمنز لدائے صورت کے کہ کہا کہ میرا غلام فرو خت کر دیے کہ مجھے نفقہ کی ضرورت ہےاوراگر مال مرہون مرتبن کے قبضہ میں ہواور درمیانی کوئی عادل نہ ہواور را ہن نے مرتہن کواس کوفرو خت کر کے اپنا قر ضہ دصول کر لینے کا اختیار دے دیا پس اس نے اُوھار فرو خت کیا تو خ جائز ہے جا ہے نقذ فروخت کرے یا ادھار بیمجیا میں ہے۔اگر عقدر بہن میں مال مرہون کسی عادل کے یاس رکھا گیا ہواور عادل کو اعتبار دیا گیا ہو کہ اس کوفروخت کر کے اس کے تمن ہے قر ضداد اکروے پس عادل نے اس کو بعوض درموں کے فروخت کیا حالا نکہ قرضہ دینارتھایا اس کے برمکس بعنی قرضہ درم تھا اور عادل نے دیناروں کے بوض اس کوفرو خت کیا تو عادل کو اختیار ہوگا کہ تمن ہے جنس قر ضہ بطور ت مرف کے بدل کر لے ای طرح اگر اس نے درموں کے یوش فروخت کیاا درقر ضد گیہوں میں تو اس کوا ختیار ہوگا كدد مول كوف كيون فريدكر كقر ضداداكرد بيطيريين ب\_

 وقت عادل کورا بن کی طرف ہے تھا لیں اس کے وقت کے باب میں را بن کا قول قبول ہوگا اور اگر دونوں نے اس بات پر ا تفاق کیا کرمیعاد ایک ممینه (۱) ہے اور اس کے گذر نے میں اختلاف کیا تو را بمن کا قول تبول ہوگا یہ محیط میں ہے۔ اگر را بمن غالب ہو گیا اور مال مرہون ایک عادل کے یاس ہے اور مرتبن نے اس ہے کہا کہ جھے را بن نے اس کے فرو خت کرنے کا تھم ویا تھا اور عادل نے کہا کہ جھےاس کی تاتا کا تھم نیس و یا ہے۔ تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ میں اس دعویٰ پر مرتبن کے کواہ قبول نہ کروں کا پیٹم پیریہ میں ہے۔ اورا کررائن یامرتین کی عقل جاتی رہی اورا چھے ہوئے سے مایوی ہوگئ تو عاول اپنی و کا لت (۲) پر باتی رہے گا بیمبسوط میں ہے اور حمس الائمة مزهى نے ذكر كيا كه اگر عادل كوابيا جنون ہو كيا كه اس كے افاقه كى اميد نه ربى تو اس كا فيرو خت كرنا سيح نه ہو كا خواہ و وخريد فرو شت كى مجدر كمتا ہو ياندر كمتا ہواور جا ہے بيتھا كه اگرو وخريد وفروخت كى مجدر كمتا ہوتواس كى بچے مجواس واسطے كه اگر دا بن اس كو الى حالت يمن ع كي كواسطيدكيل كرتااوروه وي كرتاتون عائز بهوتى ليكن اس بري كاعبد ولازم ندة تاييم كماب الوكالت يم مريع بیان فرمایا ہے پس بعض مشائخ نے فرمایا کہ جو تھم کتاب الوکالة میں ندکورے اس پر قیاس کر کے ایس حالت میں عاول کی زج مجمی سیجھ ہونی جا ہے اورای طرف منس الائم علوائی نے میل کیا ہے اور بعض مشائخ نے فرق کیا کے اور ای طرف مینے الاسلام نے میل کیا ہے كذائى الذّخيره اوريمي اصح باس واسط كه جب اس نے عادل كونتي النقل ہونے كى حالت ميں وكيل كياتو اس كى رائے كالى بى کے ساتھ بچ کرنے پر رامنی ہواہے اور الی رائے کال اس کے محنون ہونے کی وجہ سے معدوم ہوگئی ہے اور جب اس نے حالت جنون بی میں اس کووکیل کیا ہے تو اس کی ایسی بی رائے پر راضی ہوا ہے ہیں جب اس نے تع کی تو اس کے تھم کا فرمانبر دار (۳) ہوا یہ مبسوط میں ہےاوراملاء میں امام محمد ہے روایت ہے کہ اگر عادل درمیانی مرکبیا حالانکہ وہ بچے مربون کا وکیل تھا اوراس نے کسی کواس کی و اسطے ومیت کردی تو وسی کی تیج جائز نہ ہوگی الا اس صورت میں کداس نے اس سے اصل و کالت میں یوں کہا ہو کہ میں نے تحقیے نے مربون کاوکیل کیااور تھے اجازت دے دی کہ جو تعل تو جا ہے اس کی بابت کر رینو الی صورت میں وصی کی تے جائز ہوگی مگر اس کے وصی کو بیا تقلیار نہ ہوگا کہ کسی تیسر مے فض کواس کے فروخت کے واسطے وصی کرے اورحسن نے ایام اعظم سے روایت کی ہے کہ عاول کاوسی بچے کے حق عمداس کا قائم مقام (م) ہوگار ذخیرہ عمد ہے۔اوراگرعاول کےوارث نے مرہون کا بچے کرنا جا ہاتو بچے جائز نه ہوگی بیمسوط میں ہے۔

اگر را بمن و مرتمن نے اس امر پر اتفاق کیا کہ مال مر بون دوسرے عادل کے پاس رکھا جائے یا مرتبن کے قیضہ بھی رکھا
جائے صالا نکہ عادل مرگیا ہے تو یہ جائز ہے اس واسطے کرتی آئیس دونوں کا ہے اور اگر دونوں نے اختلاف کیا تو قاضی کو اختیار ہوگا
جائے صالا نکہ عادل کے پاس یا مرتبن کے پاس دکھ دے اور اگر قاضی کو معلوم ہوگیا کہ جو تخص مرتبن ہے و عدالت بھی مثل عادل
کے ہے تو اس کے قیضہ بھی دے دے گا اگر چہ را بمن اس کو مکر وہ جانے اور اگر قاضی نے چا پا کہ مال مربون کو را بمن کے قیصہ بھی رکھ تو بعض روایات بھی ہے کہ قاضی کو ایسا اختیار ہے اور بعض بھی ہے کہ بیس یہ چیط سرتھی بھی ہے۔ اور اگر عادل اوّل مرگیا اور مال
مربون دوسرے عادل کے پاس خواہ برضا مندی را بمن و مرتبن رکھا گیا یا دونوں نے اختلاف کیا اور قاضی نے دوسرے عادل کے پاس خواہ برضا مندی را بمن و مرتبن رکھا گیا یا دونوں نے اختلاف کیا اور قاضی نے دوسرے عادل کے پاس رکھا تو جائز ہے اور اگر درمیاتی عادل کو بیا فقیار دیا گیا ہو یہ تھی ہور ہون اس مربون الی مربون الی چیز ہوکہ واقع خاتی تھیم بیس ہے اور دونوں نے اس کوا یک کے پاس رکھا تو جائز ہوا ورمیاتی عادل دونوں نے اس کوا یک کے پاس رکھا تو جائز ہوا ورمیاتی عادل دونوں نے اس کوا یک کے پاس رکھاتو جائز ہوا ورمیاتی عادل دونوں نے اس کوا یک کے پاس رکھاتو جائز ہوا ورمیاتی عادل دونوں نے اس کوا یک کے پاس رکھاتو جائز ہوا ورمیاتی عادل دونوں نے اس کوا یک کے پاس رکھاتو جائز ہوا دوسرے اور دونوں نے اس کوا یک کے پاس رکھاتو جائز ہوا درمیاتی عادل دونوں نے اس کوا یک کے پاس رکھاتو جائز ہوا درمیاتی عادل دونوں نے اس کوا یک کے پاس رکھاتو جائز ہوا درمیاتی عادل دونوں نے اس کوا یک کے پاس رکھاتو جائز ہوا دونوں نے اس کوا یک کے پاس رکھاتو جائز ہونوں نے دونوں نے دی کوا یک کوانوں اس کوا یک کے پاس رکھاتو جائز ہون الے دونوں نے دی کوانوں کوانوں کے بائر کوانوں نے دی کوانوں کوانوں کے بائر کوانوں کوانوں کے بائر کوانوں کوانوں کو بائر کوانوں کے بائر کوانوں کو بائر کوانوں کو بائر کوانوں کو بائر

غ فرق کیالین کٹے کی دکالت میں جواز ہے اور رئن کی دکالت میں نہیں جائز ہے اور دونوں میں فرق ہے اا (۱) لینی کسی مبینہ پراتفاق نہیں ہوا اا (۲) لیعنی مربون کوئٹے کرنا تو ہے اور (۳) لیس نٹے جائز ہوئی اا (۴) لیعنی جاہر ابن نے وسی کواجازے نہ کور دی ہونیا

اگر عادل نے مرہون فروخت کیا پھر شن وصول کرنے سے پہلے اس کومشتری کو ہبہ کردیا 🖈

اگر عادل نے مال مربون فردخت کیا اور اس کائٹن مرتمن کود دویا چردہ فلام استحقاق بیں لے ایا گیا یا بہب عیب کے بحکم قاضی اس کوواہیں دیا گیا تو مشتر کی اپنائٹن اس عادل سے واہی لے گا جرعادل کو افتیار ہے چاہے مرتبن سے واہی لے اور مرتمن کا قرضہ بدستور سابق رائین پرعود کر سے گیا چاہے ہو رائین سے واہی لے اور اگر عادل نے مربون کوفرو فت کر کے اس کا ٹمن مرتبن کونہ دیا یہاں تک کہ فلام استحقاق بی لیا گیا یا بھی قاضی بسب میب کے اس کو واہیں دیا گیا تو عادل اس کا ٹمن مرتبن سے نہیں مرتبن کونہ دیا یہاں تک کہ فلام استحقاق بی لیا گیا یا بھی قاضی بسب میب کے اس کو واہیں دیا گیا تو عادل اس کا ٹمن مرتبن سے نہیں کے سکنا ہو گا اور عہدہ وقتے سے جوامراس کے ذمہ لائق ہوائی کو انہیں سے واہی لے گا خواہ اس نے ٹمن مربون مرتبن کو دے دیا ہو یا نہ دیا ہو ۔ اور اگر صورت اولی (۲) بیس عادل نے کہا کہ بیس نے فروخت کر کے ٹمن وصول کر کے مرتبن کو دے دیا ہو اور مرتبن نے اس سے انکار کیا تو عادل کا قول تجول ہوگا اور مرتبن کا قرضہ باطل (۳) ہو جائے گا برقاوئی قاضی خان بی جائر عادل نے مربون فروخت کیا بحرتی نو عادل کا قول تجول ہوگا اور مرتبن کا قرضہ باطل (۳) ہو جائے گا برقاوئی قاضی خان بھی ہو گی عادل نے مربون فروخت کیا بحرتی وصول کرنے سے پہلے اس کوشتری کو جبہ کر دیا تو امام منظم والی مربون کی تھا دہ میر سے یاس گفت ہو گیا ہے تو اس کے قول کی تھد یت کی گھر سے بری کر دیا اور اگر عادل نے کہا کہ بھی نے تی تھا دہ میر سے یاس گفت ہو گیا ہے تو اس کے قول کی تھد یت کی

ل کیمی آگر ساتھ کے گیا تو ضامن ہے ہی آگر نج رہا تو ضان ساقط ہو گی اور آگر تلف ہوا تو تاوان دیا اس میں لیمی مطالبہ ای ہے ہوگا ۴ ا (۱) بیمی اصول روایۃ کے سوائے تو اور وغیر ویک خدکور ہے ۱۱ (۲) کہ جب نق کا اصلیار مقدر بن بھی شروط دو (۳) صورت تا نیہ بھی ایہ نہیں ہے ۱۱

جائے کی اور بیمر تبن کا مال ممیااورا کراس نے کہا کہ میں نے شن مرتبن کودے دیا ہے تو تھم ہے اس کے قول کی تقید بق کی جائے گی اور ہم پہیں کہتے ہیں کہ عاول ندکور کے اقرار ہے مرتبن کوئمن وصول ہونا تا بت ہوجا تا ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مرتبن کاحق ساقط ہوجائے گا اورا كرخمن يرقيضه كرليا بجركل يابعض مشترى كومبه كياتو جائز نبيس باورا كركها كدميس تينمن ميس ساس قدرتير يوف مه سي كمناوياتو سام اعظم وامام محد كزويك جائز بهاس برواجب بوكاكماى قدرمشترى كواية مال عاوان د عادرجو كحدوصول كياتها ووسب مرجمن کوسلم دیا ہوار ہے گااور بیصورت بخلاف اس صورت کے ہے کہ جب اس نے وصول کئے ہوئے شن کو بہد (۱) کیا ہو۔ اورا کر عادل نے مربون کوفرو خت کر کے اس کے شن پر قبضہ کرنیا اور شن متبوضہ اس کے پاس ملف ہوگیا چرجیج اس کے پاس بسبب عیب کے واپس کردی گئی اوراس کے پاس مرکئی یا استحقاق می لے لی گئی یااس کے پاس یاتی رہی اور عادل ند کور سے تمن کا مواخذ و کیا عمیایهاں تک کداس نے اداکر دیاتو ان سب صورتوں میں اس کوافقیار ہوگا کدرا ہن ہے واپس لے اور اس کومرتبن ہے واپس لینے کا اختیارند ہوگا بیمبسوط میں ہاوراگرمر ہون کا نرخ محمث کیا بحرعادل نے اس کوفروخت کیا تو ٹمن کا امتبار ہےاور جس قد رنزخ کے کم ہونے سے مقدار میں کی آئی ہے اس قدر قرضہ میں سے ساقط نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر فرخ کھٹے کے بعد سر ہون تلف ہو گیا تو روز ربن کی قیمت کا ل اعتبار ہوگا اور جب را بن نے کہا کے مبرون زخ سمنے کے بعد رج سے پہلے الف ہوگیا ہے تو اس کے قول کی تعدیق کی جائے کی اور مرتبن یا عادل کے کواہ کہ تھے کے بعد ملف ہوا ہے مقبول ہو مے اور اگر زخ مکھنے کے بعد را بن نے اس کولل کر ڈالا تو اس کی قیت کا ضامن ہوگا اور جس قدرے کی تھٹی ہے کی آئی ہے اس قدر قرضہ میں ہے ساقط ہوجائے گااور اگر عاول نے اس کو دو ہرار کوفرو خت کیااوراس کی قیمت ایک ہزار ہے اور قر ضریعی ایک ہزار ہے پھرایک ہزاریا نجے سودرم ملف ہو محے تو نصف قر ضه ماقط ہوجائے گااور اگر رہن کرنے کے روز اس کی قیت دو ہزار درم ہوں اور تین ہزار دوم کوفروخت ہوا پھر دو ہزار دوم تلف ہو گئے تو باتی را ہن ومرتبن کے درمیان نصفانصف تقتیم ہوں مے بیتا تارخانیہ میں غیاثیہ سے منقول ہے اور اگر عادل نے مرہون کسی اجنی کو بلاضرورت مجود بعت دیاتو و وضامن ہوگا اور اس طرح اگر مرتبان قابض نے ایسا کیاتو بھی مبی تھم ہے بیمیط میں ہے۔

عاد ل کوا تقتیار ہے کہ مر ہون ایسے تفق کودید ہے جواس کے عیال ہیں ہے بیسے جورو و فادم و فرزندواس کے توکر جواس کے مال ہیں متصرف ہیں بین فراوے قاضی فان ہیں ہے اور مرجن کوا تقتیار ہے کہ رائین سے اپنے قرضہ کا مطالبہ کری اور قرضہ کے واسطے مر ہون کوردک رکھے گیں اگر حاکم ہے ناکش کی تو حاکم رائین پر قرضہ دے دیا واجب کرے گا گیرا گراس نے اتکارتو اس کوقر ضہ کے واسطے قید کرے گا اور اگر مال مر ہون مرجن کے پاس ہوتو اس پر بیدواجب نہیں ہے کہ رائین کواس کے فروخت کرنے کا اختیار دے دے تاکہ اس کے تش سے قرضہ اواکر ہے اور اگر رائین نے اس کا لیعن قرضہ اواکر ویا تو مرجن کوا تقیار ہے کہ پورا مال مر ہون باتی ور سے تاکہ ور ایس کے قرضہ کے واسطے دوک رکھے پھر جب رائین کا الم مرجون رائین کا الم مرجون رائین کا الم مرجون رائین کا در ایس کے قرضہ کو دے و سے قرضہ کے واسطے دوک رکھے پھر جب رائین کا قرضہ اور کر تھا جائے گا کہ در ایمن کا مال مرجون رائین کو دے و سے بیر ان الو بارج میں ہوا و آخر کے اس کے تمن سے مرجمن کا قرضہ دے دیا پھر و وبائدی مرجونہ استحقاق ہیں کے تی تو اس کی مردونہ تا کہ اس کو قرونہ کی ہوئیں اگر وہ موجود جواد رستی تھی تھی ہوئی کی تو اس میں دوصور تیں بیا تو وہ بائدی مرجونہ کی ہوئیں اگر وہ موجود جواد رستی تھی ہوئی کی تو آل ہوئی کیا اور کرجین یا عادل نے بعد بی کے تف کہ دوئی کیا تو تول رائین کا اس کے تعد کرے کیا تو تول کی بیاد کی جوزی کیا اور مرجن یا عادل نے بعد بی کی تو کی کوئی کیا تو تول کی بیات وار مرجن یا عادل نے بعد بی کی تول کی کیا تور ترک کوئی تور ترک کیا تور ترک کیا تور

(۱) يعني بيبس جائز ٢١

وے دی جیسے کماب الود و یقد می مفصل مذکور ہے مشلاً ۱۲ مند

مشتری کائمن عادل پر ہوگا پھر عادل کوائقیار ہوگا جا ہے دائن ہاس کی قیمت نے یا مرتبن سے اس قدر ثمن جواس نے مرتبن کودیا ہے واپس لے پھر اگر اس نے مرتبن سے تمن لے لیا تو مرتبن اپنا قرضہ را بن سے لے گا اور اگر بال مربون آلف ہو گیا ہو تو صاحب التحقاق کوا فتیار ہوگا جا ہے رائن سے صال لے یامشتری سے تاوان لے یاعادل سے تاوان لے اوراس کومرتبن سے مواخذ وکرنے کا اختیار نبیں ہے الا اس صورت میں کدمرتبن نے نیچ کی اجازت دے کرشمن لیا ہوتو الیک صورت میں اس کومرتبن ہے تاوان لینے کا بھی اختیار ہوگا ہیں اگر اس نے راہن سے منان لیڈا محتیار کیا تو رہن تمام ہوگیا اور اگر اس نے مشتری ہے ، وان لیا تو تع باطل ہوجائے گی اورمشترى اینائمن عاول سےوایس فے اور اگراس نے عاول سے تاوان لیا ہے تو عاول کو اختیار ہوگا جا ہے را بن سے تاوان لے یا مرتبن ہے وہ تمن جواس نے مرتبن کو دیا ہے واپس کرے بیتا تار خانیہ میں ہے اور فر مایا کہ اگر عاول درمیانی غلام مجور ہوپس اگر رابن ومرتبن نے مال مربون اس کے پاس اس کے موٹی کی اجازت سے رکھا تو جائز ہے اور اگر بدون اس کے موٹی کی اجازت کے اس کے یاس ر کھاتو بھی جائز ہے لیکن اس صورت میں بنے کا عہدہ اس کے ذمہ نہ ہوگا اس واسطے کداس سے مولی کو ضرر پہنچے گا کداس کی مالیت اس میں ووب اجائے کی بلکہ عبدہ نے اس محض پر ہوگا جس نے اس کوئے کا مختار کیا ہے ای طرح اگر آزادار کے کو جوعفد کو مجھتا ہے عادل قرارد یا تواس کا اورغلام مجور کا تھم بکسال ہے ہیں اگر طفل فرکور کے باپ نے اس کواجازت دے دی ہوتو اس کو تی کا عہد واس پر ہوگا اور عبدہ سے جوتا وان اس پر لازم آئے گا اس کو تھے پر مختار کرنے والے سے واپس لے گا اور اگر اس کے باپ نے اجازت نہ وی ہواورمشتری کے یاس مجع استحقاق میں لے لی کی تو مشتری ایناممن مرتبن سے واپس لے گاجس نے مال پر بصد کیا ہے اس واسطے کہ جب فمن ای کودیا گیاتو اس عقد سے ای کوانتفاع حاصل ہوا ہے اور جب مشتری نے اُس سے واپس لیاتو وہ اپنے قرضہ کا مال راہن ے واپس کے اور جائے تو مشتری را بن سے ابنائن واپس کے اس واسطے کہ بائع ای کی طرف سے مامور تھا اور اس کا تیج کرنا اور شمن دصول کرناای کے واسطے ہوا تھا پر مبسوط میں ہے۔ رہاای امر کا بیان کہ کون محض ربین میں عاول (۱) ہونے کے لائق ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا ہے تو واضح ہوکدا کرغلام ماذون نے رہن دیا تو اس کامولی عادل ہونے کے لائق ندہوگاحتی کدا کرغلام ماذون نے سیجھ مال رئن كيابدين شرط كديد مال مرجون اس كے مولى كے قبضہ بن ركھ جائے تو رئن جائز ند ہوگا خواہ اس غلام برقر ضد ہوياند ہواور اگر مولی نے پچھ مال رہن کیا تو اس کا غلام درمیانی عادل ہوسکتا ہے تی کداگر کمی مخص نے پچھ مال رہن کیا بدین شرط کہ مال مرہون اس کے غلام ماذون کے قبضہ میں رکھا جائے تو رہن سیج ہے اور اگر کسی محص کے مکاتب نے مال رہن دیا تو اس کا مولی عادل ہوسکتا ہے اور مكاتب بعى اين مولى كرجن كرفي مي عادل بوسكتا باورا كركفيل في يحد مال ربن كياتواس كامكفول عادل نبيس بوسكتا باور ای طرح مکفول عند کے رہن کرنے میں کفیل عادل نہیں ہوسکتا ہے اور جن دونوں میں شرکت مفاوضہ ہے ان میں ہے کوئی دوسرے کے دہمن میں جو قرضہ تجارت کے موض ہے عادل نہیں ہوسکتا ہے ای طرح جن دونوں میں شرکت عنان ہوان میں سے کوئی دوسرے کے رہن میں جو بعوض قر ضرتجارت ہو عاد ل نہیں ہوسکتا ہے اور اگر رہن قر ضہ تجارت کے سوائے دوسرے قرضہ کے عوض ہوتو دونوں قتم کے شریکوں میں ہرایک عادل ہوسکتا ہے اس واسطے کہ سواری قر ضرحجارت کے دوسرے قر ضدیمی ہرایک دوسرے کے حق میں اجنبی ہے ہیں اس کا قبضہ مثل اس کے شریک کے قبضہ کے نہوگا۔اورمضارب کے رہن کرنے میں رب المال اوررب المال کے رہن میں مضارب عادل نہیں ہوسکتا ہے اور اگر باپ نے اپنے فرزند نابالغ کے واسطے کوئی چیز خربیدی اور شمن کے عوض ربن ویا تو باپ عاول

ل معنی بینظام پکڑ کر پیچا جائے گا امنہ (۱) مینی وین کنالت کے وض ااعنہ

<sup>(</sup>١) اقول يعني جومض في الواقع ازراوتقوي وطبيارت وغيروعا ول بوليكن بسبب مالكيت ومملوكيت وغيرو كےعادل بنايات واستكة المند

نبر(بارب☆

### مرہون کے بضمان یا بغیرضان تلف ہوجانے کے بیان میں

آگر مال مرہون عادل یا مرتبن کے قبضہ بی آلف ہو گیا تو دیکھا جائے گا کہ قرضہ کندر ہے اور مال مربون کی قبضہ کے روز کیا قیمت تھی پس آگر دونوں پر اہر ہوں تو اس کے تلف ہو جانے پر قرضہ ماقط ہو جائے گا اور اگر مرہون کی قیمت زیادہ ہوتو قرضہ ماقط ہو جائے گا اور جس قدر زیادتی ہے اس کے تق بی وہ اسٹ قرار دیا جائے گا اور اس کی قیمت قرضہ ہے کم ہوتو قرضہ بی سے بعقدر قیمت کے ماقط ہو جائے اور جس قدر قرضہ باقی رہا اس کو مرتبن رائبن سے لے لے گائید ذخیرہ میں ہے۔

مال مرجون كتلف جونے كى مجھالىي صورتوں كابيان جن ميس صان لازم آتا ہے اللہ

اگردی درم قیمت کا گیڑ ایہوش دی درم کے رہی کیا اور وہ مرتبی کے پاس تلف ہو گیا تو اس کا قرضہ ماقدہ ہو گیا اور اگر اس کی قیمت پندرہ درم ہوں تو قرضہ ماقدہ ہو گیا اور اگر اس کی قیمت پندرہ درم ہوں تو قرضہ ماقدہ ہو کرجس قد رزیادہ تلف ہوا ہے وہ اور دہی اس کی قیمت پندرہ درم ہوں تو قرضہ ماقدہ ہو کہ کی قدر زیادہ تلف ہوا ہے وہ اور دہی اس کی بھی تھم ہے گر کر اور تکلف ہوا ہے وہ اور دہی فاسد بھی مرہوں معمون ہیں ہوتا ہے اور اول آول اس سے ہوا رہی باطل بھی جوم ہوں معمون ہیں ہوتا ہے اور اول آول اس سے ہوارہ اس باطل بھی جوم ہوں معمون ہیں ہوتا ہے اور اول آول اس سے ہو بالکل معمون ہیں ہوتا ہے اس کو امام محد نے جامع بھی صرتے ہیاں فرمایا ہے اور دہی باطل وہ ہے جو بالکل منعقد نہ ہو جیسے تھا باطل اور میں فاسد ہے وہ جو بصف فساد منعقد ہو جیسے تھا فاسد اور انعقاد رہی کی شرط یہ ہے کہ مرہوں بال ہواور جس کے موش رہی کیا ہے وہ اس میں اس کی درمیا نی درمیا تو درمیا نی درمیا

معنمون ہولیکن بعض شراکط جواز نہ پائے جانے کے وقت رئن کا انعقاد بسب شراکظ انعقاد پائے جانے کے ہوجائے گالیکن بسب
فقد ان بعض شراکظ جواز کے بصف فیا دانعقاد ہوگا اور جس صورت جس کے فض رئن ہو و معنمون نہ ہوتو جڑ ہے رہی کا انعقاد نہ ہو
گاپس ای قیاس پر تخر تن مسائل ہوا در بیبیان ہلاک مر ہون کا ہوا و اگر مر ہون بی فقط تفصان آ می پی اگر عین مر ہون میں تفصان
آ می ہوتو ای قدر کے حساب سے قر ضر ساقط ہوجائے گا اور اگر از راہ فرخ نقصان آ یا ہوتو ہمارے علاء شرکز در یک قرضہ میں
سے کھی اقط ہونے کا موجب تیس ہے بیز فیرہ میں ہے۔ اور اگر رائن بدون اوائے قرضہ وابقاء کے قرضہ سے بری ہوگی بطور ایراء
کے یا بطور ہدکے بھر مال مربون مرتبن کے پاس بدون اس کے کہ وہ رائین کو دینے ہے دو کے تلف ہوگیا تو قیا سااس طرح تلف ہوا
کے مرتبن اس کا ضامن ہوگا اور استحسانا امانت میں تلف ہوا اور ای کو ہمارے علاء نے افتیار کیا ہے اور اگر رائین ابقائے قرضہ ہوگیا بھر مرتبن پر واجب ہوگیا ہو تی کہ مرتبن پر واجب ہوگیا ہو ہوگی کہ مرتبن پر واجب ہوگیا ہو ہوگیا ہو ہوں کہ دور ایک کھی مرتبن پر واجب (۱) ہے تی کہ مرتبن پر واجب ہوگیا ہو ہوگی کے مرتبن پر واجب کو ایک کو دے ایک میں نے ایک ہوئی دیا اور اس پر قبلہ کرایا اور اس کے تمن کے موض رئین و بعاد رو کیا تو مرتبن کے باس تلف ہوگیا پھر بھی آزاد نگلا یا کی نے استحقاق ٹابت کر کے لیا تو مرتبن منامن ہوگا یہ ہر ایک ہی کے باس تھی کے باس تلف ہوگیا پھر بھی آزاد نگلا یا کی نے استحقاق ٹابت کر کے لیا تو مرتبن منامن ہوگا یہ ہر ایسی ہوگا یہ ہر ایسی ہوگی میں ایسی میں میا کھر ہوگی میں ایسی ہوگا یہ ہر ایسی ہوگا یہ ہوگی ہر ایسی ہوگی ہیں تھی ہوگی ہوگی آزاد نگلا یا کی نے استحقاق ٹابت کر کے لیا تو مرتبی ضامن ہوگا یہ ہر ایسی کے باس تعلق ہوگی ہوگی ہوگی آزاد نگلا یا کی نے استحقاق ٹابت کر کے لیا تو مورائین ضربی ہوگی ہوگی آزاد نگلا یا کی نے استحقاق ٹابت کر کے لیا تو میں میں میں ہوگی میں ایسی کی میں کو میان کے استحقاق ٹابت کر کے لیا تو و مورائین کی کو میں کو معامل کے استحقاق ٹابت کر کے لیا تو و مورائین کو میں کو میان کی کو میں کو کی کو میں کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو ک

ا یک مخفس پر دوسرے کے ہزار درم ہیں اوران کے موض قرض خواہ کے پاس ایک مال رہن ہے پھر تیسر مے مخص نے را ہن پر جوقر ضهب تلوعاً اواكرد يا تو قرضه ساقط بوجائع اورمطلوب يعنى رائهن كوا ختيار ب كمداينا مال مربون واليس لي يس اگراس نے والی ندلیا يمال تک كدمرتين كے پاس تلف بوكيا تو مرتبن پرواجب بوگا كداستسان كيطور پراداكر في والے كوجو يجواس سے ليا ب والبس كروے اور جو بچماس سے ليا تعاوہ والبس ہوكرا حسان كرنے والے كے پاس آئے گامنطوع عليہ بعنی را بن كونہ ملے كا يظهيريه یں ہے اگررائن نے مرتبن کواس کے مال کا کمی مخص پرحوالہ کردیا بیٹی اتر ادیا بھراس کے بعد مال مرہون تلف ہواتو قیا ساو استحماناً قرضہ کے وض تلف شدہ قرار دیا جائے گا اور کتاب الاصل میں بیند کورنہیں ہے کہ اتر او بے کے بعد اگر را بھن نے مال مربون لیما جا با تواس كوايساا ختيار ب يانيس تومشائخ في فرمايا كديد مسئله كتاب الزيادات من دوجكه فدكور ب ايك جكد فرمايا كداس كوريا ختيار ب اور دوسری جگفر مایا کدیداختیارتیں ہے بیرمحیط میں ہے۔اگر بڑار درم قیمت کا غلام بعوض بڑار ورم قرضد کے رہن کیا پھر دونوں نے اس بات یرا تفاق کیا کدرائن کے ذمہ مجمور ضدنہ تھا اور بیا تفاق مربون کے تلف ہوجانے کے بعد واقع ہوا تو مرتبن یر واجب ہوگا کہ رائن کو ہزارورم والی دے اور اگر رائن ملف ہونے سے پہلے دونوں نے اس امر پر اتفاق کیا کدرائن پر چھے نہ تھا چر مال مربون تلف ہو کیا ہی آیا وہ مضمون کے تلف ہوایا امانت میں ملف ہوا ہے تو سے الاسلام نے ذکر کیا کداس میں مشارکے کا اختلاف ہے اور شس الائد طوائی نے ذکر کیا کدامام محد نے جامع میں صرح بیان فرمایا ہے کہ ووامانت میں ملف شد وقرار دیا جائے گا بیز خرو میں ہے۔ مرتبن کوایک مال میں ربمن دیا پھر بجائے اس کے دوسرا مال میں ربمن دیا اور مرتبن نے اس کو لے لیا تو جائز ہے لیکن جب تک مال اوّل کووالیں نہ دے تب تک مال مرجون وہی اوّل ہوگا اور بعدوالیں کر دینے کے دوسرامال رہن ہوجائے گا پھر مرتبن کوا فتیارے کہ جب تک اپناپورا قر ضدوصول ندکر لے تب تک ربن کوروک رکھے اگر چہ ایک درم رہا ہوا دراگر اس نے بعض قرضدا دا کیا ہواور کچھ باقی ہو چرمرتبن کے پاس مال مربون ملف ہوگیا تو وہ قرضہ ہے جس قدر زیادہ ہے واپس نہ لے گاریہ جامع مضمرات میں ہے اگر ہزار درم تیمت کا غلام رئن دیا چرایک با عدی لایا اور کہا کہ اس کو لے لے اور غلام مجھے واپس دے دیتو بیرجائز ہے اور جب تک غلام کو واپس نے دے تب تک اس کی منان ساقد نہ ہوگی اور جب تک اوّل کووالیس نہ کرے تب تک دوسرا مال مرہون اس کے یاس امانت میں دے

ا معنی اس صورت سے تلف ہواجس می صال الازم آج ہے اور ا) بشرطیک اس نے روک رکھا ہوا ا

گا پھر جب اوّل کوواپس دیا تو دوسرااس کے پاس صان میں ہو جائے گا پس اگر مال اوّل کی قیمت یا نچے سوورم ہوں اور دوسرے کی قیمت ہزار درم ہوں اور قرضہ بھی ہزار درم ہو پھر مرہون تلف ہوا تو بعوض ہزار ذرم کے تلف شدہ قرار دیا جائے گا اوراگر دوسرے کی قیمت با پٹج سو درم اور اوّ ل کی قیمت ہزار درم ہو اور دوم اس کے پاس ملنب ہوا تو با ٹج سو درم کے عوض ملف شدہ قرار دیا جائے گا ہے تا تار فانديس بـ الك مخص نے كيوں ربن ديئے چركها كر بجائے كيبوؤل كے جولے لاور مرتبن نے لے لئے اور آ دھے گيهوں واپس ديئے پھرتمام جواور باتي آ دھے كيهوں ملف ہو گئے تو ماقلي گيهوں بعوض نصف قرضہ کے ملف شدہ ہوں مے اور جو کا ضامن نہ ہوگا یہ تمر تاثی میں ہے۔ ایک مخص نے ہزار درم کی بائدی بزار درم کے فوض رہن دی اور و و مرتبن کے پاس مرتمیٰ تو قرضہ بطريق استيفا و<sup>(١)</sup> كے ساقط ہو كيا اى طرح تيج سلم ميں مسلم فيد كے عوض جو مال رہن ہواورو ہ تلف ہوجائے توسلم باطل <sup>(٢)</sup>ہوجائے کی بیقاضی کان کی شرح جامع صغیر میں ہے۔ اگر ایک مخص نے دوسرے سے اپنے قرضہ کے برابر قیمت کا کیٹر ارہن کے کر قبضہ کرلیا مچرکی نے اس کوا شحقاق ثابت کر کے لےلیا تو صاحب اشحقاق اس کومرتین ہے لے لے گااور مرتبن اپنا قرضدرا بن سے لے گااور اگر وہ کپڑا مرتبن کے باس مکف ہو کیا ہوتو صاحب استحقاق کو اختیار ہوگا جاہے جس سے منان لے کیونکہ استحقاق ٹابہت ہونے ہے ظاہر ہو گیا کہ دائن غاصب تھا اور مرتبن غاصب الغاصب تھا ہی اگراس نے دائمن سے تاوان لیا تو رائمن کا ملف ہونا بعض اس قرضه کے ہوگا جس کے پوش رہن تھااورا گراس نے مرتبن سے تاوان لیا تو مرتبن را ہن سے قیمت رہن واپس لے گااورا بنا قر ضہ بھی واپس ے گا اور اگر را بن میں غلام ہواوروہ بھاگ گیا اور صاحب استحقاق نے مرتبن سے اس کی قیمت تا وان لی اور مرتبن نے اس قدر قیمت را بن ہے واپس لی اور قرضہ لےلیا پھراس کے بعد غلام ندکور ظاہر بمواتو وہ را بن کا بوگا اور اب را بن نہ ہوگا اس واسطے كه تاوان كا استقر اررائن پر ہونے کا ہے اور اگر رائن میں باندی ہواور وہ مرتبن کے باس بچہ جنی پھر وہ اورائ کا بچہ (<sup>m)</sup> دونوں مر مکے پھر کی مخص نے اس برا بنا استحقاق تابت کیاتو صاحب استحقاق کواختیار ہوگا کہ باندی کی قیمت منان جا ہے داہن سے لیے یا مرتبن سے لے اوراس کویداختیارند ہوگا کہ دونوں میں ہے کس سے اس کے اولا دکی قیمت تاوان لے بیمبسوط میں ہے۔ اگر کسی مخص نے دوسرے ے کوئی مال اس شرط ہے رہن لیا کداس کواس قد رقر ضد دے گا پھرقبل قرضہ دینے کے مال ند کوراس کے باس تلف ہو حجمیا توجس قدر مقدار قرضہ بیان کی ہےاور جس قدراس کی قیمت تھی ان دونوں میں ہے کم مقدار کے توض تلف شدہ قرار دیا جائے گا اس واسطے کہ اس نے بسوم رہن قبضہ کیا ہے ہیں مثل ایسے مقبوضہ کے جوخرید نے کے واسطے قبضہ میں لیا جاتا ہے مقبوض مضمون ہوگا بیسراج الوباج میں ے دائن نے مرتبن ہے کہا کہ مال مرہون ولا ل کو وے دے تا کہ وہ فروحت کرے اور تو اُس کے تمن سے اپنے دراہم لے لیے ک مرتبن نے ولال کودے دیااوراس کے باس تلف ہو کیا تو مرتبن ضامن نہ ہوگا بیقدید میں ہے۔

رائ سے والی دوسے ویا دوران سے پال میں میں ہے۔ اس میں ہوت ہوت ہے۔ اس میں ہے۔

کے ساتھ مضمون ہوتا ہے اور قیمت رہن کم ہے اس واسطے کر قرضہ تمن ہزار درم ہے اور غلام کی قیمت دو ہزار درم ہے لیس مرتبن قرضہ على عابقدر قيمت غلام كي مريان والاقرار دياميا اور قيمت اس كى دو بزار درم باورتين بزار من عدو بزاراس كا دوتهائى ب الى در عرار كرفر فرار سے براروصول يانے والا اقر ارديا كيا اور برارورم والے سے جيسو چياستان ورم و دوتهائي درم بحريانے والا اور یا نجے سودرم والے سے تین سوتینتیس درم والیک تہائی درم بحریانے والاقرار دیا میااور برایک قرض وار پراس کےقرض کا ایک تہائی حصہ باتی ر با پر ڈیڑھ برار درم کا قرض دار باتی وونو ل قرض داروں میں سے برایک کوتین سوئینتیس درم وایک تہائی درم دےگا اس واسطے كدوه اپنے قرضه ش سے ايك ہزار ورم دينے والاقر ارديا كيا ہے جس ميں سے ايك تمائى اس كا حصہ ہے ليني تين سوتينتيس درم وتهائی درم اس کا حصد ہے اور ایک تهائی یعنی اس قدر بزار درم والے وار کا اور اس قدر ایک تهائی یا یج سوورم والے قرض دار کا ہے لی جس قدراس نے ان دونوں کے حصہ ہے اپنا قرضہ دیا ہے اس قدر کا ان دونوں کے واسطے ضامن ہوگا اور جس قرض داریر ہزار درم تھے واپنے دونوں شریکوں میں سے ہرایک کودوسو بائیس درم و دونوں حصدورم منان دے گااس واسطے کہ و واپنے قر ضریس سے چے سوچھیا سفدرم ودو تہائی درم اوا کرنے والا قرار دیا حمیا ہے جس میں ہے ایک تہائی حصہ اس کا ہے یعنی دوسو ہائیس و دونوں حصہ درم اس كا باورايك تهائى يعنى اى قدرة يزه بزارورم والے كاحصد باوراى قدرايك تهائى يائج سوورم والے كاحصد بيس جس قدر ان دونوں کے حصہ ہے اس نے اپنا قرضداوا کیا ہے اس قدر کا ان دونوں کے واسطے ضامن ہوگا اور جس پر پانچے سو درم قرضہ ہے وہ ا ہے قرضہ ہے تین سوتینتیں درم و تہائی درم کا ادا کرنے دالا ہوا جس میں ہے تہائی اس کا حصہ ہے یعنی ایک سوگیارہ درم ونواں حصہ ورم اس کا ہےاوراک قدرا کی تبائی ڈیڑھ ہزار درم والے قرض داروای قدر ہزار درم والے قرض دار کا ہے ہیں ان دونوں کے حصہ ے حس قدراس نے اپنا قرضدادا کیا ہے اس قدر کا ضامن ہوگا پھر چونکہ جن ایک بی جنس کا ہے اس واسطے باہم مقاصروا قع ہوجائے گا اگرچه بیلوگ مقاصه نذکرین پس پانچ سودرم واللے قرض دار کا ڈیڑھ ہزار درم والے پر تین سوتینتیس درم وتہائی درم واجب ہوا ہے اور اس كا با في سودرم والے پرائيك سوكيار وورم ونوال حصدورم واجب بواہ يس اس قدرمقاصه بوكريا في سودرم والااس سے باتي يعني دوسو بائیمی و دونوال حصدورم واپس لے گاای طرح پانچ سو درم والے کا بزار درم والے قرض دار پر دوسو بائیس درم ونواں حصد درم واجب ہوا ہے اور بزاروا لے کا پانچے سووالے پرایک سو گیارہ درم ونوال حصد درم واجب ہوا ہے پس اس قدر کا مقاصہ ہو کر پانچے سودرم والا اس ایک سو کیاره درم ونوال حصد درم والی ای طرح بزار درم والے کا ذیر مد بزار والے پر تین سوتینتیس و تبائی درم واجب ہوا ہے اوراس کا برارورم والے پردوسو بائیس درم ونوال حصد درم واجب ہوا ہے پس اس قدر کا مقاصد ہو کر برار درم والا باتی یعنی ایک سو گیارہ درم ونوال حصدوالی کے ایر کانی میں ہے۔اور رہے سلم میں راس المال وسلم فید کے وض ربن و بنا اور حمن اپنے الصرف لي عوض دينا سيح ب پس اگريج سلم من راس المال كيوض ربن ديا اور مال مربون أي مجلس من تلف بهو كيا تو مرتبن اس راس المال كاوصول يائے والا قرار ديا جائے گا جب كه مال مربون اس قدر مقدار كوو فاكر تا ہواور زيج ملم بحالہ جائز رہے گی اور اگر مرہون کی قیت اس سے زیادہ ہوتو بقدرزیادتی کے امانت میں تلف شدہ قراردی جائے گی اور اگراس کی قیمت راس المال ہے کم ہوتو بقدر قیمت کے بعریانے والا قرارویا جائے گا اور سلم الیدرب اسلم سے باقی واپس کے اور اگر مال مربون أى مجلس مى النف نهوا يهال تك كددونون جدا مو كي تو تع سلم ياطل موجائ كى اورمسلم اليديروا جب موكاك مال مرمون واليس كرد ساورا كروايس كرن ہے پہلے اس کے پاس مکن ہواتو بعوض راس المال کے تلف شد وقر اردیا جائے گا اور بیج سلم معجلب ہوکر جائز نہ ہوجائے گی اور ای

طرح بدل العرف كے موش اگر دہن ایا جائے تو اس میں بھی ہی تام ہوادا گر دونوں كے افتراق وجدائى ہوجائے ہے پہلے مال
مرہون تلف ہو گیا ہیں اگر وہ وہ قائم نام کو اسطے كانى ہوتو نتن مجر پانے والا قرار دیا جائے گا اور اگر کم ہوتو بقدراس كى قیمت کے
مستونی القرار دیا جائے گا اور اگر زیادہ ہوتو استفاء كے بعد جس قدر زیاد تی دہ ادائت میں تلف شدہ قرار دی جائے گی اور اگر
مرہون تلف ہونے ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے اور بعد جدائى كے مال مرہون تلف ہواتو ہے صرف باطل ہوگئى اور جس قدر کے موش
رئین تھا اس قدروا ہیں ویٹا واجب ہوگا اور باتی (اگر زیادہ قیمت ہو) امانت میں تلف شدہ قرار دی جائے گی اور اگر مسلم نیہ کے موش
رئین تھا اس قدروا ہیں میں تلف ہوگیا تو رب اسلم مسلم نیہ کا مجر پانے والا قرار دیا جائے گا اور زیادتی میں امین قرار دیا جائے گا
اور باتی کومسلم الیہ ہے لیے والاقرار دیا جائے گ

الله كا قالد ( يعنى بير لين ) كى صورت كابيان الم

اگر بعد افتر اق کے مال مربون تلف ہواتو جس قدر مقد ارمضمون تھی وہ اس پر واجب ہوگی اور بھی ملم عود کر کے جائز نہ ہو جائے گی بہ نیا تیج میں ہےاورا کردونوں نے بیج سلم کونٹے رایا حالانکد مسلم فیدے موض کچھ مال رہن تھا تو و وراس المال کے موض رہن ہو جائے گائی کدرب سلم کوراس المال کے وض اس کے روک لینے کا اختیار ہوگا حالا تک قیاس یہ ہے کہ راس المال کے موض اس کوندوک سكاورا كربعد باہمی فتح كرنے كے مال مرمون تلف ہوكيا تومسلم نيه كے يوش تلف شد وقرار ديا جائے كاراس المال كے يوش تلف شد ہ قرار نہ دیا جائے گااس واسلے کہ درحقیقت و ومسلم نیایعنی مثلا آتاج کے موض و ہمر ہون ہے اور اس کا اثر راس المال کے حق میں فتقاهبس وروک رکھنے میں ظاہر ہوتا ہے اس واسطے کہ وہ بدل اس کا قائم مقام ہے پھر جب وہ مربون تلف ہوتو اصل جس کے واسطے مرہون ہے اس کے وض تلف شدہ قرار و یا جائے گا جیے کہ ایک تخص نے ایک غلام فرو شت کر کے سپر د کیا اور فمن کے وض مال رہن لیا مچر دونوں نے بچ کا قالہ ع کرلیا تو با لئع کوچیج لینے تک اُس مرہون کے روک رکھنے کا اختیار ہوگا اور اگر مال مرہون تلف ہو جائے تو شمن (۱) سے وض تلف شدہ قرار دیا جائے گا بیکانی میں ہے۔ اگر کسی مخص نے دوسرے کو پانچے سودرم تے سلم میں کسی خاص سی اناج ے واسطے دیے اور اس قدراناج کے موض ایک غلام جس کی قیت ای قدر ہے رہن ہوا پھر اس سے اپنے راس المال سے سلح کرلی تو قیا سااس کوغلام پر قبعند کر لینے کا اعتبار ہے اور مرتبن کو بیا عتبار نہ ہوگا کہ مربون کوراس المال کے وابسطے روک ریجے مگر استحسانار ب السلم کوا فتیار ہے کدراس المال بوراوصول یانے تک غلام مرہون کوروک رکھے اور اگر مرتبن کے پاس و وغلام بدون اس کے کھسلم اليه كودينے سے انكار كرے بلاك ہوكميا تو مرتبن پرواجب ہوگا كہ جوطعام مسلم اليد پرواجب تمااس كے مثل اناج مسلم اليه كود \_ كراس ے اپتاراس المال نے لے ای طرح اگر راس المال سے سلح کرنے کے بعد مسلم الیدکوراس المال بدکردیا پرغلام مربون تلف بوگیا تورب اسلم برأس اناج كمثل اناج واجب موكا اورفر ماياكة ياتونيس ويكما بكراكركس فنص في ايك مركيبون قرص دياور اس اليك كيرًا جس كى قيمت ان كيبووس كى قيمت كرابر بربن ليا پرجس برقرض كا كرة تا باس في دوكر جوير باتمون ہاتھ یعنی نفقد سے پرصلے کر لی تو بیرجائز ہے اور اس کو بیا اختیار نہ ہوگا کہ کیڑے پر اپنا قر ضرکر لے یہاں تک کہ جو کے دونوں کو اس کو دے دے اور اگر مال مربون یعنی کپڑااس کے پاس تلف ہو کیا تو اس کا اناج باطل ہو جائے گا اور اس کو جو لیننے کی کوئی راہ نہ ہو گی اور

اگر درمون کے عوض اس کے ہاتھ مرقرض فرو خت کر دیا اور ان درموں کے وصول کرنے ہے پہلے دونوں جدا ہو مھے تو جے باطل ہو '' خَائے گی اس واسطے کہافتر اق از دین بدین پایا گیا اور قرض دار پر قرض ویساہی ہاتی رہااور کیڑ ااس کے عوض رہن رہا بخلاف جو کے کہ دو گرجو مال میں ہے اس بہاں افتر اق ازعین بدین ہے جی کداگر جو بھی غیر معین ہوں اور اس برقر ضہ ہونے سے پہلے دونوں جدا ہو محيقواس يمي سي من الله باطل موجائ كي اس واسط كدافتر الآازوين بدين موجائ كاايهاى اصل من فدكور إوراس مقام يرجا ب کہ بالکل تعظیمے نہ ہواس واسطے کہ غیر معین جو کہ بمقابلہ گیہوں کے قرار دیئے گئے ہیں چیج ہوں گے اور ایس چیز کی چے کرنا جوآ دی کے یاس نہ ہوجائز مبیں ہے بیمسوط میں ہے۔ایک فخص نے دوسرے کودو کیڑے دیئے اور کہا کدان میں سے جو کیڑا تیرا جی جا ہے ان سو ورم كے وض جوتيرے جمع برآتے ہيں لے لے پس اس نے دونوں كوليا اور دونوں اس كے پاس ضائع ہو سكے تو امام محر سے مردى ہے کے فر مایا کے قرضہ بٹل سے پچھونہ جائے گا اور امام مجد نے اس صورت کو بمنزلیۂ اس کے قرار دیا کہ ایک مخص پر دوسرے کے بیس درم آتے تھاس نے قرض خواہ کوسودرم دیئے اور کہا کہ اِس میں ہے ہیں درم اپنے لے لے اُس نے ان سب پر قبضہ کرلیا اور ہنوز اپنے میں درم نیں لئے تنے کہ سب اس کے باس سے ضائع ہو مئے تو قرض دار کا مال کیا اور قرضداس پر بحالہ باقی رہے گا اورا کراس کو دو كيڑے ديئے اور كہا كدان ميں سے ايك كيڑا اپنے قرضہ كے يوش رئين ركھ لے پس أس نے دونوں پر قبضه كرليا اور وونوں كي قيت برابر ہے والم مجمد نے فرمایا کہ ہرایک میں سے نصف تیمت قرضہ میں جائے گی اگر قرضہ کے برابر ہویہ فرآوی قاضی خان میں ہے۔ ا يك محض في يا في ويناركا كير ابعوض يا في وينار قرضه كربن كيا جمردود ينارادا كاوركها كه مال مربون باتى قرضه ك عوض ربن رہے گا تو وہ یا گجے دینار کے توض ربن رہے گاحتی کہ اگر ملف ہو گیا تو رائن اس سے دو دیناروایس لے گابیة تدیہ میں ہے۔ ا یک مخفس نے دس درم کے عوض ایک کیڑا خرید ااورمشتری نے خریدے ہوئے کیڑے پر قبضہ نہ کیااور باکع کوایک کیڑا ویا کہ ریشن کے عوض ربن رہے تو امام محمد نے فرمایا کہ بیٹمن کے عوض ربن نہ ہوگا اور مشتری کو اختیار ہوگا کہ بیابنا کپڑا واپس کرلے اوراگریے کپڑا جو اس نے بظور رہن دیا تھا باکع کے پاس تلف ہو گیا اور دونوں کی قیمت برابر ہے تو پانچ ورم کے عوض تلف شدہ قرار دیا جائے گا اس واسطے کہ وہ یا بچے درم کے عوض مضمون تھا بیفاوی قاضی خان میں ہاور کبری میں لکھا ہے کہ اگر قرض دار نے قرض خواہ کوایک کپڑا دیا اور کہا کہ ریکٹر اتیر کے بعض حل کے موض رہن ہے بھروہ مرتبن کے باس تلف ہو گیا تو جس قدر کے موض مرتبن جا ہے ای قدر کے موض تكف شد وقرار ديا جائے كابيا مام ابوبوسف كا قول ب بيتا تارخانية بيس ب ابن ساعة في امام محد سے روايت كى ب كدا يك مخض كا دوسرے یر مال آتا ہے پی قرض دارنے اس کوبعض مال اداکر دیا چراس کوایک غلام دیا اورکہا کدیے غلام تیرے پاس بعوض تیرے باتی مال كريكن بياكها كربيفلام تيرب بإس ربن بيكى قدر كوض اكر تيرا بجدياتى ربابوكه منبيل جانا بول كرتيرا بجد مال باتى ر ہا ہے یانیس رہا ہے تو بید بن جائز ہے اور وہ غلام بحوش باتی کے رہن ہوگا اگر کچھ باتی رہا ہے اور اگر کچھ باتی ندر ہا ہواور مرتبن کے پاس و وغلام مرکیا تو مرتبن پراس کی منمان واجب نہ ہوگی اور بشرے امام ابو یوسف ، صدوایت کی ہے کدا گرچیج میں عیب ےعوض بالك نے بچھ مال عین رہن دیا یامشتری نے جو درم ادا کئے ہیں ان میں عیب کے موض مشتری نے بچھ مال رہن دیا تو جا ئرنہیں ہے۔اوراگر سن مختص سے پیاس درم قرض طلب سے اور اس نے کہا کہ اس قدر تھے کفایت نہ کریں سے تو میرے پاس کوئی مال رہن تھیج دے تا كه من تخبع تيري كفايت كے لائل جميع دول يس اس نے رہن جميع ويا اوروه مرتبن كے ياس تلف بو كيا تو اس پر رہن كى قيمت اور پیاس درم دونوں میں کم مقدار واجب ہوگی ہیں حاصل یہ ہے کہ جب قرض طلب کرنے والے نے کسی مقدار کو بیان کر دیا اور رہن وے دیااورو دمال قبل اس کے کہ قرض دینے والاقر ضددے مخت ہو کیا تورجن نہ کورا پی قیمت ہے اور جومقد اربیان کی ہے ان دونوں

ے کم مقدار پرمضمون ہوگا ادراگراس نے کوئی مقدار بیان نہ کی تو امام ابو پوسٹ وامام محد نے باہم اختلاف کیا ہے بہم ا فآوی عما ہید میں ہے کہ اگراس سے کہا کہ اس کو دراہم کے کوش رکھ لے تو وہ مرجون اپنی قیمت ( تیمن درم ان دونوں میں سے کم مقد از کے کوش رہن ہوگا۔

قال المترجم☆

ا یک مخص پر دوسرے کا قرضہ ہے اور اس کا کوئی تغیل ہے پھر قرض خواہ نے کفیل ہے مال رمن لیا اور امیل ہے بھی رمن لیا اورایک بعد دوسرے کے لیااور دونوں رہن ایسے ہیں کہ ہرایک وفائے قرضہ کے واسلے کائی ہے مجر دونوں میں ہے ایک رہن مرتبن کے پاس ملف ہوگیا تو امام ابو یوسف نے فر مایا کہ اگر را بن تانی تلف ہوا ایس اگر را بن ٹانی کور بن اول کا حال معلوم تما تو ربن ٹانی بعوض نصف قرضد کے تلف ہوگا اور اگر اُس کور بن اوّل کا حال معلوم ندتھا تو پورے قرضہ کے موض تلف ہوگا اور کتاب الربن میں ذکر فرمایا که دوسرار بن بعوض نصف قرمند کے تلف ہوگا اور حال جاننے و نہ جاننے کا مجمد ذکر نہیں فرمایا ہے اور سیح بھی ہے جو کتاب الر بن عن ندکورے اس واسطے کیفیل واصل برایک ہے پورے قرضہ کامطالبہ بوسکتا ہے ہی دوسرار بن بہلے رہن پرزیادتی قرار دیا جائے گا پس تمام قرضه پہلے رہن اور دوسرے رہن کی مقدار قبت ریعتیم ہوگا ہی جور ہن تلف ہوگا و ونصف قرضہ <sup>ک</sup>ے عوض تلف ہوگا یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ مجموع النوازل میں ہے کہ ہشام نے امام محمد ہے روایت کی کدایک مخص کے دوسرے پر ہزار ورم قرض تے ہمر ایک تیسرے آدی نے بدون اجازت و تھم قرض دار کے اپنا ایک غلام قرض خواہ کے پاس بعوض بزار درم قرضہ کے رہن کیا مجرایک چو تھے مخص نے بھی آ کراینا ایک غلام ای قرضہ کے عوض بدون تھم قرض دار کے رہن کیا تو پیر جائز ہے اور غلام اوّل بعوض ہزار کے اور ووسر ابعوض یا نجے سوورم کے رہن ہوگا اور اصل کے آخر کتاب الرہن میں ندکور ہے کہ ایک مخص قرض خواہ نے قرض وار سے ہزار درم قر ضد کے وض بزار درم قیمت کا غلام رہن لیا پھرا کی مخص فضولی نے آ کررہن میں بزار درم قیمت کی چیز زیادہ کردی توبیا از ہاور اگررائن نے جایا کہ نصف مال اداکر کے دونوں رہنوں میں ہے ایک رئن چیز الے تو اس کو بیا ختیار ندہو کا پس دونوں مال مربون میں سے جومر ہون ملف ہوو و نصف قرضہ کے عوض ملف شدہ قرار ویا جائے گا اور اگر اہرا ہیم نے امام محر سے روایت کی ہے کہ جب لے معنی رہن اؤل وٹانی دونوں کی قیمت پرتمام قر منتقبیم ہوگا اور چونکہ ہرایک رہن جس وفاہے مینی ہرایک رہن کی قیمت قر ضد کے برابر ہے یا اُٹر زیاد ہے توزيا وتي المانت بين بي يهن تمام قرضه برايك برنصفا تصف معمون بوااورا كر يحدزيا دور باتو ووا مانت بين كميا فاقهم المند

صانت رکھوا کر بزاز کے سے کیز الیا اور بزاز امانت کھو بیٹھا تو صانت کی صورت 🏗

ا مك تحص في سرك بعوض ايك درم ك يا بمرى ماين شرط كدوه ذيح كى جوئى ب بعوض ايك درم ك فريدى اورشن ك وض مال رئن دیا اور و و ملف ہوگیا بھر ظاہر ہوا کہ سر کئیں ہے شراب ہے یا بھری نہ بوجٹیس ہے مردار ہے تو مال رئین منانت ٹی تلف شد و قرارد باجائے گاس واسطے کدوہ ایسے مال کے موض تھا جو بظاہر قرضہ تھا بخلاف اس کے اگر شراب یاسور یامرداریا آزاد قرید کراس کے عوض رہن دیا اور و مرتبن کے پاس تلف ہو گیا تو مرتبن ضامن نہ ہوگا اس واسلے کہ بیر ہمن بالطل ہے فاسد نہیں ہے بیوجیز کروری میں ہے۔ایک مختص نے دوسرے سے ایک ٹر کیبول قرضہ کے وض ایک غلام رہن لیااورو دم تین کے پاس مرکبا پھر ظاہر ہوا کہ اس من قر منیه کا گر نہ تھا تو مرتبن پر غلام کی قیست تبیس بلکہ گر کی قیمت وا جب ہوگی بیکائی وخز امنہ اسمعتین میں ہے۔اگر را بهن نے مرتبن کو مال 🖟 قرضہ کسی تحص پر اُٹر ادیا بھروا پس کرنے سے پہلے غلام مربون مرتبن کے پاس مرکباتو جس مال کے عوض ربن تھا اس کے عوض مکف شدہ قرار دیا جائے گا اور حوالہ باطل ہو گیا بیٹز اللہ الا کمل میں ہے۔ ایک خفس نے بزاز ہے ایک کیڑا مانگا تا کہ دوسرے کو د کھلا کراس کو خریدے پس بر ازنے کہا کہ میں بدون رہن کے نہ دول گا پس اس نے چھ مال اس کے باس رہن رکھ دیا اوروہ اس کے باس مکف ہو حمیااور کیٹر اہنوز قائم ہے خواہ راہن کے ہاتھ میں یا مرتبن کے ہاتھ میں تو ہر از ضامن نہ ہوگا یہ تعیبہ میں ہے۔ قباوی ابواللیت میں ہے کہ ایک محص نے شہتوت کا درخت رہن کیا جومع ہوں کے ہیں درم کا ہے پھراس کے ہتوب کا وقت نکل کیا اورشن اس کا کھٹ گیا تو شخ ابو بكراسكاف في مايا كرقر ضد يس بعدر حصد نقصان كرساقط موجائ كا اوربيد س زخ محمد جان كرميس ب اور فقيد ابواللیٹ نے فرمایا کدمیرے نز ویک قرضہ میں ہے ساقط نہ ہوگاالا اُس صورت میں کیٹمن میں نقصان بوجہ تجر کی ذات میں نقصان آ جانے یا ہے جعز جانے کی وجہ سے ہوتو الی صورت میں البتدأس کے صاب سے قرضہ میں سے ساقط ہوجائے گا اور قول نقید ابو بکر کا اشرواقرب بصواب ہےاس واسطے کہ وقت نکل جانے کے بعد بنوں کی پچھ قیمت نہیں رہتی ہے اور اس کا پچھ معاوض نہیں ہوتا ہے كذاني الحيط اورفتوى في في ابو بمراسكاف كي قول يرب بيتا تار خانيه من ب-اگر قرض دار كاعمامه بدون اس كي رضامندي ك أتار ليا

كتاب الرهن

تا کراس کے پاس رہن رہے تو اس رہن ندہوگا بلک خصب ہوگا بیمراجید میں ہے۔اوراگر قرش دار کا عمام لےلیا تا کراس کے پاس ر بن رہے تو اس کالینا جائز نہیں ہے اور اگر تلف ہوا تو مثل مرجون مال کے تلف ہونے کے قرار دیا جائے گا بیملتظ میں ہے۔اور ایک كادوس يرقرضه تاباس في تقاضا كيااورديول في ندديا إلى قرض خواه في ال كرس ألى كا عمامه أنادليا كرقرضه ك عوض رہن رہے اوراس کوچھوٹارو مال دے دیا کہ اپنے سریر لپیٹ لے اور کہا کہ میرا قرضہ لائے تا کہ تیرا عمامہ تختے واپس کردوں پس قرض دار چلاگیا اور چندروز بعداس کا قرضدالیا حالانکه عمامهاس وقت تلف بو چکا تفاتواس کا تلف بونامثل مال مربون کے ملف ہونے کے قرار دیا جائے گانہ مثل ملف ہونے مال مفصوب کے اس واسطے کہ قرض خواہ نے اس کو اپنے قر ضدے یوش بطور رہن کے ر کھلیا تھا اور قرضداس کے یاس چھوڑ کر بیلے جانے سے رہن رہنے پر راضی ہو گیا ہیں وہ رہن ہوگا یہ جو اہر الفتاوی میں ہے۔ ایک مخص نے غلام رہن ویاوہ ہما کے کیا تو قرضہ ساقط ہو کیا ہمرا کر ل کیا توعود کر کے رہن ہوجائے گا اور اگر اُس غلام کا پہلا ہما گنا ہمی ہوتو جس قدراً س كى قيت من نتسان آحميا أسى حساب عقر ضدسا قط موجائ كااوراكر يبليهي بما كابوتو قرضه من عي يحم نه وكااياى مجموع النوازل میں ندکور ہے اور منتقی میں ذکر کیا کہ قرضہ ہے ای قدر کم ہوجائے گا جس قدر بھکوڑے ہونے سے نقصان آیا ہے اور میر تفصیل نہیں فرمائی اور ایمائی مجرد ہیں امام اعظم سے مردی ہادراگر قاضی نے غلام فدکور کو بعوض اس مال کے جس کے عوض ر بن تعااقر اردے دیاور صلیکہ بھاگا ہوا تھا مجروہ ل کیا تو بحال خودر بن ہوگا بیذ خرہ میں ہے۔ایک زمین مرہون پر پانی بڑھ آیا تووہ بمنزلهٔ بھائے ہوئے غلام کے ہے اس واسطے کہ بسا اوقات پانی جذب ہوجاتا ہے اور زمین لائق انتفاع ہوجاتی ہے پس زمین کے لائق انتفاع ہوجانے کا احمال باتی ہے ہی قرضہ ماقط نہ ہوجائے گا اور حاکم نے مختصر میں ذکر فرمایا کے مرتبن کا رائن پر پچھوٹی نہیں رہا اس واسطے کے رہن کا مال تلف ہو کمیا اس لئے کہ چیز کا تلف ہوجانا ہی ہے کہ قابل انتفاع ہونے سے خارج ہوجائے مثل مجری کے کہ جب و ومرکی تو قابل انتفاع نہیں رہتی ہے اس واسلے زمین خرید کروہ قبضہ ہے پہلے اگر بحر ہوجائے یعنی دریائر دہوجائے تو تاج باطل ہو جائے کی پھراگر یانی جذب ہوجائے تو بحال خودر بن ہوگی اور اگر پانی بڑھ آنے سے زمین خراب ہوگئی یا اُس میں سے کوئی ورخت اً كمزيز اتو أي حساب سے قرضه ميں سے ساقط ہوجائے گا بديجيط سرحي ميں ہے اور اگر شيرة انگور رہن كيا پھروہ شراب ہو كيا پھروہ سركه وكني تو يحال خودر بن رب كا اورقر ضديس سن بغدر نقصان ساقط بوجائ كا-اورامام محرّ سن روايت ب كدرا بن كواختيار ب ك اس کوبعوض قرضہ کے مرتبن کے ذمہ چھوڑ وے اور بکری مربونہ مرکنی اور اس کی کھال کی ویا غت کی گئی تو وہ کھال بقدراہے حصہ کے ر ہن ہو کی بیڈناوی قاضی خان میں ہے ایک مخص نے شیر و انگوروس درم قیمت کا بعوض دس درم قرضہ کے رہن کیا مجرو وشراب ہو کیا مجر وہ سرکہ ہوگئی کہ جس کی قیمت دیں درم ہے تو وہ دی درم قرضہ کے موص رہی ہوگا کہ را ہن اس کو پورے دی درم دے کر چیزائے گا بیہ سراجیدیں ہے۔ایک ذی نے دوسرے ذی کے پاس شراب رہن کی پھروہ سرکہ ہوگئ مراس کی قیمت میں پھے نقصان نہ آ یا تو وہ رہن رے کا پھراہام اعظم واہام ابوبوسف کے نزویک را بن کوافقیار ہوگا جاہے بورا قرضہ دے کراً ی کوچیزا لے یا مرتبن سے حش اپنی شراب کے شراب تاوان کے اس و وسر کے مرتبن کی ملک ہوجائے گا اورا مام محد کے نزویک جاہے بورے قرضہ کواوا کر کے فک رہن کرا لے باپورے قرضہ کے عوض اس کومرتهن کے ذمہ چھوڑ دے مہمجا مرحسی میں ہے۔ اگرایک بھری رہن کی اور وہ مرکئ تو قرضہ ما قطاہو جائے گا اور اگر مرتبن نے اس کی کھال کی دیا غت کرائی تو وہ رہن ہوگی اور پیٹم بخلا نے نزیدی ہوئی بھری کے ہے کہ اگر قبضہ کرنے یں کہتا ہوں کے نوازل میں جوتنعیل میں ندکورہے وی تحیک معلوم ہوتی ہے اور اس جانب منتی میں اشار دے کہ کیونکہ بھا کئے ہے جیمی نقصان پیدا ہوگا کداؤل بارمرتبن کے پاس سے بھا گااورا کر پہلے سے بھکوڑ اتھا تو وی عیب رہا جا منہ

ہے پہلے باکنا کے قبضہ عمل مرحمی اور باکع نے اس کی کھال کی دباغت کرائی تو اس صورت میں پھے بھی تمن کے واسطے رہن نہ ہوگا بس اگر قر ضددی درم ہواور بکری کی قیمت دی درم ہواوراس کی کھال ایک درم کی ہوتو وہ ایک درم کے عوض رہن ہوگی اور اگر رہن کے روز کمری کی قیمت ہیں درم ہوا در قرضہ دس درم ہوا ور کھال روز دیا غت کے ایک درم کی ہوتو نصف درم کے عوض رہن ہوگی اورا گرمسلمان یا کا فرے شراب رہن کی اور وہ اس کے پاس سرکہ ہوگئی تو رہن جائز نہ ہوگا اور را بن کو اختیار ہوگا کہ سرکہ کو لے لے اور اُس کو پچھے أجرت منددے كا اور قرضه جيسا تعاويها بى رے كابشر طيكه را بن مسلمان بهواور اگر با بن كافر بهواور شراب كى قيت ربن كے روزكى اور قرضددونوں برابر ہوں تو اس کوافقیاد ہوگا کدس کہ برتین کے استجبوڑ دے اور قرضہ باطل ، و ایا بعض نے آبایا کہ بیادام محرکا قول ہے اور استح میہ ہے کہ بیرسب کا قول ہے اور بیتھم بخلاف اس صورت کے ہے جب مرتبن ذمی ہولینی جب مرتبن ذمی ہوتو تھم اس کے ہر قلاف ہے بیمبسوط میں لکھا ہے فرآوی ویناری میں لکھا ہے کہ اُسر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کوشراب نے یوش کوئی چیز رہن دی اور مال مربون مرتبن کے یاس تلف ہو کیا تو اس کے تلف ہونے سے تاوان لازم ندا سے گااور ایسار بن باطل ہے اور مربون اس کے یاس امانت ہوگا اور اس کو اختیار ہے کہ مرتبن ہے واپس کر لے اور اگر تلف ہو گیا تو دونوں میں ہے کسی کا دوسرے پر پجھینہ ہوگا اور اگر مرتبن مسلمان مواوررا بن كافر موتو بھى يى تھم ہےكد بن باطل ہاوردا بن كوا نقيار بكدا بنار بن وايس في اور مرتبن كو كھانہ لے گاوراگر دونوں کا فرہوں تو دونوں میں رہن سیح ہے اور فک رہن یا تو شراب کے شل شراب دے کر لگایا اگر قرضہ کی شراب خرید لی تو اس کے دام دے کرکرے گا اور اگر مربون ملف ہو گیا تو جس کے وض ربن ہے اُسی کے وض ملف شد وقر اردیا جائے گا میضول عمادید میں ہے۔ایک مختص نے دوسرے سے ہزار درم کوایک باندی خریدی اور بالع نے اس کو باندی و بینے سے اٹکار کیا کہ جب تک شن نہ لے لوں تب تک ندووں گا اور مشتری نے کہا کہ جب تک جھے ندوے گا تب تک میں تھے جمن ندووں گا پھر دونوں نے اس بات برصلح کی کہ مشتری اس کائمن ایک مردعا ول کے پاس رکھے بہاں تک کہ بائع باندی کومشتری کے سپر دکروے مجرو ویٹمن مردعا ول کے باس تکف ہوگیا تو وہشتری کا مال کیا اور اگر بائع نے کہا کہ او تمن کے عوض اس مردعا دل کے باس رہن رکھ دے تا کہ بس باندی تخفے دے دول بس أس في من كوف رين ركد يا توبائع كا مال كيا يديد الرحى بي ب- اكر سودرم قرضه يوس وسودرم قيت كا غلام ر بهن رکھایس مرتبن کے یاس اس کی آ نکھ جاتی رہی تو امام اعظم کے نز دیک وا مام محد کے نز دیک سودرم میں سے نصف قر ضہ جاتار بااور ا مام ابو یوسٹ کے نز دیک غلام نہ کورسیح سالم انداز کیا جائے اور کا ٹا انداز کیا جائے ہیں جس قدر دونوں میں تفاوت ہواس قدر کے صاب سے قرضہ میں سے ماقط کیا جائے یہ نیا تع می ہے۔

 

#### جمونها بارې☆

## مرہون کے نفقہ اور جو نفقہ کے مشابہ ہے اس کے بیان میں

اصل اس باب میں ہے کہ رہن کی ذاتی اصلاح اور اس کے باقی دینے میں جس چیز کی احتیاج ہووہ رائن کے ذمہ ہے خواہ مال مربون میں ہے نسبت قرضہ کے زیادتی ہو یا نہ ہواس واسطے کہ میں مربون رائن کی ملک میں باتی ہے اور اس طرح اس کے منافع بھی رائن کی ملک میں باتی ہے اور اس طرح اس کے منافع بھی رائن کی ملک میں لیک میں مربون کی اصلاح اور اس کا باتی رکھتا بھی اس کے ذمہ ہے اور اس کی مثال ایس ہے جیسے مربون کی خودرونوش کا خرچہ اور اس جیسے مربون کی اور ولد مربون کی وائی کی آجرت و نہر کا آگا رنا اور باغ کا بینچا اور باغ کے درختان خرمانی نر مادی لگانا اور اس کے محل کی تو ڈوائی اور اس کے درستیوں کے کام وغیرہ اور جوخرچہ مربون کی حفاظت میں پڑے کہ صبح سالم رائین کو والیس دے یا اس کے کسی جزو کی حفاظت میں پڑے جیسے تھیان کے ذمہ ہے جیسے تھیان کی تو جیسے تھیان کی تو جیسے تھیان

مرہون کا کفن رائی کے ذمہ ہے خواہ مرہون مرتبی کے قبنہ میں ہویا عادل کے قبنہ میں ہویہ عیط میں ہاور جوخر چہ
رائین پر واجب ہے اگر اُئی کو مرتبی نے انجام دے دیا تو وہ معطوع یعنی احسان کرنے والا ہوگا بشر طیکہ بلا اجازت و بھی رائین ایسا کیا
ہوای طرح اگر رائین نے وہ خرچہ چو مرتبین پر واجب ہے بدون تھم مرتبین کے خودانجام دے یا تو وہ بھی معطوع ہوگا اور اگر وہ خرچہ جو
رائین پر واجب ہے مرتبین نے بھی مرائین یا بھی قاضی اُٹھایا تو رائین سے واپس نے سکل ای طرح جوخر چہ مرتبین پر واجب ہو رائین
در ایس کے مرتبین یا بھی تو تعنی اُٹھایا تو وہ مرتبین سے واپس نے سکتا ہی طرح ہو خرچہ جو مرتبین نے بھی قاضی
مربون کو نفقہ دیا تو رائین سے واپس نے گا اگر وہ غائب ہواور اگر حاضر ہوتو واپس نہ نے گا اور امام ابو بوسٹ نے فر مایا کہ دونوں
مورتوں میں واپس نے گا اور فتو کی اس بات پر ہے کہ اگر رائین حاضر ہواور اس نے نفقہ دینے ہے انکار کیا پھر قاضی نے مرتبین کو نفقہ
و سے کا تھی دیا اور اس نے نفقہ دیا تو رائین سے واپس نے کا بیجوا ہرا ظلطی میں ہاور جب رائین نے تر ضدادا کر دیا تو مرتبی کو یہ افتیار نہ ہوگا کہ کو نفقہ وصول کرنے کے واسطے مال مربون کورائین کو دینے سے روک لے اور اگر مال مربون رائین کے پاس تلف ہوگیا
تو نفتہ اپنے حال پر رہے گا یعنی رائین سے واپس لے سکل (۱) ہے می ضمرات میں ہو اور نفقہ دینے پر مرتبین کے قول کی تھی تی نہ کی تو نفقہ اپنے حال پر رہے گا یعنی رائین سے واپس لے سکل (۱) ہو سے معشرات میں ہو اور نفقہ دینے پر مرتبین کے قول کی تھی تی نہ کی

<sup>(</sup>۱) يعنى والله بين جانتا بول اس في فقيد يا إلى المنه (١) يعنى جسب مربون كي قيمت بينسبت قر ضد كرا كد بعاا

<sup>(</sup>r) معنى برحق يزار سے بيدا بول بے

يانعو كاب

## اُس حق کے بیان میں جومرتبن کے مرہون میں واجب ہوتا ہے

اگر وا ہن مرکیا اور اس پر بہت قرضے ہیں تو مرتین اس مربون کا مشتق بیدید علی ہے۔ لینی مال مربون سے بہلے وہ اپنا قرضہ وصول کر سے گا پھر باتی علی تم رضواہ شریک ہوں کے قافیم اور مرتین کو افتیار ہے کہ جس قرضہ سے کوش اس نے مال مربون کر دین کر نے سے پہلے کا یا چھے کا ہو دین کیا ہے۔ اس کے واسطے میں مال مربون کو دو کے اور کہ افتیار نیس ہے کہ اس کا دوسر اتر ضد جو دا بمن پر دہن کر نے سے پہلے کا یا چھے کا ہو کہ باتی تم اسطے بھی مال مربون کو دو کے اور اگر وابی ہے کہ اس کا دوسر اتر ضد جو دا بمن پر دہن کر نے سے پہلے کا یا چھے کا ہو کہ باتی تم واسطے بھی مال مربون کو دو سے مال مربون کو دو کے فواہ باتی قلیل ہو یا کیٹر ہو بیتا تار فائے ہیں ہے اور اگر ایک فض نے دوسر سے کہ باتی تم اس جو را اور اگر ایک فض نے دوسر سے کہ بال ہزار درم اتر ضد دینے کوفن بیلور دیمن فاسد کے دبمن کیا اور باہی بخت ہوگیا پھر دوفوں نے بعید فسا دے دبمن کوفؤ تر بال ورزائین کو جو اس نے بعید فسا دے دبمن کوفؤ تر مرتمن کو جو اس نے دیا ہے والی نہ کرے اس والی اس کے دبات کہ مرتمن کو جو اس نے بوجہ فسا دے دبمن کوفؤ تر مرتمن کو دوسر سے مرتمن کا اور ایک ہوا کی بود فسال مربون کے دیا ہے والی نہ در سے بھر اگر اس مربون کو دیا ہوں کا دوسر سے فرض خواہ ہوں کا مربون کا دوسر سے قرض خواہ ہوں کے اس کا استحقاق مقدم ہے جیسا کہ دائمن کی ذکہ گئی کا اور اگر ایک کوفؤ ڈیل اور دائمن کی اور کی تھی مالی مربون کا بہ نہیت دوسر سے قرض خواہ ہوں کے مرتمن کا قرض اور اگر اس مورت میں دائمن مرتمن اس کا مربون کا بہ نہیت دوسر سے قرض خواہ ہوں کے اور اگر اس صورت میں دائمن مرتمن اس کا بر نہیت دوسر سے قرض خواہ ہوں کے اور اگر اس صورت میں دائمن مرتمن اس کا بر نہیت دوسر سے قرض خواہ ہوں کے اور اگر اس صورت میں دائمن مرتمن اس کا بر نہیت دوسر سے قرض خواہ ہوں کے ایس کی اس مرتمن کا بر نہیت دوسر سے قرض خواہ ہوں کے اس کی کہ مرتمن کا بر نسبت دوسر سے قرض خواہ ہوں کے اور اگر اس کے کہ مرتمن کا بر نسبت دوسر سے قرض خواہ ہوں کے اور اگر اس صورت میں کو مرسے قرض خواہ ہوں کے دی مرتمن کا بر نسبت دوسر سے قرض خواہ ہوں کے دوسر سے قرض خواہ ہوں کے دیسر میں کا بر نسبت دوسر سے قرض خواہ ہوں کے دیسر میں کا بر نسبت دوسر سے قرض خواہ ہوں کے دیسر کی کو مرتم کی کو کو کو کو کو کو کو کے دوسر کے دیسر کی کو کو کو کی کو کو

اگردائن نے دیر برغلام بابا ندی باام ولد بااسی کوئی چر جورئن ٹیل ہوسکتی ہورئن کی تو رائن کواوات قرضہ ہے پہلے اس
کے والی لے لینے کا اختیار ہوگا خواہ بوش قرضہ مابقہ کے رائن کیا ہو یا بعوش قرضہ لاحقہ کے رائن کیا ہو بیذ خیرہ شل ہے۔ اوراگر کی مختل کے پاس چند مال میں وائن کے اور مرتبن نے ان پر قرضہ کرلیا پھردائن نے تعوز اقرضا داکر کے چاہا کہ اعیان مر ہونہ شل سے
کوئی مال میں والی لے تو ویکھا جائے گا کہ اگر اس نے ہرایک بال میں کا حصہ بیان نہ کیا ہوتو اس کوابسا اختیار نہ ہوگا اورائس کی کتاب الرئن میں فہ کور ہے کہ اس کوابسا اختیار ہوگا اورائس کی کتاب الرئن میں فہ کور ہے کہ اس کوابسا اختیار نہ ہوگا ہی ہفت مشاکح
نے قرمایا کہ جو تھم اصل میں فہ کور ہے و وا مام اعظم وا مام ابو یوسف کا قول ہے اور جوزیا دات میں فہ کور ہے و وا مام جھرکا قول ہے اور بعن یا دار میں امام جھرکا قول ہے اور بعن مشاکح نے کہا کہ اس مسئلہ میں ووروائی ہیں اور بی اس میں میں اور بی اس میں فہ کور ہے گیا کہ مربون کو ایس کا تو اس میں امام جھرگا ہی ایسانی تھم
دورائی کیا ہے جیسا کہ اصل میں فہ کور ہے دیجو میں ہے۔ اگر دائن و مرتبی نے باہم عقد رہی کو تھے کہ بالم جھرگی ہوا کہ مربون کو والی نہ کردے کیا کہ مربون کو ایس نے کہ اور دہمن باطل نہ ہوگا جب میں کہ بطریق فوج کے مربون کو والی نہ کردے میں ماہ جس ہے۔

ا معن قرضه ببل كاندها لمكرين يرقرضه ويناهم اسماامند

<sup>(</sup>۱) کینی اختلاف روایت چنانچهایک روایت می جوادی جاور دوسری مین مین ا

كتاب الرهن

لك أباري

# را ہن کی طرف ہے مرہون میں زیادہ کردیے کے بیان میں

#### مربرہونے کی حالت میں قیمت میں زیادتی کابیان <del>کم</del>

ایک تخص نے بڑارورم کے توض ایک با تھی دہن کی اور اس کے بچہ پیدا ہوا پھروہ مرکنی ہیں رائین نے ایک غلام بر حاویا
اور برایک مال و بیٹے وغلام کی قیمت ہزارورم ہے تو قرضہ پہلے مال و بچہ کی قیمت پر تشیم ہوگا ہیں مال کے مرف ہے است فرضہ اور برایک مال و بیٹی گا اور بچہ بعوض نصف قرضہ برگا ہیں اس کے ساتھ ظام لگایا گیا تو باقی ان دونوں پر نصفا نصف تقیم ہوگا بر شرکیا ہی گا ور بی بعوض نصف قرضہ برای کے وقت تک بچہ باقی رہے تی ہا کہ فک رہن ہے پہلے بچہ بلاک ہوگیا تو ظاہر ہوگا کہ بچہ کے مقابلہ میں بچہ قرضہ تصااور مال بعوض پورے قرضہ کے بلاک ہوئی اور زیادتی گئام کا زیادہ کرنا تھے تہیں ہوا ہے تی کہ اگر غلام بھی بچہ کے بلاک ہوئی اور زیادتی سے بہلے بالک ہوا ہوگی ہی ہی کہ کہ بلاک ہونے سے پہلے یا دو برارورم تھی تو پہلے قرضہ میں ہوگا اور اگر بچہ بلاک شہرا بلک کہ بیاں تک کہ فک رہن کے روز اُس کی قیمت و دو برارورم تھی تو پہلے قرضہ میں ہوگا جس میں سے ایک تبائی بمقابلہ ماں کے جواس کے بلاک ہونے سے ساقط ہوگیا تھر باتی میں ہوگا جس میں سے دو تبائی بمقابلہ غلام کے ہوگا اور اگر بچہ کی قیمت کھٹ کی اس کہ بورے بیائی بمقابلہ علی سے دو تبائی بمقابلہ غلام کے ہوگا اور اگر بچہ کی قیمت کھٹ کی وجہ سے ساقط ہوگیا اور ایک تبائی بمقابلہ دیادہ کے بوئے غلام کے ہوگا ہے کا فی شرے۔ ایک تفض نے برار درم قیمت کا غلام بعوض وہ برار درم قرضہ دو تبائی بمقابلہ بیائی بمقابلہ نیادہ کے جو اس کے ہوئی تبائی بمقابلہ بیائی بمقابلہ نیادہ کے بوئے غلام کے ہوگا ہے کا فی شرے۔ ایک تفض نے برار درم قیمت کا غلام بعوض وہ برار درم قرضہ کے دو تبائی بمقابلہ نیادہ کے بوئے غلام کے ہوگا ہے کا فی شرک ہوئی تھی ہوگا جس می مواف وہ برار درم قرضہ کی بوئے غلام کے ہوگا ہے کا فی شرک ہوئی تھی ہوگا دیں خوص کو خوا ہے کا فی شرک ہوئی ہوئی خوص کو خوا ہے کا فی شرک ہوئی تھی ہوئی وہ برار درم قیمت کا غلام بعوض وہ برار درم قرضہ کے دو تبائی برار درم قیمت کا غلام بعوض وہ برار درم قرضہ کے دو تبائی بمقابلہ کیکئی ہوئی جس میں موض وہ برار درم قرضہ کے دور تبائی بھی کی دور برار درم قرضہ کے دور تبائی بمقابلہ کیا کی بھی ہوئی ہوئی خوا ہے کا فیام بھی کی دور برار درم قرضہ کے دور تبائی ہوئی ہوئی خوا ہے کا فیام بھی کا دور برار درم تبائی ہوئی ہوئی کی دور تبائی ہوئی ہوئی کی دور تبائی کی دور تبائی کی دور تبائی کی دور تبائی کی دور تبائی

رئن کیا پھرائ کے جسم کی خوبی یا مزاخ پڑھ جانے ہے وہ وہ بزار درم کا ہوگیا پھر موٹی نے اس کو مدیر کر دیا حال نکہ وہ تنگدست ہے تو خلام نہ کور پورٹ کے سے اس کورٹ کے دائے ہی خلام نہ کور پورٹ فر مسلمے واسطے سعایت کرے گا اور اگر مدیر نہ کور نے ہنوز پھی سعایت نہ کی ہو کہ موٹی نے اس کوآ زاد کر دیا تو بھی پورٹ فر مسلم سعایت کرے گا در حالیکہ موٹی تنگدست ہائ واسطے کہ اس قدر مال وصول کر لیما اس کے دقیہ ہائی طرح متعلق ہے کہ اس کی مائی سے پورا حاصل کیا جائے ہی ساقط نہ ہوگا اور اگر مدیر ہونے کی حالت میں اس کی قیمت میں ذیا دتی ہوگئی کہ دو بزار درم کے واسطے سعایت کرے گا بیٹر پر میں ہے۔

قرضہ میں زیادہ کر دینا امام اعظم وا مام محر کے مز دیک نہیں سیج ہے بخلاف امام ابو پوسٹ کے حق کدا کر ایک مخص نے دوسرے کے قرضہ میں اس کوایک غلام رہن دیا چررا ہن کے مرتبن سے قرض لینے یا کوئی چیز خرید نے یا اور کسی سبب سے را بن براس کا اور قرضہ جدید بیدا ہو گیا بھراس نے قدیمی قرضہ کے رہن کے غلام کوقدیمی وجدید دونوں قرضوں میں رہن کر دیا تو امام اعظم وامام مجرّ ك فزد يك قرضه جديد يرس ربن شهوكاحي كداكر غلام فدكور بلاك بوكيا تو بعوض قرضدقد يم ك تلف بوكا قرضه جديد كوض آلف ند ہوگا اورامام ابو یوسٹ کے نز دیک قدیم وجد بد دونوں قرضے محرض رہن ہوجائے گا اوراگر ہلاک ہوتو دونوں کے عوض ہلاک ہوگا اور واصح ہوکہ جب مربون میں مال زیادہ کر دیتا سے عمراتو مربون ای قدر قرضہ کے وض ربن ہوگا جوزیادہ کے ہوئے مال کے زیادہ كرنے كوفت قائم مونداس قرضد كيوش جوسا قط موكيا ي يام تبن نے اس كوم إن باس واسطے كدر من ايفاء اب اور قرضة ساقط کایا جو بحر پایا ہے اس کا ایفا و متعور تبیں ہے اور اصل اور زیادتی پر دونوں کی مقدار قیمت کے حساب سے قرض تقلیم کیا جائے گالیکن امل کی قیمت و ومعتبر ہوگی جوعقدر ہن کی وجہ سے قبضہ کرنے کے وقت تھی اور زیادتی کی و وقیمت معتبر ہوگی جوزیا دتی شرط کرنے کی وجہ ے تبعنہ کرنے کے وقت ہے چر جومر ہون اس کے بعد تلف ہوو واس قدر قرضہ کے موض تلف ہوگا جس کے موض وہ رہن ہے اور جو باتی ہو واس قدر کے وض رہن رہے گا جس کے وض رہن تھا اور نمور ہن وہتم کا ہوتا ہے ایک تتم وہ ہے جور ہن میں داخل نہیں ہوتا ے اور وہ ایسانمو ہے جوامل مین سے پیدا نہ ہواور نداجز اے مین میں سے کی جزو کا بدل ہوجیے کمائی و ہبد(۱) کیا ہوا یا صدقہ دیا ہوا مال اور اس کے امثال اور ایک تتم وہ ہے جور بمن میں داخل ہواور وہ ایسانمو عمیہ جوعین مرہون سے متولد ہوجیہے بچہاور کھل وصوف اور پھم یا اجزائے عین میں ہے کی جز کابدل ہو جیے ارش وعقر اور اس قتم کے تمو کے رہن میں داخل ہونے کے معنی یہ جی کہ یہ تل مین ے محبوس ہوتے بیں لینی رو کے جاتے ہیں لیکن مضمون نہیں ہوتے ہیں اور ندان کے جانب تھم منان ساری ہوتا ہے تی کدا گر مک رہن ے پہلے ایسانمو تلف ہوجائے تو اس کے مقابلہ میں قرضہ میں ہے کچھ ساقط نہ ہوگا اور جب اس قتم کے نمور ہن میں اصل کے ساتھ یر معنی ند کور داخل ہوئے تو جو چھے قرضدامل مربون کے مقابلہ یں ہو واصل اور اس نمودونوں پر باعتبار دونوں کی قیمت کے تقسیم ہو گا۔اس واسطے کہ ہدون مقابلہ قرضہ کے رہن نہیں ہوتا ہے ہیں قرضہ کا دونوں پر تقشیم کردیٹاوا جب ہوالیکن بایں شرط کہ فک رہن کے وتت تک بینمو باتی رہے ہیں جب فک رہن کےوقت تک نمو باتی ہوتو تقسیم فدکور متر رہو جائے گی اور اگر فک رہن ہے پہلے نمو تلف ہوجائے تو اس کے مقابلہ میں کچھ قرضہ ماقط نہ ہوگا اور ایسا قرار دیا جائے گا کہ کویانمو کا وجود نہ تھا اور پورا قرضہ بمقابلہ (۲)اصل مر ہون تعابیر بچیط میں ہے اور قر ضداصل مر ہون کی تیت پر روز قصنہ کے اعتبار ہے اور زیادتی کی تیت پر روز فک رہن کے اعتبار ہے تغتیم ہوگا اور اس کی تغییر بیہ ہے کہ جب امل کی قیمت ایک ہزار درم ہوں اور بچد کی قیمت بزار درم ہوں تو قرمنہ بظاہران دونوں پر

ے جس کو ہمارے عرف میں بھر پائی ہو لئے ہیں ۱۳ ہے۔ زیادہ ہوئے ویڈ ھنے کو کہتے ہیں ارش کسی زخم کا جرمانہ ہے اوروہ عقر وطی بھا کا مہر ہے 18 (۱) معنی مرہون کوکسی نے ہید دیایا صدقہ دیا ۱۴ ۔ (۲) ۔ جیسے بچے مرکبیا تو قرار دیا جائے گاکہ پوراقر نسد برتنا بلہ ماں کے تھا ۱۳

<sup>(</sup>١) عندالاعظم ١٢ (١) يعني نصفا نصف ١٢

ا يكسبم لقرارديا يس تبائى زيادتى سهم موااورنسف بچه كے تين سهم موے (جس كا مجموعه جارسهم موا) پس جوتمائى قرضه جار برنتسيم موا اور كمترايساعد وجس كى چوتھائى كاچيارم حصد فكلے سولد بي بس بم نے قرضد كے سولد حصد كئے جس كاچوتھائى جار ہوئے بس بينصف بجيد اور تہائی زیادتی کے درمیان جار پرتقیم کیا گیا اور باندی کے حصہ می نصف قرضة تھ ہوائیں اس قدراس باندی اور دو تہائی زیادتی کے درمیان بقدران دونوں کی قیمت کے تعلیم کیا گیا اور دونہائی زیادتی کی قیمت یا پچ سودرم کی دونمائی ہے اور باندی کی قیمت یا پچ سو درم بيس تفاوت دونول على باليج سوكى تبالى بي بي بم في باليج سودرم كى تبالى كوايك سبم مقرركيا تو ان سب سمول كالمجوعد باليج سہم ہوئے پھرا کرنصف قرضہ لینی آٹھ ان دونوں پر پانچ جھے ہو کرنشیم ہوتو پورائیس پڑتا ہے اس داسطے ہم نے اصل مسئلہ لینی سولہ کو پانچ پر ضرب دی تا کداش ہو گئے (لیعن قرضدای قرار دیا)ادراس سے مسئلہ کا انتخراج کیاسو باندی کانی ہوجائے کی وجہ سے جہارم لیعن میں ساقط ہوئے اور نصف بچیامل کے مقابلہ میں جہارم لین میں ہوئے جواس نصف اصل اور تہائی زیادتی کے درمیان جار پر تنتیم ہوئے بس ایک چوتھائی لیعنی یا نچے بمقابلہ تہائی زیادتی کے اور تین یا نچویں لیعنی پندر و بمقابلہ نصف بچہ کے ہوئے پھر جو قرضہ بمقابلہ باندی کے ہے یعنی چالیس وہ اس باندی اور دو تہائی زیادتی کے درمیان یا پنج ہی پر تقییم ہوجس میں سے دویانچویں حصیعنی سولہ بمقابلہ دو تہائی زیادتی کے اور تین پانچویں بعن چویس بمقابلہ ہائدی کے ہوئے اور یہ چوہیں جو بائدی کے مقابلہ می ہے در حقیقت باندی کے اور نصف بچہ تابع کے درمیان ہرایک کے داسطے بارہ بارہ بی کہمجوعہ بوکر باندی کے حق بی چوہیں بڑے ہیں بس زیادتی کے داسطے ایک مرتبہ پانچ پڑے اور ایک دفعہ مولد ہوئے ہی مجموعہ اکیس ہوااور بھی معنی امام محر کے اس قول کے بیں کدرا بن جب مك رئن جائب وكانى بالدى اوراس كے يحدوتمام قرضد كے اسى جزون مى سے اساكيس جزو كوش مك رئن كرا لے كاور زیادتی کا مک رئین بعوض اکیس جزو کے کرا لے گااور جس جزوتمام قرضہ ہے ساقط ہوجائیں مجے اور پیمسئلہ ملتب موراوثمانین كبلاتا بيكافي يسب

چھوڑ او بینے کی اجازت مرتمن کی طرف سے ہے اا

خود تلف ہوجانے کی صورت میں ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویا یہ پھل پیدائی نہ ہوئے تھے اور یہ صورت تو تلف کر دینے کی ہے لیکن پا چاؤنہ ہوجانے کی میں ایپ قوائی ہے جائی درختان مرتبن کے پائی تلف ہوجا کیں تو اپنے حصد قرضہ کے بوش تلف ہوں کے بینی قرضہ ان درختوں کے قیفہ کے روز کی قیمت پر اور نمویشی بھول کے تلف کرنے کے روز کی قیمت پر اور نمویشی بھول کے تلف کرنے کے روز کی قیمت پر اور نمویشی ہوگا ہیں جس قد ران درختوں کے مقابلہ میں پڑے اس کے بوش تلف شدہ قرار پائیں گے اس طرح اگر پہلے اصل ہوئے حالا تک اس کی نموہنوز قائم تھی پھر اس کو مرتبن نے باجازت رہی یا رائین نے باجازت مرتبن یا اجبنی نے ان دونوں کی اجازت سے کھالیا تو جس قد رائ نمو کے مقابلہ میں قرضہ پڑا تھا و وسا قط نہ ہوگا اور مرتبن اس کو رائین سے لئے لئے گا بخلاف خود بخو د تلف ہوجانے کی صورت کے اور اگر اس نمو کو رائین نے بلا اجازت رائین کے با اجازت ان دونوں کے مقابلیا تو کھیا نے والا ان کی قیمت تا وان دے گا جو ان کے مقام پر قائم کی جائے گی پیٹر اندا کہ مقتین میں ہے۔

اگر دو با ندیاں دو بزار درم قیمت کی ہرایک کی ایک ایک بزار ہے بعوض دو بزار درم کے رہن کیں پھر ایک با ندی کے بچہ ہزار درم قیمت کا پیدا ہوا بھراس کی ماں مرکن اور بچیز تدور باتو پہلے قرضہ دونوں بائدیوں پر تقسیم کیا جائے گا بھرجس قدراس بچے کی ماں کے پرتے میں برا ہے وواس کے اور اس کی ماں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا ہی مال کے مرجانے سے چوتھائی قرضہ ما قطامو جائے گا اور بچد کے مقابلہ میں چوتھائی قرضہ باتی رہے گااور نصف قرضہ زندہ باندی کے مقابلہ میں رہے گا مجرا کر ہزار درم قیمت کا غلام زیادہ کر و یا تو سے غلام باقی با عمی اور بچد پر بعقدردونوں کے مقابل قرضہ کے تین تہائی تقسیم ہوگا ایس زیادتی کا تہائی حصد بچد کے تالع ہوکر رہن ہوگا مجرجس قدرقر ضد بمقابله بچدے ہے وہ بچداوراس کے ساتھ جس قدر حصد غلام زیادہ کردہ شدہ مرہون ہے دونوں پر بحساب دونوں کی تیمت کے تقسیم ہوگااور بچیکی قیمت بزار درم ہےاور تہائی حصہ غلام زائد کی قیمت بزار درم کی تہائی ہے بس بزار کی تہائی ایک سہم قرار دیا جائے گا کیں جوقر ضد بمقابلہ بچے کے ہے وہ جار پرنقسیم ہوکرایک چوتھائی بمقابلہ تہائی غلام زائد کے اور تین چوتھائی بمقابلہ بچہ کے ہوگا اور وہ دو تہائی غلام زائد باتی بائدی کے ساتھ مربون ہوگا ہی جو قرضہ بمقابلہ بائدی کے تعاوہ ان دونوں پر بحساب دونوں کی قیمت كي تقسيم بوكا اور دوتهائي غلام زاكدي قيت بزاري دوتهائي باور باندي زنده كي قيت بزار درم بيس بزاري تهائي ايك مهم مقرركر کے جو قرضہ بمقابلہ بائدی کے ہے یا تھے پرتقہم ہوگا جس میں سے دویا نبجریں جھے بمقابلہ دو تہائی غلام زائد کے اور تمن یا نبج یں حصہ بمقالجہ زندہ ہاندی کے رہیں مے پھرا گرغلام یا زندہ باندی تلف ہوتو جس قدر کے مقابلہ میں مرہون ہے ای قدر کے عوض تلف شدہ قرار پائے گی اورا گریچے تلف ہوجائے تو بیا خلا ہر ہوگا کہ اس کی مار ، بعوض ہزار درم کے تلف ہوئی اور بچہ کے مقابلہ پس کو یا پچھ قرض نہ تمااور جوغلام زیاده کیا گیا ہے ووز نده باتی کے ساتھ میں زیادہ ہوا ہے اور اگر بچہ کی قیمت بڑھ کردو ہزار درم ہوگئی ہواور باتی مسئلہ بحالہ ر ہےتو جس قدر قرضهاس کی ماں کے مقابلہ میں ہے لینی ہزار درم وہ ان دونوں پر باغتبار ان کی قیمت کے تین تہا کی تقسیم ہوگا جس میں ے ایک تہائی نصف قرضہ میں سے اس کی مال سے مرنے ہے ساقط ہو گیا اور ہزار کی دو تہائی قرضہ بمقابلہ اس کے بجد کے باقی رہااور غلام زا کدکردہ شدہ اس پچیاوردوسری زندہ باندی پر بقدران دونوں کی قیمت کے پانچ پڑتنٹیم ہوگا جس میں ہےدو یا نیجویں حصاس بچہ کے ساتھ مر ہون رہیں مے اور تین بانچویں حصاز ندہ باتی کے ساتھ مر ہون ہوں کے پھر جس قد رقر ضہ کے موض بچے مر ہون ب يعنى ا یک بزار درم کی دونهائی و هاس بچیاورد و یا نیجویں جصے غلام زائد پر بقدر دونوں کی قیمت کے تنسیم ہوگا پس جے حصہ بوکر یا بچ حصہ بمقابلہ بچد کے اور ایک چھٹا حصد بمقابلہ دویانچ یں حصہ غلام زائد کے ہوگاس واسطے کردویانچ یں حصہ غلام کی قیمت جارسوورم ہیں اور بچہ کی قیمت دو ہزارورم ہیں پس ہر جارسو کا ایک مہم قرار دیا گیا کہ جملہ چوسہام ہوئے اور غلام زائد کے تین یا نچویں حصے زندہ بائدی کے

ساتھ مرہون ہوں کے پس جس قدر قرضہ بمقابلہ زندہ ہاندی کے ہوہ ہاندی اور تین پانچویں حصہ غلام زائد پر بھساب دونوں کی قیمت کا تھے پر تقسیم ہوگا اور تین پانچویں حصہ زائد کی قیمت ہی سودرم ہیں اور باندی کی قیمت ہزار دوم ہیں پس ہردوسو کا ایک ہم قرار دیا گیا پس سب کے تھے ہوں کے بید دیا گیا پس سب کے تھے سہام ہوئے جس میں سے پانچ سہام بمقابلہ باندی کے اور تین سبام بمقابلہ حصہ غلام زائد کے ہوں کے بید کا فی میں ہے اور اگر باندی مرہونہ کے ایک ساتھ دو بنچ یا تین بچہ بیدا ہوئے یا متفرق بیدا ہوئے تو دونوں صورتی کیاں ہیں بینی تمام قرضہ باندی کے قضہ کے دونوں صورتی کیاں ہیں بینی تمام قرضہ باندی کے قضہ ہوگا اور اگر باندی کے ماند ہیں بیتا تار خاندی ہیں۔

#### مانو(ھ بارت 🚓

# مال قرضہ وصول یانے کے وقت مال مرہون سپر دکرنے کے بیان میں

اگرایک فیم کے دوسرے پر برار درم قبط دارا دارکر نے گی شرط پر قرض بیں پھر قرض دار نے تمام مال قرضہ کے وض پھے مال جس کی قیمت مقدار قرضہ کے برابر ہے ربین دیا پھر ایک قبط کا وقت آیا اورم تهن نے اس قبط کے قدر مال کا مطالبہ کیا اور دائین نے دیے ہے اٹکارکیا کہ جب تک مال مر ہون کو صاضر نہ کرنے گا تب تک شد دوں گا تو مرتمان پر مال مرہون حاضر کرنے کے واسطے جر نہ کیا جائے گا اس واسطے کہ اس کے حاضر کرنے میں کوئی فائد و نہیں ہاورا گردائین نے کہا کہ مال مرہون تلف ہو گیا ہے اورم تہن کو است کی کہ مرتمان کو است کی کہ مرتمان کو حاضر کرنے میں کوئی فائد و نہیں ہاورا گردائین ہے کہا کہ مال مرہون تلف ہو گیا ہے اورم تہن کو حاضر کرے تا کہ اس کا حال معلوم ہو جائے تو قیا سائیتھم ہے کہ قاضی اس کو حاضر کرے اورا گرقاضی کی دائے گا اور است مالی میں ہوں جال رہن واقع ہوا ہے تو قیا سائیتھم ہے کہ قاضی اس کو حاضر کرے اورا گرقاضی کی دائے استحسانا ہے تھم ہے کہا کہ دونوں ای شہر میں ہوں جال رہن واقع ہوا ہے تو قیا ضرکر نے کا تھم ذرے گا کہ حاضر کرے اورا گرقاضی کی دائے میں ہیا جود آئی شہر میں ہونے کے مرتبن کو مال مرجون حاضر کرنے کا تھم خدورے کا کہ میات آئی ہے اس اس مرتبین کو اواکر دیتو قاضی کی میاد آئی ہے اس ورتبین کو اواکر دیتو قاضی کی میاد آئی ہے اس ورتبین کو اواکر دیتو قاضی کی میاد آئی ہوان صافر کرنے کا تھی میں کو وافر کر دونوں اس کو تو کو کا کہ دونوں ضافر کرنے کا تھی میاد آئی ہوان کو تائی ہوان کو والی میاد تا کی ہوان کو تائیں کو دونوں ضافر کرنے کا کہ میاد آئی ہوان کو دونوں ضافر کرنے کا تھی کی میاد آئی ہون ضافر کرنے کا کہ کو دونوں ضافر کرنے کا کھی کو دونوں ضافر کرنے کا کہ کو دونوں ضافر کرنے کا کھی کو دونوں خوانوں کو دونوں خوانوں کو دونوں خوانوں کو دونوں کو دونوں

کوالیا کرنے کا اختیار ہے بیچیط جی ہے۔ اور اگر مال مربون ایک فیض عادل کے پاس ہواور اس کی اجازت ہو کدووسرے کے پاس
ود بعت رکھے اور عاول نے امیا کیا ہو گھر مرتبن نے آ کر اپنا قر ضرطلب کیا تو مرتبن کو مال مربون حاضر کرنے کی تکلیف ندری جائے
گی اور را بہن کو مال قرضد دے دینے کا تھم کیا جائے گائی واسطے کہ را بہن قیضہ مرتبن پر راضی تیں ہوا ہے پی مرتبن کے و سالی چیز کا
ماضر کرنا لازم نہیں ہوگا جو اس کے قبضہ شنہیں آیا تو نہیں دیکھتا ہے کدا کر مال مربون کو مرتبن نے عاول سے لیا تو غاصب ضام ن
قرار دیا جائے گائی کی کونکہ اس کے قسامی چیز کا حاضر کرنالازم ہوگا جس کے لیا نینے ہو میا اور مرتبی نے اپنا قرضہ طلب کیا اور مود کے
مرجون ایسے تھن کے پاس ودیعت رکھا جو اس کے عیال میں ہے اور خود کہیں غائب ہوگیا اور مرتبی نے اپنا دل نہ کور مال مربون نے کہا کہ میرے پاس قطال موضل نے کہال میا ہے قرم مرتبی کو مال مربون سے مرتبین موان ماضر کرنے کی تکلیف شددی جائے گی گر را بہن پر
کہیں غائب ہو گیا اور سے پیڈییل معلوم ہوتا ہے کہ کہاں گیا ہے تو مرتبی کو مال مربون حاضر کرنے کی تکلیف شددی جائے گی گر را بہن پر
کہیں غائب ہو گیا اور سے پیڈییل معلوم ہوتا ہے کہ کہاں گیا ہے تو مرتبین کو مال مربون حاضر کرنے کی تکلیف شددی جائے گی گر را بہن پر
ادار یا جائے گائی اس متیفا ہ (اکر می خواس جائے ہو کی جب تک مرتبین اس امرکو فاہت شکرائے کہ یہال مربون سے تب تک مرتبین اس امرکو فاہت شکرائے کہ یہال مربون ہوت ہے تب تک برتبین اس امرکو فاہت شکرائے کہ یہال مربون ہوت ہے تب تک مرتبین اس امرکو فاہت شکرائے کہ یہال مربون ہوت ہے تب تک مرتبین اس امرکو فاہت شکرائے کہ یہال مربون ہوت ہے تب تک مرتبین اس امرکو فاہت شکرائے کہ یہال مربون ہوت ہوت تک برتبین اس امرکو فاہت شکرائے کہ یہال مربون ہے تب تک برتبین اس امرکو فاہت شکرائے کہ یہال مربون ہے تب تک برتبین اس امرکو فاہت شکرائے کہ یہال مربون ہے تب تک برتبین اس امرکو فاہت شکرائے کہ یہ مال مربون ہوت ہوت تک برتبین اس امرکو فاہت نہ کرائے کہ یہ بیال مربون ہے تب تک برتبین اس امرکو فاہت نہ کہ کے دیال مربون ہے تب تک برتبی اس کی مربون ہوت ہے تب تک برتبین اس امرکو فاہت نہ کہ کو اس کی بیک برتبی کی تک ہوت کے تب تک برتبین اس کر ان کر کے کہ کو بیات کی تک کی کی تکر ہے کہ کو اس کو اس کو کی تب کی کو بیات کی کو بیات کی کر کر ان کی کر ان کو کر کر ان کی کر ان

عادل کے باس رہن مال مرہون تلف ہوگیا تواس کی چندصورتوں کا بیان 🏠

ا والله عن نبیس جاشاہوں کہ با نعری مرجون تکف ہوگئی جا (۱) لیعنی قرضہ بر پایا ۱۳ (۳) جوعاد ل کے باس ہے ۱۳ (۳) لیعنی اس کو اس کئی ۱۲ (۳) مشاکدرم اور قرضہ بھی درم ہوں ۱۲

وہ اس کے حاضر لانے پر قادر نہیں ہے اس طرح اگر رائن نے مرتبان کواس کی تھے کے واسطے تھے دیا ہواور مرتبان نے فروخت کر کے ہنوز
اس کے شمن پر قبضہ نہ کیا ہوتو بھی قرض اس سے حاضر کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا گر رائین اس کے قرضا داکر نے پر مجبور کیا جائے گا اور
اگر مرتبان نے اس کا ثمن وصول کر لیا ہوتو ثمن حاضر لانے پر مجبور کیا جائے گا بہ خزائد اسمتین میں ہے۔ اگر مرتبان نے یا عادل نے بھکم
رائبان مال مرجون کوفرو دخت کیا اور مشتری کے واسطے تمن کی تا خیرد سے دی یا تمن کی میعاد تک اُد حار تھی ہو تا ہو مرتبان کواپنے مطالبہ قرض
کا اختیار ہے اس واسطے کہ تمن نہ کوررائین کے محارکر دینے سے قرضہ ہوگیا ہے بھر اگر شن نہ کورمشتری پر ڈوب جائے تو جو بچے مرتبان
نے لیا ہے وہ دائبن کو والی کردے گا بیٹا تار خانیش ہے۔

(أيو(10 با√

مال مرہون میں را ہن یا مرتبن کے تصرف کرنے کے بیان میں

تر ضد ساقط ہونے سے پہلے مال مرہون عمل رائن کا تصرف یا تو ایساتصرف ہوگا جو تھٹل ننٹے (۱) ہوتا ہے جیسی کا و کتاب و اجاره وبهدو مدقد واقرار وغيره ياايماتفرف موكا كدجو تحمل فتخ نبيل موتاب جيئ عتق وتدبير واستبلا دوغيره بس اكرايها تصرف موجو متحمل فنخ ہوتا ہے تو بغیر رضامندی مرتبن کے منعقد نہ ہوگا اور مرتبن کاحق مبنس بینی مر ہون کوروک رکھنے کا استحقاق باطل نہ ہوگا پھر اگر را ہمن نے قرضہ ادا کر دیا اور مرتبن کے رو کئے کا استحقاق باطل ہو گیا تو سب تصرفات ٹافذ ہوجا کیں گے اور اگر مرتبن نے تصرف را ہن کی اجازت دے دی تو تصرف نافذ ہو جائے گا اور مال مرہون رئن ہونے سے نکل جائے گا اور قر منہ بحالہ ہاتی رہے گا اور ج کی صورت میں مربون کائمن بجائے مربون کے رہن ہوگا۔ای طرح اگر ابتداء میں را ہن نے باجازت مرتبن تصرف کیا تو بھی بی تھم ہاور چوتصرف محمل سے تنہیں ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے اور رہن باطل ہوجاتا ہے۔ پھروامتے ہوکہ اگر غلام سر ہون کورا ہن نے آزاد کیا اوروه آزاد ہو کیا اور مربون ہونے سے نکل کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر را بن خوش حال ہوتو غلام پر کمائی وسعایت لازم نہ ہوگی اوررائن پر منان بحالدر ہے گی اگر قرضدنی الحال اوا کرنے کی قرار واد پر ہوتو رائن اس کے اواکرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر اوائے قرضه كى كجهميعادمقرر موكى اوروه معيادة محى موكى توبحى يبي كم باوراكر بنوزميعادنة فى موكى توعت نافذ موجائ كااورمرتبن غلام ندكوركى تيمت رائن ے لے كر بجائے غلام كے أس كور بن كر لے كا پھر جب ميعاد آئے كي تو و يكھا جائے كا كر اگر غلام كى تيمت جس قرضہ ہے ہو کی تو اس قیت سے اپنا قرضہ بورائے لے گااوراگر پھنے بچاتو وہ را بن کووالیس کروے گااوراگر جنس قرضہ ہے برخلاف دوسری مبنی ہوتو جیسامیعاد آئے سے پہلے تھا ای طرح اپنا قرضہ حاصل کرنے تک اس کوروک دیے گا اور اگر را اس تنگدست ہوتو مرتبن کواختیار ہوگا کہ غلام کے دہن کے وقت کی قیمت اور غلام کآ زاد ہونے کے وقت کی قیمت اور مقدار قرضدان تیوں میں سے جوتم مقدار ہواس کو کما کرادا کرنے کے واسطے غلام نہ کور ہے سعایت کراد ہے خواہ قر ضد فی الحال ادا کرنا ہویا سیعادی ہو پھر جرا بن کو تو الكرى وخوشحالي حاصل موتو غلام فدكور ف بحالت اضطرار جو بجماس كا قرضه سعايت كركادا كياب سيدال سيدال اورمرتبن بھی اگراس کا بچم قرضہ باقی رہ گیا ہواور را ہن سے لے کرمثلاً بزار درم قیت کا غلام بعوض دو بزار ورم کے رہن کیا پھراس کی قیت یز مرفق چررا من نے اس کوآ زاد کیا تو غلام ندکوروفت رہن کی قیمت ایک ہزار درم قیمت کے داسطے سعایت کرے گااس واسطے کہ بعقد ر بزار درم کے منان داجب ہوگی چنانچے اگر غلام ندکور مرجائے تو اسی قد رقر ضه ساقط ہوجائے گا اور اگر رائن نے اس کاراد ندکیا بلکہ ا مین مشقت وا جرت کرنا او ایعی کی سب سے دو نتی ہوسکنا ہے اسباب نتی میں سے کسی سب سے فتی نسیل ہوسکتا ہے ا

مد بر کردیا تو مد برکرنا نافذ ہوجائے گا اور رہن باطل ہوجائے گا اور بعد مدیر کئے جانے کے مرتبن کواس کے رو کئے کا اعتبار نہ ہوگا بھر دیکھا جائے گا کدا کررا بمن خوش حال ہواور قرضہ فی الحال اوا کرنا ہوتو مرتبن ابنا پورا قرضداس سے لے لے گااورا کرقر ضدمیعاوی ہوتو مد برند کورکی قیمت اس سے لے کر بجائے مد ہر ندکور کے رہن رکھے گا جیساعتی کی صورت میں ہے اور اگر را ہن تنگدست ہواور قرضہ فی الحال ادا کردیا ہوتو مرتبن نہ کورے این بورے ترضہ کے واسطے بیاہے جس قدر ہوسعایت کرائے گا اورا گر قرضہ میعادی ہوتو غلام خد کورے اس کی بوری قیت کے واسطے سعایت کرائے اُس قیت کو بجائے مدیر مذکور کے رہن رکھے گا ہیں آ زاد کرنے کی صورت اور مد برکرنے کی صورت میں دو باتوں میں فرق ہواایک بیاکہ آزاد کرنے کی صورت میں جب راہمن تنگ دست ہوتو غلام براس کے وقت رئین کی قیمت اور مقدار قر ضدان تینوں میں ہے کم مقدار کے واسطے سعایت کرنی واجب ہوتی ہے اور مدیر کرنے کی صورت میں اس پر پورے قرضہ کے واسطے جاہے جس قدر ہوسعایت کرنی واجب ہے جب کہ قرضہ فی الحال اوا کرنا ہواور اس کی قیمت کی طرف لحاظ نذكيا جائے كا اور اكر قرضه ميعادى جوتواس برائي بورى قيت كے واسطے سعايت واجب جوكى اور دوم بدكرة زادكرنے كى صورت یں جو کھے غلام نے کما کراوا کیا ہے وہ را بن سے خوشحال ہونے کے وقت واپس نے گا اور مد بر کرنے کی صورت میں نہیں لے گااور اس کی وجہ رہے کہ مدیر ہوجانے ہے اس کی کمائی موٹی کی ملک رہنے ہے خارج نہیں ہوئی ہیں اس کوموٹی ہے واپس نہیں لےسکتا ہے اور بورے قرضہ کے واسلے سعی کرے گا اور آزاد ہونے ہے اس کی کمائی موٹی کی ملک ہونے سے خارج ہوگئی۔ اور اگر مرہون کوئی ہا تدى ہو جومرتبن كے ياس حاملہ ہو كئى اور رائبن نے وعوىٰ كياكہ بيمل ميراب بس اگر وضع حمل سے بہلے ايسادعوىٰ كيا ہوتو اس كا دعویٰ تھیجے ہاور بید کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا اور وہ بیر بھن میں داخل ہونے سے پہلے آ زاد ہو گا اور وہ باندی اس کی ام دلد ہو کر ر بین سے خارج ہوجائے کی اور بچہ پر بچے سعایت لازم نہ ہوگی مراس کی ماں کا تھم سب صورتوں میں وہی ہوگا جوہم نے غلام مدیر کے واسطے ذکر کردیئے ہیں اور اگر باندی نہ کورئے وضع حمل کیا بھراس کے بعد را بن نے اس کے بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو بھی دعویٰ تھجے ہو گاور بچکانسباس سے تابت ہوجائے گااور بہن میں داخل ہونے کے بعدوہ بچہ آزاد ہوجائے گااور اس کے مقابلہ میں قرضہ میں ے ایک حصد ہوجائے گا اور با ندی فرکوراس کی أم ولد ہوجائے گی اور رہن ہوئے سے خارج ہوجائے گی ہس تمام قرضہ باندی کے ر بن ہونے کے روز کی قیت اور بیدند کور کے رائن کے دعویٰ کرنے کے روز کی قیمت پرتقسیم کیا جائے گا ہی جس قدر حصہ باندی کے مقابله ين آيا باس كى بابت بايمى كاعم ويى بوكا جود بركابور قرضه كى بابت فدكور مواباور بيدكاهم اين حصدقر ضدكى بابت سب وہی ہوگا جو ہم نے آ زادشدہ کے حق میں ذکر کیا ہے لیکن اس صورت میں بیہوگا کدرا بن کے دعویٰ کرنے کے روز کی بچر کی قیمت کواور اُس کے برتے میں جس قدرقر ضد کا حصر آیا ہے اس کودیکھا جائے گا پس ان دونوں میں سے جومقدار کم ہواس کے واسطے بچہ ند کورسیعایت کرے گا اور اگر را بهن تنگدست بواور جس قد رکما کراد اکرے گاوہ را بهن (۱) سے واپس لے گاریشرح طحاوی بش ہے۔ ا بک با عمری بزار درم قیمت کی بعوض دو بزار درم قر ضه کے، بن کر دی چروه زخ بر هجائے سے دو بزار درم کی ہو تن یا بزار درم قیمت کا بچه جنی تو دو بزار درم دے کر دونوں کو فک رئین کرے گا اور اگر با عدی ہلاک ہو جائے تو دو بزار درم کے عوض ہلاک ہوگی اور ا گرمونی نے اُس باندی کوآ زاوکر دیا حالانکه و تنگدست ہے تو وہ ہزار درم کے واسطے سعایت کرے گی ای طرح اگر دونوں کوآ زاد کر دیا تو دونوں ہزار درم کے واسلے سعایت کریں گے اور اس قدر مال پھرموٹی (۲) سے واپس لیس مے اور مرتبن اینا باقی قر ضدرا بن سے کے لے ایک بیرمجیط سرحسی میں ہے۔ایک محفص نے ہزارورم قیمت کا غلام بعوض ہزارورم کے رئین کیا پھراس کا نرخ محف کریا نج سودرم کا

<sup>(</sup>٢) جبود فوش حال بوجائة ١٢ (1) جب كدا بن نوش حال بوجائة

رہ کیا پھر رائن نے اس کو حالت تھک تی ہیں آ زاوکر دیا تو غلام نہ کور آ زاد ہونے کے روز کی قیمت بینی پانچے سو درم کے واسطے سعایت کرے گاپورے قرضہ کے دارورم قیمت کا غلام بعوض دو ہزار درم قرضہ کے رہن کر ہے گاپورے قرضہ کے داسطے سعایت دیا ہے۔ اس کی میں کر دیا حالا نکد وہ تنگدست ہے تو وہ پورے قرضہ کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کی قیمت بڑھوں وہ زار درم کے واسطے سعایت کرے گا جب کہ آزاد کر تا بعد مدیر کرنے کے واقع ہوا ہوا ور اگر اس کو مدیر کیا پھراس کی قیمت بڑھ کی تو دو ہزار درم کے واسطے سعایت کرے گا پھراس کو اس کے بعد آزاد کر دیا تو دو ہزار درم کے واسطے سعایت کرے گا پھراس کو اس کے بعد آزاد کر دیا تو ہزار درم کے واسطے سعایت کرے گا پھراس کو اس کے بعد آزاد کر دیا تو ہزار درم کے واسطے سعایت کرے گا پھراس کو اس کے بعد آزاد کر دیا تو ہزار درم کے واسطے سعایت کرے گا پھراس کو اس کے بعد آزاد کر دیا تو ہزار درم کے واسطے سعایت کرے گا پی تراث الاکس میں ہے۔

(شریک خاموش) کی بابت کچھ تقوق وفرائض کابیان 🖈

ا پنا جعد آزادکرے بیاس وقت کرشر یک خوش حال مودر نماس سے تاوان نبیس لے سکتا ہے اا

ایک مخص نے بڑارورم قبت کی بائدی بعوض بڑارورم کے دہن کی مجراس کے بڑارورم قبت کا بچہ پیدا ہوا مجر پیدا ہونے ے بعدرائن نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا حالا تکدو وخوش حال ہے قو مال کا (۱) ضامن ہوگا اور اگر تنگدست ہوتو ہا تدی نصف قر ضد کے واسطے اور بچدنسف قرضہ کے واسطے سعایت کریں سے اور اگر بچہ نے سعایت کر کے ہنوز چھے اوانہ کیا ہو بہاں تک کداس کی مال سعایت سے فارغ ہونے سے پہلے مرکنی تو اس کا بچیائی نصف قیمت اور نصف قرضہ سے جو کم مقدار ہواس کے واسطے سعایت کرے گا اوراس کی ماں مےسرنے سے اس کے ذرمہ کچھ زائد نہ کیا جائے گا میں ہوط میں ہے۔ دوفخصوں نے ایک غلام رہن کیا پھراس کودونوں میں سے ایک نے آزاد کر دیا تو ضرور ہے کہ یا تو دونوں خوش حال ہوں کے یا دونوں تفکدست ہوں کے یا ایک خوش حال اور دومرا يخلدست بهو كااور قرضه يانى الحال واجب الا دابو كاياميعادى بو كالبس أكر دونو سخوش حال بور اور قرضه في الحال واجب الا دابواور غلام کی قیمت ایک ہزار درم ہوتو آ زاد کرنے والے پر بعدراس کے حصہ کے قرضہ لازم ہوگا اورا ک طرح اس کے شریک پر بھی بعدراس ك حصد كرقر ضداد زم موكابر في وجد كدوه وقرض وار موند بدني وجد كرعتن ثابت مواباس واسط كد مال مرمون بوجد وونول من س ایک کے آزاد کرنے کے تلف ہو گیااور و وونوں خوش حال ہں اور قرضہ فی الحال واجب الا داہے ہی وونوں سے اپنے اپنے جھے کے قدر قرضه کامؤاخذه کیاجائے گااور اگر قرضه معادی ہوتو آزاد کرنے والا اپنے حصد کی قیمت کا ضامن ہوگا اس واسطے کہ اس نے اپنا حصر الخف كرديابس مرتبن أس سے لے لے كااوروہ ميعاد آئے تك اس كے باس ربن رہے كى چرد يكھاجائے كا كراس كاشريك جس نة زادنيس كياب بلكه فاموش رباب كيابات الفتياركرتاب بس اكراس في تاوان الميا الفتيار كيايا غلام سيسعايت كرائى تومرتهن کوا ختیار ہوگا کہ بیمال اس ہے لے اس واسطے کہ بیر بن کا بدل ہے ہیں اس کے پاس ربن رہے گا پھر جب قرضہ کی میعاد آئ تب مرتبن اس کواینے قرضہ میں جوان دونوں برآتا ہائے لے لے گااس واسلے کہ قیمت اس کے قرضہ کی جنس سے ہادر اگر شریک خاموش نے بھی اپنا حصرة زاد کرديناا عتيار كياتو مرتبن كوافتيار ہوگا جاہے آزاد كرنے والے سے تاوان لے كيونكداس نے آزاد كركے اس کاحل ملف کردیا ہے اور چاہے شریک فاموش ہے جس نے بیچھے آزاد کیا ہے تاوان لے اس وجہ سے کداس نے مربون کے بدل ہے مرتبن کا حق تلف کر دیا اس لئے کہ آزاد کرنے والے پر تاوان یا غلام پر سعایت کرنا واجب ہوا تھا مگراس کے آزاد کر دے سے دونوں اس سے بری ہو مے اور اگر دونوں تکدست ہوں اور قرصد فی الحال واجب الا دا ہوتو مرتبن کوغلام سے بورے ہزار درم قرضہ کے واسطے سعایت کرائے کا اعتبار ہوگا اس واسطے کہ صاحبین رحمما اللہ تعالی کے ندہب کے موافق ایک شریک ا تاوان لینی شریک خاموش کوانجتیارے کر جاہے شریک آزاد کنندہ ہے اپنے حصر کا تاوان لیے یا نام ے منت مزدوری کرائے ای قیمت وصول کر لیا

(۱) تعنی مقدار قر ضدکا۱۴

ک آزاد کرنے پر غلام ندکور بورا آزاد ہو گیا ہی غلام ندکور پرانی قیمت کے داسطے سعایت واجب ہوگی اور امام اعظم کے غیب کے موافق جس نے آزادمیں کیا ہے اس کا حصد مکاتب ہو حمیا اور مکاتب رہن ہونے کے لائق نہیں رہنا ہے اس واسطے کہ و واپنی وست قدرت کی راوے آزاد کا تھم رکھتا ہے اور آزاد کرنے والانتگارست ہے ہی مرتبن کوا فتیار ہوگا کہ غلام سے سعایت کرادے اور جب اس نے غلام سے سعامت کرا کے مال لے لیا تو جو چھواس کا قرضہ دونوں پر ہے اس کے عوض اس نے لیا اس واسطے کہ بیکائی مال مرہون کا بدل ہے اور اگر قر ضدمیعاوی ہوتو بھی یمی تھم ہے لیکن اس صورت میں میعاد آنے تک رید مال اس کے پاس رہن رے گااور اگرآ زادکرنے والاخوش حال اور خاموش تنگدست ہواور قرضہ فی الحال واجب الا داہوتو آ زاد کرنے والا اپنا حصہ قرضہ تا دان دے گا اورشر یک خاموش کے حصد میں لحاظ کیا جائے گا کہ اگر اس نے غلام ہے سعایت کرانا یا شریک سے تاوان لیزا اعتیار کیا تو اس مال کو مرتبن لے لے ای اسطے کہ بیدبرل الربن ہے اور اگر اس نے بھی آزاد کردینا اختیار کیا تو آزاد کرنے والاشر یک خاموش کے حصہ کا ضامن ہوگا اس واسطے کداس نے مرہون سے حق مرتبن تلف کیا ہے پھرة زاد کرنے والائٹریک خاموش سے نصف قرضہ لے لے گااس واسطے کہ مال مرہون تکف ہو گیا اور قرضہ فی الحال واجب الا دا ہے اور اگر قرضہ میعادی ہوتو مرتبن غلام ہے بید مال تاوان واپس لے گا ال طرح الرقر ضه میعادی موتو بھی بھی تھم ہے۔اوراگر آزاد کرنے والائٹکدست مواور خاموش خوش حال مواور قرضہ فی الحال واجب الا واہوتو مرتبن آ زاد کنندہ کے حصہ کے واسطے غلام سے معایت کراد ہے گا اور شریک غاموش سے بورے ہزار درم کے واسطے سعایت کرادے گا پھر جب ادائے قرضد کی میعاد آجائے لیں اگر خاموش نے اپنے حصہ کے واسطے غلام سے سعایت کرانا اختیار کیا تو مرتبن اس مال کوایے قرضہ میں جودونوں پر آتا ہے لے لے گا پھراہے آزاد کرنے والے سے جوجھہ اس کے پڑتے میں پڑتا ہے واپس **ے گااورشریک خاموش ہے کچھنہ لے گااورا گرشریک خاموش نے بھی آ زاد کر دیناا عنتیار کیا بھرا گراس نے اپنا قر ضہادا کر دیا تو آ دھا** <sup>ک</sup> کمائی کا مال غلام سے واپس لے گا اور اگر اس نے اوانہ کیا تو مرتبن کو اختیار ہو گا کہ بیسب مال اپنے قرضہ شری لے لے اس واسطے کہ بد بن كابدل ب جرغلام آ وهي كمائي كوشريك فاموش ساور آ وهي كمائي كوآ زادكر في والے سے واپس في اور اگر ايك شريك في اس کوآ زاد کیااور دوسرے نے اس کومد بر کر دیا حالانکہ وہ تنگدست ہیں تو غلام سے مرتبن بورے ہزار درم کے واسطے سعایت کرادے گا مچرغلام ندکورآ زادکرنے والے ہے نصف کمائی واپس لے گااس واسطے کداس نے مجبور ہوکراینے مال سے اُس کا قرضہ اوا کیا ہے چر اگر مدیر کرنے والے نے آزاد کردیناا ختیار کیا ہے تو اس ہے بھی آ دھی کمائی واپس لے گااورا گراس نے سعایت کرایا اختیار کیا تو مدیر ہونے کے حالت کی اس کی نصف قیمت اور محض مملوک ہونے کے حالت کی اس کی نصف قیمت میں جس قدر تقاوت ہواس قدرواپس لے گائی کہ اگر محض مملوک ہونے کے حالت کی اس کی نصف قیمت یا نج سودرم ہوں اور مدیر ہونے کے حالت کی نصف قیمت جارسو درم ہول اتو اس سے سودرم داپن کے اور اگر دونوں شریک فوش حال ہوں تو مرتبن کے واسطے بزار درم کے ضامن ہوں کے پجرغلام مد برأس مخص کے واسطے جس نے اس کو مد ہر کیا ہے اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور دونوں شریکوں میں ہے کوئی شر یک دوسرے شریک سے چھوالیل نہیں لے سکتا ہے اس واسطے کہ رہن <sup>(۱)</sup> دونوں میں ہے ایک کے آزاد کرنے ہے تلف ہو گیا اور قرضه فی الحال واجب الا داہے دونوں ادائے قرضہ کے واسطے ماخوذ ہوں مے اورا گر قرضہ میعادی ہوتو آ زاد کرنے والا این حصہ کی تیت کا ضامن ہوگا اور مدیر کرنے والے کے حصد میں مرتبن کو اختیار ہوگا جاہے آزاد کرنے والے سے اس کے حصد کی حال لے یا مد بر کرنے واسلے سے اس کے حصد کی قیمت کا تاوان کے اس واسطے کہ اس نے مد بر کرنے سے مرتبن کاحق جو بدل الربن میں تھا تلف ا ۔ تسخدموجود ہیں بونمی موجود ہےاور میرے نزویک سینچے میدے کہ خاام آ دھی کمائی مرتبن ہے واپس کے 11 مند (۱) دونوں کے ضامن ہونے کی دلیل ہے 11

کردیا ہے کیونکہ مد برکرنے والے کو حالت خاموثی میں بیا فقیارتھا کہ آزاد کرنے والے ہے اپنے حصہ کی قیمت کی منان نے مگر مد ہر کرنے ہے آ زادکرنے والا اس کے حصہ کے تاوان ہے بری ہو کیا بیرمجیط سرحسی میں لکھا ہےاد رمزتہن کو بیراختیار نہیں ہوتا ہے کہ مال مرہون کی دوسرے کے باس ربمن رکھے ہیں اگر اس نے بدون اجازت را بمن کے ربمن رکھا تو را بمن اوّل کوا ختیار ہوگا کہ دوسرے عقد رہن کو باطل کر دے اور مرہون ندکور کو مرتبن کے باس اعادہ کرا دے اور اگر مرتبن اوّل کے باس اعادہ کرائے ہے پہلے مال مر مون مرتبن ٹانی کے یاس تلف ہو گیا تو را بن اوّل کو اختیار ہوگا جا ہے مرتبن اوّل سے تاوان لے یامرتبن ٹانی سے معان لے پس اگر اً س نے مرتبن اوّل سے تاوان لیا تو بید مال تاوان مرتبن اوّل کے باس رہن رہے گا ادر مرتبن اوّل تاوان دیے کر مرہون کا ما لک ہو گیا لیں ایسا ہوا کہ کویا اُس نے اپنے مملوکہ مال کور بمن کیا اور و ومرتبن کے پاس تلف ہوا ہے پس مرتبن ٹانی کے پاس بعوض قر ضہ کے جس کے عوض رہن تھا تلف شدہ قرار دیا جائے گا اور اگر اُس نے دوسرے مرتبن سے تاوان لیما اختیار کیا تو جو پکھے مال تاوان ملے وہ مرتبن ا ول کے پاس رہن گااور دوسراعقدر بن باطل ہو کیا چر دوسرامر تبن اپنا ال منان جواس نے ادا کیا ہے مرتبن اوّل سے واپس لے گااور ا پنا قرضہ بھی لے گا۔ اور اگر مرتبن اوّل نے اس کورا بن کی اجازت سے دوسر ہے کے پاس رمین رکھاتو دوسرار بن سیجے ہے اور رمین اوّل باطل ہو کمیا ہی ایسا ہو کمیا کہ کو یا مرتبن اوّل نے را بن کا مال أس مستعار لے کر دبن کر دیا ہے بیٹر الله المعتن من ہے۔

جن صورتول میں مودع خاص نہیں ہوتا ہے مرئین بھی ضامن نہ ہوگا 🏠

ا گرایک فخص نے ایک چو یابیہ جانور رہن کرلیا اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد اس کورا بن سے کرایہ پرلیا تو اجارہ بھے نہیں ہے اور مرتبن کو اختیار ہوگا کہ اس کو اعادہ کر کے مرہون کر لے اور اینے قبضہ بٹس کر لے اور اگر مرتبن نے را بمن کی اجازت ہے گئ دوسرے کوکرایہ برویاتو وہ رائن ہونے سے خارج ہوجائے گا اور اگر اس کی اجرت رائن کو ملے کی اور اگر اُس نے بدون اجازت را بن کے اجارہ یردیا ہوتواس کی اُجرت مرتبن کو ملے گی مراس کوصدق کردے اور مرتبن کوا فتیار ہوگا کداعادہ کر کے اُس کوربن کرلے اورا گرمرتن کی اجازت ہے رائن نے اس کو کسی مخص اجنبی کو کرامہ بردیا تو وہ رئن سے نکل جائے گا اور کرامہ دائن کو ملے گا اور اگر بغیر ۔ اجازت مرتبن کے اجارہ پر دیا ہوتو اجارہ باطل ہوگا اور مرتبن اس کواعادہ کر کے رہن کرسکتا ہے اور اگر کمی اجنبی نے برون اجازت را بمن ومرتبن کے اس کوا جارہ پر وے دیا چررا بمن نے اجارہ کی اجازے دے دی تو کرایہ را بمن کو ملے گا اور مرتبن اس کواعا وہ کر کے ر بمن کر لے سکتا ہے اور اگر مرتبن نے اجازت دی را بهن نے نددی بوتو اجارہ باطل ہوگا اور کرایہ اس کا ہوگا جس نے اجارہ پر دیا ہے مگر اس کوصد قد کر دے اور مرتبن اس کواعا دہ کر کے مرہون کرسکتا ہے اور اگر دونوں نے اُس کی اجازے دے دی تو کرایہ رائن کو ملے گا اوروہ رہن ہونے سے خارج ہوجائے گا بیفاوی قاضی خان می ہادرا گرمرتین نے اس کو بدون اجازت رائن کے ایک سال کے واسطاجاره پردیااورسال گذر کیا مجررائن نے اجازت دے دی توسیح نیس ہاس واسطے کراجازت ایسے عقد ہالی ہوئی جوگذر كرمنسوخ كي بوچكا بي مرتبن كوافقيار موكاك أسمر بون كولے لے تاكداس كے ياس د بن رہ جيدا بہلے تعااور اكر د بن نے چو مبينے گذرنے کے بعد اُجازت دی توسیح ہے اور آ دھا کرایہ مرتبن کو ملے گا مگر اس کوصد قد کر دے اور آ دھا کرایہ باتی را بهن کو ملے گا اور مرتبن کو بیا تعتیار ندر ہے گا کدووبارہ اس کوربن کر لے بیرمجیط سرتسی میں ہے اور جاننا جا ہے کہ مین کال مرجون مرتبن کے باس امانت ہوتا ہے بمنزلہ ودبعت کے پس جہال کہیں ایہا ہوتا ہے کہ اگر مودع مال ودبعت کے ساتھ ایسانعل کرے جس سے وہ ا ۔ کینی دوختم ہوکرمٹ چکا ۱۳ ع کیلی مال مین کے مرتبن کے باس رہن رکھا گیا ہے وہ امانت ہے تو وہ بیت کے احکام کھا ظائر وچنا نچے جن صورتوں میں مووج غاص نہیں ہوتا ہے مرتبن بھی منامن شہوگا مثلاً مرتبن نے اس کواسے عیال کے یاس رکود یا اوروہ تغف ہواتو منا سن نہیں ہے یعنی جفتر رزیاوت قر ضہ کے ا

منامن نه ہوئے تو المی مورت میں اگر مرتبن مال مربون ہے ایسانعل کرے گا تو وہ بھی منامن نہ ہو گالیکن فرق یہ ہے کہ و دیعت اگر تكف ہوجائے تو مودع كچھ ہوگا اورا گررا بن كا مال تكف ہوجائے تو قرضہ ما قط ہوجائے گا اور جہاں اینا ہوتا ہے كہ اگرمودع مال و دبیت ہے ایسانھل کرے جس ہے وہ ضامن ہوتو الی صورت میں اگر مرتہن بھی مال مرہون ہے ایسانھل کرے گاتو وہ بھی ضامن ہو گا۔ پھرواضح ہوکدود بعت کے مال کومودع دوسرے اجنبی کے باس وربیت نہیں رکھ سکتا ہے اور ندمستعار دے سکتا ہے اور ندأ جرت پر دے سکتا ہے ای طرح رہن کو بھی مرتبن ا جارہ پرنہیں دیے سکتا ہے اور اگر اس نے بدون ا جازت رہن کے اجارہ پر دے کرمتا جر کے سپر دکیا کہل اگر و ومتاجر کے باس تلف ہوا تو را بن کواختیار ہوگا میا ہے مرتبن سے اس کی و وقیت جومتا جر کے سپر دکرنے کے وقت تھی تاوان لے اور وہ قیمت بجائے عین مال مرہون کے مرتبن کے یاس رئن رہے کی اور اگر جا ہے مستاجر سے تاوان لے لیکن اگر اس نے مرتبن سے منان لی تو و ومستاجر ہے مال تاوان واپس نہیں لے سکتا ہے۔ عمر مال مربون تلف ہونے تک جس قد رمستاجر نے اُس ے نفع حاصل کیا ہے اس قدراً جرت کومتا جر ہے لے سکتا ہے اور وہ اُس کی ہوگی تحرحلال نہ ہوگی اور اگر اس نے متاجر ہے تاوان لیا تووہ مال تاوان كومرتين ہےوائيس لے كااور اگر مال متاجر كے ياس سلامت رہااور مرتبن نے اس كووائيس ليا تو ووتل سابق كے مرتبن کے باس عود کر کے رہن رہے گا۔ ای طرح اگر راہن نے بلاا جازت مرتبن کے اس کوکرایہ پر دیا تو جائز نہیں ہے اور مرتبن کو اجارہ باطل کردینے کا اختیار ہوگا اور اگر دونوں میں ہے ہرا یک نے با جازت دوسرے کے اس کوا جارہ پر دیایا ایک نے بدون اجازت دوسرے کے اجارہ پر دیا پھر دوسرے نے اجازت دے دی تو اجارہ سے ہوگا اور رہن باطل ہوجائے گا اور کرایہ را ہن کا ہوگا اور کراہے وصول کرنے کی ولایت اس کوہو کی جس نے عقد اجارہ قرار دیا ہے اور میعا داجارہ گذرنے کے بعد پھروہ عود کر کے رہن نہ ہوجائے گا الاجبكه دوباره عقدر بن قرار دیا جائے ای طرح اگر مرتبن نے اس كواجار و برليا تو اجار وسيح موكا بشر طبيكه اجار و ك واسطے جديد قبصه کرے اور رہن باطل ہوجائے گا اور اگر اس کے باس مدت اجارہ گذرنے کے بعد یااس سے پہلے وہ تلف ہو گیا اور بعد مدت اجارہ گذرنے کے اس کورا بین کے دینے ہے روکا نہ تھا تو امانت میں گف شدہ قرار دیا جائے گا اور اس کے ہلاک ہو جانے ہے قرضہ میں سے پچھ ساقط نہ ہوگا اور اگر مدت اجار ہ گذر جانے کے بعد اس کورا ہن کو دینے سے روکا ہوتو غاصب ہو جائے گا بیشرح طحاوی

ا كرمرتهن في ربين كوچ وايد يرسوارى في ياغلام مرجون عدمت في يالباس مرجون كويبتايا تكوارمر جون كوبا غرها حالانك سب بلااجازت دابن کیاتو وہ صامن ہوگااس واسطے کہ اس نے رابن کی ملک کوبلااجازت رابن کے استعال کیا ہے ہی مثل عاصب کے ہوجائے گا بخلاف اس کے اگر اُس نے ایک تلوار یا دو تکوار پر تلوار مرہون کو با ندھا تو ایسائیں ہے اس واسطے کہ بینتل حفاظت كرنے ميں داخل إز المبنال استعال بيس إدراكراس نے ايسانعل رائن كى اجازت سے كيا ہوتو اس پر تاوان واجب نه ہوگااس واسطے كرمنان واجب مونا بسبب تعدى كے مونا ہاور مالك كى اجازت سے استعال كرنا تعدى تبيس ہواور جب مرتبن جو يا يہ ذكور ے أتر يرا ايا كيٹر اأتار ديايا غلام ے خدمت لينے سے بازر باتو وہ اينے حال پر رہن ہوگا پس اگر تلف ہو جائے تو جس كے وض رہن ہے اس کے عوض تلف شد و قرار دیا جائے گا اور اگر را بن کی اجازت سے استعال کرنے کی حالت میں تلف ہوتو مفت تلف شد و قرار یائے گا بیمبسوط میں ہے اور اگر اجنبی نے رائن کی اجازت ہے مرجون کو عاریت پر دے دیا یا رائن نے باجازت مرتبن اس کو عاریت پر دیا اور و مستعیر کے قبضہ بھی تکف ہوا تو قرضہ بھی ہے چھے ساقط نہ ہوگا لیکن مرتبن کو بیا ختیار رہے گا کہ جب جا ہے اپنے قبضہ میں لے لےاورا گرمستعیر کے باس مر مونہ باندی کے بچہ پیدا مواخواہ و درا بن مو بامرتبن مو یا کوئی اجنبی موتو بچر بن مو**کا** بید جیز کردری عمل ہے اجارہ (۱) ورئین کا قبضہ قابت ہونے سے مقدر ئین باطل ہوجاتا ہے اور قبضہ وربیت سے مقدر ہین باطل نہیں ہوتا ہے۔
حتی کداگر مال مربون کورائین نے باجازت مرتبین وربیت پر دیاتو مرتبین کواختیار ہوگا کہ اسپنے قبضہ عمل والیس لے لیے یہ چیط عمل ہے۔
اور اگر رئین کوئی کتاب یا مصحف مجید ہوتو مرتبین کو بلاا جازت رائین کے اُس سے پڑھنے کا اختیار نہ ہوگا ہیں اگر رائین نے اجازت و سے دی تو جب تک مرتبین اس عمل سے پڑھتار ہے جب تک و امرتبین کے پاس عاریت ہوگا پھر جب تر اُت سے فارغ ہواتو مرہون کے کاس عاریت ہوگا پھر جب تر اُت سے فارغ ہواتو مرہون کے کاس مراخل ہوجائے گا پر اجبہ عمل ہے۔

مصحف مبارک کارہن ر کھے ہوئے کی حالت میں تلف ہونا 🛠

ایک شخص نے مصحف رہن کیا اور مرتبن کواس سے تلاوت کرنے کی اجازت دے دی پس اگر اس سے تلاوت کرنے کی حالت میں وہ تلف ہوگا تو قرضہ ساقط نہ ہوگا اس واسطے کہ رہن کا تھم فقط محبوس رکھنا لیعنی روک رکھنا ہے اور جب مرتبن نے باجازت را بن اس کواستعال کیا تو تھم بدل ممیا اور دہن باطل ہو کیا اور اگر قر اُت ہے قارغ ہونے کے بعد تلف ہوا تو قرضہ کی موس تلف شدہ قرار یائے گار دجیز کردری میں ہے۔ اگر کس نے رائن کی انگوشی ایک انگوشی کے اوپر پہنی اور وہ النب ہوئی تو اس میں عرف و عادت کی طرف رجوع کیا جائے ہی اگر مرتبن غرکورایدا محفق ہو جو جمل کے واسطے و وانکونھیاں پہن سکتا ہے قو ضامن ہوگا اس واسطے کہ اس نے مال مرہون کواستعمال کیا ہے اور اگر ایسا مخص ہو کہ دو انگوٹھیاں پہن کر جبل نہیں کرسکتا ہے تو جس قر مدیے عوض رہن تھی اس سے عوض تلف شدوقراریائے گی اس داسطے کہ اس نے حفاظت کی غرض ہے اس کو پہنا ہے اور انگوشی کے بعض مسائل ہم نے کتاب العارية ميں ذ کر کردیئے ہیں اور اگر طیلسان یا قبار بن ہو ہیں اُس نے اُس کواس طرح پہن لیا جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں تو ضامن کبوگا اور اگر اس كوها ظنت كرواسلے كند مع ير دُ ال ليا ہے تو تكف ہونے سے بطور مال مر ہون تكف ہونے كے قر ارديا جائے كاس واسلے كما قل صورت میں استعمال تابت ہوا اور دوسری صورت میں جو تعل ہے و وحفاظت کے واسلے ہے یہ بدائع میں ہے۔ اورا کر دونوں نے اس بات کا اراد و کیا کہ مرتبن کو مال مربون ہے نفع حاصل ہواور رہن بھی سیجے رہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ اگر مال مربون مثلاً واربوتو مرتبن کو را ہن اس میں سکونت رکھنا مباح کردے بدیں شرط کہ ہرگاہ را ہن اس کواس نفع ہے منع کرے تو مرتبن کو با جازت جدید آئندہ کے واسطیعی اختیار ماصل رہے گا تا وقتیکہ را بن اس کوقر ضدادا نہ کرے اور مرتبن تاس کی ایسی اجازت مشروط کوقیول کر لے ای طرح اگر مال مرجون زمین ہواس کی زراعت کے واسطے اجازت دے دے یا درخت دباغ انگور ہواس کے مجلوں کومباح کردے یا بھائم میں ہے کوئی جانور ہواس کا دودھ مباح کردے ہایں طور کہ رائن نے اُس کو بین عم مباح کیا بدین شرط کہ جب مجھی را بن اس کوشع کر دے تو مرتبن را بن کی طرف سے باجازت جدید آئندہ کے واسطے تار ہوجائے گا یہاں تک کدرا بن اس کواس کا قرضہ وے وے سے خزائة أمنتين مي ب\_اوراكررائن يامرتين نے دوسرے كى اجازت ميم ہون كوفر وخت كيا تو و ورئين مے خارج ہو جائے گااس طرح الركسي نے بدون دوسرے كى اجازت كے اس كوفروشت كيا پھردوسرے نے اس كوئيج كى اجازت دے دى تو بھى وہ رہن ہے خارج ہوجائے گا ہس اس کا تمن بجائے اس کے مرہون ہوگا خواہ مشتری سے وصول بایا ہو یانہ بایا ہو پھراگراس کا تمن مشتری کے یاس و وب جائے یامشتری ہے وصول کر لینے کے بعد تلف ہوجائے تو اس کا تلف ہوتا مرتبن کے ذمہ بڑے گا اور مرتبن کواس کا تمن روک ر کھنے کا استحقاق ای طرح حاصل ہوگا جیسا اصل مرہون کے روکنے کا استحقاق تھا یہاں تک کدادائے قرضد کی میعاد آجائے ایسائی تھم لے سامن بعنی مربون ہوئے سے خارج ہوااور مرتبن ضامن ہو کیا اگر آلف ہوتو پوری قیت دینی ج سے گی وا 👱 سینی مرتبن کوقیول کرنا میا ہے تب بیامقد نورابوگااور جب رئن اس كوشع كريكاتوه آئده كري تاريوجائ كا١١ (١) مربون كواجاره برديارين كيا١١

اگر باغ خربایا باغ اگور میں پھل آئے مالا فکہ و مرتبن کے پاس رہن ہے اور مرتبن کواس کے پھلوں کے صافع ہو جانے کا خوف ہوائیں اس نے بغیریم قاضی اس کوفر وخت کرویا تو اس کی تیج جائز شہوگی اور مرتبن ضامی ہوگا اور اگر بھتم قاضی فروخت کیا یا قاضی نے خود فروخت کرویا تو تیج نافذ ہو جائے گی اور مرتبن پر ضان واجب نہ ہوگی اور اگر مرتبن نے پلنہ ہو جائے گی اور مرتبن پر ضان واجب نہ ہوگی اور اگر مرتبن نے پلنہ ہو جائے گی اور مرتبن پر ضان واجب نہ ہوگا ہی واسطے کہ پیشل از قبیل تھا طب ہے اور مقاضی ہے کہا تو اسلاکہ پیشل از قبیل تھا طب ہے اور مقاضی کے کیا تو استحام طوائی نے فرایا کہ بیچ مال صورت بھی ہے کہ جب اس نے پھلوں کو کا مرتبن کو انہوجی طرح تو ڈاموجی کا موجی کے واجاد و دو دو دو دو اور اگر اس کے مسل نصان آئی گیا ہوتو و و صائم نہ ہوگا اور اگر گائے یا ای قد درصہ قر خرم ساتھ ہوجائے گا ہو دو سال ہے کہ جب اس نے موجائے گا ہو و و صائم نہ ہوگا اور اگر گائے یا موجی کی دو اجاد و خیر ہوتا ہے تھی خواجاد وہ غیر ہوتا ہے ہوگا اور اگر گائے یا کہر کی دو تو دو ہو جائے گا ہوتر کی ہوتا کا ضائم نہ ہوگا اور اگر گائے یا موجائے کی خوف ہوائیں اس نے ذک کر ڈالی تو تیا ما واسخی نا خاص نہ ہوگا اور اگر گائے یا کہر کی دو تو اس کی موجائے کے موجائے کی موجائے کے موجائے کا خوف ہوائی ہوتو اسے تھی موجائے کی موجائے کے موجائے کی موجائے کی موجائے کی تو خواجاد و کی موجائے کی موجائے کی تو خواجاد کی کہر کی دورہ دو موجائے کی تو خواجاد کی کی دورہ کی موجائے کی تو خواجاد کی کی دورہ کی کیا تھی ہوتا ہو کہ کہر کی دورہ کی کیا گئے جس کیا ہوتو اس کے موجائے کیا تو اس کی کہر کیا ہوتا ہے کیا گئے جس کیا ہوتو کی کی دورہ کی دورہ کی کیا گئے کی کہر کی دورہ کی کیا تو اس کی کی در ایمن کی اور دائین کی اور ذائین کی اور دائین کی دورہ کیا ہوتا ہوئی کو موجائے کیا کہر کیا گئے کی میک کیا گئے کی موجائے کے موجائے کیا گئے گئے کہر کیا گئے کیا گئے کہر کی دورہ کی دورہ کی موجائے کیا گئے کیا گئے کہر کی کا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کر کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کر کیا گئے کیا گئے کر کیا گئے کیا گئے کیا گئے ک

نو(ۇبارې☆

ل منقوم یعنی قیمتی چیزوں میں ہے نہیں ہے اس واسطے یا ندی کا دود ھفرو خت نہیں ہوتا ہے اور دائی دود دھ پلائی کی نوکری بضر ورت ہے اا ع - قولہ باہم اقول ای طرح اصل میں خرکور ہے اور بظاہر یہاں سقوط ہے نہذا مقدمہ پرنظر کرتا جا ہے تاامنہ

کہ میں نے بیالیک کیڑا تیرے پاس رہن کیا ہے تو دونوں میں سے ہرا یک سے دوسرے کے دعویٰ پرفتم لی جائے گی اور اگر دونوں نے مواہ قائم کئے تو مرتبن کے کواہ تبول ہوں گے اور اگر را بن نے مرتبن ہے کہا کہ مال مرمون تیرے یاس تلف ہوا ہے اور مرتبن نے کہا كرتون في مجھ سے اپنے قبضه من لے ليا تھا مجروہ تيرے ياس تلف ہوا ہے تو لول رائن كا قبول ہوگا اس واسطے كدونوں كا تفاق سے یہ بات تابت ہوئی کدو مال منان میں داخل ہو چکا ہے مرمرتین منان سے بری ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور را بن اس سے انکار کرتا ہے بى قول مستركا قبول بوكا اوراكر دونول نے كواہ قائم كئے تو كواہ بھى رائن كے قبول بول كے اس واسطے كداس كے كوابول سے قرضه كا استیغا ولینی بحریانا ٹابت ہوتا ہے اور مرتبن کے کواہوں سے اس کی نفی ہوتی ہے پس جو کواہ شبت میں وہ اولی ہیں۔اورا کر مرتبن نے کہا كميرے تبضركرنے سے يہلے وہ رائن كے ياس مكف ہو كيا ہے تو اس كا قول ہو گاس واسطے كدرائن بيد وى كرتا ہے كدم ہون ندکور منان میں داخل ہوا ہے اور مرتبن داخل ہونے سے انکار کرتا ہے ہی منکر کا قول قبول ہوگا اور اگر دونوں نے کوا و قائم کئے تو محواہ را بن کے قبول ہوں مے اس واسطے کہ اِن سے صال ٹابت ہوتی ہے یہ بدائع میں ہے۔

اگراس بات میں اختلاف واقع ہوا کہ پہننے کی حالت میں تلف ہواہے یا اُتار نے کی؟

اگر ایک شخص نے ہزار درم قبت کی بائدی بعوض ہزار درم قرضہ میعادی کے رہن رکھی اور ایک شخص عادل کو مختار کیا کہ میعاد آ نے براس کوفرو خت کردے چر جب میعاد آمنی تو مرتبن اس باندی کولایا اور عادل سے درخواست کی کداس کو تیج کرے اور را بمن نے انکار کیا کہ بیدہ دباندی نہیں ہے ہیں اگر راہن وہ مرتبن دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مرجونہ باندی کی قیمت ہزار درم تھی اور قرضه ہزار درم تعاادر مرتبن جس بائدی کولایا ہے اس کی قیمت بھی ہزار درم ہے لیکن را بن اس بات سے افکار کرتا ہے کہ بیدہ و بائدی نہیں ہے تو رہن کے حق میں مرتبن کا قول قبول ہوگا پھراس کے بعد اگر عادل نے انکار کیا اور کہا کہ بید و بائدی نہیں ہے یا کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں تو اس کے علم پراس ہے تتم لی جائے گی ہیں اگر اس نے قتم کھائی تو اس کی تاتا ہے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر اس نے تھم سے انکار کیا تو فروشت کرنے پر مجور کیا جائے گا اس واسطے کہ عادل کی تھ سے غیر کاحق متعلق ہو گیا ہے یعنی مرتبن کاحق متعلق ہے پس عادل مجبور کیا جائے گا اور بھے کا عہدہ عادل کے ذیر ہو گالیکن اگر عادل فدکور بعد ہے کے مضامن لمہوا تو را بمن ہے واپس لے سکتا ہے اور اگر عادل متم کھا کیا تو بچ پر مجبور کیا جائے گا تو قاضی را بن کو حکم دے گا کہ خود فرو شت کرے اور اگر اس نے انکار کیا تو قاضی اس کومجبور نہ کرے کا بلکہ خود فروخت کرد ہے گالیکن اس کا عہدہ را بن کے ذمہ ہوگا جبیہا کہ عادل کے مرجانے کی صورت میں ہے اور اگر مرتبن یا کچے سو درم قیمت کی باندی لایا اور رائن نے کہا کہ ریمیری باندی نبیں ہے اور مرتبن نے کہا کہ ریوی باندی ہے مگر اس کانرخ محسن کیا ہے قورا بن کا قول قبول ہوگا اور اس سے تتم لی جائے گی ہیں آگر اس نے تتم کھائی تو باندی مربون اس کے زعم کے موافق قرضہ کے عوض تلف شدہ قرار دی جائے گی مجرعادل کی طرف رجوع کیا جائے گا ہیں اگر عادل نے مرتبن کے قول کی تصدیق کی تو اس ہے کہا جائے گا کہ اس کومرتبن کے داسطے فرو شت کر دے بھر جب وہ فرو خت کر دے تو اس کانمن مرتبن کو دے دے گا پس اگر حمن بانسبت قر مندے کم ہوتو باقی قر ضدکورا بن ہے مرتبن نیس لے سکتا ہے الا اس صورت میں کدایے ویوی پر کواہ قائم کرے تو البت باتی قرضہ کورائن سے لے سکتا ہے بیتھم اس وفت ہے کہ دونوں نے اس اسر پر اتفاق کیا ہو کہ مربونہ کی قیت ہزار درم تھی اور اگر وونوں نے اس میں اختلاف کیا اور مرتبن سے کہا کہ تو نے مجھے فقط پانچ سوورم قیمت کی رہن دی تھی اور را بن نے کہا کہ بزار درم تیت کی تھی اور یہ باندی وہ نیں ہے تو مرتبن کا قول تبول ہوگا ہی اگر عادل نے اس کے قول کی تفعید بی کی تو یا ندی مذکور کے فروخت

كرنے يرججودكيا جائے كا بجراكراس كاحمن قرضہ ہے كم آيا تو باقى قرضه كورا بن سے واپس نے كا اور اكر عاول نے اس كے فروخت كرنے سے اتكاركياتور بن اس كے فروشت كرنے پر مجبوركيا جائے كايا قاضى اس كوفروشت كرے كا اور ج كا عبده را بن ير جوكا اور باتی قرضہ بھی رائین کے ذمہ ہوگا بیٹناوی قاضی خان میں ہے اور اگر غلام رہن ہواور دونوں نے احتلاف کیا ہی رائین نے کہا کہ رہن کے روز اس کی قیمت ہزار درم تھی چرکا تا ہوجانے ہے قیمت کم ہوکریا تج سوو درم رو کئی ہے اور مرتبن نے کہا کہ نیس بلکدر بن کے روز اس کی قیت یا بچسودرم تھی بھرس کے بعد البتہ بر سے گئی ہی میرے تن میں ہے مرف دوسو بھیاس درم مکے جیں تو قول را بمن کا قبول ہوگا اس واسطے کدوہ فی الحال کو حال ماضی پر دلیل دیتا ہے ہی طاہر حال أس کے واسطے شاہر ہے اور اگر دونوں نے کواہ قائم محتور کواہ بھی را بن کے قبول ہوں مے اس واسطے کہ اس کے گواہوں سے منان کی زیادتی ٹابت ہوتی ہے ہیں وہی لائق قبول ہیں یہ بدائع میں بيسى بن ابان نے امام محد سے روايت كى ہے كما كر د بن ايك كيڑ ا بواور را بن نے مرتبن كواس كے ميننے كى اجازت وے دى اور اس نے بہتا ہی و ملف ہو کیا چردونوں نے اختلاف کیا کہ پہننے کی حالت میں تلف ہوا ہے یا تار نے کے بعدر بمن ہو کر تلف ہوا ہے تو مرتبن کا قول قبول ہوگا اس واسطے کہ دونوں نے اس پرا تفاق کیا کہ وہ رہن سے خارج ہو گیا تھا مجررا ہن کے اس دعویٰ کی کہ وہ مودکر ے رہن ہو گیا تھا تھد این ندی جائے گی اور امام محد ہے مروی ہے کدایک مفس نے ہزار درم قبت کا غلام بعوض ہزار درم قرضد کے ر ہن کیااور دائن نے مرجن کواس کے فروخت کرنے کا مخار کرویا ہی مرتبن نے کہا کہ یں نے اس کو پانچے سودرم میں فروخت کیا ہے اوررائن نے کہا کرتونے اس کوفرو دست نبیل کیا ہے بلکہ وہ تیرے یاس مرکیا ہے تورائن سے تم لی جائے کی کہ واللہ من نبیل جانا ہوں کہ مرتبن نے اس کو یا نجے سودرم کوفرو خت کیا ہے اور اس کا قول قبول ہوگا اور اس سے بول تھم ندلی جائے گی کہ واللہ و وغلام مرتبن کے قبضہ میں مر گیا ہے میہ ذخیرہ میں ہے۔ را بن نے مرتبن کومر بون کیڑے پہننے کے واسطے ایک روز کے لیے اجازت دے دی چر مرتبن اس کو پینا ہوالا یا اور کہا کہ اُسی روز کے پہنے ہے یہ پیٹ کیا ہے اور رائن نے کہا کرتو نے اس روز نبیل پہنا اور نداس روز یہ پیٹا ہے تو را بن کا قول تبول ہوگا اور اگر را بن نے اُس روز پہننے کا اقر ارکیا لیکن یہ کہا کہ پہننے سے پہلے یا اُتاردینے کے بعد پیٹ کمیا ہے تو مرتبن کے اس قول کی کہ پہننے کی حالت میں پیٹا ہے تقمد بی ہوگی کیونکہ دونوں اس امر پر متنق ہوئے کہ وہ منان سے خارج ہوا تھا تو جس قدر منان مرجن پر عائد ہوتی ہے اس کے باپ میں مرجن کا تول قول ہوگا بدوجیز کروری میں ہے۔

اگر غلام رہن ہواور رائن نے گواہ قائم کے کہ بیمر تبن کے پاس سے بھا گا ہے اور مرتبن نے گواہ قائم کئے کہ رائمن کووائس ویے کے بعدرا ہن کے پاس سے بھا گا ہے تو ابن ساعد نے کہا کہا مام محد نے قرمایا کہ میں مرتبن کے گواہ تبول کروں گار پھیا میں ہے۔ ا گردائن نے کہا کہ میں نے تیرے پاس بیر کیڑار بن کیا تھا اور تو نے جھے ہے لے کراہے قبضہ میں کرلیا اور مرتبن نے کہا کہ تو نے میرے پاس بیفلام رہن کیا تھا اور میں نے تھے ہے لے کراپنا قبضہ کرلیا ہے اور دونوں نے گواہ قائم کئے تو غلام و کپڑے کے مرتبن کے یاس موجود ہونے کی صورت میں مرتبن کے مواہ تبول ہوں سے اور اگر غلام و کپٹر اودنوں ملف ہو سے ہوں اور جس سے رہن کا را ہن دعویٰ کرتا ہے اس کی قیمت زیادہ موتو رائین کے گواہ قبول موں کے بظمیر سیش ہے۔اورا گرمرتبن نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو ر بن لیا ہے اور را بن نے کہا کہ میں نے فقاید مال اکیلا رہن کیا ہے اور دونوں نے گواہ قائم کئے تو مرتبن کے گواہ تبول ہوں مے اور ا گرمرتهن نے کہا کہ تو نے میرے پاس بیافلام بحوض ہزار درم کے ربن کیا اور میں نے تھے سے لے کراس پر اپنا قبعنہ کرلیا ہے اور میرے تخد پرسوائے اس کے دوسود بنار ہیں جس کے عوض تو نے مجھے بچھر ہن نہیں دیا ہے اور را بن نے کہا کہ تو نے مجھ سے بیغلام غصب کرلیا ہاور تیرے مجھ پر ہزارورم بغیررہن کےقرض ہیں اور میں نے تیرے دوسود بنارقر ضے کے وض کھیے ایک باندی جس کا فلاندہ م ب

رئن دے دی ہےاورتونے مجھ سے لے کراپنے قبضہ میں کرلی ہےاور مرتبن نے کہا کہ میں نے تھے سے فلاں باندی رئن لی ہےوہ تیری با تدی ہے اور غلام ندکورو با تدی فدکورہ دونوں مرتبن کے پاس موجود بیں تو را بن سے مرتبن کے دعوی پرفتم لی جائے گی اس واسطے كه مقدر بن بجانب را بن لا زم بوتا باور مرتبن اس برايسي في ذاتى كا دعوي كرتاب كه اگروه اس كا قرار كرف و اس برلازم بويس جب أس نے انكاركياتو اس سے تم لى جائے كى پس اگراس نے تتم كھالى تو غلام كار بن باطل بوجائے كا اور اگر اس نے تتم سے انكار کیاتو غلام بعوض بزار درم کے رہن ہوگا اور مرتبن ہے با تدی کی بابت کچھتم ندلی جائے گی کیکن مرتبن اس کورا بمن کووایس دے گااس واسطے كر عقدر بن بجانب مرتبن لازم نبيس بوتا ہے ہيں باندى كے ربين سے اس كا انكار كرنا بميزلد را بن كو باندى واپس دينے كے ہے اوراس کوا ختیار حاصل ہے کہ بائدی را بن کووایس دے دے اگر وہ بائدی اس کے پاس مربونہ ہوئی توقعم لین مجھمفیدنہ ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو مرتبن کے گواہوں پر تھم دیا جائے گا اس واسطے کہ وہ گواہ ملزم ہیں کہ بجانب راہمن حق مرتبن کولازم کرتے ہیں اور را بن کے گواہ مرتبن کے ذمہ با ندی کے مربونہ ہونے کو پکھلاز منیں کرتے ہیں پس ان گواہوں کے موافق علم دینے کے پکھ معن نبیں ہیں الا اس صورت میں کے مرتبن کے پاس و وہا ندی مرکنی ہوتو الی صورت میں را بمن کے کوا ہوں کے موافق تھم و یا جائے گاریہ مبسوط میں ہے۔اوراگرم ہونہ بائدی کے بچے کی بابت رائن ومرتبن نے اختلاف کیااور مرتبن نے کہا کہ میرے پاس بچے جن ہوای کا قول قبول ہوگا اس واسطے کہ بچداس کے قبضہ میں موجود ہے اور مرتبن نے غیر سے لے کراس پر قبضہ کرنے کا اقر ارتبیس کیا ہے اور ا گر مرتبن نے کہا کہ میں نے ماں و بچہدونوں کورئن لیا ہے اور رائن نے کہا کہ نیس بلکہ فقط ماں کولیا ہے تو رائن کا قول قبول ہو گااس واسطے کہ وہ مشکر ہے۔ اور اگر مرتبین نے رہن مع قبضہ کا دعویٰ کیا تو دونوں باتوں پر اس کے کواہ تبول ہوں سے اور اگر فقط رہن کا دعویٰ کیا ہوتو قبول نہ ہوں گے اس واسطے کہ فقط عقد لا زم نیس ہوتا ہے اور اگر مرتبن نے رہن سے اٹکار کیا تو رہن ٹابت کرنے پر را بن کے کواہوں کی ساعت ند ہوگی اس واسطے کدعقد رہن بجانب مرتبن الازم نہیں ہوتا ہے خواہ کواہوں نے معائد قبضہ کی کوائن ادا کی ہویا قضہ پر اقر اررائین کی کوائی دی ہو بیآ خری ج قول اہام اعظم کا اور بھی قول صاحبین کا ہے بید دجیز کر دری میں ہے۔اور اگر رائین نے مواہ و سیے کہ میں نے دو ہزار درم قیمت کا غلام بعوض ہزار درم قرضہ کے رہن کیا ہے اور مرتبن نے رہن سے ا نکار کیا اور بیمعلوم تبیس ہوتا ہے کہ اس نے غلام کو کیا کیا ہے تو غلام کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اس میں سے بعقدر قرضہ کے محسوب کر کے باقی کورا بمن واپس دے گا اورا گرمرتبن ورا بمن نے اقر ارکرلیا کے مرتبن کے پاس مرکیا ہے تو جس کے موض ربمن تھا اُس کے موض تلف شدہ قر اردیا جائے گا اور مرتبن مقدارزا کدکا ضامن نہوگا اس واسطے کہ زیادتی اس کے پاس امانت تھی اور اس کی طرف سے کوئی انکار ٹابت نہیں ہوائی زیادتی کاضامن ندہوگا سادجیز کردری میں ہے۔

ور ( 6 بار > ♦

جاندی کے عوض جاندی اور سونے کے عوض سونے کے وض سونے کے رئین کرنے کے بیان میں درم، دینار، کیلی دوزنی چیزوں کاربن رکھنا جائز ہے ہیں اگراپنے جنس کے عوض رہن ہوا در تلف ہوجائے تو بوض اپنے شل کون فرضہ کے توخی دون کی دوزنی چیزوں کاربن رکھنا جائز ہے ہیں اگراپنے جنس کے عوض رہن ہوا در میامام اعظم کے نزویک ہے۔اور صاحبین کے مزویک اُس کے خلاف جنس کے خلاف جنس کے اُس کی مربون ہوگی ہیں اصل امام اعظم کے نزویک

یہ بی کرمالت تلف لا محالت استیفاء ہے اور استیفاء وزن بی ہے موگا اور صاحبین کے مزویک اصل یہ ہے کہ مالت تلف جمی عالت استيقاء ے كہ جب ضرركى جانب مفصى نہواس كابيان يوں ي كراكي فض نے وى درم وزن كے تيل كى جا عرى كى كى بعوض دی درم قرضہ کے دہمن رکھی اور وہ تلف ہوگئی ہیں اگر اس کی قیت اس کے وزن کے برابر دس درم ہوتو بالا تفاق قرضہ سما قط ہوجائے گا ای طرح اگراس کی قیمت اس کے وزن ہے زائد ہوتو بھی بالا تفاق قرضہ ماقط ہوجائے گا اور اگر اُس کی قیمت اس کے وزن ہے کم ہوتو بھی امام اعظم کے مزویک بھی تھم ہاور صاحبین کے فرویک مرتبن اُس کی قیمت کا اس کے خلاف اِجس سے ضامن ہوگا۔اوراگر وہ نوٹ می اوراس کی قیمت اس کےوزن کے برابروس درم ہے تو امام اعظم وامام ابو پوسٹ کے نز دیک راہن کواختیار ہے جا ہے ای طرح ٹوٹی ہوئی تاتق کو بورے قرضہ کے وض فک رہن کرا لے اور جائے تو مرتبن ہے اُس کی تیمت اس کے جس سے یا اس کے خلاف جنس ے تادان نے اور میر مال تاوان بجائے مرجون اوّل کے مرتبن کے پاس رہن ہوگا اور مربون اوّل تاوان دینے کے بعد سرتبن کی ملک ہوجائے گا اور دائمن پر فک رئین کرائے کے واسطے جبر نہ کیا جائے گا اور امام مجد کے نز دیک رائبن کوا فتلیار ہے جا ہے اس کوا کا طرح ناقص پورے قرضہ <sup>(1)</sup> کے موض کک رہن کرا لے اور اگر جائے تو پورے قرضہ کے موض مرتبن کی ملک کردے اور را ہن کو یا افتیارنیں ہے کہ مرتبن سے اس کی قیمت کی منان اے اور اگر اُس کی قیمت ایس کے وزن سے کم چنا نچیآ ٹھ ورم ہوتو را بن اُس سے مر ہون فدکور کے کھرے کے حساب سے دوسری جنس ہے اُس کی قیمت تاوان لے تاکہ سود سے فتے جائے یار دی کے حساب ہے اُس کی جنس سے تاوان لے اور یہ مال تاوان مرتبن کے پاس رہن ہوگا اور بیٹھم بالا تفاق ہے اور اگر اُس کی قیمت اُس کے وزن سے زائد بارہ درم ہوتو امام اعظم کے نز دیک جا ہے اس کو پورے قرضہ کے موض فک رہن کرائے یامرتبن ہے اُس کی پوری قیمت اس کے غیر جنس سے جاہے جس قدر ہو لے لے اور وہ مرتبن کے پاس رہن رہے گی اور امام ابو یوسٹ کے مزد دیک بانچ جیمنے حصاس کی قیت ك ناوان كے كائيں اس ظرف شكته ميں ہے يانج حصے بعد منان دينے كيمرتين كي لك بوجائيں محاورايك چمٹا حصدا لگ كر لیا جائے گا تا کہ رہن شائع ندر ہے اس واسطے کہ ظاہر الروایة کے موافق شیوع طاری مثل شیوع مقارن سم کے ہے اور امام ابو پوسف ے روایت ہے کہ شیوع طاری مانع نہیں ہوتا ہے ہی بنا براس روایت کے مشتم حصہ کے الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ حصہ مع پانچ چھنے جھے کی قیمت کے مرتبن کے پاس قرضہ کے وض مربون رہ کا اور اہام محد کے مزد دیک اگر نوٹ جانے سے ان کی قیمت میں اليك يأدودرم كانقصان آياتورائن يرجركيا جائے كاكه بوراقر ضداداكر كانفكاك رئن كرائے اوراگراس سے زياد ونقصان آيا بوتو را بمن کوا ختیار ہوگا جا ہے مرتبن کے قرضہ کے موض مرتبن کی ملک کردے اور جا ہے پورے قرضہ کے موض فک ربمن کر لے اور اگر اُس کا وزن آتھ درم ہواورو و ملف ہوگئ تو مرتبن کے قرضہ مل سے آتھ درم ساقط ہوجا کیں مے خواہ اس کی قیمت اس وزن سے کم ہویازیادہ ہو یا برابر ہو بدامام اعظم کے فزد یک ہے اس واسلے کدامام کے فزد یک وزن کا اعتبار ہے اور صاحبین کے فزد یک اگر اس کی قیمت اور وزن برابر ہوتو یکی تھم ہاوراگراس کی قیت برنست وزن کے تم یازیادہ ہو چنانچہ سات درم یا نو درم یا دس درم ہوتو خلاف جنس ہے اس کی قیمت کی منان کے پس اگر مثلاً بارہ (۲) درم ہوتو یا نچے چھے جھے کی صان نے اور اگروہ ٹوٹ گئی پس اگراس کی قیمت ہیں آئے درم ہوں تو امام اعظم وا مام ابو بوسف کے نز دیک جا ہے بورے قر ضہ کودے کر فک دمن کرلے یامرتین ہے اس کی جنس <sup>ج</sup>ے اس کی منان نے چنانچے بیان ہو چکا ہے اور امام محد کے زویک جاہے پورے قرضداور جاہے تو لوٹنے کو تلف ہونے پر قیاس کرے اُس کوآٹھ ا ۔ بینی وہ جا ندی تھی تو سونے سے اُس کی قیمت اوا کرے امنہ سیل شیوع طاری وہ ہے جو بعد عقد کے پیدا ہوجائے اور مقارن وہ ہے جو اقت عقد كموجود بواامند ع يعني أم كي جنس ياس كے خلاف جنس سے (۱) يعني يورا قرضه و ساا (۲) يعني ايك دودرم سے زيادتي زياد و بواا

درم قرضہ کے وض مرجمن کے ذمدہ الے اور اگر اس کی قیمت کم ہو چنانچے سات درم ہویازیادہ چنانچے نو درم یا دس درم ہوتو را بن کو اختیار ے کہ جا ہے بورے قرضہ کے عوض فک رہن کرا لے یا خلاف جنس ہے اُس کی قیمت تا وان ملے یہ بالا تغاق ہے ای طرح اگر بار و ہو تو بھی امام اعظم کے نزدیک بھی تھم ہے۔ اور امام ابو پوسٹ کے نزدیک اُس ہے اُس کی قیمت کے یا نچ چھے حصہ کی منان لے یا پورے قرضہ کوادا کر کے مک رہن کراوے اور یکی تھم اہام مجد کے نز دیک ہے اگر کی دودرم سے زائد ہو۔ اور را ہن بورے قرضہ کودے کر فک رہن کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اورا گراس کا وزن <sup>(۱)</sup> مرتبن کے قرضہ سے زائد پندرہ درم ہواور وہ مکف ہو گئی تو دو تہائی ہے اس نے اپنا قرضہ بریایا اور ایک تمائی اس کے پاس امانت میں تلف ہوئی خواہ اس کی قبت زائد ہویا تم ہواور صاحبین کے فزد کی اگر اس کے وزن کے برابر یاز یادہ ہوتو یمی تھم ہے اور اگرائس ہے کم ہو پس اگر قر مدے بھی کم ہو یا برابر ہودس درم ہوتو خلاف جنس ہے اس کی قیمت تاوان لے گا اور اگر ہارہ درم موتو پانٹج جیمنے جھے کی قیمت تاوان لے گا جیسا کداد پر بیان ہو چکا ہے۔اورا گروہ ٹوٹ گئی تو را بن کوافقیار ہے جا ہے بورا قرضد ے کر قک ربن کرا لے یا اُس کی دوتہائی کی قیمت تاوان لےخواواس کی قیمت قرضہ ہے کم ہویا زیاد و ہو بیامام اعظم کے نزد کی ہے اور میں حکم امام ابو یوسٹ کے نز دیک ہے اگر چداس کی قیت اُس کے وزن ہے برابر ہواورامام محة كے زويك جاہے أس كو بورا قر ضددے كر چيزالے ياس من ہے دو تبائي مرتبن كے ذمہ بحوص أس كے قرضہ كے ڈالے اورايك تهائی واپس کر لے اور اگر زیادہ ہیں درم ہوتو امام ابو بوسٹ کے نزد یک جائے بورا قرضہ دے کرفک رہن کرادے اور جا ہے اُس کی قیت نصف قرضہ سے تاوان لے اس واسطے کہ اس کی نصف کی قیمت قرضہ کے ہراہر ہے اور امام محتر کے نزویک اگر نوشنے سے یا چج درم كا نقصان آيا بوتورا بن يورية منكود يكرفك ربن كران يرججوركيا جائ كااوراكراس يزياده فتصان آيا تواس كواختيار ہوگا جا ہے ہورے قرضہ کودے کر چیز اوے یا جا ہے دو تہائی اُس کی بعوض قرضہ حرثین کے اُس کے ذمہ ڈالے اور ایک تہائی واپس لے اور اگرائی کی قیت بارہ درم موں تو جا ہے صاحبین کے قول کے موافق بورے قرضہ کودے کر مک رہن کراوے یا اس کے یا مج چیخے جھے کی قیمت تاوان کے اور اگر اُس کی قیمت قرضد کے برابروس درم ہو یا کم جونو درم جونو صاحبین کے بزد یک جا ہے بورے قرضہ کوادا کر کے فک رہن کراد ہے بابورے برتن کی قیمت خلاف جنس ہے تاوان لے ہی تمام اقسام سولہ ہوئے اس واسطے کہم اوّل میں یعنی جب کی ندکور کاوزن قرضہ کے برابر ہو چیمسور تیل ہیں اس واسطے اس صورت میں یا تو اس کی قیمت اُس کے وزن کے برابر ہوگی یا کم ہو کی بازیاد وہو کی چربیتن صور تین اس کے ملف ہوجائے میں اور تین بی اس کے ٹوٹ جانے میں سب چیم مورتیں ہو تیس اور دوسری حتم میں جب کداس کا وزن آئے تھے درم ہودی صور تیں ہیں اس واسطے کدائس کی قیمت یا تو اُس کے درن کی ایک کم سات ہوگی یا برابرہو کی یا ایک زیاد ونو ہوگی یا دس <sup>(۲)</sup>ہوگی یا بار و ہوگی اور تیسری قتم میں بھی جنب کدأ س کا وزن نو درم ہودس صور تیس بی اس واسطے کہ ریہ اس کی قیمت اُس کے وزن کے برابر بیازیادہ ہوگی یاوزن ہے کم اور قرضہ سے زائد ہوگی یاوزن کم وقرضہ کے برابر ہوگی یاوزن سے کم و قر ضہ سے بھی کم ہوگی ہیں یا بھی بر تقدیر تلف ہونے کے اور یا بھی بر تقذیریاً س کے ٹوٹ جانے کے سب دس ہو کمیں بیکا فی میں ہے۔ امام محر نے كاب الاصل مى فرمايا كدا يك فض نے دوسرے سے ايك الكوفى رئن لى جس مى ايك درم جا عرى ہے اور فو درم قيمت كا تكيند ہے اور دس درم قرضہ کے عوض رہن رکھی پھروہ تلف ہوگئ تو اہام اعظم کے نزد میک وہ ہرحال میں جس قدر کہ عوض رہن تھی اُس کے عوض تلف شد وقرار دی جائے گی اورامام ابو پوسف وامام محد کے نز دیک اگر انگوشی کے حلقہ کی قیمت ایک درم یا زیادہ ہوتو بھی جواب ہے جو امام اعظم كاندبب ندكور مواب اوراكر ماندى كى قيمت ايك درم ےكم موليس اكرمثاني وهادرم موتو محيز ملف موجانے ينو درم

<sup>(</sup>۱) منج سالم کاوزن ۱۱ (۲) سب کف بونے اورٹوٹ جانے میں دس بون ۱۱

قرضدسا قط موجائے گا اور جائدی کے حق میں را بن کو اختیار رہے گا جا ہے اُس کا تلف مونا قرضہ کے عوض قر اردے یا جا ہے تو مرتبن ے جاندی کی قیت بعنی نسف درم تاوان نے لے بھر مرتبن اس سے اینا ایک درم قر ضدوا پس کے اور اگر تھیز فتا ٹوٹ کیا اور انگوشی کا حلقہ درست رہا تو تھینے کے مقابلہ میں جس قدر قرضہ تھا اُس میں ہے بالا جماع اُس قد رقر ضہ ساقط ہوجائے گا جس قدر تھینے میں نقصان آیا ہے اور حلقہ ٹوٹ میا توبالا جماع را بن کو افتیار ہوگا ہی اگر حلقہ کی قیمت ایک درم یا تم ہو ہی اگر را بن نے اس کوچھوڑ وینا اختیار کیا تو امام اعظم وامام ابو بوسف کے نزویک مرتبن کے باس اُس کو قیمت پر چھوڑ دے گا اور امام محد کے نزدیک قرضہ کے موض چھوڑے گااور اگرائس کی قیمت ایک درم سے زائد مثلاً ڈیڑھ درم ہو پس اگرائس نے چھوڑ نااختیار کیا تو امام اعظم کے نزویک اُس کی ہوری قیت ڈیڑھ درم تاوان لے گا مر قیت سونے (۱) سے لے گا اور امام ابو پوسٹ کے نز دیک دو تبائی طقہ بعوض اس کی قیت (\*) کے جوسونے سے لے گا تو مرتبن کے پاس چھوڑ دے گا اور اہام محد کے نز دیک اگر ٹوٹے سے بعدر نصف درم کے نقصان ہوا بعنی جس قدرأس كى بنوائى ہے تو رائمن بورا قر ضدد ہے كرچيزانے برىجبور كميا جائے كا اوراس كوا نقيار ند ہوگا اورا كر ثو سے سے نصف درم سے زیادہ انتصان ہوا تو را بن کوا عتیار ہوگا اور جب اُس نے مرتبن کے باس چھوڑ نا اختیار کیا تو تر ضد کے عوض چھوڑ سے کا قیمت کے عوض فين چيوز عالي ييا عن ب-

فلوس رمن موں اور أس كا بھاؤ بروھ كيا تو بچھاعتبار نہيں تنار خانيہ شمين منفول مسئلہ 🌣

ایک فض نے سیف محلی لینی تکوارجس پر صلید ہے اور تکواد کی قبت پیاس درم اور حلید بیاس درم ہے بعوض مو درم نے رہن كردى پير د وتلف بوگئي تو جس قدر كے يوش رين تھي اُسي كي يوش ملف شده موگي كيونكداُس كى ماليت ميں وفائے قر ضدہ اورا كراُس کا پھل ٹوٹ کیا اور ملیرتو قرضہ میں سے بحساب نقصان پھل کے ساقط ہوجائے گا پیمبسوط میں ہے اور اگر فلوس رہن کے اوروہ کا سد مو کے تو قرضہ کے وراکراس کا بھاؤ کھٹ کیا تو اس کا عتبارٹیں ہادراگرٹوٹ کے تو امام ابو یوسٹ کے زویک أب كی قیت کا ضامن ہوگالیکن اگر قیمت زائد ہوتو ایں میں سے بقدر قریف کے ضامن ہوگا اور جس صورت میں مرتبین منان دے کر بعض کتلن كا ما لك موجائة اس قدرجداكرك باتى مع مال منان كمرمون رب كى الالك ايك روايت كموافق جوامام الويوسف س مروی ہے۔اوراگرطوس رہن ہوں اوراُس کا بھاؤ بڑھ کیا تو سکھا متبار نہیں ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔اصل عمی ذکر فر مایا کہ اگر کمی نے ملشت یا کوز وبعوض ایک درم کے دمن کیا اور مرمون سے وفائے وین ہوسکتی ہے اور اس میں وین کی نسبت کھے زیا وتی ہے ہی اگر وہ ملف ہوجائے تو جس کے موض رہن ہے اُس کے موض تلف شدہ قرار یائے گااورا گرٹوٹ کیا ہیں اگرایسی چیز ہوجوموزوں نہیں ہے تو قرضه من سے باقد رحمہ نتصان کے ساقط ہو جائے گا اور اگر موزوں ہوتو را بن کو اختیار ہوگا جا ہے قرضہ دے کر فک رہن کرادے یا جا ہے قوا مام اعظم کے نزویک قیمت لے کراُس کومرتبن کے باس چھوڑ دے وا مام مجھ کے نز دیک قر ضدے توض مرتبن کے ذمہ چھوڑ سکتا ب اورا مام ابو بوسف کا قول اس مسئله میں امام اعظم کے ساتھ ذکر کیا ہے محرش الائمہ مزحی نے فرمایا کہ جس صورت میں مال مرجون من بنسبت قرضد کے زیادتی موتو بنا برطا برالروایة کے امام ابو یوسٹ کوامام اعظم کے ساتھ ذکر کرنا درست نہیں معلوم موتا ہے سے پیط مں ہے۔ایک مخص نے ایک ٹرکیہوں دوسودرم قیمت کا بعوض سودرم کے رہن کیا ہی اگرو و تلف ہوجائے تو قرضہ کا بحریانا أس کے

ع العنی اس روایت کے موافق جدا کرنے کی ضرورت نیس ہے اا مل یعنی کیاب میسوط مصنفه امام محرّو فائے وین یعنی یورا قرضه ادابویا ۱۳ (۱) مین اس کے درم میں سوٹالیا ۱۳) مینی دوتہائی کی قیت میں سوٹا لے کر دوتہائی مرتبن کو وے دے ا الله مسج لفظ تارخاندی بينين كثرت استعال كي وجدين تارخاندكها جاني لكاوراس كتاب ين بعي مترجم في الاندى استعال كيار ( مَانْعَ )

نصف ہے ہوجائے گا اور اگر آس کو یائی پہنچا جس ہے وہ متعفن ہوکر پھول گیا تو را بن کو اعتبار ہے جا ہے قرضہ اوا کر کے اُس کا کک رہیں کرا لے اور راس کو اس سے زیادہ کی کھونہ کے گا اور جا ہے کھر ہے آ دھے کر کے شل تاوان لے اور نصف فاسد تو ملک مرتبن ہوجائے گا اور نصف فاسد تو ملک مرتبن ہوجائے گا اور نصف فاسد باتی مع مال صان کے مرتبن کے پاس مربون رہے گا یہ امام اعظم والم ابو پوسٹ کے نزویک ہوا ورامام محد کے اور امام محد کے مرتبن کی ملک کر و سے اور جب (۱) مرتبن اس نصف کا مالک ہو لیس نرویک رابین کو اختیار ہے جا ہے آس کا نصف بعوش قرضہ کے مرتبن کی ملک کر و سے اور جب (۱) مرتبن اس نصف کا مالک ہو لیس اگراس میں کچھذیا دئی ہوتو بھندرزیا دتی کے صدف کر دے گا بیشن ال کمل میں ہے۔

گبار هو (١٥ بارې

#### متفرقات کے بیان میں

ز بد نے ایک غلام عمرو کے پاس رہن کی اور و وعمرو کے پاس مرکمیا مچر خالد نے کواہوں سے اس غلام پر اپنا استحقاق ٹابت کیا تو خالد کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس ہے جا ہے منہان لے لیس اگر اُس نے را بن سے تاوان لیا تو و وعقد ربن ہے پہلے اوائے منان کی وجہ ے اُس کا ما لک قرار دیا جائے گا ہی طاہر ہوا کہ اُس نے اپنی ذاتی ملک کور بین کیا تھا اور مرہون تلف ہونے سے مرتبن ابنا قرضه بحریانے والا ہو ممیالیں رائین سے اپنا قرضہ نہیں لے سکتا ہے اور انگر اُس نے مرتبن سے تاوان لیا تو مرتبن اس قدر مال تاوان را بن سے واپس کے اور اپنا قرضہ بھی واپس لے گا اگر را بن ومرتبن نے وقت عقد کے بیشر ط لگائی کدر ابن عی عاول ہواور ربن کا مال أى كے ياس رہے كہ ميعاد آينے برأس كوفرو خت كريے واس مئلد من دوصور تيس بيں اوّل بير كرعقد ربن ميں دونوں ايس شرط لگا كي يك اس صورت يل رين سي شهوكا خواه مرتبن في أس ر قصد كيا مويانه كيا مودوم بيك تمام عقد رين كے بعد دونوں في الى شرط قرار دی لیل اگر مرتبن نے رہن پر قبضہ نہ کیا ہوتو رہن سیح نہ ہوگا اور اگر قبضہ کرلیا ہوتو تلیجے ہے پھر جس صورت میں کہ قبضہ کرلیا ہے اوردائن نے اس کوفرو دست کیا ہی اگر مرتبن کے قبضہ میں ہونے کی حالت میں فروخت کیا ہے قو حمن مرتبن کا ہوگا اور اگر مرتبن سے كرفروضت كيا بي تمن را بن كا بوكا اورمرتهن برنسبت را بن كاور قرض خوابول كان يادوستى نه بوگار يميط من بـ اگر مربون بر كمي مخص نے جنايت يكى تو ضرور ہے كہ بيد جنايت يا تو لفس كا تلف ہو كى يائفس سے كم ہوكى اور جرايك ان دونوں میں سے ضرور ہے کہ یا تو عمداً ہوگی یا خطا سے یا جوخطا کے معنی میں ہے اور جنایت کرنے والا ضرور ہے کہ آ زاد ہوگا یا غلام ہوگا پس اگر جنایت نئس کا ملف بولیعنی مربون کونل کرڈ الا اورعمد اقتل کیااور قاتل آ زاد ہے تو امام اعظم کے نز دیک اگر را بمن ومرتبن دونوں قعاص لینے پرا تفاق کریں تورا بن علی کوافتیار ہوگا کہ قاتل ہے تصاص لے اور امام محد نے فرمایا کہ اس کو تصاص لینے کا اختیار نہ ہوگا اگرچدوونوں اتفاق كريں اورامام ايو يوسف عاس مسلمين دوروايتي جي ايسابي امام كرخي نے بياختلاف نقل كيا ہے اور قاضي نے شرح مختر اللحاوي من ذكر كميا كدقاتل برقصاص عائد نه وكااكر چدرا بن ومرتبن قصاص لينے پرا نفاق كريں اوركوئي اختلاف ذكر نبيس فرمایا اور جب قاتل سے قصاص لیا ممیاتو قرضه سراقط ہوجائے گابیسب أس صورت میں ہے کد دنوں نے قصاص لینے پراتفاق کیا ہو اورا كردونول في اختلاف كيانو قائل سے قصاص ندليا جائے كااور قائل پرلازم ہوگا كرمتول كى قيت تين سال ميں اپنے مال سے اوا کرےاور میہ قیمت رہن رہے کی اور دونوں نے اختلاف کیااور قاضی نے قصاص باطل کر دیا مجررا بہن نے اُس کا قر ضہادا کر دیا تو ے عادل مینی درمیانی معتد ملیہ خود را بن ہوگا اس ہے جنابے مینی تعدی ہے اس پر کوئی جرم کیا جیسے قتل کرنا یا تھے یاؤں کا ٹایازخی کرنا یا تھے کرنا اگر ب جان چیز ہوا اسے بعنی اصل میں قصاص لینے والارابن بے لیکن مرتبن کامتنق ہونا ضروری ہے ا اس (۱) بعنی ضان قیت نہیں لے سکتا ہے ا

مجرضام نیں لےسکتا ہےاوراگر جنایت خطاہے ہویا شبہ عمر ہوتو قائل کی مددگار برادری پر تین سال میں اُس کی قیمت واجب ہوگی اور مرتبن اس کو لے کر رہن رکھے گا چرا گر رہن میعادی ہوتو میعاد آنے تک اُس کے تبعنہ میں رہے گی پیر جب میعاد آجائے ایس اگر قیمت جنس قرضہ ہے ہوتو اپنا قرضداس میں ہے بوراوصول کر لے گا بھراگر کھے باتی رہ جائے تو وہ را بن کوواپس کردے گا اوراگر قیمت اس سے كم بوتو جس قدرد باس قدردين وصول كر في اور باتى دائن سے لے كااور اگر قيمت غركور خلاف جنس قرضه سے ہوتو كك ر بن كوفت تك أس كواية روك ريم كااوراكر قرضه في الحال واجب الادابوتو كاعم اورميعادى قرضه وف كي صورت من ميعاد آ جانے کا جو تھم ندکور ہوا ہے دونوں بکسان بیں اور ملف کردینے کی منان لینے کے واسطے غلام کی وہ قیمت معتبر ہوگی جو ملف کردینے کے روز تھی اور منان رہن میں قیصنہ کے روز کی قیمت معتبر ہوتی ہے اور وجود سبب کی حالت میں اعتبار ہوگا چنا نیجا کر ہزار درم قر ضہ ہواور رئن كروزغلام كى تيمت بهى بزارورم بوپرأس كى تيمت كمث كن اوريا في سودرم روكن پرو قبل كيا كيا تو قاتل يا في سودرم أس كى تیت تا دان دے گا اور قرضہ میں ہے یا بچے سو درم ساقط ہو جا کیں گے اور جو کھائس نے تلف کر دینے میں تا وان دیا ہے وہ اُس کے مثل قر ضہ کے بوض رہن رہے گا یعنی باتی قرضہ ساقط ہوجائے گا ای طرح اگر مرتبن نے اُس بُوٹِل کیا تو وہ بھی تاوان دے گا اور اس کاو اجنبي كاعظم يكسال بوگا اور الرفتل كرنے والا كوئى غلام يابا ندى بوتو اس كے موتى سے كہا جائے گاكد يا تو قاتل كودے دے يامعتول كى قیمت فدید سے پس اگرمنتول کی قیمت مرفوع قائل کے برابر مدفوع کی قیمت زیادہ ہوتو مدفوع ہورے تر ضد پی مربون دہے گااور بلاخلاف رائهن برمبركيا جائے كاكه بوراقر مداداكر كأس كوچيزاد داورا كر دنوع كى قيت مغتول كى بانسبت كم موشلامغتول كى قیمت ایک بزار اور قر ضدایک بزار اور مدنوع کی قیمت سودرم موتو بھی امام اعظم وامام ابو یوسف کے زویک دو بورے قر ضدے وض مر ہون ہوگا اور رائن پر جرکیا جائے گا کہ غلام مدفوع کو پورا قرضہ دے کرچھوڑ ادے اور امام مجد نے فرمایا کہ اگر قاتل کی قیت بس و فائے مجتمعت مقتول نہ ہوتو را ہن کوا ختیار ہوگا جا ہے اس کا فک رہن کرادے یا مرتبن کے قرضہ کے عوض مرتبن کے ذمہ چھوڑ دے۔ ای طرح اگر غلام مرجون کا فرخ مکسٹ کیا ہماں تک کہ سودرم کا روگیا بھراس کوسودرم قیمت کے غلام نے قبل کیا اورو و غلام قاتل دے دیا گیاتواس میں بھی ایسائی اختلاف ہے۔ بیاس وقت ہے کہ قاتل کے موٹی نے قاتل کا دنیا اختیار کیا ہوا اور اگر فعرید بنا اختیار کیا تو و متنوّل کی قیمت فدیددے گا اور وہ قیمت رہن رہے گی تجرد یکھا جائے گا کہ اگر قیمت جنس قر ضہ ہے ہوتو مرتبن اس میں ہے اپنا قرضہ بورادصول کر لے گا اور جنس قرضہ سے خلاف ہوتو مرتبن اس کورد کے رہے گا یہاں تک کداینا قرضہ بوراد صول کر لے اور را بن کو اختیار ہوگا میا ہے بورا قرضہ دے کر فک رہن کرائے یا مرتبن کے لیے اُس کے قرضہ کے کوش چھوڑ دے بیسب اُس صورت میں ہے کہ جنایت فحل نفس ہو۔اور اگر جنایت فکل نفس ہے کم ہوپس اگر بحرم آزاد ہوتو اس کا ارش سماس کے مال سے واجب ہوگا ندأس کی مدد گار براوری برخواہ جنایت عمر آبو یا خطا ہے ہواور بیال ارش مع غلام کے رئن رے گا اور اگر بحرم غلام ہوتو اُس مے مولی ہے کہاجائے گاکہ یااس کودے وے یا جناعت کا فدیددے پس اگراس نے فدیدد نیا اعتیار کیا تو بدفدیدمع غلام کے جس پر جناعت واقع ہوئی وونوں مرہون رہیں گے اورا گرائس نے مجرم کا وینا اختیار کیا تو مجرم مع اُس غلام کے جس پر جرم کیا ہے دوتوں مرہون رہیں مے اوراگر مرجون نے کسی دوسرے پر جنایت کی تو ضرور ہے اس کا جرم یا تو نئ آ دم پر جوگا یاسوائے نی آ دم کے دوسری شے پر جوگا ہی اگر نبی آ دم ير بوتو ضرور ب كدعم أبوكايا خطائ يا جوخطا كمعنى عن بن بس اكر جرم عمد أبوتو مربون تقعاص ليا جائے كا جيبا كرم بون ند ہونے کی صورت میں ہے خواہ اُس نے کسی اجنبی کو آل کیا ہویا را بن کو یا مرتبن کواور واجب وہ قصاص میں قبل کیا حمیا تو قر ضدسا قطاہو ع مرفوع د فع کیا ہوائینی ولی مفتول کودے دیا گیا ۱۳ سے وفائے یعن منتول کے برابرے ہواور تھم شرع میں سرف قاتل ہی ملاحب اسے ارش جرمانیا ا جائے گااور اگراس نے خطاہے جرم کیا تو خطا کے معنی میں ہاوراً س کے ساتھ محق ہے مثلاً شبہ عمد ہو یا عمد آ ہولیکن قاتل ایسانہیں ہے كداس يرقصاص واجب كياجائة تواس ميسمر بون كاويتايا فدييويتا واجب بوكا بجرو يكعاجائ كاكداكر بوراغلام ضانت ميس بومثلأ أس كى قيت قرضد كے برابريا كم موجيت كدخلام كى قيت ايك بزارورم مواورقرض بھى بزارورم موياقرضد دير مداررم مواورغلام كى تیمت پانچ سودرم ہوتو مرتبن سے اولا فیرید ہے کے واسطے کہا جائے گا اور اگر اس نے فدید دے دیا تو غلام مجرم کو چیز الیا اور جرم سے پاک کرلیا اور ایسا موگیا کہ کویا اُس نے بھی جرم بیس کیا تھا اور بدستور سابق رہن رہے گا اور جو مال مرتبن نے قد بدعی دیا ہے اُس کو را بن ےوالی نہیں لے سکتا ہے اور مرتبن کوغلام جمرم دے دینے کا اعتبار نہیں اور اگر مرتبن نے قدید دیے ہے انکار کیا تو را بن ہے کہا جائے گا کہ غلام مجرم دے یا فدید دے پس اگر اُس نے غلام مجرم دینا اختیا رکیا تو رہن باطل ہوجائے گا اور قرضہ ساقط ہو جائے گا ای طرح اگراس نے فدرید دیناا فقیار کیا تو بھی بی تھم ہے اس واسطے کہ دا ہن نے جو پھے فدرید میں دیا ہے اُس سے حق مرتبن اوا کرنے والا ہوا کوتک مرتبن کی منانت میں جرم واقع ہونے کی وجہ ے اُس کا فدید مرتبن پر واجب تھا ہی گا ظاکیا جائے گا کدفدید کی قدر ہے اورغلام کی قیت کیا ہے اور قرضہ س قدر ہے ہی اگر مقدار فدریقر ضدے برابر ہواور غلام کی قیمت قرضد کے برابر یازیاد و ہوتو قرضد ساقط موجائ كاادرا كرمقدارفدية رضدكم موادرغلام كى تيت قرضدك برابرياذياده موتوقر ضدهى عديقدرفديدك ساقط مو جائے گا اور باتی کے موض غلام ندکور رہن بڑا رہے گا اور اگر مقدار فدیہ قرضہ کے برابر بازیادہ ہوادر غلام کی قیت قرضہ ہے کم ہوتو قرضه بس بعقدر قیمت غلام کے ساقط ہوجائے گا اور اس سے زیادہ ساقط ند ہوگا۔ اور اگر بعض غلام منانت میں ہواور تموز المانت می ہومثلاً غلام کی قیمت دو برار درم ہواور قرضدایک برار درم ہوتو را بن اورمرتبن دونوں پر فدیدلازم ہوگا اورمرتبن سے غلام بحرم ویے کے واسطے کہنے کے بیمتی ہیں کہوہ ویے پر راضی ہواس لئے اس کودے دینے کا اختیار نبیں ہے۔ پھر جب اس سے فدید دینے ے واسلے کیا گیا ہی یا تو وونوں مخص بحرم کے ویے پر اتفاق کریں مے یا اختلاف کریں مے پس اگر دونوں نے اختلاف کیا ایک نے مجرم کا دیناالختیار کیا اور دوسرے نے فدید بیٹاا ختیار کیا اور ضرور ہے کہ دونوں یا تو حاضر ہوں کے یاغا ئب یا ایک حاضر اور ایک غائب موكاليس اكردونون حاضر مون اوردونون نے بحرم دیے پر اتفاق كيا اور دے دياتو قرضه ساقط موجائے كا اور اكر دونوں نے فديد ي یرا تفاق کیا تو دونوں میں سے ہرایک مخص آ دھا فدید دے دے کا اور جب دونوں نے فدید دے دیا تو غلام کی گرون اس جرم سے یاک ہوجائے گی اور برستورسابق رہن رے گا اور دونوں میں سے ہرایک اس بال کے دیے می منبرع ہوگا لینی جو کھے دیا ہے اُس کو دوسرے سے والی تیں لے سکتا ہے اور اگر دونوں نے اختلاف کیا کدایک نے محرم کودینا جابا اور دوسرے نے فدید ینا جا بالی جس نے فدریدو بنا اختیار کیا ہے اس کا اختیار اولی ہے ہی جس نے فدریا اختیار کیا ہے وہ غلام کا پورا ارش جنایت دے گا اور پھر دوسرااس غلام کے دینے کا اختیار نیس رکھتا ہے مجرجس نے فدید دینا اختیار کیا ہے اگر وہ مرتبن ہواوراس نے پوراارش وے دیاتو غلام نرکورس سابق کے دہمن رہے کا کیونکہ قدیدو ہے سے غلام کی گرون جرم سے پاک ہوجائے گی ہی ایسا ہوجائے گا کہ کویا اُس نے جرم نیس کیا ہے اور مرتبن رائن سے اپنا پورا قرضہ لے لے گا اور آیا جس قدر اُس نے حصد امانت کے موض جر ماند دیا ہے وہ واپس لے سکتا ہے یا بنیس سوکرخی نے ذکر کیا کہاس میں دوروایتی ہیں ایک روایت میں والی نہیں لے سکتا ہے ملکمتبرع ہوگا اور ایک روایت میں واپس في سكتا بي اور قاضى في شرح محتمر الطحاوى بن ذكركيا ب كرسوائ فاص اين قرضه كي محدوايس نبيس في سكتاب اورا فقلاف روایت کا بچوذ کرنیس کیااوراگرو و مخص جس نے فدید رینااعتیار کیاہے وہ راہن ہواور اُس نے پوراارش دے دیاتو وہ تبرع جمشہوگا

بلكه آ وسعے فدیہ سے قرضہ مرتبن اوا كرنے والا قرار ويا جائے گا۔ پھر و يكھا جائے گا كه اكر آ وها فديدش بورے قرضه كے ہوتو بورا قرضه ساقط ہوجائے گا اور اگر کم موتواس کے قدر قرضه ساقط مو كا اور باقی قرضه كومرتين رائين سے واليس بے كا اور غلام كواس كے واسطے دوک رکے گابیاس صورت میں ہے کہ دونوں حاضر ہوں اور اگر فقلا ایک مخص حاضر ہوتو اس کوغلام بحرم دے دینے کا اعتبار ہیں ے خواہ را بن ہو یا مرتبن ہو ہی اگر مرتبن ماضر ہواوراس نے بوراارش فدیدیں دیا تواہام اعظم کے زویک آ دھے فدیدیں حبرع نہ ہوگا اوراً س کوافقیار ہوگا کدرا بن سے اپنا قرضہ اور آ وحافد بیدا کی الیکن اُس کوایے قرضہ کے واسطے مرہون کورو کے کا افقیار ہوگا اور آ دیدے فدیے کے واسطے بعد اوائے قرض کے رو کنے کا اختیار نہ ہوگا اور امام ابو بوسٹ وامام محر کے نز دیک آ و معے فدید کے حق میں مرتبن متبرع موكا يس رابن عضالص ابنا قرضهوا يس في سكنا ب جيسا كدرا بن كي حاضري كي صورت من فدكور مواب اوراكررابن ى حاضر مواوراس في ارش تمام اواكرديا توبالا جماع آوسعفديدين حبرع ندموكا بلكة وسع كويد يس اى قدرقر ضدم حبن اوا کرنے والا شار ہوگا بیسب أس صورت میں ہے کہ مال مرہون نے کی اجنبی پر جنایت کی ہواور اگر اُس نے رائین یا مرتبن پر جنایت کی ہوتو را بمن کی جان پر اُس کی جناعت موجب مال ہے اور اُس کے مال کی جناعت مدر ہے۔ اور اس کی جناعت تفس مرتبن پرسوامام اعظم كے نزد يك مدر باورامام الو يوسف وامام محمد كے نزد يك معتبر بے كه أس كے موض غلام فدكور خودد ب ديا جائے كايا أس كا فديہ ویا جائے گا بشرطیکداس سے مرتبن رامنی ہواور مرتبن کا قرضہ باطل ہوجائے گا اور اگر مرتبن نے کہا کہ بی جنایت کا جرمان بہین جا بتا ہوں اس واسطے کہا*ں میں میر*احق ساقط ہوا جاتا ہے تو اس کواپیاا تقلیار ہے اور جنایت باطل ہو جائے گی اور غلام **نہ کور پر حال خو**لیش ر بن رے كاايمائى امام كرخى فطى الاطلاق بيان قر مايا ہے اور قامنى في شرح مختمر الطحاوى من ذكر كيا اور اس من تفعيل فرمائي يعنى اكر بوراغلام قر منه كے عوض مضمون ہوتو اس ميں اختلاف ہے اورا كرتموڑ احانت ميں اورتموڑ امانت ميں ہوتو أس كي خيانت بالا تفاق معترب يس راجن ع كماجائكا كرتيراتي جاب الكود درياس كافديد يس اكرداجن في اس غلام مجرم كوديا اورمرجن نے اس کوقیول کیا تو پورا قرضہ باطل ہوجائے گا اور پوراغلام مرتمن کا ہوجائے گا اورا گراس نے فدیدوینا اختیار کیا تو نصف را بمن پراور تصف مرتبن پر بڑے گا جس قدر مرتبن کے حصہ کا ہے وہ باطل ہوگا اور جس قدر را بن کے حصہ کا ہے اس کورا بن ادا کرے گا اور غلام مرہون بحالدر بن رے گابیاس وقت ہے کدأس فے مرتبن کے نفس پر جنایت کی ہو۔اور اگر مال مرتبن برکوئی جرم کیا ہی اگر أس کی قیمت اور قرضه برابر مواوراس کی قیمت میں محصد یا دتی ندمونو بالا جماع اس کا مدجرم بدر تجمو گااور اگراس کی قیمت قرضه سے زائد مونو امام اعظم سے دوروایتی ہیں ایک روایت میں ہے کہ حصدامانت کی جنایت معتبر ہوگی اور دوسری روایت میں ہے کہ بالکل جنایت معترضهو کی اورا گرمرمون نے رائن یامرجن کے پسر کے اوپر کوئی جرم کیا تو کچھ شک تبیل ہے کہ ایک جنابت معتر ہوگی بیسب جو فدکور موائن آوم پر جنایت کرنے کا تھم تھا اور اگر مربون نے بن آوم کے سوائے اور اموال پر کچے جرم کیا مثلا اس قدر مال تلف کردیا جواس كرتبكومية بت وأس كاتكم اورسوائ مرمون كے غيرى جنابت كاتكم بكسال بي يعنى جس قدر مال تلف كيا بو واس مربون كى مرون پر ہوگا کہ اُس کے واسطے فروشت کیا جاسکتا ہے اور اگر رائن یا مرتبن نے اُس کا قرضہ اوا کرویا ہیں جب دونوں علی سے کی نے اوا کیاتو اس کا علم اور بی آ وم پر اُس کی جناعت کرنے اور فدید دیتے جانے کا حکم کیساں ہے اور اُس صورت علی جب مرتبن نے قرضدادا کیا ہوتو مرتبن کا جوقر ضدرا بن پر ہے وہ بحالہ باقی رے گا اور بدغلام بحالدر بن رے گا اس واسطے کدمرتبن نے أس كا فديد وے كرأس كى كرون كو بارقرض سے خلاص كرايا ہے اور ياك كرايا ہے يس مثل سابق كے غلام خدكور يمن رہے كا جيسا كہ جناعت ل العني الرغلام مرجون في را بمن كامال مخف كيالتو يمغت برباو بوادا الم على بدريعني رائع كال جس كا بالترجر مانتيس بعال

ے فدیدد سے کی صورت من فدکور ہوا ہے اور اگر مرتبن نے جو مال غلام برقر ضہ ہوکر عاکد ہوا ہے ادا کرنے ہے اٹکار کیا اور را بن نے اس کوادا کیا تو مرتبن کا قریضہ باطل ہو جائے گا اور اگر دونوں نے اس قرضہ کے اوا کرنے سے انکار کیا تو غلام ندکوراس مال کے واسطے فرو خت کیا جائے گا اور اُس کے حمن سے یہ مال جس کوغلام نے ملف کیا ہے ادا کیا جائے گا پھر جب غلام فروخت کیا حمیا اور اُس کے حمن ہے قرضہادا کیا گیا تو ضرور ہے کہ یا تو اُس کے تمن ہے و قائے قرضہ ذکور ہو کی یانہ ہوگی پس اگر اُس کے تمن ہے و فائے قرضہ ندكور بوجائة وضرور بكدياتواس كاقر ضدساوى قرضد مرتبن بوكاياأس سازياده بوكاياأس سائم بوكاليس اكربرابر بويازياده بو تو مرتبن کا بورا قرضه ساقط ہوجائے گا اس واسطے کہ غلام نہ کور ملک را بن ہے ایسے سب سے زائل ہوا جومرتبن کی حفائت میں یایا گیا ے اس ایسا ہوا کہ کو یا وہ مرتبن کے یاس ملف ہوا ہے اور جس قدر غلام کائٹن قرضہ جنایت اوا کر کے باتی رہے وہ را بن کا ہوگا اس واسطے کہ وواس کی ملک کابدل ہے اس بیں کسی کاحق نہیں ہے یس خاصند اس کا ہوگا اور اگر قرضہ ندکور بدنسبت قرضہ مرتبن کے کم ہوتو قرضہ مرجمن میں ہے ای قدرسا قط ہوگا اور جو کچھٹن مرہون بعدادائے قرضہ ذکور کے باقی رے وہ مرتبن کے پاس باقی قرضہ کے واسطےامن رہے گا اس واسطے کے مرتبن نے ای برقر ضد دیا تھا ہیں وہ رہن رہے گا پھر اگر اوائے قر ضد کا وقت آھیا ہو ہی اگریہ مال جنس قرضہ ہے ہوتو مرتبن اس کوقر ضد بیں لے لے گا اور اگر خلاف جنس قرضہ ہے ہوتو ماقبی قرضہ وصول کرنے تک اُس کور دک ریجے گا اور اگر میعاد نہ آئی ہوتو میعاد آئے تک باتی قرضہ کے لیے اُس کور بن رہنے دے گا بیاُس وقت ہے کہ بورا غلام مربون ہواورا گر نعف مضمون ہواورنصف امانت میں ہوتو جس قدر تمن بعدادائ قرضد ندکور کے باتی رہاہے و وسب مرتبن کے قضر میں نددیا جائے گا بلکدائس کا نصف و یا جائے گا اور نصف را ہن لے لے گا ای طرح اگر مضمون وامانت مساوی نہ ہو بلکہ گھٹا پڑھا ہوتو ای کی بیشی کے حساب ہے ماجی حمن دونوں میں ہے ہرا یک کو دیا جائے گا اور اگر حمن غلام میں قر ضد ند کور کے واسطے وفاء نہ ہوتو قر ضہ ند کور کا طالب اس غلام کاسب تمن لے لے گا اور جو پھھاس کا قرضہ یاتی ریاوہ موٹر ہوجائے گا یہاں تک کہ جب بھی غلام ندکور آ ز اوہوجائے تو اس ے وصول كرسكيا ہاور فى الحال ماجى كوكى سے نبيس فيسكتا ہاور جب بھى غلام نے آزاد موكر ماجى قرضد فدكوراوا كياتواس قدرادا کردہ شدہ کو کسی تخص ہے واپس نہیں یا سکتا ہے ای طرح اگر بجائے غلام کے مسئلہ ندکورہ میں با ندی ہوتو بھی بی تھم ہے اور ای طرح اگر مرہونہ باندی کے بچیدنے کسی غیرے مال پر جناب کی تو اُس کا تھم میں تھم اس کی ماں سے ہے بعنی میں ماں کے بیقر ضہ ہو کراُس کی محرون ہے متعلق ہوگا کہ اُس کے واسطے وہ فروخت کیا جائے گالیکن اس صورت میں فرق ہیہ ہے کہ مرتبن سے قرض خواہ کے مال ادا کرنے کے واسطے ندکہا جائے گا بلکہ رائین کوافقیار دیا جائے گا کہ جائے اُس مرہونہ کے بچے کوفروخت کرے یا طالب کا قرضہ دے کر اً س كوخلاص كر لے پس امروا بن نے قرضہ و سے دیا تو بچہ شل سابق كے دبن رہے كا اورا كر قرضہ كے موض فرو خت كيا كيا تو مرتبن كے قرضہ شل سے چھے ساقط نہ ہوگا بیسب جوہم نے ذکر کیا بیفلام رہن کا را بن وغیررا بن پر جنابت کرنے کا تھم تھا اور اگر رہن (۱) نے رئهن پر جنایت کی تو اس میں دونشمیں ہیں ایک تو رئهن کی جان پر جنایت کرنا دوم اس کی جنس پر جنایت کرنا پس اگر جان پر جنایت کی تو اس جنایت سے مغف ہونا اور آفت آسانی سے ملف ہونا دونوں کا تھم بیسال ہے چرد مکھا جائے گا کداگر بورا غلام مضمون ہوتو قرضہ ہیں سے بعقد رنتصان کے ساقط ہوگا اور اگر تموڑ امضمون اور تموڑ اامانت میں ہوتو جس قدر حصہ مضمون میں نقصان ہے ای قدر قرضہ ساقط ہوگا اور جُونقصان حصدامانت میں پڑتا ہے وہ ساقط نہ ہوگا اور رہی تھم ووم سواس کی دوصور تیں ہیں ایک بنی آ وم کا اپنی جنس پر جنایت کرنا دوم بهائم کی بهائم پر وغیره بهائم پر جنایت کرنا پس اگر بنی آ وم نے اپنی جنس پر جنایت کی مثلاً دوغلام رہن تھے اس میں

ے ایک نے دوسرے پر جنایت کی تو ضروری ہے کہ یا تو دونوں غلام ایک بی صفاتہ کیس رہن تنے یا دوصفتوں میں مرہون ہوئے تنے میں اگر دونوں ایک بی صفحہ میں رہن ہوں اور ایک نے دوسرے پر جنابت کی قو ہم کہتے ہیں کہ بیچار صورتوں سے خالی نہیں ایک مشغول <sup>(۱)</sup> کامشغول پر جنایت کرنا دوم مشغول کا فارغ عمر جنایت کرناسوم فارغ کامشغول پر جنایت کرنا چهارم فارغ کا فارغ پر جنایت كرنا اور بيسب جنايتي بدر موتى بيسوائ ايك صورت ك كدجب فارغ في مشغول يرجنايت كي توسيمعتر موكى اورجوقر ضه مشغول پر پر اتھاً و وجویل ہوکر فارغ کے ذمہ پر جائے گا اور بجائے مشغول کے فارغ مجرم رہن ہوجائے گا اس کی مثلا یہ ہے کہ اگر قرضددو بزار درم مواور دوغلام ربن مول كه برايك كى قيمت ايك ايك بزار درم مو پرايك في دوسر \_ وقل كيايا اس يركونى الى جنابت کی جس کافلیل یا کشرارش ہے تواس کی جنابت ہدر ہوگی اور جس پر جنابت کی ہوائس پر سے اُسی قدر قرضہ ساقط ہو کردوسرے پر جس نے جنابت کی ہے تھویل ہوجائے گا اور مشغول کی مشغول پر جنابت مرر ہوتی ہے پس ایسا قرار دیا جائے گا کہ کو یاوہ آسانی آفت ے مرکما ہے اور اگر قرضہ بزار درم ہواور ایک نے دوسرے کول کیا تو مجرم دینا وفدیددینا کچھند ہوگا مگر قاتل بعوض سات سو بھاس درم كر بهن موجائ كاس واسطے كه برايك بعوض يا جج سودرم كربهن تها بس نصف برايك كا فارغ تما اور نصف مشغول تما أور جب ایک نے دوسرے پر جنایت کی تو قاتل کے ہرایک نصف جھے نے مغتول کے نصف مشغول ونصف فارغ پر جنایت اور مقدار مشغول کی جنابے مشغول پر اورمشغول کی فارغ پر اور فارغ کی فارغ پر ہدر ہے کیکن جس قدر فارغ نے مشغول پر جنابے ہی وہ قائل کے ذمه براجائے كى اور يەنصف ہے اور نصف كے دوسو بجاس درم ہوئے اور قاتل كى طرف بانچ سو درم تھے ہي سب مجموعة سات سو يجاس درم كوش رئن موجائ كااوراكرايك في دوسرك كي آكه يعوز ذالي موتوجوتر ضرآ كه كي طرف تعااس كانصف آكه چوڑ نے والے کی طرف تحویل ملے ہوجائے گا ہی آ کھ پھوڑ نے والا بعوض چیس ورم کے رہن ہوجائے گا اور دوسرا بعوض دوسو بچاس درم کے رہن رہ جائے گا اور اگر دونوں غلام دوصفتوں میں مرہون ہوں کس اگر دونوں کی قیمت برنسبت قرضہ کے زائد ہومثلاً قرضہ بزار درم ہواور برایک کی قیمت بزار بزار درم ہو پھر برایک نے دوسرے کولل کیا تو جنایت کا اعتبار کیا جائے گا بخلاف مہلی مورت کے اور جب جنایت کا امتبار کیا حمیا تو را بن ومرتبن کوا نقتیار دیا جائے گا جا ہیں تو اس قاتل کو بجائے مقتول کے قرار دیں پس جو كر خدقال ك د مد تماوه باطل موجائ كاوراكر جابي تو قائل كى طرف معتول كى قيت فديدد، ين اوروه بجائ متول ے رہن ہوگی اور قاتل بحال خود رہن رے کا اور اگر اُن کی قیت ہی قرضہ سے زیادتی شہومٹلا قرضددو ہزار درم ہواور ہرایک کی قیت ایک ہزار مواور ایک نے دوسرے کولل کیا ہی اگر دونوں نے قائل کوجرم میں دے دیا تو بید فوع سمبجائے متحول کے قائم ہوگا اور قائل کے مقابلہ میں جو تر ضد تھاوہ باطل ہوگا اور اگر دونوں نے کہا کہ ہم اس کا فدیددیں کے تو پورا فدید بذمہ مرتبن ہوگا ہر جب ادائے قرضہ کی میعاد آئے تو را من فقط ایک ہزار درم مرتبن کودے وے گااور دوسرے ہزار درم اس بزار درم کے ساتھ جومرتبن کوفدید میں دینے پڑے ہیں اور اُس کے پاس رہن ہیں تصاص ہوجا کیں گے۔اور اگر ایک نے دوسرے کی آ تھے پھوڑ ڈ الی تو دونوں سے کہا جائے گا کہ جا ہواس بحرم کودے دویااس کا فدید دے دو پس اگرانہوں نے فدید دیناا فتنیار کیا تو فدید صفا نصف دونوں پر ہوگا اور اگر دونوں نے بحرم کودے دیا توجس قدر قرضدا سے مقابلہ میں تھا باطل ہوجائے گا اور بدمجرم اُس غلام کے ساتھ جس کی آ تھے بھوٹ گی ہے رہن ہوگا اور اگر مرتبن نے کہا کہ میں فدینہیں دیتا ہوں بلکہ رہن کو ای طرح چھوڑے دیتا ہوں تو اس کو اختیار ہے اور آ تھے ج بعنی جس نے آ نکھ بھوڑی اس پر بدل ا منتدایک بی بولی می معقود بوت ۱۱ تا فارغ سے بیمراد ہے کہ مقدار قرضہ سے زاکہ ہا ا جائے گاا سے مفوع جوجر ماندیں دے دیا ممیا ہے اا (۱) لینی دونوں قرضن میں مینے ہوئے ہیں ہی برایک قرضہ میں مشغول ہے ا

پھوڑنے والا اپنے حال پرش سابق رہن رہے گا اور جس کی آ تکھ پھوٹ ٹی ہے اس کے مقابلہ کے قرضہ بھی سے نصف جاتا رہے گا اس واسطے کہ جنابیت کا اعتبار کرنا بلحا ظاحق مرتبن تھا نہ بلحا ظاحق را جن اور جب مرتبن اس جنابیت سے راضی ہوا تو جنابیت بدرہو گئی اور اگر را بن نے کہا کہ بھی فدید دوں گا اور مرتبن نے کہا کہ بھی نہیں دوں گا تو را بن کوفدید سے کا اختیار ہوگا اور بین تھم اس وقت ہے کہ جب مرتبن نے اس جنابیت کا تھم طلب کیا ہو کذافی البدائع اور اگر را بن نے فدید سے سے انکار کیا اور مرتبن نے کہا کہ بھی پورا ارش فدید دوں گا تو فدید دے دے مرحوط و ع ہوگا کہ اس مال فدید ہیں ہے را بن کے ذمہ پھی لاحق نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے بلا مجبور کی غیر کی طک کی طرف ہے تیم عامال دیا ہے بیم موط ہیں ہے۔

اگر را بن کے قدیدادا کردیئے کے بعد مر ہون قبضہ مرتبن میں ملف ہو گیا تو را بن کوفدیدوایس کر دیاس واسطے کہ را بن و فاکرویے ہے اُس کے قرضہ سے بری ہوگیا اس واسطے کے مرتبن فدید سے اپنا قرضہ بھریانے والا ہوگیا ہے بھر ہمارے مشاکح کئے نے اختلاف کیا ہے کہ مرتبن وہ ہزار درم فدید کے جن سے اپنا تر ضر بھر پایا ہے والیس کرے یا سر بون ہلاک ہونے سے جن ہزار درم سے بمريايا ہے وہ واپس كر لے سوفقيدا يوجعفر نے قرمايا كه ہلاك كے ہزار درم جنس ہے بحريايا ہے واپس كردے اس واسطے كه فعر يہ ہے بحر یانے کے بعد ہلاک سے بھریانا پایا گیا ہے اور و گیرمشائے" نے فر مایا کہ فدید کے بزار درم داہی کرے جیسا کہ رابن کے قرضہ ادا تر نے کے بعد مرتبن کے یاس مال مر ہون مرجانے کی صورت میں تھم ہے کہ مرتبن نے جو کچے وصول کیا ہے والیس کرے بدمجیط سرھی میں ہے اگر مر ہونہ باندی کے بچہ بیدا ہوا پھر اس نے کسی آ دمی کو آل کرڈ اللاقو مرتبن پر صفان نہ ہوگی اور اُس کی متعان را بمن پر ہے کہ اُس کواختیار دیاجائے گا جاہے بچے مجرم کودے دے یا اُس کا فدید دے پس اگر فدید دیا تو وہ برحال خویش اپنی ماں کے ساتھ رہن رہے گا اوراگراُس نے طفل مجرم کودیناا عتیار کیا بھر مرتبن نے کہا کہ میں فدیددوں گا تو اُس کوا عتیار ہے۔ای طرح اگراس لڑ کے نے کسی خفس کا مال تلف کردیا اور را بن سے کہا گیا کہ فروخت (۱)کرے یا قرضہ (۲) اواکرے تو بھی بھی میں مے بیظمیر بید میں ہے۔ اوراگر ہزار ورم قرضہ کے عوض باندی ربمن ہوجو بزار درم قیمت کی ہے چراس کے ایک بچہ بزار درم قیمت کا پیدا ہوا پھر بچہ نے را بن یا اُس کی طک پر کچھ جنایت کی تو اس میں کچھنیں ہے اور اگر مرتبن پر جنایت کی تو ضرور ہے کہ وودیا جائے یا اس کا فعد بید یا جائے پس اگر وہ دیا میاتو قرضہ میں سے پچھ ساقط ندہو گا بمزلد مرجانے کی صورت کے ہے اور اگر فدیددینا اختیار کیاتو نصف فدید ابن کے ذمہ ہوگایہ مبسوط میں ہے۔ایک بائدی ہزار درم قیمت کی بعوض ہزار درم قرضہ کے مربون ہے پھراس کے پانچے سودرم قیمت کا ایک بچہ پیدا ہوا مجر دونوں کو ہزار درم قیمت کے ایک غلام نے قل کیااور وہ دونوں کے یوش دے دیا گیا مجروہ کا نا ہو گیا تو را بمن اُس کو چار ساتو یں حصہ ے عوض مک رہن کرائے گا اور سات حصول میں سے تین حصر ساقط ہو جائیں سے کیونکہ جس وقت باندی سے بچہ ہوا تو قرضدان دونوں پر تین تہائی بر نقد برسیجے وسلامت رہنے کے تقسیم ہوا پھر جب أس كوا يك غلام نے قبل كيا اور ان كے عوض ديا ميا تو بيرأن دونوں کے قائم مقام ہوالیعنی تین تہائی ہوکردونہائی بمقابلہ باندی کے اور ایک تہائی بمقابلہ بچہ کے قائم ہوا پھر جب وہ کا ناہو گیا تو ہرا یک میں ے نصف جاتا رہااور یا عمری کے مقابلہ میں چیسوچھیا سٹھ درم و دونتہائی درم تھا پس تین سوٹینٹیس درم وایک تہائی ورم رہ گیااور اُس کا ایک تبائی بمقابلہ بچہ کے تعااور اس میں سے نصف جاتا رہاتو چھٹا حصہ باتی رہااور بدایک سوچھیاستے درم و دو تبائی درم اور بدحاصل ماحی ہاور باندی کی وہ قیت معتبر ہوگی جوعقدر ہن کے روز تھی لیٹنی ہزار درم اور بچہ کی وہ قیمت جوانفکاک کے روز تھی لیٹنی ہزار درم کا چے احمد کدایک سوچھیا سے درم و دو تھائی درم ہے اس واسطے کر قرضہ بس سے اُس کے مقابلہ بس تھائی حصدتھا جو کا تا ہونے سے آ دھا

<sup>(</sup>۱) لینی فروخت کر کے اوا کرے ۱۴ (۲) لینی اپنے ہے دے وے ا

بعنی تہائی کا آ دھاایک چھٹارہ کیا تمرقر ضدیں ہے پچھسا قط نہ ہوگا اس واسطے کہ قرضہ میں ہے اُس کے مقابلہ میں جبی حصہ ہوگا جب وہ موجود ہے پس بچہ ایک حصہ اور مال چھ حصہ قرار دے کرکل سات حصہ کتے جائیں مے مگر مان میں سے کانی ہونے سے نصف یعنی تین حصرما قط ہوئے اور تین حصہ باتی رہے اور ایک حصہ بچہ کا باتی رہاتو بیرجار حصے کل سات حصوں ہے ہوئے اور تین حصرمات حسول میں سے جاتے رہای واسط امام محد نے فرمایا کہ جب اُس کو فک رہن کرادے تو جار کی اتویں جھے کے وض فک رہن کرا سكتا ب يدكاني من ب- الرحمي محض في الك مخف ك علام يرجنايت كي پرموني في أس كور بن كيا بجر فك ربن كرايا اوروه اس جنایت سے مرکباتو مولی کواختیار ہوگا جنایت کرنے والے سے پوری قیت لے لے اور اگر عمد آباتھ کا ٹا ہوتو قیا ساقصاص وا جب ہوگا اوراستحسانا تصاص واجب ندموكا بلكه قيمت واجب بوكى اى طرح اكرأس كوبهدكرديا بمويحر بهدے رجوع كرليا بهويا فروخت كيا بمويحر بسبب عیب کے بھکم قاضی اُس کووالیں دیا ممیا ہوتو بھی بہی تھم ہے بیتا تارخانیدیں ہے اگر دوفخصوں نے ایک چیز رہن کی حالانک دونوں میں سے ایک مخص قرضہ میں اُس کا شریک ہے تو بہ جائز نہیں ہے لیکن اگروہ مخص دوسرے مخص کا کفیل ہوتو جائز ہے اور اگر دو ۔ مخصوں نے کوئی مال مین رمن لیا پھرایک نے اُس کووا پس کر دیا تو جا ئرنہیں ہےاد را گر دومرحبوں میں ہےایک نے یوں اقر ار کر دیا كديد هيقى رئن ندتها بكديطور تلجيه تها تو امام اعظم ابو يوسف ك نزويك رئن باطل بوگا اورامام محد في دوسرے كے حصد كون ميں خلاف کیا ہے اگر دو مخصوں پر ایک مخص کا قرضہ ہے اور ہرا یک پر برابرنیں ہے بلکہ مختلف ہے بھر دونوں نے اپنے مساوی مشترک غلام کورئن دیا تو ہراکیک کا حصہ بعوض اُس سے شریک کے قر ضدادراس کے قرضہ کے رئن ہوگا بھراگرہ ومرجائے تو باہم کی وہیثی ایک دوسرے ہے واپس لیں مے میتا تارخانیہ بیں ہے۔

اگرشر یک مفاوض کے بدون اجازت دوسرے شریک کے رہن کیایا رہن لیاتو دوسرے کے فق میں جائز ہے اور اگر اس نے بچے جرم کر کے دبمن دیا توضیح ہے مگراہے شریک کے واسطے ضامن ہوگا لیکن اس کے شریک کو اختیار نہیں ہے کہ اس کار بمن تو ڈ دے اوراگرمغاوش نےکوئی مال کی کومستعار دیااورمستعیر نے اس کوربن کر دیا تو امام اعظم کے زو یک بیاس کے شریک پرجی جائز ہوگا اور صاحبین نے اس می خلاف کیا ہے بیٹز ائد الا کمل میں ہے۔ اگر مفاوض نے کوئی مال مین رہن لے کراس کوایے شریک کے پاس ر کھااور ووضائع ہو گیاتو جس قدر قرضد کے وض رہن پڑتا تھا اُسی کے وض گیاادراگر دوشریک عنان میں ہے ایک نے ایسے قرضہ کے عوض جودونوں برآتا تاہے کچھر بن دیا تو جائز نہیں ہاوروہ ربن کا ضامن ہوگا اور اگر ایسے قرضہ کے عوض جس کو دونوں نے دیا ہے ایک نے کچھ مال قرض وار سے رہن لیا تو اس کے شریک کے حق میں جائز ندہوگا کی اگر مرتبن کے یاس مرہون ملف ہواتو خاص مرتبن کا حصہ کمیا اور اُس کا شریک اپنا حصہ قرض دار ہے واپس لے گا اور رائن کو افقیار ہوگا کہ مرتبن ہے اُس کی نصف قیت واپس لے اور شر یک کو بیجی اختیار ہے کہ چاہے اپنے شریک سے اپنا حصہ لے لے اور اگر دوفخصوں کی شرکت اس شرط سے ہو کہ اس شرکت میں دونوں میں ہے ہراکیا اپنی رائے سے عمل کرے تو جس شریک نے رہن کیابار بن رکھاوہ دوسرے پر جائز ہوگا بینبسوط ہیں ہے۔ اگر مضارب نے مضاربت میں رب المال کی اجازت ہے قرضہ لے کرائس کے عوض رہن دیا تو جائز ہے اور دونوں پر قرضہ ہوگا اور اگر رب المال نے اجازت نددی ہوتو و وسب قرضه خاص کرمضارب پر ہوگا اورا کر اُس نے مضار بت کے قرضه میں بیجہ مال رہن رکھ لیا تو یہ جائز ہے اور اگر دب المال مرکبیا اور مال مضار بت عروض ہے اور مضارب نے اُس میں سے کوئی مال ربن کو دیا تو جائز نہیں ہے اور و صامن ہوگا اور اگر رب المال نے کوئی مال مضاربت علی جس کی قینت راس المال میں ہے زائد ہے رہن کر دیا تو جائز نہیں

یعنی سات حسوں میں سے بار حصدے وضی فک رہن کرے اور ہے مفاوش جوشر کت مفاوضہ سے شریک بواوراس کو کہ بالشرک سے و لیو رمعوم کرلوا ا

ہاورا کرزائد ندہوتو جائزے اوررب المال أس كاضامن ہوگا كويارب المال نے أس كوتلف كرديا ج كرأس كے دام كما كيا ہے يہ خزائة الاكمل ميں ب\_أيك مخص نے دوسرے سے ايك كيڑا بدن غرض مستعاد ليا كماً س كوا يسے قرضہ كے عوض جواس برآتا البران دے دے چررہن ویے سے پہلے اُس کو استعمال کیا پھر اُس کورہن دے دیا تو بری ہو جائے گا اور اگر اُس کورہن ہے چیز اکر پھر استعال کیا تو ضامن ہوگا اورا گرأس نے استعال کرنا چیوڑ دیا پھروہ کی آفت سےخود تلف ہو گیا تو اس پر صان واجب نہ ہوگی ایک تعخص نے اپنے قرضہ میں ربن وینے کے واسطے ایک کیڑا مستعار لے کرسو درم قرضہ کے بوض سال بھر کے واسطے ربن کر دیا پھر صاحب توب تعنى كيڑے كے مالك نے متعير سے مواخذ وكيا كرميراكيڑا ججے واپس دينواس كويداختيار ہے اگر چەستعير نے أس كوآ كاه كرديا موكدي سال بحرك واسط أس كورين ويتاجول اوراكر كيزے كے ما لك في أس كواسية مال سے فك رين كراليا تو معلوع نہ ہوگا بلکہ داہن ہے اُس کوواپس لے گا اور اگر راہن عائب ہواور مرتبن نے کیڑے کے مالک کے قول کی تقید بی ک کہ یہ کیڑا اس كا بيتو مرتبن أس كود يكرا بنا قرضه لے لے كا اور كيڑے كا مالك معلوع ند موكا اور اگر مرتبن نے كہا كه مين نبيس جانتا ہوں كه بيد تیرا کیڑا ہے تو مالک کو کپڑے کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔ایک فخص نے دوسرے کواپنا کپڑا دیا تا کہ وہ رئین ریجے تو ضروری ہے کہ یا تو اُس سے بچھ میان نہ کیا ہوگایا اُس ہے کوئی مال بیان کر دیا ہوگایا اس سے کوئی جگہ مقرر کر کے بیان کر دی ہوگی یا کوئی مناع یا کوئی مخص بیان کردیا ہوگا ہیں اگر کبڑ اعاریت دیا تا کہ اُس کودہ رین رکھے مگر جس کے موش رکھے اُس کو پچھ بیان ند کیا تو اُس کو اعتیار ہوگا جاہے جس قدر کے موض اور جس نوع کے موض رہن رکھ دے اور اگر اُس سے کوئی مقدار بیان کر دی ہواور اُس نے اُس مقدارے کم یا زیادہ کے عوض رہن رکھایا دومری جنس کے عوض رہن رکھاتو ضروری ہے کہ کپڑے کی قیمت یا تو قرضہ کے برابر ہوگی یا زیادہ یا تم ہوگی پس اگر کپڑے کی قیمت قرضہ کے برابر بیازیادہ ہوتو ضامن ہوگا اس واسطے کداُس نے اس طور پرمخالفت کی کہ وہمعز ہاں واسلے کہ جب اُس نے مقدار بیان کردو ہے کم کوربن دیااور کیڑے کی قبت قرضے برابریازیادہ ہے تواس معیر کوخرر پنجااس لئے كدمرتين كے ياس تمور اكبر اصانت عن ر بااور تمور المانت عن ر بااوروواس امرے دائس ندتها بلكه بيجا باتها كه بوراكبرا معنمون رہاورزیادہ کے عوض رہن کرنے کی صورت میں بیوجہ ہے کہ معیم کواس کی ضرورت پڑتی کہ اُس کی مملوکہ چیز اُس کے یاس بینے تو وہ خود مک رئن کرالیما ہے اور مقدار بیان کردہ سے زیادہ ہونے کی صورت میں بسااو قات ایسا ہوسکتا ہے کہ اُس پر مک ر جن كرانة ين وشوارى يراء اورا كركير ي قيت كم بوتو ضامن نه بوگا مثلا ابنا كير اديا كدأس كودس درم عوض رجن كريل حالا تكدأس كى قيمت نو ورم ب يس أس نے نو ورم كے عوض ربن ركھا تو ضامن ند بوكا اور اكر أس نے جنس بيان كرده كے سوائ ووسری جنس کے عوض ربن رکھاتو سب صورتوں میں ضامن ہوگا اور اگر اُس کو عاریت اس قرار داد ہے دیا تھا کہ اُس کوفلال مخض کے پاس رہن رکھے اُس نے دوسرے کے پاس رہن کیاتو ضامن ہوگا اور اگر اس کومستعار دیا کہ کوف میں اس کور بن رکھے اُس نے بھرہ یں رہن کردیا تو ضامن ہوگا۔ اگرمعیر اومستعیر نے مرتبن سے واپس لینے سے پہلے یاس کے بعدمستعار تلف ہو جانے یا ناقص ہو جانے میں جھڑا کیاتو تول معیر کااور کواہ معیر کے تبول ہوں گے اور اگررائن نے دعویٰ کیا کہ معیر سے قبل فکاک کے رئین کووالی لیا ہاور مرتبن نے اُس کی تقد این کی تو را بن کے قول کی تقد این کی جائے گی اس واسطے کہ را بن ومرتبن نے تشخ رہن پر ا تفاق کیا ہے اور مقدر ہن انیں دونوں کے درمیان قائم ہوا تھا اس باب میں کہ اُن دونوں نے اُس کو فتح کیا ہے اُنہیں دونوں کا قول قبول ہوگا اورمعیر نے جو کچھاوا کیا ہے و درائن ہے واپس لے گااس واسلے کہ و واپنے حق و ملک کی احیاء کے واسطے اُس کے اداکر نے میں مجبور

فتاوي عالمگيري ..... طِد 🛈

قدا آگر مال مستعار دین کرنے سے پہلے یا اس کے چیڑا لینے کے بعد مستعیر کے پاس تلف ہو گیا تو وہ ضامی نہ ہو گا یہ پیط سرخی تی ہے۔ اگر دائین و مرتبی نے افتلاف کیا اور مرتبی نے کہا کہ بی نے تھے سے اپنا مال وصول کر کے کیڑا کیتے دے دیا ہے اور گواہ قائم کے اور دائین نے کہا کہ بی نے مال دیا ہے اور کیا اتقاب ہو گیا ہے اور گواہ قائم کئے تو رائین کے گواہ تجول ہوں مے لیس اگر وہ کی اور ان ان نے کہا کہ بی نے بی اور کیا تا قار میں تھے یا بی درم کے فوض رئین کرنے کا تھم کیا تھا اور مستعیر نے کہا کہ دی درم کے فوض کیا تھا تا کہ کا قول تجول ہوگائی واسطے کہا جازت اُس کی طرف سے مستقاد ہے اور اگر اُس نے انگار کیا تو ای کا قول تجول ہوں گے یہ لیس ای طرح جب اُس نے کسی صفت کے ساتھ اجازت کا اقرار کیا تو بھی اُس کا قول تیول ہوگا اور گواہ مستعیر کے قبول ہوں گے یہ مسوط میں ہے۔ اگر ایک کیڑ استعاد لیا کہ اُس کو دی درم کے فوض رئین کر سے اور اُس کی تیت دی درم یا زیاوہ ہے اور وہ مرتبین کے میں تھی ہوگیا تو رائین کے ذائسے واجب ہوگا ای طرح آگر اس کے ماس دائین پر مالک کیڑے کے واسطے واجب ہوگا ای طرح آگر اس میں میں ہے۔ اُس کی قرد سے میں کی طرف سے میں کی اس کے میں درم ایسی پر واجب ہوا پیشن کے میں ہوگیا تی مرتبی کی اور اُس کی میں ہوگیا تا رہا اور مالک کا ای قدر درائین پر واجب ہوا پیشن کے میں سے سے میں سے میں کی میں سے سے میں سے میں

باندي مستعارتي پهرمستعير مرگيااور يجه مال نه جهوزا 🖈

قاویٰ عمابید میں ہے کدا گرمستعیر نے عاریت کا کیڑامع دوسری چیز کے رہن کیا تو معیر اُس کومرتبن سے تیس لے سکتا ہے یہاں تک کہ بوراقر ضدادا کر دے اور اگر رائن نے دوآ دمیوں ہے مستعار لیا ہو پھرائس نے نصف قر ضدادا کیا تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اس کو دونوں معیر وں میں ہے ایک کے حصہ میں ڈال دے اور اگر مرتبن نے اُس کورا بن کی اجازت ہے اجار ویر دیا تو کرایہ را بن كا بوگا اور بن باطل بوجائے گا اور اكر اجار ويس تلف بوكيا تومعير كوا تشار بوگا جا برا بن سے منان لے اور جا ہے مرتبن سے مچر مرتبن رائن ہےواپس لے گا اور اگر رائن معیر کے واسطے مرتبن کا قرضہ اداکر دیا بھر رئن عاریت أس کے پاس تلف مواتوجو بچھ مرتبن نے وصول کیا ہے واپس کردے گا اور را ہن معیر کے واسطے ضامن ہوگا بہتا تار خانیہ بس ہے اور اگر را ہن نے مال قر ضدا دا کردیا مجرغلام پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل بھیجااورو ووکیل کے باس ملف ہوا تو را بن نے جس سے مستعار لیا تھا اُس کوتاوان دے گالیکن اگر دکیل اُس کے عمال میں ہے ہوتو ضامن نہ ہوگا ای طرح اگر را بن نے اُس پر قبضہ کرلیا پھرا ہے وکیل کے ہاتھ معیر کے یاس بھیجا تو بھی بی تھم ہے بیٹزائہ الا کمل میں ہے۔ اگر را بن کرنے کے واسطے ایک با غری مستعار لی اور اُس کور بن کر دیا پھراس ہے را بن و مرتبن نے وطیٰ کی تو حدز تا دونوں سے دور کی جائے گی لیکن وطی کرنے والے پر مہروا جب ہوگا اس واسطے کہ غیرمملو کہ میں جب وطی ہوتی ہےتو دور حال سے خالی بین یا تو وطی کنندو پر حدشری لازم ہوتی ہے یا مہرواجب ہوتا ہےاورمبر بمنزلہ زیادتی منفصلہ کے ہے جومین ے متولد ہوای واسلے کدو واس بات کا بدل ہے جس کا واطی نے استیفا مکیا ہے اور وہ مستوفی حکما جز مین ہے بی ای کے ساتھ ر بن رے گا پھر جب را بن اُس کوچھڑا دے تو با تری معدم رے اُس کے موٹی کوسپر دکی جائے گی جیسا کر اگر بچیفتی تو بھی بھی تھم تھااور اگرأس نے کوئی کمائی کر کے پچھ کمایا یا اس کو پچھ بہب کیا گیا تو بیأس کے مولی کا ہوگا یہ بسوط میں ہے۔ ایک محض نے دوسرے سے ایک باندی مستعار لی تا کدایے قرضد میں رہن کرے اور ایسائی کیا پرمستعیر مرکبا اور کچھ مال ندچھوڑ ا پرمرتبن نے قاضی سے ورخواست کی کداس کومیرے قرمند میں فروخت کرے اور باندی کے مولی نے اس سے اٹکار کیا تو قامنی اُس کوفروخت نہ کرے گالیکن مرتبن سے کہاجائے گا کہ اس کوائے یاس روک رکھ بہاں تک کہ معیر تھے کو تیراحق دے دے اور اگر معیر بعنی باندی کے مالک نے قاضی ے کہا کہ قرضہ کے عوض اس کوفرو حت کرد سے اور مرتبن نے اس ہے اٹکار کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر اُس کے قمن میں وفائے قرضہ ہوتو ا نکار مرتبن پر النفات ند کیا جائے گا اگر چہ اس میں مرہون ہے مرتبن کے قبضہ کا از الدہا اور اگر اُس کے تمن میں وفائے قر ضہ نہ ہوتو

بدون دضا مندی مرتبن کے فروخت نہ ہوگی ادراگر اُس کے تمن میں وفائے قرضہ ہولیں و وقر ضد کے واسطے فروخت کی گئی اور مرتبن نے اُس کے تمن سے اپنا قرضہ بحر پایا بجر مستعیر بعنی رائین کا بچھ مال ظاہر ہوا تو جو بچھ مرتبن نے لیا ہے معیر اُس کو واپس لے گا اوراگر مستعیر نہ مرا بلکہ معیر مرحمیا اور اس بر بہت قرضے ہیں اس اگر مستعیر تنگدست ہوتو با ندی بحال خویش رہن رہے گی بجراگر معیر کے قرض خوا ولوگ اور اس کے وارث لوگ او اے قرضہ کے واسطے اُس با ندی کے فروخت پر متفرق ہوئے اور مرتبن نے اٹھار کیا تو اس کا جواب اُس کتفسیل سے ہے جو ہم نے معیر کی زندگی ہیں معیر کے ایسے قصد ہونے اور مرتبن کے اٹھار کرنے کی صورت میں ذکر کر دی ہوئیط میں ہے۔

ا يك فخف نے دوسرے كا غلام غصب كر كے دوسرے كے ياس قرضه بيں رئن كيا پھرو د غلام مرتبن كے ياس مرتبياتو مالك كو اختیار ہوگا جا ہے عاصب سے تاوان لے یامر تبن سے تاوان لے پس اگر غاصب سے تاوان لیا تورا ہمن پورا ہو گیا اس واسطے کہ ادائے منان ہے عامب وفت خصب ہے اُس کا ما لک ہو گیا ہیں اپنے مال کا رہمن کرنے والا ہو گا اور اگر مرتبن ہے تاوان لیا تو مرتبن کوا ختیار ہوگا کہ جس قدراً س نے تاوان دیا ہے وہ رائین ہے والی لے اور رئین باطل ہوگا اس واسفے کہ مرتبن سے منان کا سبب یمی قبضہ ہے اور عقدر بن أس سے پہلے واقع ہوا تھا ہی عقد سے چھیے ملک ہوونے سے رہن نافذ نہ ہو گا اور اگر عاصب نے غلام مغصوب کی کے یاں وہ بیت رکھا پھرائی کے بعد جس کوود بیت دیا تھا اُسی کے باس رہن رکھا پھروہ رہن تلف ہو کمیا پھر ما لک غلام آیا پھرائی نے عاصب سے یا جس کوغاصب نے دیا تھا تاوان اس سے لیا اور را بن سے مرتبن نے واپس لیا تو دونوں صورتوں میں را بن جائز ہوگا اور اگرا یک مخص نے دومرے کے پاس ایک غلام ود بعت رکھا پھرمستودع نے اُس کوئمی مخص کے پاس رہن رکھااور و ہمرتبن کے پاس تلف ہوا پھر مالک نے آ کررا بن یامرتبن کسی ہے تاوان لیا تو کسی صورت میں رہن نافذ نہ ہوگا اس واسطے کہ اوّل بسبب دیے کے ضامن ہوا اور عقد رہن دینے سے مہلے قرار پایا تھا ہی وقت رہن کے اُسکا مالک ندہوگا ہی رہن جائز ندہوگا جیسے ایک مخص نے دوسرے کا غلام کی مخص کے باس رہن کیا بعنی عقدر بن قرار دیا گر ہنوز مرتبن کوند دیا تھا کہ مالک ہے اس کوخرید لیا بھر مرتبن کودیا تو وہ مرتبن کے باس رہن نہ ہوگا بیفادی قاضی خان میں ہے۔ مرقد کا رہن دارتہان مثل باقی تصرفات کے امام اعظم کے نز دیک موقوف رے گا پس اگر مرتم حالت روت میں قبل کیا گیا اور مرہون مرتبن کے یاس تلف ہوا اور مرہون کی قیمت اور قرضہ برابر ہے اور قرضہ ردت سے پہلے کا ہےاور مرجون بھی ایسامال ہے جس کواس نے روت سے پہلے کمایا تھایا قرضداس کی حالت روت کا ہے خواہ اس نے خودا قرار کیا ہے یا کواہ قائم ہوکراس پر ثابت ہوا ہے اور رہن بھی ایسامال ہے جواس نے حالت ردت میں کمایا ہے قو مرہون جس کے عوض ہاں کے بدلے کیا اور اگر مال مرہون میں بانست قرضد کے زیادتی ہوتو مرتبن مقدار زیاوتی کا ضامن ہوگا۔ اگر مرتد نے حالت ردت میں کچھ قرضه لیا اور اُس کے عوض ایسااسباب جس کو اُس نے ردت ہے پہلے کمایا تھار بہن کیا بھر حالت روت میں قبل کیا حمیاتو رہن باطل ہے اور مرتبن اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا اگر و وہلف ہوگیا اور قیمت ندکوراُس کے وارثوں کوواپس دے گا اور اُس کا اور قرضداً س کی روت کی کمائی میں شار ہوگا اور اگر قر ضدوت ہے پہلے کا ہواور مر ہون اُس کی روت کی کمائی ہوتو مرتبن اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور یہ قیمت اور جو پچھا سے روت میں کمایا ہے سب ننیمت میں تار ہوگا ہی مرتبن اپنا قرضہ اس مال سے جواس نے روت ے سے کمایا ہے لے الے اس موطیس ہے۔ ایک محف نے ایک غلام رہن کیااور عائب ہو گیا پھر مرتبن نے اس کوآ زاد یا یا بس اگر غلام نے وفت رہن کے اپنی رقیت کا اقر ارکیا ہوتو مرتبن أس سے اپنا قرضہ نیس نے سکتا ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک عورت سے ہزار درم مہریر تکاح کیا ہے اورمہر کے عوض ہزار درم قیمت کا اسباب رہن وے دیا بھروہ مال مرہون عورت کے یاس للف

ہوگیا بعد از ان کہ اُس مورت ہے دخول (۱) کرنے ہے پہلے اُس کوطلاق دے چکا ہے تو کورت پر پہلے واجب نہ ہوگا اور اگر دہمن تلف ہوگی دخول ہے پہلے اُس کوطلاق دی تو عورت بر تا دورہ بیان نہ ہوا بھر اُس کے مہر النقل کے موض اس کو پہلے مال دین دیا واجب ہوگا اگر ایک ہورت نے نکاح کیا اور مہر بیان نہ ہوا بھر اُس کے مہر النقل کے موض اس کو پہلے مال دین دیا واجہ ہوا حالا نکہ اُس مال ہے و فائے مہر النقل تھی تو حورت نہ کورا پن مہر النقل کی جرپانے والی ہوگی اور اگر اس کے ساتھ دخول ہے پہلے اُس کوطلاق دی تو حورت نہ کور پر اُس کے سعۃ اُسلاس کے اُس کرنا واجب ہوگا پیغز لئة استمین میں ہے۔ ایک شخص مرائے میں کیا اور مرائے والے نے کہا کہ میں تجھے اتر نے نہ دوں گا بہاں میں کہا ہوگا اور اُس کے سعۃ اُسلاس کی کوش کے والی کوش کو اس کے موش کی اور اُس کے باس کہ میں ہوگا اور آئر اس سب ہے کدو مسارتی تھا تو ضامی ہوگا اور فیجہ ہوگا اور آئر اس سب ہے کہ و مسارتی تھا تو ضامی ہوگا اور فیجہ ہوگا اور اُس کی ہوگا اس واسطے کہ دینے میں مورت میں بھی اس چر کی مون کا ترضہ بھی ای حساب ہے ساتھ ہوگا اور جس چر کا تا وان فعسب میں جس چر کی مون کا مورت ہو گیا تو نقصان کا ضامی ہوگا ای طرح مرائی کی جو اتیاں لئے گئی تو تعمید کیا اور وہ غامب کے قیضہ میں ہوگا ہوگا ہو ہو جائے گئی تو میاری کی جو اتیاں لئے گئی و قام اس کے قیضہ میں اس مورت میں بھی اس جرکی اور میا مورت میں ہوگا ہو وہائے گا بھر ہوگا ہوگا ہو جائے گئی تو میاری کی جو اتیاں لئے گئی تو میاری کی جو اتیاں لئے گئی ہوگا ہو اللہ ہوگیا تو ضامی نہ ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگا ہی کہ گھرائی کی جو اتیاں لئے گئی ہوگا ہی کہ گھرائی کی جو اتیاں گئی گھرائی کی جو اتیاں لئے گئی ہوگا ہی کہ گھرائی کی جو اتیاں گئی ہوگیا ہی کہ گھرائی کی جو اتیاں گئی گھرائی کی جو اتیاں گئی ہوگیا ہوگی کی کہ کو اللہ ہوگیا تو شامی ہوگیا ہوگی کی کے کہ کو کی کو اللہ ہوگیا ہوگی کی کو کی کو اللہ ہوگیا ہوگی کی کو کو کی کو ک

ایک حض نے چالیں درم کی تو را بہن آس کوڈ ھائی درم کے رہی کی پھرائی شی ہے۔ اگر ایک حض نے اس کو چاٹ ایا حق کہ اُس کی قیمت دی درم رہ گئی تو را بہن آس کوڈ ھائی درم شی چھوڑا سکتا ہے بیر اجیدشی ہے۔ اگر ایک حض پر دوسرے کے بڑا دورم ہوں آس نے آس قر ضرے کوش دو بڑا دورم کا غلام دبن و یا اور مربی نے آس پر قیند کرلیا پھر مربی نے اتر ارکیا کہ بیغلام فلال خیمی کا ہے آس نے آس و گا اور را بہن قر ضر کیا ہے تو را بہن کی حق میں مربین کے قول کی تعد یق شدہ کو گیا ور را بہن قر ضادا کر کے غلام فلال خیمی کا ہے آس ہوگی اور را بہن قر ضر اور کی خلام فلال خیمی کا ہے آس ہوگی اور را بہن قر ضادا کر کے غلام فلال خیمی کے گا اور مربین نے فصب کرلیا ہے تو را بہن کی حق میں مربین کے قول کی تعد بین ہوگی ہوں کو مربین نے وصول کیا ہے اور اگر غلام نے کور مربین کے پاس مربین آس کی بوری قیمت کا مقر لہ کے والا بوگائی واسطے کہ مربون کی قیمت میں وقائے قرضہ بالکہ نے والا ہوگائی واسطے کہ مربون کی قیمت میں وقائے قرضہ بالکہ اور کی تیمن کی اور را بین مربین آس کی بوری قیمت کا مقر لہ کے والا ہوگائی واسطے کہ مربون کی قیمت میں وقائے قرضہ بالکہ والا مربین کی تھمت کی دور مربین کی اور اور مربین کی تیمن کا افر ار خود مربین کی تھمت کی مور کی تیمن کا ضائم مربین کے باس مربین کے واسطے شام مربین کے والی خلالے کی اور کی اور والے مربین کے والی خلال کی اور کی مربین کے باس مربین کی وربی ہوئے کی اور مربین کے اور مربین کی وربیت کے ملکی اور مربین کے والی خلال کے اس کی مربین کو و جو کیا اور اگر مربین کو و جو کیا اور اگر مربین کی وربی ہوں کو وربی اور اگر مربین کے اس میں سے بڑار دورم مربین کو دے کے گا اور اگر آس نے تھے کی اجاز سے نہ کی کیا وہ وربی کیا کہ اور اگر مربین کے وربی کیا دور مربین کو دے کے گا اور اگر آس نے تھے کی اجاز سے دور کی تو جو بڑار درم مربین نے لئے ہیں ان کو سے لے گا اور اگر آس نے تھے کی اجاز سے نہ دی کو اور اگر مربین نے لئے ہیں ان کو سے لے گا اور اگر آس نے تھے کی اجاز سے نہ دی کو اور اگر مربین نے لئے ہیں ان کو سے لے گا اور اگر آبی کے دور کی اور کیا کہ کیا گر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گر کیا کہ کیا کہ

اُس نے فلاں مخص کے دو ہزار درم تلف کئے ہیں اور ہاتی مئلہ بحالہ ہےتو مرتبن نے جو ہزار درم وصول کئے ہیں ان کومقرلہ کودے دِے گا خواداُس نے بچ کی اجازت دی ہویانہ دی ہویہ مبسوط میں ہے۔

ا گرغصب کئے ہوئے غلام مرہون نے راہ میں ایک کنواں کھودا 🏠

ا کیک غلام بعوض بزار درم کے رہن کیا چرغلام نے مرتبن کے باس راہ میں ایک کنواں کھودا پھر را بن نے فک رہن کرا کر غلام لے لیا تو اس میں جارصور تیں بیں اوّل آئکہ اس میں ایک جو یا بیگرا مجرد وسراجو یا بیگرا دوم اس میں انسان کرا مجرا یک آ دمی کرا سوم اس بیں ایک آ دی گرا پر ایک چویا به گراچهارم اس میں چویا به گرا پر ایک آ دمی گراپس اگر اس میں چویا به گر کر تلف ہوا جس کی قیمت ہزار درم **کی تو غلام ندکور** قروخت کیا جائے گااور قرضہ ادا کیا جائے گاالا اس صورت میں کہمو لی اُس کا فعہ بیدے دیے تو ایسانہ ہو گا پھرا کر بزار درم کوفروشت کیا ممیااوران کو چویایہ کے مالک نے لیاتو مرتبن سے جو پچھاس نے اوائے قرضہ میں لیا ہے اُس کو را بن واپس کر نے گا پھر اگر اس میں دوسراچو پایرگراجس کی ہزار درم قبت ہے تو وہ پہلے چو پاید کے مالک کے ساتھ شریک ہو کرجو م محماً س فے لیا ہے اُس کا نصف لے لے گاور بہلاچویا بیوالا رائن ہے کچھٹیں لے سکتا ہے اور اگر اُس کنویں میں کوئی آ دی مکف ہوا اور غلام اُس کے عوض دے دیا گیا تو رائن نے جو مال مرتبن کواوائے قرضہ خس دیا ہے اُس سے واپس کر لے گا اور اگر غلام دے دے جانے کے بعداً ک میں دوسرا آ دی گر کرمر گیا تو دوسر مے تخص کا ولی میلے تخص کے ولی کے ساتھ غلام میں شریک ہوجائے گا اور اگر اس میں کوئی جو یا پیر ااور غلام فروخت کر کے اُس کے ٹمن سے جو یا پیر کے مالک کوائس کی قیمت اوا کی گئی مجروہ بارہ اس میں کوئی آ دی مركر مرحميا تو أس كاخون مدر موكااوراكر أس بيس كوني آ وي كركر مرحميااوراس جنايت بيس غلام خدكورو لي ميت كوديا كميا بجرأس بيس كوني چ یا بیگر کرمر کمیا تو ولی مقتول ہے کہا جائے گا کہ یا تو اس انتخام کوفرو شت کریا قر ضدا دا کراس واسطے کندونوں جرم وفت جاہ کندن کی طرف منتندیں بس ایسا ہوا کہ کویا وہ آ دمی اور بیچ و پایید دنوں ساتھ ہی گرے ہیں اور اگر دونوں ساتھ کرتے اور ولی جنایت کوغلام مجرم دے دیاجا تا تو ولی جنایت أس كے فروخت كرنے يا أس كا فديد ہے شى مخاركياجا تا ہے ہيں ايسابى اس صورت شى بھى ہوگا دو غلاموں نے راہ میں ایک کنواں کھودا اور اُس میں غلام مرہون گر کر مرحمیا اور وہ دونوں اس جرم میں وے دیئے مجئے چران دونوں میں ے بھی ایک غلام اُس میں گر کرمر کیا تو آ دھا قرضہ باطل ہوجائے گا اور اُس کا خون مدرہوگا اس لئے کہ بیددونوں غلام اوّل کے قائم مقام ہوکرائی کے تھم میں میں اور اگر غلام اوّل کو کمیں میں اس طرح کرتا کہ جس ے اُس کا نصف زائل ہوتا مثلاً اُس کی آ کھ جاتی رجتی یا باتھ شل ہوجا تا تو نصف قر ضد ساقط ہوتا لیں ایسانی اس صورت میں بھی ہے بیچیط سرحی میں لکھا ہے اگر خصب کے ہوئے غلام مر بون نے راہ میں ایک کوال کھودا إلى تقرة ال دیا چرعاصب نے وہ غلام مرتبن کودا پس کردیا پھر را بن نے اُس کا مک ربن کرلیا اور قرضددے دیا پھرأس كتویں على ايك آ دى گركرمر كيا تو رائن ہے كہاجائے كاكديدغلام دے دے يا اس كافديددے دے يى ان رونوں میں سے جو بات وہ کرے بہر حال اُس غلام کی قیمت عاصب سے واپس کے گا اور اگر عاصب مفلس یا عائب ہو گیا ہی جس قدر مرتبن کو ادا کیا ہے وہ اس ہے واپس لے گا بشر طبکہ قرضہ اور رہن وونوں یاس ہوں تا کہ فدیہ مال مرتبن ہے ہو جائے گااگر ولی متنتق کوغلام ندکوروے دینے کے بعد اُس کے پھرڈالے ہوئے ہے کوئی آ دی مکن ہوتو ولی مفتول ہے کہا جائے گا کہاس کا نصف د ب دے یا دس ہزار درم فد میرد ہے اور اگر مرتبن نے اس کواپنے ذاتی میدان میں کنوال کھود نے کا تھم ویا ہواوراس میں را بهن یا دوسرا محص كركر مركيا تو مرتبن كى مدد كار برادرى يراس كى ديت واجب موكى اور اكر رابن نے أس كواسينے ذاتى ميدان مي كنوال ل قوارتوالخ بعن ولي متنول جس كے ياس بالفعل و و غلام موجود باس سے كباجائے كاكسيفلام دے دے يا أس كوفر و فست كر كے حصد رسد لے اوا کود نے کا تھے دیا ہوتورائین کی مددگار براوری پردیت واجب ہوگی اوراگر رائین یام تبن نے اس کو کی تخص کے آل کرنے کا تھے دیا وہ اس خوا کی بیائے بات نے کہ بیاتے تھے دینے والے پراس غلام کی قیمت واجب ہوگی بجائے اس غلام کے رئین رہے گی ای طرح اگر اس کو کی چہائے کے پائی بلانے کو بھجا اورائی چہائے کہ بیجا ہے اس نے اس خوا میں ہے جس نے دومرے کی اجازت ہے اس کو بھجا ہے اس کے اس نے دومرے کی اجازت ہے اس کو بھجا ہے اس کا میں ہے۔ اگر بڑارورم قیمت کے غلام نے جو بڑارورم بھجا ہے اس کے دونوں آ تھے سے غلام نے جو بڑارورم قرضہ رئین ہے راہ میں ایک کنواں کھو وا اورائی کو کی غلام گراجس ہے اس کی دونوں آ تھے سے باتی رہی تو غلام مربون دے دیا جائے گا گا کو کہ کا کو کہ دیوں اس کے دونوں آ تھے اس کی دونوں آ تھے اس کا لی ڈال آ تو کہا گا اور دوا کی کا ہوگا اوراگر اس نے فلام مربون اپنے حال پر بڑی دہوا اورائی اندھا غلام کو اس فد رہے کو می بھر میں ہو کہ وہوں کو دے دیا اورائی والی اندھا غلام لیا تو کہا ہوگا اوراگر اس نے فلام مربون اپنے حال پر بڑی در ہوا اورائی اندھا غلام لیا تو کہا ہوگا اوراگر اس نے فلام میں ہون کو دے دیا اورائد میں غلام کو اس نے مربون کے دیوس کو دیوں کو دیا ہوگا اورائی کا ہوگا اوراگر اس نے فلام میں تو کہا ہوگا اوراگر اس کو کی میں دومرا آ دی گر پڑا تو اولیا ہے میت کی اس نے خصہ کے حساب سے کو اس کو دیوں کو دیوں کا فید سے دیا گا ورائی کی میں دومرا آ دی گر پڑا تو اولیا ہے میت کی اس کی کو کو اس کے دونوں کو دیوں کو دیوں کا دورائی کا دورائی کی دونوں کو دینوں کی کو دینوں کو دینوں کی کو دینوں کو دینوں کو دینوں کی کو دینوں کی کو دینوں ک

ذمداس جرمان میں سے پچھ نجی لائل نہ ہوگا میں ہے۔ اگر کسی مخص نے دوسرے ہے کہا جو پچھ تو فلال مخص کے ہاتھ فرو دست کرے گا اُس کی قیت بچھ پر ہے اور ہا ہمی خرید و فروخت سے پہلے اس کے غوض کچھا س کور بن دے دیا تو یہ جائز نہیں ہے بیٹز اللہ استنین میں ہے۔ زید نے عمر وکی اجازت سے اس کے ذات کی کفالت اس شرط پر تبول کی کدا گریس اس کوکل کے روز تھے ہے ندملا دوں تو جو قرضہ اُس پر ہے وہ جھ پر ہوگا پھرعمر و نے مال مكول به كي وض زيد كوكو كي مال يين رجن ديا تويد بهن سيح نبيل باس واسط كه كفالت به مال كا بنوز وفت نبيس آيا ب- ايك مخف في دوسرے کی اجازت سے اُس کی طرف سے قرضہ کی کفالت کرنی چرمکول عندے تعل کے اداکرنے سے پہلے تعلی کوقر ضد ذکور کے عوض کچھ مال میں رہن دیا تو جائز ہے دو محصول میں سے ہرا یک مخص کے ہزار درم ایک مخص پر قرض ہیں چر دونوں نے اُس اسینے قر ضدے کوش ایک زیمن ربین نے کردونوں نے اُس پر تبعذ کرلیا بھردونوں مرجوں ٹی سے ایک نے کہا کہ ہمارا کچھ مال را ہن پر تہیں ہے اور بیزین جارے قبضہ میں بطور تلجیہ کے ہے تو اہام ابو یوسٹ نے فرمایا کدرہن باطل ہوگا اور امام محد نے فرمایا کدرہن باطل . ندہوگا بلکدایے مال پردے گا مراس اقرار کرنے والے کے حصدے بری ہوجائے گائے ہیربیش ہے۔ براردرم قیت کی باندی کے جو بزار درم قریضد کے موض رہن ہے بزار درم قیمت کا بچہ بیدا ہوا پھراس باعدی کوسودرم قیمت کی باعدی نے قبل کرؤ الا اور قاتلہ اس جرم میں و دے دی گئی چراس دی ہوئی با ندی کے ہزار درم تیت کا بچہ پیدا ہوا پھر بیدی ہوئی با ندی کانی ہوگئ تو قرضہ کے چوالیس حصوب من سے ایک حصد ساقط ہوجائے گا یعنی بائیس درم اور تین چوتھائی درم ساقط ہوں کے مرأس میں سے ایک درم کا چوالیسوال حصد کم ہو كاور باتى كورائن اداكر كالعنى نوسوستر ورم وجوتمائى درم وايك درم كاجواليسوال حصداداكر كااوراس كاميان يهب كدمر مونه ے ہزاردرم قیمت کا بچہ پیدا ہوا ہے اور قرضدان دونوں پر آ دھا آ دھاتقیم ہوگا کیونکہمر ہوندگی روزعقد کی قیمت معتبر ہے اوروہ ہزار ورم ہےاور پچے کی روز انفکاک کی قیمت معتبر ہےاوروہ بھی ہزارورم ہے پھر جب اُس مربون کوسودرم قیمت کی بائدی نے لل کیااوروہ اس كوش دے دى كى تو جوقر ضد باقى ر باہو وأس كے مقابلہ يس بوكا كيونكه كوشت بوست كى راوے بيأس كے قائم مقام ب کویا کہلی باندی کا زرخ کھٹ کیا ہے پھر جب اس قاتلہ کے ایک بچر پیدا ہوا پھرتو قرضہ نصف قرضہ کے کیارہ حصہ ہوئے ویلے بچہ كمقابله من جونصف قرضد بأسكيمي كيار وحمد ك جائي كي سب بائيس حمد بوئ جس من عايك حمد بمقابله قاتله

(فتاوی علمگوری ..... جلد 🕥 کیک (۲۲۲ کیکی 🕚 کتاب الدعوی

کے ہے جس میں ہے آ وہا بوجوائی ہوجائے کے جاتا ہوا ہی کسر ہوجائے ہے اس کے دو چند کرنے ہے جو آئیس تھے ہو گئے جن می سے بیں حصہ لبہ قابلہ دوسرے بچد کے بیں اور دو حصہ بمقابلہ قاتلہ کے بیں جس میں سے ایک حصہ اُس کے کانی ہوجانے کی دجہ سے جاتا رہا ہیں بھی معتی امام محد کے قول کے بیں کہ قرضہ کے جوالیس حصوں میں سے ایک حصہ ساقط ہوگا یہ کانی میں ہے۔ بار حول (ای باس میں)

ر بہن میں دعویٰ اور خصو مات واقع ہونے اور اس کے متصلات کے بیان میں اگرایک بی مال مرہون کا دوجخصوں نے ایک بی مخض پراس طرح دمویٰ کیا برایک نے کہا کہ میں نے یہ مال اس مخض کے یاس سے بعوض بزار درم قرضد کے دہمن لیا ہے اور جس نے اس سے لے کو قبضہ کیا ہے تو اس مسئلہ کی ووصور تیس بیں اق ل بیکدرا من کی زندگی شن ایسادموی واقع موامولیس اس می تین مبورتی بین اوّل بیکه مال مرجون دونوں مرعیوں میں ہے ایک قبضہ میں ہوادراس مورتِ میں اگر دونوں نے تاریخ نیکھی ہو یا تاریخ لکھی ہو گر دونوں کی تاریخ برابر ہوتو قابض کے نام مربون کی ڈگری ہوگی اور اگر تاریخ للمی ہواورایک کی تاریخ برنسبت دوسرے کے سابق ٹابت ہوتو سابق والے کے نام ڈگری ہوگی خواہ وہ قابض ہویا غیر قابض ہوجیسا کہ دعویٰ خرید کی صورت میں ہوتا ہے۔ دوم مید کہ مال مرہون دونوں کے قبعنہ میں ہوسوم مید کہ مال رئن رائن <sup>ک</sup>ے قبعنہ میں ہو اِدران دونوں صورتوں میں اگر دونوں نے تاریخ لکھی اور ایک کی تاریخ سابق ہوتو سابق الناریخ کے نام ڈگری ہوگی اور اگر تاریخ ند الکسی یا ایک عن تاریخ اللمی موتو قیا سائمی کے نام رہن میں سے پھر بھی ڈگری ندکی جائے گی اور استحداثا برایک کے نام نصف مربون کی ڈگری ہوگی بمقابلہ اس کے نصف حق کے محرہم قیا ی تھم کو اختیار کرتے ہیں ایسابی روایت ابوسلیمان میں نہ کورہے اور روایت ابو حفص میں بیہے کہ قیا ساواستحسانا وونون میں ہے کئی کے نام رہن میں ہے پھرڈ گری نہ ہوگی اور مشارکح '' نے فر مایا کہ جو تھم روایت ابوسلیمان میں ندکور ہے وی اصلح ہے۔ وجددوم بیکدرائن کے مرنے کے بعد دعویٰ واقع ہوااوراس میں بھی تین صور تیں ہیں اور سب مورتوں میں اگر دونوں نے تاریخ لکھی اورا یک کی تاریخ سابق ہوتو سابق الباریخ کے نام ڈگری ہوگی اوراگر تاریخ نہ لکھی یا ایک ہی تاریخ دونوں نے ملمی ہوتو جب رہن دونوں کے بیضہ میں یارا بن کے تبضہ میں ہوتو قیا ساریکم ہے کہ دونوں میں ہے کی کے نام پھھ استحقاقی ڈگری نہ ہوگی اور بیدونوں بھی رائن کے اور قرض خواہوں کے برابر تصور کئے جائیں مے اور قیای علم کوامام ابو بوسٹ نے اختیار کیا ہے اور استحسانا ہرایک کے نام اُس کے نصف حق کے عوض ال مرہون نصفا نصف کی ڈگری کی جائے گی کہ مال مرہون فرو وت كرك برايك كانسف قرضداوا كرديا جائے كا بحراكر تمن سے بچھ فيكار باتو بچايا بدوا باتى قرض خوابول اور را بن ك درمیان حصدر ستشیم ہوگا اور تھم استحسانی کوامام ابوصنیفہ نے اختیار کیا ہے اور امام محد کا قول کتابوں میں معظرب ہے بیسب أس صورت میں ہے کہ ایک بی رائبن سے رس لینے کا دونوں نے دعویٰ کیا ہواور اگر دوفخصوں سے رہن لینے کا دعویٰ کیا ہواور دونوں نے اپنے اہے گواہ قائم کے اور مال مربون دونوں میں سے ایک مرق کے تعند میں ہوتو اس مسلم میں مورتیں ہیں اوّل (۱) آئد قابض اے ۔ تولیمیں حصناصل میں ندکورہے اثنان ومشرون فی الولدالثانی یعنی ہائیس ہمقابلہ دوسرے بچہ کے ہوں سے اقوال پیغلط ہے میں حصہ بمقابلہ دوسرے بچہ کے جا ہے ہیں ماں اول بچے کے مقابلہ میں بائیس حصہ ہیں پس تولہ فی ولد الله فی علا ہے تھے ہیں ہاں اولد الاول بہر حال اس عمارت میں وو مقام ایک مقام *ي بدول تقليط كية جيدين بوعق ح*يى متحميل الغلط من الناسمة حا رابن التعرض على الاكلير فتاسل 11 👚 قال المحرجم فال عي الاحسل الموقهن مكان الراهن و هو غلما عندالمنوجم فتامل ١٠٠٠ - (١) سوم وجهادم دوصورتمي بين

وغیرہ قابض دونوں مدعیوں کے دونوں را بن غائب ہوں تو اس صورت میں قابض کے نام ڈگری ہوگی اگر چہ دونوں نے تاریخ لکھی ہواور ایک کی تاریخ سابق ہواور اگر دونوں رہن حاضر ہوں تو غیر قابض کے نام مال مرہون کی ڈگری ہوگی۔اور اگر ایک (۱<sup>۱)</sup> راہن حاضر ہواور دوسرا غائب ہوتو غیر قابض کے نام جب تک دوسرا رابن نہ حاضر ہوتب تک ڈگری نہ ہوگی اور جب وہ آ جائے تو غیر قابض کے نام ڈگری ہوگی میر چیط میں سے ایک شخص کے پاس ایک غلام ہے دوسر مے خص نے دعویٰ کیا کہ بیغلام میراہے میں نے اُس کوفلاں مخض کے پاس جوغائب ہے بعوض ہزار درم کے رہن کیا تھا اوراُس نے مجھ سے لے کر قبصنہ کرلیا تھا اور قابض کہتا ہے کہ یہ میرا غلام بورى كرنام غلام فركوركي وكرى موكى اس واسط كرقابض أس كاخصم يعنى مدعا عليه مقرر موكا كيونكه غلام كي نسبت برايك مرى ائی ملک کا دعویٰ کرتا ہے پھر جب مدی کے نام وگری ہوئی تو ندکور ہے کدائی سے لے کرایک عادل کے پاس رکھا جائے گا اور اگر را ہن غائب ہواور مرتبن نے دعویٰ کیا کہ بیغلام میرے پاس رہن ہے میں نے فلال مخص سے اُس کے بعوض اس قدر قرضہ کے رہن لیا ہے اور اس قابض نے بھے سے غصب کرلیا ہے یا مستعار لیا ہے یا اجارہ پر لیا ہے اور اس دعویٰ پر محواہ قائم کرد سیے تو میں أس غلام كو مرى كود ، دون كاايهاى امام محدٌ ن كتاب الاصل مين ذكركيا باورش الائتسرهي في ذكركيا كدقاضى مدى ك مام غلام كي ذكرى نہ کرے گااس واسطے کداس میں غائب برقرضد کی ڈگری ہوئی جاتی ہے حالانکداس مقدمہ میں اُس کی طرف سے کوئی تعلم نہیں ہے کیکن یہ ڈگری کرے گا کہ قابض مدعاعلیہ کو بیغلام مدعی کی طرف ہے بطریق غصب یا اجارہ یا استعارہ کے ملا ہے جیسا کہ اُس کے گواہوں نے گوائی دی ہے پس مدی کے نام واپس لینے کے استحقاق کی ڈگری کرے گا اور قابض اس مقدمہ میں اُس کا قصم ہے اور میہ بخلاف الی صورت کے ہے کہ جب مری نے قابض پراہے قبضہ سے لینے کا دعویٰ نہ کیا ہو کہ اس صورت میں قابض اُس کا خصم نہیں ہوسکتا ہے بيتا تارخانييش هي-

ربن الاصل مين ربن كا حاضر بونامحض 'سبوكمابت' كي وجدے آگيا 🖈

حیل الخصاف میں ہے کہ ایک مخص کے قبضہ میں مال مرہون ہے اور را بن عائب ہے اور مرتبن نے چاہا کہ قاضی کے نز دیک رہن ہونا ٹابت کرے تا کہ قاضی اُس کے نام اس کا تجل عطا کرے تھم دے کہ یہ مال اُس کے قبضہ میں رہن ہے تو اس کا حیلہ میہ ہے کہ مرتبن ایک شخص غریب کو تھم و ہے کہ تو اس غلام کے رقبہ کا دعویٰ کراور مرتبن کو قاضی کے پاس لیے جا پس مرتبن قاضی کے سامنے گواہ پیش کزے گا کہ بیفلام میرے پاس رہن ہے لیس قاضی اُس کے رہن ہونے کے گواہوں کی ساعت کرے گا اور اُس کے باس رہن ہونے کی ڈگری کر دے گااوراجنبی کی خصومت اُس کے ذمہ ہے دفع کرے کہ پس بیٹھم خصاف کی طرف ہے امر کی تفسیص ہے کر بہن پر گواہی کی ساعت ہوتی ہے اگر چدرا ہن غائب ہواورا بیابی امام مجدّ نے دعویٰ الجامع اور بعض مواضع اصل میں ذکر کیا ہے اور بعض مواضع ربن الاصل ميں اليي كوائي كى ساعت كے واسطے را بن كا حاضر ہونا شرط كيا ہے اور مشائح "اس ميں اختلاف كرتے ہيں بعض کہتے ہیں کے رہن الاصل میں جورا ہن کا حاضر ہونا شرط کیا ہے وہ کا تب کی غلطی ہے اور سیحے پیلفظ ہے کہ را ہمن کا حاضر ہونا شرط تہیں ہے اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ اس مسئلہ میں دوروایتیں ہیں ایک روایت کے موافق الی کو ابی کی ساعت کے واسطے حاضری را ہن شرطبیں ہےاوردوسری روایت کےموافق قاضی بدون حاضری را بن کے قبول نہ کرے گامٹس الائم بسز حسی نے شرح کماب الحیل میں کھا ہے کہ یہی سیجے ہے مؤلف کیتے ہیں کہ امام مجد نے سیر کبیر میں ای کے نظائر میں یوں فرمایا ہے کہ اگر غلام مرہون قید کیا گیا اور وہ تقتیم کے مال نغیمت میں آیا اور تقتیم سے پہلے مرتبن نے اُس کو پایا اور گواہ قائم کے کہ بیفاام میرے پاس قلال مخص کی طرف سے

رئین ہادراُس کو لے لیا تو ہے تھم غائب پر ہیں الکم نے کا نہ ہوگا اگر رائین نے کہا کہ بی نے بیگر سے تیرے پاس رہی کیا اور تو نے جہا کہ بی نے کہا کہ تعذیر کہا ہا کہ اور دونوں نے کواہ قائم کے تو مرتبین کے کواہ قبل موجود ہوں اور اگر دونوں تلف ہو گئے ہوں اور جس چیز کے دہن کرنے کا دیوئی کرتا ہو اس کی قیمت زیادہ ہواور دونوں نے گواہ قائم کئے تو رائین کے گواہ قبول ہوں گے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو رائین کے گواہ قبول ہوں گے اور اگر مرتبین نے کہا کہ تو نے خلام و کیڑا دونوں میر سے پاس رئین کیا ہوں گے اور اگر دونوں پر اپنا تبضد کیا ہوا ہوں کے اور اگر مرتبین بیک بیک کہ تیس بلکہ بی نے نکھ سے لے کر دونوں پر اپنا تبضد کیا ہے اور درائر مرتبین بیک کہ کہا کہ نہیں بلکہ بیل کے کہ بیل کہ نہیں بلکہ بیل کہ نہیں بیل بلکہ بیل کہ نہیں بلکہ بیل کہ نہیں بالکہ بیل کہ نہیں ہوا تا کہ نہیں ہوا تا کہ نہیں ہوا تا کہ منان واجب نہ ہوگی اس واسطے کہ قرضہ سے زائد کہ بارہ میں وہ ایس تھا اور آئر کہ بیل کہ اور کہ بیل میل کہ تو ہوں دو ہزار درم تھیں تھا اور آئر کہ بیل کہ تو ہوں ہوں ہو گا ہوں ہے تو اس کے تو کہ ہوں وہ بڑار درم تھیں تو ایس کہ تو اس کے تو کہ بیل ہوگی اس واسطے کہ قرضہ سے زائد کہ بارہ میں وہ ایس تو اس کی تو کہ بیل ہوگی اس واسطے کہ تو ہوگا ہوں ہوگا اگر اُس نے اس سے انکار کیا یہ بیل کہ تو ل کی تھد بیل میں ہوگا اگر اُس نے اس سے انکار کیا یہ بیل کہ تو ل کی تو دو ہزار درم تو سے انکار کیا یہ بیل کہ تو ل کی تو دہ ہوگا اگر اُس نے اس سے انکار کیا یہ بیل کہ تو دو ہوگا اگر اُس نے اس سے انکار کیا یہ بیل کہ تو ل کے دو ایس تیں تو خل کی تھد بیل کہ تو ل کی تو دو ہزار دوم تو سے انکار کیا یہ بیل کہ تو ل کی تو دو ہزار دوم تو اس نے اس سے انکار کیا یہ بیل کہ تو ل کی تو دو ہزار دوم تو اس نے اس سے انکار کیا یہ بیل کہ تو کہ بیل کہ بیل کہ تو کہ کہ بیل کی تو ل کی تو کہ کیا گور کیا

 کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور مرتبان نے رہی پر گواہ قائم کے قواس کوج قراردوں گااور بہن باطل کروں گااور ہوں قرار دیا جائے گاکہ

گوا پہلے اُس نے رہی کیا چر بی کیا چرائی کیا ہے اس واسطے کہ بی کا ورود بہن پر ہوسکتا ہے یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر رائین نے رہی کا دھوئی کر

گواہ قائم کے اور مرتبی نے گواہ قیم کے گواہ ویے کہ اس نے بیٹے ہر کیا اور میں نے تبعد کرلیا ہے قومی ہد کے گواہ تبول کروں گا۔ اگر ایک

مخص نے فرید نے وقیعہ کرنے کا دھوئی کیا اور دوسر سے نے رہی اور قیعنہ کرنے کا دھوئی کیا اور دونوں نے گواہ بیش کے صالا تکہ وہ

رائین کے قیمتہ میں ہے قومشری کے گواہ قبول ہوں کے لیکن اس صورت میں قبول شہوں کے کہ جب معلوم ہو جائے کہ رہی ہوتا

فرید سے پہلے تھا اور اگروہ مرتبان کے قوانہ ہوتو اُس کورئی قراردوں گا الا اُس صورت میں ایسانہ کروں گا جب مشری گواہوں سے

فاجت کرادی کر فرید نا پہلے واقع ہوا تھا اور اگر رہی ہاں ہوا ور ایک سے رہی کا دھوئی کیا اور دوسر سے نے صدقہ کا دھوئی کیا اور دونوں

مرعوں نے رائین پر گواہ قائم کے ایپنا اپنے دھوئی اور قبضہ کے قررئین کے مدی کے گواہ قبول ہوں کے الا اس صورت میں تبول شہول کے کہ جب دوسرا گواہوں سے نابت کراوے کے مصدقہ و بہلی وجہ سے قبضہ کرنا رہی سے پہلے واقع ہوا ہے یہ معلوط میں ہے۔

مرائی کہ جب دوسرا گواہوں سے ٹابت کراوے کے مصدقہ و بہلی وجہ سے قبضہ کرنا رہیں سے پہلے واقع ہوا ہوں ہے بالا اس صورت میں تبول شہول ہوں کے الا اس مورت میں تبول شہول ہوں ہے واقع ہوا ہوں ہے بیا ورائی ہوں ہے بہا واقع ہوا ہے بیہ موط میں ہے۔

اگرمستودع یا مضارب نے مال تلف ہو جانے کا دعویٰ کیا اور رب المال نے ان دولوں کے ذیبہ تلف کر ڈ النے کا دعویٰ کیا اور دونوں نے باہم ملح کی اور مدعا علیہ نے رب المال کواس کے عوض رہن دیا اور و وتلف ہو کیا تو ایام ابو بوسٹ کے پہلے تول کے موافق ضامن ندہو گااور دوسرے کے موافق ضامن ہوگااور یمی امام محرکا قول ہے چنانچہ بیمسنکہ تا تار خانیہ میں تجرید سے منقول ہے اگرایک مخص کے باس کپڑاور بیت رکھا پھراس کووہی کپڑار ہن دیا پھرمرتبن کے قبضہ ہے پہلےوو تلف ہو کیا تو وہ امانت پس تلف ہوا اس واسطے کرمستودع کا تعدمثل مودع کے قبضد کے ہے ہی جب تک مرتبن نے جدید قبضدرین کا ندکیا ہوتب تک اس پر قبضدرین ا بت نہ ہوگا اور بدون گواہوں کے عدم قبضہ کے باب میں ای کا قول ہوگا اس واسطے کہ وہ دہن کا قبضہ کرنے سے محکر ہے اور اگر را بن نے گواہ دیے کداس نے بھکم رہن اس پر قبعنہ کرلمیا ہے اور اس کے بعد وہ مال ملف ہوا ہے اور مرتبن نے گواہ دیئے کہ میرے پاس بحكم قيندود بيت ملف مواے لل اس كے كداس ير قيندر بن نابت موتو رائن كے كواہ تبول مول كے اس واسطے كدأس سے استیفا وقر ضہ ابت ہوتا ہے میمسوط میں ہے اور اگر را ہن دوخض ہوں اور مرتبن نے دونوں پر رہن کا دعویٰ کیا اور دونوں میں ہے ایک پر کواہ قائم کئے کہ اُس نے میرے یاس رہن کیا اور میرے قبضہ میں دیا ہے اور مرجون اُن دونوں کی ملک ہے اور وہ دونوں اس سے ا تکار کرتے ہیں تو مدمی رہن کو اختیار ہوگا کہ جس پراس نے کواہ قائم نیس کئے ہیں اس محتم لے بس اگراس نے تتم ے افکار کیا تو وونوں پردوسبب مختلف سے رہن ثابت ہوجائے گا یعن فتم سے انکار کرنے والے پر بسبب انکار سم کے اور ووسرے پر بسبب کواہوں کے اور اگر اُس نے حتم کھالی تو اس کے حق میں رہن تابت نہ ہوگا اور اُس کے حق میں رہن کی ڈگری نہ کی جائے گی اور دوسرے کے حصد میں بھی رہن کی ڈ گری نیس کی جائے گی اس واسطے کہ اگر اس کے قت میں رہن کی ڈ گری کریں تو مشاع سے رہن کی ڈگری ہوتی جاتی ہے بیمیط میں ہے۔ اگر را بن ایک ہواور مرتبن دو ہوں ہی دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اور میرے ساتھی نے بیر کمڑا تھے سے سودرم کورین لیا ہے اور گواہ قائم کے اور ساتھی مرتبن نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ہم نے رہن نیس کیا ہے حالا تکدوونوں نے أس كير بر بعنه كيا ہے اور رائن سے انكار كياتو امام ابويوست كنز ديك مال مرمون رائبن كووالي ديا جائے گا اور امام محمد نے

<sup>۔</sup> ودایت رکھنے کے بعدائ چیز کومر ہون کرسکتا ہے بخلاف اس کے اگر مر ہون ہوتو رہن پرود ایت رکھنا طاری نہیں ہوسکتا ہے اا ع سرتہن سے بیمراد نہیں کدوہ فی الواقع مرتبن ہے بلکہ مدی رہن نے جس کومرتبن تغیرایا ہے اُس نے ہیہ مقبوضہ کا دعویٰ کیا ۱۲ ع صالا تکدر بمن مشاع جائز نہیں ہے اور تھم قاضی المزم ہوتا ہے تا است

فرمایا کہ بھی اُس کے رہن ہونے کی ڈگری کروں گااور جس مرتبن نے اُس کے مربون ہونے پر گواہ قائم کئے جی اس کے تبضی اور عادل کے قبضہ میں رکھوں گا پھر اگر را بہن نے مرتبن کو جس نے گواہ قائم کئے تھے قرضہ اوا کردیا تو مال مربون لے لے گا ہی اگر مربون تلف ہو گیا تو جس نے گواہ قائم کئے تھے اُس کا حصہ مال گیا اور یا دوسرے کا حصہ ہو بالا تفاق ٹا بت نہ ہوگا اس واسطے کہ اُس نے گوا ہوں کی تھذیب کی ہے ریسسوط میں ہے۔

مسكد فركوره مين امام اعظم مينالله كيز ديك كوابي باطل ب

اگرایک فض نے دوسرے ہے ایک پڑاستھارلیا تا کراپے قرضی رہی کرے اور بغید کرکے اس کود بن کیا بھر کپڑے کہ الک اور دائین نے کہا کہ اور دائین کے کہا کہ اور دائین نے کہا کہ اور دائین کے کہا کہ اور کہ دونوں نے کہا کہ دبئن کر نے کہ دونوں کے اور واقع کم سے کہا کہ دبئن کر کے کہا قبول ہوں گا اور اگر مرتمان کے ہاں کہ الملتہ ہوگیا ہوا اور اگر مرتمان و مالک نے کہا کہ دبئن کر جات کہ اور دونوں کے کہا کہ شرکہ کے کہا کہ نے کہا کہ فی اور وائین و مرتمان و مالک نے کہا کہ شرکہ نے تھے بیا جاتو ان ہوں گا ور اگر مرتمان کے ہاں کہ کہ کہ اور وائین و مرتمان و مالک نے کہا کہ شرکہ نے تھے بیا جاتو ان ہوں گا ور اگر مرتمان کے کہا کہ شرکہ نے تھے بیا جاتو کہ کہ کہ کہ دونوں ہوگا ۔ اور اگر کپڑے کے کہا کہ شرکہ نے تھے بیا جاتو ان ہوئی کہ دونوں ہوگا ۔ اور اگر کپڑے کہا کہ شرکہ نے تھے بیا جاتو کہا کہ ٹو ل تبول ہوگا اور اگر دونوں نے کواہ قاتم کہا کہ ٹا کہ کہ ٹر نے کہا کہ ٹو ل تبول ہوگا اور اگر دونوں نے کواہ قاتم کہا کہ گا اور دونوں نے کواہ قاتم کہ کہ تا ہوئے گا اور اگر مرتمان کواہ نے مور در مرتمان کہ کہ کہ کہا کہ تا ہوئے گا اور اگر مرتمان اللہ کے زد کہ سودرم کے گوش رہی ہونے کا تھی دی ٹہی اگر مرتمان خور درم کے گوش رہی ہونے کا گا جی کہ اگر مرتمان خور درم کے گوش رہی ہونے کی گوائی دی ٹہی اگر مرتمان خور درم کے گوش رہی ہونے کی گوائی قبول ہوگی اور سودرم کے گوش رہی ہونے کی گوائی قبول ہوگی اور سودرم کے گوش رہی ہونے کی گوائی قبول ہوگی اور سودرم کے گوش رہی ہونے کی گوائی قبول ہوگی اور سودرم کے گوش رہی ہونے کی گوائی کی اور سودرم کے گوش رہی ہونے کی گوائی گول ہوگی اور سودرم کے گوش رہی ہونے کی گوائی گول ہوگی اور سودرم کے گوش رہی ہونے کی گوائی گول ہوگی کی جو سودرم کے گوش رہی ہونے کی گوائی گول ہوگی کی جو سودرم کے گوش رہی ہونے کی گوائی گول ہوگی کی جو سودرم کے گوش رہی ہونے کی گوائی گول ہوگی کی گول ہوگی

# الجنايات المهالية المهالية المحالية الم

اِن مِي ستر وابواب بين

جنابت کی تعریف واس کے انواع واحکام کے بیان میں

جنایت شرع میں فعل مجرم کا نام ہے خواہ مال میں ہو یانفس میں ہولیکن فقہاء کے عرف میں اسم جنایت کا اطلاق نفس و المراف میں تعدی کی کرنے پر ہوتا ہے کذائی آمپین اور جنایت نئس ہوتو اس کوتل کہتے ہیں اور وہ بندوں کی فمرف ہے ایک فعل ہے جس سے حیات زائل ہوجاتی ہے اور جنایت اطراف کوظع وجرح کہتے ہیں یہ نمیا شدھی ہے۔ جنایت کی دوستمیں ہیں ایک موجب قصاص ہے وہ جنایت عمر أے اور دوسری موجب قصاص بین ہاور جوموجب قصاص ہاس کی دوسمیں ہیں ایک جوائس می مواور دوسری جونس سے تم میں ہور فراوی قاضی خان میں ہے آل یا نے طرح پر ہوتا ہے مدوشہ محدو خطاوقائم مقام خطاول بسبب اوران سے مرادوہ انواع قبل ہیں جوبفیری ہوں جس سے احکام متعلق ہونے میں پُس عمد وہ ہے جوتعمد اُہتھیار کی ضرب سے ہویا جو چیز اجزار جسم

جدا کرڈ النے میں ہتھیار کے قائم مقام ہے جیسے دھار دارلکڑی دی تروزکل کی کھیاج وآ مگ بیکائی میں ہے۔

اس كانتيجاكناه باورقصاص بالاأس مورت عى قصاص نبيس بكرجب اوليا ومتنول معاف كروي ياصلح كرليس اور ہارےزد یک اس می کفارونیش ہے کذافی الہدایاوراً سے احکام میں سے بیہ کرقائل میراث سے حروم ہوجاتا ہے اور باہمی رضامندی کے وقت مال واجب ہوتا ہے باشد کی وجہ سے قصاص سعد رہونے کی وجہ سے مال واجب ہوتا ہے بیشرح مبسوط میں ہے اورشبرعدیدے کے عدالی چیزے مارے جو ہتھیارے اور ندقائم مقام ہتھیارے ہے بیام اعظم کے فزو کی ہے اورا مام ابو بوسٹ و ا مام محد نے فرمایا کدا کر بزے پھر یا بھاری لکڑی ہے مارا تو وہ آل عمر ہے اور شبر عمد یہ ہے کدا کسی چیز سے مارے جس سے عالبًا مقتول نہیں ہوتا ہے مرا مام اعظم کا قول سیح ہے میضمرات میں ہاوراس کا نتیجہ ہر دوقول کے موافق ممنا ہ اور کفارہ ہے اوراس کا کفارہ یہ ہے كرمسلمان بائدى كوة زادكر ياس اكرنه بائة يدريدوميني كروز يركماور مددكار برادرى يرديت مغلط واجب بوتى ے كذانى الكانى اور ية تعليظ جميى ظاہر موتى ہے كہ جب اونوں سے ديت واجب مودوسرى چيز على مين ظاہر موتى ہاورشد عمر على مجى قاتل میراث سے مروم ہوتا ہے بیشرح مبسوط میں ہے اور نفس تلف کرنے سے کم میں شبہ عمرتیں ہوتا ہے۔امام قدوری نے اپنی کتاب على قرمايا كه جان تلف كرنے على جوشبه عمر قرار ديا كيا ہے وہ جان تلف كرنے ہے كم على عمر ہے بيميط على ہے۔ اور خطائے فل كرنا دو طرح پر ہےا کیے قصد میں خطا ہوتا وہ رہے کہ مثلا ایک شکل کوشکار کمان کر کے تیر ماردیا مجروہ آ دمی نکلایا حربی <sup>ع سمجھ</sup> کراس کو ماردیا مجر ووسلمان نکلا دوم تعل میں خطا ہونا اور وہ بیا ہے کہ نشان کو تیر مارا اور وہ کی آ دی کے لگ کیا کذائی البداید اور أس كا نتیجہ

ع حربی کتاب الزکوة كتروع بس ان الفاظ كترت مترجم في كردى بيدوبان ملاحظ كرير و الفظ

کفارہ اور مددگار برادری پردیت اور میراث سے تحروم ہوتا ہے اور کفارہ واجب ہوئے اور دیت واجب ہوئے میں ذمی اور سلمان کا فتل کرتا کیساں ہے اور دونوں صورتوں میں گناہ نیس ہے خواہ تصدیمی جطا ہوئی ہو یافض میں ہوئی ہو یہ جوابرہ نیرہ میں ہے منتی میں امام تحر ہے دوایت ہے کہ اگر کی تخص پر قرض میں جگر کا قصد کیا اُس کے سوائے دوسری جگہ برزخم لگا تو یہ تحض عمد ہے اور اگراس تخص کے سوائے دوسری جگہ برزخم لگا تو یہ تحض عمد ہے اور اگراس تخص کے سوائے دوسرے آدی کے لگا تو یہ خطا ہے اور بشام نے فر مایا کہ اُس کی تغییر سے ہے کہ ایک تحص نے عمد افصد کیا کہ کی تخص کے میں قصاص کی تعرب لگائے ہی ہاتھ جوک گیا اور اُس تحض کی کردن پرزخم پڑا اور کردن الگ ہوگئی اور دہ قبل ہو گیا تو یہ تعرب کے گردن پرزخم کیا تو یہ تحرب کے گردن پرزخم کیا تو یہ تعرب کی کردن پرزخم کی کردن پرزخم کیا تو یہ تعرب کی کردن پرزخم کی کو کردن کی کردن پرزخم کردن پرزخم کی کردن پرزخم کی کردن پرزخم کی کردن پرزخم کردن پر

بقالی می ہے کہ اگر عصامے کی مخص کے سر پر ضرب لگانے کا قصد کیا مجرجوک کیا اور ضرب اس کی آ تھے پر پر ای تو اس جرم یراس کے مال سے ارش واجب ہوگا کیونک اس نے عمد اضرب کا قصد کیا ہے اور اگر کسی مخص کا دوسرے پر قصاص آیا ہو کہ اُس کو جائز ہو کہ اُس کا قصاص میں باتھ کاٹ ڈالے پس اُس نے قصد کیا کہ اُس کے تقیلی پرتکوار مارے پس کوار اُس کے موغہ ھے پر پڑی اور مونٹر ھے سے جدا کردیا تو اُس کی صاب اُس کے مال سے واجب ہوگی کیونکہ محض عمر ہے مگراُس میں قصاص نہ ہوگا کیونک اُس کوروا تھا کدأس کا ہاتھ کا ان ڈالے اور اگرا یک مخص کے سرکی ٹو ٹی پر تیرانگایا مگر تیرخطا کر کے اُس مخص کے لگا تو یہ خطا ہے اور ہشام کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ ایک مخص نے دوسرے کو تیر مارا مگر تیرخطا کر کیا اور ایک دیوار پر پڑا پھریہ تیرٹوٹ کراس کے نگااور اُس توقل کیا تو فرمایا کہ بیرخطاہ اور اگرکوئی کیڑا مروز کر کمی مخص کے سرپر ماراجس مجہ ہے موضحہ زخم آیا تو عمد ہے اور اگراس زخم ہے وہ مرکبا تو خطا ہوجائے گابی عیون میں ندکور ہے کذانی الحیط اور جوخطا کے قائم مقام ہے وہ ایسا ہی جیسے ایک محض سوتا ہوا حالت خواب میں کروٹ کے کرکی مخص پر گریز اجس سے وہ مرکبیا تو نہ تد انہ خطاء ہے کذانی الکافی۔ جیسے کوئی مخص کو تھے پر سے کی مخص پر گرااوروہ مرکبیا یا اُس کے ہاتھ سے کوئی اینٹ یالکڑی چھوٹ بڑی اور سی مخض برگری اور وہمر کیایا کسی سواری کے جانور پرسوار تعااور جانور نے کسی آ دمی کو كيل ذالا كذاني الحيط اوراس كانتكم ونن ب جوخطات تل كرنے كائتم ب كه قصاص ساقط بوتا بوادر ديت اور كفارا واجب بوتا ب اور میراث سے محروم ہوتا ہے یہ جو ہرہ نیرہ میں ہے۔اور لل بسب کی بیصورت ہے کہ جیسے راہ میں کواں کھودالیا اپنی ملک کے سوائے غیرجگدایک پھر ڈال دیابیکافی میں ہے۔اوراگرایک مخص کے چوبایہ نے کسی مخص کو کیل ڈالا حالانکہ میخص اُس کو ہائے لئے جاتا تعایا آ کے سے اُس کی ڈوری تھنچے لئے جاتا تھا تو بھی آل بسب ہے بیمشمرات میں ہے اور اس کا متیجہ وتھم ہمار سے فزویک بیے ہے کہ اگر اس ے کوئی آ دی تلف ہوجائے تو متلف کی مددگار براوری پر دیت واجب ہوگی اوراس میں کفارہ وہ میراث ہے محروم (۱) ہونانہیں ہوتا ہے بیکانی میں ہے۔

بار وول

کون مخص قصاص میں قتل ہوسکتا ہے اور کون نہیں؟

آ زاد کے قصاص میں آ زاد آئی کیا جائے یہ کنز میں ہاور فدکر کے قصاص میں فد کراورمؤنٹ کے قصاص میں مؤنٹ آئی کیا جائے گا یہ خلاصہ میں ہے اور آزاد کے قصاص میں آزاد اور غلام کے قصاص میں غلام آئی کیا جائے گا یہ محیط کی آٹھویں فصل میں ہے ۔ اور آزاد کے قصاص میں آزاد اور غلام کے قصاص میں غلام آئی کیا جائے گا یہ محیط کی آٹھویں فصل میں ہے ۔ اُلے کھودالین اس کوئی میں گر کرمرااس پھر سے فوکر کھا کرکوئی مرتبا اور اُل کینی ہارے زدیک نیس ہوتا ہے ا

اورسلمان کے قصاص میں کا فرقل کیا جائے گا بیڈ آوئ قاضی طان میں ہے اور ذی کے قصاص میں مسلمان اور ذی کے قصاص میں ذی قتی آل کیا جائے گا بیکا فی میں ہے۔ اور قتی ہے گا بیکیا جائے گا بیکیا ہیں ہے۔ اور قتی ہے گا بیکیا ہیں ہے۔ اور اگر بی کو جوابان لے کر دار الاسلام میں آیا ہے کی سلمان یا ذی نے قتی کیا تو قاش سے قصاص نہ لیا جائے گا بیٹیین میں ہے۔ اور جو بی ایان لے کر آیا ہے آگر آئی نے دوسر ہے تر بی کو جوابان لے کر آیا ہے قتی ہے قام را لروایة کے موافق قصاص نہ لیا و قاش سے قطام را لروایة کے موافق قصاص نہ لیا جائے گا بیٹیا ہی ہے۔ اگر سلمان نے کسی مرتد مرد یا جورت کو قل کیا تو آس پر قصاص واجب نہ ہوگا اور اگر دوسلمان ایان لے کر دار الحرب میں داخل ہوئے اور ایک نے دوسر ہے گوٹل کیا تو آس پر قصاص واجب نہ ہوگا اور اگر مسلمان نے کی مسلمان کو جو کا ارکام سلمان نے کسلمان کو جو کا ارکام سلمان نے کی شاہ و کا در الحرب میں گیل کیا تو سب ہوگی ہوتا دی قصاص نہ ہوگا اور امام اعظم کے زویک دیت ہی نہ ہو گیا ورصاحین کے مال میں دیت واجب ہوگی ہوقا دی قاضی خان میں ہے۔

قاتل كاخون كن صورتون ميس مباح بوجاتا يع

مغیر کے وقت کیبراورا تد معےاور لنے کے وقت تندرست قتل کیا جائے گار کانی میں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے کو جونزع کی حالت میں ہے قبل کیا تو قاتل قبل کیا جائے گا اگر چہ بیمعلوم <sup>ا</sup>ہو کہ مقتول زندہ ندر ہتا بیضلا مہ میں ہےاورلاکوں تا بالغوں کے باہمی قبل عمل قاتل پر قصاص نبیں ہے اور لڑکے کا عمد و خطا ہمارے مزو کیے مکساں ہے حتی کدونوں صورتوں میں دیت واجب ہوتی ہے ہی ب ویت اُس اڑے کے مال میں واجب ہوگی اگر اُس نے عمر اَ بھی قتل کیا ہے اور خطا کی صورت میں ہمارے نز ویک اس پر کفارہ نہیں ہے اور ہارے نز دیک و میراث ہے حروم نہ ہوگا اور اگر معتو ہ یا مجنون نے حالت جنون میں کسی قبل کیا تو اُس کا تھم بھی لڑ کے نابالغ کے تھم کے موافق ہے میر چیط میں ہے اور جو مخص حالت صحت میں ہواور بھلا چنگا تندرست ہووہ مریض کے موض اورا یے مخص کے موض جس کی اعضاء میں صورت نقصان ہو یامعنی نقصان ہوجیے شل ہو کیایا سے مثل کچھ ہوگیا ہواور عاقل بعوض مجنون کے آس کیا جائے گا اور مجنون بعوض عاقل کے قل ند کیا جائے گا یہ قاوی قاضی خان میں ہے۔قاضی نے اگر قاتل کے قصاص کا تھم دیا پھر قبل اس کے کدولی مقتول كيردكيا جائے قائل مجنون بوكيا تو استحسانا أس برقعاص ندرے كا اور ديت واجب بوجائے كى يەخلامدى ب-اوراكر قاتل پر قصاص کا تھم ہوجائے اور ولی مقتول کے دیئے جانے کے بعد قاتل مجنون ہو کیا تو قتل کیا جائے گا یہ فآو کی قاضی خان میں ہے۔ عیون میں ہے کہ ایک مختص قبل کیا گیا اور اُس کا ایک ولی ہے پھر جب قامنی نے قصاص کا تھم دیا تو قاتل نے کہا کہ میرے پاس جت ہے مروہ مجنون ہو کیا تو امام محد نے فرمایا کہ قیاساوہ قبل کیا جائے گا اور استحماناس سے دیت لی جائے گی بیتا تار خاند میں ہے۔ فآوی مغری میں ہے کہ جو تنص بھی مجنون ہوجاتا ہے اور بھی اس کوافاقہ ہوجاتا ہوا کر اُس نے حالت افاقہ میں کسی کو آل کیا تو مشل مجیح سالم آ دی کے قصاص میں قبل کیا جائے گا پھراگر وہ بعد قبل کرنے کے مجنون ہو کیا پس اگر جنون مطبق ہو جائے تو اس کے ذمہ ہے قصاص ساقط ہوجائے گا ادر اگر غیر مطبق ہوتو ساقط نہ ہوگا یہ خلاصہ یں ہے۔متعی میں ہے کدایک مخص نے دوسرے کوتل کیا پھروہ معتوه ہو ممیااوراس پر مواہوں نے قبل کرنے کی کوائی دی تمرانی حالت میں کہ وہ معتوہ تھا تو نیس استحسانا قصاص کا تھم نہ دوں گا بلکہ اس کے بال سے دیت ولاؤں گار پیچیا میں ہے اور جس پر قصاص واجب ہوااگر وومر جائے تو قصاص ساقط ہوجائے گار بدار سے اور لے معلوم الخ اس واسطے کداس کا خون مباح نہیں ہے بخلاف اس کے اگر قید خانہ میں ایک قائل ہوجس پرخون ابت ہو کیا ہے اور کمی مختص نے وہاں جا کر اس وقل كياتو قاعل بر كونيس ب كوكرة على الأل كاخون بباح مو چكا قماما (١) يعنى اس عقصاص لياجائكاس عادتنا افتيس ساا

اگر فرزند نے والد یاوالد ہ یا سکے داداو پر داداوغیرہ (۱) یاسگی دادی پر دادی وغیرہ یا سکے نانا وغیرہ یاسکی نانی و پر نانی وغیرہ کولّ کیا تو قصاص من قل کیا جائے گار فرق وی قاضی خان می ہے۔ باب نے اگراہے بئے کولل کیا تو قل ند کیا جائے گا اور سکا داواو پر داوو غیر ہو سگانا و برنانا وغیره اس تھم میں بمنزلہ باپ کے ہیں ای طرح اگر والدہ پاسکی دادی و پر دادی وغیرہ و نانی و پر نانی وغیرہ نے قبل کیا خواہ نزد کی ہویا دور کی ہویعن نانی ہویا پر نانی ہویا گئر نانی ہوائ نے فرزند کولل کیا تو قتل نہ کی جائے گی کذائی افکانی پھر آیا ، واجداد پر جب انہوں نے فرزند کوعم اقتل کیا ہے ان کے مال ہے تین سال میں دیت واجب ہوگی اور اگر والد نے خطا ہے فرزند کوقل کیا ہوتو اس کی مددگار براوری پردیت واجب ہوگی اوراس پر کفارہ واجب ہوگا اور ہمارے نز دیکے قبل عمدیش اُس پر کفارہ نہیں ہے اورا گرفرزند نے کی محض کے مملوک کوئل کیا بھرائس کواس کے باب نے عمراقل کیا تو مولائے مقتول کے داسطے اس برقصاص نہ ہوگا بیشرے مبسوط میں ہے۔اور اگر وار ٹان مقتول میں قاتل کا بیٹا یا پوتا یا پروتا وغیرہ ہوتو قصاص باطل ہو جائے گا اور دیت واجب ہوگی بیفآوگی قاضی خان میں ہے۔ایک ماں وباپ ہے دو سکے بھائی ہیں اُن میں ہے ایک نے عمر اُسپتے باپ کواور دوسرے نے عمر اُاپنی مال کولل کیا تو امام ابو بوسف ہے مروی ہے کہ دونوں میں ہے کی پر قصاص نہ ہوگا اور برایک پر اُس کے متنول کی دیت تین سال میں ادا کرنی واجب ہوگی بشرطیکہ متعقولین کے واسطے کوئی دوسرا وارث سوائے ان دونوں کے نہ ہویہ فناوی قاضی خان میں ہے۔اگر کسی نے اپنے غلام بإمدير يامكاتب ياسين فرزند كے غلام كول كيا تو أس عصاص ندليا جائے كا اي طرح اگرا يسے غلام كولل كيا جس كے تعوزے حصد کا ما لک ہوا ہے تو بھی قصاص ندہوگا یہ ہدایدیں ہاور اگر غلام نے اپنے مولی کوتل کیا تو اُس سے قصاص لیا جائے گا یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک مخص نے غلام وقف کونل کیا تو قصاص واجب ندہوگا پی خلاصہ میں ہے۔ اور اگر ایسے مخص کے ساتھ جس پر قصاص نہیں ہے کوئی اجنی شریک قبل کیا تو اس پر بھی قصاص واجب نہ ہوگا جیسے باپ و<sup>(۱)</sup> اجنی عمد آقل کرنے والا خطا سے آل کرنے والاصغيروكبير كذاني الناتار فانتيعن العبلة يب اورجيسے اجنبي نے كئے تحص بے ساتھ أس كى زوجہ كے قبل ميں شركت كى حالا نكه أس كا اس عورت سے ایک فرزند ہے بیڈ آوی قامنی خان میں ہے۔ اگر دو مخص ایک مخص کے آل میں شریک ہوئے کہ ایک نے اس کوعصا سے مارا اور دوسرے نے دھاروارے ماراتو دونوں میں ہے کسی پر قصاص واجب نہ ہوگا اور دونوں پر آ دھا آ دھامال دیت واجب ہوگا اور پھر ہرا یک برجس قدرویت لازم آئی ہے یعنی نصف دیت اُس کے حق میں وہش منغرو کے قرار دیا جائے گا ہیں دھار دار ہے قُل کرنے والے برنصف دیت أس كے مال سے واجب ہوكى اور عصائے تل كرنے والے برنصف ديت أس كى مدد كار براورى برالازم ہوكى بيد شرح مبسوط میں ہے۔ ہر محقون الدم کے آل سے برابر قصاص واجب رہے گابشر طیکہ اس کوعمراً قبل کیا ہویہ ہدایہ میں ہے۔اور جب قصاص لیاجائے تو تکوارے یا جو تکوار کے میں ہاس سے تصاص لیاجائے گار کافی میں ہے۔

ت جی کہ اگر کسی مختص نے دوسر ہے کو آئی ہے جلادیا یا پائی بیل خرق کر دیا تو اس کی گردن پر تلوار ماری (۳) جائے گی ای طرح اگر کسی مختص کا کوئی عضو کا نے ڈالا جس ہے دہ مرگیا تو پشت کی طرف ہے اُس کی گردن پر تلوار مار کر قطع کی جائے گی اور اس کا عضونہ کا تا جائے گا ای اور اس کا گردن پر تلوار مار کر قطع کی جائے گی اور اس کا عضونہ کا تا جائے گا اور اس کا گردن تو گلا کی کردن قطع کردی جائے گی بیچیط مزمنی تا جائے گا ہوں ہے ۔ اگر ایک مختص نے اپنا سرخو در تم کیا پھر دوسر ہے نے اُس کا سرزمی کیا پھر شیر نے اُس کو در تی کیا پھر اُس کو سانپ نے کا ٹا اور ان سب ہے وہ مرگیا تو اجنبی پر جن ہے اُس کے سرکو در تمی کیا ہے تہائی ویت واجب ہوگی میرکا فی جس ہے۔ اگر ایک مختص نے ایک جما سے قاتی نہا ہو ہے گا اور ان لوگوں کو سوائے اس کے پھوا سے قاتی نہا ہو ہے گا اور ان لوگوں کو سوائے اس کے پچھا سے قاتی نہا

<sup>(</sup>۱) وغیرہ سے بیمراد کدای قیاس پر جا ہے جستنداد نے وہ ہے کا بواد (۲) فرزند کے آس میں ۱۱ (۳) لیعنی جالیا وفر آن کیا جائے کا ۱۲

اگرایک می فروس سے دوسر سے کوسو کوڑ سے بار سے اور وہ کوڑوں سے چنگائی رہا اور دی کوڑوں سے مرکیا تو ای پر ایک ہی دے داجب ہوگی اور فو سے کوڑوں کے داسطے اس پر پھی داجب نہ ہوگا اور جو جراحت بحرا تی اور اُس کا اثر زائل ہوگیا اُس کی بابت فلا ہر تھم ہیں ہے کہ اس شل پھی داجب نہ ہوگا اور امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ انہوں نے حکومت عدل داجب کی ہے اور امام جمر سے مروی ہے کہ انہوں نے حکومت عدل داجب کی ہے اور امام جمر سے مروی ہے کہ انہوں نے حکومت عدل داجب کی ہے اور امام جمر سے مروی ہے کہ انہوں نے حکومت عدل داجب کی ہے اور اوا کو اس کے دام واجب کے بیں اور مشائ نے فر بایا کہ بدائیں صورت پر محمول ہے کہ جب وہ فو نے کوڑوں سے اچھا ہوگیا اور اُس کا اثر بالکل زائل ہوگیا اور اگر اُس کا اثر پھی باتی رہاتو نو نے کوڑوں کے داسطے حکومت عدل ہوگی اور آگر ایک خواص کے داسطے حکومت عدل بوجب باتی رہاتو نصاص بھی آئی رہاتو میں مراز الاقو تصاص بھی آئی رہاتو ہوں کے مطلم میں دو تھم ایسانہ ہوگی ہو تو ہو اس کے دوسر سے آئی رہاتو ہوں کی ہو اس کو اس کی تو بہ تول کی جائے گی اور انہ تھی ایسان ہے جیسا ساح کے تی تھی کہ جب اس نے تو ہو گی اس کی تو بہ تول کی جائی ہو اور کو اس بھی نے دوسر سے آئی ہو ہو تھی اس کی تو بہ تول کی حالت ہو کہی مرکم کیا تو تو تی تا گی طرح سے جائی ہو تو تی تا گی طرح سے جائی ہو تھی ہو تھی اور اگر اپنی بہت ہو کیں اگر ایک صاحب ہو تھی موات ہو تھی میں موشلا جس کو تیل آئی ہو تھی ہو تھی اور اگر اپنی بہت ہو کیں اگر ایک صاحب ہو تھی ہو تھی میں موشلا جس کو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی موات ہو تھی مور سے تھی ہو تھ

ل کینی رہا کیاجائے گااور اصل قبولیت اللہ تعالی کے اعتبار میں ہے اامنہ

جانے کی صورت میں شبہ عمر ہے تھا می نہ ہوگا اور اگر ایک حالت ہو کہ نجات مکن شہطوم ہوتی ہوتو امام اعظم کن و کید و شبہ عمر ہے تھا می نہ ہوگا اور ما جین کے خود کیا ہے میں ہے۔ اگر کمی تحص کو کی کر کر اُس کے ہاتھ پاؤں ہا تھ حاص نہ ہوگا اور ما جین ڈول دیا جی ہوگی کا اور مرکیا گھر دیا ت مختلہ ہوگی ہور ما جی کر دیا ت مختلہ ہوگی اور اگر کی کو سندریا فرات میں برابر فوط و بتاریا ہواں تک کہ وہ اس صدمہ ہے مرگیا تو بھی بھی تھے ہے۔ اگر ایک تحص نے دوسرے کو سندریا فرات و وجلہ میں کشتی پر سے دھیل ویا اور وہ تیرنا نہ جانیا تھا ہیں تہ میں بیٹھ کیا اور مرکیا تو امام اعظم کے ذود یک دوسرے کو سندریا فرات و وجلہ میں کشتی پر سے دھیل ویا اور وہ تیرنا نہ جانیا تھا ہی تہ میں بیٹھ کیا اور مرکیا تو امام اعظم کے ذود یک قصاص واجب نہ ہوگا اور قاتل پر دیت واجب نہ ہوگا اور قوب کیا اور مرکیا تو بھی اس کے گھروا جب نہ ہوگا اور فوب کیا اور مرکیا تو بھی کر مانے ہو اور اس نے کہ واجب نہ ہوگا ہوا کہ اور آس کی گھر بعد نہ کوگا اور فوب کیا اور مرکیا تو بھی گرمانے والے پر کچھ واجب نہ ہوگا یہاں تک کہ یہ معلوم ہوجائے کی اور اگر وہ وہ وہا نے کہا کہ کہ بعد اور اگر وہ وہ بیان باتی تھی پھرمعلوم نہ ہوا کہ اور اگر وہ وہ بیان باتی تھی پھرمعلوم نہ ہوا کہ کی اور اگر وہ اور اس میں جان باتی تھی پھرمعلوم نہ ہوا کہ کی اور اگر وہ وہ بیانہ وہ بیانہ کی جانے والے کر کے دوا جب نہ ہوگا یہاں تک کہ یہ معلوم ہوجائے کے دوم کیا ہے اور اگر وہ وہ وہ بین نہ دوگا ہوں دور بیا میں دور کیا ہو گو گھر ہیا ہو گیا تو گرانے والے کر کے دوا جب نہ ہوگا ہوں گھر ہیں ہو بیا تھی تھر معلوم نہ ہوا کہ اور اگر وہ وہ وہ بیانہ کی تھیا اور فور وہ بیانہ کو گھر ہو گھر ہی ہو ہوں کیا تو گرانے وہ کیا تو کہ کہ کے دور کہ کی دور کیا ہو کہ کہ کو دور وہ کی دور کیا ہوگا ہوں کو کہ اور اس میں جو ان باتی تھی پھر معلوم نہ ہوا کہ کی دور کیا ہو گھر کی دور کیا ہو گھر کیا ہو کہ کو دور کیا تھر کی دور کیا ہو گھر کیا ہو گھر کی ہو گھر کیا ہو گھر کیا تو کہ دور کیا ہو گھر کھر کیا ہو گھر کیا ہو گھر کھر کو کھر کھر کھر کو کھر کیا ہ

اگرایک فخص کوچھت یا پہاڑ ہے بنچے گرادیا یا کنوئیں میں ڈال دیا تو بنا برقول امام اعظم مجھ اللہ کے بیخطائے عمرے 😭 المام محمدٌ نے جامع صغیر میں فرمایا کہ اگر کمی مخص نے تنور گرم کر کے اُس میں کمی آ دی کو ڈال دیایا ایسی آگ میں ڈال دیا جس میں ہے وہ نکل نہیں سکتا ہے اور آ مگ نے اس کوجلادیا تو قصاص دا جب نہ ہوگا اور موضوع مسئلہ اس امر پراشارہ کرتا ہے کہ تور کا كرم مونا كافى إ أكر چداس من آك ند مواور بقالي في اين فراوي من فرمايا كديمي سيح بديميط من باوراكراس كوآك من ڈ الا چرائ کونکال لیا اورائ میں قدرے جان باتی تھی چرو ہ چندروز جار پائی پرزندہ پڑار ہا آ خرکارمر کیا تو قصاص واجب ہوگا اوراگر وہ آتا جاتا ہو پھر مرکباتو تصاص واجب نہ ہوگا یہ قناوی قاضی خان میں ہے اور اگر ایک مخص کے ہاتھ یاؤں باندھ کر اُس کے واسطے ا يك ديك عن ياني كرم كياحي كمه ياني جب مثل آك كرم موكياتو أس كو ياني مين وال ديابس والتي ي أس ك بدن كي كمال أتر م کی اور مرکیا تو اُس کے عوض قتل کیا جائے گا اور اگر پانی نہا ہے گرم ہو مگر جوش شدیداس میں نہ ہواوراس میں اُس کوڈ ال ویا پھرتھوڑی وریک رہنے کے بعدوہ مرکبا حالانک اُس کے جم پر چھالے پڑھئے تھے یاوہ پانی میں اُبل کیا تھا تو قائل اُس کے قصاص میں قبل کیا جائے گاورنہ اِتَّقَل ند کیا جائے گا اور اگر ان صورتوں میں ڈالنے والے نے اُس کودیک میں سے نکال لیا حالا تک اُس کا بوست اُمر کیا اور أى وقت ياك روزمر كياياكى روز زنده ربا مرأس برأس صدمه كى وجد عصر جانے كاخوف ربااور و ومركياتو قائل قل كياجائ كاور اگروہ کچھاچھا ہوکرآنے جانے لگا پھرائی صدمہ ہے مرکباتو قاتل تل کیا جائے گا بلکہ اُس پردیت واجب ہوگی اور بیقیاس قول امام اعظم ہے۔اوراگر ایک مخص کو بخت جاڑے میں سردیانی میں ڈال دیا اوروہ اُسی ونت مختر کر سر کیا تو فاعل پر دیت واجب ہوگی ای طرح اگراس کونٹا کر کے بخت سروی کے دن حصت برلٹایا اور برابرای طرح رکھا یہاں تک کدو وسردی ہے مرکباتو بھی بہی تھم ہے اس طرح اگرائ کے ہاتھ پاؤں ہا ندھ کر برف میں ڈال دیا تو بھی یہی تھم ہے بیظہیر سیم ہے۔اوراگر ایک محض نے دوسرے کے ہاتھ یاؤں با بدھ کردھوپ میں سورج کے سامنے ڈال دیااور نہ محولا بہاں لیک کدو وحرارت آفاب سے مرکبیا تو فاعل بردیت واجب ہوگی یے خزائد المعتبین میں ہے۔ اور اگر ایک مخص کو چیت یا پہاڑے نے نیچ گراد یا یا کوئیس میں ڈال دیا تو بنابر تول امام اعظم کے بیرخطائے عمر

ہاور صاحبین کے قول کے موافق اگرالی جگہ ہوجس سے غالبًا نجات کی امید ہوتو خطاء عمر ہاور اگر اُس سے نجات کی اُمیدنہ ہوتو یے تخص عمر ہے اُس میں صاحبیات کے نز دیک قضاص واجب ہوگا یہ تھیا میں ہے۔ اگر ایک مخص کوز ہر پلایا اور و واس کے پینے سے مرکمیا پس اگر ذہر دئی اُس کے مندیس ڈال کر نگلایا ہے یا پہلے اُس کودے کر پھر اُسکے بینے پر اُس کومجور کیا ہے بہاں تک کداُس نے بی لیایا بغیرا کراہ کرنے کے اُس کودے دیاہے ہی اگر زبردی فکاایاہے یادے کراس کے پینے پر مجبور کیاہے تو مجبور کرنے والے پر قصاص نہ ہو گالیکن اُس کی مدد گار برادری پر دیت واجب ہوگی اور اگر اُس کودے دیا اور بدون اکرا ہ کرنے کے اُس نے بی لیا تو دیے والے پر شقعاص اور شددیت ہو کی خواہ یے والا جانیا ہو کہ بیز ہر ہے یا نہ جانیا ہو بیز فیرہ میں ہے اور جس نے زہر پلایا ہے و منتول کا وارث ا ہوسکتا ہے اور ای طرح اگر ایک مختص نے دوسرے سے کہا کہ تو یہ کھانا کھا لے کہ یہ یا کیزہ ہے۔ پس اُس نے کھالیا کیکن وہ زہر ملا ہوا تھا يس كمان والامركياتو كينوالا ضامن ندموكا بيظامه على ب- اكرايك مخص فدوسر كو يكركر بيزيال وال كايك كوخرى على قید کیا یہاں تک کہ وہ بھوک سے مرحمیا تو امام محمد نے فر مایا کہ میں ایسے فض کوسز ادے کر در دناک کروں گا اور میت کی دیت أس کی مدد گار برادری برواجب موکی مرامام اعظم نے فرمایا کے تید کرنے والے بر بھی ند موگا اور ای برفتوی بے اور اگر کسی مخص کوزیر و پار تبریس وفن كرديا اوروه مركياتو فن كرف والاقصاص من قبل كياجائ كااوربيامام اعظم كاقول بي كرفتوى اس بات يرب كدأس كى مددكار برادری پردیت واجب ہو کی بیظ ہیریدی ہے۔ ایک مخف سوتے ہوئے یا نایالغ یا ایسے مخف کو جومعتوہ ہو گیا ہے اپنی کوخری میں اے کیا م كوهرى أس بركر برى تونابالغ اورمعتوه كى صورت على ضامن بوكا اورسوت بوئ كى صورت على ضامن مدبوكا يرخلا صديس ب جنایات استعی می ہے کدامام ابو یوسٹ نے فرمایا کدامام اعظم فرماتے سے کداگرایک محض نے دوسرے کے ہاتھ پاؤل ہا عدم کرایک ورندہ کے آگے ڈال دیا اور درندہ نے اُس کو ہلاک کیا تو ایسا کرنے والے پر قصاص اور دیت چھے نہ ہوگی لیکن اُس کوسز اوی جائے گی اور مارااور قید کیا جائے گا بہاں تک کہ تو بہ کر لے اور امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ میں شرع کے موافق یہ مجمعتا ہوں کہ برابر قیدر کھا اور يهان تك كدمرجائ كذاني المحيط-

كتاب الجنايات

فصل

آگر ایک فض نے دوسر کو ایک کوفری علی داخل کیا اور اُس کے ساتھ ایک درندہ جانو رجی داخل کیا اور کوفری کا دروازہ بند کردیا کہر درندہ نے اُس آدی کو بار ڈالا تو بند کرنے والا قصاص علی آل نہ کیا جائے گا اور اُس پر بکھ واجب نہ ہوگا ای طرح اگر اُس فضی کوسانپ یا بکھو نے کا ٹا تو بھی پکھ نہ ہوگا خواہ سانپ یا بکھو کو اُس آدی کے ساتھ کوفری علی داخل کر دیا ہو یا بد دونوں کوفری (۱) علی کھی کے ساتھ کوفری علی داخل کر دیا ہو یا بد دونوں کوفری (۱) علی سے موجود ہوں اور اگر اُس نے ایسافل کی ٹالغ لاکے کے ساتھ کوفری علی داخل کر دیا ہو یا بد دونوں کوفری اُس کی آئی ٹی سے۔ اگر ایک فیص نے دوسر کا پیٹ بھواڑ کر اُس کی آئی نئی نگال دیں پھرایک فیص نے اُس کی گردن پر توار ماری تو قاتل وہی ہے جس نے گرون ماری پس اگر اُس نے عمد اُس اُس کی ہوتو دھا می ایسا کیا ہوتو تھا می لیا جائے گا اور اگر خطا ء ایسا کیا ہوتو دیت داجب ہوگی اور جس فیص نے بیٹ کی دوسری جانب کو ٹھ گیا ، ہوتو دو تہائی داجب ہوگی اور جس تھی اور ایسا کیا ہوتو تھا می ہوتو دو تہائی داجب ہوگی اور ایسا کیا ہوتو تھا ہوتو دیا تھا تھا ہوتو دو تہائی داجب ہوگی اور ایس کے بعد وہ فیص پورے دن بحریا دن سے کم زندہ دور مسلما ہوتو دو تہائی دارہ سکتا ہواور ایسے تھا ڈالے بھو کہ اور اگر خطا ، ہوتو دیت واجب ہوگی اور اگر خطا ، ہوتو دیت واجب ہوگی اور اگر خطا ، ہوتو دیت واجب ہوگی اور آگر خطا ، ہوتو دیت واجب ہوگی اور جس نے گردن ماری تھی اُس کی کومر اور کی جسے کی ایس کومر اور کی جسے کا دیم نہ ہوگا اور آگر خطا ، ہوتو دیت واجب ہوگی اور جس نے گردن ماری تھی اُس کومر اور کی جاتے گی ای

## فتاوی عالمگیری ...... جادی کی کی کی الجنایات

طرح اگر ایک مخف نے دوسرے کو ایسا سخت مجروح کیا کہ اس زخم کے ساتھ اُس کی زندگی کا ممان نہ رہا پھر ایک مخض نے اُس کو دوسرے زخم سے مجروح کیاتو قائل وی بہلاہے جس نے زخم کاری سے مجروح کیا ہے اور بیاس صورت میں ہے کہ دونوں زخم آ کے چیجے واقع ہوئے ہوں اور اگر دونوں ایک ساتھ واقع ہوئے ہوں تو دونوں قائل ہوں کے اور ای طرح اگر ایک نے دس زخم لگائے ہوں اور دوسرے نے ساتھ بی ایک بی زخم لگایا ہوتو بھی دونوں قائل ہوں سے بیا خلاصہ میں ہے۔ منتعی میں ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کی گردن کاٹ ڈالی مکر ذرا سی حلقوم گئی رہ گئی اور ہنوز اُس میں روح باقی ہے کہ دوسرے نے اُس کوٹل کرڈ الاتو دوسرے پر قصاص داجب نہ ہوگا اس واسطے کہ بیرمیت ہے اور اگر ایس جالت میں اُس کی روح نکلنے سے پہلے اُس کا بیٹا مرجائے تو بیٹا اس کا وارث ہوگا اور بیاہے بینے کا وارث نہ ہوگا یہ ذخیر وجس ہے۔منتی میں ہے کہ بشر کی این الولید نے آیا م ابو یوسف سے اور ابن ساعہ نے ا مام محد عدوایت کی کدایک مخص نے عمراً دوسرے کا باتھ کاٹ ڈالا بھر ہاتھ کتے ہوئے نے کا نے والے کے بیٹے کوعمراً قل کر ڈالا بھر ہاتھ کٹا ہواای زخم ہے مرکبا تو ہاتھ کئے ہوئے کے وارث کے واسطے ہاتھ کا نے والے پر قصاص واجب ہوگا اور میں مسئلمنتی میں ودسرے مقام پرامام محمد سے مروی ہے اور اُس میں قیاس واستسان ندکور ہے لیعنی فرمایا کہ قیاساً ہاتھ کا نے والے پر قصاص واجب ہوگا اوراستسانا تصاص واجب نه موكا بلكه أس كے مال سے أس يرويت واجب موكى زيد نے بركے بينے كوعمرا قبل كيا پر برك خطا سے زید کا باتھ کاٹ ڈالا اور زیداس زخم ہے مرکمیا تو بدلا ہو جائے گا اور زید کے وارث کے واسطے بحریر دیت واجب شہو گی مے طی ہے۔ایک مخص نے کہا کہ میں نے فلال محض کو تلوار مار کرفتل کیا ہے تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ یہ خطا پر محمول کیا جائے گا جب تک یوں نہ کے کہ عمد ایسا کیا ہے بیٹنا وی قاضی خان میں ہے اور اگرا کی مخص نے کہا کہ میں نے اپنی مکوار ماری پس فلال مخص کوئل کیا یا کہا كديس في جرى بعوى يس فلان مخص كوتل كيايا كها كديس في ال مقتول كيسوا ووسر ما تصد كما تفاشر چوك كرأس كوزخم بينجا ب اس کے ذمہ سے قبل دور کیا جائے گا بیمچیط میں ہے۔ ایک محص نے کہا کہ میں نے عمراً فلال محص کو تکوار ماری اور میں بریس جانبا ہوں کہ دوای زخم ہے مراہ کیکن ہاں مرکمیا ہے اور مقتول کے وارث نے کہا کہ تیری ضرب سے مراہے تو قاتل ہے تصاص ندلیا جائے گا اور اگر قائل نے کہا کہ میری ضرب اور سانپ کے کاٹ کھانے ہے یا دومرے مخص کے لائھی مارنے سے مراہب اور وارث نے کہا کہ تیری بی ضرب سے سرا ہے قو مار نے والے کا قول جول موگا اور اُس برآ دعی دیت واجب موگی بدفتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر قاتل کو کی اجنبی نے قل کیا ہیں اگر قل عد ہوتو قصاص واجب ہوگا اور اگر قل خطا ہوتو اجنبی کی مددگار برادری پردیت واجب ہوگی۔اورا گراجنی کے قل کرنے کے بعد وارث نے کہا کہ بی نے اجنبی کو قاتل کے قل کرنے کا تھم دیا تھا حالا تکہ اُس کے پاس اس بات کے گواہ نہیں ہیں تو اُس کے قول کی تقدیق نہ ہوگی یہ مجیط میں ہے ایک صف مسلمانوں کی اور ایک صف کا فروں کی دونوں اُڑ ائی ہیں باہم ل کئیں ہیں ایک مسلمان نے دوسر مسلمان کو شرک گمان کر کے قل کیا تو اس پر قصاص نہ ہوگا گر کفاراور دیت واجب ہوگی یہ جب دونوں باہم شخلط ہوں اور واجب ہوگی یہ جب دونوں باہم شخلط ہوں اور اگر مسلمان متحق ل شرکوں کی صف ہیں ہوتو ان کی جماعت کی تاثیر کرنے کی وجہ سے عصمت ساقط ہوکر دیت ہی واجب نہ ہوگی یہ جدایہ اگر مسلمان متحق ل شرکوں کی صف ہیں ہوتو ان کی جماعت کی تاثیر کرنے کی وجہ سے عصمت ساقط ہوکر دیت ہی واجب نہ ہوگی ہے جدایہ شرک ہوگا کہ دور کر کے کی سے اور اگر کسی نے مسلمانوں پر تو اور مسلمان نے اُس کو قل کر دینا واجب ہے اور اُس کے قل کر دینے سے بچھ نہ ہوگا۔ ای طرح اگر ایک شرک و نالا یا مسلمان کے سواد و مرے نے مسلمان سے ضرر دور کرنے کے مسلمان میں بر تنصیار اُن مقایا اور مسلمان نے اُس کو قل کر ڈالا یا مسلمان کے سواد و مرے نے مسلمان ہوتی و خیرہ نے صدیت کی ہے دار تھنی الدین الدین

نے کہا کہ ونگ ہے امیزان وغیرہ

### قصاص حاصل کرنے والوں کے بیان میں

باپ کوائقتیار ہے کہا ہے تا بالغ بیٹے کا مال تلف کرنے یا جان تلف کرنے ہے کم کا قصاص لے اور ہر مخص جواللہ تعالی کے فرائغن کے موافق سختی میراث ہے وہ قصاص کا مستقل ہوتا ہے ہیں اس شری شو ہراور بیوی بھی واخل ہیں اور دیت کا بھی بھی تھم ہواور جب وہ دارٹ تو بہت کے سب وارث منتقل نہ ہول تب تک بعض وارثوں کو بیا ختیار حاصل نہ ہوگا کہ قصاص لیں اور سب وارث وں یا کمی وارث کی کے داسطے کی فضی کو دکیل کرلے برقماوی خان میں ہے۔ مستقل وارثوں یا کمی وارث میں ہوجا تا ہے یہ مداید میں ہے۔ مستقل میں منتقل ہوتا ہے پھرائی کا وارث اس کا قائم مقام ہوجا تا ہے یہ مداید میں ہے۔ مستقل کے دارٹ کی سال میں منتقل ہوتا ہے پھرائی کا وارث اس کی اس میں اس کے دارٹ کی مسلمی منتقل ہوتا ہے ہیں ہوجا تا ہے یہ مداید میں ہے۔ مستقل کی مدال میں منتقل ہوتا ہے بھرائی کی دارٹ کی سال میں منتقل ہوتا ہے بھرائی کی دارٹ کی دارٹ کی دارٹ کی سال میں منتقل ہوتا ہے بھرائی کی دارٹ کی

اگرمعتوہ کاولی آل کیا گیا تو اُس کے باپ کودونوں باتوں ( قصاص صلح ) کا اختیار ہے 🖈

ے بیہ ہوایت ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ جب قصاص کا بورا استحقاق نابالغ کے واسطے ہوتو براور بالغ کو اس کے حاصل کرنے کا اختیار نہ ہوگا بیمچط میں ہے۔اگر استحقاق قصاص بالغ اور نابالغ کے درمیان مشترک ہوتو امام اعظم کے زوریک بالغ کو اُس کے حاصل كرنے كا اختيار موكا اور صاحبين نے فرمايا كه بالغ كوبيا ختيار نيس سيمالا أس صورت على كديد بالغ اس نابالغ كا باب موتو حاصل کرسکتا ہے ای طرح اگر بالغ کاشر یک کوئی معتوہ یا مجنون ہواور اُس کا بین ٹی ہوتو بھی میں اختلاف ہے اور اس طرح امام اعظم ّ کے نزدیک بالغ کے ساتھ سلطان کا قصاص حاصل کرنے کا اختیار ہے اور صاحبین نے اس میں اختلاف کیا ہے اور اگر سب وارث نابالغ موں تو بعض نے قرمایا کہ قصاص حاصل کرنے کا استحقاق سلطان کو ہوگا اور بعض نے قربایا کہ وارثوں یا کسی وارث کے بالغ ہونے تک انتظار کیا جائے گا یہ محیط سرحسی میں ہے۔اگر ایک مخص قبل کیا گیا اور اُس کا کوئی و کی نہیں ہے تو سلطان کواور نیز قاضی کو اُس کا قصاص لینے کا اختیار ہے بیشرح مخار میں ہے۔ اگر کوئی غلام عمر اُقل کیا گیا تو اُس کے قصاص کا استحقاق اُس کے مالک کو ہے اور مد ہر اور مریر مره وام ولداوراً س كالليجي بمنزله علام كے بيں بيميط مزحسي على ب-ايك فخص كے دوغلام بيں أن على سے ايك نے دوسرے كو عما المحق کیا تو مولی کو اختیار ہے کہ قائل سے مقول کا قصاص لے بیمیط میں ہے۔ اور مبسوط میں لکھا ہے کہ اگر بالغ اور نابالغ کا مشترک غلام تن کیا کیا تو بالا جماع نابالغ کے بالغ ہونے ہے پہلے بالغ کو اُس کا قصاص نے لینے کا اعتبار نہیں ہے بیمین شرح ہدایہ میں ہے اگرایک غلام دویا تین آ دمیوں میں مشترک ہوتو اُس کے قصاص کا استحقاق ان سب کوشفق ہو کر حاصل ہوسکتا ہے تنہا کسی ایک کوند ملے گا اور اگران میں ہے کی ایک نے عنوکیا تو باقیوں کاخق مال ہے متعلق ہو کر غلام کی قیت کی طرف مھلب ہو گا جیسا کہ آزاد کی صورت میں دیت کی طرف مطلب ہوتا ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک مخص نے غلام کا ہاتھ کا اور الا مجر اُس کے ما لک نے اُس کوآ زاد کرویا چروہ اس زخم ہے مرکبا ہیں اگر مولی کے سوا اُس کا کوئی وارث نہ بوتو مولی کوا ختیار ہوگا کہ اُس کے قائل کو قعاصاً قُلْ كرے اور اگرسوائے مولی كے كوئى اور أس كاوارث موتو امام اعظم وامام ابو بوسف كے نزويك قاتل برقصاص ندموكا كذانى إلكاني ۔اورنوا درہشام میں ابو یوسف ہے اس طرح مروی ہے كہ ايك مخص نے دومرے وکل كيا پھرا يك مخص نے آ كرومويٰ كيا كہ يہ ميراغلام ہاور كواہ قائم كے مركوابول نے بيكوائل دى كريد مل كاغلام تعاليكن ملى نے أس كوآ زادكر ديا اور و مقتول ہونے ك روز آ زادتھا کی اگر کوئی اُس کا وارث ہوتو قتل عمر کی صورت میں اُس کے وارث کے واسطے استحقاق قصاص کا تھم ووں گا اور خطاکی صورت میں دیت کا عکم دوں گااورا گر کوئی اُس کا وارث نہ ہوتو قتل خطااور قتل عمد دونوں میں اُس کے مولی کواُس کی قیمت لیے کی ریمیلاش ہے۔

ا كرمكات قل كيام يا اورسوائ مولى كأس كاكونى وارث بيس باورأس فاوائ كمابت كواسط كانى مال جموز اتو امام اعظم وامام ابو بوسف کے نز دیک أس كے مولى كوقصاص ملے كا اور اكر أس نے وفائے كتابت كے لائق مال چوز ااور سوائے سولى کے اُس کا کوئی وارث دوسرا ہے تو قصاص نہ ہوگا اگر چہ و ومو ٹی کے ساتھ اتفاق کریں اور اگر اُس نے و فائے کتابت کے لائق مال نہ جیوز ااوراس کے آزادوارث موجود ہیں توسب اماموں کے نزدیک بالاتفاق موٹی کے واسطے قصاص کا استحقاق ہوگا بدیدارین ہے اور اگرابیا غلام جس کا تھوڑا حصد آزاد ہو چکا ہے باتی کی ادا ہے عاجز ہونے کی حالت میں قبل کیا گیا تومنتی میں لکھا ہے کہ قصاص واجب نہ ہوگا بیفاوی قاضی خان می ہے اور اگر مکا تب نے اپ قلام کولل کیا تو قصاص نیس ہے اور اگرا ہے مکا تب کے غلام کولل کیاتو بھی بی تھم ہےاورای طرح اگر اُس کے بیٹے کوعمر اُقل کیاتو بھی میں تھم ہےای طرح اگر غلام ماذ ون عمر اُقل کیا گیا اوراس پر

كالنتيار موكاية فأوى قامنى خان من ب

جونها بارې☆

## جان تلف کرنے سے کم میں قصاص لینے کے بیان میں

آ تکھیں ماراادراندرونی زخم آیاتو قصاص ہے بل مصروب کی آئکھ کا ممل جائز لیا جائے گا 🏠

نبیں ہے۔ پس اگر کسی آ دمی کا صدقہ چیٹم قلع کیا اور اُس نے کہا کہ بیں اس بات پر ِراضی ہوتا ہوں کہ اس مجرم کی آ گذشت کر دی جائے اور اُس کا حدقہ چیٹم اُ کھاڑا تہ جائے ہیں اپنے تن سے کم بی بدلا لےلوں کا تو منتقی میں ب ذکور ب کدامام محد نے قر مایا کہ اُس کو بیا افتیار ایس ہے بیمیط میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کی دائیں آ کھی لف کردی اور مجرم کی بائیں آ کھی ان ہے اور اس کی دائیں آ تھے درست ہے تو اُس کی وائیں آ تھے سے تصاص لیا جائے گا بعن چوز کراندھا چیوز دیا جائے گا بیظمیر بیش ہے۔امام حن سے روایت ہے کدا کر کی محص کی آ کھے پیوڑ دی من حالا نکدا س کی آ کھے ہے احول تھی لیکن اس سے اُس کی بیسارت میں پی مضرر تھا اور نہ پھے نقصان تعالی أس کی آ کھے کوا یک محض نے عمراً پیوڑ ڈالاتو اُس ہے قصاص لیا جائے گااورا گر بھینڈ ابن بخت ہو کہ بصارت بی ضرر ہو اوروه مچوزی می تن عن علومت عدل بر عظم ہوگا اور اگر ایک مخص کی آ کھا حول زیادہ ہو کہ اُس کی آ نکھ کی بصارت میں ضرر ہواور اُس نے ایسی آ کھ پھوڑی جس میں معینڈ این نہیں ہے تو جس برظلم مواہداً س کوا ختیار ہوگا جا ہے قصاص کے لئے اور یا تص بد لے بر راضی وہ جائے اور جاہے بحرم ہے اُس کے بال سے نصف دیت تاوان لے بیافاوی قامنی خان میں ہے۔ اگر ایک مخص کی وائیں آ تکھ میں سپیدی ہواور اُس نے ایک دوسرے مخص کی دائیں آ تکھ ضا کع کر دی تو اُس مخص کو اختیار ہو گا جا ہے بجرم کی ناقص آ تکھ ہے قصاص لے جب كرقصاص مكن بوسكا بومثلا كجرو كھلائى ديتا بواور جاہا تى آ كھى ديت لے اور اگر أس كى آ كھ بالكل چر بىلى سپید ہوکدأس سے بالکل دکھلائی نددیا ہوتواس میں بالکل تصاص ند ہوگا اور اگر اُس نے بنوز کھا ختیارند کیا ہو یہاں تک کہ پھوڑنے والے کی دائیں آ کھ کی مخص نے پیوڑ ڈالی تو اقب کا حق جو اُس کی آ کھے ہے متعلق تھا باطل ہوجائے گا اور اگر اُس مخص نے جس کی آ تھے پہلے پھوڑ گئی ہے دیت لینااختیار کیا پھرا کے مخص اجنبی نے بحرم کی آ تھے پھوڑ ڈالی بس اگراؤ لُفخص کا اختیار کرنا تھے ہوتو آ تھے کے تعلق سے اُس کاحق منتقل ہوکر دیت کی طرف آجائے گا اور عین خرکور فوت ہوجانے ہے اُس کاحق باطل نہ ہوگا اور اگر اُس کا اختیار کرنا سیج نہ ہوتو حق باطل ہو جائے گا اور اختیار سیج ہونے کی بنابیہ ہے کہ جنابت کرنے والا اُس کو اختیار دے ورندا گراُس نے خود ہی ہیہ اختیار کیاتو اختیار سیح نه ہوگا۔اور جس صورت میں اُس کا اختیار سیح نہ ٹم برے تو جب آ کھی سپیدی جاتی رہے تو اُس کواختیار حاصل ہوگا كدقعهاص كي طرف رجوع كريداورجس صورت عن أس كا اختيار سيح جوهيا ہے أس صورت عن رجوع بعصاص نبيل كرسكتا ہے يہ خزائة أمغتين مي ہے۔

نوادر ہشام میں امام میں امام میں ہوائی ہوتھ کے داگر ایک میں کا واقعیار ہوگا کہ جمرم سے تصاص لیا جائے گا پیچیا میں ہے۔
مان کو کردی چراس کی آ کھ سے بیدی جاتی رہی تو جس پر جم کیا ہے اُس کو افقیار ہوگا کہ جمرم سے تصاص لیا جائے گا پیچیا میں ہے۔
ایک میں نے دوسری آ کھ میں مارا اور وہ اس مغرب سے بیدہ ہوئی چر بیدی جاتی رہی تو مار نے والے پر چھونہ ہوگا گئی بیاس وقت ہوگا گئی بینا کی اور بہلے کی برنبست کم آئی تو اُس میں حکومت عدل ہوگی پیزائد المعین میں ہے اگر ایک محف نے دوسر سے کی آ کھ ی بیدی ہوا کی میں بیدی ہوا کہ میں بیدی ہوا کہ میں بیدی ہوا ہوا ہو جاتی ہوگئی ہوا ہو جاتی ہوگئی ہوا ہو ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی جو اس میں تصاص نہوگا ہوگا ہوگا ہی ہوا ہی جا اگر ایک میں ہوگئی ہوا ہوگئی اور اُس میں تو دوسر سے کی آ کھ میں ایک خرب کی اور اُس میں تو دوسر سے کی آ کھ میں ایک خرب کی اور اُس میں تو دوسر سے کی آ کھ میں ایک خرب کی اور اُس میں تو دوسر سے کی آ کھ میں ایک خرب کی اور اُس میں تو میں ہوگئی اور اُس میں تو دوسر سے کی آ کھ میں امام محد سے دوسر سے کی آ گھ کی اور اُس میں تو میں امام محد سے دوسر سے بھر تا تا آگئی میں ہوگئی اور اُس میں تو میں ہوگئی اور اُس میں تو میں ہوگئی ہوا اس میں تو میں ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا میں ہوگئی ہوا ہوگئی اور اُس میں ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوں ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا میں ہوگئی ہوا ہوگئی ہوا ہوگئی ہوں ہوگئی ہوا ہوگئی ہوں ہوگئی ہوگ

ع قرحه و زخم جس سے ریم و عباری ہوا ا سیل جالا جو پٹلی آئیکوڈ ھا تک لیٹا ہے ا سیل دو عادل تھم بنائے جائیں جس قدر دو تجویز کریں دودیا جائے گااا کھا ہے کہ اگر پورا ہونٹ کا ٹا کیا تو قصاص واجب ہوگا اور اگرتھوڑا کا ٹا گیا تو قصاص واجب نہ ہوگا بیرمجیط میں ہے۔اور زبان کا شخے میں قصاص نہیں ہے تھ آہو یا نہ ہوخوا وکل کا ٹی ہو یا تھوڑی اور بھی تو گئے کے واسطے بختار ہے بیٹرز ایر اسطیمین وظمیر بیر میں ہے۔اور دانت میں قصاص ہے اگر چہ جس سے قصاص لیا جاتا ہے اُس کا دانت مظلوم کے دانت سے بڑا ہواور سوائے وانت کے کسی بڑی میں قصاص نہیں ہے بید ہا بیش ہے

برطے دانت سے مرادعمومی مقدار سے زائد دانتوں کا ہونا ہے ہ

یز ہے دانت (۱) میں قصاص نیں ہے ہاں حکومت عدل داجب ہوتی ہے یہ جوہرہ نیرہ میں ہے۔اور دانت کے قصاص لینے می تو زنے والے اور جس کا دانت تو زامیا ہے اس کے دانت کی مقد ارصغیر و کبیر کا اعتبار نبیں ہے بلکہ قصاص میں اس قدر حصرتو زا جائے گاجس قدراس نے تو زا ہے بینی تصف یا تہائی یا چوتھائی جس قدرتو زا ہے اُس قدردوسرے کا دانت تو زا جائے گا یہ وجیز کردری میں ہیدا کیں کے موض یابایاں اور باکیں کے موض دایاں نہتو ڑا جائے گا اورا ملے دودانت بعوض السکے دو دانتوں کے اور دانت بعوض وانت کے اور ڈاڑھیں بعوض ڈاڑھوں کے تو ڑی جا کیں گی اور نیجے والے کے عوض اوپر والے یا اوپر والوں کے عوض نیجے والے نہ ليے جائيں مے يہجو ہرہ نيرہ من ہے۔ اگرايك دانت من سے آ دھايا تبائي يا چوتھائى مستوى تو زاہوكدأس من تصاص ليا جاسكا ہے تو سوبان ے قصاص لیا جائے گا اور اگراس نے بطور مستوی ندتو زاہو کہ اس میں قصاص لیرا ممکن ندہوتو قصاص ندلیا جائے گا بلکدارش واجب ہوگا يظهيريدهى بدائراس نے أكما ولياتو أس كا دانت أكما وانت كا بلكسوبان سدد بت دياجائ كا يهال تك ك موشت تک پہنچ جائے اور اس سے زیادہ ساقط ہوجائے گاریفاوی صغری میں ہے اور اگر تعوز ادانت پھر ہاتی سیاہ یاسرخ یاسنر پڑ کیا اور سی طرح کا اُس میں تو ڑنے کی وجہ سے عیب آھیا تو قصاص نہ ہوگا اور دیت واجب ہوگی پیا صدیس ہے۔اورا کرمظلوم نے جس کا دانت تو ڑا گیاہے یوں کیا کہ میں بفقر تو ڑے ہوئے کے قصاص لوں گا اور جس قدر سیاہ ہو گیاہے اُس کا ترک کروں گا تو اُس کو سے ا نتمیارندہوگا بیفاوی قاضی خان میں ہے اگر ایک مخص کے دانت میں ہے کسی قدرتو ڑا کیا تو ایک سال انظام کیا جائے گا اگر سال پورا موجا بينداس من تغيرندآ ياتو تو زنے والے پر قصاص واجب موكا كدأس كا دانت سوبان سے ديتا جائے گا اور أس كے واسطے ايك طبیب عالم تائش کیا جائے گا اوراً سے ور یافت کیا جائے گا کہ ہم سے بیان کر کداس کے واثبت میں سے س قدر جاتا رہا ہے ہی ﴿ أَكُرا وَمِهَا مِا رَبِهِ تُورُ نِهِ وَالْمِلِي كَوَانْتِ سِينَعِفِ رَبِمَ جَائِكُ كَالِيْحِيطِ مِن بِهِ اوراكرا يكفخص كوانت كالكزاتو زويا اور باتي خودگر کیا تو مشہور ند ہب کے موافق قصاص نہ ہوگا بیٹز ائد اسمعتین میں ہے۔ دو مخص کھیل کی جگہ کھڑے ہوئے تا کہ ایک دوسرے کو تھونسا مارے جیسا کہ عادت ہے لیں ایک نے دوسرے کو کھونسا مارااوراً س کا دانت تو زویا تو مارنے والے پر قصاص ہوگا اور بیسئلہ واتع ہواتھاجس پرفتوی طلب کیا گیا توسب فتوی کے جواب اس تھم پر متنق تھادرایک نے دوسرے سے کہا ہوکہ (لگالگا) اور اُس نے تھونسالگایااور دانت تو ز دیا تو اس پر قصاص وغیرہ نہ ہوگااور یہی سیح ہے بمزلیۂ الی قول کے کہ میرا ہاتھ کاٹ اُس نے کاٹ دیا ہے ظميريين ب\_اكرايك مخص نے دوسرے كا كلے دودانت تو زے اور تو زنے والے سے قصاص ليا حميا بحر تو زنے والے ك دونوں دانت جوقصاص میں رہنے گئے ہیں اُ گے تو جس کے واسطے قصاص لیا گیا تھا اُس کودد بارہ ہے ہوئے دائتوں کے اُ کھڑوانے کا اختیارنیں ہے بیجیط میں ہے۔اگر کمی مخض نے دوسرے کا دانت اُ کھاڑ لیا پھر جس کا دانت اُ کھاڑا ہے اس نے اکھاڑنے والے کا وانت قصاص میں أسمار الجراول كاوانت جم آياتو ووسرے كواكھاڑنے والے ير پہلے أسمارنے والے كے واسطے يانج سودرم أس

<sup>(</sup>۱) نعنی معمولی تعداد ہے تاریس زائد ا

  ڈالا یا بوہ بناری آ کلے کا ٹا گیاتو تصاص باطل ہوجائے گا اور نظل بارش نہوگا اور اگر قاطع کا باتھ دوسرے کے قصاص باسر قدیش کا ٹا گیاتو اس قاطع پر مظلوم کے واسطے ارش واجب ہوگا یہ فآوئ قاضی خان بھی ہے ایک فخص نے دوسرے کا دا جنا ہاتھ کا ٹ ڈالا اور قاطع کا دا جنا ہاتھ نہیں ہے قو مظلوم کا استحقاق اس کے مال ہے دیت کا ہے بیٹر اند اسمندین بھی ہے۔ اگر ایک فخض نے دوسرے کی دو انگلیاں کا ٹ ڈالیں اور قاطع کی فقط ایک آنگی ہے تو اس کو میدا فقیار ہوگا کہ ایک آنگی قصاص بھی کو اے اور دوسرے کا ارش لے لیے مید جو جو ہو تیرہ بھی ہے۔ ایک فخض نے جو ڈر پر سے دوسرے کا ہاتھ کا ٹا اور قاطع سے قصاص لیا گیا اور وہ اچھا ہوگیا بھر ان دونوں بھی سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ کہنی پر سے کا ٹ ڈالا تو قصاص نہ ہوگا اور امام ابو صنیفہ نے فرمایا کہ دو ہاتھ کئے ہیں مادوشل بھی تصاص خمیں ہے اور میکی امام حسن نے امام ابو یوسف سے دواہے کیا ہے چیا مرحمی بھی ہے۔ اگر ذید نے عمروکی دا تھی ہاتھ کی انگی جو ڈر پر سے کاٹ ڈالی پھر بحرکا دایاں ہاتھ کاٹ ڈالا یا پہلے بحرکا ہاتھ کا ٹا پھر عمروکی افساص لے لے بیاسے ہاتھ کی دیت لے اور اگر بحر بہوض انگی کے کاٹی جانے گا یہ مبسوط میں ہے۔

مئلہ ندکورہ کی الیم صورت جس میں مفروب جا ہے ہاتھ کا نے سے اُس کی ذراع سے قصاص لے اور جا ہے

این باتھ کی دیت کی ضان لے

آگرزید نے عمروکی انگی میں سے اوپر کے جوڑے بور کائ ڈالا چر بھر کی اُسی انگی میں سے درمیانی جوڑ سے بورا کائ ڈالا مجر خالد کی اُس انگلی میں سے یتھے کے جوڑے باتی ہور کا ث و الے بھر اگر سب مظلوم حاضر ہوئے اور انہوں نے قاضی سے دادخواتی کی تو قامنی عمرو کے داسطے زید کی انگلی میں ہے او پر کا ابور کاٹ دے گا اور بحرو خالد کے داسطے درمیانی وینیچے کا بور نہ کا نے گا اگر چہ بحرو خالد کا استحقاق اوپر کے پور میں بھی ٹابت ہے بھر بحر کو تا ارکرے گاجا ہے زید کی انگی میں سے نکا کا پور قصاص میں لے اور اُس کے سوئے اس کو پچھرنہ کے گاور اگر جا ہے تو قصاص نہ لے بلکہ انگلی کی تہائی ویت نے لیس اگر اُس نے قصاص لیما اختیار کیا اور انگلی کا بور کا ٹ لیا تو بھر خالد کو اختیار دیا جائے گا کہ جا ہے قعیاص میں انگلی کاٹ ڈالے اور اس کے سوائے اس کو پچھے نہ طے گا اور اگر قصاص نہ ۔ لیا تو اُس کوزید کے مال سے انگلی کی بوری دیت ملے کی۔اور اگر تیوں میں سے ایک حاضر موا اور باقی دونوں حاضر نہ ہوئے ہیں اگر عمرو حاضر ہوا تو اُس کے واسطےاو پر کا پور قصاصاً کا ٹا جائے گا پھر کا نے کے بعد اگر باقی دونوں حاضر ہوئے تو دونوں کوا ختیار دیا جائے م کس اگر دونوں نے قصاص لیما اُختیار کیا سوائے تصاص کے کسی کو پھے نہ ملے کا بیمچیط میں ہے اور اگر پہلے فقط خالد حاضر ہوا باتی دونون حاضر نہ ہوئے تو خالد کے نام پوری انگل کے قصاص کا تھم ہوگا پھراگر ہاتی دونوں حاضر ہوئے تو دونوں کے واسطے ارش کا تھم ہوگا میشر ر زیادات مثانی میں ہے۔اور اگر زید نے عمر و کی تقبلی جوزیر سے کاٹ ڈالی پھر بکر کا ہاتھ کہنی پر سے کاٹ ڈالا پھر دونوں ساتھ ہی حاضر ہوئے تو ہمتیلی والے کے واسطے تقیلی کاٹی جائے گی پر بر کواعتیار دیا جائے گا جاہے باتی کا قصاص لے اور جاہے ارش لے سے شرح مبسوط میں ہے اور اگر دونوں میں سے آبک حاضر ہواور دوسراغائب رہاتو جو خص پہلے حاضر ہوا ہے اس کاحق ولا یا جائے گاخواہ کوئی ہو میر محیط میں ہے اور اگر زید نے عمر وکی انگل جوڑ پر سے کاٹ ڈالی مجر عمر و نے اُس کا ہاتھ جوڑ پر سے کاٹ ڈالا تو نہ کور اختیار دیا جائے گا جا ہے ناتص ہاتھ قصاص میں لے باارش لے اور عمر و کاحق باطل ہوجائے گار محید اسر حسی میں ہے۔ امام محمد نے جامع میں فرمایا كرزيد في عمروكا باته كائ والا اورزيد كاباته ورست بي عمر عمروف زيدي ايك أنكى كائ والى يمرزيد في كسى دوس فالد كا درست ہاتھ کا ٹ ڈالا تو خالد کوا ختیار ہوگا جا ہے ممرواور خالد دونوں زید کا ناقص ہاتھ کا ٹیس یا خالدایئے ہاتھ کی دیت أس ہے ليے

لے اور اگر خالد نے بھی زید کی کوئی انگلی کاٹ ڈانی ہوتو اُس کا خیار باطل ہوجائے گا اور اُس کے واسطے اور عمر و دوتوں کے واسطے زید کا ناقع باتھ قصاص میں کاٹ دیاجائے گا پھر جب زید کا ہاتھ دونوں کے واسطے کا ٹاگیا تو زید پر عمرو کے واسطے اُس کے ہاتھ کا آ وحاارش ووسال من دیناواجب موگا کرجس می سے دوتھائی سال اوّل میں اور ایک تھائی دوسرے سال میں اوا کرے اور خالد کے واسطے بھی تین آٹھویں جھے اُس کے ہاتھ کی دیت واجب ہوں گے اُس کو بھی موافق نہ کورہ بالا کے دوسال کی میعاد میں ادا کرے بیچیا میں ے۔اگرزید نے عمروکا ہاتھ کا ٹا اورزید کا ہاتھ ورست ہے چمرعمرو نے اُس کی کوئی اُنگلی کاٹ ڈالی پھرزید نے خالد کا ہاتھ کاٹ ڈالا پھر خالد نے زید کی کوئی اُنگی کاٹ والی پھرزید نے برکا ہاتھ کاٹ والا اور برنے بھی زید کی کوئی انگلی کاٹ والی پھرسب قاضی کے یاس مجتمع ہوئے تو ان میں ہے کی کودیت لینے کا اختیار نہ ہوگا اور زید کا باتی ہاتھ سب کے قصاص میں کا ٹا جائے گا پھرزید پرعمرو کے واسطے تین پانچویں جھے اُس کی ہاتھ کی دیت کے اور پانچویں جھے کی تہائی واجب ہوگی اور خالد کے واسطے ہاتھ کی نصف دیت اور چوتھائی کی تہائی دیت واجب ہوگی اور بکر کے واسطے جارنویں حصائی کے ہاتھ کی دیت کے واجب ہوں مے بیمجیدا سرحسی میں ہے۔ اگرزیدنے عمرو کا دامتا ہاتھ اور بحرکا بایاں ہاتھ کا ٹاتو اُس کے دونوں ہاتھ ان دونوں کے قصاص میں کائے جا کیں سے ای طرح اگر ایک محص کے وونوں ہاتھ کا نے ہوں تو بھی اُس کے دونوں ہاتھ کا نے جا میں سے اور اگر ایک مخص نے دو مخصوں کا داواں ہاتھ کا ٹاتو اُس کا دایاں ہاتھ ان دونوں کے قصاص میں کا ٹا جائے گا اور دونوں کے داسطے ایک ہاتھ کی دیت کا ضامن ہوگا جو دونوں میں پر اپرمشترک ہو گی ہے مارے بزدیک ہے خواہ اُس نے دونوں کے ہاتھ ایک بی ساتھ کا نے موں یا آ کے چھے کا نے ہوں۔ اور اگر وقوع قصاص سے پہلے ایک نے اُس کوعفور دیا تو اُس کا ہاتھ باتی کے واسلے کا ناجائے گا اور صور نے والے کے واسلے کھند ہوگا اور اگر ایک مظلوم عاضر ہوا اوردوسراعًا تبرباتو أس كا انظارنه كياجائ كا اور حاضر كروا سط قصاص دائا جائ كا يحرجب دوسرا آئة وأس كوارش مط كاور اگر دونوں جمع ہوئے اور دونوں کے واسلے قصاص اور دیت کا تھم دیا حمیا اور دیت لے لی مجر دونوں میں سے ایک نے اس کو قصاص ے عنو کر دیا تو عنوجائز ہے اور دومرے کو قصاص لینے کا اختیار نہ رہے گا بلکہ اُس کو فقلا آ دھی دیت ملے گی اور اگر دونوں نے دیت وضول ندیاتی تو بهاں تک کدایک نے اُس کو قصاص عفو کر دیا بعد از انکہ تھم قاضی ہو چکا ہے تو امام ابو حذیقہ وایام ابو یوسف یے نز دیک دوسرے کوقصاص لینے کا اعتبار ہوگا اور بیقیاس ہاورا مام محد کے نزو یک استحسانا دوسر المحض قصاص نیس لے سکتا ہے اور اگر دونوں نے مال ویت ندلیا ہواوراً س کا تقیل الله ہو جرایک نے اُس کو عوکیا تو بھی سئلہ میں اختلاف ہے اور اگر دونوں نے مال دیت سے عوض ر بن لیا ہوتو یہ بمزلہ وصول پانے کے ہے چرا یک نے اس کے بعد اس کوعنو کیا تو استحسانا دوسرے کوقصاص لینے کا استحقاق نہ ہوگا یہ شرح مبسوط على ہے۔ زید نے عمرو کا ہاتھ عمداً کا ث والا اور بكر كا بھى يكى ہاتھ عمد كاث والا بحرد دنوں عب سے ايك نے زيد كا ہاتھ كهنى پر سے كاٹ ڈالاتو زيد كے ذمه سے ايك ہاتھ سماقط ہوجائے گااوراس پر ايك ہاتھ كى ديت واجب ہوگى جوعمر وو بكر كے درميان برايرمشترك بوكى بجرزيدكوا فقيار موكا جاب أسكا باتحدكان باكركان ورائ عقساص لاورجا باب باتحدى ديتك منان کے اور حکومت عدل ذراع میں ہوگی اور بیدی ہے اُس کو دوسال میں ملے گی کدووتہائی سال اوّل میں اور ایک تہائی سال دوم على ليكن اكرية مقداردو تهائى ديت سے زئد موتو بعقر رزيا وتى كے تيسر سال ميں واجب موكى يديميط ميں ہے۔

ا كرزيد في مروى الكى كا او يركا بورجوز عدا كائ والا اوروه اجها بوكيا اور بنوز قصاص ندليا كيا تعاكد أس في أنكى كا بوردوسرے جوڑ پر سے عدا کا ٹاتو عمر و کے واسطے قصاص میں زید کا او پر کا پور جوڑے کا ٹاجائے گا نے ان کا ٹاجائے گا اور نیچے والے کا ارش من کو ملے گا ای طرح اگر دوسراا چھا ہو گیا بجرأس نے تیسرابور کا ٹاتو بھی ہی تھم ہا دراگر دوسری دفعہ کا نے تک پہلازخم

ل تولدر بهن الخ كيونكه ربين وناقت كروا سطيروي باوروه بمز له دمول مال كرقر ارديا جاتا بي السي عوض قطع عفوا ا

امچھانہ ہوا ہوتو زید پر بوری اُنگل کا قصاص واجب ہوگا کہ ایک دفعہ اُس کی بوری اُنگل جڑ سے کاٹ ڈالی جائے گی بیمجیط سرحسی میں ہے۔اگرزید نے عمروکی اُنگل کا اوپر کا پور جوزیرے کاٹ ڈالا اور وہ اچھا ہوگیا پھر کسی دوسرے سبب سے مرکبیا اور ایک بیٹا خالد چھورا جس کا اوپر کا پورای اُنگل کا کٹا ہوا ہے پھر زید نے آ کر خالد کا دوسرا پور جوڑیر سے کا ٹاتو زید پر عمرو کے داسطے پہلے اوپر کے پور کا قصاص واجب ہوگا پر اُس کا بیٹا دوسرے جوڑ کا ارش لے لے گابیشر س زیادات عمّالی میں ہے اور اگر جوڑ ہے او پر کا بور کا ٹااور انجما ہو حمیااور قاطع سے تصاص لیا ممیا مجرأس نے دوبارہ دوسرے جوڑ سے کاٹا اور انجما ہو کیا تو قصاص واجب ہو گا اور اگر آ دھا پور کا ٹااور کنزے کر کے کا ٹااوروہ اچھا ہوگیا بھر ہاتی جوڑ تک کا ٹااوراجھا ہوگیا تو اس میں ہے کی میں قصاص نہ ہوگا اورا کر درمیان میں زخم اجھا نہ ہو کیا ہوتو جوڑے تصاص واجب ہو گار محیط میں ہے۔ اگر عمر الک مخص کی انگلیاں کا ٹیس پھرا چھا ہونے سے پہلے جوڑے اُس کی ہتملی کاٹی تو قاطع کی مقبلی جوز سے کاٹی جائے کی انگلیاں اند کاٹی جائے کے بیمیط سرحسی میں ہاور اگر درمیان میں اُنگلیوں کا زخم ا چھا ہو کیا ہوتو انگلیوں میں تصاص واجب ہوگا اور تقبلی کے تل میں حکومت عدل ہو کی بیریط میں ہے اور اگر جوڑ ہے او پر کا پورانگل کا كانا اوراجهے بونے سے بہلے دوبارہ دوسرے بوركا آ دها كانا تو تصاص واجب نه بوگا اور اگر اجھا ہوجائے كے بعد دوبارہ زخى كيا تو پہلے زخم کا قصاص واجب ہوگا اور باتی ارش واجب ہوگا بیشر آن یاوات عمّانی میں ہے۔امام ابوطنیفہ ہے دوایت ہے کہ اگرا یک مخف نے دوسرے کی اُنگل میں عمد المار اور تقبلی سے ساقط ہو گیائیں اگر جوڑ سے کا ٹا اور جوڑ سے ساقط ہوا ہوتو اُس سے قصاص لیا جائے گا اورا كركوتي منصل تريين وتصاص ندليا جائے كااورامام الويوسف في فرمايا كه بن فقاستو طى طرف ديكما بول اصل جراحت كى طرف نبیں ویکمآ ہوں پس اگرستوط جوڑ پر سے ہوتو قصاص کیا جائے گاور نبیس اورامام ابوطیفہ نے فرمایا کداس میں قصاص نبیس ہے اورای پرفتو کی ہے بی میر بیش ہے۔

الرعد الك مخف كي انفي قطع كى بن جعيلي شل موكن تو أنكل كا تصاص نه موكا اور بهار امحاب كزويك باتحدى ويت واجب ہوگی اس طرح اگر أنگلی کا جوز قطع کیا اور ہتھیلی شل ہوگئی تو جس تدرشل ہوگئی ہے اُس کی دیت واجب ہوگی اور بالا تفاق قصاص نہ ہوگا بدذ خرو میں ہے۔ اگر ایک انگل قطع کی اور اُس کے پہلو کی اُنگل شل ہوگئ ہے تو امام اعظم نے فرمایا کدان میں سے سی بات میں قصاص نه ہوگا اور أس ير دونوں أنكل كى ديت واجب ہوكى اور صاحبين نے فر مايا كريمكى أنكلى كا قصاص اور دوسرى كا ارش واجب ہوگا یظہیریہ میں ہے۔ نواور بن ساعد میں امام محر سے روایت کی ہے اور اگر ایک مخص کی انگلی کاٹی اور اُس کے پہلو کی دوسری اُنگلی گر منی تو ا مام اعظم کے نزد کیاس میں سے کسی میں قصاص نہیں ہے لیکن دونوں انگلیوں کی ویت واجب ہوگی اور امام ابو پوسف سے روایت ے کہ بہلی انگل کا قصاص اور دوسری کی دیت واجب ہوگی اور امام محر عدروایت ہے کردونوں کا قصاص واجب ہوگا بیذ خیرہ میں ہے اگرا کے مخص نے دوسرے کی انگلی عمد اکا بٹ ڈالی پھر تیمری دوسری انگلی پر اُگل پڑی تو بلاخلاف پہلی انگلی کا قصاص اور دوسری کی دیت واجب ہوگی بیمچیط میں ہے۔منتعی میں امام محر سے روایت ہے کہ اگر کلمدی انتقی کا جوڑ کا ٹا اور ضرب سے چ کی انتقی ساقط ہوگئ تو چ کی اتكل اور جوز كليك الكى كا كا نا جائے كا اور اكر كليك باتى الكل شل جوكى اور الح كى الكى كركن تو من اللى كا اقلا كا قصاص لون كا اور كليدكى انگی کا قصاص نہلوں گایہ ذخیرہ میں ہے۔اگرزید نے عمر د کا ہاتھ کا ث والا اورزید ہے اُس کا قصاص لیا گیا بھر عمر وزخم نہ کور ہے مر گیا تو زیداس کے تصاص می قبل کیا جائے گا اور اگر زیداس تصاص سے مرکیا تو اُس کی دیت عمرو کی مددگار براوری برواجب ہوگی ب ا یعنی ایک بی مرتبہ تنبلی سے کاٹ ویا جائے گاجس میں داخل ہیں اا سے مفصل ایک عضوی دوسری عضوے منے کی جگہ جس کو جمارے عرف میں

جوز كيتيرين المراسي يعنى بيكار بوكلي جيسافالج وغيره مساعضو بيكار بوجانا با

ا مام اعظم کا قول ہے اور صاحبین نے فرمایا کے عمر دیر کی کھوا جب نہ ہوگا تیجبین میں ہے۔ اگرایک مخض نے دوسر سے کا ہاتھ کا ٹائیں اُس کو قتل کیا تو اُس سے دونوں کا موافذہ کیا جائے گا خواہ دونوں جرم عمد اُبوں یا خطاء بون یا ایک عمد اُدوسرا خطاء ہوخواہ اوّل زخم اچھا ہو جانے کے بعد دوسرانعل ہوا ہویا اچھانہ ہوا ہوالا اُس صورت میں کہ دونوں خطا ہے ہوں کہ اُن کے درمیان میں زخم سے صحت نہ ہوئی ہوتو ایک ہی دیت واجب ہوگی بیکانی میں ہے۔

اگرایک محض نے دوسرے کے ہاتھ محداً کا ٹا پھراچھا ہونے ہے پہلے اُس کوٹل کیا تو امام اسلمین کواختیار ہے جا ہے ہوں تھم
دے کہ اُس کا ہاتھ کا ٹ کر پھراُس کوٹل کر دیا ہوں تھم فرمائے کہ اُس کوٹل کر داور بیام اعظم کے زویک ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ
قل کیا جائے گا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا یہ ہوا یہ بھی ہے۔ اگر ایک بی فض پر دو جنا یہ تیں کیس کہ اگر دونوں کی جنس دا حد ہو مثلاً دونوں عمدا
ہوں یا دونوں خطا مہوں اور مظلوم مرکبیا تو ہم ان دونوں جنا یہ تی کوئی عنیار کریں گے اور اگر دونوں جناتھ میں بچھی میں سے جہوں اور مظلوم مرکبیا تو ہم ان دونوں جنا یہ تی کرنے والا ایک ہویا دو ہوں تو ہرا یک پر اُس کے ذاتی فضل کا تھم
موگا یہ ترک انتہ اسلامین میں ہے۔ اگر ایک ظام ہو کا موادر جنا یہ تکرنے والا ایک ہویا دو ہوں تو ہرا یک پر اُس کے ذاتی فضل کا تھم
ہوگا یہ ترک انتہ اسلامین میں ہے۔ اگر ایک ظالم نے کی شخص کا ہاتھ یا اُنگی کا ٹی پھر دوسرے ظالم نے اُس کا ہاتی ہا تھی عمدا اور دوسرے عمدا
جان تھا می قصاص دوسرے طالم پر ہوگا اول پر نہ ہوگا اور اول کا ہاتھ یا اُنگی کا ٹی جائے کی یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اور نصبے عمدا
کا ٹ ڈالنے میں قصاص دوسرے تا بیانہ ہوتا کر سے طاہرہ میں نہیں بایا کیا ہے طبی ہیں ہا ہے۔

اگر پوراحثذ عمراً کان ڈالاتو تصاص واجب ہوگا اوراگر تھوڑا کا ٹاتو تصاص نہ ہوگا بیچیط میں ہے۔اوراگر تھوڑا ذکر کا ف ڈالاتو تصاص بیں ہے اوراگر پوراذکر کا ٹ ڈالاتو اصل میں نہ کور ہے کہ اُس میں تصاص بیس ہے اورامام ابو بوسف ہے روایت ہے کہ اس میں قصاص ہے کذائی انظیم ہے کمر ظاہرائروایة کا تھم سے ہی ہے میں میں ہے۔اصل میں فرمایا کہ اگر مولود کا ذکر کا ب ڈوالا پس اگر اُس کی صلاحیت ظاہر ہوئے گئی تھی جنبش واستادگی کرتا تھا تو اُس پرواجب ہوگا اوراگر حشد سے کا ٹا ہواوراگر خطاسے کا ٹاتو پوری دیت واجب ہوگی اور جنبش سے بیمراد ہے کہ پیشا ب کرنے کے واسطے جنبش ہوتی ہو یہ چیط میں ہے۔اوراگر جنبش نہ ہوتو حکومت عدل ہوگی جیسے ضی اور عنین کے آلے میں ہوتی ہے کذائی شرح الجامح الصغیرللصد رائشہید حسام الدین ۔

بانجر(6بارې☆

واقعیل میں گواہی اوراقر ارقل

اور مدعی بعنی ولی جنابیت کے آل کی طرف سے تصدیق و تکذیب کے بیان میں

اگرایک فض پردوفضوں نے عمد آقل کی گوائی دی تو وہ قید کیا جائے گا یہاں تک کہ گواہوں کا حال دریا دنت کیا جائے اوراگر ایک فخص عادل نے گوائی دی تو بھی چندروز قیدر کھاجائے گا ہی اگر دوسر اگواہ لا یا تو ٹابت ہوگا اور ندر ہا کیا جائے گااور اُس تھم میں آل عمد وخطاو شبر عمر سب برابر جیں بیشر ح مبسوط میں ہے۔ زید نے عمر و پردموی کیا کہ اُس نے خطا سے میر سے باپ کوآل کرڈ الا ہے اور دمویٰ کیا کہ میر ہے گواہ شہر میں موجود جیں اور درخواست کی کہ مرعا علیہ سے قبل لیا جائے تا کہ میں اُس کے روبروا ہے گواہ چیش

ل - قول الامعني يه بين كهموًا خذه دونو ل كابهر هال بوگاليكن دونو ل كاعليجد ه عليجد وتقم اس ايك صورت جي نه بهوگا ۴ امنه

ع عنین وهم وجومورت برقاورت بو می جس کوبندی ش بامرو بو لتے بیراا

الله مسلد مرا انتهال وزك بلك كي مدتك ويجدو مح باس كمتعلق فق ي ين الم المرهبيب كي رائ از مدخروري بر وافق

کروں تو ید عاعلیہ کو قامنی تکم فرمائے گا کیتین روز کے واسطے فیل دیاور اگریدی نے کہا کہ میرے گواہ عائب ہیں اورخواست کی کہ جب تک مواولا و کن تب تک مدعاعلیہ ہے کفیل لیا جائے تو قاصی اُس کے فیل لینے کی درخواست قبول ندفر مائے گا اور اگر عمد اقتل کرنے کا دعویٰ کیا اور کفیل لینے کی درخواست کی تو قاضی اس درخواست کومنظور نہ کرے گانہ کواہ قائم کرنے سے پہلے اور نہ اُس کے بعد کیکن مواہ قائم کرنے سے پہلے مدی اُس کے ساتھ ساتھ رہے گا اور کواہ قائم کرنے کے بعد قامنی زیر آ اُس کوتیدر تھے گا پھر جب کواہوں کی عدالت ابت ہوجائے اور أنبوں نے ایے ل ک كوائل وى جس سے قصاص واجب ہوتا ہے تو مدى كى درخواست سے قاضى قصاص كا تحكم فرمائے كا يہ فاوي قاضي خان ميں ہے۔اگر ايك مخص قتل كميا كميا اور أس كے دو پسر ايك حاضر اور دوسراغا ئب ہے پس حاضر نے اُس كے معتول ہونے كے كواہ قائم كئے تو تيول ہوں كے اور اقد ام تصاص نہ ہوگا ليكن قاتل تيدر كما جائے كا پير جب غائب آئے تو ا مام اعظم کے فز دیک اُس کودوبارہ کواہ پیش کرنے کی تکلیف دی جائے گی اور صاحبین نے قرمایا کدیہ تکلیف دی جائے اورا گرقل بخطا ہو یا دونوں کے باب کا کسی محص برقر ضہ ہوتو الی صورت میں غائب بالا جماع دوبار و کواہ بیش نہ کرے گا اور اس بات پر اجماع ہے کہ قاتل قيدر كماجائ كاوراس بربعي اجماع بكرجب تك عائب ندة جائ تب تك تعام كاعم ندبوكا-اى طرح الرايك فاام دو مخصوں میں مشترک ہواور وہ عمد اقتل کیا گیا اور ایک شریک غائب ہے تو اُس میں بھی یہی تفصیلی تھم ہے بدکانی میں ہے۔ اور اگر سب وارث ہوئے اورانہوں نے دومخصوں پرجن میں ہے ایک حاضراور دوسراغائب ہےاہیے باپ کے خون کا دعویٰ کیا اور اُن دونوں پر تمل عمرائے کواہ قائم کئے تو حاضر پر کواہوں کی ساعت ہو کرائس پر قصاص کا تھم دیا جائے گا اور غائب کے حاضر ہونے سے پہلے وہ کل کیا جائے گااور غائب پر میگواہ تبول کے ہم اگر اُس نے حاضر ہو کرقتل ہے اٹکار کیا تو وارثوں کو دوبارہ کواہ بیش کرنے کی مرورت ہوگی بدذ خرو میں ہے۔ اگر دو کواہوں نے ایک مخص پر کوائی دی کدأس نے ایک مخص کو تکوارے مار ااور و ورابر جار پائی پر برار بایہاں تک کے مرکباتو أس برقصاص کا تھم ہوگا اور قاضی کونہ جا ہے کہ آل عدی نہ خطای کہ کواہوں سے یوں دریافت کرے کہ آیاای زخم ہے مراد ہے پائیس کیکن اگر و ولوگ یوں گوائی ادا کریں کہ و وائی زخم ہے مراہوتو اُن کی شہادت باطل نہ ہوگی جائز ہوگ جب كدكواه عادل مول اوراكر دونول في يول كواى دى كدأس في أسكوتلوار سے مارايهال تك كدد ومركيا اوراس سے زياد و كجمند كباتو يقل عد موكاليكن اكر قاضى دريافت كرے كمة ياعم أايها كيا ہے تو اوثق ہے۔اى طرح اگريوں كواى دى كدأس نے أس كونيز ه یا تیرکلان یا خرد سے مارا ہے تو بھی قبل عمر ہوگا یہ شرح مبسوط میں ہے۔

نے کوار نے ل کرنے کا اور دوسرے نے پھر نے لی کوائی دی تی کہ آ لی گا تھنف ہو گیا تو کوائی مقبول نہو کی اور اگرایک نے کوار نے ل کرنے کی اور دوسرے نے پھر کے قل کرنے کی پا ایک نے پھر سے اور دوسرے نے اپٹی سے ل کرنے کی گوائی
دی تو گوائی تبول نہو کی اور اگرایک نے کہا کہ دعاعلیہ نے اقر ارکیا کہ بی نے بھر آئی کو کوار نے لکی کیا اور دوسرے نے کہا کہ دعاعلیہ نے اقر ارکیا کہ بھی اقراد کیا ہے جیسا گواہ بیان کرتے
علیہ نے اقراد کیا کہ بی نے محمد آئی کو پھری سے لئے کیا اور مدی نے کہا کہ دعاعلیہ نے بین ہو اقراد کیا ہے جیسیا گواہ بیان کرتے
میں دووا تع معاعلیہ نے نیز ہار کو لئی کیا ہے تو گوائی جا کرتے اور قائل سے تصاص لیا جائے گا اور این سامے نے پی نو اور بی اہام
میر سے ذکر کیا کہ اگر کو نو س بھی سے ایک گوائی جا کہ اس نے گوار سے پالا بھی سے آئی کیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ آئی کیا ہے گر
معلوم نیس کہ جس چیز سے آئی کیا ہے تو ایک گوائی مقبول نہ ہو گی اور استحسانا مقبول ہو گی گر تصاص کا تھم ندویا
مور کہا کہ بم نیس جانے جی کہ کس چیز سے آئی کیا ہے تو تیا ساائی گوائی مقبول نہ ہو گی اور استحسانا مقبول ہو گی گر تصاص کا تھم ندویا
جاتے گا کھ گھا کی کے اللہ سے دیت والی جاتے گی سے بھیا تھی ہے اور اگر دونوں گواہوں نے دو محصول پر یوں گوائی دی گر آئی کے گر گوائی دی کہ کس نے لائی سے تو کوار سے اور کر سے تو کہ گوائی مقبول ہو گی کہ کو نہوں ہو ایک کی اور دوسرے پر ای ہا تھی کی دوسری آگل کا نے خوال کون ہے تو دونوں کی گوائی دی گران کو یہ ترتی ہیں ہے کہ آئی کا کئے والا کون ہے اور دوسری کا کون ہے تو بھی گوائی ناجائز ہے ای طرح آگر وونوں نے فیالے دونوں نے فیالے کہ کی گوائی دی گوائی ناجائز ہے ای طرح آگر وونوں نے فیالے کہ کون ہے تو بھی گوائی ناجائز ہے ای طرح آگر وقوں کے دونوں کے دونوں نے فیالے کون ہے تو بھی گوائی ناجائز ہے ای طرح تو گر کی گوائی دی تو بھی گوائی ناجائز ہے ای طرح آگر ور تول کے دونوں ک

اگردد گواہوں نے گوائی دی کہ اس نے حمد أجوذ پر سے أس کا ہاتھ کا نہ ڈالا ہاورا بیک گواہ نے گوائی دی کہ اس نے حمد أجوذ پر سے أس کا ہا کہ حراب اللہ بیا کہ کہ کا بیاں تک کہ حرابی اور ولی اس سب کا مدی ہے تو عمل قاتل ہوا ہوں تک کے مرابی اور ولی اس سب کا مدی ہے تو عمل قاتل ہوا ہوں تک کے مرابی اور ولی اس سب کا مدی ہے تو عمل قاتل ہوا سے کہ موا احد دیت کی ذکری کروں گاائی طرح اگر باؤں کا شنے پر دد گواہوں نے گوائی دی محرود ولی گواہوں نے مداور آگر ہاتھ کے دونوں گواہوں اور باؤں کے دونوں گواہوں عمل کوائی دی محرود ولی گواہوں نے سب کو اہوں تا ہوائی اور اگر دونوں نوین گواہوں ناور باؤں کے دونوں گواہوں عمل سے ایک الیہ اللہ بی عدالت فاہر بروگن تو قاطع پر قصاص کا تھام کا تھام کے دونوں گواہوں کی عدالت فاہر بروگن تو قاطع پر قصاص کا تھم دوں گا اور اگر دونی نے بید دخواست کی کہ ہاتھ دیاؤں کا قصاص لے تو آس کو بیافتیار شہوگا نے دارت کو افقیار بروگن تو قاطع پر قصاص کا تھم مور آگر کو لی نے بید دخواست کی کہ ہاتھ دیاؤں کا قصاص لے تو آس کو بیافتیار شہوگا نے دارت کو افقیار بروگن تو قاطع پر قصاص کو تو آس کو باقتیار تو گا ہوں کے بیاؤں کر سے اور اگر قاضی نے آس کو ہاتھ کا تاہوں کو بیافتیار تو ہوگا کہ کو تھام سے بواد روزی کو ایون نے بیاؤں کر اور کو ایون کے تو کی کو ایون کے دائی کو ہاتھ کا آس پر قصاص داجس ہوگا اور جان تھنی کو ایون میا تھا کو نہ ہوگا ہوں کہ ہوگا ہوں کے تو کی کو ایون دی دونوں کے دائی کو ایون دی دونوں کے دائی کر اور کی دیت آس کی مددگار پر ادری پر واجب ہوگی بیشر کا موجد دونوں کو ایون نے دونوں کو ایون دی ہوائی کی گوائی دی ہوا در جس کو ایون دی ہوگی کو گیا ہوں سے تادان نے پاگواہوں سے بولی گواہوں سے بولی گواہوں سے بولی کو ایون دونوں کو ایون کو ایون دی ہولی ہوگی کو گوائی دی ہوا در جس کو ایون کی کو ایون کی گوائی دی ہوائی ہوئی کو بیا گواہوں سے بول کو ایون کی گوائی دی ہوائی کو گوائی دی ہوائی کو گوائی دی ہوائی کو ایون کی ہوئی کی گوائی دی ہوئی کو گوائی دی ہوئی کو گوائی دی ہوئی کو گوائی دی ہوئی کو گوائی دی ہوئی گوائی دی کو گوائی دی کو گوائی دی گوائی دی گوائی دی کو گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوا

وارثان نے علیحد وعلیحد واشخاص پرلل کی بابت الزام دھراتو اس کی کیاصورت ہوگی؟

ہے۔اگرایک مخص مرااوراً س نے دو بینے اورایک موسی لہ چھوڑا پھرایک بینے نے دعویٰ کیا کہ زید نے میرے باپ کوعمراُ لکی کیا ہے اوراً س پر گواہ قائم ئے اور دوسرے نے اُسی زید پر یا دوسرے فض پر دعویٰ کیا کہ اُس نے خطا ہے میرے باپ کوتل کیا ہے اور اُس پر مواہ قائم کے ہیں اگر موسی لدنے مدمی خطا کی تصدیق کی تو مدمی خطا اور موسی لدے نام دو تہائی ویت کا قاتل کی مدد گار براوری برتین سال میں اداکر نے کا تھم دیا جائے گا اور کتل عمر کے مدی کے نام مال قائل سے تہائی ویت تین سال میں اداکرنے کا تھم دیا جائے گا اور اگرموسی لہ نے مدعی عمد کی تقعد بیت کی ہوتو مدعی خطا کے نام قاحل کی مددگار براوری پرتہائی ویت تین سال میں ادا کرنے کا حکم ہوگا اور نصف کی تبائی موسی لدے نام اور نصف کی دو تبائی دیت کا دی عدے نام مال قائل سے اواکر نے کا تھم ویا جائے گا اور اگر موسی لد نے ان دونوں کی تکذیب کی تو اُس کو بچھ ند ملے گا ای طرح اگر دونوں کی تصدیق کی تو بھی بہی تھم ہو گا ادرا گر اُس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ عمد اقتل کیا گیا ہے یا خطا ہے تو اُس کا حق باطل نہ ہوگا حتی کدا گراُس نے کسی ایک معین کی تقد بی کی تو اُس کے نام بھی ڈگری ہو گی جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا ہے اور اگر سوائے موصی لہ کے تبسر ابیٹا ہوتو جو پچھ تھم ہم نے ذکر کیا ہے سب صورتو ل بیں وہی تھم ہوگا سوائے ایک مورت کے وہ یہ ہے کہ تیسرے بیٹے نے اگر مرقی عمر کے قول کی تقید ایش کی تو دونوں کے نام دو تہائی ویت کا تھم ہوگا اور موسی لدی صورت میں دونوں کے نام نصف ویت کا تھم دیا گیا تھا پھر جس صورت میں ایک کے واسطے مددگار براوری پراور دوسرے کے واسلے مال قائل سے اوا کرنے کا تھم ہوا ہے اگر ایک کاخل وصول ہوجائے اور دوسرے کا ڈوب جائے تو جس کا ڈوب کیا ے اُس کو بدا نقیار ند ہوگا کہ جس کاحق وصول ہوا ہے اُس میں شریک ہوجائے بیشرح زیادات عمانی میں ہے۔ ایک مخص مر کمیا ہے اُس كے دو بينے ہيں ان ميں سے بڑے نے جھوٹے پر كواہ قائم كئے كہاس نے باپ كونل كميا ہے اور چھوٹے نے ايك اجنبي پر كواہ قائم کے کہاس نے میرے باپ وقل کیا ہے تو بزے کے نام چھوٹے پر نصف دیت کی اور چھوٹے کے نام اجنبی پر نصف دیت کی ڈگری ہو کی اور اہام اعظم کے نز دیک ہے اور صاحبین کے نز دیک اگر قل خطا دعویٰ ہوتو بڑے کے واسطے چھوٹے پر دیت کا اور اگر عمر أقلَ کا دون بواتر برے کے واسطے چھونے پر قصاص کا تھم ہوگا اور اگر ہرا یک بیٹے نے دوسرے پر کوا ہ قائم کے تو ہرا یک کے واسطے دوسرے پر نصف دیت کی ڈمری ہوگی اور دونوں مسکوں میں معتول کی میراث دونوں بیٹوں کو ملے کی سیکانی میں ہے۔

اگرتین بیٹے ہوں اور فرض کرو کہ اِن تیوں کے نام عبداللہ وزیداور عروبی ہی عبداللہ نے زید پر گواہ قائم کے کہ اس نے

ہاپ کو آل کیا ہا ورزید نے عمروپر گواہ قائم کے کہ اس نے باپ کو آل کیا ہا اور عمر و نے عبداللہ پر گواہ قائم کے کہ اس نے باپ کو آل کیا

وسب کے گواہ بالا جماع قبول ہوں مجہ اور بالا جماع کی پر تصام واجب نہ ہوگا گیرا مام اعظم کے زود یک جرایک کے واسطے عاما علیہ پر اس کے مال سے تبائی دیت کا بھم ہوگا اگر آل عمد ہواور اگر قبل خطا ہوتو اُس کی مددگار براوری پر تبائی دیت کا بھم ہوگا اور میت کی

عیر اش سب تبن تبائی تقسیم ہوگی اور امام ابو بوسف وامام مجر کے نزد یک جرایک کے واسطے اس کے معاملیہ پر نصف دیت کا بھم ہوگا اور امام ابو بوسف وامام مجر کے نزد یک جرایک کے واسطے اس کے معاملیہ پر نصف دیت کا تھم ہوگا

دونوں نے باپ کو عمر آیا خطا قبل کیا ہے اور زید و عمر و نے عبداللہ پر گواہ قائم کے کہ اس نے باپ کو عمر آیا خطا قبل کیا ہو صاحبین اور اس کے نواز کی دونوں نرین کی گواہیاں سا قطا کر دی جا کی اور زید و عمر و نے عبداللہ پر گواہ قائم کے کہ اس نے باپ کو عمر آیا خطا قبل کیا ہوگا امام اعظم کے خود و کروں نرین کی گواہیاں سا قطا کہ دونوں کی مال سے نصف دیت کی اور درصورت دوئوں کی مددگار برادری پر نصف دیت کی اور زید و عمر و کے واسطے عبداللہ پر درصورت آل عمر کے اس کے مال سے نصف دیت کی اور درصورت دوئوں کی مددگار برادری پر نصف دیت کی اور درسورت آل خطا کے اُس کی مداللہ کو اور نسف دیت کی اور درصورت دوئوں کی مال سے نصف دیت کی اور درصورت آل خطا کے اُس کی مددگار برادری پر نصف دیت کی ڈگر کی ہوگی اور جس قد درمیرات ہو و نصف عبداللہ کو اور نسف ذید و کوروں کی دوگوں کوروں کوروں

اللے کی۔اورا کرعمرونے زیدیر کواہ قائم کئے کہ اس نے باپ کول کیا ہاور زید نے عمرویر کواہ قائم کئے کہ اس نے باپ کول کیا ہے اور ان دونوں میں سے سی فے عبداللہ بر بچھ کواہ چیش نہ کئے تو عبداللہ ہے کہاجائے گا کہ تو اس مقدمہ میں کیا کہتا ہے پس اس سئلہ میں نین مورتیں ہیں یا تو عبداللہ ان دونوں میں ہے کی خاص برقل کا دعویٰ کرے گایا دونوں میں کسی بر دعویٰ نسکرے گایا دونوں بر دعویٰ کرے م کا کہ ان دونوں نے باپ کوٹل کیا ہے ہیں اگر خاص ایک پرٹل کا دعویٰ کیا اور فرش کرد کہ عمر دیر دعویٰ کیا تو امام اعظم کے قول برعمر و برتین چوتھائی دیے کی ڈگری ہوگی اور سے مال زیدوعبداللہ کے درمیان نصفا نصف ہوگا پس اگرفت عمر ہوتو عمر و کے مال سے اور اگر خطاء ہوتو اُس کی مددگار براوری سے دی جائے کی اور تمرو کے واسطے زیدیر چوتھائی دیت کی ڈگری ہوگی ہیں اگر قبل عمد ہوتو زید کے مال سے اور اگر خطاءً ہوتو اُس کی مدوگار ہراوری ہے دلائی جائے گی۔اورمیراٹ میں ہے نصف عبداللہ کواورنصف زید وعمر وکو ملے گی۔ پھر جوزید کے واسطے واجب ہوا ہے وہ اس مال میں جوعبراللہ کے واسطے واجب ہوا ہے ملایا جائے گا اور دونوں میں تنتیم کیا جائے گا اور امام ابوبوسف وامام محد کے قول پر عبداللہ کے واسطے عمر و پر قصاص کا تھم ہوگا اگر قل عمد ہوا ورا گر خطا ہے ہوتو اُس کی مدد گار برا دری پر دیت کا تھم ہوگا اور بیرمال زید دعبداللہ کے درمیان مساوی تقسیم ہوگا اورمیراث ان دونوں کے درمیان مساوی تقسیم ہوگی اورا گرعبداللہ نے ان دونوں میں ہے کسی برقل کا دعویٰ نہ کیا مثلاً کہا کہ ان دونوں میں ہے کسی نے قل نہیں کیا ہے تو بنا برقول امام اعظم کے زید کے واسطے عمرو پر چوتھائی دیت کا اور عمرو کے واسلے زید پر چوتھائی دیت کا تھم دیا جائے گا ہیں اگر قبل عمر ہوتو ہرا بیک کے مال سے ہوگا اور اگر قبل خطا ہوتو ہرایک کی مددگار برادری برہوگااوردیت میں سے عبداللہ کو کھے نہ ملے گااور میراث ان سب میں تمن تبائی ہوگی اورامام ابو یوسف و ا مام محد کے نز دیک الی صورت میں بچھ ندیا جائے گا نددیت کا اور ند قصاص کا اور میراث ان سب میں تین تہائی ہوگی اور اگر عبداللہ نے ان دونوں برقل کا دعویٰ کیا کہتم دونوں نے باپ کولل کیا ہے تو بنا پر قول امام اعظم کے عبداللہ کے داسطے بچھودیت کا تھم نہ ہوگا اور ان دونوں میں سے ہرایک کے واسطے دوسرے پر جوتھائی دیت کاتھم ہوگا اور میراث میں سے نصف عبداللہ کو اور نصف زید وعمر و کو لمے کی اور صاحبین کے قول پر زیدو عمروکی کوابیال ساقط کروی جائیں گی اور عبداللہ کے کوافییں میں پس اس کے نام پھے تھم دیت کا نہوگا اورمبراث ان سب می تمن تهائی ہوگی به محیط میں ہے۔

گواہوں کو تیسر سے بیٹے کے گواہوں پرتر نیچ ندہوگی ہی ددنوں کے داسطے تیسر سے پر دد تہائی دیت کا تھم ہوگا ہیں اگر آئی عمر ہوتو اُس کے مال اور اگر قل خطا ہوتو اُس کی مددگار برادری سے وصول کی جائے گی اور تیسر سے کے داسطے اجبی پر تہائی دیت کا تھم ہوگا اور میرا اشان تیزوں بیس تین تہائی ہوگی اگر ایک فتی آئی کیا اور اُس نے تین بیٹے چھوڑ سے ہی بڑ سے بیٹے نے درمیانی پر گواہ قائم کے کہ اس نے بر سے باپ گوٹل کیا ہے اور درمیانی نے چھوٹے پر گواہ قائم کے کہ اس نے میر سے باپ گوٹل کیا ہے اور چھوٹے نے ایک اجبی پر گواہ قائم کے کہ اس نے بر سے باپ گوٹل کیا ہے اور درمیانی پر تھائی دیت کا اور درمیانی کے دوسے اور میراٹ ان سب میں تین تہائی ہوگی اور بنا برقول صاحبین کے بڑ سے بیٹے کے داسطے درمیانی پر نصف دیت کا اور درمیانی کے واسطے درمیانی پر نصف دیت کا اور درمیانی کے داسطے ضفا نصف واسطے جھوٹے پر نصف دیت کا اور درمیانی کے داسطے ضفا نصف ہوگی اور چیوٹے میں ہوگا اور چھوٹے کے داسطے ضفا نصف ہوگی اور چھوٹے کی کو اس کی تھی ہوگا اور چھوٹے کے داسطے ضفا نصف ہوگی اور چھوٹے کی کو ایس کی تعربی کے دائی کہ جس نے قلال محتمی کوٹل کیا ہے اور درم کے گواہوں نے ایک فتی دونوں کو تصاص بھی آئی کر سے اور درم کے گواہوں نے گوائی کی گری کوٹل کیا ہے اور دومرے گواہوں نے ایک فتی دیگر پر منتول کے آئی کر نے کی گوائی دی اور دولی کے اور کی کی گریا کی گری کی گری کوٹل کرنے کی گوائی دی اور دولی کے آئی کوئی کیا کہ تو سے نے آئی گوٹل کیا ہے تو پر سب باطل ہوگیا ہے جدا ہے ایک فتی دیکوٹل کیا گرتے کی گوائی دی اور دومر سے گوائی ہوگیا ہے جدا کے دولوں کوٹل کیا ہے تو پر سب باطل ہوگیا ہے جدا ہے اس کی گری منتول کے آئی کوٹل کیا ہے تو پر سب باطل ہوگیا ہے جدا ہے اس کوئی کیا گرتے کی گوائی دی کوئی کیا گرتے کیا گرتے کی گوائی دی کوئی کیا گرتے کے دوئی کیا گرتے کیا گرتے کیا گرتے کیا گرتے کی کوئی کیا گرتے کی گوائی دی کوئی کیا گرتے کی گرتے کر کرتے کی گرتے کیا گرتے کی گرتے کی گرتے کی گرتے کی گرتے کر کرتے کی گرتے کی گرتے ک

اگر دواشخاص اقر اری ہوں کہ ہم نے تیرے ولی کو جان ہو جھ کر مارڈ الا 🖈

ا مین اس اقر ادکتنده پرجس نے آ کر بیان کیا کہ یس نے تباقل کیا ہے اس کاس دوسرے نے تصاص بیں ماراہے اا اس مین فضی اقر ارکننده ۱۱

اگردونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے عمرا اُس کا ہاتھ کا ٹا اور فلاں فخض نے عمرا اس کا پاؤں کا ٹالیس اس صدر ہے و مرگیا اور ولی نے کہا کہ نیس بلکہ تو نے بی عمرا اُس کا ہاتھ و پاؤں کا ٹا ہے اور دوسر ہے نے شرکت ہے اِنکار کیا تو مقر کو ولی قل کرسکتا ہے اورا گرولی نے کہا کہ نیس بلکہ تو نے عمرا اُس کا ہاتھ کا ٹا ہے اور میں آئیں جانتا ہوں کدائس کا پاؤں کس نے کا ٹا ہے تو مقرقی نہ کیا جائے گا کیکن اگر ابہام زائل ہوجائے مثلاً اُس نے کہا کہ جھے یا دہ عمیا کہ فلاں فنص نے عمرا اُس کا پاؤں کا ٹا ہے تو اس کو مقرکی کردیے کا افتیار ہوگا اور پیعذر ہوگا حق کہ اگر مہم کردیے کے وقت قاضی اس کے تن باطل ہونے کا تھم دے دیا پھر اس نے یا دکر کے بیان کیا تو

اس كاحق ووندكر ب كايرشرح زيادات عماني يس بـ

اگراکی محض مقتول کے دونوں ہاتھ کے ہوئے ہیں اُس کے وارث نے دوئی کیا کہ فلاں محض نے اِس کا دایاں ہاتھ کو اُل کا اے اور دونوں کے زخم سے وہ مرگیا ہے ہی جس پر ہا کیں ہاتھ کا نے کا دوئی ہے کا ٹا ہے اور دونوں کے زخم سے وہ مرگیا ہے ہی جس پر ہا کیں ہاتھ کا نے کا دوئی ہے اُس نے کہا کہ می نے عمراً اُس کا بایاں ہاتھ کا نے اور دونوں کر خم سے فاصد مرگیا ہے اور دوسر سے نے اُس کے قطع کرنے سے انکار کیا تو مرگی کرڈ النے کا احتمار ہوگا۔ اور اگر ولی نے کہا کہ فلاں محض نے اُس کا بایاں ہاتھ عمراً کا ٹا ہے اور جس سے کہا کہ کا بای کہا تھ کر نے سے انکار سے مرگیا ہے اور جس سے کہا کہ کا بای ہاتھ کو اندونوں زخوں سے مرگیا تو مقرر پر معاطیعہ پر با کمی ہاتھ کا دیوئی ہے اُس کے باکہ کہا کہ فلال محتمل نے اُس کا بایاں ہاتھ عمراً کا ٹا ہے اور وہ ای زخم سے فاصد مرگیا تو مقرر پر کے دو با کی ہاکہ کہا کہ فلال محتمل نے اس کا بایاں ہاتھ کو کا ٹا ہے اور جس ہوگا اور اگر ولی نے کہا کہ فلال محتمل نے اس کا بایاں ہاتھ کو کا ٹا ہے اور جس بہتیں جا تا ہوں کہ دوایاں ہاتھ کس نے ہا کی ہا کہ میں نے کہا کہ میں نے عمراً اُس کے با کمی ہاتھ کو کا ٹا ہے اور میں بنہیں جا تا ہوں کہ دوایاں ہاتھ کس نے کا ٹا ہے کا دو گی ہے اُس کے با کی ہا جو کہا کہ بایاں ہاتھ کو کا ٹا ہے اور جس میں جس میں جس کے اس کو کا ٹا ہے اور جس میں جس میں ان میں کے کہا کہ میں نے عمراً کا ٹا ہے اور میں بنہیں جا تا ہوں کہ دوایاں ہی عمراً کا ٹا گیا ہے اور دو ہا کے مرگیا ہے تو مقر پر تصاص نہ ہوگا اور انتھا نا اُس پر بھو دید ہے کہا کہ دو گیا ہے اور دو ہا کی سے مرگیا ہے تو مقر پر تصاص نہ ہوگا اور انتھا نا اُس پر بھو دید ہے کہ کا دوئی اور قیا ساآس پر بھو دید ہوگی لازم نہ دوئی جا سے مرگیا ہے تو مقر پر تصاص نہ ہوگا اور انتھا نا اُس پر بھو دید ہوگی اور قیا ساآس پر بھو دید ہوگی لازم نہ دوئی جا سے مرگیا ہے تو مقر پر تصاص نہ ہوگا اور انتھا نا اُس پر بھو دید ہوگی اور قیا ساآس پر بھو دیا ہوگی کا زم نہ دوئی جا سے مرگیا ہے تو مرگیا ہوگی کا دوئی سے دوئی کا دوئی کا دوئی ہوگی کا دوئی ہوگی کا دوئی کا دوئی سے دوئی کی دوئی ہوگی کی دوئی سے دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی ہوگی کی دوئی ہوگی

## سلح وعفوواس میں ادائے شہادت کے بیان میں

باب کوانقلیار ب کدایتے بیٹے کی جان تلف ہونے سے کم جنایت میں سکے کرے اور جان تلف ہونے سے سکے کرنے میں روایات مخلف میں بیفاوی قامنی خان میں ہے۔ اگر قائل واولیا ومقتول نے سی قدر مال پر باہم سلح کر بی تو قصاص ساقط ہوجائے گا اور مال واجب ہوگا خوا قلیل ہو یا کشر ہواور اگر أنہوں نے میعاد سادا كرنے يانى الحال اداكر نے كا پجمدذ كرند كيا تووه مال في الحال واجب الاداموكايد بدايدي باوراكر قل خطامواوركها كدين في تحديد بزارديناريادى بزار درم برصلح كي اورأس كادا كواسط کوئی میعاد مقرر نہ کی ہیں اگر ایسی صلح قبل تھم قامنی کے اور قبل اس کے کہ دونوں ہاہم کسی نوع ویت پر راضی ہوں واقع ہوئی ہوتو یہ مال موجل یعنی میعادی موگا بیظمیریدی ب\_اوراگر قاتل ایک آزاداورایک غلام مواور آزاد فاورغلام کےمولی فرایک مخص کووکیل کیا کہان دونوں پر جوخون ہے اُس سے ہزار درم رصلح کر لے اور اُس نے ایسابی کیا توبہ ہزار درم مولائے غلام وآزاد پرنصفا نصف موں سے یہ داید میں ہے۔ پھرواضح ہو کو ل خطا کی صورت میں جب صلح واقع ہوئی ایس اگر کسی نوع و یت کاظم ہونے یا کسی نوع دیت پر دونوں کی باہمی رضامندی ہونے کے بعد ملح ہوئی پس اگرائی نوع دیت پر ملح ہوئی جس کا قاصی نے تھم دیایا جس پر دونوں ہا ہم رامنی ہو چکے یاصلح مقدار دیت ہے زائد پر واقع ہوئی تو جائز نہیں ہے۔ اور جس قدر قاضی نے تھم دیا ہے اُس ہے کم مقدار پرصلح واقع موئی تو جائز بےخوا ونقد مو يا أد حار مواور جس نوع كائكم قاضى نے ديا باكر أس كے خلاف جس رصلح واقع موئى حالا مكه جس قدر کا تھم قاضی نے دیا ہے اُس سے زیاد و رسلے تغیر انی تو جائز ہے لیکن اگر قاضی نے دراہم کا تھم دیا ہواور باہم دیناروں رسلے کرلی تو ملح جبی جائز ہوگی جب ہاتھوں ہاتھ نفقہ مواور اگر کھوڑے یا گدھے یا غلام پر سلح کر لی پس اگر وہ غیر معین ہوتو نہیں جائز ہے اور اگر معین ہوتو جائز ہا کر چیل ملح میں اُس پر تبعدنہ ہواورجس قدر کا تھم ہوا ہے اگر اُس سے کم پرملے کی ہی اگر تھم قضا مال ملح میں کوئی درم دکوئی وینار بوتو جب تک نفته باتھون باتھ ندد ہے تب تک ملح جائز نہ ہوگی اور اگروہ مال جس کا تھم ہوا ہے وہ دراہم ہوں اور جس پر مسلح تغمری ہے و عروض ہولیں اگر أوهار جوتونہیں جائزے اور اگر معین ہوتو جائز ہے خوا و اُس میک میں بصر ہوجائے یا نہ ہویدسب جو ہم نے ذکر کیا ہے اُس وقت ہے کہ جب دونوں نے بعد تھم قاضی ، باہمی رضامندی کے سلح کی ہواور اگر تھم قضاو باہمی رضا سے پہلے دونوں نے ملے مغیرائی پس اگرا ہے مال رصلے مغیرائی جودیت میں مغروض کیا گیا ہے بس اگروہ مال مقدار دیت سے زائد ہوتو مسلح جائز نہیں کے ہے اگر چہ ہاتھوں ہاتھ دیا جائے اور اگر دس ہزار درم یا ہزار ویتایا سواونٹ ہے کم پرصلح واقع ہوئی تو یہ جائز ہے خواہ نفتہ ہو یا أدهار بوراورا كركسى دوسرى مبنس پر جود بت بیس مفروض بیس بے سلح واقع بوئی پس اگر غیرمعین أدهار بوتونتیس جائز بادراكرمعین ہوتو جائز ہے بیمیط علی ہے۔ایک فقص عمر المل کیا حمیا اور اُس کے دوولی ہیں۔ پس دونوں علی سے ایک نے قاتل ہے بچاس بزار درم پر پورے خون مے ملح کی تو بقدراً س کے حصد کے بچاس ہزار درم پر ملح جائز ہوگی اور دوسرے کونصف دیت ملے گی تو یا چے ہزار درم کیس مے اور اہام اعظم سے دوایت ہے کہ دیت ہے زیادہ مال پر سکے کرنا باطل ہے اور ہرایک کے واسطے نصف دیت کے پانچ ہزار درم واجب ہوں مے۔ مرمشبورروایت وی ہے جوہم نے پہلے ذکر کی ہے یظمیر میش ہاوروار ٹان مقتول میں سےمرد یا عورت یا ماں یا دادی یا ناتی وغیرہ یا ان کے سوائے عورتوں میں سے جنس تصاص معاف کردیا یا منفق لعورت ہے اور اُس کے شوہر نے قصاص ا معنى مراويه به كرجس قدر مال وعت من مقرر كياجاتا بأس من إوه يرجونكي جائز ووصلح باطل بوك اوراطلاق عام بوتا بي والله تعالى اللم المند معاف کردیاتو پھر قصاص کی کوئی راہ نہ ہوگی ہر مرائ الوہائ میں ہے۔ اور اگر شریکوں میں ہے کی وارث نے اپنے حصہ ہے کی قدر مال پرصلح کر لی تو یا عنو کر دیا تو قصاص ہے با تیوں کا تن ساقط ہو گیا تحران کو دیت میں ہے اُن کا حصہ طے گا اور طنو کرنے والے کے واسطے بچھ مال واجب نہ ہوگا۔ اور اگر جن قصاص و وضعوں میں مشترک ہواور ایک نے قاتل کو عنو کردیا تو دوسر ہے کو تین سال میں مال قاتل نسف دیت طے گی بیکانی میں ہے۔ اور اگر دو وارثوں میں ہے ایک نے عنوکیا اور دوسر ہے کہ معلوم ہوا کہ اب قاتل کو آل کرنا میں میں ہے گرائی نے تاریک خواد ہوئے ہوا کہ اب قاتل کو اس ہے مگرائی نے قاتل کی اور اگر حرام ہونے ہے آگا ور موجود آئی کیا تو اس پر دیت واجب ہوگی خواد عنو سے واقع ہوا ہویا نہ ہوا ہویا نہ ہوا ہویہ دیسے مال سے اگر ایک محص نے دو آخریوں کو عمر آئی کیا اور دونوں کا ولی ایک محض ہے اگر ایک محص نے دو آخریوں کو عمر آئی کیا اور دونوں کا ولی ایک محض ہے ایک کا تضاص معاف کر دیا تو اُس کو دوسر سے کو مونی تا تل کو آئی کو اُس کے کا اختیار نہ در ہے گا تھا میں سے اگر ایک کو ولی نے عنو کیا تو دوسر سے کو کیا تو دوسر سے کو کھا تو کہ کو کیا تو دوسر سے کو کہا تھا تھی ہو اور تا توں میں ہے اگر ایک کو ولی نے عنو کیا تو دوسر سے کو کہا تھا کہ کہ کو قاتموں میں سے اگر ایک کو ولی نے عنو کیا تو دوسر سے کو کہا تھیا کہ کی اُن کیا تھیا ہوگیا۔ نہی ۔

می کو کہا تھیا دند ہے گا ہے جو ہرہ نیرہ میں ہے اس کی تھا ہم کی کھا ہے کہ دو قاتموں میں سے اگر ایک کو ولی نے عنو کیا تو دوسر سے کو کیا تھیا کہ کھیا ہوگیا ہوگی

قال المترجم ☆

وحوالظا جرادرا گرایک فخص نے دوآ دمیوں کوئل کیااور جرایک کا ایک ولی ہے پس ایک ولی نے اُس کو معاف کیا تو دوسر ہے
ولی کو اختیار ہوگا کہ اُس کو قصاصاً قبل کر سے بیسرائ الوہائ میں ہے۔ اور اگر مجروح کے مرجانے سے پہلے ولی نے قاش کو عنو کیا تو
استحسانا جائز ہے اور قیا ساوہ قبل کیا جائے گا اور اگر ولی نے قاش کا ہاتھ کاٹ ڈالا بجراس کو معاف کیا تو امام اعظم کے زود کیا اس کے
ہاتھ کی دیت کا ضام من ہوگا اور صاحبین اس میں اختلاف کرتے ہیں مجیط میں ہے۔ ایک فخص عمر اقبل کیا گیا اور ولی کے واسطے قاشل
سے قصاص لینے کا تھم دیا گیا بھرولی نے ایک فخص کو تھم دیا کہ قاشل کو تاکل کو تو کل کے درخواست کی کہ قاشل کو تعنوکر
دے بس اُس نے مختوکیا بھر مامور نے قاشل کو تل کو تاکل کو تو کر کا حال معلوم نہ ہوا تو فرمایا کہ مامور پر دیت واجب ہوگی اور

الي صورت كابيان جس من من كابات قاتل ك كوابان كى كوابى كوقبول كياجائ كاك

اگر نابالغ کا خون اُس کے ولی یاوس نے معاف کیا تو جا ترفیس ہے بیچط مرحی بی ہے۔ ایک شخص عمد اقل کیا گیا اوراس کے بھائی نے گواہ قائم کے کہ جس اُس کا وارث بین ہے اور قائل نے گواہ چیش کے کہ متنول کا ایک جیٹا موجود ہے تو قاضی اُس کے بھائی کے گواہ وں برحکم شددے گا بلکہ تا خیر کرے گا اور اگر قائل نے گواہ قائم کے کہ متنول کا ایک جیٹا ہے وہ اس کا وارث ہوں کے بھائی کے گواہ وں کے بھر سے بااس امر کے گواہ دیے کہ بیٹے نے جھے معاف کر ویا ہوئی ہے جا تو قائل کے گواہ دیا گا کہ بیٹے کے رویرو ہیا قائل کے گواہ تو تو تا کی کہ جیٹے نے بھے معاف کر ویا ہوئی ہوں گے پھر اگر اُس کے بیٹے نے آکر صلح سے اور عنو سے انکار کیا تو قائل کے گواہ دوبارہ سا وی انکار کیا تو قائل کے جو کھی نہ دے گا اور اگر متنول کے دوبھ کا کہ وہ جو کہ اُس نے بھر سے پانچ بڑار درم پر صلح کر کی ہے تو یہ وی اور قائل کے وار کی تاب ہے گواہ بیٹی کرنے کی تو یہ جو کہ اُس کے جو اُس کی کہ جو بھائی عائب ہے اُس نے بھر سے پانچ بڑار درم پر صلح کر کی ہے تو یہ وی ان کی تو یہ جو اُس کی تاب کی گواہ بیٹی کرنے کی تکلیف شددی جائے گی اور جب کہ قائل کو دوبارہ گواہ بیٹی کرنے کی تکلیف شددی جائے گی اور جب کہ قائل کو دوبارہ گواہ بیٹی کرنے کی تکلیف شددی جائے گی اور میا بہ کی گی دوبارہ گواہ بیٹی کرنے کی تکھی نے شاوئی قاضی خان بی سے دوبارہ گواہ بیٹی کرنے کو تکھی نہ سے گا ہے قائی قائن میں ہے۔ کی خور اُس کی تعرب نے بیک کی خور کی تکلیف شددی ہوئی گا تھائی خان بی سے دوبارہ کو اُس کی خور کی تک کہ جو بھائی میان کرویے سے دوبروں کو تھائی کا تحقاق نہ دیا کہ اس کو اُس کے تو کہ کھی نہ سے گا ہے تو تا کی کو تو کہ دیا تا کہ کہ کہ دیا تا کہ کہ کو تا کہ بیا کہ کو تا کہ دیا تا کہ کو تا کہ دیا تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ دیا کہ کو تا ک

اور اگر معنول کے دوولی ہوں اور ایک عائب ہولیس قائل نے دعوی کیا کہ عائب نے جھے خون معاف کردیا ہے اور اس دعویٰ پر کواہ چیں کے تو میں اُس کے گواہوں پر عائب کی طرف سے عنو جائز رکھوں گااور جب عنو کا تھم دیا میا بھر عائب آیا تو اُس کے رویرو دو بارہ مواہوں کا اعادہ نہ کرے گا اور اگر اُس نے عائب کی طرف سے عنو کا دعویٰ کیا تھر اُس کے یاس کواہ 2 شے اور اُس نے جا با کہ حاضر ے حم نے واس میں تاخیروی جائے کی بہال تک کہ عائب ، جائے تو اس سے تم لے کا پر اگر اس نے حاضر ہو کر طوند کرنے پر تتم کھائی تو قاحل سے قصاص لیا جائے گامیم میں ہے۔ اور اگر قاتل نے کہا کہ غائب کے عفوکر نے کے میرے یاس کواہ ہیں وہشمر عن موجود بير تو أس كوتين روز كى مهلت دى جائے كى اور فى الحال أس سے قصاص ندليا جائے كا ايسانى شيخ الاسلام في افي شرح عن ذکر کیا ہےاور شمس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا کہ قاضی کوا نفتیار ہے کہ غنو کے دعویٰ میں جس قد رأس کی رائے میں آئے مہلت وے اور فرمایا کہ جو کتاب میں تین روز کی مہلت فد کور ہے مید مقدار لازی نہیں ہے ہیں اگر اُس نے تین روز کے بعد کہا کہ میرے کواہ عائب جیں یا ابتداء ہے کہا کہ میرے کواہ عائب جیں تو قیاس جا ہتا ہے کہ اُس سے قصاص لے لیا جائے اور تا خمر نددی جائے لیکن استحسانا اُس ے قصاص فی الغور ندلیا جائے گا الا اُس صورت میں کہ قاضی کے علم میں یہ بات آئے کداگراس کے پاس کواہ ہوتے تو اُن کو چیش کرتا ریمیلا میں ہے۔

دوولوں میں سے ایک نے دوسرے کے تن می کوائن دی کراس نے قائل کوظور دیاہے تو بہاں یا نج مورتس میں اول ید کہ شریک نے اُس کے قول کی تصدیق کی اور قاتل نے بھی تصدیق کی دوم شریک و قاتل دونوں نے جھذیب کی سوم شریک نے تكذيب اور قائل في تصديق كي جهارم شريك في تقدديق اورقائل في تكذيب كي يجم شريك وقائل دونوں في سكوت كيا- پس ان سب مورتوں میں تصاص سے عنوبوگا اور دہی دیت ہیں اگر صورت اوّل ہوتو مدی کونصف دیت ملے کی۔ اور دوم ہوتو مدی کو یکھند ملے گااور ساکت کونصف دیت مطے کی اور تیسری صورت ہوتو قائل بوری دیت دے گا جوان دونوں میں مشترک ہوگی بیرمجیط سرحسی میں ہے۔اوراگر قائل نے شاید کے قول کی تکذیب کی اورشر یک نے تقدیق کی تو قصاص عنو ہوگا اور قیاسا قائل پر پھے دیت واجب ندہو کی محراستمانا شریک شاہد کے واسطے مال قائل سے نصف دیت واجب ہوگی اور استمانا ہے کہ ہمارے علی مثلاث کے اختیار کیا ہے۔ اور اگر قاتل ومشہود علیہ نے شاہد کے قول کی ند تھدیق کی اور نہ تکذیب کی بلکد دونوں خاموش رہے تو اس کا وہی تھم ہے جو دونوں کی تكذيب كرنے كا تھم ب يريوط ميں ب\_اورا كردونوں ميں سے ہرايك نے دوسرے برعفوكرنے كى شہادت دى تو منرور ہےكہ يا تو دونوں نے ایک ساتھ شہادت دی ہوگی یا آ مے پیچے ہی اگر ساتھ بی شہادت دی ہی اگر قاتل نے دونوں کی تکذیب کی تو دونوں کا حق باطل ہوگا اور ای طرح اگر قاتل نے معا دونوں کی تقدیق کی تو بھی بی تھم ہاور اگر آ کے بیکھیے دونوں کی تقدیق کی تو دونوں کو یوری و یت ملے گی۔اور اگراس نے دونوں میں سے ایک کی تقدیق کی اور دوسرے کی تکذیب کی توجس کی تقدیق کی ہے اس کے واسطے نصف دیت کا ضامن ہوگا اور اگر دونوں نے آ مے بیچھے کوائی دی اس اگر قائل نے دونوں کی تکذیب کی تو بیلے دفعہ کوائی ویے والے کونسف دیت ملے کی اور اوّل کو پھے نہ ملے گا ای طرح اگر اس نے ساتھ ہی دونوں کی تقدیق کی تو اوّل کو پھے نہ ملے گا اور دوم کونسف دیت ملے گی۔اوراگر آ مے پیچے دونوں کی تقدیق کی تو اُس پر دونوں کے واسطے پوری دیت واجب ہوگی اوراگراس نے ایک کاتعدیق کی پس اگراول کی تعدیق اور دوم کی تکذیب کی تو اس پر پوری دیت واجب بوگی اور اگراول کی تکذیب اور دوسرے كي تقديق كي تو دوسر ب كونصف ديت في اوراق ل كو يكون في الميان المحالية على المراس على بادرا كرخون على تمن آ دمول كالتحقاق

ہو گھر دوہ دمیوں نے ان شریکوں میں سے تیسر برشریک پر گواہی دی کہ اُس نے عنوکیا ہے تو اس میں جار صور تیں ہیں اقرآ ہی تقال اور مشہود علیہ دونوں آ دمی ان دونوں شاہد وں کی تقد ہیں کریں اور اس مصورت میں مشہود علیہ کا جمد باطل ہوجائے گا اور اگر دونوں نے دونوں گا تھدیں تو دونوں شاہدوں کو پکھند ملے گا اور مشہود علیہ کا تن تفام مستقلب ہو جائے گا اور اگر دونوں نے دونوں کی تعدیق تی تو قاش بہائی دیت بھی مسبود علیہ کا مناس بھی اور گرونوں شاہدین کو مطرح گا اور اگر دونوں نے دونوں کی تعدیق تی تو قاش بہائی دیت بھی مسبود علیہ کا مناس بھی ہوگا اور اگر دونوں شاہدین کو مطرح ہو اور توں کی تقدیمی تی تو قاش بوری دیت کا ضام من ہوگا جو ان سب میں مشترک ہوگی اور ور شاہدین کو مطرح ہو اور توں کی تقدیمی تی تو قاش بوری دیت کا ضام من ہوگا جو ان سب میں مشترک ہوگی اور ور شاہدین کو میں ہے۔ ایک تو می تو توں ہو تھی ہوگی اور میں ہوگا ہو ان سب میں مصدویت وسول نہ پایا ہو بیچیا مزحمی میں ہے۔ ایک تو می تو توں ہو تھی ہوگی اور کو سے ایک تو می تابان جا جاتھ ہوگی اور کو سے ایک تو می توں ہو کہ تو توں ہو کہ تو توں ہو کہ توں ہو کہ توں ہوگی اور می ہوگی ہو دو تاہدی ہوگی اور کو اور آگر اس مقدمہ میں ہوائے ہی اگر مطلح میں ہو کہ توں ہو کہ توں ہو تھی ہو توں ہو کہ توں ہو توں گی ہوتو ہو توں ہو کہ تابان کو جاتوں ہو کہ توں ہوتوں ہوتوں

## فتاوي عالمگيري ...... طد 🔾 کتاب الجنايات

زخم سے مرکبا تو بالا جماع تسمیر کیاطل ہے اور عورت ندکورہ کوم مثل ملے اگر دخول سے پہلے اُس کوطلاق دی تو عورت ندکور کے واسطے حعدواجب ہوگا پھرامام اعظمؓ کے زویک قیاساً عورت مذکور پرقصاص واجب ہوگا اوراسخسا ناقصاص نہ ہوگا بلکہ فقاعورت کے مال ہے عورت پر دیت واجب ہو کی اورا کرعورت نہ کورے جنامت پر یا قطع اور اُس کے اثر ہے جو پیدا ہواُس پر نکاح کیا پس اگر اس زخم ے وہ اچھا ہو گیا تو اُس کے ہاتھ کا ارش مورت ندکور کا مہر ہوجائے گا بدیالا جماع ہے۔ اور وہ اس کے سرور ہے گا اگر چہ مال ارش بہ نسبت أس كے مبرش كے زائد ہوادرا كروہ اس زخم ہے مركبا تو تسميد باطل ہو كيا اور عورت مذكور كے واسلے مبرش واجب ہوگا اور قصاص مغت بے وض ساقط ہو کمیا اور اگر جنابت بخطا ہواور مرد نے اُس سے قطع پر نکاح کیا ہو پس اگر اس زخم ہے اچھا ہو گیا تو اس کے ہاتھ کا ارش اس کا مبر ہو کیا اور اگر اُس نے عورت ندکور کے ساتھ دخول کر کے طلاق دی یا مرکبیا تو عورت مذکور کو پورا ارش میر در ہے گا اور عا قلہ کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا اور اگر دخول سے پہنے طلاق دی توعورت کواس میں سے نصف دیا جائے گا یعنی دو ہزاریا نجے سو درم اور باتی دو ہزار یا نچے سودرم اُس کی مددگار برادری اُس کے شو ہرکوادا کرے کی اورا گروہ اس زخم ہے مرگیا تو امام اعظم کے بزود یک تسمیدمهر باطل بوگا اوراس کومهرش ملے گا اور تورت کی مدد گار برادری پرشو ہر کی دیت واجب ہوگی اور صاحبین کے نز ویک تسمید مجیج ہوگا اور شو ہر کی دیت اُس کا مہر ہوگا اور اگر جنایت بخطا پر یا قطع بخطا پر اور جو اس سے پیدا ہو نکاح کیا لیس اگر و واچھا ہو گیا تو اُس کے ہاتھ کا ارش أس كا مبر بوكيا اورأس كى مدر كار براورى ك ذمه ب ساقط بوجائ كااوراكروه اس زخم ب مركباتو أس كى ديت أس كامبر بوكا اور عا قلہ کے ذمہ ہے ساقط ہوجائے گی مجراُس کے مہرشل اور مقدار دیت پر لحاظ کیا جائے گا پس اگر دونوں مساوی ہوں تو بلاشک پوری دیت اُس کے سپر در ہے گی خواہ قطع کرنے کے بعد ایسے حال میں نکاح کیا ہو کہ جب وہ چلتا پھرتا تھایا ایسے حال میں کہ جب وہ چار پائی پر پڑ گیا تھا۔اوراگر اُس کا مہراکشل ویت ہے کم ہو پس اگر ایس حالت میں نکاح کیا کہ جب چانا بھرتا تھا تو بھی سب دیت اُس کو کے گی۔اگر چداس کے مہرمثل ہے زائدو ہے میں تمرع پایا گیا ہے اوراگرائسی حالت میں نکاح کیا کہ جب وہ جاریا کی بریز چکا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر مبرمثل ہے زائد پوری دیت تک اس قدر ہے کہ شوہر کے مال کی تہائی ہے نکلتا ہے تو عورت کی مددگار براوری دیت ہے بری ہوگی اور جس قدرمبراکشل ہے زائد ہے وہ اس کی مددگار برادری کے حق میں وصیت قر اردی جائے گی اور اگر اس قدر کثیر ہوکہ بیمر المثل سے زائد مقدار شوہر کے مال کی تہائی ہے زائد ہوتو جس قدر تہائی مال مے نکل سکتی ہے اس قدر مددگار برادری سے ساقط ہوگی اور میددگار برادری کے حق مین وصیت شار ہوگی اور باقی کومددگار برادری شو ہر کے وارثوں کواوا کرے گی مید اُس صورت عن ہے کہ شوہر نے عورت فرکو کولل اپنی موت کے طلاق نددی ہو یہاں تک کدو و مرکمیا اور اگر وخول سے پہلے بل موت ے اُس کوطلاق دے دی تو عورت ندکورکواس دیت میں سے یا نج ہزار دیئے جائیں سے بشرطیکہ یا نج ہزار درم اُس کا مہرشل ہواورای قدر مددگار برادری سے ساقط ہوجائے گا اور اگر اُس کا مبرشل پانچ ہزار ہے کم ہو پس اگر مبرشل سے پانچ ہزارتک جوزیادتی ہوو شو ہر کے تبائی مال سے برآ مد ہوتی ہوتو بھی مددگار براوری سے پورے یا پنج بزار درم ساقط ہوں کے اور اگر بیزیا دتی کی مقدار تبائی مال سے برآ مدند ہوتی ہوتو جس قدراُس کا مال تہائی مال ہوسکتی ہواس قدر مددگار براوری سے بطور وصیت کے ساقط (۱) ہوگی اور باتی کو مددگار برادری وارثان شو برکووالی دے گی میمیط میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے کے سرمی دوموضحہ زخم پہنچائے مجرزخی نے ایک زخم موضح علی اور جواس سے بیدا ہوأس سے معاف كر ديا بھرزخى تدكوران دونوں زخوں سے مركبا تو فرمايا كداكر بيامرزخى كرنے

ا تاسر دکرنا مثلاً ووجاریان سے میں عدد کانام الے کرکہنا اسے بعنی ایبازخم جوبڈی تلک پینیااوراس ہے بذی کھل گئی

(۱) نعني زيادتي بطريق وميت اا

والے وفظ اقرارے تابت ہوتا ہے تو اُس پر پوری دیت واجب ہوگی اوراُس کے مال ہے لی جائے گی اور عنو جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ بیت تا تا ہے کہ جائے ہوگی اس اسطے کہ بیت ہوگی ہیں جائز ہوگی اور مددگار بیت تا تا ہے واسطے وصیت ہوگی ہیں جائز ہوگی اور مددگار برادری ہے نصف دیت ساقط ہو جائے گی بشرطیکہ بیر مقدار مال زخمی کے تہائی مال سے برآ مدہوتا ہواور اگر بیدونوں زخم عمراً ہوں اور باتی مسئلہ بحالی ہے تا موجود ہے جائے ہوئی ہے۔

ایک فض نے دوسر کو موضی رخم سر سے عدارتی کیا پھرزخی نے اس سے اور جواس سے پیدا ہو ہے عنوکر دیا پھر ظالم نے
اس کو دوسر سے زخم سر سے عدارتی کیا پھرزخی نے اس کو بیزخم معاف نہ کیا تو قاتل پر درصور سان دونوں زخموں سے مرجانے کے اس
کے بال سے پوری دیت تین سال میں واجب ہوگی اور اُس پر تصاص واجب نہ ہوگا اور عنوسی نہ ہوگا یہ بچیط میں ہے۔ اگر زید نے عروکو
موضی زخم سر سے عدارتی کیا پھر عمرو نے اس موضی زخم اور جواس سے پیدا ہوسب سے کی قدر مال معین پر زید سے سنے کی اور سال سپر و
کرویا پھر دوسر مے محض خالد نے عمر وکوموضی زخم سر سے عمدارتی کیا اور وہ دونوی زخموں سے مرکبیا تو خالد پر قصاص واجب ہوگا اور زید
پر پھی واجب نہ ہوگا ای طرح اگر زید سے بعد خالد کے زخمی کرنے کے سلح واقع ہوئی ہوتو بھی صورت نہ کورہ میں بھی تھم ہے بیٹر تائے
المحقین میں ہے۔ زید نے عمر وکوعمدا موضی زخم سر سے زخمی کیا پھر عمرو نے اس زخم اور اُس کے اثر سے زید سے دس بر ار درم پر سے کہ اور درم پر سے کہ اور اس کے اثر سے زید سے دس بر اور وسول کر لئے پھر خالد نے اس کا سر خطا سے زخمی کیا پھر عمرو ان دونوں زخموں سے مرکبیا تو خالد کی مددگار برادری پر پانچ بزار درم والبس نے گار پی جول سے دوس کے اور ذید منتول کے مال سے پانچ بڑار درم والیس نے گار پر بھر سے۔

مانو(ۇبارن;☆

### حالت فل کے اعتبار کے بیان میں

كتأب الجنايات

(أيو (6 بارې☆

#### دیتوں کے بیان میں

دیت اُس مان کو کہتے ہیں جو جان تلف کرنے کے بدلے واجنب ہوتا ہے۔ اور جان تلف کرنے ہے کم زخم کے بدلے واجب ہوو دارش کہلاتا ہے بیکانی ہیں ہے۔ پھر واضح ہو کہ آل بخطا ہیں اور جواس کے قائم مقام ہے اور شریحہ ہیں اور آل بسب ہیں اور انتہا ہے وہ جون کے آل کرنے ہیں دیت واجب ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہے۔ اور عددگار براوری پر واجب نہیں ہوتی ہے یہ آل کرنے کہ میدہ بیت کہ میدہ بیت مال میں اواکر نی واجب ہوتی ہے۔ اور عددگار براوری پر واجب نہیں ہوتی ہے یہ جو برونیرہ میں ہے۔ اور جس کی عدیم بسب شبہ کے تصاص ساقط ہوجائے اس کی دیت مال قاتل سے اواکر نی واجب ہوگی اور جو ارش بسب سلح کے واجب ہووہ قاتل کے مال میں ہوگا مگر فرق ہے کہ دیت نہ کورتو تین سال میں دینی پڑتی ہے اور ارش نہ کورنی اللی دینا پڑتا ہے یہ جا ایہ ہی ہے۔ اور جود یت بسب نش آل کے واجب ہوتی ہے وہ امام اعظم کے فزو کہ بی تین چیزوں سے اواکی جا اور دین ہوا کہ ان اور سونے میں ہے برارو بتاراور جات کہ دیت ہوا وہ شام اعظم کے فرد کی بیٹر رح طحاوی میں ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ اونٹ میں ہے۔ وادب وونٹ اور سونے میں سے برارو بتاراور جات کہ دیک میں ہے۔ امام اعظم ہے۔

صاحبین نے فرمایا کداور بھی گاہوں بین سے دوسوگائے اور بکر ایوں بیں سے ہزار بکریاں اور طون بی سے دوسو طے اور ہر طدوہ کیڑے ہوں گے یہ ہدایہ بیں ہے۔ پھر واضح ہوکہ او نوں بیں سے سب اونٹ ایک بی بن آئے واجب نہ ہوں گے بلکہ اسنان مختلفہ کے واجب ہوں گے پس خطائے تھن کی صورت بیں پانچ بن کے سواونٹ واجب ہوں گے جس بیں سے بیں بنت خاص اور بیں این خاص اور بیں بنت لیون اور بیں حقد اور بیں جذبے اور شہر محد بیں سواونٹ چارتھم کے واجب ہوں گے بیام اعظم وامام الو یوسٹ کا قول ہے کہ پہیں بنت کیاض و پہیں بنت لیون و پہیں حقد و پہیں جذبے دواجب ہوں کے کذافی الحیاد۔

قال المرّ جم☆

ان الفاظ کی تغییر کتاب الرکو ہیں مفسل گذر بھی ہے۔ قتد کراورواضح ہوکہ سلمان اور فری اور حربی جوابان لے کرآیا ہے

سب کی ویت پرا بر ہے بیرکائی جی ہے۔ اور گورت کی جان اور جان سے کم زخم وقطع کی دیت مرد کی ویت سے آدگی ہا ہے بعض نے
ایکی ہوتی ہے کہ اُس کا کوئی ارش معین ٹیس ہے۔ اور اُس جی حکومت عول واجب ہے تو اس جی سفائ نے اختلاف کیا ہے بعض نے
فرمایا کہ اس جی مرد گورت پرا پر جین اور بعض نے فرمایا کہ مردکی آدمی دیت مورت ہے بیر پیرا مرحی جس ہے۔ اگر قبل نواز مرا بالغ باب ہوتو اُس کو افقیار ہوگا کہ پوری دیت وصول کرے جس جی اپنا حصد بوجہ ملک
ویت ایک ٹاپالغ اور دوسرا بالغ ہولی آگر بالغ باب ہوتو اُس کو افقیار ہوگا کہ پوری دیت وصول کرے جس جی اپنا حصد بوجہ ملک
کے اور ٹاپالغ کا حصہ بوجہ والایت کے اور اگر بالغ بھائی یا چاہواور تا بالغ کا کوئی وصی شدہ ہوتو وہ مرف اپنا حصد وصول کر سکتا ہے تابالغ کا میں سے ساتھ کی ہوگا ہو ہوں کہ سے اگر کمی نے دوسرے کے مرک بالغ کی کوئی وصی شدہ ہوتو وہ مرف اُس جی بوری دیت
واجب ہوگی اور اس جی مردو خورت بالغ و تابالغ برا ہر جی سوٹھ اور جی اس وقت دیت دیت کے واسطے نہ کہا جائے گا بلکہ ایک سال
واجب ہوگی اور اس جی مردو خورت بالغ و تابالغ برا ہر جی سوٹھ موت دیت دیت کے واسطے نہ کہا جائے گا بلکہ ایک سال
واجب ہوگی اور اس جی مردو خورت بالغ و تابالغ برا ہر جی سوٹھ میں ہوتا ہے کہا ہو کہا ہو گا گوری اس کہائے کو کوری اس کوری سے اس میں تو برا سے بی کوری ہو کی ہو ہو کی ہوت ہو ہو کی ہوت ہو ہو کہا ہو گا ہو گیا ہو گا کہ ہی اس مردو کی اس وغیر و کے حصد کی ہو کہ کہ ہو ہو کہ ہوت ہو ہو کہ ہوت کر ہو ہو کی ہو کہ کہ ہوت کہ ہوت و اسلے نہ ہو کہ ہو کہ ہوت ہو کہ ہوت کہ ہو کہ کہ ہور کر دست واس کے ہور کی ہو کہ کہ ہوت کہ بال وغیر و کے حقیق وصیت کر گیا ہوا ا

کی مہلت (۱) دی جائے گی اور اگر طالم کوسال کی مہلت دی گئی اور مظلوم سال کے اندر مرکبیا اور ہنوز اُس کے بال نہیں جے تقطیق امام اعظم کے نز دیک ظالم پر پچھوا جب نہ ہوگا اور امام ابو پوسٹ کے نز دیک حکومت عدل واجب ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔اور صاحبین کواگر اس طرح موثرا كدمنيت بعني جهال بال جتے ہيں وہ جكة خراب و فاسد كردى يااس طرح أكما ژاكد منبت كوخراب كر ديا تو دونوں ميں بورى ديت اورايك شراآ دحى ديت واجب بوكى بيمسوط من بياوروو پلكول من آدهى ديت اورايك من چوتهائى ديت اورسب پکوں کے داسطے بوری دیت واجب ہوگی میرمیط میں ہے۔اگر ایک مخص نے داڑھی موتڈ ڈالی اور بجائے اُس کے دوسری نہجی تو بوری میں پوری دیت واجب موکی بید فرخرو میں ہے۔ اورسر کے بال اور ڈاڑھی موتڈ ڈالنے میں عمر اسونڈ نایا خطا ہے موٹر نا دونوں بکسال جي سيكاني من باوراكرة وهي وازهي ياة دهاسرموغراتو بعض اصحاب فرماياة وهي ديت واجب موكى اوربعض فرمايا كديورى ویت واجب ہوگی بیمچیا سزنسی میں ہے۔اور اگر آ وطی داڑھی مونڈی تو آ وھی دیت واجب ہوگی جب کہ بیمعلوم ہوجائے کہ بیاضف ہے اور اگر بیمعلوم نہ ہوا کہ س قدر موتڈی ہے تو حکومت عدل واجب ہوگی اور فناوی نصلی میں ہے کہ اگر مخوڑی داڑھی أ كھاڑی تو اً گھڑی ہوئی اور باقی وازھی دونوں پر دیت تقسیم کی جائے گی ہیں جس قدراً کھاڑی ہوئی کے حصہ میں پڑے اُس قدروا جب ہوگی ہے خلاصہ میں ہے۔ اور مشائخ نے کوسد کی داڑھی میں گفتگو کی ہاوراس میں اسمح وہ تفصیل ہے جوشخ ابوجعفرنے بیان فرمائی ہے کہ اگر کوستا کی تھوڑی پر گنتی کے چند بال ہے ہوں تو اُس کے موغر ڈالنے میں کچھواجب ند ہوگا اور اگر اُس سے زائد ہوں اور تھوڑی و گال دونوں پر بال ہوں محرو ومتعل نہ ہوں تو اس میں حکومت عدل واجب ہو کی اور اگرمتعل ہوں تو بوری دیت واجب ہو کی اور اگر دو بار ہ اُ مے اور جیسے تنے اُسی کے برابر ہو محصے تو اس میں پچھوا جب شہو گالیکن موتڈ نے والے کوائس کی حرکت پر حنبیہ وا دب دیا جائے گا یہ مبسوط میں ہے۔

اگر بجائے سیاہ بالوں کے سپید جے تو بیظا ہر الروائیة میں فرکور میں ہے اور غیر روائیة اصول میں فرکور ہے کہ امام اعظم نے فرمایا کدا گرآ زاد بوتو اس بر محصوا جب ند بوگااور اگر غلام بوتو حکومت عدل واجب بوگی اورصاحبین نے فرمایا کدونو ن صورتوں میں حكومت عدل واجب ب يميط من ب-اورفقيهه ابوالليث صاحبين كول برفتوى دية تح بيفلاصه من باورش الائمه طوائي نے امام ابو یوسٹ وامام محمد سے اس مسئلہ میں آزاد کی صورت میں حکومت عدل کی تقدیر اس طرح روایت کی ہے کہ اُس آزاد کوغلام فرض كركانداز وكياجائ كرسياه بال مونى كالت من إس كى كياقيت باورسپيد مونى عالت من كياقيت ب- بس جس قدر دونوں میں تفاوت ہوای قدر نقصان تاوان لیا جائے بیری اس ہے۔اگرایک مخص کی ڈاڑھی موعد الی پرتمور کی جمی اور تمور کی نیس جي تواس جي حكومت عدل واجب ہو كي بيفاوي قامني خان جي ہے۔ اجناس ناطقي جي ہے كه اگر اپني عورت ياغيرعورت كاصفير و كاث ذالاتواس من كيمواجب موناتين جائية - اورابن رسم في المام محد عدوايت كى بكراكي مخض في ايك مورت ك قرون بعنی تیسوکاٹ ڈالے یا پاکسی بائدی کاسرمونڈ ڈالا حالانکہ اس ہے اس میں نقصان آ سمیاتو فر مایا کہ اُس پر پیجھوا جب نہ ہوگا لیکن أس كوتا ديب كى جائے كى يوللېيرىياش ہے۔اگرا يك مخص كومجوب كيا يعنى أس كة له تناسل كوكات ديا يهاں تك كدأس كى ذا زهي كر منی تو ڈاڑھی کے واسطے بوری ویت واجب ہوگی بیمیط میں ہے۔اگر مونچھ کومونڈ ڈالا اور وہ پھرنہ جی تو حکومت عدل واجب ہوگی بید فآوی قامنی خان میں ہے۔اور یکی اصح ہے میرمیط سرحسی میں ہے۔ جنایات انحن میں ہے کداگر ڈاڑھی کے ساتھ مونچھ مونڈ ڈالی تو

ل کورکااطلاق بالکل پیدائش ہے ڈاڑھی والے اور پچی ڈاڑھی اور بہت خفیف ڈاڑھی والے سب پر آتا ہے اور بیبال معنی ووم اظہر ہیں اا (١) سال من أحمة بعدسال مرديت محاداكرف كاعكم وياجات كالاا

ڈاڑی کے منہان میں مونچھ وافل نہ ہوگی ہے میط میں ہے ہارونی میں فہ کور ہے کہ اگر آیک فیص نے زبر دئی ووسرے کا سرموغ ڈالا پھر

ہال ندائے اور طالم نے کہا کہ پیر فیص اصلے کے تعاقی جس قد رموغ نے والے کے زعم میں اُس کے سریر بال بھے اُس قد رکا مناس ہوگا

ای طرح اگر ڈاڑی کوموغڈ ااور پھر کہا کہ پیر فیص کو سرتھا اُس کے گالوں پر بال نہ تصفی بھی بھی تھم ہوا ہے گواہ قائم کر لے کہ میں مسجے سالم

بھی بھی تھم ہے کہ سم کے ساتھ جنایت کرنے والے کا قول تیول ہوگالیکن اگروہ فیص جس پرظلم ہوا ہے گواہ قائم کر لے کہ میں مسجے سالم

تھا تو اُس کے گواہ تیول ہوں کے بیچیا سرحی میں ہے۔ اور نگلے ہوئے کا توں میں خطاکی صورت میں پوری دیت ووتوں کی اور ایک

می نصف دیت واجب ہوگی اور چوخشک ہوگئے ہوں یا دھنے ہوئے ہوں تو ان میں حکومت عدل واجب ہوگی بیچیا میں ہے۔ اگر ایک

می نصف دیت واجب ہوگی اور چوخشک ہوگئے ہوں یا دھنے ہوئے ویت واجب ہوگی اور ساعت جاتی رہنے کی بیچان کا بیاض کیا بیا خریقہ ہوئے کہ مائے منہ کی مائٹ ڈھوغ کر اُس کو صالت فیفات میں پکارا جائے ہیں اگر جواب دی تو معنوم ہوجائے گا کہ ساعت نہیں گئی ہے بی ظہیر ہے

مناست کی صالت ڈھوغ کر اُس کو صالت فیفات میں پکارا جائے ہیں اگر جواب دی تو معنوم ہوجائے گا کہ ساعت نہیں گئی ہے بی ظہیر ہے میں مائٹ کی صالت ڈھوغ کر اُس کو صالت فیفات میں پکارا جائے ہیں اگر جواب دی تو معنوم ہوجائے گا کہ ساعت نہیں گئی ہے بی ظہیر ہے

اگرناک کا زمہ کا ٹا پھرناک کائی پس اگرا چھے ہونے سے پہلے دوسرازخم دیا ہے تو ایک ہی دیت واجب ہوگی 🏠 ا كرخطا ، دونون آئىمىس چوڑى كى بول تو يورى ديت واجب بوكى اورايك ش آدهى ديت واجب بوكى اى طرح اكر نه پھوٹی ہوں کیکن و وجنس کئیں یا ان کی بینائی جاتی رہی حالانکہ ڈھیلےو سے ہی موجود ہوں تو بھی دونوں میں پوری دیت اور ایک میں آ دمی دیت واجب ہوگی بدؤ خرو می ہے۔ کانے آ دی کی آ کھے واسطے نسف دیت ہے بظہیرید میں ہے اور اگر پاکول سمیت یو نے کاٹ ڈالے تو ایک بی دیت واجب ہو کی میر ہداریش ہے۔ اور جن پوٹول میں پلکیس بیں اُن کے کاشنے میں حکومت عدل ہادرا کر پلکوں پرستم کرنے والا ایک مخص ہواور پوٹول پرستم کرنے والا دوسرا ہوتو پلکوں پرستم کرنے والے پر پوری دیت اور پوٹے کانے والے برحکومت عدل واجب ہوگی ریمیط میں ہے۔اور ناک کانے میں جان تکف کرنے کی ویت واجب ہے ای طرح اگر ناك كا زمد على كاث دالاتو بحى يكي على مياور اكر ناك كابانسا كاث دالاتواس مي قصاص نيس بي كرجان تلف كريف كي ديت واجب ہوگی بیزناوی قامنی خان میں ہے۔ متعلی میں ہے کہ اگر ناک پراییاستم کیا کہ مظلوم ناک سے سانس نہیں لے سکتا ہے محرمنہ سے سائس لینا ہے تو اس میں حکومت عدل واجب ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ شرح طحاوی میں ہے کدا کرنا ک کا نرمد کا ٹا پھرنا ک کائی ہیں اگر ا چھے ہونے سے پہلے دوسرازخم دیا ہے تو ایک بی ویت واجب ہو کی اور اگرا چھے ہونے کے بعد ایسا کیا تو نرمد کے واسطے ویت اور ہاتی ك واسط حكومت عدل واجب موكى بيميط يس ب- اصل يس بكراكر كمي ضعى كاك توز دى تو حكومت عدل واجب موكى بيد ذ خرو می ہے۔ایک فض کی ناک میں ایسا صدمہ پنجا کہ جس ہے اُس کوخوشبو و بدیو کھے تبین مطوم ہوتی ہے تو اس میں حکومت عدل واجب مو کی بیز اور این رستم میں امام محر سے مروی ہے اور جنایات انی سلیمان میں ہے کداگر مار نے والے نے اقرار کیا کداس کی ناک ہے سو تھینے کی قوت جاتی رہی ہے اس میں دیت واجب ہوگی اور اس کا تھم مثل ساعت کے ہے ایسا بی قدوری نے بھی ذکر کیا باوراى يرفتوى باورسو كمعنى كاقوت جاتى ربنى بجان كابيطريقه بكه بدبودار چزول كى بوسهدر يافت كياجائ يقميري على ہے۔اوردونوں ہونوں کے واسطے بوری دیت ہے اور ایک کے واسطے نصف دیت ہے او پر کا اور ینچے کا اس تھم میں دونوں کسال ہیں میر پیط میں ہے۔ نابالغ کے کان و ناک کے واسطے بوری و بت ہے میران الوہاج میں ہے۔ اور ہر دانت کے واسطے و بت کا س زمد ناک کاده حدیث بونتنوں ل المسلع جس کی پیشانی کے اوپر خلاف معروف بال نہ بیجے ہوں اا مع اعتقار: جمع عفر کنارہ پلک اا

ک جگدے تخت بذی تک زم سے اا

جینواں حصدوا جب ہے اور اس مجم عی ایناب و ضوا کم و نواجد و طواحن سب کیساں ہیں بیمبوط علی ہے۔ آوی کے بدن علی اعضاء علی ہے کوئی ایسائیس ہے جس کی دیت اس کے نفس کی دیت ہے انکہ ہو جاتی ہوسوائے دائوں کے بیزایہ المختین علی ہے۔ تی کداگر اٹھائیس ہے جس کی دیت اس کے اور اگر تمیں دائت ہوں تو پندرہ ہزار درم ہوں گے بیٹر بیش ہے۔ اور بیس سے اور بیس دائت ہوں تو سولہ ہزار درم واجب ہوں گے اور بیس شعداد ایک دیت کا اور تین پانچ یں جھے ایک دیت کی ہوا دیسے سال عمل اوائی جائے گی جے ہزار چہو چھیا سے و دوم ان کی اور میں سے ایک درم اور اس میں اور کئی جائی درم اور اس میں اور کئی جائی درم اور جسر سے سال عمل اور کی بینی سال اقل علی جو ہزار چہو چھیا سے و دوم ان کی درم اور دوم سے سال عمل جے ہزار درم اور ان میں ہو ہزار کو میں ہو ان کی درم اور شیر سے سال عمل ہوجائے گا اور سامین نے فر بایا کہ دوم سے کا اور شامین نے فر بایا کہ دوم سے کا اور شامین نے فر بایا کہ اور سے کا اور شامین نے فر بایا کہ علی ہو اور ان سے دوم اور ہو جو ایک گا ور مادی ہو کیا گا ہو ہوائے گا اور سامین نے فر بایا کہ علی ہو اور آئی ہو کیا اور سامین نے اور اگر دوم سے دائر ایک ہو گا ہے کا دوم سے اور اگر دوم سے اگر دوم سے میال میں ہو گا ہے کا فر دوم سے کا دائت اکھاڑ ڈالا اور مظلوم نے اس دائت کو اپنی جگہ ہو اور اس پر گوشت ہم آیا تو تو مطالم پر پورا ارش دائی ہو سے اور کر دوم سے اور کر دوم سے کر دیا ہو گیا تو دائت کی دیم اور اگر ہو سے کہ گیا تو دائت کی دیم دائر ایک ہو گیا تو مطالم پر پورا ارش میں ہو گیا تو دائت کی دیم دائر ایک ہو گا ہے دیم سے اس می کی کی بات نہ ہو گیا تو دائت کی دیم دائر ایک ہو گوئی تو میا گا کا م شدے سے کہ کیا ہے کہ کیا ہو اس میں دروائی ہو گیا تو اس میں دروائی ہو گیا تو دائت کی دروائی ہو گیا تو دائت کی دروائی ہو گیا تو ان ہو کی گئی تھی میں تھی ہو گیا تو ان اور اگر ان دونوں باتوں علی سے کر کیا گیا ہو اس میں دروائی ہو گیا تو ان میں ہو گیا تو ان میں ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو ہو گیا ہو

اگر مارنے والے نے کہا کہ بدوانت جرے مارنے کے بعد دوسرے آدی کی چوث سیاہ پڑھیا ہواور معزوب اِنے اس سے انکارکیا تو سم سے معزوب کا قول ہول گئی اگر مارنے والا اپنے وائی کے گواہ چیش کر ہے قو اس کے گواہ چیش کر ہے گور ہیں گئی میں ہوگا وارسا جیش کے دار کے سے وہ اور اگر مملوک کا وائٹ زرد پر جائے تو اما ماظم کے دائت میں صدمہ پنچایا کہ جس سے وہ اور پڑنے چل خواہ مملوک ہویا آزاد ہو حکومت عدل واجب ہا وراگر ایک محتم کے دائت میں صدمہ پنچایا کہ جس سے وہ اور پڑا پڑا پر دوسرے پر حکومت عدل اور ہو ہوگی بیچیا میں ہے۔ اور دوسرے نے آکر اُس کو اُ کھاڑ ڈالا تو پہلے تحت پر پوراارش واجب ہوگا اور دوسرے پر حکومت عدل لازم ہوگی بیچیا میں ہے۔ اور دوسرے پر حکومت عدل لازم ہوگی بیچیا میں ہے۔ اور زبان کو دوسرے پر حکومت عدل لازم ہوگی اور بھی ہوئی تو بھی پوری دیت واجب ہا اور آگر دوسرے بھی مورک تو بھی پوری دیت واجب ہا اور آگر مور و نیا کہ دوسر میں مور دوسر ہوگی اور بھی نے فر مایا کہ اعداد تروف پر دیت تعیم ہو کر جماب واجب ہوگی تو بھی پوری دیت واجب ہوگی و حکومت میں قد رحم دوسر و نیا کہ دوسر و نی

پوری دیت اورایک عن آ دمی دیت واجب ہوگی اور دائیں پردیت کی داہ سے فضیلت نہ ہوگی اگر چہ منفعت کرفت دائیں ہاتھ علی بہ نبست ہائیں کے ذیادہ ہے بیذہ نجرہ علی ہے۔ اوراصل اطراف علی بیقرار پائی ہے کہ اگر جنایت کرنے والے نے کسی عضو کی جس منفعت پوری پوری زائل کردی یا جو جمال آ دی علی مقصود ہوتا ہے وہ تمام دکمال ذائل کردیا تو پوری دیت واجب ہوگی بید ہوا بید علی ہے اور ضغ نے ہاتھ علی واجب ہوتی ہا اور ضغ نے کے ہاتھ علی واجب ہوتی ہوا دیس کے دارو کی اور حالی ہیں اور دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤل کی انگلیوں علی نود کی مرد کی آ دمی واجب ہوگی بیرائی الوہائی علی ہے۔ اور دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤل کی انگلیوں علی سے ہرایک انگلیوں علی ہے ہوا کیک انگلیوں علی سے ہرایک انگلی کی دیت کی تہائی واجب ہوگی اور جس علی دو جوڑ جی اسے ہر جوڑ کے واسطے بوری انگلی کی دیت کی تہائی واجب ہوگی اور جس علی دو جوڑ جیں اُس کے ہر جوڑ کے واسطے بوری انگلی کی دیت کی آ دھا واجب ہوگی ہے ہوا ہے ہو ہوئی ہوگی ہے ۔ اور شل ہاتھ کے واسطے حکومت عدل ہوگی ہے جا ہیں۔ اور شل ہاتھ کے واسطے حکومت عدل ہوگی ہے میں ہوگی ہے ۔ اور شل ہاتھ کے واسطے حکومت عدل ہوگی ہے۔ ہو ہوئی ہوئی ہو

ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ میں مارااور ہاتھ شل ہوگیا تو اس پر پوری دیت واجب ہوگی 🏠

المُرْسَمَةِ مَعْ تَعُورُي الْكِيونِ يايوري الْكِيونِ كِي كان وْ الله جماعُ الرّاسِ فَيْسَلِّي كواس طرح كا تا ہے كدأس ميں سب انگلیاں کی بین تو معملی الکیوں کے تالع کی جائے گی حتی کہ الکیوں کا ارش واجب ہوگا اور معملی کے واسطے پھے واجب ندہوگا اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اگر اُس نے جنتیلی کوکا ٹا اور اُس کے ساتھ اُس میں لگی ہوئی تین انگلیاں کٹ شمئیں تو انگلیوں کا ارش تین ہزار درم یا تمن سود ینار واجب ہوں کے اور تھیل کے واسطے پچے واجب نہ ہوگا اور اگر تھیل میں دو انگلیاں یا ایک انگل یا ایک بور ہوتو بھی امام اعظم کے نز دیک بھی تھم ہے کہ تنسلی انگل کی تالع ہوگی اور سی ام ابو صنیع کا قول ہے بیدذ خبرہ میں ہے۔اگرا یک مختص نے دوسرے کے ہاتھ میں مارااور ہاتھ شل ہو کیا تو اس پر بوری دیت واجب ہو کی پیزائہ استعمان میں ہے۔اگر ایک مخص نے دوسرے کی الگی کا اوپر کا بور کا ث والا ایس باقی انگل یا بورا ہاتھ شل ہو گیا تو اس میں سے کی چیز میں اُس پر قصاص نہوگا اور بیچا ہے ہے کداویر کے بور کے واسطے دیت واجب ہواور باتی کے واسطے حکومت عدل واجب ہواور اگر ساعد کوتو ڑ ڈالاتو حکومت عدل واجب ہو کی اور مین عم بندوست كوردي ين بى مى كومت عدل واجب موكى يد خره يس باورا كرنسف ساعد ياته كالا كياتو باته كى ديت اور ہمیلی سے ساعد کے واسطے حکومت عدل علے واجب ہو کی اور اگر تامرنق ہوتو ہاتھ کی دیت کے بعد ذراع کے واسطے حکومت عدل واجب ہو کی مرو ونصف ساعدی بنسبت زیادہ ہو کی اور بیابوطنیق کا تول ہے بیمسوط س ہے۔ امام محد نے جامع می فرمایا ہے کہ زید نے عمرو و مجر دونوں کا دامیا ہاتھ کا ٹ ڈالا پھرعمرو نے زید کا انگوٹھا کا ٹ ڈالا پھرخالد نے اُس کی باقی انگلیاں کا ٹ ڈالیس پھر بکرنے اُس کی بدالکیوں کی تقبلی کاٹ والی پرریسب قاضی کے پاس جمع ہوئے تو قاضی زید پرایک ہاتھ کی ویت یعنی پانچ ہزارورم کا تھم دے گا جوعمرواور بکر کے درمیان یا مج حصہ ہو کے تقسیم ہوگی اور خالد جار ہزار درم زید کودے گا اور عمر و اور بکرنے متنق ہو کرزید کی تقیلی كائى ہو پھر ہاتھ كى ديت لى بوتو يديت دونوں كدرميان ياني حصد بوكرتقسيم بوكى جس مي سے تين حصد بحركواوردو حصد عمروكوليس مے اور اگر خالد نے پہلے زید کی کوئی اٹکل کا اٹ ڈالی چراس کے بعد عمر و نے مثلا زید کی کوئی اٹکل کا اٹ ڈالی پھر دوبارہ خالد نے کوئی اُس

ا خنٹی وہ فخص جس جس مرد ہونے یا عورت ہونے کی علامت ندہوجس کو ہمارے عرف بیس خوجہ کہتے ہیں اا میں کال الحتر جم بینی مرد کی نصف ویت اور عورت کی مضف دیت ملاکراً میں کانصف ایک ہاتھ کے واسطے واجب ہوگا سند سے کال بینی عادل لوگ تھم مقرر کئے جائیں کہ وہ اس کی جزا تجویز کریں قامنہ کی انگل کان ڈائی پھر بحر نے آس کی تھیلی کائی حالانکہ آس پر دوانگلیاں گی ہیں تو قاضی زید پر آیک دیت کا تھم دے گا جس میں سے چو تھائی بکر کواور تمین چو تھائی بھر کواور کی جس جو گا جس میں سے تمین حصہ مر دکواور پانچ حصہ بحر کولیس کے بہ حیط میں ہے۔ انگل کے سرے کا شخص تھا کو میں ہوگی جس میں سے تمین حصہ مر دکواور پانچ حصہ بحر کولیس کے بہ حیط میں ہوگی کے سرے انگل کے سرے کا شخص تھا ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا اور اگر عب دار جما تو حکومت عدل بہ نسبت اقل کے کم ہوگی پیٹر اللہ انھین میں ہے۔ اور دونوں اور اگر نسب ہوگی اور اگر عب دار جما تو حکومت عدل بہ نسبت اقل کے کم ہوگی پیٹر اللہ انھین میں ہے۔ اور دونوں کو اور پاؤں کے واسطے توری دیت واجب ہوگی اور اگر عب دیا اور دونوں کے اور پاؤں کے واسطے توری دیت واجب ہوگی پیٹر اللہ انہ ہوگا ور اگر کر کمت دیتا ہوتو دونوں کے واسطے توری دیت واجب ہوگی پیٹر اللہ انہ ہوتو دونوں کے واسطے توری دیت واجب ہوگی پیٹر اللہ انہ ہوتو دونوں کے دور پاؤں کے واسطے توری دیت واجب ہوگی اور اگر کی میں ہوتوں میں ہوتا ہوتوں کو دونوں کی دیت اور پاؤں کے واسطے توری دیت ہوگی ہو گا اور اگر کست دیتا ہوتوں کو دونوں کو د

ہوگیا ہوتو حشد کے داسطے پوری دیت اور باتی کے داسطے عکومت عدل داجب ہوگی سے طہر سے شن ہے۔ اور دونوں خصیوں میں پوری
دیت ہے بید پیط میں ہے۔ اورا گر تشررست آ دی ہے نصیوں کی پوری دیت داجب ہوگی اور ذکر بیلے دونوں خطا ہوتو اس میں دو دیت ہوں
گی اورا گر پہلے دونوں خصیے کائے پھر ذکر کا ٹاتو خصیوں کی پوری دیت داجب ہوگی اور ذکر بیل حکومت عدل ہوگی اورا گر دونوں کوران
کی طرف ہے۔ ایک بارگی کاٹ ڈالا ہوتو آس پر دو دیت داجب ہوں گی بید فترہ میں ہے۔ اورا گرایک خصیہ کاٹ ڈالا اوراس کی شی مختلط ہوگی تو اس میں دیت داجب ہوگی اور ایر بیر برائے کاٹ ڈالا اوراس کی شی مختلط ہوگی تو اس میں دیت داجب ہوگی اورا کی سے تراث کہ اس میں ہے۔ اورا گر دونوں چور خطا ہے کاٹ ڈالے تو پوری دیت داجب ہوگی اورا کی میں آ دھی دیت داجب ہوگی ہو کیا ہی اس میں دیت داجب ہوگی ہو تکیا میں ہے۔ اورا گر مقدر میں نیز وہ غیرہ مارا اورا ایرا ہوگیا کہ آس میں کھانا تہیں ضمر سکتا ہوتو ہوگی دیت داجب ہوگی ہو تک ای طرح آگر ہے۔ اورا گر مقدر میں نیز وہ غیرہ مارا اورا لیا ہوگیا کہ آس میں کھانا تہیں ضمر سکتا ہوتو ہوگی دیت داجب ہوگی ہو تک ای طرح آگر ہے۔ اورا گر ایک عورت کی فرح کاٹ ڈالی اورالی ہوگی کہ آس سے جماع تہیں ہوسکتا ہے تو آس میں دیت داجب ہوگی ہوگی تو ایک سرال تک انتظار داجب ہوگی ہوگی تو ایک سال تک انتظار داجب ہوگی ہوگی تو ایک سال تک انتظار داجب ہوگی ہوگی تو نیک سال تک انتظار داجب ہوگی ہوگی تو نیک سال تک انتظار داجب ہوگی ہوگی تو نیک سال تک انتظار داجب ہو تک ہوگی تو نیک سال تک انتظار داجب ہے تخلاف ہیٹ میں نیز مار نے کے مسئلے کے پیچیط میں ہے۔

فصل 🏡

## شجاع کے بیان میں

كتاب الجثايات

قال المرجم

شجاع جمع ہو کی ہے اور اصطلاح فتہا میں ہے ہے ہے مراوہ ہے جو کتاب می فرمایا کہ ہو کی جگہمراور چرہ تاخوزی ہے اور خوزی سے بیچے ہو کی جگہ بین ہے بیڈن لئہ اسکین میں ہے اور دونوں جڑے ہار بینز دیک چرے میں داخل ہیں ہے ہدایہ میں ہے ۔ شجاع دی ہوتے ہیں فارصوہ ہے جو کھال کو خرص کر لیے تی چھیا اور خون پر آ مد شہودامد جس ہے خون چھلک آئے گر ند ہی جھیا آئے میں آنو ڈیڈ باتے ہیں دامیہ جس سے خون ہے باشدہ جس سے کھال کٹ جائے مشلا حمد جو گوشت میں بینی گیا ہو کا قر جو سے مشل آئے گیا ہو کا قر جو گوشت میں بینی گیا ہو کا قر جو ہو گا تھا ہو اور محاق ایک باریک کھال سرکی ہو کی اور گوشت کے درمیان ہے۔ موضی جس سے ہو کی کھل جائے ہا شدہ جو ہو گا کو کہتے ۔ موضی جس سے ہو کی کھل جائے ہا شدہ جو ہو گا کو کہتے ۔ تو ڑ دے متعلد (۱) جو ہو گی تو ڑ نے کے بعد اُس کو جگہ ہے ہو کھال می اُس کے درمیان ہے۔ موضی جس سے ہو گا گو کہتے ہو گا کہ کہتے ہو اس کو امام محمد ہو کہ کہتے جائے اور اس کو امام محمد ہو کہتے ہو گئی جائے اور اس کو امام محمد ہو کہ کہتے ہو سے اور اس کو امام محمد ہو کہ کہتے ہو کہتے اور اس کو امام محمد ہو کہ کہتے ہو کہتے ہو کہ کہتے ہو کہتے ہو کہ کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہو کہ کہتے ہو کہ کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہو کہ کہتے ہو کہتے ہو

ع ۔ اور جا لغدائی رخم کو بھی کہتے ہیں جو جوف تک پہنچ جیسے جوف شکم یا پشت وسید وغیرہ چنا نچاس کا ذکرا ہے مقام پرآئے گاد واس کے علاوہ ہے اا (۱) مرادبیہے کہ کسی زُغ کو پر گشتہ کرد سے خواہ وراصل وسعت مکانی سے وہ موضع بنا پراصل کے اس کا موضع ہویا نہ ہواا ای پرفتونی ہے بیکانی میں ہادر زخم آ مسوائے سرکے یا سوائے چرہ کالی جگہ جہاں ہے د ماغ تک بھی جائے کہیں آہیں ہوتا ہے سیمیط میں ہے۔ ایک خص نے دوسرے کان میں نیز دمارا جودوسرے کان سے نگل گیا تو امام گئے نے فر مایا کہ اس میں مکومت عدل واجب ہے اورا گرمنہ میں نیز دمارا اورو و د ماغ میں جا لکالی کہ کہ مدسے د ماغ تک سورائ ہوگیا تو امام گئے نے فر مایا کہ اس میں مکومت عدل واجب ہوگی ۔ اورا گرمن فحض کی عدل ہے اورا گر د ماغ ہے کو پڑی تک سورائ ہوگیا تو د ماغ ہے کو پڑی تک کے واسطے تہائی دے ت واجب ہوگی۔ اورا گرمی فحض کی اور اگر کی فحض کے واسطے نصف دیت اور د ہاں ہے د ماغ کے واسطے مکومت عدل واجب ہوگی اور اگر کر د ماغ تک کو اسطے مکومت عدل واجب ہوگی ہو تو آ تکھ کے واسطے نصف دیت اور و ہاں ہو د ماغ کے واسطے مکومت عدل اور د ماغ اگر ان کے داسطے میں ہوگا۔ ہو گئی ہو تو آ تکھ کے واسطے نصف دیت اور و ہاں ہے د ماغ کے واسطے مکومت عدل اور د ماغ اگر ان کے داسطے میں اگر ان سے بڑی کھا گئی یا ٹو مث گئی تو مکومت عدل واجب ہوگی بھر طیکہ اس کا اگر باتی رہااورا گرائس جراحت کا اگر باتی ندر ہاتو امام اعظم والی میں ہوگا ہے میں ہوگا ہے مقومت عدل واجب نہ ہوگا ہے جو تھی میں ہوگا ہے جو اسطے نہ ہوگا ہے جو وہ جو آ کے درمیان زخم کے یہاں تک کہ جو نہ تک بھی جائے تو وہ جا گف ہے ہوں اگر وہ ن مدرم میں جا گفتہ ہیں ہوتا ہے اور اگر خصے اور وہ اگر نے یہاں تک کہ جو ف تک بھی جائے تو وہ جاگھ ہے ہرائ جس ہو اور وہ ن میں ہو ان فدر ہو ہو ان کھر ہون تک بھی جو نہ تک بھی تک جو نہ تک بھی تک ہو تک تک جو نہ تک بھی تک ہو تک تک جو نہ تک بھی تک ہو تھی تک ہو تھی تک ہو تک تک ہوتا تک تک ہو تک تک تک تک ہو تک تک تک ہو تک تک

موضحه ارش كا ديت مين داخل مونا 🌣

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی دارت کتاب الجنایات

موضحہ زخم لگایا پس اُس کی عقل جاتی رہی یا بور ہے سر کے بال گر سے چرنہ جےتو موضحہ ارش کا دیت میں داخل ہو جائے گا اوران دونوں کے سوائے ارش موضحہ ویت میں داخل نہیں ہواہے۔اوراگر کوئی حصہ بالوں کا یابہت کم کمی قدر بال کر مھے تو اس پر موضحہ کا ارش واجب موكا اور بالوں كى ديت أس مي واخل موكى اور بيأس وقت بيكراس كرس كے بال ندجے موں اور اكر موافق سابق كے جم آئے ہوں تو اُس پر پچھولازم نہ ہوگا ہے جو ہرہ نیرہ میں ہے۔اوراگر ایک مخص کی بھون میں موضحہ زخم نگایا اور بال گر سکے اور پھرنہ جے تو اُس پر آ دهی و بت واجب بوگی اورموضحه کا ارش اس علی واخل بوجائے گابیسرائ الوباج میں ہے۔ اور اگر اُس کی ساعت یا بصارت یا کلام ک قوت أس سے جاتی رہی تو اُس برموضح كا ارش مع ديت كواجب موكا اورمشائخ في مايا كديدام اعظم وامام محركا قول باور المام ابو يوسف من روايت بكرماعت وكلام كي ديت شي زخم فدكورواخل موجائ كا اور بصارت كي ديت شي داخل ندموكا بد مدايد عن ہے۔اگرایک مخص نے عمدا دوسرے کوموضحہ زخم پہنچایا جس سے اُس کی آئیمیں جاتی رہیں تو امام اعظم کے نز دیک اُس میں پچھ . قصاص نبیل ہے اور دونوں آسمحمول کی دیت واجب ہوگی اور صاحبین نے قرمایا کہ موضحہ کا قصاص واجب ہوگا اور آسمحمول کی دیت واجب ہوگی اور ابن ساعد نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ موضحہ اور دونوں آ تکھموں کا قصاص واجب ہوگا یہ کائی میں ہے۔ ایک فخص اصلع الجس كسرك بال برهاب سے جاتے رہے تھاس كوايك فخص نے عمد أموضى زخم پہنچايا تو امام محدٌ نے فر مايا كرقصاص ند ہوگا اور مجرم پرارش واجب ہوگا اور اگر مجرم نے کہا کہ میں راضی ہوتا ہول کہ جھے سے قصاص لیا جائے تو یہیں ہوسکتا ہے اور اگر بحرم بھی اصلع ہوتو اُس پر قصاص لازم ہوگا بیمیط سرحتی میں ہے۔واقعات ناطعی میں ہے کہ اصلع کا موضحہ برنبت موضحہ غیر اصلع کے ناتص ہوتا ہے تو ارش بھی ناتص ہوگا اور ہاشمہ میں دونوں برابر ہیں منتقی میں ہے کہ ایک مخص نے اصلع کے سرمیں خطا ہے موضحہ زخم پہنچایا تو ۔ خطا کار پرموضحہ کے ارش ہے کم مال اُس کے مال ہے واجب ہوگا اور اگر ہاشمہ زخم پہنچایا تو ہاشمہ کے ارش ہے کم مال اُس کی مددگار برادرى يرواجب وكاريميط ش ب\_

نو(ھابارب ☆

ہوگا مدوا قعات حسامید على ہے۔ اور اگر كہا كدير ، بعانى كولل كر ساور حكم دہند وأس كاوارث بوا مام ابوطنية فرمايا كراسخسانا قائل سے دیت لی جائے گی۔ اور اگر اُس کوظم کیا کہ اُس کا سریاچر وزخی کرے اور اُس نے ایسانی کیا تو فاعل پر پھے واجب مدہوگا کیکن اگروہ مرکباتو قائل پردیت واجب ہوگی پیظمیر میرس ہے اور اگرایک مخص ہے کہا کہ میرے باپ کولل کردے اس نے لل کردیا تو قائل پرواجب موگا كدأس كے بينے كوديت مقتول اواكر ساورا كركها كدمير سياب كا باتھ كائ وال أس نے كا ثاتواس برقصاص واجب ہوگا بدوا قعات صامیت ہے۔ ایک مخص نے غیر کے غلام سے کہا کیا ہے آپ کول کردے اس نے ایسان کیا تو تھم وہندہ پر اُس کی قیمت واجب ہوگی کذانی انظمیر بیاقول وفی نظر منتی میں ہے کہ ایک مخص نے دوسرے سے کہا کہ تو میرے اوپر جنایت کریس أس نے ایک پھر پھینک مارا اوراس سے ایسازخم آیا کہ ایسے زخم ہے آ دمی زندہ روسکتا ہے تو وہ مخص جانی یعنی جنایت گنندہ کہلائے گا قائل ند كهلائے كا بحراكروہ مخص محروح مركباتو جانى پر يحصنه موكا اوراكرايساز فم آياجس ے آ دى زغرہ نيس بتا ہے تووہ قائل موكاند جانی اس مجروح کے مرجانے کی صورت علی اس پردیت واجب ہوگی اور اگر کہا کہ جمع پرکوئی جنایت کرایس مامور نے اُس کوتلوار سے مل كر والاتو مامور سے قصاص ندليا جائے كا اور اس يرأس كے مال سے ديت واجب ہوگى بديجيد من بے أمرايك الركے في ووسر الريح كوظم ديا كدفلان مخض كولل كردان في السي الموقل كنده كى مددكار برادرى برأس كى ديت واجب موكى اورأس كى مددگار برادری مید مال تھم وہندہ کی مددگار برادری ہے واپس میں لے سکتی ہے میدنادی قاضی خان میں ہے۔اور اگر مامورکوئی غلام ہوتو اُس كمونى في جو يحماوان ديا موهم وجنده مدوابس لے لے كايشرح زيادات عماني مي مدايك مخص في ايك الركار تھم کیا کہ فلاں مخص کولل کرد ہے اُس نے قل کیا تو اڑ کے کی مددگار برادری پر دیت واجب ہوگی اور اُس کی مددگار براوری اس مال کوظم دہندہ کی مددگار برادری سے والیس لے کی بیٹر ائد املتین میں ہے۔اوراگر مامورایک غلام مجور الہوخوا م غیر ہو یا کبیر ہوتواس مےمولی کوا ختیارہ یا جائے گا کہ جا ہے اس غلام مجرم کودے دے یا اس کا فدید دے دے اور جو کچھاس نے اختیار کیا ہر حال جو مقدار دونوں میں کم ہوخواہ قدید یا غلام کی قیمت أس كود ہندہ كے مال سے واليس لے كاييشرح زيادات عمّاني ميں ہے۔اوراكر بالغ نے دوسرے بالغ كوابسائكم دياتو قائل برمنان واجب موكى اورتكم ومندوبر يحدنه وكايدفاوى قاضى فان مس ب-ايكمخض في ايك الريح وعم ديا كدفلان مخض كاچوياب مارو ال ياأس كاكبرا بجاز والنياأس كالممانا كما لينه كالتكم ديااورأس في تم يموافق كياتوأس كا تاوان لڑ کے کے مال میں واجب موگا اور اس مال تا وان کو علم و منده سے واپس لے گا اور اگر لڑ کے نے بالغ کوان افعال کا تھم ویا اور اُس نے اليانعل كياتو الرك يرمان واجب ندموكى يرميط مرحى م ب-

اگرغلام ماذون نے کسی لڑ کے کوایک مخص کا کپڑا بچاڑ ڈِ النے کا تھم دیا یا لڑے کواپنے کسی کام میں لگایا جس ہے وہ مرکبا تو المام اعظم في فرمايا كريهم وبهنده منامن بوكا اوراكرأس في المريحض كالتي كالتهم ديا اورأس في كل كياتو تعم د بهنده منامن بندبو گا بیفآوی قامنی خان میں ہے۔ غلام مادون نے جومغیر ہے کبیر ہے کسی غلام مجوریا مادون کوخوا دصغیر ہویا کبیر ہوایک محض کے قل کرنے کا تھم دیااور ہامورنے قُل کردیا اورمولی کوا عتیار دیا گیا کہ مجرم کودے دے یا اُس کا فدیددے دیتو مولی اُس کی فدید و قیمت دونوں میں سے کم مقدار کو تھم وہندہ رقبہ سے وصول کرے کا بیمچیا میں ہے۔ اور اگر تھم وہندہ غلام مجور مواور مامور بھی ایسانی موااور قاتل كيموني في أس كا دينايا أس كا فديد دينا بجيرا فتياركيا تو مولى اس مال تاوان كوظم و منده سے في الحال والين نبيس في سكتا ہے لکین مجور ندکور کے آزاد ہونے کے بعد اُس سے مواخذہ کرسکتا ہے۔اور اگر اس صورت میں علم و ہندہ تابالغ ہوتو بعد آزاد ہونے کے

بھی اُس سے مواخذ ونبیں کرسکتا ہے اور اگر مامور آزاد صغیر ہواور تھم وہندہ مجور ہوتو تابالغ کی مددگار برادری پر دیت واجب ہوگی اور مدگار براوری کے اس کومجور کے مولی سے فی الحال یا مجور سے بعد آزاد ہونے کے واپس نہیں لے سکتے ہیں بیشرح زیادات عمانی مں ہے۔میکا تب صغیر یا کبیر نے غلام مجور یا ماذون کو جوصغیر ہے یا کبیر ہے کی مخص کے قبل کرنے کا تھم دیا اور اُس نے قبل کیا اور مواثی نے اُس کو یا اُس کا فدیددے دیا تو بیمکا تب ہے اُس کی قیت واپس لے گالیکن اگر اُس کی قیمت وس ہزار درم ہے زا کہ ہوتو اس صورت میں دی براردرم میں سے دی درم کم کرے کر کے واپس لے گااور اگر مکاتب عاجز ہو گیا تو مولی قاتل کومولائے مکاتب ہے مطالبه کا اختیار ہوگا اور مطالبہ کرے گا کہ اُس کوفروخت کرنے اور اگر عاجز ہونے کے بعدیا اُس سے پہلے وہ آزاد کیا گیا تو مولائے قاتل کواختیار ہوگا جا ہے آزادکنندہ سے اس غلام کی قیمت اور اپنے غلام کی قیمت دونوں میں ہے کم مقد ارکو لے لے یا غلام آزادشدہ ے اپنے غلام کی پوری قیمت واپس لے بیمیط میں ہے۔اور اگر عظم دہندہ مکا تب نابالغ یابالغ ہواور مامور قاتل طفل آزاد ہوتو طفل کی عزدگار براوری پرمقتول کی ویت واجب ہوگی اور اُس کی مددگار برادری مکاتب ہے اُس کی قیمت اور دیت ہے کم مقدار واپس لے گی اس واسطے کہ میر مکماً جنا یت کے مکا تب ہے میشرح زیادات عمانی علی ہے اور اگر مکا تب عاجز ہو کرر تیق ہو گیا ہی اگر قبل اس کے کہ قاضى مدد كار برادرى كے واسطے أس كى قيمت كائكم دے ايسا مواتو مددكار برادرى كا استحقاق مكاتب سے باطل موكيا اور اكر مكاتب كى تیت مددگار برادری کودینے کا تھم قاضی کی طرف سے ہوجانے کے بعد اداکرنے سے پہلے مکاتب عاجز ہوگیا تو اہام اعظم کے قول کے موافق فی الحال مددگار براوری کامؤاخذہ کا استحقاق باطل ہوااوراس قدرتا خیر ہوئی کدوہ لوگ مکا تب ندکور کے آزاد ہوجائے کے بعدأس ہے مؤاخذہ کر سکتے ہیں اور صاحبین کے زر دیک باطل نہ ہوگا بلکہ نی الحال اُس مکا تب عاجز شدہ کو ماخوذ کر سکتے ہیں بیری یا میں ہے۔اوراگر قاضی کا تھم ہوجانے کے بعد تھوڑا مکا تب نے ادا کیا پھر عاجز ہوگیا تو امام اعظم کے زدیک جس قدرا دا کیا ہے وہد دگار برادرى كوديا موار بكا أورجس قدرنيس اداكيا بأس كالتحقاق في الحال باطل موكا اورصاحبين كيزو يك باطل ندموكا بلكه باقى ك واسطے مكاتب عاج شدوفى الحال فروخت كيا جائے كا اللا أس صورت من فروخت ند بوكا كدمولى أس كا فديدوے وے يہ شرح زيادات عماني من ب

ایک مخص نے دوسر کو تھم دیا کہ اُس کے غلام کوایک کوڑا مارے اُس نے ایک کوڑا مارااور اُس کے سرکوموضحہ زخم سے زخمی کیا تو نصف دیت قائم کی جائے گی ہے

اگراس پرقامنی نے اُس کی قیمت کا تھم دے دیا پھر موٹی کے عابز ہونے کے بعد اُس کو آزاد کر دیا تو قاتل کی درگار
برادری کو افقیار ہوگا جا ہے مکا تب فذکور کے موٹی سے فقط اُس کی قیمت واپس لے اور باقی کو آزاد شدہ سے لیے بیں اور چاہے
غلام آزاد شدہ سے پوری منان لیں اور بینہ کورہوا کہ مددگار برادری کو غلام سے یا اُس کے موٹی سے تاوان لینے کا افقیار ہے بیصاحبین اُس کے اور امام اعظم کے نزویک مددگار برادری کو موٹی سے تاوان لینے کا افقیار نہیں ہاس واسطے کہ ان کو غلام سے فی الحال کا قول ہے اور امام اعظم کے نزویک مددگار برادری کو موٹی سے تاوان لینے کا افقیار نہیں ہاس واسطے کہ ان کو غلام سے فی الحال اور بیادان کی افغیار جب نہ ہوا تو موٹی نے غلام مدیوں کو آزاد نہیں کیا ہی ضامی نہ ہوگا اور اگر وہ عاجز نہ ہوا بلکہ اواکر کے آزاد ہو گیا اور بیامراس وقت ہواکہ قامنی اُس پر قیمت کا تھم دے چکا ہے یا اس سے پہلے ہوا تو مددگار برادری فی الحال اُس سے مرسال میں تمائی قیمت والی لے سکتے بیں بیمچیو میں ہورال میں تمائی قیمت والی لے سکتے بیں بیمچیو میں ہورال میں تمائی قیمت والی لے سکتے بیں بیمچیو میں ہورا وی دیت اواکی ہے اس طرح مکا تب آزاد شدہ سے تین سال میں تمائی قیمت والیں لے سکتے بیں بیمچیو میں ہورا وی دیت اواکی ہے اس طرح مکا تب آزاد شدہ سے تین سال میں تمائی قیمت والیں لے سکتے بیں بیمچیو میں ہوراد وی دیت اواکی ہے اس طرح مکا تب آزاد شدہ سے تین سال میں تمائی قیمت والیں لے سکتے بیں بیمچیو میں ہورا

اكرهم د بنده اورجس كوهم ديا ب دونول مكاتب مول تو قائل برهنان واجب موكى اور مامور سے واپس نيس لےسكتا ب يرشرح زیادات عمانی میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے کو تھم دیا کہ اُس کے غلام کوایک کوڑا مارے اُس نے ایک کوڑا مارااور اُس کے سرکوموضحہ زخم ہے بھی کیایا اُس کے ہاتھ کاٹ ڈالا جس ہے وہ مرکبا تو مارنے والے ہے نصف جنایت نفس ساقط ہوگئی اورکفس جنایت نفس کی دیت أس كند مدواجب موكى ميختمر جامع كبيريس برايك مخف كاايك غلام باس في زيدكوهم ديا كداس كوايك كور امار اس نے غلام کود و کوڑے مارے بھرموٹی نے اس کوا یک کوڑ امارا بھر خالدنے اس کوا یک کوڑ امارا بھران سب ہے و و مرکمیا تو زید کی مددگار برادری پر دوسرے کوڑے کا ارش ایک کوڑا کھائے ہوئے کے حساب سے واجب ہوگا اور اُس کی تیمت کا چھٹا جھہ واجب ہوگا مگر تمت اس طرح انداز وی جائے کہ جارکوڑے کھائے ہوئے کی کیا تمت ہے ہی جس قدر قمت ایسے زخی کی انداز و کی جائے اُس کا چمنا حصدواجب ہوگا اور خالد کی مددگار براوری پر چو تھے کوڑے کا ارش بدین حساب کہ تمن کوڑے کمائے ہوئے ہے واجب ہوگا اور جار کوڑے کھائے ہوئے کی قیمت کی تمائی واجب ہوگی اور اس کے سوائے سب باطل ہوگا اور اگرزیدنے اُس کو تمن کوڑے مارے اور باقی مئلہ بحالہ ہوتو اس میں بھی میں تھم ہے لیکن زید کی مددگار برادری پر تیسر ہے کوڑے کا ارش بھی واجب ہوگا اور غالد پر یا نچویں کوڑے کا ارش بحساب جارکوڑے کھائے ہوئے کے واجب ہوگا اور یا گج کوڑے کھائے ہوئے کی تہائی قیمت واجب ہوگی میرمحیط سرهی میں ہے۔

اگرایک غلام زیدوعمرو کے درمیان مشترک ہو پھرمثلا زیدعمروکو تھم دیا کہ اس کوایک کوڑا مارے اس نے ایک کوڑا مارا پھروو کوڑے مارے چرضارب لینے اُس کوآ زاد کر دیا چراُس کے ایک کوڑا مارا پھران سب ہے وہ مرکبا تو عمرو پر دوسرے کوڑے کے مارنے کا ارش ایک کوڑا کھائے ہوئے کا اپنے مال ہے واجب ہوگا اور نیز اگر وہ خوشحال ہوتو اُس کی نصف قیمت دو کوڑے کھائے ہوئے کے حساب سے اپنے شریک کے واسطے منان دے گا اور اس پر تبسرے کوڑے کا ارش بھی دو کوڑے کھائے ہوئے کا اپنے مال ے واجب ہوگا اور اینے مال ہے اُس کی نصف قیت بحماب تمن کوڑے کھائے ہوئے کے واجب ہوگی اور باو جوداس سب کے آ زاد کرنے والا و ونصف جس کا احالہ شریک کے داسلے ہے وصول کرے گا ادر باقی وارثان غلام کو مطے کی اورا کر اُس کا کوئی وارث نہ ہوتو اس میں سے آزاد کرنے والا کچھوارث تبوگا اور چو تفل آزاد کرنے والے کے عصبات عمیں جوسب سے قریب ہوو ووارث ہوگا اور اگر آزاد کرنے والا تنظدست ہوتو مارنے والے پر دوسرے کوڑے کا نصف ارش اُس کے مال سے ایک کوڑ ا کھائے ہوئے کے حساب ہے دا جب ہوگا اور اُس کی مددگار ہراوری تیسر ہے کوڑے کا ارش بحساب دو کوڑے کھائے ہوئے کے واجب ہوگا اور اُس کی نصف تیت تین کوڑے کمائے ہوئے کے حساب سے واجب ہوگی اور جس مولی نے اُس کوآ زاویس کیا ہے وہ اس میں سے نصف بحساب دو کوڑے کمائے ہوئے کے لے لے کا اور جو باتی رہا اُس میں سے نصف وہ مولی نے لے کا جس نے آزاد کین کیا ہے اور نصف آزاد کنندہ کے عصبہ کو ملے کی میختمرالجامع میں ہے۔ایک غلام دو مخصول میں مشترک ہے آن میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس کو ایک کوڑ امار اور اگر تو نے زیادہ کیا تو وہ آزاد ہے ہی مامور نے اُس کو تین کوڑے مارے اور وہ اس سے مرکیا تو مار نے والے یر دوسرے کوڑے کا تصف ارش بحساب ایک کوڑا کھائے ہوئے کے اُس کے مال سے واجب ہوگا اور آزاد کنندہ پر اگر خوشحال ہوائے شریک کے واسلے اُس کی نصف قیت بھماب دو کوڑے کھائے ہوئے کے داجب ہوگی اور مارنے والے پرتیسرے کوڑے کا ل کینی مارنے والا اوراس مقام پرضارب مروبیا اس علے عصبات جمع عصب وہ کھن جوامحاب فرائض کے ہوئے ہوئے باتی یانے کامستن ہواور درصورت مندونے اصحاب فرائض کے کل یانے کا مستحق مواور بوری بحث اس کی ای فناوی کی تماب الفرائض میں ویکھنا جا ہے۔

ارش بحساب دو کوڑے کھائے ہوئے کے واجب ہوگا اور اُس کی نصف قیت بحساب تین کوڑے کھائے ہوئے کے واجب ہوگی اور پہ أس كى مددگار برادرى ير جوگا پس اوليا مفلام أس كووسول كريس كے اوراس بس سے آزادكنند واس قدر كے لے لے گاجس قدر أس نے تاوان دیا ہے اور باتی وار فان غلام میں مشترک ہوگی اور اگر اُس کا کوئی وارث نہ ہوتو جس نے شرطیہ تم ہے اُس کوآ زاد کیا ہے وہ وارث موكا اوراكرة زادكتنده تكدست موتو أسريضان واجب ندموكي اور مارف والي برجيها م في بيان كيا ب منان واجب موكي میر بیل مرحمی میں ہے۔ اور تیسر سے کوڑے کا ارش واجب ہوگا کذاتی مختصر الجامع اور اس میں سے نصف أس سے مال میں سے اور نصف اس كى مددگار برادرى سے ليا جائے گا مجراس ميں سے مار نے والا غلام كى نصف قيمت بحباب دوكور سے مار سے ہوئے كے لے ا اور پراگر کھے باتی رہاتو وار ٹان غلام کو مطے گا بیمیط سرحتی میں ہے۔اور اگر اُس کا کوئی دارث ند ہواتو اس کا نصف مولائے آزاد کشندہ اور باتی مارنے والے کے قریب ر عصبہ کو ملے گا اور بیام اعظم کا قول ہے گذائی مختمر الجامع اور اگر مسئلہ ذکورہ بحالہ ہو پر تحم وہندہ نے أس كوايك كوڑا مارا پر آيك اجنى نے أس كوايك كوڑا مارااوران سب سے وہ مركباتو مامور ير دوسرے كوڑے كا نصف ارش أس کے مال سے بھماب ایک کوڑا کھائے ہوئے کے اپنے شریک کے واسطے واجب ہوگا اور مامور کی مددگار براوری پر بشرطیک آنزاد کنندہ خوشحال ہوتیسر ہے کوڑے کا ارش بحساب دو کوڑے کھائے ہوئے کے واجب ہوگا اور اُس کی قیمت کا چھٹا حصہ بحساب یا کچ کوڑے کھائے ہوئے کے واجب ہوگا اور تھم دہندہ پر چوتھے کوڑے کا ارش بحماب تین کوڑے کھائے ہوئے کے اور تہائی قیمت بحماب پانچ کوڑے کمائے ہوئے کے اُس کے مال سے واجب ہوگا اور اجنبی کی مددگار برادری پریانچویں کوڑے کا ارش بحساب جار کوڑے کمائے ہوئے کے اور تہائی قیمت بحماب یا بچ کوڑے کمائے ہوئے کے واجب ہوگی اور اجنی کی مددگار برادری اور عکم و ہندہ اور مامورے جو کچھوصول کیا گیاہے وہ غلام کا ہوگا اور مامورائے تھم دہندہ سے غلام کی نصف قیت بحساب دوکوڑے کھائے ہوئے کے لے اور عظم دہندہ اس قدر مال کو مال غلام ہےوا اس سے گااور جو پھے غلام کا مال باتی رہاوہ عصبات عظم دہندہ کو ملے گا۔ بشرطیکہ خلام کا کوئی عصب ندہو یہ بچیط سرحتی میں ہے۔ اور اگر تھم وہندہ تنظدست ہوتو مامور پر دوسرے کوڑے کا نصف ارش أس كے مال سے واجب موكا اورتيسر كوز كاارش اور چمنا حصد قيت بحماب يا في كوز كمائ موئ كواجب موكاجس من ساس ك مال پراورنسف أس كى مددگار برادرى كے او ير بوكا اور تكم د بنده يرونى واجب بوكا جوجم نے أس كے خوشحال بونے كى حالت يس میان کردیا ہے لیکن بیاس کی مددگار براوری نے وصول کیا جائے گا اورجنبی پروئی واجب ہوگا جوہم نے بیان کردیا ہے اور مامور اس میں سے غلام کی نصف قیمت بھماب دوکوڑے کھائے ہوئے کے لے لے گااور جواباتی رہاوہ دونوں مولا وس کے عصبات کوسطے گاہی مختمرالجامع الکبیر میں ہے۔اورعیون میں ہے کہ اگر ایک شخص نے دوآ دمیوں سے کہا کہتم دونوں میرے اس مملوک کوسوکوڑے ماروتو دونوں میں سے ایک کوبیا تعمیار نیل ہے کہ پورے موکوڑے مارے اور اگر ایک نے اُس کوٹنا نوے کوڑے مارے اور دوسرے نے فقط ا کیکوڑا ماراتو قبا سأزیاده مارنے والا ضامن ہوگا اوراستحساناً ضامن ندہوگا بیتا تارخانیش ہے۔

ایک فض نے ایک لڑے کوایک ہتھیارہ ہے دیا تا کہ لئے رہاوراس سے لڑکا ہلاک ہوگیا تو دینے والے کی مددگار ہراوری
ہرویت واجب ہوگی اورا گراش نے بیدنہ کہا کرمیر ہوا سطیاس کو لئے روتو بھی مختار بھی ہے کہ وہ ضامن ہوگا اورا کرکی لڑکے وہتھیار
وے دیا اورا س نے اپنے آپ کو یا دوسرے کو ہلاک کیا تو ہالا جماع دینے والا ضامن نہ ہوگا کذائی الخلاصہ اور تو لہ اور اُس سے لڑکا
ہلاک ہو کمیا اس قول سے بیمراوریس ہے کہ لڑکے نے اپنے تیس کی کرڈ الا کیونکہ اس صورت میں دینے والے پر ضان نہیں ہے بلکہ اس

ے میرمراد ہے کہ وہ جھیارلڑ کے کے ہاتھ سے اس کے بعض اعضاء پر گراجس سے دہ ہلاک ہو گیا بیتا تار خانبید میں ہے۔ ایک مخض نے ا مک از کے مجورے یہ کہا کہ تو اس درخت پر چڑھ کرمبرے واسطے اس کے پھل تو ڑ دے ہیں و ولز کا چڑھاادرو ہاں ہے گر کر ہلاک ہو گیا تو تھم دوشدہ کی مددگار پرادری پرلڑ کے خدکورگی دیت واجب ہوگی ای طرح اگر اس کواینے واسطے کی ہو جھ اُٹھانے یالکڑی تو ڑنے کا تھم دیا ہوتو بھی بی تھم ہے۔اورا گرطفل ندکورے یوں کہا کہ اس درخت پر چڑھ جائے اور پھل تو ڑ اور بیدند کہا کہ بیرے واسطے تو ڑوے اورلا کے نے ایسائل کیااور بلاک ہواتو مشاکخ نے اس میں اختلاف کیا ہےاور سیح یہ ہے کہ وہ ضامن ہوگا خواہ اس نے بیرکہا ہو کہ میرے واسطے قروے یا فقد بدکھا ہو کہ پھل تو زید فاوی قامنی خان میں ہواور جامع صغیر میں لکھا ہے کہ اگر دوسر مے خص کے غلام ہے كباكداس درخت يرج وكريكل و ثاكرتو كمائ اورأس في ايداكيا اوراكر بلاك بوكياتو كيفوالاضامن شهوكا اوراكريون كباك تاكمت كماؤل اورباتي مستند بجار بينوضامن موكاي محيط من ب-اكر غيرك غلام كوكريان ورئي مستند بجار بياو ما عروا سطي عمر ياتو جونتجاس سے پیدا ہواس کا ضامن ہوگا بیخلا مدھی ہے۔ اگر ایک مخص نے ایک طفل کوایے سواری کے جانور پر چ حایا اور کہا کہ میرے داسلے اس کوتھا ہے رہنا اور اس کام کے داسلے اس کوکوئی راہ نہتی مجروہ جانور پر ہے گر پڑا اور مرحمیا تو جس نے اس کوسوار کیا ے اُس کی مددگار برادری برطفل خرکور کی دیت واجب ہوگی خواوطفل خرکوراییا ہو کدائے بڑے لڑے سوار ہوتے ہیں یا ایسانہ ہو۔اور ا كر طفل خدكور في جانوركو جلايا يهال تك كدأس كى رفقار عن كوئى آ دى وب كرفتل بوكميا اورطفل خدكوراس كوتفات بوع بيشا فغالة مقتول کی دیت طفل کی مددگار براوری برواجب ہوگی اورجس نے ج حایا اُس کی مددگار برادری بر بچرواجب نہوگا اور اگر طفل ندکور ابيا ہوكدائے چھونے لڑ كے جانور كوئيل جلا كے بي اورنہ بين كرتمام كے بي تو مقول كاخون مدر لہوگا اورا كرجانوركي رفاري وہ اڑکا اُس کے اوپرے کر کرمر میاتو اُس کی دیت سوار کرنے والے کی مدد گار برادری پرواجب ہوگی خواہ جانور کے دوال ہونے کے بعد كرابويا بملك كرابوخوا وطفل فركورابيا بوكدأس كوتمام اسكتابوياندتهام سكتابهوية فاوى قاضى خان مي بــــ

ميافت ندد كمتابوا امند

و ہیں کھڑا ہو جہاں اُس نے کھڑا کیا ہے تو وہ خالی نہ ہوگاحتی کہ اگر جانور نے اپنے ہاتھ یالات سے کسی کو مارایا ایک دم کیا تو غلام صغیر پر کچھوا جب نہ ہوگا اور مقتول یا مجروح کی ضان اُس مخف کی مدد گار برادری پر واجب ہوگی جس نے اُس کو کھڑا کیا ہے کیکن اگر اس نے ا بن ملک میں کمز اکیا ہوتو اس برمثان نہوگی بیشرح مبسوط میں ہے۔ایک مخفس نے ایک ملفل کود بوار یا در خت پرد می کر بلندة واز سے كها كدكرند يدنا يمروه كرمر كمياتومردة وازد منده ضامن ندموكا اوراكركها كدكرية اوروهم كيانوة وازدين والاأس كى ديت كاضامن موگار قاوی قامنی خان میں ہے۔ ایک اڑکا اپنے باپ کی گود میں ہے اُس کو ایک غیر منص نے تھیجا حالا تک اُس کا باپ اُس کو پکڑے رہا یماں تک کدأس کے تھینچنے میں وہ مرکمیا تو طفل ڈکور کی دیت اُس تھینچنے والے پر ہوگی اور باپ اُس کا وارث ہوگا اور اگر دونوں نے اُس كو تعييج البواور و ومركبياً تواس كي ديت دونوس يرواجب موكى اورباب أس كووارث ندموكا بيوا قعات حساميه بس ب-ايك الاكاياني عن كركر ياحيت ئے كركرمر كميالي اگ دايا ہوكدا في حفاظت خودكر سكتا ہے تو ماں باپ پر يحد نه ہوگا اورا كرائي حفاظت خود نه كرسكتا موتو مان وباپ پر کفاره واجب موگابشر طیکددونون کی گودیس پرورش یا تا مواور اگر دونون یس سے ایک کی گودیس پرورش یا تا موتو فقط أى پر كفاره واجب ہوگا ايسا بى چيخ نصير سے مروى ہے اور چيخ ابوالقاسم سے فل والدين ميں يہ منقول ہے كدا كر دونوں نے بچه كا تعام ا ندكيا يهان تك كدوه جيت سے كركرم كيايا آك سے جل كرم كيا تو دونوں پرسوائے توبدواستغفار كے كجد واجب ند موكا اور فقيد ابواللیٹ نے بیا تقیار کیا ہے کہ دونوں پر کھے واجب نہ ہوگا اور ندایک پر کھے واجب ہوگا الا اُس صورت علی کدائی کے اتھ سے کر یڑے اور فتوی آئی برے جس کوفقید ابواللیت نے اختیار کیا ہے کذافی انظیر بداور یکی سے سے فیاوی قاضی خان میں ہے۔ بچد کی مال نے اگر بچہ باپ کے پاس چھوڑ دیااور چلی تن حالا تک وہ بچسوائے اس کے دوسری عورت کی جماتی لیتا ہے مگر باپ نے اُس کے واسطے کوئی دائی نداگائی پہاں تک کدوہ بھوک ہے مرکیا تو باپ گنهگار ہوگا اوراُس پر کفار وتو بدوا جب ہے اور اگر و وو مری عورت کی جماتی نہ لیتا ہواوراُس کی ماں یہ بات جاتی ہوتو مال گنهگار ہوگی کیونکداُس نے اُس کوضائع کیا ہے اور اُس پر کفارہ واجب ہوگا بہ تھم شخ نعیر سے مروی ہاور جا ہے کہ بیمسئل محی مختلف فیہ وجیسے مسئلداو لی می اختلاف ہے بیمچیا می ہے۔

ا معنی تکبداشت ومحافظت جیے حارے و ف مین خورو تکوار بھی ہو لتے ہیں ا

ہےاور و مرکمیا تو اس پر دیت واجب ہوگی اگر وہ آزا دہو بیفنادی قاضی خان میں ہے۔اگر طفل مغصوب نے کسی کوئل کیا تو غاصب پر کچھواجب نہ ہوگا میرمحیط میں ہے۔ اگر طفل کے پاس ایک غلام و دبیت رکھا گیا ہوتو اُس کو طفل نے قبل کرڈ الانو اُس کی مدد گار براوری یراً س کی قیت دا جب ہوگی اور اگر طعام وربعت رکھا گیا اُس کوطفل نے کھالیا تو ضامن نہ ہوگا بیا مام اعظم وا مام محد کے نز دیک ہےاور امام ابوبوسف في فرمايا كدوونون مورتون جن ضامن موكا اورعلى بذا اكرغلام مجوركومال ودبعت ديا حميا اورأس في تلف كرديا توامام اعظم وامام محمر كيز ديك في الحال وه ما خوذ شهر كااور بعد آزاد ہونے كياس سے تاوان مال كامواخذ ه كياجائے كااورامام ابو يوسيت کے نز دیک فی الحال ما خوذ ہوگا اور اقراض واعار ہ اور بھے وحملیم اگر طفل یا غلام مجور کے ساتھ ہوتو اس میں بھی ایسا ہی اختلاف ہوگا اور سیج قول کے موافق بیاختلاف طفل عاقل میں ہے حتی کہ غیر عاقل بالا جماع ضامن نہ ہوگا اور اگر بدون ایداع سے بچھے مال ملف کر دیا تو ضامن ہوگا بدكانى مى ب- اكر باب نے بينےكو ياوسى نے يتيم كوتاد با مارا اور و مركيا تو امام اعظم كرز ديك و وضامن ہوگا اور ا كرمعلم نے اس كوماراليس اكران دونوں كے بغيرا جازت ہوتوكسى برحمان واجب ندہوكى اور اكر شوہر نے زوجه كوتا ديا مارااورو ومركنى تو ضامن ہوگا اور باپ پر کفارہ و و دیت واجب ہوگی اور ادب سکھلانے والے پر کفارہ واجب ہوگا ویت ندہوگی اورشو ہر پر کفارہ و دیت دونوں واجب ہوں کے بیدواقعات حسامیے میں ہے۔والدہ نے اگراینے نابالغ فرز ندکوتادیب کےواسطے مارااورو دمر کمیا تو بتا ہر قول الماعظم كي بلا شك والده ضامن موكى اور صاحبين كول يرمشائح في اختلاف كيا بعض في مايا كدوالده ضامن ندمو کی اور بعض نے فرمایا کہ ضامن ہو کی بیر پیلا میں ہے ایک مخص نے اپنے نابالغ فرزند کوتعلیم قرآن مجید بن مارا اور و مرکباتو امام ابو حنیفة نے قرمایا کہ والداس کی ویت کا ضامن ہوگا اور اُس کا وارث نہ ہوگا اور امام ابو یوسف نے قرمایا کہ والد اُس کا وارث ہوگا اور ضامن نہ ہوگا بیفآویٰ قامنی خان میں ہے۔ بچینے لگانے والے یا فصد کھو لنے والے یا جراح یا ختنہ کرنے والے نے اگر بچینے لگائے یا فصد کھولی یانشتر دیایا ختنه کیااورجس کے ساتھ کیا ہے اُس کی اجازت ہے کیا پھر میزخم بجانب نفس سرایت کر کیااوروہ مرکیا تو ضامن نہ ہوگا كذانى السراجية جراح يافصد كھولنے والے يا تجھنے لگانے والے نے اگر موٹى كى اجازت سے غلام كے ساتھ ياولى كى اجازت سے طفل کے ساتھ ابیا کیااور جراحت بجانب نفس سرایت کرگنی اور و وسر کیا تو ان بی ہے کی پر صان نہ ہوگی اور بھی تھم ختند کرنے والے کا ہے اور بلاخلاف بیلوگ سرایت زخم سے ضامن ہیں ہوتے ہیں بیر محیط میں ہے۔

این ساعہ نے امام مجھ سے روایت کی ہے اگر ختنہ کرنے والے نے باپ کی اجازت ہے اُس کے بیٹے کا ختنہ کیا اور استرہ علی کی اجازت ہے اُس کے بیٹے کا ختنہ کیا اور استرہ علی کی ایس کے بیٹے کا ختنہ کیا اور اگر طفل زندہ رہا علی کے جس سے خشاہ سے کہ جب بوگی اور اگر طفل زندہ رہا تو ختنہ کرنے والے کی مددگار براوری پوری ویت ہوگی میر مجھ سے اور مید تھم السی صورت میں ہے کہ جب خشاہ کٹ کیا اور طفل مرکیا تو ہم نے ذکر کیا کہ آ دمی ویت واجب ہوگی میا مام مجھ نے روایت کی ہے اور میروایت مجموع النوازل میں خدکور ہے اور اس می ذکور ہے اور میں ذکر کیا کہ آ دمی واجب نہ وگا اور ایسانی جنایات العماق میں ذکور ہے کا الذخیرہ۔

# ( فتأويُ علمگيري ..... طِلد 🎱 کي ( rrr کي کتاب الجنايات

ومو(6 بارب

#### جنین کے بیان میں

اگر مرد نے ایک عورت حاملہ کے بیٹ میں خواہ و مسلمہ ہویا کا فر ہو مارا جس ہے اُس کے بیٹ سے مردہ بچہ آزادگریزا خواہ وہ نرجو یامادہ ہوتو مارنے والے کی مدد گار برادری برغرہ واجب ہوگا اورغرہ غلام ہے یا ہا ندی ہے یا محوز اہے جس کی قیمت یا نچے سو درم ہواور بیمال اس جنین کی میراث کے ہوتا ہے اوراگر مار نے والا اُس کا دارت ہوتو اب دارث ندہوگا اور اس میں پچھ کفار ونہیں ہے یہ مراجبہ میں ہےاور اگر ضرب فرکور ہے دو بچہ گرے تو دوغرہ واجب ہوں گے بینز انتہ انمفتین میں ہے۔ اور جس جنین <sup>ع</sup>ے کی بعض خلقت مثل ناخن دبال کے ظاہر ہوگئی ہوتو وہ بمزلہ 'پورے جنین کے ہوگا لینی تمام احکام میں مثل پورے جنین کے ہے بیکا تی میں ہے۔ اورا گرضرب کے بعد جنین زندہ ساقط ہوا مجرمر گیا تو اُس کی بوری دیت اور کفارہ واجب ہوگا بیمسوط میں ہے۔اورا گرمورت ندکورہ کے پیٹ کا بچے مردہ گریزا پھروہ عورت مرگئی تو مارنے والے پرعورت کے آل کرنے کی دیت اور بچے گرانے کا غرہ واجب ہوگا اور اگر چوٹ کھا کر پہلے عورت نہ کورہ مرکن چراک کے پیٹ سے جنین زندہ برآ مد ہوا پھر مرکبا تو اُس پرعورت نہ کورہ کے تل کی دیت اور جنین کی دیت وا جب ہوگی اورا کر و دم گئی پھرم رہ بجے گرا تو اس پرغوریت کے دا سطے دیت واجب ہوگی اور جنین کے دا سطے پچھوا جب نہ ہوگا یہ ہدا یہ میں ہے۔اورا گربچہ کا سرنطلا اور و و آ واز سے رویا پھرایک مخص نے آ کرائس کوذیح کرڈ الاتو اُس برغر و کیوا جب ہوگا اس واسطے ۔ کدو و جنین ہے خزائد المعتبین میں ہے۔ ایک مرد نے کمی مورت کے بیٹ میں مارا کہ جس سے دوجنین گر بڑے ایک زند واور دوسر امرد و مجرزنده بھی اس چوٹ کی وجہ سے بعد بیدا ہوجائے کے مرکباتو مارنے والے پرجئین مینت کاعرہ اورزندہ کی پوری دیت واجب ہوگی ب ظہیر ریش ہے منتی میں ہے کہ ایک محض نے اپنی بوی کے بیٹ میں ماراجس سے زندہ جنین گر پڑا پھروہ مرکبیا پھر دوسر اجنین مردہ گرا مجراس کے بعد عورت ندکورمر گٹی اور مرد مار نے والے کے اور بیٹے ہیں جواس عورت کے سوائے دوسری عورت کے پیٹ سے ہیں اور اس عورت سے سوائے اس اولا و کے جو مار نے کے وقت بیدا ہوئی ہے اور کوئی اولا دنیس ہے اور اس عورت کے ایک ماں باپ کے سکے بھائی موجود ہیں تو مرد ند کور کی مددگار براوری پرزندہ جنین کی دیت واجب ہوگی جس میں سے اُس کی ماں چھٹا حصہ میراث یائے گی اور جو باتی رہے وہ اُس کے باپ کی اولا دلینی اُس کے سوتیلے علاقی بھائیوں کو ملے گی اور باپ پر دو کقارہ واجب ہوں گے آیک کفارہ زندہ جنین کا اور یاک کفارہ اُس کی مال کا اور جو بچیمردہ گر پڑا ہے اُس کے واسطے باپ کی مدوگار برادری پر یا نجے سودرم کا ایک غره واجب ہوگا اور اس میں ہے اس کی مال کا چھٹا حصہ ہوگا اور باقی اس بچہکا ہوگا جوز ندہ ساقط ہوا ہے اس واسطے کے غرہ بسبب ضرب کے واجب ہواہے اور جنین زندہ اس وقت زیر ہ تھا بھراس میں ہے جنین زندہ کی ماں جھٹے جھنے کی وارث ہوگی بھرجس قدر ریسب ماں کومیراث پہنچاہے ماں کے بھائیوں کو ملے گار بھیط میں ہے۔

اگرایک تخص نے ایک با ندی کے پیٹ میں مارا پھراس کے مولی نے جو پچھاس کے پیٹ میں ہے آزاد کردیا 🖈 اگراس کے پیٹ میں دوجنین ہوں پھرایک نے اُس کے مرنے سے پہلے نکلا اور دوسرااس کے مرنے کے بعد نکلا حالانکہ دونوں مردو تھے پھر جو بچیاں کی موت ہے پہلے نکلا ہے اُس کے واسطے غروپانچ سودرم ہوں مے اور جو بعد موت کے نکلا ہے اُس کے 

ع تال اورا گرمرے بحدز ائد لكلا جوتو ديت واجب بوگ ١٢

لئے کھے نہ ہوگا پیر جوسرتے سے پہلے مردہ نکلا ہے وہ اپنی مال کی میراث سے وارث نہ ہوگا اور مال اُس کی میراث سے وارث ہوگی اور جو بچے اُس کے مرنے کے بعد اُس کے بیٹ سے نکلا ہے اگروہ زندہ نکلا چرمر کیا ہوتو اُس کے واسطے دیت واجب ہوگی اوروہ اپنی ماں کی دیت سے وارث ہوگا اور جس قدراً س کی مال نے اُس کے ہمائی کے غروسے میراث یائی ہے اس میں سے بھی وارث ہوگا اور اگراس کے بھائی کاباب زندہ نہ ہوتو اُس کے بھائی کی میراث بھی اس کو ملے گی میبسوط میں ہے۔ اگرا کی مخص نے دوسرے کی با عمری کے پیٹ میں مارا اور اُس کے پیٹ سے مردہ بجہ سماقط ہوا۔ اور بائدی فدکور زعدہ رہی تو دیکھا جائے گا کہ اگر یہ بجہ آزاد ہومٹلا بائدی كمولى كانطفه موتوغره واجب بوكاخواه مؤنث موياندكر مواوراكر بيدندكوررقيل بوتو مار امحاب عظامرالرواية مي يون ندكور ہے کہ جس بیات دلوں کے ساتھ فارج ہوا ہے زند وفرض کر کے اُس کی قیمت انداز ہ

کی جائے گی پھر جب أس کی تیمت معلوم ہو جائے تو و مکھا جائے گا اگر ندکر ہوتو ضارب پر جیسواں حصہ قیمت واجب ہوگا اور اگر مؤنث ہوتو دسوال حصہ قیمت واجب ہوگا اوراگر بچہ ندکورضائع ہو گیا اور اُس کی قیمت کا انداز وکرناممکن شہوسکا کہ زند وفرض کر کے اس کے ہیات ورنگ پراس کی قیمت انداز وکی جائے اور ضارب و باندی کے موٹی کے درمیان اُس کی قیمت کی باہت جھکڑا ہواتو قول ضارب كاتبول موكاميريط مسيئة اورجومال كدبائدى كيجنين كيوض واجب مواوه مال ضارب في الحال اللياجائ كااس كو حسن نے روایت کیا ہےاور جو مال یا زادِ تورت کے جنین کی بابت واجب ہووہ ضارب کی مددگار برادری پر واجب ہوگا کہ ایک سال میں ادا کرے بیشرح طحاوی میں ہے۔ منتقی میں ہے کہ ایک مختص نے ایک باندی کے بیٹ میں مارا اور و ومر د وجنین ڈال کی اور خودمر سمی توامام اعظم نے فرمایا کہ مارنے والے پر نیمن سال میں مال کی قیمت ادا کرنی واجب ہوگی بیدذ خیرہ میں ہےا گرا یک مخص نے ایک با یمی کے پیٹ میں مارا پھراس کے موٹی نے جو پھھائی کے پیٹ میں ہے آ زاد کر دیا پھرائی سے زیمہ جنین ساقط ہوا پھرمر کمیا تو ضارب برأس كے زندہ كى قيمت واجب ہو كى اور ديت واجب نہ ہو كى اگر چه بعد آ زاد ہونے كے مراہم بيكا في ميں ہے۔اوراگر باندی کوچوٹ کھانے کے بعد فروخت کیا پھراس کے پیدے بچہ ساقط ہواتو غروبائع کو ملے گا اور اگر ضرب کے وقت باب غلام ہو مجرة زادكيا كيا مجرجنين ساقط ہواتو باپ كو بجھے نہ ہے گا اس واسطے كه اس وقت كى حالت معتبر ہے جس وقت ضرب واقع ہوئى ہے ميد خزابة المنتنين من برنوادر بشر من امام ابو يوسف بروايت بركمايك فخص في جوأس كى بائدى كے پيد من برآ زاد كيا محر ا کی مخص نے اُس کے پیٹ میں ماراجس سے مردہ بچے ساقط ہو گیا اور اُس کا باپ آزاد ہے تو ضارب پر وہی واجب ہو گا جوجنین حرو

یعتیٰ آزاد تورت کے بچہ کے تل میں واجب ہوتا ہے بعنی خرہ واجب ہوگا اور وہ باپ کوسلے گا مولیٰ کو نہ ملے گا پیمچیط میں ہے۔ اگر جنین کا باپ یا مال قبل ضرب کے آزاد کی گئی تو وہ مولیٰ کی بہ نسبت جنین کے معاوضہ کے حق دار ہوں مے بیتز اسے میں ہے۔ نوادر بن ساعد می امام ابو بوسف سے روایت ہے کدا یک مخص نے اپنی باندی ہے کہا کددو بیجے جو تیرے پیٹ میں بی ان میں ہے ایک آزاد ہے پھر مرکمیا پھر ایک مخص نے اس باندی کے بہیت میں مارا پس دوجنین مرد و ایک لڑ کا اور ایک لڑکی اُس کے بہیت ے ساقط ہوئے تو امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ ضارب پر مذکر بچہ کے واسطے نصف غرو لیعنی ڈھائی سو درم اور نیز اُس کے زندہ فرض کرنے کی قیمت کی چوتھائی واجب ہوگی۔اوراُس پرمؤنٹ جنین کےواسلے ڈھائی سودرم اور جیبوال حصہ قیمت واجب ہوگا پیمچیط میں ہے۔ عورت نے اگراہے ہیں میں مار کرصد مدہمتی یا یا کوئی دوائی لی تا کہ عمراً بچہکوسا قط کردے یا اپنی فرج میں کوئی ایسادی تعل کیا کہ جس سے بچساقط ہو کیا تو اس کی مددگار براوری غرہ کی ضامن ہو کی بشرطیکہ اُس نے شوہر کی بلا اجازت ایسا کیا ہواور اگر شوہر کی

اجازت سے ایسا کیاتو کچھواجب نہ ہوگا یکانی میں ہے۔ایک مورت نے ایک دوانی محراس سے عمراً بچے گرانے کا قصد تبیس کیاتو اُس پر کچھواجب نہ ہوگا یظمیر میش ہے۔فاو کانسفی میں لکھا ہے کہ جس عورت نے فلع آ کرالیا ہے اور وہ عاملہ ہے اس نے عدت ساقط کرنے کی غرض سے پیٹ کا اسقاط کیا تو فر مایا کداگراُ س نے اسپے تعل ہے ساقط کیا تو اُس برغر ہوا جب ہوگا اور بیٹو ہر کو ملے گا بیرمجیط میں ہے۔ایک مخص نے ہزار درم کی باندی خرید کراس ہے وطی کی اور وہ اس سے حاملہ ہوگئ پھر باندی ندکور نے اپنے ہید کوعد اصد مد ضرب بہنچایا یا کوئی دوالی تا کہ پیرساقط کردے مجرمر دوجنین ساقط ہوا بھروہ باندی استحقاق میں لی گئی تو قاضی بنام منتحق اس باندی اور اُس كے عقر مع كا تھم دے كا اور مشترى ا بنائمن با نع سے واپس لے كا بھر مستحق ہے كہا جائے گا كہ تيرى با ندى نے اپنے بچے توقل كيا حالانك و و آزاد تھا اس واسطے کرو ومشتری مغرور کا بچے تھا اور جنین آزاد مضمون ہوتا ہے کہ غرواس کے منان میں واجب ہوتا ہے پس تجھ کو اختیار ب كرجا ب غروس باندى و ب د ب ياس كافديدو ب جر جب أس في باندى دى يافديدد يا تومشترى ب كهاجائ كاكه بركاه تو نے غروبے لیا تو تھے کو بچہ کے بدیلے ال ویا گیا اور اگر تھے کو بچہ دیا جاتا یا زندہ ساقط ہو کرمرنے کی صورت میں قیت دی جاتی تو تھے پر مستخل کے واسطے بوری قیمت واجب ہوتی ہی جب تھے کوغرہ دیا گیا تو ای صاب ہے تھے پر قیمت دینی واجب ہے اور آزاد بچہ کی قیمت دی بزار ہے اگر ندکر ہواور پانچ بزار ہے اگرمؤنث ہوپس دیت ندکر میں پانچ سودرم اُس کا بیسواں حصہ ہے اورمؤنث کی دیت میں سے دسوال حصدہے پس اس حساب سے مشتری صان دے گا اور مستحق نے جب باندی دی یا اُس کا فدید دیا تو قیمت و مال مضمون ے متر کوجا ہے بائع سے واپس لے یامشتری ہے ہیں اگر بائع ہے لی تو مشتری ہے بائع واپس کے گا اور اگرمشتری ہے لی تو وہ بائع ے واپس نہ لے گا مجرمشتری نے جس قدر قیمت بچہ تاوان دی وہ بھکم غرورا بے با لکع سے واپس لے گابی شرح زیادات عمّالی میں ہے۔اگر حاملہ باندی خریدی اور ہنوز اُس پر قبضہ نہ کیا تھا کہ جواُس کے پیٹ میں تھا اُس کو آزاد کردیا پھرایک محض نے اُس کے بیٹ میں مارا اور اُس کے بیٹ سے مردہ بچے ساقط ہوا تو مشتری کو اختیار ہوگا جا ہے پورے تمن میں باندی لے کر ضارب کا دامن کیر ہوکر ارش جنین سیسی آزاد جنین کاارش لے لے اور جس قدر زیادتی ہووہ أس کوحلال ہوگی اور جا ہے تیج باندی فنخ كرد سے اور اس كا بچه بعوض اپنے حصہ کے اُس کے ذمہ لازم ہوگا اور اگر جنین کا باپ آزاد ہو یا کوئی وارث مولی سے النتاقہ سے رتبہ میں مقدم ہوتو وونوں صورتوں مں جنین کا ارش آس کو ملے گا اور مشتری کو پچھ نہ ملے گا بیمیط میں ہے۔ ایک مخص نے ایک حاملہ کے بیٹ میں چھری ماری اور وہ اُس کے پیٹ کے بچہ کے ہاتھ پر پینچی اور ہاتھ کاٹ دیا مجروہ عورت اس بچہ کوزندہ جنی تو نصف دیت اُس مارنے والے کی مددگار برادری پرواجب ہوگی اس واسطے کہ بیرخطاء ہے کذانی الظمیر ہید

گيار فو (١٥ بار)

د بوارو جناح و پائنخانه کی جنایت اوران کے سوائے اور چیزوں کی جن کوانسان راستہ پر بنا تا ہے اوراُس کے مناسبات کے بیان میں

جاننا جائے کہ اگر کی مخص نے ابتدا ہے جھی ہوئی دیوار بنائی ہو پھروہ کی مخص پر گریزی اور وہ آل ہو گیا یا کسی مخص کا نال تلف ہو گیا تو دیوار ندکورہ کا مالک ضامن ہوگا خواہ ویشتر اُس ہے تو ڑنے کے داسطے کہد یا گیا ہوا دراگر اُس نے ابتدا ہے

لے بینی کچھال دیے کرشو ہر سے طلاق لے اا سے وہال جو بعوض وطی شبئہ کے واجب ہوا ا سے بینی جریانہ بچے سماقط شدوا ا سے وہ مخف جس نے ہیں مملوک کو آزاد کیا ہوا ا

سیدمی بنائی مجرمات دراز گذرنے ہے وہ جسک می اور کسی آ دی پاکسی مال برگری اور وہ تلف ہو کمیا پس اگر ما لک و یوار سے پیشتر گرنے ے ندکہا گیا ہوتو ہمارے علماء تلاشہ کے نزویک مالک دیوارضامن ندہوگا اوراگر پیشتر اس سے کہدویا گیا ہو پھروہ ویوارگری حالانکہ اطلاع دینے کے بعد مالک کواپیا موقع تھا کہ وہ دیوارکوتو ڈسکٹا تھا مگراُس نے زبو ڈی تو تیا ساخشامن ندہوگا اور استحسانا ضامن ہوگا ہے ذ خیرو میں ہے۔ پھرالی و بوار سے جوجان تلف ہو جائے اُس کی منان مالک دیوار کی مدد گار برادری پر ہوگی ادر جو بال تلف ہوا س کا جوضائمن ہوگا ہیجینین میں ہے۔اور دیوار کے مالک ہے دیوارتو ڑنے کی اطلاع دیتا اس کےٹو نے ہوئے کے حق میں بھی وہی اطلاع کانی ہوگی حتی کہا گراُس کی دیوار بعداطلاع کے ٹوٹ گری اوراُس کی ٹوٹن ہے کوئی مختص ٹھوکر کھا کرمر گیا تو اُس کی دیت ما لک دیوار پر ہوگی اور بیامام محرکا قول ہے اور اصحاب الا مانی نے امام ابو پوسٹ سے بول روایت کی ہے کہ مالک دیوار منان نہ ہوگی محرامام محمد کا قول سچے ہے نہ خبرہ میں ہے۔اورا گردیوارا یک مخص پر گری اور وہ مرکبا پھر دیوار کے ٹوٹن ہے ایک مخص مٹو کر کھا کرمر کیا پھر ایک مخص اُس مقتول سے موکر کھا کرمر ممیا تو د ہواروائے کی مددگار برادری پر ضان نہ ہوگی اوراگر بجائے د ہوار کے جناح کم ہوجس کواس نے راسته کی طرف بزهایا تھا پیرو وراو میں ٹوٹ پڑااوراُس کے ٹوٹن ہے ایک آ دمی ٹھوکر کھا کرمر گیا اور دوسرا جخص اس مفتول ہے ٹھوکر کھا كرمركيا تو دونوں مقتونوں كى ديت اس جناح كے مالك ير بموكى بيميط ش ب\_اور مالك كواطلاع دى كرنا سلطان (١) وغير سلطان سب کے نز دیک سی سے سائی میں ہے۔ اور بیشتر اطلاع دہی کی تغییر یہ ہے کہ صاحب حق مالک دیوار سے کیے کہ تیری ویوارخوفتاک ہے یا کیے کہ جنگی ہوئی ہے پس تو اُس کوتو زے تا کہ گر کر پچھ تلف نہ کرے بیرمحیط میں ہے۔اوراگر مالک ہے کہا گیا کہ تیری دیوار جنگی ہوئی ہے تخبے جا ہے ہے کہ تو اُسے منہدم کراد ہے تو یہ مشورہ ہے طلب نہیں ہے کذانی فناوی قامنی خان ۔اور طلب شرط ہے اور گواہ کر دینا شرطنبیں ہے جی کہ اگر تو ژکرصاف کردینے کی طلب کی اور گواہ نہ کئے تکر مالک دیوار نے مثلاً اُس کودور نہ کیا حالا نکہ اُس کے دور کرنے پر قادر تھا یہاں تک کہ و مسی مخض پر یا مال برگری اور اُس کوتلف کر دیا اور مالک دیوار طلب ندکور کا اقر ارکر تا ہے تو وہ ضامن ہو كاوركوا وكر لين كافائده بيه كرونت اتكار ما لك كأس برثابت كياجائ بيكاني من ب-اورا كرطلت بردوكواه مرديا ايك مردودو عورتیں کوائی دیں تو مطالبہ ٹابت ہوجائے گا اور اس طرح بھی ٹابت ہوتا ہے کہ ایک قاضی (۳) کا خط دوسرے قاضی کے تام ہو۔ اور اگر جھی ہوئی دیوار کے مطالبہ پر دوغلام یا دو کا قریا دولڑ کے کواہ کر دیئے گئے بھر دونوں غلام آ زاد ہو گئے یا دونوں کا فرمسلمان ہو گئے یا دونوں لڑ کے بالغ ہو مے پھروہ دیوارگری اورکوئی آ دی تلف ہوگیا تو دیوار کا ما لک ضامن ہوگا ای طرح اگر ہردو غلام کی آ زادی و کا فروں کے اسلام اور لڑکوں کے بلوغ سے پہلے دیوار نہ کورگری پھر دونوں نے کوابی دی تو کوابی جائز ہوگی اس واسطے کہ دونوں اہل اوا مشاوت میں بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگرمکان خریدنے والے ہے اُس مکان کی دیوار جھکی ہوئی کا مطالبہ واشہا دکیا 🖈

وال جانے اور بھکنے سے پہلے کواہ کر لینا سی مہیں ہے۔ اس واسطے کہ اس وقت تک کوئی تعدی نہیں ہے بیٹر اللہ المفتین میں ے۔ بیشتر اطلاع دہی کے محج ہونے کے واسلے میسی شرط ہے کہ ایسے مخص کوا طلاع دے اور مطالبہ کرے کہ جس کو اس کے دور کرنے وفارغ كرئے كا اختيار حاصل ہے تى كداكرا يسيخص سے مطالبہ كيا جوأس مكان ميں اجار ہے پر يابطور عاريت رہتا ہے اورأس نے د بوارگرا کرصاف نہ کیا بہاں تک کدوہ کمی آ وی پر گری تو کوئی ضامن نہ ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہا ختیاروولا یت گر یے جس کو جارے عرف میں شہتر ہولتے ہیں ۱۲ سے جس کو جارے عرف میں کرایہ ہولتے ہیں ۱۲ (۱) یعنی خواہ سلطان کے پاس اطلاع دے یا

دوسرے کے پاس ۱۲ (۲) جیسا کہ کتاب القعنا میں گذر ۱۳۱

یڑنے کے وقت تک برابر ہاتی رہے تن کہ اگر صاحب ولایت کے ہاتھ بعدمطالبہ واشہاد کے نکل گنی ہایں طور کہ اُس نے مکان فروخت كردياتو وه صان سے برى موجائے كاتيمين من ب-اورمشترى برصان شموكى بال اگرمشترى كے خريدنے كے بعدمشترى سے مطالبه واشهاد كيا كما بهوتو وه ضامن بوكابيكاني من براورا كرمطالبه واشهاد كربعد ما لك وولى كوجنون مطبق بوكميا يانعوذ بالقدمر تدبو کر دارالحرب میں چلا گیا اور قاضی نے اُس کے دارالحرب میں جانبے کا تھم دے دیا پھر مجنون کو افاقہ ہو گیا یا مرتد ندکورمسلمان ہوکر وارالحرب سے واپس آیا اور اُس کا مکان اُس کو وے ویا گیا پھراس کے بعد دیوارگری اور اُس نے بچھ تلف کیا تو و وہد زاہوگا۔ای طرح اگراس نے مکان کوفروخت کردیا حالا نکہ اس سے بہلے اُس سے دیوار کا مطالبہ واشہاد جمہوچکا ہے چربسبب عیب کے جمکم قاضی یا بغیر عیب کے بسبب مشتری کے خیار رویت یا خیار شرط کے باکع کودا پس ویا ممیا پھردیوار گری اور آس نے پچھ ملف کیا تو بعدوا پس ہونے کے جب تک ازسرنومطالبداشہاد بایانہ جائے تب تک وہ مخص ضامن نہ ہوگا اور اگر خیار بالکع کا ہوپس اگر أس نے تاج تو زوى اور پھر دیوارگری اور پچھ تلف نہ کمیا تو ہائع ضامن ہوگا بیظمبیر بیٹس ہے۔اورا گرمکان خرید نے والے سے اُس مکان کی دیوار جھی ہوئی كا مطالبه واشهادكيا مميا حالا تكدمشترى كويج من تين دن كاخبارشرط حاصل ب\_ يمرأس في بسبب خيار كي تع ردكر دى تواشهاد باطل ہوجائے گا اور اگر بھے پوری کرلی تو باطل نہ ہو گا اور اگر ایسی حالت ہیں بائع سے مطالبہ واشہاد واقع ہوا ہوتو وہ ضامن نہ ہوگا۔اور اگر بائع كاخيار بواورأس سے ديوار فدكوركا مطالبه واشهاد كيا كيا يس اكرأس نے تيج تو ژدى بوتو اشباد سيح رہے كا اور اكرأس نے تاج يورى كردى تواشهاد باطل موجائے كاوراكر باكع كاخيار مونے كى صورت ميں مشترى سے مطالبدواشهاد كيا كيا موتوضيح ند موگا يہ مسوط ميں ے اور منان واجب ہونے کے واسطے بیشرط ہے کہ بعد مطالبہ واشہاد کے اُس مخف کوا تناموقع سلے کہ اُس میں وہ دیوار نہ کور کومنہ دم کر کے صاف کر سکے حتی کہ اگر اُس سے مطالبہ واشہا ، کمیااورای وفت وہ دیوارگر پڑی اتناموقع نہ ملا کہ وہ گرا کرمیدان خالی کر سکے تو جو چیز ا للف ہوئی اُس کا منان نہ ہوگا تیمین میں ہے اور بیشرط ہے کہ مطالبہ ایسے مخص کی طرف ہے ہو جوصا حب حق ہواور عام راستہ کے حق وارسب عام لوگ بیں حتی کداگر ایک مخف نے عام لوگوں میں سے مطالبہ کیا ہوتو کافی ہے بیدہ خیرہ میں ہے۔ اور مسلمان مطالبہ کرے یا ذمی مطالبہ کر سے دونوں اس تھم میں بکساں ہیں بیشرح طحاوی میں ہے۔اوراگرد بوارعام راستہ کی طرف جھی ہوتو مطالبہ کا استحقاق تمام لوگوں کو صاصل ہے خواہ مسلمان ہو یا غلام ہو بشرطیکہ وہ آزاد بالغ عاقل ہو یاصغیر ہو کر اُس کے اُس کے ولی نے اس معاملہ میں خصومت كالتقيارة يابو ياغلام بوكدأس كوأس كمولى فاس المخصومة كالتقيارة يابوبيكفابيي بـ

خاص کوچہ میں اصحاب کوچہ کو استحقاق مطالبہ ہے ہیں ایک کا مطالبہ کرنا کافی ہے اور دار کی صورت میں مالک یا ساکن کا مطالبہ شرط ہے میدذ خیرہ میں ہے۔ جامع میں لکھا ہے کہ ایک مخض کی دیوار دوسرے کے دار کی طرف جھکی ہوئی تھی ہیں آس پر مالک دار نے اُس کی طلب واشبا دکیا ہیں ما لک دیوار نے قاضی ہے یوں درخواست کی کہ مجھے دویا تین روزیا اس کے مثل مجھ قلیل روزمہلت دی جائے اور قاضی نے اس درخواست کومنظور کرلیا پھروہ ویوار مال پاکسی آ دمی پر گری تو دیوار کے مالک پر صان واجب ہوگی پیمیط میں ہے۔اوراگر مالک دارتے یاسا کتان دارنے أس كومهلت دى يامطالبدے برى كياتو سيح باورد بوارے جو بحر تلف ہوا أس كا ضامن ندہوگا كذانى الكانى \_اوراكرايام معلوم مهلت كے بعدويواركرى توضامن ہوگايد محيط مى بے ـاوراكرراستدى طرف جىكى ہوئى ہونے کی صورت میں اُس نے قاضی سے مہلت کی درخواست کی اور قاضی نے مہلت دی تو باطل ہے بیٹرزائد المعتبین میں ہے۔ای طرح اگر قابنی نے اُس کومہلت ندوی بلکہ جس نے اس پر اشہاد کیا ہے اُس نے مہلت دی تو بھی سیجے ہے تنہیں ہے ندایے تن میں اور ند ل يعني اس صورت بنس ديت وغير ونيس بينا و على اوكر لين ١٢ سي كيوند عام لوكوب كي تقوق مشترك بين تو خاص ايك محف كي مبلت و ي كانتهار ند: وكانا

دوسرے کے تن میں بیری طائل ہے۔اور اگر دیوار رہن ہواور اس کے بابت مرتبن سے پیشتر اطلاع دی گئ تو نہ مرتبن ضامن ہو گااور نہ را ہن اور اگررا بن سے اطلاع دی من ہوتو را بن ضامن ہوگا بیشرح میسوط میں ہے۔منتعی میں ہے کہ زید نے عمرو کے مقبوض دار پر دوی کیااوراس میں ایک جھی ہوئی دیوار ہے وجب تک مدی سے کواہوں کا تزکیدا بت ندہوتب تک اس کے وزنے کی اطلاع س کو اوراشہاد کس کوہوگا اور فرمایا کہ جس کے قبضہ ہیں دار مذکور ہے اُس سے دیوار کے تو ڑنے کا مؤاخذہ اور اشہاد کیا جائے گا اور جب تک مدى كوموں كى تعديل ندموت كك بمز لدا يسے دار كے قرار ديا جائے كا كدجس ير كچے دعوى نيس مواہدادراكر قابض نے أس د بوارکوگرا دیا پھر کواہوں کی عدالت ٹابت ہوئی تو جس نے تو ژاہے وہ مدمی کود بوار کی قیمت ٹاوان دے کا پیرمحیط میں ہے۔اورا کر کسی نابالغ كامكان مولي أس كے باب ياوسى پراشباد كيا كيا تو اشهاد سيح بي اگر ديواركرى اور أس نے بچے الف كيا تو أس كى منان نابالغ پر واجب ہوگی کذافی فاوی قامنی خان ۔اوراس مغیری ماں پر بھی اشہاد سے کذافی الکافی۔اورا کر دیوار ساقط نہ ہوئی یہاں تك كرصغير ندكور بالغ بوكميا يحرسا قط بوئى اوركونى آ دى دب كياتو أس كاخون مدر بوگااورا كرنا بالغ كى نابالغى بيس أس كاباب ياوسى مر حمیا پھر دیوارگری اورکوئی آ دمی مرکبانو اُس کا خون ہدر ہوگا اورا گرصفیر کے بالغ ہونے کے بعد اُس ہے جدید مطالبہ واشہا دکیا گیا پھر د بوارسي آ دي پر گري تو أس كي مدد كار برادري پر متول كي ديت واجب موكي يرميط ميس ب ايك مجدكي د بوارج كي تو اشهاد أس مختص پر ہوگا جس نے اُس کو بتایا ہے بیٹر اللہ المعتبین جس ہے۔ اگر ایک فخص نے اپنا دار مساکین کے واسطے وقف کر کے اپنے قبضہ ہے نکال کر ایک فض کے قبضہ میں دیا کداس کا کرامیسا کین برخرج کیا کرے بھراس کی ایک دیوار جھکی کا مطالبہ وکیل ہے کیا تھم وہ کسی آ دی یر گری تو اُس کی دیت وقف کرنے والے کی مدد **گا**ر برادری پر ہو گی اور اگر اُن لوگوں پر جن پر وقف کیا گیا ہے بعنی مساکین پر اشہاو كيا كياتو منان ند بوكى بيميط مس ب\_الك غلام ماذ ون كم مكان كى ديوارجكى موئى بياس راشهاد كيا كيا جرد يواركرى اورايك آ دی تلف ہو کیا تو ماذون کے مولی کی مدد گار براوری برأس کی دیت واجب ہو کی خواہ غلام فدکور برقر ضہ ہویا نہ ہواورا کرد نوار سے مال ۔ انکف ہواتو منان مال اس غلام کی گردن پر ہوگی جس کے واسطے و وفروخت کیا جائے گا اورا گراس کے مولی پراشہاد کیا گیاتو اشہاد بھے ہو کا بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اور اگر مکان ترکہ کی دیوار مائل کا اشہاد کسی دارت پر کیا گیا تو قیاساً وارتوں میں ہے کسی پر ضان واجب ندہوگی محرض استحسانا بیتم دیتا ہوں کہ جس وارث پراشہاد کیا گیا ہے اُس کے حصد میں جس قدرد بوار پڑتی ہوائس کے حساب ے تلف شدہ کا تاوان اس پر عائد ہوگا بیمسوط میں ہے۔اگرایک دیوار پانچ آ دمیوں میں مشترک ہو پھرایک شریک پرمطالبہ کیا گیا كديجكي مولى باوراشهاوكرويا مياجروه ويواركرى اورايكة وى منف مواتوجس براشهاد مواسا أس كى مدد كار براوري سادين با نجواں حصد منان لیا جائے گا۔ ای طرح اگر ایک دار تین آ دمیوں بن مشترک ہوان بن سے ایک نے اس بن کنوال کمودایا دیوار بنائي اوراييندولون شريكون سے اجازت ندلي بيمرأس ش كوئى آ دى تلف ہوكيا تو أس برتهائى ديت واجب ہوكى اورامام ابويوست، ا مام محر من فرما یا که هر دومسئله میں أس بر نصف دیت واجب ہوگی كذانی شرح الجامع الصغیرللصد رالحسام اور اگر كنوال كھود نا يا ديوار منانا دونوں باقعوں کی اجازت ہے ہوتو یہ جنایت نہو کی دیسراج الوہاج میں ہے۔

منتعی میں ہے کہ ایک محض مرکمیا اور اس نے ایک بیٹا اور ایک وار چھوڑا اور میت پراس قدر قرضہ ہے کہ تمام وار کی قیت اُس میں متغرق ہے اور اُس میں ایک دیوار جھی ہوئی ہے اور عام راستہ کی طرف جھی ہے اور میت ندکور کا سوائے اس بینے کے کوئی وارث نبیں ہے تو دیوار نہ کور کا مطالبہ أسى بینے ہے کیا جائے گا اگر چہوہ اُس دار کا ما لکٹیس ہے اور اگر اُس سے مطالبہ کرنے کے بعد و یوار ندکورگر برزی تو اُس کی دیت باپ کی مددگار براوری پرجوگی بینے کی مددگار براوری پرنیموگی بیمچیط میں ہے۔امام محمد نے فرمایا کہ ا یک مکاتب کی د یوار جنگی مونی کا مطالبد مکاتب سے کیا گیا ہیں اگر أس کے منبدم کرانے کا قابو پانے سے پہلے کر گئی تو ضامن ند ہوگا اورا گراس نے اس مے منہدم کرنے کا قابو پایا تکر منہدم نہ کرایا اور گرمر گئی تو ضامن ہوگا اور بیاستحسان ہے۔اورولی مقتول کوأس کی تیت اور دیت سے کم مقدار کی منمان دے گا اور اگر مکاتب کے آزاد ہوجائے کے بعد و بوار گری تو اُس کی مدد گار برادری پر منمان واجب ہوگی اوراگر وہ عاجز ہوکرر قبل اجو کیا مجرو بوارگری تو اُس پر حنان نہ ہوگی اور نیز اُس کے مولی پر حنان نہ ہوگی ای طرح اگر اُس نے دیوارکوفرو خت کر دیا پھر کری تو کسی پر منمان نہ ہوگی اورا گر فرو خت نہ کیا اوروہ گریڑی بھراُس کی ٹوٹن ہے کسی آ دمی نے ٹھوکر کھائی اور مرکیا تو وہ ضامن ہوگا اور اگر عاجز ہوکرر قبق ہوگیا تو مولی اُس کے دینے اور اُس کا فدید دینے بیں مختار کیا جائے گا۔ اور اگر و بوار سے دب كرمرے ہوئے سے كى آ دى نے شوكر كھائى اور مرحمياتو مالك د بوار بر ضان ند ہوكى ميشرح زيا دات عماني ميں ہے۔ اور اگر اُس نے یا مخانہ وغیرہ راہ پر بنایا پیرمولی نے اُس کوفروخت کیایا وہ آ زاد ہو گیا اور وہ گرا اور کسی آ دمی کو ملف کیا تو قیت اور دیت ے کم مقدار کا ضامن ہوگا اور اگر عاجز ہو کرر قبل ہو گیا ہے تو موٹی اُس کے دینے یا اُس کا فدید دینے بیں مختار کیا جائے گا اور اگر یا مخاندی ٹوٹن ہے کوئی آ دی تھوکر کھا کرمر گیا تو یا مخاند کا با ہر بنانے والا ضامن ہوگا اور اگر اس مقتول ہے تھوکر کھا کر کوئی آ دی مراتو تنجی باہر بنانے والا ضامن ہوگا میکا فی میں ہے۔ اگر ایک مخص کی مان کسی کی موٹی <sup>عل</sup> العمّاقہ ہے اور اُس کا باپ غلام ہے پس اس مخص پر ا یک جنگی د بوار کامطالیہ واشباد کیا گیا اور اُس نے د بوارنہ گرائی یہاں تک کداُس کا باپ آزاد کیا گیا پھرد بوارگری اور ایک آ دی تق ہوا تو اُس کی دیت اُس کے باپ کی مددگار براوری برواجب ہوگی اور اگر باپ کے آزاد ہونے سے پہلے و بوار گری تو مال کی مددگار برادری پر دیت واجب ہو کی۔اوراگر اُس نے راوپر پاکٹانہ بتایا پھر باپ آزاد کیا گیا پھر پاکٹانہ کرنے سے کوئی آ دمی مراتو اس کی دیت ماس کی مددگار براوری پر بهوگی اس واسطے کرراه پر پائخان بنانا خود جرم ہے اور اس جرم کی بنیا دے وقت مال کی مددگار برادری اُس کی عا فکر تھی میمچیط میں ہے۔

ع ۔ بعن جس قدر مال اس کے مالک نے بدل کتابت مقرر کیا تھاوہ اُس کی ادائی سے عاجز ہوکر مکا تب شدر با بلکہ بدستور مملوک ہو گیا جا ا ع ۔ اس کی توضیح اوپر گذر چکی پس و باں دیکھنا جا ہے ہوا

منامن نہ ہوگا اس واسلے كه كمر او يوار برركدوسينے سے أس كے فل كا اثر منقطع ہوكيا اوروه اس ر كھنے بيس متعدى نبيس ب بس آ دى كا کف کرنا اُس کی طرف مضاف کنه ہوگا میضول ممادیہ میں ہے۔اگرایک مخص نے دیوار پر کوئی چیزر کھی اور یہ چیز کسی آ دمی پر گری اوروو مر کیا تو اُس پر منان شہو کی بشر ملیک اُس نے اسبان میں رکھی ہواور اگر چوڑ ان میں رکھی کداُس کا ایک کنارہ راستہ کی طرف لکل کیا اوروہ گری ہیں اگر اُس کا نکلا ہوا کنارہ اُس مختص کے نگاتو ضامن ہوگا اور اگر دوسرا کنارہ لگاہےتو ضامن نہ ہوگا ای طرح اگر دیوار جھی ہوئی ہواور صبتیر أس برلمبان میں رکھا ہوجی كدأس میں سے مجھداہ باہرى طرف نه نكلا مجربيد مبتر كسى آدى برگرااورو، مركميا توو، صامن نه ہو م ایبای کتاب میں ندکور ہے اور تھم مطلق ندکور ہے اور ہارے بعض مشائح نے فرمایا کہ پیٹھم اس وقت ہے کہ جب و بوار خنیف جھی ہوئی ہوبہت شہواورا گرد بوارخوب جھی ہوئی ہے تو وہ ضامن ہوگا خواہ پیشتر اُس سے دیوار نہ کوردور کرنے کا مطالبہ کیا حمیا ہو یانہیں اور بعض نے فرمایا کہ تھم بھی ہے جیساا مام مجمدؓ نے مطلقة بیان فرمایا ہے کہ دونوں حالتوں میں ضائن نہ ہوگا اور اگر پہلے اُس کو دیوار گرانے کے واسطےاطلاع دی گئی ہو پھراُس نے صبتیر رکھا پھر صبتیر کر کیا اور کوئی آ دمی مراتو فر مایا کہ وہ ضامن ہوگا بیدذ خیرہ میں ہے۔ایک جمکی ہوئی و یوار کی بابت اشہاد کیا گیا بھر دیوار کے مالک یا دوسرے نے اُس پر گھڑار کھا بھر دیوار گری اور اُس نے گھڑا کسی عمین کا اوروہ مرکباتو دیوار کے مالک پرمنان واجب ہوگی اورا گر گھڑے ہے یا دیوار کی ٹوٹن سے سی محص نے ٹھوکر کھائی ہیں اگر وہ گھڑ امالک د بوار کے سوائے دوسرے کا ہوتو کوئی ضامن نہوہ گا اور اگروہ گھڑا مالک د بوار کا ہوتو وہ ضامن ہوگا بیکانی میں ہے۔ متعلی میں ہے کہ ا مام محد فرمایا کہ جمکی ہوئی و یواد کے مالک سے اُس کے منہدم سی کرنے کا چیشتر موّا خذ وکر دیا گیا مگراُس نے منہدم نہ کیا یہاں تک كد بوانے أس كوكراد يا تو و و منامن بوكا يرميط عن ب-اكرايك مخص كم مقبوضدداركي ايك ديوار جنكي بوئي كواسط أس مطالبه واشہاد کیا گیا گراس نے منہدم نہ کرائی بہاں تک کہ وہ ایک آ وی برگری اور وہ مرگیا اور اُس کی مددگار برادری نے بددار اُس کی ملک ہونے سے انکار کیا یا کہا کہ ہم میں جائے ہیں کہ بدداراً س کا ہے یا غیر کا ہےتو جب تک گوا ہوں سے یہ با ابت نہ کرائی جائے کہ بددار أى كايب تب تك مدد كار برادرى ضامن ندموكى اوراكر قابض في اقراركيا كديددار مراج تو أس كي قول كي مدد كار برادرى كحق میں تقعدین نہ ہوگی اور قیاسا اُس پر منمان واجب نہ ہوگی اور استحسانا اُس پر مقتول کی دیت واجب ہوگی بشر طیکہ اُس نے مطالبہ متقدمہ کا اقرار کیا ہور پنآوی قامنی خان میں ہے۔ایک مخص کی جنگی ہوئی و یوار کی نسبت اُس ہے مؤاخذ و کیا گیا تکراس نے منہدم نہ کرائی یہاں تک کدأس کے بروی کی دیوار برگری اورائس کومنہدم کر دیا تو وہ پروی کی دیوار کا ضامن ہوگا اور پروی کوا ختیار ہوگا جا ہے اُس سے ا بی د بوار کی قیمت تا وان لے تو توٹن اس ضامن کا ہو جائے گا اور جا ہے نوٹن نے کراس سے بعقد رنقصان کے ضامن کے اور اگر اُس نے جایا کہ بجز اُس سے ولی بنوالے جیسی تقی تو اُس کو بیا ختیار نہ ہوگا اور اگر کوئی مخض دیوارا وّل کی ٹوٹن سے تھوکر کھا کر مرکیا تو اُس کے مالک سے بعنی جس سے پیشتر اُس کے تو ڑنے کا مطالبہ کیا جاس مقتول کی دیت کی صفان کی جائے کی اور سام محمد کا قول ہے اور اگر دوسری دیوار کی ٹوٹن سے تھوکر کھا کرمراخواہ بڑوی کے تاوان لینے سے پہلے مراہویا اُس کے بعدمرا ہوبہر حال کوئی ضامن نہ ہوگا پیمیط میں ہے۔

اگردوسری دیواریمی مالک دیواراق لی ملک ہونو دوسری دیوار کی نوش سے چوشف تفوکر کھا کرم ہے مالک دیواراُس کا بھی ضامن ہوگا ہونی قامن ہوگا ہونی ہونی ہیں دونوں کے مالکوں سے مؤاخذ ہواشہاد کیا گیرا یک دیوار دوسر سے مامن ہوگا ہونی تاریخی ہوئی ہیں دونوں کے مالکوں سے مؤاخذ ہواشہاد کیا گیرا یک دیواردوسر سے استحقال کی خانب آس کے تلف کرنے کی نبت کی جائے گا اس سے بینی دیواراس طرح کری کہ کرااُ چھل کرکی آ دی سے سر پر اس سے بینی کرانا دیرار کرنا ۱۲ اس سے بینی کرنا دیرار کرنا ۱۲ اور کرنا اور کرنا ۱۲ اور کرنا دیرار کرنا ۱۲ اور کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کے کہ کرنا کو کرنا کو کرنا دیرار کرنا ۱۲ اور کرنا کا کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کو کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کر

برگری اور اس کومنہدم کردیا تو جو بچھاؤل یا ٹالی کے گرنے یا اوّل کی ٹوٹن سے تلف ہواً س کا ضامن ما لک دیوار اوّل ہوگا اور جو پچھ د یوار ٹانی کیٹوٹن سے مکنب ہود ہدر ہوگا یہ کافی میں ہے۔اوراگر بجائے دیوار کے جناح کی ہوجس کو کمی مخف نے راستہ کی طرف بڑھا لیا ہواور وہ ایک جھکی و بوار پر جودوسرے مخص کی ہےاوراً سے اس و بوار کی بابت مؤاخذہ واشہاد کر دیا گیا ہے۔ گر پڑااور وہ دبوار اس صدمدے ایک مخص برگری اوروہ مرگیایا دیوار کی ٹوٹن ے کوئی مخص شوکر کھا کر مرگیا توبیسب مالک جناح بر بوگا بیمپط میں ہاور اگر کسی مخف کی دیوار بھی جس میں ہے تھوڑی عام راستہ کی طرف اور تھوڑی ایک قوم کے دار کی طرف جھی ہے۔ پھرالل دارے اس ے مؤاخذ وکرلیا بھراُس دیوار کاوہ حصہ ساقط ہوا جوراہ پرتھا تو وہ ضامن ہوگا ای طرح اگر اہل راہ میں ہے کسی نے مواخذ وکرلیا ہو پھر دار کی طرف جھی ہوئی دیوارانل دار پرگری تو وہ ضامن ہوگا پیمبسوط میں ہے۔ایک دیوار میں ہے تھوڑی دیلی ہوئی اور باتی نہیں دیلی ہے پھرد لی ہوئی سب گرگنی اور ایک آ وی مرکیا تو و بوار کا مالک جس قدرد الی ہوئی کے صدمہ سے نتصان ہوا ہے اُس کا ضامن ہوگا اور جس قدر بودیلی ہوئی سے نقصان ہوا ہے اُس کا ضامن نہ ہوگا اورا گرو یوار چیوٹی ہو یعنی طول میں کم ہوتو سب کا ضامن ہوگا بظہیر بد میں ہے۔ایک دیوار بھی ہوئی ہے اگر اُس کے منہدم کرانے کا اُس کے مالک سے قاضی نے موّاخذ و کیا پھرایک محض نے مالک کی ا جازت ہے اُس کے گرانے کی منانت کرلی تو بیرجائز ہاور ضامن کوافتیار ہوگا کہ بدون اجازت ما لک کے اُس کومنہدم کرادے کذانی انتخی بیمجیط میں ہے۔اگرا یک جھکی ہوئی دیوار پرمواخذ وکرنے کے دو گواہ کئے مجروہ دیوارایک گواہیا اُس کے باپ یاغلام یا مکاتب برگری دور مالک دیوار پرانمدام دیودر کے مؤاخذہ کے سوائے ان دو گواہوں کے کوئی گواہیں ہے تو اس گواہ کی گواہی جس کا نفع اُس کے ننس کو ہے یاا پیے مخصوں کے حق میں ہے جن کے واسطے اس کی گوائی جائز نہیں ہے جائز نہ ہوگی پیمبسوط میں ہے۔ ایک محض ہے اُس کی ایک جھکی ہوئی و بوار کی بابت جس کے خود راستہ پر گرنے کا خوف نہیں ہے بلکہ بیہ خوف ہے کہوہ ما لک دیوار کے دوسری اچھی دیوار پر گرے اور وہ راستہ پر گرے منہدم کرانے کا مؤاخذ وواشباد کیا گیا مجرد یوار جھی ہوئی نہ گری بلکہ اچھی دیوار راستہ پر ا کر بڑی اور کوئی آ دمی تلف ہوایا اُس کی ٹوٹن سے کس نے تھو کر کھائی اور مرکبا تو خون بدر ہوگا بیر محیط میں ہے۔ ایک لقیط علی کی دیوار جھی ہوئی ہےاوراس ہے اُس کی بابت موَاخذ وواشہاد کیا گیا پھرد بوارگری اورائیک آ دمی تلف ہوا تو اُس کی دیت بیت المال پر ہوگی ای طرح اگر کوئی کا فرمسلمان موااور اُس کی موالات کسی کے ساتھ نیس ہے تو وہ بھی مثل لقیط کے ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ ا یک د بوار او بر سے ایک مخض کی اور نیچے سے دوسر ہے خض کی ہے چمرو وجھی اور دونوں میں سے ایک مخض ہے اُس کی ہابت مؤ اخذ وو اشہاد کیا گیا تو سب دیوارگریٹ نے کی صورت میں جس ہے مؤاخذہ کرلیا گیا تھاوہ نصف دیت کا ضامن ہوگا اور اگراویر کا حصہ کرااور أس كے مالك سے بہلے مؤاخذہ كيا حمياتها تو اوپر كے حصد كامالك ضامن ہوگا ينجے والا ضامن نہ ہوگا بيميط سرحسي ميں ہے۔اگرايك معخص نے چند مزد دروں کواپنی دیوارمنہدم کرنے کے واسطے مقرر کیا بھرٹوٹن سے نے ان کے قتل سے ان میں سے کی مختص کویا کسی اجنبی کو تحلُّ کیاتو منان و کفارہ انہیں او کوں پر واجب ہوگا یا لک دیوار پر واجب نہ ہوگا یہ مسوط میں ہے۔

مؤاخذہ کیا گیا بھروہ دیوارمع جناح کر گئی ہیں اگر دیوار ہی نے جناح کوگرایا ہوتو دیوار کا مالک جو پچھاس سے صدمہ ہوا ہوأس کا ضامن ہوگا اور اگر خالی جناح گر ممیا ہوتو اُس کا تاوان اُس بالکا پر پڑے گا جس نے اُس کو ایجاد کیا ہے بیمبسوط عل ہے۔ مغل ایک محض کا ہے اورعلو دوسرے کا ہے اور دونوں سے خوف ہے پس اگر دونوں کے مالکوں سے مؤاخذ و کیا حمیا محردونوں نے نہ گرایا یہاں تك كرسفل كرااورأس في علوكواً جيمالا اوروه ايك آدى بركرااوروه مركياتو أس كى ديت صاحب سفل كى دوكار برادرى برواجب بوكى اور سفل کی ٹوٹن سے جو مخص شوکر کھا کرمرے اُس کی منان بھی اُس کے مالک پر ہوگی اور جو مخص علو کی ٹوٹن سے تعوکر کھا کرمرے اُس کا تاوان کسی برند ہوگا بیمچیط میں ہے۔ سفل ایک مخض کا اور علولیتن بالا خاند دوسرے کا ہے اورسب دہل میا مجر دونوں ہے اس کی بابت مؤاخذہ کر دیا ممیا پھر بالا خانہ گرااوراُ س نے ایک آ دی کو مارڈ الاتو اُس کی عنان ما لک علو پر ہوگی بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔ جامع مغیر میں ہے کدا کیے تخص نے عام راستہ پر پانخانہ یا پر ٹالہ نکالایا ذکان یا حضین بنایا تو ہرا کیے مخص کو جس کے سامنے چیش آئے اختیار ہوگا کہ اس کومنہدم کرڈ الے بشر ملیک بتائے والے نے بدون اجازت امام کے اس کو بتایا ہوخواہ بیعامہ سلمین کے قل میں مضربو یا نہ ہو اوراس تھم میں مسلمان و کا فرومر دومورت سب برابر ہیں لیکن غلام کوراستہ پر ہے ہوئے مکان کے گرا دینے کا انقیار نہیں ہے بی خلاصہ میں ہے۔اوراگر بیچیزیں قدیمی موں توسمی کوأن کے دور کرنے کا استحقاق نہ ہوگا اوراگر ان کا حال معلوم نہ ہوتو جدید قرار دی جائیں می جتی کدامام کوا ختیار ہوگا کدان کو دور کردے کذائی الحیط ۔اور یہ تھماس وقت ہے کہ عام راستہ پراپی ذاتی کوئی چیز بنائی ہواورا گرعام کے تفع کے واسطے کوئی چیز بتائی جیسے مجد وغیرہ اور اس ہے پچھ ضرر نہ ہوتو وہ نہ تو ڑا جائے گا ایسا ہی امام محد ہے مروی ہے یہ نہا یہ میں ے۔اوراگرایک کوچہ غیرنا فذہ کے راستہ خاص میں بنایاتو الل کوچہ میں سے برایک کوأس کے تو زے کا اعتبار ہے بشرطیک ان چیزوں کے بنچے ہے اُس کامرور ہواور اگر اُس کامرور نہ ہوتو اُس کوتو ڑے کا استحقاق نہیں ہے اور اگر بیر چیزیں قدیمی ہوں تو کسی کواک کے تو ڑنے کا اختیار میں ہے اور اگر ان کا حال دریافت نہ ہوتو بیقد ہی قرار دی جا تمیں گی بیمچیط میں ہے۔ اور اگر کمی مخص نے عام راستہ پر چھتا بنانا جا با حالانکہ اس سے عام لوگوں کو بچھ ضرر نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ کا ند ہب سیحے یہ ہے کہ سلمانوں میں سے ہرا یک مخف کوأس کی ممانعت کرنے اور دورکرنے کا افتیار ہے۔اورا گرکوچہ غیرنا فذہ میں چیتا ایجا دکرنے کا ارادہ کیا تو ہمارے نز دیک اس می ضرر دعدم ضرر کا اعتبار نیس ہے بلکہ اٹل کو چہ کی اجازت کا اعتبار ہے اور عام راستہ پر چھتا ایجا دکرنا آ بامباح ہے موطحاویؒ نے ذکر کیا کہ مباح ہے اور گنبگارنہ ہوگا مرتبل اس کے کہوئی مخاصر کرے اور اگر مخاصمہ کرنے کے بعد اُس کا بنانا اور اُس سے انتفاع اُٹھانا کچھ مباح نہیں ہے اور اگراس نے بنا ہوا چھوڑ دیا تو گنہگار ہوگا بیضول عماد بیش ہے۔

اکر ما لک مکان نے باہری جناح یا ظلہ بنانے کے واسطے مزدوروں وکاریگروں کو مقرر کیا جہ

اہل درید غیر نافذہ میں ہے کسی کوبیا تعتیار نہیں ہے کہ بدون اجازت تمام الل دریبہ کے پائٹانہ ہا ہر نکالے یا پر نالہ بہائے خواہ اُن کے حق میں ضرر ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو بید فلامہ میں ہے۔اصل میں قربایا کدا کر کمی مخص نے عام راستہ پر پھر رکھایا کوئی ممارت بنائي يااتي ديوار سے صبتير يا پتمرراستدي طرف با ہر نكالا يا با ہر كی طرف يا تخانه يا جناح يا پر ناله يا ظلم مجنتير يا پتمرراسته مي شهتير و ال ديا پس اگراس ہے کوئی چیز صدمہ ناک یا تلف ہو جائے تو و و ضامن ہو گالیکن اگر آ دمی تلف ہو گیا تو اُس کی حنان اُس کی مدوگار برادری پر ہو کی اورا کر آ دمی بحروح ہوا تلف نہ ہوا تو اگر اس کا ارش موضحہ کے ارش کے برابر ہے تو وہ بھی اُس کی مد دگار براور کی برجو گا اور اس سے تم ہوتو اُس کے مال ہے ہوگا اور اُس پر کفارہ نہ ہوگا اور نہ وہ میراث سے خروم ہوگا اگر بیآ دی بحروح یا متنول اُس کا مورث ہواور

ل وهیمونی کلی جوگذرگاه عام ندمو بلکه خاص ای محله کے نوگ اس بی آئے جائے ہوں اس سے جس کو ہمارے مرف میں سائبان کہتے ہیں اا

اگر کمی مال کوصدمہ پنجااور تلف ہوا تو اُس کی صان اُس کے مال ہےواجب ہوگی اور واضح ہو کہ اس مسئلہ کواصل میں مطلقا ذکر فرمایا ہے حالا نکداس میں تفصیل ہے بیتی اگر اُس نے بیافعال ہدون امام اسلمین کی اجازت کے کئے ہوں تو اس طرح ضامن ہوگا اوراگر باجازت كتي بول توضامن ند بوكا اور بمار \_ مشاريح في مايا كدامام المسلمين كوايسفل كى اجازت ويناجبي جائز برك جب عام لوگوں کواس سے ضرر نہ پہنچنا ہومشلا راستہ چوڑا ہواور اگر عام کے حق میں ضرر ہومشلا راستہ ننگ ہوتو امام اسلمین کوالی اجازے دینا مباح نہیں ہے۔ پھر جو جواب کماب میں فرکور ہے الی حالت میں ہے کہ جب اُس نے بیا فعال عام بڑے راستہ یا کوچ کا فذہ کے راستدیر کئے ہوں اور اگر اس نے کوچہ غیر نافذہ میں ایسا کیا اور اُس ہے کوئی آ دمی مرگیا تو دیکھا جائے گا کہ جو پھھا س نے کیا ہے یہ منجملد امورسکونت کے نبیں ہے تو بعذراہے حصد کے ضامن نہ ہوگا اور باقی شریکوب کے حصد کی قدر ضامن ہوگا اور اگر بہنجملہ امور سکونت کے ہوتو قیاسا بی حکم ہے لیکن استحسانا کی کھ ضامن نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ منتقی میں ہے کہ ایک غلام تا جر<sup>ا</sup>نے جس پر قر ضہ ہے بانبيل بالين دارے بامخانه با مرراه ير بنايا اورائس ساكونى آوى الف موكيا توابام ابو يوسف كن ويك اس كى ويت غلام ذكوركى گردن پر بہو کی اور امام کے قول پر اگر اُس نے ایسانسل با جازت موٹی کیا ہے تو صانت موٹی کی مدد گار براوری پر ہوگی اور اگر بدون اُس کی اجازت کے کیا ہے تو صان غلام کی گردن پر ہوگی اورا گرغلام ندکور نے اس دار کے اندر کوئی کنواں کھودایا کوئی ممارت بنائی اور اُس ے کوئی آ دی ملف ہوا تو اُس پر پکھودا جب نہوگا اور اگر مولی نے ایسافعل بغیرا جازت غلام کے کیا تو ایام ابوطیفہ کے تول میں پکھ حان نه ہوگی اور امام ابو یوسٹ کے فرمایا کہ وہ ضامن ہوگا یہ قیاس ہے مرہم قیاس کوچھوڑ کر استحسانا تھم و سیتے ہیں کہ ضامن نہ ہوگا ای طرح اگررائن نے دارمر ہونہ میں بغیرا جازت مرتبن کے کوئی عمارت بنائی یااس میں کنواں کھودایا جو یا بید ہاند ھاتو و وبھی ضامن نہ ہوگا بیمچیط میں ہے۔اوراگر مالک مکان نے باہری جناح یا ظلہ بنانے کے واسطے مزووروں وکار مگروں کومقرر کیا پھر قبل اس کے کدو واوگ بتا کرفارغ ہوجا کیں چھی میں ووگر پڑااورکوئی آ دمی اس سے مرگیا تو صان اُنہیں کاریگروں پر ہوگی یا لک مکان پر نہ ہوگی ہیں اُن پر کفارہ ودیت واجب ہوگی اور اگر متنول ان میں ہے کسی کا مورث ہوتو وہ اُس کی میراث ہے محروم ہوگا اور اگر اُن کے فارغ ہوجائے کے بعد کرا ہوتو تیا سابیٹل اوّل کے ہے لیکن استحسانا ما لک مکان پرمنان واجب ہوگی بیکائی ومبسوط وسراج الوہاج وجوہرہ نیرہ میں ہے۔اورا گرکار محروں میں سے کسی کے ہاتھ سے اینٹ یالکڑی یا پھر کراجس سے کوئی آ دمی مرکمیاتو جس کے ہاتھ سے گرا ہے اس کی مددگار برادری پردیت واجب ہوگی اور اُس پر کفارہ واجب (۱) ہوگا بیسراج الوہاج میں ہے

ا كركم مخص نے راہ ير بر الد نكالا اور و مرااوركوئي آ دي قل موكيا بس اگرير باله كا اندركا كنار ، جود يواريس لكاموا ب\_ أس ے آ دمی ندکور تلف ہواتو صال نہ ہوگی اور اگر آ دمی ندکور کو با ہر نکلا ہوا کنار ولگاتو ضامن ہوگا اور اگر دونوں کنارے اُس کے لگے اور بیہ معلوم جو جائے تو آ وجی صان واجب ہوگی اورنصف ہدر ہو جائے گی اور اگر بیمعلوم نہ ہو کہ کون ساکنارہ اُس کے لگا ہے تو استحسانا نصف بدرہوگااورنصف کاضامن ہوگا بیمجیط میں ہے۔اوراگرراہ کی طرف جناح تعالا پھرمکان فروخت کردیا پھر جناح تا کورگرااور أس كے صدمہ اللہ كوئى آ دى قبل مواياراه ميں كوئى لكڑى ۋالى پيراس كوفروخت كيا اورمشترى نے اس سے برا مت كرلى كداركى ك لگ جائے تو میں بری ہوں پھرمشتری نے اُس کوچھوڑ دیا یہاں تک کہاس ہے کوئی آ دمی تلف ہو کمیا تو بالکع پر صفان واجب ہوگی اور مشتری پر کچھوا جنب نہ ہوگا بیکا فی میں ہے۔اگر راہ میں لکڑی ڈال دی اور کوئی مخض اُس میں بھنسااور اُس کا محشنا بھوٹ کیا تو وہ ضامن

ا مراداس سے ووغادم ہے جس کوئی کے مالک کی خرف سے تجادت کی اجازت ہواا سے اس کی توضیح اویر گذری ا (۱)اورمیراث یے محروم ہوگا ۱۲

فتاوی عالمگیری ..... طد 🛈 کی در ۲۳۳ كتاب الجنايات

ہوگا اور اگر جانے والا أس لكڑى كے اوپر ياؤں ركھتا ہوا چلا اور كركر مركيا پس اگر وہ عمد انتيس بيسلا ہے تو لكرى ڈالنے والا ضامن ہوگا اور فرمایا کدیتھم اس وقت ہے کہ جب و ونکڑی اس لائق ہوکدالی لکڑی پرلوگ چلا کرتے ہیں اور اگر چھوٹی لکڑی ہوجس پرنہیں چلتے ہیں تو وہ صامن نہ ہوگا میں مسوط میں ہے۔ اگر کسی مخص نے راستہ جماز اتو اُس میں اُس پر پھی صان نہ ہوگی اگر اس سے کوئی آ دمی مر جائے کیکن اگر اُس نے سب جماڑ اہوا کوڑ اراہ میں ایک جگہ جمع کر دیا اور کوئی محض اس میں پھنسااور مراتو جس نے جماڑ اسے وہ ضامن ہوگا بدذ خیرہ میں ہے۔اورا کرراہ میں یانی جیٹر کا یاوضو کیا تو ضامن ہوگا اوراس مسئلہ میں پی تفصیل نبیس فر مائی اورمشائح " نے فرمایا کہ چیز کنے والاجھی ضامن ہوگا کہ جب گزرنے والا الی جگہ ہوکر گزراہے جہاں اس نے یانی چیز کا ہے حالا نکہ اُس کومعلوم نہ تما مثلاً رات تحی باراه کیراندها تعابی نفوکر کھا کرمر کیا اور اگرراه کیرکود بال یانی خینر کنے دیبانے کا حال معلوم تعاتوبیضامن ندہوگا آی طرح ا گرعداوہ چھر یانکڑی پر چلا اور ٹھوکر کھا کر پیسل کر گر کر مر گیا تو رکھنے والا ضامن نہ ہوگا اور ہمارے بعض مشارکخ نے فر مایا کہ بیتھم اُس وتت ہے کہ اُس نے تعوز ے راستدهن بانی ڈالا یا تعوزے راستد میں پھر یالکڑی رکھی ہواور اگر بورے راستدهن بانی جمزک ویا لیعنی چوڑ ان راستہ کا بالکل تر ہو گیا یالکڑی و پیتر ہے راستہ بالکل تھیر دیا اور راہ کیراً س پر ہے گذرا اور پیسل کراتو چیز کنے والا اور دیجنے والا اضامن ہوگا بیمچیط سرحتی میں ہے۔اوراگر جو یا بیگذرااور ہلاک ہواتو ہر حال میں ضامن ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر ذکان وارکی اجازت ہے دکان کے آئے بانی چیز کا اور کوئی منہ کے بل گرا تو قیاسا چیز کنے والے پر منمان واجب ہوگی اور استحسانا صاحب دکان پر واجب ہوگی میرمحیط میں ہے۔اور اگر ایک مخص نے راومی یائی جھٹرک دیااور ایک مخص دو گد سے لایا تھا اُس میں سے ایک کو ا ہے ہاتھ میں پکڑے تھا اور دوسرا اُس کے چھے تھا چر چھے والا پھسلا اُس کا یاؤں ٹوٹ کیا بس اگر گدھے والا دونوں کو ہائے لاتا ہوتو كوئي ضامن ند ہوكا اور اكر دونوں كا با يكنے والا ند ہوتو جيئر كنے والا ضامن ہوگا يديميط سرحى عن ب- امام محر سے دريافت كيا كيا كه ا يك مخص في راه عن يانى و ال ديا اوروه كسي كذ مع من بحر كيا اورجم كريرف بوكيا بجراس برف ي يونى آدى بيسل كرانو فرمايا كرجس نے یاتی ڈالا ہے وہ صامن ہوگا ای طرح اگر برف فركور بلكل ميا اوراس سے كوئى آ وى بيسل كرايا كى نے راہ ميں برف ڈالا اوروہ کیملا اورکوئی آ دی پیسل گرانو بھی بھی تھم ہے رہمیط میں ہے۔امام ابوصنیغہ نے فرمایا کداگر راستہ غیرنا فذہوتو اس راہ کے لوگوں میں ے ہرایک کواختیار ہے کہاس راہ میں ککڑی رکھے واپنا چویایہ باند معے اور وضو کرے اور اگر اس ہے کوئی آ وی تلف ہو جائے تو وہ ضائن ندہوگا اور اگرأس نے أس راه من كوئى عمارت بنائى يا كنوال كھودا جس سےكوئى آ دى تلف ہواتو وه ضامن ہوگا اور بركھروالے کواختیار ہے کدایے فتائے دار میں مٹی ولکڑی ڈائے وچو یابیہ بائد ھے ڈکان بنانے وتنور بنائے بشر طبیکہ سلامتی کے ساتھ ہو یہ فقاوی قامنی خان میں ہے۔

اگر راہ میں سیکھے ہوئے برف ہے کوئی آ دمی یا جانور مرجائے تو امام محمد نے آخر جنایات العیون میں ذکر فرمایا کراگر کو چہ غیر نافذہ ہوتو بھینکے والے پر صان نہ ہوگی اور اگر نافذہ <sup>ا</sup> ہوتو جس نے پھینکا ہے وہ ضامن ہوگا اور فقیدا بواللیث نے فر مایا کہ جو حکم امام محد نے ذکر فرمایا یہ قیای تھم ہے اور ہم استحسانا کہتے ہیں کہ ضان واجب نہ ہو گی خوا وکو چہ نافذ و ہو یا غیر نافذ و ہواور عیون میں ہے کہ اس میں شرط سلامت کی قید ہے اور ہارے زمانہ کے بعض مشائخ نے فرمایا کداگران لوگوں نے بیامرا مام اسلمین کی اجازت سے کیا ہے یا کو چہاپیا ہوکہ ان کو برف اُٹھاڈا لنے میں حرج عظیم چی آئے تا کہ یہ پہچانا جائے کہ دلالۃ ان کو برف ڈ ال رکھنے کی اجازت ہے تو تقلم وہی ہوگا جوفقیہ ابواللیٹ نے ذکر کیا ہے ورنہ تھم وہ ہے جوامام محد نے بیان فرمایا ہے اور جوفقیہ ابوالقاسم سے منقول ہے ای کی تائید

کرتا ہے لینی فقیدابوالقاسم ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شہر میں برف بہت ہوتی ہے کہ داو میں بہت کیچڑ ہوجاتی ہے پس ہرایک نے اینے فتا ووار میں یا قریب وار کے ایک ایک پختر وال دیا پیراس میں کوئی آ دمی پیش گرخوکر کھا کر گرا تو فر مایا کہ میرے نز دیک پہندیدہ یہ ہے کہ وہ لوگ امام اسلمین کی اجازت سے پھر ڈالیں اور اگر ہدون اجازت امام کے ایسا کیا تو قیاس یہ ہے کہ اُس پر ضان واجب ہوگی ذخیرہ میں ہے۔اگرایک پھر میں ٹھوکر کھا کر دوسرے پھر پر گر کر مرکمیا تو پہلے پھر کے ڈالنے والے بر ضان ہوگی اوراگر پہلے پھر کا ڈ النے والا نہ ہوتو دوسرے پھرڈ النے والے پر ضمان واجب ہوگی میہ مبسوط میں ہے۔ اگر ایک مخص نے راہ میں کوئی ٹا جائز چیز آ بجاد کی اوراً سے سے معور کھائی اور دوسرے آ دی پر گرااور وہمر گیاتو جس نے تھوکر کھائی ہے وہ ضامن نہو گا بلکہ جس نے وہ چیز ایجاد کی ہے دہ ضامن ہوگا اور اگر کی مخص نے پھر ولکڑی وغیرہ راہ میں بڑی ہوئی کواٹی جگہ ہے بٹا کر ایک طرف کر دیا پھراس ہے کوئی آ دمي بلاك ہواتو جس نے اپني جكہ ہے ہٹايا ہو وضامن ہوگا اور مخض اوّل منان سے نكل جائے كابيد قاويٰ قاضى خان ميں ہے۔اگر ا یک فخص نے راہ میں کلوارڈ الی اور کسی مخص نے اُس ہے تھو کر کھائی اور مرکبیا اور تلوار ٹوٹ کٹی تو تلوار کا مالک اُس کی دیت کا ضامن ہوگا اور شوكر كمانے والا أس كى تكوار كى قيمت كا ضامن ہوكا اور اگر شوكر كمانے والا تكوار يركر ااور تكوار نوث كى اور و وضح مرحميا تو تكوار كا ما لک اس کی دیت کا ضامن ہوگا اور منفقول کموارٹو نے کا ضامن نہ ہوگا پینز انتہ المقتین میں ہے۔ اگر کسی محص نے راہ میں ورندہ کھڑا کیا تو جو پھروہ تلف کرے اُس کا ضامن ہو گابشر طیک وہ بندھا ہوا ہواور بندھے ہوئے ہونے کی حالت میں اس نے صدمہ پہنچایا ہو۔اور ا كركمل كميا اوركمل جانے كے بعد أس نے اپني جكد سے بث كرمدمد پہنجايا تو بائد سے والا ضامن ند بوكا۔ اى طرح اكر بوام شل سانب و پچھو وغیرہ میں ہے کسی کوکسی مخص پر ڈالا اور اُس نے اس مخص کو کاٹ کھایا تو ڈالنے والا ضامن ہوگا ای طرح اگر دم کہنے کتے کو مسي مخفى يرلكاراتو بهى يكي تكم بيديد سرحى بن بيراكروه بن الكاراة ككاؤال ويا اورأس يركم جل مياتو والنوالا ضامن ہوگا اور اگر ہوا اُس کواُ ڑ اکر اپنی جگہ ہے دوسری جگہ لے گئی اور کوئی چیز اُس نے جلائی تو وہ ضامن نہ ہوگا ہیفآ و کی قاضی خان میں ہے۔اور ہمارے بعض مشائح ہے فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جنب پوراا نگارہ اپنی جگہ ہے ہوا اُڑا لے گئی ہواور اگر اُس کے شرارے لے کئی اور پچے جل گیا تو بھی صان وا جب ہوگی اور اہام مس الائمد مزحسی فریاتے تھے کدا گردن ایسا ہو کدأس دن ہوا تیز جلتی ہوتو ڈالنے والا بہر حال منامن ہوگا اگر چہ پورے اٹکارے کو ہوا کے اڑا لے جائے اور شمس الائمہ حلوائی بغیر تفصیل کے صان واجب ہونا نہیں فرماتے تھے یہ ذخیرہ میں ہے۔لو ہار نے اپنی و کان میں اگر بھٹی ہے سوختہ لو ہا نکال کر قلاب پر رکھ کر ہتھوڑے ہے مار نا شروع کیااوراً سے شرار ہے عام راستہ کی طرف اُڑے اور کسی مخص کوجلایا یا اُس کی آئے پھوڑی تو اُس کی منمان لو ہار کی مددگار برادری پر وا جب ہوگی اورا گرکسی مخص کا کپڑ ا جلایا تو اُس کی قیت لو ہار کے مال سے واجب ہوگی اور اگر لو ہار نے اس کوہ تعوژے ہے نہ مارا بلکہ مواسے اُس كے شرارے أرْ سے اور تقصال نہ كوراً سے واقع ہواتو وہ مرہو كاریفلا صدیس ہے۔

مائع گیس یا پٹرولیم وغیرہ کی مانند کوئی چیز لے کردوسرے'' دار' میں جانا 🏠

اگرلو ہار نے اپنی دکان میں کنارے دکان کے راہ کی طرف جہاں ہے بظاہر سیمعلوم ہوتا ہے کہ آگ کی اشتعال راہ میں پنچ کا اور آگ نے بچے جلایا تو وہ ضامن ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر ایک محض آگ لے کراینے ملک یا غیر ملک میں جاتا تھا اور اس میں ہے ایک شرارہ ایک محص کے کپڑے برگر ااور کپڑ اجل کمیا تو تو اور میں فرکور ہے کہ وہ ضامن ہوگا اور اگر ہوا کوئی جنگاری أزالے مترجم کبتا ہے کہ جو پچھامام شمس الائمد سرنسی نے فر مایادہ صحیح اوراس قول ہے اُن روایات میں موافقت ہو جاتی ہے جوذ راعدوغیرہ میں ندکور ہیں اورا گروہ قول شایا جاسط قواس میں دوروایتیں ہوں گی اور سی تدہوگا ۴امنہ

محی اور کی مخف کے کیڑے برجایز ی تو وہ منامن نہ ہوگا بیفاوی قامی خان میں ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اگر آگ کے لے کرالی جكه سے كذراجهان أى كوكذرنے كا استحقاق حاصل ہے اور أس من سے كوئى شرار و كسى محض كى ملك من كرايا ہوا نے كرا ديا تووه منامن نہ ہوگا اور اگر اس مخص کواس جکدے کذرنے کا استحقاق نہ ہواور کوئی چنگاری اس کے ہاتھ ہے گری تو منامن ہوگا اور أس کو ہوا کے گئی تو ضامن نہ ہوگا اور بیاظہر ہے اور ای پرفتوی ہے بیٹز انتہ اسمختین میں ہے۔اگر ایک مخص تتے وغیرہ کے واسطے راہ پر بیٹھا اور کسی مخض نے اُس سے ٹھوکر کھائی ہیں اگر ہا جازت سلطان جیٹھا ہتو وہ ضامن نہ ہوگا ور نہ ضامن ہوگا یہ مراج الو ہاج میں ہے۔ ایک مخض ایک سوتے(۱) ہوئے کے پاس سے گذرااورأس کے باؤں سے خوکر کھائی کہ اُس کی پنڈلی ٹوٹ کنی اوراُس برگرا کہ اُس کی آ تھے کانی ہو تی اور کرنے والا مرکمیا تو کرنے والے برسوتے ہوئے کے یاؤں کا ارش واجب ہوگا کیونکہ اُس کے تعل ہے تلف ہوا ہے اورسونے والے برأس كے ديت واجب موكى اور اگر دونوں مركع توسونے والے يركرنے والے كى ديت اوركرنے والے يرسونے والے كى نصف دیت واجب ہوگی مینزلند المعتمین بس ہے۔ بقالی بس ہے کدا کرراہ بس سوتے ہوئے سے ایک مخص نے جوجا تا تھا تھو کر کھائی لیں اُس کی انظی اورسوتے ہوئے کی انظی ٹونی مجردونوں مرکے تو دونوں میں سے ہرایک کی مددگار برادری بر جوصد مداُس کی ذات ے دوسرے کو پہنچا ہے اُس کی منمان واجب ہوگی اور اگر دونوں میں سے ایک سر کیا تو زندہ کی مدد گار براوری براس کی دیت واجب ہو کی اور اگر اُس نے تھوکر کھائی اور منہ کے بل سوتے ہوئے کے منہ برگرا اور اُس کا سرسوتے ہوئے کے سر برگر اور دونوں ذخی ہوئے اور دونول کی انگلی ٹوٹی تو سوتا ہوا اُس کی انگلی وزخم سر کا ضامن ہوگا اور کرنے والا اُس کی انگلی کا ضامن ہوگا زخم سر کا ضامن نہ ہوگا اور اگر دونوں مر مے توسونے والے کی مدکار برادری برگرنے والے کی ویت واجب ہوگی اور کرنے والے کی مددگار برادری برسونے والے کی نصف دیت واجب ہوگی بیظمیر بیش ہے۔ اگر ایک محض راہ میں جاتا تھا کہنا گاہ مرد ہوکر گرااور کی محض نے اُس کے ساتھ کوئی جنایت نبیس کی اور اس کے گرنے ہے ایک مخفل کچل کر مرکیا تو کوئی ضامن نہ ہوگا نہ میت نہ کوراور نہ اُس کی مد دگار پر اور ی بدؤ خیرہ میں ب-ایک خفس راه میں جا جاتا تھا کہنا گاواس کو باری نے پکڑا کہوہ ہے ہوش ہوکر گرایا ضعف طاری ہوا کہ وہ بل ندسکا اور گرااور ایک آ دی پر گرا کہ وہ کچل کرمر کیا یا مخص نہ کورزندہ زمین پر گر کے مرکبیا بھر کسی آ دمی نے اُس سے شوکر کھائی اور مرکبیا تو اُس مخص کی مددگار برادری برهنان دا جب بوگی پس جس صورت میں کدو وکسی آ دمی برگرا ہے اور و ومر میاتو اس محض پر کفار و بھی واجب ہوگا اور اگر میخض جس پرگراہے اُس کا مورث ہوتو اُس کی میراث ہے بھی محروم ہوگا اور اگر جس صورت میں کہ زمین پر **گراہے اور دوسرے** نے معور کھا کر جان دی اُس پر کفارہ ندہوگا اور ندمبراث ہے محروم ہوگا اور بیامام محد وامام ابو پوسف کا قول ہے بیمیط میں ہے۔

ا یک غلام راہ میں بیٹھایا سویا اور برابرسوتایا بیٹھار بایہاں تک کے زاد ہو گیا پھرا یک مخص نے اُس سے ٹھوکر کھائی اور گر کرمر کیا تو اُس کی دیت غلام کی مدد گار برادری برواجب ہوگی اور اُس کی مدد گار برادری اس کے مولی کی مدد گار برادری <sup>کی</sup> ہے۔اورا کر اُس غلام کا یا وُں ٹوٹ کیا ہے کہ و واپنی جگہ ہے جنبش نہیں کرسکتا ہے پھر اُس کے مولی نے اُس کوآ زاد کر دیا بھر کسی مخص نے اُس سے معوکر کمائی تو اُس کے مولی پراُس کی قیت واجب ہوگی ای طرح اگر غلام نے راہ میں ایک جویا پیکمٹرا کیا بھراُس کے مولی نے اُس کو آ زادکردیا بجرایک مخص نے اُس سے محوکر کھائی اور مرکیا تو اُس کا موٹی اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا بیکا فی میں ہے۔اگر زید نے عمرو ے غلام کے ہاتھ یاؤں باعد م کرراہ میں ڈال دیا مجرعرو نے اُس کوآ زاد کردیا مجرایک محض اُسے معور کھا گر گرا اور مرکیا تو اُس کی

ہے ۔ کیونکساس کی ولا مأس کے آزاد کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے اور جب اس کے ساتھ لائل ہے تو اُس کے مولی کی مدد گار برادری اُس کی بھی مدد گار برادری شری ۱۱ (۱) یعنی راه می سے ۱۱

فتاوی عالمگیری ...... جاد 🕥 کاپ (۲۳۱ کی کتاب الجنایات

دیت زید پرواجب ہوگی اور اگر غلام ندکور باو جود دست و پابستہ ہونے کے چلے جانے کی طافت رکھتا ہو پھر عمرونے اُس کوآ زاد کردیا اوروہ چلانے کیا یہاں تک کدأس ہے کسی نے موکر کھائی تو جنایت کا ارش اُس کے مولی لیٹی عمرو پر واجب ہوگا اور اگر زید نے اُس غلام کوراہ میں بٹھلایا ہو مرأس کو با تدھااور ہاتھ یاؤں سے جکز انہیں ہے پھر ممرو نے اُس کوآ زاد کر دیا پھروہ اپنی جگہ سے چلانہ کیا یہاں تک کدا یک فخص اُس سے محوکر کھا کرمر گیا تو اُس کی جنایت کا ارش اُس سے مولی پر واجب ہوگا یہ مجیط میں ہے۔ اگر ایک مخص بوجہ لئے ہوئے راستہ میں چلا جاتا تھا مجراُس کا بوجھ کی مخص پرگر پڑااور و ومر کمیا تو بوجھ والا ضامن ہوگا اور اگر گرے ہوئے بوجھ ہے کی نے مخوکر کھائی اور مراتو اُس کا بھی ضامن ہوگا بیفتاوی قاصی جان میں ہے۔ایک مخص راہ میں چلا جاتا تھا اور و ہ اینے بدن پر ایسی چیز پہنے تھا جس کولوگ پہنتے ہیں اس ہے کوئی مخص مرکبایا وہ کسی آ دی برگری یاراہ میں کری اور کوئی مخص اس مے معور کھا کرمر کمیا تو ان سب صورتوں میں سے سی صورت میں اُس پر منان نہ ہوگی اور اگر ایسی چیز نہ ہوجس کولوگ بینتے ہیں تو بمنز لہ ایسے مخص کے ہوگا جو بو جھ اُٹھائے ہوئے ہاور جو خص اُس ہے تگف ہواُس کا ضامن ہوگا ای طرح اگر کوئی مخص کئی جو یابیکا سائق <sup>(۱)</sup> یا قائد <sup>(۲)</sup> ہویا سوار ہو پھراس پر ہے اُس کے بعض آلات مثل لگام وزین وغیرہ کے کسی آ دمی پر کرے اور وہ مرکبیا یا وہ چویا بیراہ میں کر کمیا یا اُس کا بعض اسباب راو میں گرحمیا اور اُس ہے کسی مخض نے ٹھوکر کھائی تو سائق و قائد دسوار اُس کا ضامن ہوگا بیمچیط میں ہے۔اگر ایک مخض مثلًا زید نے راہ میں اپنا کمز ارکھا اور دوسر مے خص مثلًا عمرو نے بھی اس راہ میں اپنا کمٹر ارکھا ہیں زید کا کمٹر اڈ منگا اور عمرو کے کمز ہے ے لگا اور عمر و کا گھڑ اٹوٹ کیا تو زید جس کا گھڑ النڈ ھکا ہے ضامن نہ ہوگا اور اکر زید کا گھڑ اٹو ٹا ہوتو عمر وجس کا گھڑ ار کھا ہے ضامن ہوگا ای طرح اگر راه میں زید نے اپنا تھوڑا کھڑا کیااور عمرو نے بھی اپنا تھوڑا کھڑا کیا پھرایک کا تھوڑ ابد کااور دوسرے سے صدمہ کھایا توجس كا كموز ابدكا بوه ضامن ند بوكا اوراكر بدكا بوا كموز ا دوسرے مصدمه كماكرم كيا تو دوسرا ضامن بوكا بيافا وي قاضي خان بس بـ زید نے راہ میں ابنا خالی کھڑایا تیل سے بھرا ہوار کھا اور عمرو نے بھی آس راہ میں ابنا کھڑار کھا بھرایک کا کھڑاؤ حتا اور آس نے دوسرے ے حکر کھائی اور دونوں اُوٹ مجے تو فرمایا کہ جس کا محر انہیں ڈھنگا ہو ہ دوسرے کے گھڑے کا اور اُس کے تیل کے مثل تیل کا ضامن ہوگا اور جس کا گھڑاڈ ھنکا ہے وہ کچھضامن نہ ہوگا اور اگر دونوں ڈھنکے ہوں تو دونوں ٹیں سے کوئی ضامن نہ ہوگا اور اگر ایک کھڑا جھکا اور بدون اس کے اپنی جکہ ہے ہٹ جائے دوسرے کھڑے سے شکر کھائی اور دونوں ٹوٹے یا جھکنے والاٹو ٹابر قرار رہا ہوا تو ٹوٹا تو ہرا یک بر جس قدراً س ككرب سے نقصان مواہا أس كا ضائن موكار محيط على ب اگرايك فخص نے بزے دوش سے ايك كمز الجركر کنارے پر رکھااور دوسرا مخص آیا اُس نے بھی اپنا گھڑا بجر کر کنارے بر رکھا پھر دوسرا گھڑا ڈھٹکااور پہلے گھڑے سے نکر کھائی اور دونوں ٹوٹ مھے تو دوسرے گھڑ ہے کا مالک میلے گھڑ ہے کے مالک کے گھڑ ہے کی قیمت کا ضامن کیموگا اور بعض نے فر مایا کہ دونوں میں ے ہرا کیک دوسرے کے محرے کا ضامن ہوگا یے خزالہ استحتین میں ہے۔

بعض نے فرمایا کہ جس کا کھڑ ارکھار ہا ہے اُس پر ہرحال بیں منان واجب ہوگی بیدذ خیرو میں ہے۔ ایک مخص نے کوئی چیزراہ میں رکھوی چراس سے کوئی جو یابیہ بدک میا اور اُس نے کسی آ دی کو مار ڈالا تو رکھنے والے برمنان واجب نہ ہوگی بشرطیک اُس نے وہ چیزاً س چویائے سے ملائی شہو۔ای طرح اگر جھی ہوئی دیوار کے مالک سے پیشتر اُس کی بابت مطالبہ کیا گیا ہو پھروہ دیوارز مین پر حمری اوراس ہے کوئی چویا یہ بدک کیا اوراس نے کسی آ دمی کو مارڈ الاتو ما لک دیوارضامن شہوگا ما لک دیواریا راو میں کوئی چیز رکھنے

ا مترج كبتاب كراس مورت مي ياني كي قيت كاضائن ندبوكا أكرج اسطوري بإني بحريف من ملك تابت بوجاتي بهائ فتلا كمزية ي كاضامن (۱) بي يه إلى والاا (۲) آكے كينے والاا

والاجسى منامن ہوگا كہ جب أس كى ديوار سے يار كھےوالےكى چيز سے كى چيز كوصد مدى ہي ہوپس و وملف ہو تى ہو يرحيط ميں ہام محر نے كتأب الاصل مى فرمايا اكر الل معجد نے اپنى معجد مى بارش كے بانى كے واسطے ايك كنواں كھودايا أس ميں قنديليس الكا كي يا أس عن عظر كے كرجس عن يانى بجراجاتا تعا أس عن بزى چنائى دائى يا أس عن درواز ولكايا يا أس عن بوريا بجيايا يا أس عن سائبان بنایا پس اگر اُن سے کوئی مختص ملف ہو جائے تو اہل مسجد پر صان نہ ہوگی اور اگر سوائے اہل محلّہ کے سی دوسر سے خص نے بیہ چزیں ایجاد کیس اور اُس سے کوئی مخص مرکبیا ہیں اگر اُس نے اہل محلّہ کی اجازت سے ان کو بنایا ہے تو متمان نہ ہوگا اور اگر اُس نے بدون اجازت الل محلّد کے اُن کو بنایا ہے ہیں اگر کوئی عمارت یا کنواں بنایا اور اُس ہے کوئی تلف ہوا تو بالا جماع ضامن ہوگا اور اگر اُس نے یانی پینے کے واسطے منکار کھایا چٹائی یابورے بچھائے یا قدیلیس اٹکا کیس حالانکدالل محلّدے اجازت نہ کی پھر چٹائی ہے کوئی مخص الجه كركرا اورمركيايا فقديل كرى اورأس في كسي آوى كاكيرًا جلايايا خراب كردياتو امام ابوحنيفة في فرايا كدوه ضامن جوكا اورامام ابوبوسف اورامام محدّ نے فرمایا کدمشامن ندہوگا۔ عمس الائر حلوائی فرماتے تھے کہ ہارے اکثر مشاریح کے اس مسئلہ عمل صاحبین کا قول اختیار کیا ہے اوراس برفتوی ہے بید خروش ہے۔ اور اگر اہل مجد میں ہے کوئی محض مجد میں بیٹھا اور اس سے کوئی آ دی تعوکر کھا كرمر كيايس اكر تمازي شهوتو شامن بوگااورا كرنمازي بوتو ضامن نه بوگااور يهم امام اعظم كنزد يك باورصاحبين فرمايا مسمى حال مي ضامن نه موكا كذاتى الكانى اورصدر الاسلام في فرمايا كدما حين كاتول اظهر بكذاتى البيين -اورا كرعبادت ك واسط بينها مثلا نماز كالتظاركرتا تعاياره مان كواسط يافقه سكهلان كداسط بينهايا عتكاف كواسط بينهايا بين كرالله كاذكركرتا یا تبیع قرآن پر متاتها پر کوئی آ دی اُس سے خور کھا کرمر کیا تو کتاب میں اس کی کوئی روایت نبیں ہے۔اورمشار کے متافرین نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کدامام اعظم کے نزویک ضامن ہوگا اور پیخ ابو بکررازی ای طرف سے بیں اور بعض نے فرمایا کہ ضائن نہ ہوگا اور ﷺ ابوعبدائلہ جرجانی کا بھی قد ہب ہے بیمحیط میں ہے۔

ایک شخص نے راہ میں کنواں کھود ااور ایک شخص نے آ کرعمر ایسے تنین اُس کنوئیں میں ڈال دیا تو کھود نے والا

ضامن نه بوگا 🌣

مس الا تمریخ و فرکیا کرسی کے جہ بام اعظم کا یہ ہے کہ جو تحق تماز کے انظار بھی بیضا ہے وہ ضامن نہ ہوگا اور قلاف
ایسے عمل جس ہے جس کی خصوصیت مجد کے ساتھ نہیں ہے جیسے قر اُت قر آن و درس فقد و صدیت وغیرہ اور فقیہ ابوج تعفر نے کشف الفوام میں من ذکر کیا کہ جس نے شخ ابو تو بالا کہ اس کے دا کر قر اُت قر آن یا اعتکاف کی غرض ہے بیشا ہوتو بالا جماع ضامن نہ ہوگا اور فر الاسلام وصدر الشہید نے ذکر کیا کہ اگر صدیث کے واسلے بیشا تو بالا جماع ضامن ہوگا یہ بیش جس ہے۔ اور اگر سیم جس اُلا کہ ما عام نہ ہوگا اور فر الاسلام وصدر الشہید نے ذکر کیا کہ اگر صدیث کے واسلے بیشا تو بالا جماع ضامن ہوگا یہ بیش جس اور آس کے ضامن ہوئے جس اُس نے کسی آدری کو روند ڈالا یا سویا اور کروٹ لے کرآ دی پر گرااور اُس کو بلاک کیا تو اُس کے ضامن ہوئے بیس کی جو انتخاب نہ ہوئی اُس کے خاص کے دالا میں جسے مشرح مبدوط بیس ہے۔ امام محمد نے جامع صغیر بیس فرمایا ایک محف نے بلا اجازت امام اُسلمین کے ایک نہر بیل با خدھا پھرائس پر عدا اُس کے مسلمان کے ایک نہر میں اگر دو میں اگر داور دو ہوئی اور اگر اُس کی ملک نہ دولو اُس پر عمدا گر را ہواور اگر وہ عمدا اُس پر حمدا اُس پر حمدا اُس پر حمدا اُس پر خمان نہ ہوئی اور اگر اُس کی ملک نہ ہوئی اُس میں خاص قوم کی نہر ہوئو اُس پر حمدا اُس پر حمدا اُس پر عمدا اُس پر خوال میں ہوئی دولو ایس کی ملک ہوئو اُس پر عمدا اُس پر خوال اُس پر عمدا اُس پر خوال اُس پر حمدا اُس پر خوال اُس پر عمدا اُس پر خوال اُس پر خوال اُس پر عمدا اُس پر خوال اُس پر خوال اُس پر عمدا اُس پر خوال اُس پر

جكه نه يائى ہوتو ينانے والا ضامن ہوگا اگر چدو وعمرا بل پرے كذرا ہواورا كروہ جماعت مسلمانوں كے واسطے نهرعام ہواور بل بنانے والے نے بدون اجازت امام کے بل باند حاتو أس كا جواب ديمائل ہے جيسا كرقوم خاص كى نبر پر پرايا چھوٹا بل بنانے كاتھم ہے ايسا بی طاہرالروالية میں فدکورہے ميرمحيط میں ہے۔ايک مخص نے راہ میں کنواں محووااور ایک مخص نے آئے کرعمرا اسپنے تيس أس كنو كميں ميں و ال دیاتو کھودے والا ضامن شہوگا بیڈ آوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک محص نے عام راستہ پر اسے فاے مملوک سے علیحد و كنواں کھودااوراً سی بی کوئی آ دمی گر کرمر کیا تو بالا جماع کھود نے والے کی مدد گار برادری پر دیت واجب بوقی اوراً س پر کفارہ واجب نہ ہوگا اور ہمارے نزویک و ومیراث ہے محروم نہ ہوگا اوراگر اُس نے فنائے دار میں کھودالیس اگر فنا دوسرے کی ملک میں ہوتو و وضامن ہوگا اورا كرفاأس كى ملك موياأس كووبال كلود في كاقد يي حق حاصل موقوضامن ندموكا اوراكرأس كى ملك ندمو بلك جماعت مسلمانوب كى ملک ہو یامشترک ہومثلاً کو چہ تغیرنا فنذ ہ نم میں واقع ہوتو وہ ضامن ہوگا یہ محیط میں ہے۔ایک مخص نے راہ میں کنواں کھووا پھرا یک مختص آیااوران می کریزااورمر کیاخواد محوک کی وجہ سے یا بیاس کی وجہ سے یاسی رنج وغم کی وجہ سے تو امام اعظم کے زور کیکھود نے والے پر صان داجب نہ ہوگی مظہیر رید میں ہے۔ایک مخص نے جنگل میں اسی جگہ جہاں گذر گا وہیں ہے اور نہ کسی کی آ مدور فت کا راستہ ہے بدون اجازت امام کے کنوال کھودا پھراُس میں کوئی آ دی گر پڑا تو کھود نے والا ضامن نہ ہوگا ای طرح اگر جنگل میں کوئی مخص جیشایا خیمہ گاڑا اور کوئی آ دی اُس سے تعوکر کھا کر گر کر مرکبا تو جینے والا اور خیمہ گاڑنے والا ضامن نہ ہوگا اور اگرابیا تعل راستد میں کیا ہوتو ضامن ہوگا بی فآوی قامنی خان میں ہے۔ اور اگر ایک مخص نے راہ میں کنواں کھودا پھر دوسر مے مخص نے اُس کے اسفل میں کھودا پھر أس بين ايك مخص كرير اتويبلا كهودنے والا ضامن ہوگا اور امام محدٌ نے قرمایا كديد قياس ہے اور ہم اى كواختيار كرتے ہيں بيري الرحسي یں ہے۔اوراگردوسرے نے آ کراس کا منہ چوڑ اکر دیا پھرائس میں کوئی آ دی گر کرمر کیا تو منان دونوں پر نصفا نصف واجب ہوگی ایبا بی کماب میں ندکور ہے اور جواب میں اطلاق ہے اور فقیہ ابوجعفر سے منقول ہے کدو واس مسئلہ کے جواب میں تفصیل فرماتے تھے اور کہتے کدوسرے نے اس قدر چوڑ اکیا کہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ گرنے والے کا قدم دونوں کے کھوداؤپر پڑا تو دونوں پر نصفا نصف منان واجب ہوگی اور اگر دوسرے نے بہت کم چوڑ اکیا کہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ گرنے والے کا قدم دوسرے ہی کے کھوداؤ ہے ملاتی نہیں ہوا بلکہ پہلے کھوداؤے ملاقی ہوا تو صرف پہلا محص ضامن ہوگا دوسرا ضامن نہ ہوگا اور اگر دوسرے نے اس قدر چوڑ اکیا کہ بیمعلوم ہوتا ے كر كرنے والے كاقدم بہلے فض كے كھوداؤے لائى نيس ہوا بلكد دوسرے كے كھوداؤے ملاتى ہواتو دوسرا بى ضامن ہو كااوراگر دوسرے نے اس قدر چوڑ اکیا کہ ہوسکتا ہے کہ گرنے والے کا قدم دونوں کے محوداؤپر پڑے اور ہوسکتا ہے کہ فقا ایک کے محوداؤپر یوے تو ایک صورت میں دونوں پر نصفا نصف منان واجب ہوگی اور شخ اہام زائد احمد طوادیسی سے منقول ہے کہ و وقر ماتے نے کہ اگر أس نے اس قدر چوڑ اکیا کدأس کے محوداؤ کی چوڑ ان میں قدم نہیں ساسکتا ہے ہیں ایک شیخ نے آ کر چھ کنویں میں اپنا قدم رکھا اور گر پڑا تو صان فقلا اوّل پر واجب ہوگی اوراگر کنارہ کئویں کے قدم رکھا تو صان دونوں پر نصفا نصف ہوگی اوراگر اُس نے اس قدر چوز اکیا كدأس كے كھوداؤك يكے چوزان ميں قدم ساسكتا ہے ہيں اگر كرنے والے نے كائے كنوئيں ميں قدم ركھا تو اؤل پر صفان واجب ہو كى اور اگر كتوي كنارے قدم ركھا تو فقا دوسرے برضان واجب ہوگى اور اگر قدم ركھنے كا حال معلوم ند بواتو دونوں برنصفا نصف صان واجب ہوگی بیر پیط میں ہے۔اور اگر راہ میں کنواں کھودا پھرائس کو باث دیا پس اگر اُس کوٹٹی یا سیجے وغیر والی چیز سے جواجز ائے زمین ہے ہے باٹا ہے چردوسرے نے آ کرأس کو خالی کرویا چراس ٹی کوئی آ دی گر گیا اور مر گیا تو دوسر انتخص ضامن ہو گا اور اگر اسی جز ہے جواجزائے زمین سے نبیں ہے مشک اتاج وغیرہ کے پاٹا ہوتو مخص اوّل ضامن ہوگا ای طرح اگر راہ میں کنواں کھود کر اُس کا منہ وْ ها نک دیا پھر دوسرے نے آ کر اُس کا ڈھکن کھول دیا پھراُس میں کوئی فخص کر کیا تو فخص اوّل ضامن ہوگا بیفاوی قاضی خان میں

اگرایک فخص راہ میں ریکے ہوئے پھر سے لڑ کھڑا کر بھر کنوئیں میں گریزا تو پھر ریکتے والا ضامن ہوگا کنواں کھودنے والا ضامن ندہوگا اور اگر پھرکوکسی نے ندر کھا ہوتو کوال کھود نے والا ضامن ہوگا بیمچیط سرحسی میں ہے۔ اور اگر ایک حص نے کوی میں پھر یا دھار دارلو ہاوغیرہ رکھ دیا پھراس میں ایک مخص کر پڑا اور پھر و دھار دار چیز کی وجہ ہے وہ آتی ہو گیا تو کھود نے والا ضامن ہوگا یہ مسوط می ہے۔ایک مخص نے شارع کے عام پر کنوال کھودااورو ہال کی مخص نے یاتی بہایا بھرایک مخص آیااورد ویانی میں بیسل کر کنویں مس كركرمر كياتو منان أس يروا جب بوكى جس في بانى بهايا باوراكريدياني آسانى ياني بوتو كنوال كهود في والأ ضامن بوكايدذ خيره میں ہے۔اگر ایک کنواں ایک محض کی ملک میں ہو یا عام راستہ پر ہوائس مخص نے ایک محض کوائس کنویں میں دھکیل ویا تو دھکیلنے والا ضائن ہوگا پیمسوط میں ہے۔ اگر ایک شخص راہ کے کنویں میں گر کیا اور مرکیا پھر کھود نے والے نے کہا کہ گرنے والا اس میں عمراً کریڑا ہا ورجھ پر صان واجب نہیں ہے۔ اور کرنے والے کے وارثوں نے کہا کہاس نے اپنے تیس خود کنویں میں نہیں ڈالا ہے بلکہ بدون قصد وارادہ کے کریڑا ہے اور تھے پر منمان واجب ہے تو امام ابو پوسٹ فرماتے تھے کہ کرنے والے کے وارثوں کا قول قبول ہوگا اور کھود نے والا منامن ہوگا اس پر قیاس ہے پھراس ہے رجوع کیااور فرمایا کھود نے والے کا قول تبول ہوگا اور اس پر منمان واجب نہ ہو کی اور بیاستسانا ہے بیجیط میں ہے۔ اگر شارع عام پر ایک کنوال کھودااور اس میں ایک شخص گریز ااور مراہیں بلکہ نیج حمیا اور آس میں ے لکتا جا با پھر جب درمیان کنویں تک چڑھ آیا تھا کہ ناگاہ وہاں ہے کر پڑااور مرکبا تو ضان واجب نہ ہوگی اور اگر کرنے والا کنو کس کی تہ میں چلا گیا اور اس میں ایک پقر ہے صدمہ کھا کر مرکیا ایس اگر وہ پقر جس جگہ زمین میں تھا آس جگہ جہا ہوا تھا کنواں کھود نے والے نے أس كو بٹايا نہ تما تو منان واجب نہ ہوكى اور اگر كنواب كھودنے والے نے أس كوائي جكہ ے أ كھاڑ كر كنويں كے اندركسي طرف کو جماد با تعانو کھودنے والے برمنان واجب ہوگی ایسا ہی منتی میں ندکور ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔اگر راہ کے کویں میں ایک آ وی مريز الجرايك مخفس نے كہا كديد كوال من مے كھودا ہے ؤاس كے اقرار كى تقىدىق أس كى ذات بركى جائے كى اس كى مدد كاربراورى پرتقمد بیں نہ کی جائے گی اور کرانے والے کی ویت اس اقر ارکنندو کے مال ہے تین سال میں دلائی جائے گی بیمسوط میں ہے۔ایک نص نے دوسرے کی ملک میں ایک کنواں محودا اور آس میں ایک آ دی گر کمیا ہیں مالک نے اقر ار کیا کہ میں نے محود نے والے کو محود نے کا تھم دیا تھا اور کرنے والے کے ولی نے اس سے اٹکار کیا تو قیاسا مالک زمین کے اقرار کی تصدیق نہ کی جائے گی اور استحسانا تقىديق كى جائے كى يىلىپىرىيەمى ہے۔اگركسى مخفس نے عام راستە ياعام بازار ميں باجازت سلطان كنوال كھودايا اپناچو پايد كمزاكيايا عمارت بنائی تو منامن (۱) ند ہوگا میمیط سرحسی میں ہے ایک مخص نے اپنی ملک میں کنواں کھودا پھر اُس میں ایک آ دمی گرا إور كنویں میں ایک آ دمی موجود تھایا اُس میں جو یابیگر ااور کرنے والے کے صدمہ سے جوآ دمی اس میں تھاو ہمر کمیا تو گرنے والا ااُس خض کے خون کا جواس میں تھا ضامن ہوگا اور اگر یہ کنواں راہ میں ہوتو کرنے والے کواور جس پرگرا ہے اُس کو جو یجم مصیبت پینچے اُن دونوں کا منامن كنوال كمود في والا بوكارية آوي قاضي خان من بـ

ا مام محدّ نے فرمایا کہ اگر ایک محض نے دوسرے کے دار میں ہدون اُس کی اجازت کے ناج کے واسطے ایک کھٹا کھو دااوراس

ے۔ وہ عام دات جوسب کے گذرنے کے واسطے ہوسٹلا سزک دکلیار ویااس سے شل ڈھردا اور (۱) اگر اس ہے کوئی تلف ہوجا ہے اا

عم ایک محد حا گر کرم کیا تو کھود نے والا ضامن ہوگا بیرے طرحتی میں ہے۔ اگر داو میں ایک کنواں کھود ااور اس میں ایک محض گرااور اُس کا ہاتھ اُ کھڑ گیا پھراس میں سے نکلا پھراُس کودوآ ومیوں نے شچہ (۱) سے زخی کیا پھروہ ان سب زخموں سے مریض ہوکر مرگیا تو ان سب پرائس کی دیت تین (۲) تمانی ہو کرواجب ہوگی بیمب وطیس ہے۔ اگر تین آ دمی ایک کنویں میں گرے اور باہم ایک دوسرے ے چیٹے تھے بعنی ایک کے بعد دومرا اُس کو پکڑے تھا ہی اگریدلوگ کرنے ہے مرکئے اور بعض بینس کراتو پہلے کی دیت کنواں کھود نے والے پراورد دمرے کی اوّل پراور تیسرے کی دوسرے پر واجب ہوگی اور اگر گرنے ہے مرے محربیف بعض پر گراہے اور بیہ بات معلوم ہوگئ مثلاً بیلوگ زندہ تکا لے محکے اور اُنہوں نے اپنے حال ہے خبر دی پھرسب مر محے تو اوّ ل مخص کا مربا سات وجہ ے خالی نہیں ہوسکتا ہے اوّل مید کدایے گرنے ہی سے مرحمیا اور کوئی بات نہیں ہے تو اُس کی دیت کنواں کھود نے والے پر ہوگی دوم مید کہ دوسرے آ دی کے اس پر گرنے ہے وہ مرکباتو اس کا خون مد ہوگا سوم اگرتیسرے مخص کے اس پر گرنے سے مراہبے تو اس کی دیت د دسرے پر ہوگی چہارم اگر دوسرے دتیسرے کے اُس پر گرنے سے سراہے تو نصف خون ہدر ہوگا اور نصف کی دیت دوسرے پر واجب ہو کی پنجم اگرایے گرنے واور دوسرے کے اس پر کرنے سے مراہبے تو اُس کا نصف خون ہدر ہوگا اور نصف کی دیت کھودنے والے پر واجب ہوگی ششم اگراینے گرنے اور تیسر ہے گرنے ہے مراہے تو اُس کی نصف دیت کھود نے والے پر اور نصف دیت دوسرے یرواجب ہوگی۔ ہفتم اگراہینے کرنے اور دوسرے وتیسرے مخص کے اُس پڑکرنے سے مراہوتا اُس میں سے ایک تہائی خون ہدر ہوگا اور تہائی دیت کھود نے والے پر اور تہائی دیت دوسر مے تحص پر واجب ہوگی۔اور دوسرے تحض کا کرنا تمن حال ہے خالی تیس اگر اینے م کرنے ہے مراہے تو اُس کی دیت مخص اوّل پر ہوگی اور اگر تیسرے کے اُس پر کرنے ہے مراہے تو اُس کا خون ہدر ہوگا اور اگر اپنے گرنے اور تیسرے کے اُس پر گرنے سے مراہے تو اُس کا نصف خون ہدر ہوگا اور نصف کی دیت مخص اوّ ل پر واجب ہوگی اور تیسرے معخص کے مرنے میں فتلا ایک صورت ہے نعنی اپنے گرنے ہے مرکبا ہے پس اُس کی دیت دوسر سے مخص پر واجب ہوگی۔اور اگر ان لوگوں کی موت کا حال دریافت نہ ہوا تو تیاس ہے ہے کہ اوّل کی دیت کھونے والے کی مددگار برادری پراور دوسرے کی اوّل کی مددگار برادری پراورتیسرے کی دوسرے کی مدد گار برادری پرواجب ہوگی اور بیام محبّر کا قول ہے اور استحسانا بینتھ ہے کداوّل کی تہائی دیت ہر ہوگی اور تہائی کھود نے والے پر اور تہائی دوسرے پر واجب ہوگی اور دوسرے خص کی دیت میں سے آ دھی ہدر ہوگی اور آ دھی اوّل بر واجب ہوگی اور تیسرے کی دیت دوسرے پر واجب ہوگی اور امام محدّ نے بیان نے فرمایا کہ بیاستحسان کس کا قول ہے۔ اور ہمارے مشائخ نے قرمایا کہ بیانام اعظم وامام ابو یوسٹ کا تول ہے بیری طرحتی میں ہے۔ اگر ایک مخص نے ایک مزدور مقرر کیا کہ میرے واسطے کنواں کھودے پس مزدور نے کنواں کھودااور اُس میں ایک آ دی گر کر مرحمیا پس اگر اُس نے مسلمانوں کے عام راستہ میں جس کو ہر مخص جانیا ہے کنواں کھودا ہے تو مزدور پر منان واجب ہو کی خواہ متا جر<sup>ا</sup>نے اس ہے آس کو آگاہ کر دیا ہو یا نہ کیا ہواورای طرح اگر حردور نے مسلمانوں کے غیرمشہور راستہ میں کنواں کھودا محرمت جرنے اُس کوآ محاہ کر دیا تھا کہ بیراستہ عام مسلمانوں کا راستہ ہے تو بھی بی تھم ہےاد راگرمتا جرنے مزدورکو اِس ہے آگاہ نہ کیا ہوتو ضان متاجر پر واجب ہوگی اور یہ بخلاف ایسی صورت کے ہے کہ ایک محض کومز دور کیا کہ بیبکری ذیح کردے اور اُس نے ذیح کردی پھرمعلوم ہوا کہ بیبکری متناجر کے سوائے دوسر مے مخص کی ہے تو اس صورت میں مزدورضامن ہوگا خواہ متاجر نے اُس کوآ گاہ کیا ہو کہ یہ بکری غیر مخص کی ہے یا آ گاہ نہ کیا ہولیکن درصور تیکہ آ گاہ نہ کیا ہوتو حردور کو جو کچھتا وان دینا پڑا ہے اُس کومستا جر ہے واپس لے گا۔اور اگر مزدور نے فنا دار میں کنواں کھودا پس اگر فنائے نہ کور غیر مخف کی

ا ووفض جس نے مزد ورکوکام کے واسطے مقرر کیا ہوا ا (۱) یعنی زخمسر یا چروہ غیروا ا (۲) یعنی برایک برایک تبائی واجب و دراا

ہواور حردوراس ہات کو جانتا ہو یا مستاجرنے اُس کواس بات ہے آگاہ کر دیا ہوتو حردور پر ضان واجب ہوگی اور اگر حردور کو یہ بات معلوم نہ ہوئی کہ بیافتائے نہ کورمستاجر کے سوائے دوسر سے تخص کی ہےاور نہ مستاجر نے اُس کوآگاہ کیا تو مستاجر پر ضان واجب ہوگی اور اور اگر فٹائے نہ کورمستاجر کی ہو پس اگر اُس نے اجر لیے کہا کہ جھے کھود نے کا لَد بی حق حاصل ہے تو مستاجر پر ضان واجب ہوگی اور اگر اُس نے کہا کہ جھے کھود نے کا لَد بی حق حاصل نہیں ہے کر یہ برے دار کی فٹاء ہے۔ تو استحسانا مستاجر پر ضان واجب ہوگی یہ بھیلا

اگرایک مخص نے چارمزدوراہے واسطے کواں کھود نے کے لیے مقرر کئے اور اُن کے کھود نے میں وہ کنواں اُن پرگر پڑااور ا کیسمر کیا توباتی تین میں سے ہراکی پر اُس کی چوتھائی دیت واجب ہوگی اور چوتھائی ہدر ہوگی اور ای طرح اگر باتی تین آ دی مودور نہ ہوں بلکہ متنول کے مددگار ہوں تو بھی میں تھم ہے اور اگر کھود نے والا ایک بی مخص ہواور اُس کے کھود نے میں کنواں وال کمیا اوروہ دب كرمركياتو أس كاخون مدر موكا بيمسوط من ب- اگرايك فض في اين غلام كوظم كيا كدراه من كنوال كهود بي اگرأس ك فنائے میں ہوتو کمی محض کے تلف ہونے میں اُس کی دیت مولی کی مدوگار براوری پر ہوگی اور اگراس کے فنائے میں نہ ہوتو صان غلام ک گردن پر ہوگی خواہ غلام کو بیہ بات معلوم ہوا یا معلوم نہ ہو بیتا تار غانیہ نقلاعن التجرید میں ہے۔ اگر ایک مخص نے اپنی ملک میں ایک نهر کھودی اور اس میں کوئی آ دمی یا جو پاریر تلف مواتو و و صامن نه ہوگا اور اگر غیر ملک میں نهر کھودی تؤمثل کنواں کھود نے کے ضامن ہوگا بیقاوی قاضی خان میں ہے۔اگرا یک مخص نے غیر ملک میں ایک نبر کھودی اور اُس سے یاتی پھوٹ نکلا اور کوئی زمین یا گاؤں غرق ہو کیا تو ضامن ہوگا اور اگر اپنی ملک میں کمودی ہوتو ضامن (۱) نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔ اگر ایک محض نے اپنی زمین کو یانی دیا اور یانی بھوٹ نکلا اور اُس کی زمین سے باہر جا کر اُس نے کسی مال کو یاز راعت یا باغ انگور کوخراب کر دیا تو و چھنص صامن نہ ہوگا ای طرح اُگر ا بی زمین کی کھاس جلائی یا سے ہوئے ہوئے یا اجمہ عنے خرکل جلائے پھر آ مگ اُس کی زمین سے نکل کر غیر کی زمین کی طرف متعدی موئی اور کھے جلا دیاتو ضامن نہ ہوگا اور بعض مشارع نے فرمایا کہ بیاس ونت ہے کہ جب اس نے ایسے روز جلائی کہ جب ذرا ہوا تغمری ہوئی تھی اور اگر ہوا کے روز جلائی کہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہوااس آمک کو دوسرے بردوی کی زمین میں اُڑا لے جائے گی استحسانا ضامن ہوگا جیسے ایک محص نے اپنے پر نالہ میں پانی بہایا اور پر نالہ کے نیچے غیر مخص کا مال رکھا ہے وہ خراب ہو گیا تو ضامن ہوگا اور اگر ا یک مخص نے اپنے داریا تنور میں آگے جلائی تو جو پھواس ہے جل جائے وہ ضامن ندہوگا ای طرح اگر اپنے دار میں نہریا کنوال کھودا اورأس سے بڑوی کی زمین تمناک ہوگئ تو ضامن نہ ہوگا اور تھم قضاء میں اُس کو بیٹھم نددیا جائے گا کداُس کواس جکد ہے تو بل کرے مر نیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اُس پر واجب ہے کہ جب دوسرے کوضرر پہنچنا ہے تو اس تعل سے باز رہے بید فرآوی قاضی خان میں ہے اور مشائع " نے فرمایا کہ بیٹھم اس وقت ہے کہ پانی پھوٹ کر اتنا پانی نکلا کہ جس کوعرف و عادت کے موافق اُس کے ملک کی زمین برواشت كريحتى ميهاورا كرأس كي ملك برواشت ندكر سكتى بوتو و وضامن بوگايه محيط ميس ب\_\_

اگرایک محض نے اپنی ملک میں پانی جاری کیااورائی سے پانی جاری کرنے نے یہ یانی غیر کی زمین کی طرف پھوٹ نظا اور کی جرچز خراب کردی تو قیا ساو وضامن نہ ہوگا اور بعض مشاکئ نے فر بایا کہ اگر اپنی ملک میں پانی بہایا حالا تکہ و وجانتا ہے کہ یہ پانی غیر کی دھن کی طرف پھوٹ نظے گا تو و وضامی ہوگا یہ فاوئی قاضی خان میں ہے۔ ایک مخص نے اپنی زمین بیتی اور پاتی اُس کے پڑوی کی زمین کی طرف پھوٹ نظے گا تو و وضامی ہوگا یہ فاوئی قاضی خان میں ہے۔ ایک مخص نے اپنی زمین بیتی اور پاتی اُس کے پڑوی فی مجمازی جھے ہمارے دیار میں وستور ہے کہ بادر کو کاٹ کراس کی بقیہ ہروں میں آگ لگا دیتے ہیں کیونکہ اس طریقہ سے اس کی بیدائش زیاد و برائی میں میں جن میں میں جاری ہوائی ہوئی مزدور (۱) الا اذا معمد ذلك ۱۲ ہوئی ہوئی ہوئی مزدور (۱) الا اذا معمد ذلك ۱۲

كى زمين مي چوت كيا بس اكراس ني اين زمين ميس اس طرح يانى جارى كيا كداس كى زمين مين خبرتانيس بلكدير وي كى زمين مي جا كرمنم را بي و ضامن موكا اور اكرأس كي زهن على منم ركم يمر يعوث كزيزوي كي زهن هي كيابس اكريزوي في في يشتراس سے بندش اورمضبوطی کر لینے کے واسطے کہدویا تھا محراً س نے نہ کیا تو ضامن ہوگا اور اگر پیشتر اس سے نہ کہا ہوتو ضامن نہ ہوگا اور اگر اس کی زمین او چی اور بروی کی زمین نیکی ہوکہ جس سے بیاب معلوم ہوکہ اپنی زمین سینچ گاتو بروی کی زمین میں یانی جائے گاتو وہ ضامن ہوگا اور اُس کو تھم دیاجائے گا کہ بندان باندھے بیٹراٹ اسمنتین میں ہے۔اوراگراس کی زمین سےکوئی چھیدیاچوہے کا بل ہوپس اگراس کو ب بات معلوم ہواوراً سے بندنہ کیا بہاں تک کہ پڑوی کی زمین میں بانی کیا اورخراب کیا تو ضامن ہوگا اوراگر نہ جا تنا ہوتو ضامن نہ ہوگا بیفادی قاضی خان میں ہے۔ایک محص نے اپنی زمین نہر عام ہے پینی اور اس عام ہاور چند نہریں چند تو موں کی نکلی ہیں جن کے د ہانہ کھلے ہوئے ہیں ان دہانوں سے چھوٹی نہروں میں پانی مجرا اورا تو ام ندکورہ کی زمینیں خراب ہو کئیں تو پیخف ضامن ہوگا بیز اللہ المغتین جس ہےا بکہ محض مملوک نے راہ میں کنوال کھودا پھرائس جی ایک آ دی مرکبیا اور اُس کے مولی نے غلام ندکور کا فدید دیے دیا پھر أس من دوسرا آ وى كرير اتوامام ابوحنيغة ئے فرمايا كيمولي كواختيار ہے جاہے بوراغلام دے دے يا أس كوفديددے دے يظهيريدين ہے اور اگر غلام نے مسلمانوں کے راستہ بی ایک کنوال کھود ااور اس بی ایک مخف گریڈ ااور موٹی نے کہا کہ میں نے اُس کواس کے تحود نے کا تھم دیا تھاتو مولی کی مددگار برادری اُس کی دیت کی ضامن نہ ہوگی اور مولی کے قول کی برادری کے حق بی تقید بق نہ ہوگ الکین اگر کواہ قائم کرے تو تصدیق ہوگی ہی بدون کواہوں کے مقتول کی دیت اُس کے مال میں ہوگی بیمبسوط میں ہے۔ منتقی میں ہے کہ ایک غلام نے شارع عام پر کنواں کھودا پھر اُس میں ایک مخص کر بڑا اور منتول کے ولی نے اُس کومعاف کر دیا پھر اُس میں دوسرا محض گر کرمر تمیا تو امام اعظم کے مز دیک مولی کو اختیار دیا جائے گا جا ہے پورے غلام کودے دے یا اُس کا فدید دے اور امام ابو بوسف ّ وامام مجر فے فرمایا کہ موٹی اُس کا نصف دے گا کویا دونوں آ دی ایک بارگ اس میں کرے چرایک کے ولی نے معاف کیا ہے سیحیط میں ہے۔اگر غلام نے بلا اجازت اینے مولی کے راہ میں کوال کھودا پر مولی نے اُس کوآ زاد کر دیا پھراس کومعلوم ہوا کہ غلام نے كنوال كھودا ہے چرأس ميں أيك آوي كركرمر كيا تو مولى پرولى مقتول كے واسطے غلام كى قيمت واجب ہوگى پھرا كراس ميں دوسرا آوى گرا تو دونوں منتولوں کے ولی اس قیمت میں شریک ہوجا کمیں گے اور اگر اس کنویں میں وہی غلام گر پڑا تو اس کے وارث بھی اس تیت می شریک ہوں مے اور امام محر سے دوایت ہے کہ غلام کا خون بدر ہوگا اور اصل اس مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ غلام نے راہ میں کنواں کھودا پھرمولی نے اُس کوآ زاد کیا پھروہی غلام اس کنویں میں گر کرمر کمیا تو امام چیں کے بز دیک اُس کا خون ہدر ہو گااور ظاہرالروایة ے موافق اُس کے وارثوں کے واسطے مولی پر اُس کی قیمت واجب ہوگی بیمسوط میں ہے اورا گرمولی نے پہلے اُس غلام کوآ زاد کردیا مجرأس غلام نے راہ مس كنوال كھودااورخوداس ميں كركرمركياتو بلاخلاف مولى ير يحددا جب ند بوكار يحيط مي ب-

اگر أس كنوس ميں كوئى آ دى گرجانے كے بعد موئى نے أس غلام كو آ زاد كيا پيل اگرمونى أس كنوس ميں آ دى گرنے ہے خبر دار نہ ہوا تو اس پر غلام كى قيت واجب ہوكى اوراگر آ دى گرجانے كا حال جانا ہوتو مولى پر اُس كى ديت واجب ہوكى بجراگراً س ميں دوسرا آ دى گر كرمر كيا تو وہ پہلے مقتول كے دارت ہے ديت ہؤالے كا پس امام اعظم كے نزد يك پہلا بقدر ديت كے اور دوسرا بقدر قيمت غلام كے اس ديت ميں شريك ہوں كے اور صاحبين نے فرمايا كہمولى پر دوسرے كے واسطے نصف قيمت واجب ہوكى اور وہ پہلے كا ديت ميں شريك نہ ہوگا يہ مسوط ميں ہے اور اگر غلام نے راہ ميں بلا اجازت مولى كے كوال كھودا پھركى كو خطاسے تل كيا اور

مثلاً قيمت غلام ايك بزاراورويت دى بزار بوتواول كودى حصاوروهم كوايك حصد ملح ٢٥ امند

مولیٰ نے اُس کوولی متفتول کو دے دیا مجر کتویں میں کوئی آ دی گر کر مرحمیا تو ولی مقتول کوا نفتیار ہوگا جا ہے نصف غلام دے دے اور جا ہے اُس کے فدید جس ویت و ہے وہ بیاداوی جس ہے۔اوراگر کرنے والے کے ولی نے عفو کیا تو سیجھ غلام مولی کی طرف واپس ند ہوگا اور اس مسئلہ میں کرنے واسلے کے والی اور مولائے غلام کے درمیان کھے تصومت ندہوگی بلکہ تصومت أس کے ساتھ ہوگی جس ے قبضہ میں بالفعل وہ غلام ہے بیر محیط میں ہے اور اگر پہلے اُس کویں میں کوئی آ دی گر کرمر کیا اور مولی نے اُس کے ولی کوغلام فرکور دے دیا پھر غلام نے خطا سے سی کولل کیا اورولی ساقط نے بھی غلام وارث مقتول کودیا پھر کنویں میں دوسرا آ دی گر کرمر ممیا تو ولی مقتول کواختیار ہوگا جا ہے تہائی غلام کرنے والے کے وارث کودے دے بااس کے فدید میں دیت دے دے بیمبسوط میں ہے۔اورا کر غلام نے باجاز ت مولی کنوال محودا پس اگر ملک مولی میں محودا ہوتو گرنے والے کی صانت مولی کی مدد گار برادری برواجب ہوگی اور ا كرغير ملك مولى يس بوتو غلام كى كرون يرمنان بوكى خواه غلام اس كوجانا بهو بإنه جانا بوحادى يس بياورا كركنوي يس كونى آ دى كر حمیا اور مرحمیا پھر اُس میں دوسرا آ دمی گر کمیا کہ اُس کی آ تھے جاتی رہی اور غلام جس نے کنواں کھودا ہے بعینہ موجود ہے تو مولی اُس کو دونوں کودے دے گا کہ دونوں کے درمیان تین <sup>(۱)</sup> تہائی بقدر ہرا یک کے تل کے تقسیم ہوگا اور اگر اُس کا فعد بیددینا جا ہے تو پیندرہ ہزار دہ أس كا فديدوے كدرس بزار درم ولى متنول كواور يا في بزار آ كھيوالے كومليس مے اور اگر دونوں كا حال جائے ہے يہلے أس نے غلام کوآ زاد کردیا تو اُس کی قیت دونوں کودے کا جوتین تبائی دونوں می تقتیم ہوگی اورا گرفتل کرنا جانیا ہواورآ کھے پھوٹے کونہ جانیا ہوتو اُس پرولی مقول کے واسلے دی بزار درم اور آ کھوائے کے واسلے تہائی قیت واجب ہوگی۔اور اگر اس نے غلام کولیل اس کے کہ كنوي مين كوئى كرے فروخت كيا بحراس مين كوئى كركيا اور مركيا توبائع برأس كى قيمت واجب بوكى اى طرح اكر غلام نے خودا بے تنسَ أس من وال دياتو ظاہر الرولية كے موافق بالع يرأس كى قيت مشتر كى كوديني واجب ہوكى اور بروايت امام محدّ كأس كاخون ہدر ہوگا جیسا ہم نے آ زاو کرویے کی صورت میں بیان کیا ہے بیمسوط میں ہے۔اور اگر کسی مدیر نے راہ میں کنوال کھودا محراس کو مولی نے آزاد کیایا مولی مرکیا ہی مدیر آزاد ہو گیا بجر مدیر نے اسیخ تیس اس کوی میں ڈال دیااورمر گیا تو اس کے وارثوں کے واسطمونی کے ترکدیں سے اُس کی قیت واجب ہو کی بیچیا میں ہے۔ مدیر نے ایک تواں کھودا اُس میں اُس کا مولی گر حمیا یا ایسا مخض (۳) مراجس کامولی دارث **بوگاتو اُس کاخون ب**ر ربوگا ادراگراُس میں مولی کامکا تب گراتو قیمت کا ضامن **بوگا نی**ل مولی ای مد برے محود نے سے روز کی قیمت اور مکا تب کے گرنے ہے روز کی قیمت دونوں میں ہے کم مقد ارکا مؤاخذہ کیا جائے گا یہ محیط سرتھی میں ہے۔اوراگر مدیریاام الولد نے راہ میں کنوال محود ااور اس کی قیمت ہزار درم ہے پھراس میں ایک آ دی گر کرمر کیا تو مولی پراس کی قیت واجب ہوگی پراگراس میں ایک بعد دوسرے کے گر کیا اور جتنے کرے سب مر سے اور مملوک کی قیت اس درمیان میں متغیر ہوکر ناتھ یاز اکد ہوگئ تو مولی پر ایک وہی اُس کی قیمت واجب ہوگی جو کھودتے کے روزتھی بعنی ہزار درم اور پھے واجب نہ ہوگا کہ دہی ان سب من برابرتقتیم ہوگی ای طرح اگراس میں کوئی آ دی گرنے سے سلے مدبر مر کیایا مولی نے اس کوآ زادیا مکاتب کیایا کسی آدی كر كرمرنے كے بعد مولى نے أس من سے كوئى تعل كياتو بھى مولى يرأس كى قيت واجب بوكى يوسوط من ب\_

مسئله مذکوره کی وهصورت جس میں قیمت وارثان آ زادومتنا جرکے درمیان مشترک ہو☆

نوادرابن ساعد میں امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ ایک مکاتب نے راہ میں کنواں کھودا پھر ایک محض کولل کیا اور اُس مر

لے ۔ مدیرہ ومملؤک جس کو اُس کے مالک نے کہا کرتو میر ہے مرینے کے بعد یا ہے دنوں کے بعد آزادہے اامنہ (۲) لیعنی جو مخص کنویں میں کر کرمر کیا ہووہ ا (١) اوْل كورووايك روم كواا

مكاتب كى قيت دينے كى و كرى كى كئى چركنويں ميں ايك آدى كركر مركباتو فرمايا كدكرنے والے كاولى مكاتب كى قيت ميں أس شریک ہوجائے جس نے قیمت لی ہے اور فر مایا کرمہ بر کا بھی ہی تھم ہے اور فر مایا کہ جب کرے ہوئے کا ولی آیا اور اُس نے اُس مخص ے جس نے مدیر کی قیت اُس کے مولی ہے لی ہے قیت کی بابت مؤاخذ ہ کیا تو اُس کے اور جس نے قیت لی ہے۔ دونوں کے درمیان خصومت نہ ہو گی اور میں اُس کے گواہ تیت لینے والے پر قبول نہ کروں گا بلکہ مولائے مدیر پر اُس کے گواہ قبول کروں گا مجرجب مولی پر چیش کئے گواموں کی تعدیل ہوجائے تو البتہ جس نے قیت لی ہے اُس سے نصف قیت واپس لے گار پر پیا میں ہے۔ ایک مدیر نے کنوال کھود ااور اُس میں کوئی آ دی گر کر مرعمیا اور مولی نے بھکم قاضی اُس کی قیت ہزار درم دے دی پھر مولی نہ کور جس نے قیمت لی ہے مرکمیا اور ایک ہزار درم ترک چھوڑ ااور اس پر دو مخصول کے دو ہزار درم قرضہ میں ہرایک کے ہزار درم قرضہ ہیں ہیں پھر کتویں میں دوسرا جھض گر گیااور مرگیا تو ہزار درم جن کو پہلے ولی جنابت نے چھوڑ اہے اُس کے قرض خواہوں اور دوسرے ولی جنابت کے درمیان پانچ جھے ہو کر تقلیم ہوں گے یعنی قرض خواہوں کو جار جھے اور اس کوایک جھے ملے گاپس اگر بھیم قضا انہوں نے اس طرح حصتنتیم کرلیا بھراورایک آ دی کنویں میں گر کرمر کمیا تو دوسرے ولی جنابت سے اس کاوارث آ وحامال جواس کے یاس جرمان کاوصول كيا مواب لے لے اور دونوں ال كر دونوں قرض خوا موں كا دائمن چاكر أن سے جو يجھانہوں نے ليا ہے أس ين سے برار درم كى چوتھائی تک جس قدران دونوں کا حصہ ملا کر کم ہے وہ مجی لے لیں عے۔اوراگر اخیر جنایت کا والی پہلے ولی جنایت سے نہ ملا بلکہ ایک قرض خواہ سے ملاقات ہوئی تو جو کھے اُس نے میت کے مال سے لیا ہے اُس میں سے چوتھائی لے کے گا پھر جب بیقرض خواہ دوسرے قرض خواہ سے مطیقو دونوں اسپنے باس کا مال جمع کر کے نصفا نصف تغتیم کرلیں گے اور دونوں ولی جنایت جب ہاہم ملاتی ہوں تو اپنے یاس کا مال جع کر کے باہم آ دھاآ دھاتھ مرکیس گےادراگراس کے بعد بیسب باہم بجتمع ہوئے تو جو پچھان کے پاس ہسب آٹھ خصوں پڑتھیم ہوگا جس بٹن ہے دونوں ولی جنایت کو چوتھائی اور قرض خواہوں کو تمن چوتھائی دیا جائے گا پیچیط سرحتی میں ہے۔اوراگر مولی نے پانچ سوورم بلائکم قامنی ولی اوّل کورے دے پھراس نے جو کچھ لیا ہے وہ مولی کو ہبرکر دیا تو دوسرے کے ولی کو اختیار ہوگا جا ہے مولی سے نصف تاوان لے یا مولی سے چوتھائی اور ولی اول سے چوتھائی تاوان لے اور اگر مولی نے ولی اوّل کو بحکم قاضی دیا ہو تو ولی ٹانی کودوطرح کا خیارنہ ہوگا بلکہ موٹی سے چوتھائی اور ولی اوّل سے چوتھائی لے لے گا بیکا فی میں ہے۔ اگر ایک مخص نے ایک غلام مجوراورایک آزاد کومز دورمقرر کیا که دونوں اُس کے واسطے کنواں کھودیں پھر کنواں دونوں پر گر پڑااور دونوں مر مجھے تو متاجر پر غلام کی قیت اُس کے مولی کے واسطے واجب ہوگی مجریہ قیت وارثان آ زاد کو بلے گی بشرطیکہ نصف دیت ہے کم ہو پھرمولی اس کو مستاجر ہے واپس لے گا پھرمستاجر چونکہ ادائے منان ہے غلام کا مالک ہوا ادر آزاد مخص اُس کے نصف پر جنابیت کرنے والا ہو گیا ہی آ زاد کی مددگار برادری پرغلام کی نصف قیمت ستاجر کے لیے واجب ہوگی اور اگر غلام ماذون ہوتا تو مستاجر پر پچمدواجب ندہوتا اور آ زادی مددگار برادری برغلام کی نصف قیت ہوگی پھر بدوار ٹان آ زادکو ملے گی بیمسوط میں ہے۔اوراگرایک غلام مجوروایک آ زاداور ا یک مکاتب کواہیے واسطے کنواں کھود نے کے لیے مزدورمقرر کیا پھر کنواں ان سب پر گرایٹر اادرمر مجے تو متاجریر آزاد ومکاتب کی صان واجب ندہوگی اور غلام کی قیمت اُس کے مولی کودے گا پھر جب مولی کی قیمت دے دی تو مولی اُس کووار ثان آ زادوم کا تب کو دے دے گا پس وار ٹان آ زاد أس من بقدر تهائى ديت كے اور وار ٹان مكاتب بقدر قيت كے شريك كے جاكيں مح بحرمولائے غلام متاجرے دوبارہ عام کی قیمت لے لے گا اور وہ ای کوسیر دکی جائے گی۔ اور متاجر کو افتیار ہوگا کہ آزاد کی مددگار برادری ہے

غلام کی تہائی قیت واپس لے اور وار ثان مکا تب بھی آزاد ہے مکا تب کی تہائی قیمت واپس لیں گے پھر مکا تب کے ترکہ سے بقدر اُس کی قیمت کے لے جائے گی اور و ہوار ثان آزاد و مستاج کے در میان مشترک ہوگی اُس بیں وار ثان آزاد بفقد رتہائی ویت کے اور مستاجر بفقد رتہائی قیمت غلام کے شریک ہوں مے بیرحادی میں ہے۔

یمی تا تارخانیه بی تجرید ہے منقول ہے اوراگر آزاد و مکا تب مدیر <sup>ا</sup>وغلام کومزد ورمقرر کیا کہ میرے واسلے کنواں کھودیں پھر جاروں کے کھود نے میں وہ کنوال جاروں پر گریز ااورسب مرکئے اور مدیروغلام کوکام کی اجازت نہتی تو ہم کہتے ہیں کدان میں سے ہر ا بک اینے تعل اور اپنے ساتھیوں کے تعل سے تلف ہوا ہے اس کی وات کا چوتھائی حصہ بدر ہوگا اور اُس کے ساتھیوں کی جنابت اُس کی تین چوتھائی حصہ میں معتبر ہوگی پھرمستاجر پر غلام و مد ہر کی قیمت اُس کے موٹی کودینی واجب ہوگی پھر وارثان آزاد کے واسطے آ زادکی پُوتھائی دیت ان میں سے ہرآ دمی کی کردن پرواجب ہوگی اورولی مکاتب کے واسطے مکاتب کی چوتھائی قیمت ان میں سے ہر مخفس کی گردن پر واجب ہوگی۔ پس ان دونوں قیمتوں میں وارثان آ زاداور دارثان مکا تب بفتر رنصف قیمت مکا تب *کے شر*یک کئے جائیں مے پھرائی حساب سے یا ہم تعقیم کرلیں مے پھر دونوں کے مولی اُس کومتنا جرست واپس لیس مے پھرمتنا جر کے واسطے آزاد کی ید دگار برادری پران دونول میں ہے ہرایک کی چوتھائی قیمت واجب ہو گی اور نیز اُس کے واسطے مکاتب کی گرون پران دونوں میں ے ہرایک کی چوتھائی قیمت واجب ہوگی حالا تکدم کا تب کے واسطے بھی ان دونوں سے ہرایک کی گردن برأس کی چوتھائی قیمت جس كو یہ ہرایک نے چھوڑ رکھا ہے واجب ہوئی ہی بعض بعض کا بدلہ ہو جائے گا اور آپس میں جس کا جو پھے زیادہ وہ لے گا اور مکا تب کی چوتھائی تیمت آزاد کی مددگار براوری پر ہوگی پھر یہ قیمت وارثان آزاد لے لیس سے بدین اعتبار کے مکاتب نے چوتھائی آزاد پر جنایت کی کیکن اگراس قدر قیمت به نسبت چوتھائی ویت کے زائد بعثدر چوتھائی دیت کے لئے کر باقی کومولائے مکا تب کووایس ویں مے مربی تھم ایسے مخص کے قول پر درست ہوگا جو کہتا ہے کہ جنابت میں مملوک کی قیمت جہاں تک پہنچے معتبر ہوئی ہے اور دونوں میں ہے ہر غلام کی قیمت کی چوتھائی ووسرے غلام کی قیمت میں واجب ہے لیکن چونکہ بیمستاجر کے ذیے ہے اس واسطے اس کا اعتبار کرنا مغید نہیں ہے لیں اگر دونوں غلام کام کے واسطے ماذون ہوں تو مستاجر پر ضان واجب نہ ہوگی اور ہر ایک کی چوتھائی قیمت دوسرے کی گردن پر ہوگی اور دونوں میں سے ہرایک کی چوتھائی قیمت آزاد کی مدوگار برادری پر ہوگی ای طرح مکا تب کی چوتھائی قیمت بھی آزاد کی عاقلہ پر ہوگی اور آزاد کی تین چوتھائی ویت ان میں سے ہرا یک پر ایک چوتھائی ہوگی پھر جب آزاد کی مددگار براوری نے ہرایک کی چوتھائی قیمت دے دی اور ہرایک نے اس کو لیاتو ہم کہتے ہیں کہ مولائے مدیرے پوری قیمت لی جائے گی جب کدیے تمت جواس کوچاہئے اُس کے برابر یا کم ہو پھریہ قیمت باقیوں میں اس طرح تقلیم ہوگی کہ دارثان آ زاد بفذر چوتھائی دیت کے ادرمولائے غلام بعقد أس كى چوتھائى قيمت كے اور مولائے مكاتب بعقدر چوتھائى قيمت مكاتب كے شريك كئے جائيں كے اور اگر مكاتب في بعقدر ادائے كتابت كے چھوڑا ہوتو أس كے تركد سے تمام قيت لے لى جائے كى بشر طيك يہ قيمت جس قدرأس يرواجب ہے أس سے كم بو مجراس میں وارثان آزاد بعقدر چوتھائی دیت کے اور مولائے نمام بعقدر چوتھائی قیمت کے اور مولائے مدیر بعقدر چوتھائی قیمت کے شریک کئے جائیں کے پھرمولائے غلام سب ہے جو پکھائی نے لیا ہے لیا جائے گاادراُس میں دارثان آ زاد بقذر چوتھائی دیت کے اور مولائے مدیر بعقد رچوتھائی قیمت مدیر کے اور مولائے مکا تب بعقد رچوتھائی قیمت کا مکا تب *کے شریک کئے جا کیں گے ہ*یمبوط

بارفو(6بارب☆

صورت میں ندکور بوام امنہ 🔍 (۱) اگر مقتول کاوارث ہوما

بہائم لیک کی جنابیت اور بہائم پر جنابیت کرنے کے بیان میں

جانتا جا سے کہ چو یابیک جنایت میں حال سے خالی ہیں یا تو مالک چو یابیک ملک میں ہوگی یا غیر مالک کے ملک میں ہوگی مسلمانوں کی راہ میں ہوگی ہیں اگر اُس کی جنابت اُس کے مالک کی ملک میں واقع ہوئی اور مالک اُس کے ساتھ تھا تو اُس کا مالک ضامن ندہوگا خواہ جو پاید جنایت کےوقت کھڑا ہو یا چاتا ہوخواہ اُس نے اپنے باتھ یا باؤں سے دوند ڈ الا ہو یا ہاتھ یاؤں سے مارویا ہ یا ذم ماردی ہو بادانت سے کا شکھایا ہو۔اوراگرا س کا مالک اس کے ساتھ ہولیس اگرا س کا قائد کی اس بوتو بھی ان سب صورتو ر عن ضامن نه بوگا اور اگرسوار جو ایدروال بول پس اگر باتھ یا یاؤں سے روند ڈ الاتو ضامن بوگا اور اگر اُس کی مدد کار برادری ویت واجب ہوگی اور اُس پر کفار ولازم ہوگا اور وہ میراث ہے محروم (۱) ہوگا اور اگر کاٹ کھایا یا ہاتھ یاؤں یا دم سے مار دیا تو متمار واجب نہ ہوگی اور اگر غیر مالک چو یابیک ملک میں ہولیں اگر بدون مالک کے داخل کرنے کے دوسرے کی ملک میں داخل ہو گیا ہومثا چھوٹ بھا گا ہوتو آس کے مالک پرمنان واجب نہ ہوگی اور اگر آس کے مالک کے داخل کرنے پر داخل ہوا تو مالک سب صورتوں بر صنائن ہوگا خواہ چو یابیکٹر اہو بارواں ہوخواہ اُس کامالک اُس کے ساتھ اُس کا سائق یا قائد یاسوار ہووخواہ اُس کے ساتھ نہ ہویہ ذخیر عمل ہے اور اگر اُس کے مالک کی اجازت سے ہوتو وہ ایسا ہے جیسے اُس کی ملک عمل ہو یہ بین سیمیں سے اور اگر اُس کی جنایت مسلمانوں کے راستہ میں ہولیں اگر جو یابیداستہ میں کھڑا ہواور اُس کے ما لک نے کھڑا کیا ہوتو سب صورتوں میں جو پچھائی کے نظر ے تلف ہوا س کا مالک تلف شدہ کا ضامن ہوگا اور اگر جو پابیرواں ہواوراً س کا مالک اُس کے ساتھ نہ ہو ہیں اگر اُس کے مالک کے روال كردينے سے روال ہو كيا ہوتو جب تك أى رُخ روال رہے دائيں بائيں ند كھوم جائے تب تك أس كا مالك جس نے أس كا روال کیا ہے ضامن رہے گا بیدذ خیرہ میں ہے۔اوراگروا کیں یا کمیں مز گیا لیس اگر اُس کاراستہ سوائے اس کے دوسرانہ ہوتو روال کر 🚣 والا ضامن ہوگا اوراگر اُس کے چلنے کا دوسرار استہمی ہوتو روال کرنے والا ضامن نہ ہوگا اوراگر چویا پیٹمبر کمیا پھرروانہ ہواتو با نکنے والا صان ہے بری ہوگیا اور اگر کسی پھیرنے والے نے اس کولوٹایا بس اگروہ نہ پھرااور اپنی سیدھ پر چلا گیا تو رواں کرنے والا ضامن ہوگ اورا گر پھرا پھرتھبر کرروانہ ہوا تو کوئی ضامن نہ ہوگا اورا گر پھرا مگر نہ تھبرااورای سیدھ پرروانہ ہوا تو پھیرنے والا ضامن ہوگا اگر اُس نے کچھ تلف کیا بیمجیط مزحمی میں ہے۔اوراگر چو پایہ بدون اید مالک کے روال کئے ہوئے چلا جاتا ہے مثلاً وہ مالک کے ہاتھ ہے چھوٹ بھا گا ہےتو سب صورتوں میں أس كے مال پر صان واجب مذہوكى بيدة خيره ميں ہے اگر چوپايد نے روندايا ہاتھ يا پاؤں ياسر ے صدمہ بہنچایا یا کا ٹ کھا بایا ہاتھ یاؤں مارے تو اُس کا سوار ضامن ہوگا ای طرح اگر کسی چیز سے ظرایا تو بھی ضامن ہوگا یہ ہدایہ میں ہادراگر لات ماری یادم ماری تو اُس کے فقصان کا ضامن نہ ہوگا اور اگر قائد ہوتو اُس کا بھی وہی تھم ہے جوسوار کا تھم ہادر سائق یعنی پیچیے سے با نکنے والے کا تھم لات ماریے کی صورت میں کیا ہے سواس میں مشاکح سے اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کہ ضامن ہو گا اور بیند بب شیخ ابوالحن قد وری ومشار کی غراق میں سے ایک جماعت کا ہے اور بعض نے فرمایا که ضامن ند ہو گا اور اس طرف جارے مشائع نے میل کیا ہے کذانی الذخیرہ اور سیج بیے کہ ہا تھنے والا اُس کے لات مار نے سے ضامن نہ ہوگا ریکانی میں ہے۔ ل برائد جمع بروابع في ويد جي بمينس وليه وال المن قائدة من مستيخ والااور ما أن يجيها عن الاستان جي ميدا كداس دويركي

## منکیل پکڑ کر لے جانے والا یا پیچھے سے ہا نکنے والے پر کفارہ کے واجب ہونے کی صورتیں جہ

اگراس نے اپنے ہاتھ باپاؤں سے تکریاں یافرے کی مختلیاں ٹاپ کراڑا کیں یا غباریا تکریز ۔ اُڑا ہے اور کسی کی آئے کھ
پھوڈی یااس کے کیڑ ۔ خراب کیے تو ضامن نہ ہوگا اور اگریزا پھر ہوتو ضامن ہوگا اور سوار در دیف ہوسائق و قائداس تھم میں بکیاں
ہیں یہ کائی میں ہے۔ اگر ایک خص اپنے جانور سواری پر سوار ہوکر راہ میں چاہ جاتا تھا بھرائی نے ایک پھر سے جس کو ایک خص نے راہ
میں رکھا ہے یا ایک دکان سے جس کو کسی نے راہ میں بنایا ہے خوکر کھائی یا پائی سے جس کو کسی نے راہ میں ڈالا ہے پیسل کر کسی آ دی پر گرا
اور دوم رکھیا تو ضامن اُس خص پر واجب ہوگی جس نے ان چیز ول کو راہ میں پیدا کیا ہے اور مشارکے نے فر مایا کہ بیتھ ماس وقت ہے کہ
سوار اس چیز کو جو راہ میں پیدا کی گئی ہے نہ جاتا ہواور اگر جاتا ہو پھر قصد آئی جانو رکوای جگہ چلا یا تو صفان آئی پر ہوگی بیمسوط میں
ہے۔ قد وری میں ہے کہ اگر کسی خص نے مسلمانوں کی ہوئی میجد یا کسی میجد کے درواز ہ پر اپنا گھوڑ اکھڑ اکیا اور اُس نے کسی آ دی کولا ت

اوراگرامام نے درواز ہمسجد کے پاس جانوران سواری کے کھڑے ہونے کے واسطے کوئی جگہ مقرر کردی ہوتو وہاں کھڑے ہونے سے جوحاد شہ جانوروں سے پیش آئے اُس کی صان نہ ہوگی ہیں ہیں ہے لیکن جب بیجانورسواری کوآگے سے چلایا یا پیچھے سے ہا نکایا اُس مقام بھی سوار چلا گیا تو نقصان کا ضامن ہوگا ہے جا ہیں ہے

ا کرچو پاؤں کے بازار میں اپناچو باید کھڑا کیا اور اُس نے لات ماری تو اُس کے مالک پر شمان واجب نہ ہوگی اور جوکشتی کنارے پر بندھی ہواس کا بھی بھی تھم ہے بیچیط میں ہے۔

منتنی میں امام محر ہے روایت ہے کہ اگر سلطان کے دروازے پر اپنا کھوڑ اکھڑ اکیا حالا نکد اُس کے درواز ہ پر سواری کے جانور کھڑے کئے جاتے ہیں تو فرمایا کہ جومعدمہ اُس سے پنچے اُس کا ضامن ہوگا بیصاوی میں ہے۔

اگر جنگل میں اپناچ یا بیکٹر اکر دیا تو ضامن نہ ہوگا الااُس صورت میں کہ پک ڈیٹری پر کھڑا کر دیا ہو بیڈناوئی قاضی خان میں ہے۔اگرا بیک شخص نے اپناچ یا بیکسی زمین میں جواُس کے اور غیر کے درمیان مشترک ہے کھڑا کیا بھراُس نے اپنے یاؤں یا ہاتھ سے بے ساس کی قاضیح گذر چکی اس سے سوار کے چیھے ایک ہی جانور پر دوسرا جوسوار ہواس کور دیف کہتے ہیں اس (۱) کینی برایک پرایک پوتھا آن ا کوئی صدمہ پہنچایا تو قیاس بیہ ہے کہ وہ نصف کا ضامن ہوگا اور استحسانا سیکھ ضامن نہ ہوگا اور ہمارے بعض مشار کے <sup>سی</sup>ے فرمایا کہ بیٹھم اں وقت ہے کہ ایسے مقام پر کھڑا کیا جاں جو پاید کھڑے گئے جاتے ہیں اور اگر کسی ایک جگہ کمڑا کیا جہاں جو پاینہیں کھڑے گئے جاتے ہیں تو تیا ساواستھا نافعل جو یابیہ سے جو پکھ ملف ہوائس کا منان ہوگا یہ خبرہ میں ہے۔اگر کسی نے اپناچو یابیہ سلمانوں کی روہ میں کھڑا کیا اوراً س کونہ ہا تدھا پھروہ اس جگہ ہے چلا کیا اور کوئی چیز تلف کی تو مالک ضامن نہ ہوگا یہ فراوی قاضی خان میں ہے اور اگر اس کوراستین با نده کر کمڑا کیا اور و مکوے میں بندھا ہوا کمو ما اور کی چیز کو تلف کیا ہیں اگر ری کمل جانے کے بعد اپنی جگہ ہے ہے کر أس نے تلف كي تو أس كے مالك يرضان شہوكي اور اكرري اے حال يردنى اور أس نے كھے تلف كيا تو أس كي خيانت كا ضامن ہوگا اگرچہ جہال کھڑا کیا تھاو ہاں سے جنش کر جائے بیٹھیا میں ہےاورا گر محوڑے نے سرکشی کے اڑنا شروع کیااور مالک نے اُس کو مارایا نگام مینجی پس اس نے لات یاؤم ہے کسی کو ماراتو ما لک ضامن نہ ہوگا ای طرح اگر ما لک اُس کی پیٹھ ہے گر پڑااور محوز ااپنی سیدھ پر چلا کیا اور اُس نے کئ آ دی کو مار ڈ الاتو مالک پر بکھوا جب نہ ہوگا بیا حاوی میں ہے۔ اگر ایک گدھا کرایہ کیا اور را ہیں چند لوگ میٹے تے وہاں کمڑا کر کے ان لوگوں کوسلام کیا پھر اس کے مالک نے اُس کو إِنگل سے تعمیلا یا مارا یا با نکا اور اُس نے کسی کو لات ماری تو دونوں ضامن ہوں مے اور ووشل ہا تکنے کا حکم کرنے والے کے ہوگار خزائد المقتین میں ہے۔ اگر جانور جلاجا تا ہواور اُس پر ایک آ دمی سوار ہولیں اُس کو کسی مخص نے انگلی سے تعمیلا اور جو یا یہ نے سوار کو گراو یا تو انگل جو تکنے والے پر پچھوا جب نہ ہو گابشر طبیکہ اُس نے مالک کی اجازت ہے بیفل کیا ہواور اگرائس کی بلا اجازت ایسا کیا تو اُس پر پوری دیت واجب ہوگی اور اگر چو پاید نے تعلینے والے کو مارا تو أس كاخون بدر بوكا ادراكركسي دوسر يحض كودم يالات بيااوركسي المرح صدمه ينجايا أس اكر بدون اجازت سوارك بوتو تفيلن والا ضامن ہوگا اور اگر اُس کی اجازت ہے ہوتو دونوں پر منمان واجب ہوگی سوائے دم سے مارنے یالات مارنے کے کہ بیددونوں مدر ہیں میر خلاصہ و محیط و فقاوی قاضی خان میں ہے۔ لیکن اگر سوار اپنے غیر ملک میں کھڑا ہوا اور ایک مخص کو تھم دیا کہ اُس کو انگل سے شیلے ہیں چو پاید نے اس کے ملینے سے سمی حض کولات ماری تو دونوں پر منان واجب ہوگی اور اگر سوار کی اجازت نہ ہوتو پوری منان ملینے والے پرواجب ہوگی اور اس پر کفار ہوا جب نہ ہوگا کد افی الخلاصہ اور بینکم اس وفتت ہے کہ چوپایہ کے بقور اُنگلی سے <del>ضیلنے کے</del> لات ماری ہو اورا کرنی الغورند ماری ہوتو أس پر منان واجب ند ہوگی بدیمط میں ہاورا کرکوئی مخص محود کو آ کے سے بکڑے ہوئے لئے جاتا ہے اور كى مخص نے اس كے بدن برأنكل سے چونكا اور وہ بدك كرقائد كے ہاتھ سے جھوٹ بھا كا اور نى الغوركسي كوتلف كيا تو انكلى جو كلنے والے پر صفان واجب ہوگی ای طرح اگر چو پاید ندکور کا کوئی سائق ہواور کسی مخص نے اُس کوانگل سے چینددیا تو بھی بہی تھم ہے یہ ہدایہ من ہے۔ ایک چو پاید کا ایک سائق وایک قائم ع ہے اور ان دونوں میں ہے کسی کے بغیر اجازت ایک محض نے اُس کوانگی سے تعیلاً اور اس نے کسی کولات ، روی تو چنید نے والے پر خاصہ صان واجب ہوگی اور اگر انگلی ہے تعیلیٰ ان دونوں میں ہے کسی کی اجازت ہے ہو تو کی بر منان واجب ند ہو گی بیڈ آو کی قاضی طان ہے اور اگر انگل ہے جو کلنے والا کوئی غلام ہوتو جو پایدی جنایت غلام کی گرون پر ہوگی اور اگر لڑکا ہوتو وہ مثل مرد کے بے بید حاوی میں ہے۔ اگر ایک مخص کا چو یابیرواں ہواورو واس برسوار ہو پھراس نے کسی غلام کوظم دیا کہاس کو چونک دے اور چویا ہے نے چونکنے ہے کی مخص کولات ماری تو ان دونوں میں ہے کسی پر صفان واجب نہ ہوگی اور اگر جو تکنے کے ساتھ بی کسی آ دی کوروند ڈالا تو اُس کی صال ان دونوں پر نصفا نصف واجب ہوگی ہی نصف سوار کی مدد گار براوری پر اور نصف

لے متر ہم کہتا ہے کہ جب بیدتید معتبر ہوگی تو اس سے بیسفاد ہوگا کے تولیدا گرکسی نے ایسے مقام نے جانور کھڑا کیا جس جگہ چو پاپیر کھڑے ہے جاتے ہیں تو ضائن منہ وگا اگر چیدہ مقام چو پاپیر کھڑا کرنے والے اور نیمر کے درمیان مشترک ہواا ہے ہے جانور کوآ کے سے کھینچنے والے کوقا کد کہتے ہیں اا

منگی میں ہے کہ ایک تحق اسے گوڑے پر سوار راہ میں کھڑا ہے ہیں اس نے ایک تحض کو تھے دیا کہ اس جانور کو چو تک دے اس نے چونکا ہیں اُس نے ایک آئی جا اور تھے کہ با اور تھے دہندہ کو گرا دیا تو مردا جنی کی دیت اُس جو کئے والے اور تھے کہ نے والے ور تو کی دونوں پر واجب ہوگی اور جس نے تھے کیا تھا اُس کیا تون ہد ہوگا اور اگر وہ گھوڑ البحد تھے کیا جا ہو تھے مامور نے چونکا اور نی الفور اُس نے لا ست ماری تو تھان جو کئے والے پر ہوگی تھی دہندہ ہوگی اور اگر دوانہ نہ ہوگی اور اگر دوانہ نہ ہوگی ہو کئے والے اور ایک جنی کو لا ست ماری تو تھنے والے ہوگی کی دیت چو کئے والے پر اور سوار پر ہوگی اور اگر دوانہ نہ ہوگی تھے اور اُس کے کو اور اگر ایک تھے اور اُس کے کو اور اگر دونوں کو مار ڈوال تو اجنی کی دیت ہو تھے والے کی نصف دیت سوار پر ہوگی اور اگر است ماری کو چونکا تا کہ چلے اور اُس نے کی سوار نے اُس کو چونکا تا کہ چلے اور اُس نے کی موار اُس کے کو است ماری کی تو تھے کہا تو اُس کے دونوں پر ضان واجب نہ ہوگی اور اگر ایک تحض سوار دونوں پر نصفا نصف ہوگی اور اگر ایک تحض سوار دونوں پر نصفا نصف ہوگی اور اگر ایک تحض نے دونوں پر نصفا نصف ہوگی اور اگر ایک تحض کے ہوگیا ہیں اُس کے جو تک دے پس اُس کے کہا کہ کہا تو تھی دونوں پر نصفا نصف ہوگی اور اگر ایک تحض کو اُس کی دیت جو تکنے والے اور اگر چھے دیا ہو تھے والے ایک تھی تراب کر دی پس اگر چھوڑ نے کہا ہو تھی ہوگی اور اگر چیچے نہ ہوگی ور اور اُس کی گھی تراب کر دی پس اگر چھوڑ نے اور اگر چیچے نہ ہوگی اور اگر چیچے نہ ہوگی ور ااور اُس کی گھی تراب کر دی پس اگر چھوڑ نے دونوں پر نصفا نصف میں کھی تو تھا میں ہے۔ ایک تحض نے اپنا گر دھا چھوڑ ااور وہ ایک تحض کے کھیت میں گیا اور اُس کی گھی تراب کر دی پس اگر چھوڑ نے دونوں پر نصفا نصف میں کو چھوڑ اور اُس کی گھی تراب کر دی پس اگر چھوڑ نے دونوں پر نصفا نصف کو اُس کی کھی تو تھی اور اگر کی چھوڑ نے دونوں پر نصفا نس سے دیا کہ کو تھی تو تھی کو کو نے انکا ہو مثال اس کے چیچے ہوتو ضامی بھی گوالوں اگر چیچے نہ ہو کی دونوں پر نصفا نس کے دونوں پر نصفا نس کے دونوں پر نصفا نس کے دونوں پر کھوڑ نے اُس کو کھوڑ کے دونوں پر نصفا نس کی کھی تو تھی گیا کہ کو تھا کی کھی تو تھی کی دیت

ع مجورجس كوا جازت تصرفات في دغيره كي شهوا ا

عمیا اور دائیں یا بائیں مزا اورفوراْ چلا گیا اور اس نے کوئی کھیت پاکراُ س کوخراب کیا تو بھی ضامن ندہوگا اوراگر دائیں بائیں سمت ممیا پھرکھتی کو پاکرخراب کیا لیس اگر بھی ایک ہی راہ ندہوتو ضامن ندہوگا اوراگر ایک ہی راہ ہوتو ضامن ہوگا اوراگر ما لک نے اس کوچھوڑ ا اور د وایک ساعت بھیر کیا پھر کھیت ہیں گیا اورخراب کیا تو جھوڑ نے والاضامن ندہوگا بیڈاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرايك مخص نے بہائم ميں ہے كسى سبير كوچھوڑ ديا اور أس كام انكنے والا بـ ....

شخ امام ابو بمرمحمر بن الغصل بخاري سے منقول ہے كہ ايك مخص نے كا وَل مِن سے اپنى كائے اپنى زمين كى طرف چھوڑى اور أس نے دوسرے کے کھیت میں کھس کرائس کا کھیت کھایا ہیں اگر سوائے اس راہ کے اُس کا دوسراراستہ ہوتو ضامن نہ ہوگا اوراگر راستہ سمی ایک ہوتو ضامن ہوگا۔اور اگر جو پایسواری اے تمان سے نکا اور اُس نے کی محص کا کمیت خراب کیایا جرا گاہ میں چموڑ ااور اُس نے وہاں سے کھیت أجاز اتو صان واجب نہ ہوگی اس طرح کتے اور بلیوں کا تھم ہے کدا گرانہوں نے لوگوں کے مالوں ہی سے چھ خراب کیا تو مالک پر صفان واجب نہ ہوگی بیمچیط میں ہے۔اوراگرایک مخص نے بہائم میں ہے کی ہیمہ کوچھوڑ ویا اور اُس کا ہا تکنے والا ہاور فی الفوراس نے کسی مال یا آ ومی کوصدمہ بہنچایا تو ضامن ہوگا اورا گریزند کوچھوڑ ااوراس کو ہا نکااور فی الفوراس نے کسی کوصد مہ پنجایاتو ضامن شہوگا بیسراج الو ہاج میں ہے۔ایک مخص نے اپنا کتاایک بھری پر چھوڑ ایس اگرو ایخم کیا پھراس نے جا کر بھری کو مار ڈ الاتو منامن ندہوگا اور اگر فور آجھوڑتے ہی جا کر بحری کو مار ڈ الاتو جامع صغیر میں ندکور ہے کہ ضامن ندہوگا اور اگروہ سائق نہ ہو یعنی اً س کے چیچے نہ ہواور ایسائی قدوری نے ذکر کیا ہے اور امام ابو بوسٹ سے روایت ہے کہ وہ ضامن ہوگا اور مشائخ نے امام ابو بوسٹ كا قول اختياركيا باورفتيدا بوالليث في شرح جامع صغيرين ذكركيا كدايك فف في اينا كما جيوز ااور في الفوراس في كن آدى وكل كيايا أس كركيزے بياز ذالة وجيوزنے والا ضامن ہوگا اور ناطقي نے ذكركيا كدايك تخص نے اپنے كتے كوايك تخص برللكار ااور أس نے أس كوكا ثاباس كے كبڑے مياڑ بوز امام ابوطنيفة كول ميں ضامن ند جوگا اور امام ابو يوسف كرز ويك ضامن جوگا اور فتوی کے واسطے امام ابو بوسف کا قول مختار ب بیاقاوی قاضی خان می ہادراگر کی مختص کا کمام جا ہو کہ جوأس طرف گذرتا ہے أس کوکاٹ کھاتا ہے تو اٹل شہرکواس کے قبل کرڈ النے کا اختیار ہے اور اگر اُس نے آ دمی کونلف کیا یس اگراس ہے پہلے اُس کے مالک کواس ے اطلاع دی تی اور مطالبہ کیا گیا تھا تو و وضامن ہوگا ضامن نہ ہوگا جیسا کہ جنگی ہوئی دیوار کا تھم ہے بیٹیمین میں ہواور اگر شکار پر اپنا کتا چھوڑ ااور اُس نے کسی آ وی کو پکڑ کرصد مہنجایا اور ما لک اُس کے چیجے اُس کا سائق ندتھا تو روایت ظاہرہ کے موافق ضامن ندہو کا اور روایات ظاہرہ بی پراعماد ہے بیڈ آوٹی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک مخص نے اپنا مست اونٹ دوسرے کے دار میں واخل کیا اور وار على اس كا اونت بيس مست اونت أس ك اونت يرج حديثها اورأس كومارة الاتومشارك في ان على اختلاف كياب بعض في فرمایا کدمست اونٹ کے مالک پرمنمان نہ ہوگی اور بعض نے فرمایا کہ اگر مست اونٹ کے مالک نے اُس کو مالک مکان کی اجازت سے وار میں داخل کیا ہے تو صان نہ ہوگی اور اگر بدون اجازت داخل کیا ہے تو ضامن ہوگا اور اس کو فقید ابواللیث نے اختیار کیا ہے اور اس پر فتویٰ ہے بیمجیط میں ہے۔اور راہ میں جو قطار کا قائد ہولیتی آ کے سے باتھ پکڑے ہوئے لئے جاتا ہووہ اوّل قطار واخیر قطار سب کا منامن ہا کر چد قطار بہت بڑی ہوکہ قائدے اُس کے آخر تک کا ضبط مکن نہ ہو۔ اور اگر اُس کے ساتھ سائل ہو چیھیے ہے بانکا ہوتو دونوں پر منان واجب ہوگی اور اگر دوسائق ہوں تو دونوں پر منان واجب ہوگی اور اگر تیسر اور میان قطار میں ہونو سب تین تہائی کے ضامن ہوں گے اور اس <sup>اب</sup> قول سے بیمرا د ہے کہ دوسر افتحض قطار کے سی جانب ہانکتا چاتا تھا ہیں بعض کا ہانکنامشل کل کے ہانکنے کے ہو کابدی وجد کہ انسال ہے اس وجہ سے صان دونوں پر نصفا نصف ہوگی اور اگر اُس نے درمیان قطار میں ہوکر او نہ کی تکیل پکڑلی تو جس

ندرادنث اُس کے بیچے ہیں اُن سے جومد مدینچے گا اُس کا خاص بھی ضامن ہوگا اور جواُس کے آگے کے اونوں سے صدمہ پنچے گاوہ دونوں پرنعفا نصف ہوگا اور اگر بھی درمیان میں ہوجا تا ہواور بھی آگے اور بھی جیچے تو وہ سائق ہوگا اور صان دونوں پرنصفا نصف رہے کی پہنز ائمۃ آمفتین میں ہے۔

اگروہ فخص جوورمیان قطار میں ہے۔اونٹ کی تکیل پکڑے ہوئے اپنے چیچے کے اونٹوں کو تھینچے لئے جاتا ہواور سامنے کے ونؤل کونہ باکٹا ہولی جونتعمان اس کے چیچے کے اونوں سے ہوائس کی منان قائداد ل پرنہ ہوگی اور جواس کے آ مے والے اونوں ے ہوائی کی منان اس پر نہ ہوگی بلکہ قائدا قال پر ہوگی اس وجد سے بدا سکتے اونوں کا سائن نیس ہے بدیجیط میں ہے۔ اور اگر در میان غظار میں ایک محض ایک اونٹ پرسوار ہواوران اونٹوں میں ہے کسی کا سائق نہ ہولیعنی پیچھے سے نہ ہاکتا ہوتو سامنے والے اونٹوں سے جو قصان بینے اس کا بیضامن نہ ہوگالیکن جس پر بیموارے اس سے یااس کے بینچے والے اونوں سے جونقصان بینے اس کی منان میں یجی باقی قائد وسائق کا شریک ہوگا اور بعض متاخرین نے فرمایا کریہ تھم اس وقت ہے کہ جب پکھنے اونوں کی مہاراس کے ہاتھ ي بوكديدان كا قائد بوراورا كرايينا اونث يرسونا يا بينها بواييا كوئي فعل ندكرنا بوجس يجيليا وننو ل كا قائد بوتو أس يرويجيله والول ی صاب بھی کھے نہ ہوگی اور وہ بچھلے اونوں کے حق میں ایسا ہے جیسے ایک اونٹ پر اسباب لدا ہوا ہے بیمبسوط سے نہا یہ میں منقول ہے۔منتعی میں فرمایا کے اگرایک مخف ایک قطار کا قائد ہواور قطار کے پیچے سائق ہواور آھے ایک مخص ایک اونٹ پرسوار ہو پھرسوار کے ونٹ نے تھی آ دی کوتلف کردیا تو دیت ان سب پر تین تہائی ہوگی ای طرح اگر سوار کے چھیلے اونوں میں کسی اونٹ نے ایسا کیا تو بھی ى تقم ہاورا كرسوار كا مطلے اونوں ميں ہے كى نے إيها كيا تو أس كى منان قائدوسائل پر نصفا نصف ہوكى اورسوار پر پھے نہ ہوكى يد نیط میں ہادراگرایک مخض ایک قطار کا قائد ہواورایک مخض نے اپنااونٹ بھی اس قطار میں باندھ دیااور قائد ندکورکومعلوم نہ ہوا پھر ں باند سے ہوئے اونٹ نے یہ جنایت کی کدایک آ دی کو مارڈ الا تو اُس کی دیت قائد الله کی مددگار برادری بر ہوگی مجرقا تدکی مددگار ادرى مال ديت كوبا تدجية والے كى مدد كار برادرى سےواليس لے كى اور اگر قائد كوأس كابا ندهنامعلوم بوتو أس كى مددكار براورى ل دیت کو با ندھنے والے کی مدد گار برادری ہے واپس نہیں لے سکتی ہے۔ اور اگر اونٹ کی قطار کھڑی ہواور اس جالت میں ایک فخص نے اپنا اونٹ قطار میں با ندھ دیا چرقا کدائی قطار کو لے چلا چراس اونٹ کے کسی آ دمی کوتلف کیا تو قائد کی مددگار برادری ضامن ہوگئ ر باند سے والے کی مددگار براوری ہے والیل نہیں لے سکتی ہے بیافاؤی قاضی خان میں ہے اور اگر کوئی جو یابیچیوٹ بھا گا اور أس نے کسی آ دمی با مال کو ملف کیا خواہ دن ہو یا رات ہوتو اُس کے مالک پر صان نہ ہوگی بید ہوایہ بھی ہے۔ نواز ل بھی ہے کہ اگر کھیتی کے لك في ويايدك ما لك سے كها كه تيراج ويايد ميرى كيتى من بيس جويايد كے مالك في أس كو تكالا اور فكا لنے كى حالت من أس نے کھیتی کو بر باد کیا اپس اگر کھیتی کے مالک نے اُس سے میدند کہا ہو کہ اسپتے جو یا میکو نکال لے تو جو پامیکا مالک ضامن ہوگا اور اگر نکال بنے کا تھم دیا ہوتو منامن نہ ہوگا اور ای کو نتیدا ہواللیٹ نے اختیار کیا ہے اور فتیدا ہوتھرنے قرمایا کہ دونوں صورتوں میں وہ ضامن ہوگا یہ غروش ہے۔ایک نے ابی محتی میں رات کے وقت دوئیل تھے ہوئے دیکھے اور اور گمان کیا کہ بیمبرے گاؤں والوں کے بیں ہی ردونوں کی دوسرے کا وال کے ہوں اور استے جا ہا کہ دونوں کومربط میں داخل کرے پھر ایک بیل مربط میں داخل ہو گیا اور سرا فرار ہو کیا اور اُس نے پیچھا کیا محرنہ پایا اور تل کا مالک آیا اور اُس نے اس سے متان کینی جائی تو امام ابو بکر محمد بن الفضل نے مترجم كبتاب كدفا برا كلام المام محمتحل اليست كلف كانين باوجود بكراس بن افت فابرب اوراوني يى بريغيرك تكلف كووكلام اليداب برح

ا ع وفض جوجانوركوة مكى طرف كمنيتا بواا

فرما یا کراگر کرڑنے کے وقت آس کی نیت بیہ وکراس کے مالک کوند دیتو ضامی ہوگا اوراگر بیزیت ہوکہ کرلے لئا کہ آس کے مالک کو والی کرو لیکن آس کو گواہ کر لینے کا موقع نہ طااور نہ کی گواہ کو پایا تو ضامی نہ ہوگا کہ آئی فاوئی قاضی خان پھر بھے کا سے در یافت کیا گیا گیا کہ آگر بیا مدال اور نہ کی والی کہ آگر ہیل وور سرے گاؤں والوں کا ہوتو آس کا تھم ہوگا کہ آگر آس نے باو جود قدرت کے اس امر پر گواہ نہ کے کہ بی اس واسطے اس کو پکڑ کر مربط بی باند هتا ہوں کہ آس کے مالک کو واپس کردوں تو ضامی ہوگا وراگر آس نے گواہ نہ یا کہ کو واپس کردوں تو ضامی ہوگا اوراگر نیل اس کے گاؤں کا ہواور آس نے اپنی جھیتی ہے نکال ویا اورائر سے اوراگر آس نے گوؤں کا ہواور آس نے اپنی جھیتی ہے نکال ویا اورائر سے نے باہر نکالے نے کے بعد آس کو ہما ایا تو ضامی ہوگا ہے نہ ہو جائے اوراگر اپنی جھیتی ہے باہر نکال ویا چر بھیز ہے نے آس کو کھالیا تو مشامی کے نہ س می گا اوراگر نکال ویا چر بھیز ہے نے آس کو کھالیا تو مشامی کے نہ س می اندال اس کے باہر نکال کر پھر آس کو نہ بانکا تو ضامی نہ ہوگا اوراگر نکالئے کے بعد آس کو کہ انکا تو ضامی نہ ہوگا اور ایک ہی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو تھے اور گھیتی ہے باہر نکال کر پھر آس کو نہ بانکا تو ضامی نہ ہوگا اورائر نکا لئے کے بعد آس کو کہ بانکا تو ضامی نہ ہوگا اوراگر نکا گئے کے بعد آس کو کہ بانکا تو ضامی ہوگا اورائی جگھی بی دوبارہ آبوائے کے مامون ہوجائے ہا کہ دیا تو ضامی نہ ہوگا اوراگر اس کو بھی تا ہوگی کی دوبارہ آبوائے ہے بہ کے دیا تو ضامی نہ ہوگا اوراگر اس ہوگی ہی نے اختیار کہا ہے بیمیط بھی ہے۔

اگراس کواس واسط ہا نکا کہ اُس کے مالک کووائی کردے اور وہ راہ جس مرکبایا اُس کا یا وَس نُوٹ کَیا تو ضام من ہوگا ہے فاو کا قاضی خان جس ہے۔ چرواہ نے آگر اپنی چرا گاہ جس اجنبی گائے ویکھی اور اُس کو آئی وور تک ہا کہ دیا کہ اُس کی چرا گاہ ہے نکل جائے تو اُس پر ضان شہوگی مید چیط جس ہے۔ ایک کا شکار نے خاص یا مشترک چروا ہے سے کریاں اُس کی زجن جس محک اور وی ایک کے حریاں اُس کی زجن جس محک اور وی ایک کے حریاں اُس کی زجن جس محک کہ اور وی ایک کے حریاں اُس کی زجن جس محک کے حریاں اُس کی زجن جس محک اور وی کہ ایک کے حریاں اُس کی زجن جس محک کے حریاں اُس کی زجن جس محک کے حریاں اُس کی زجن جس محک کے حریاں اُس کی خین جس محک کے حریاں اُس کی جس کہ اور وی ایک کی جو ایک کے جو ایک کے حریاں اُس کی زجن جس محک کے حریاں اُس کے پروی کی گھتی ہیں جائے گئور جس دوسرے کا جائے اور وہ جس کے اگر اپنی گھتی اُس کی قیمت کا ضام کن جو گا ہے چوا جائے اور وہ جس کے اور وہ کہ کہ خوا کی گھری جس بدون اُس کی اجازت کے اپنا چرا بالک دار نے اُس کو فیل کہ اُس کی اجازت کے اپنا چرا بالک دار نے اُس کو فیل کہ اُس کی اجازت کے اپنا چرا ایک دار نے اُس کو فیل کہ کو اُس کی اجازت کے اپنا چرا اور اگر کی خوش کی کو خری جس بدون اُس کی اجازت کے اپنا کہ اُس کو ایک خوس کے اس کہ ایک خوس کے اس کا کلام جس سے ایک خوس سے ایک خوس کے اس کی کہ خوس سے اس کی کہ جس سے اس کا کلام جس سے ایس اُس کی گھر سے جو جائے تو بھی سکی تھر ہے گئے تو سائی سے خوا وہ براہو یا نہ ہو بھی خوا ہی ہوگر سے کہ اور اگر اس کے آگر اُس کے اُس کا اور وہ بیا کہ اُس کو اس کو اُس کو کار رہے ہو جائے کی فرصت کی ہوگر سے جو جائے تو بھی سکی تھر میں ہوگر سے کہ اور اگر اس کے آگر اُس کے آگر اُس کے اُس کو کار ان کو کنار سے ہوجائے کی فرصت کی ہوگر سے کہ میں جو اُس کی گئار سے دورائی تھر گئے ہوگر گئیں ہوگر سے کہ دور گئیں ہوگر سے کہ دور گئیں کی ہوگر سے کہ دور گئیں ہوگر سے کہ دور گھر سے کہ دور گھر سے کہ ہوگر کی جو اُس کے کہ دور گھر سے کہ دور گھر کے کہ دور گھر سے کہ دور گھر کی ہوگر سے کہ دور گھر سے کہ دور گھر سے کہ دور گھر کی کو کو کر سے کہ دور گھر کے کہ دور گھر کی کو کر سے کہ دور گھر کی کو کر سے

جانور کے ہاتھے پیر کائے جانور میں حلال وحرام کا متیاز ہوگا یانہیں؟

 سے اور اس پرفتو کی ہے یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر کس نے پنجر ہے کا درواز و کھول دیا اور چڑیا اُزگئی یا اصطبل کا درواز ہ کھول دیا اور کم ہوگیا تو کھولنے والا ضامن نہ ہوگا اور امام مجھ نے فرمایا کہ ضامن ہوگا یہ کائی میں ہے۔ اور منتقی میں لکھا ہے کہ جس کی پیٹھ پر ہو جھ لا دا جا تا ہے اُس کی آ تھے کے نقصان میں اُس کی چوتھائی قیمت واجب ہوتی ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔ اور امام ابو صنیعة ہے فرمایا کہ بر ذون اور اوز نہ و کمد ھے و نچرکی آ تھے کے واسطے چوتھائی قیمت واجب ہوتی ہے اور نیزگائے حرار وجدور جرار کے بھی آ تھے کے واسطے چوتھائی قیمت واجب ہوتی ہے اور نیزگائے حرار وجدور جرار کے بھی آ تھے کے واسطے چوتھائی قیمت واجب ہوتی ہے۔ اور نیز نصیل اوجش سلی آ تھے کے واسطے بھی ہی تھی ہے اور کری و بار برواری کے جانوروں و چڑیا و کتے و بلی کی ایک آ تھے کے واسطے اس قدر واجب ہوگا جس قدراً س کی قیمت میں کی آ جائے اور امام ابو یوسٹ کے جانوروں و چڑیا و کتے و بلی کی ایک آ تھے کے واسطے اس قدر واجب ہوگا چرفاؤن قامنی خان میں ہے۔

نیرفو(۵ بارب☆

مملوکوں کی جنایت کے بیان میں اس میں چندنسلیں بین

فقىل (زَّلُ ♦

## رقیق<sup>س</sup> کی جنایت کے بیان میں

جس ہو گی فدید دیے کا اختیار کرنے والا ہو جاتا ہے۔ امام محد نے اصل میں فرمایا کہ اگر غلام نے کی آ دی پر اسک جنابت کی جومو جب مال ہے تو اس کے مولی کو اختیار کرے وہ فی الحال لیا جائے گا اس کی میعاد مقرر نہ ہوگی اور جب تک وہ تحص جس پر جرم واقع ہوا ہوا ہے تھا نہ ہوجائے جہ اختیار کرے وہ فی الحال لیا جائے گا اس کی میعاد مقرر نہ ہوگی اور جب تک وہ تحص جس پر جرم واقع ہوا ہوا ہے تو اللہ ہوجائے گی اور سوائے آئی نفس کے اس ہے کہ جرم میں غلام کا تھرا جرم وخطا فردونوں کی اس کہ دونوں ہے مال واجب ہوتا ہے میں جو بائے گی اور سوائے آئی نفس کے اس ہے کہ جرم میں غلام کا تھرا جرم وخطا فردونوں کی اس میں کہ دونوں کے مال واجب ہوتا ہے میں جو بائے گی اور سوائے گا ہے گا ہے گا ہے گا ہے اور اگر و نہیں مراکین آس کے مولی نے آس تو تی مرکی اور میں ہوجائے گا ہے گا

قرضہ کا مطالبہ کریں پہاں تک کہ مولی اُس غلام کوفرو فت کر کے اُن کا قرضہ یعنی دیت اُس کے ٹمن ہے اوا کرے اور جو پچھ ہاتی رہ چائے وہ اُس پر قرضدر ہے گی اور آگر مولی نے غلام کوخو دفرو فت نہ کہا تو قاضی اُس کی طرف ہے فرد فت نہ کرے گا بلکہ اُس کو قد میں کہ کہ اُس کی طرف ہے دور بتا برقول امام ابو یوسٹ وامام گئے۔
کرے گا پہاں تک کہ وہ خود فرو فت کرے یا دوسرے فضی کو اُس کے فرو فت کرنے کا تھم وے۔ اور بتا برقول امام ابو یوسٹ وامام گئے۔
کے آگر مولی نے فد میداد اکر دیا تو اُس کا اختیار کرتا ہو جائے گا اور اینے حال پر دہا اور اگر فدید ہے ہے این ہوا تو وار ٹان عزایت کو اختیار ہوگا جا بیس مولی کا اختیار تو ڈریس تاکہ ان کا حق غلام کی گرون پرعود کرے یا مولی نے جو اختیار کیا ہے اُس کو نہ تو ڈریس بلکہ قاضی ہے درخواست کریں کہ بدون رضامندی مولی کے غلام کو اُس کی طرف سے فرو خت کرد سے اور اُس کے فمن سے ہمار احق ادا کر دے باقی رہ جائے گا وہ مولی پر قرضہ دے گا میں ہے۔

غلام تحض نے اگرایک مرتبہ مولی کے فدید دے دینے کے بعد پھر جنابیت کی تو مولی کوائس کے دینے یا اُس کے فدید دینے میں اختیار دیاجائے گا جیسا کہ جنابت اوّل میں ای طرح فدید دینے کے بعد جب بھی جنابت کرے گانب بی مولی کو اختیار دیاجائے گا کہ جا ہے اس کودے دے یا اس کا فدرید دے دے اور اگر پہلی جنایت کی بابت مولی نے ہنوز پچھا تحتیار نہ کیا تھا کہ غلام فرکور نے پھر جنایت کی بادونوں جنایتیں ایک بی ساتھ کیس یا چند جنایتیں ایک بارگی کیس تو اُس کے مولی سے کہا جائے گا کہ جا ہے اس غلام کوسب جنایتوں کے بدلے دے دے یا ہر جنایت کا ارش اِس کا فدید دے پھر اگر اُس نے غلام کوسب اہل جنایت کو دے دیا تو و ولوگ اُس کو ا ہے مقدار حصوں کے موافق باہم تعتبیم کرلیں گے اور ہرا یک کاحق اُسی قدر ہوگا جتنا اُس کی جنابیت کا ارش ہے متیبین میں ہے۔ پس اگر غلام نے ایک کولل کیا ہواور دوسرے کی آئے کھے پھوڑ دی ہوتو دونوں اُس کی قیت کو نتین تہائی تغتیم کرلیں سے بیسراج الوہاج میں ہے۔ای طرح اگر تین آ دمیوں کو تبن زخم شجاح لینی تین زخم سروچ پرہ سے ذخی کیااور تینوں مختلف ہیں توبیسب باہم اُس کی قیمت کو بعذر ا فی اپن جنایت کے تعلیم کرلیں مے بیمچیط سرحسی میں ہے۔اگر غلام نے کوئی جنایت کی اور مولی کوأس کے دینے یا اُس کا فدید دینے کا اختیار دیا گیالی اُس نے آ دھاغلام دینا اور آ دیھے کا فدید دینا اختیار کیا تو اُس میں چندصور تیں ایک پیرکہ ولی جنایت ایک مخض مومثلاً ایک مخص کوأس نے تمل کیا اور اُس کا ایک بینا ہے یا غلام نے ایک مخص کا خطا ہے ہاتھ کا ث اُلا اور اس صورت میں اگر مولی نے نصف غلام كافديده يتااختياركياتو بورے كافديد سين كااختياركرنے والا موجائے كا۔ إى طرح اگرنصف غلام وينااختياركياتوكل غلام دینے کا اختیار کرنے والا ہو جائے گا اور پیمکم ہا تفاق الروایات ہے دوم بیرکہ مقنول دو مخص ہوں مثلاً غلام نے دو محضوں کو خطا ہے تحلّ کیااور ہرایک کا ایک بیٹا ہے پس مولی نے ایک غلام کورینایا فدیددیناا فعیار کیا تو دوسرے کے حق میں اُس کوخیاررہے گااوریہ بھی با تفاق الروایات ہے سوم بیک مقتول ایک ہواور اُس کے دوولی ہوں اس مولی نے ایک کوفدید دینا اختیار کیا تو دوسرے کے لیے بھی عامدروایات کے موافق فدریکا اختیار کرنے والا ہوجائے گا اور کتاب الدور کی دورواینوں میں سے ایک کے موافق فدریکا اختیا کرنے والانہ ہوگا بیدہ خیرہ میں ہےاور اگر غلام نے چند جنابیتیں کیس پھرائس کو کسی عاصب نے غصب کرلیا بھرائس نے عاصب کے پاس چند جنایتیں کیں پھراُس کے باس مرکمیا تو اُس کی قیمت اولیا ، اجنایت کے درمیان مثل اُس کے رقبہ کے تقییم ہوگی اورمولی کوخیار نہ ہوگا یہ محیط مزحسی میں ہے اور اگر باندی نے خطا ہے جنایت کی پھر ایک بچہ جنی اور بچہ نے اُس کا ہاتھ کاٹ ڈ الاتو موٹی کو اختیار ہوگا جا ہے الل جنایت کو با ندی ندکورمع اُس کی تصف قیمت کے دے دے اور جا ہے اُس کومع اس کے بچہ کے دے دے اور جا ہے دونو پ کور کھ لے اور ارش جنایت دے دے خواوارش جنایت اس کی نصف قیمت سے کم ہویا برابر ہویم بسوط میں ہائد کی نے ایک مخض کا

ہاتھ کا ث والا مجرا کی بچیجن اور بچہ نے اپن مال کوتل کردیا تو مولی کواختیار ہوگا جا ہے بچہکودے دے اور جا ہے اس کا فدید دے اور اس کا فدید دے اور اس کا فدید و اور اس کے مقدار ہوگی یہ محیط سرتھی میں ہے۔

اگر غلام نے ایک مخص کو خطا سے قبل کیا پھر مولی کی ایک با عرب نے اس غلام کو خطا سے قبل کیا تو مولی ہے کہا جائے گا کہ باندى كود ، د ي علام كى قيمت اس كافديد ، د اور الرغلام في ايك مخص كوخطات قبل كيااور باندى في ايك مخص كوقل كيااور بددونوں ایک بی مخض کے بیں پھرغلام نے باندی کو خطا ہے تل کیا تو مولی کو افقیار ہوگا جا ہے غلام دے دے یا اُس کا فعد بید ہے دے پس اگر اُس نے دینا اختیار کیا تو اُس میں وار ٹان آزاد بفتر رویت آزاد کے اور اولیاء جنایت بائدی بفتر قیمت بائدی کے شریک کئے جائیں مے ہی غلام دونوں میں ای حساب سے تعلیم کیا جائے گا اور اگر اُس نے فدید دینا اعتبار کیا تو دونوں اولیاء جنایت کواس طرح فدیدد ے کا کہ آزاد کے وارثوں کو آزاد کی دیت اور وارثان بائدی کواس کی قیت دے گا اور اگر بائدی نے کسی کوخطا سے قل کیا پھر ایک او کی جنی اور لڑک نے ایک محض کو خطا ہے تل کیا چر لڑک نے اپنی ماں کو تل کیا چرمولی نے اُس لڑک کا دینا اختیار کیا تو با عمری کے مقتول کے دارے اس میں بفتدر قیمت باندی کے اور کڑی کے مقتول کے دارث بفتدر دیت کے اس میں شریک ہوں گے اور اگرموٹی نے لڑکی کافدید مینا جا باتو اُس کے مقتول کی دیت اُس کے مقتول کے وارٹوں کودے گا اور اُس کی مان کے مقتول کے وارثوں کو ماں کی قیت دے کا بیمبوط میں ہے۔اورا گرائر کی نے مال کی آ کھے پھوڑ دی اورائس کو آنیس کیا تو اس میں جارصور تیں بیل یا تو مولی نے دونون کا دینا اختیار کیایا دونوں کا فدید دینا اختیار کیایا مال کا فدیدا درلا کی کا دینا اختیار کیایا لڑکی کا فدیداور کیا اگر دونوں کا دینا اختیار کیا تو مال کوأس کے مقتول کے وارثوں کودے گااورائر کی کومقول باندی اورمقول دختر دونوں کے وارثوں کودے گا مجرمقتول دختر کے دارے اُس میں بفقدر دیت کے اور مقتول مادر کے دارث بفقد رنصف قیمت باندی کے شریک کئے جائیں گے اور اگر دونوں کا فدید یا اختیار کیاتو برفرین کو پوری دیت دے گااورائر کی نے جو جنایت اپنی مال برکی ہے دوسا قط ہوجائے گی اورا کر مال کا دینا اورلز کی کا قدرید بنا اختیار کیا تو مال کوأس کے تل کے وارتوں کومع اُس کی نعیف قیمت کے دے گا اورلز کی کے قتیل کیے وارثوں کو بوری دیت دے گا۔اور اگر از کی کا دینااور اس کی مال کا فدید دینااختیار کیا تو لڑکی کو اُس کے مفتول کے وارثوں کودے دے اور اُس کی ماں کے مقتول کے وارثوں کوفد بیدو بہت وے وے بیرحاوی میں ہے اور اگر لڑکی نے اپنی مال کی جب آ کھے پھوڑی ہے اُس کے بعد ماں نے بھی لڑکی کی آ تھے بھوڑی ہواورمولی نے دونوں کودیناا تعنیار کیا تو وہاڑکی کودے دے گا تو اُس میں اُس کے مقتول کے وارث بقدر دیت کے اور اُس کی ماں کے مقتول کے وارث بقدر نصف قیمت مال کے شریک کئے جائیں گے اور بیمقدار جو مال کولز کی میں ے اُس کی آئھے کا ارش ملی ہے مال کے ساتھ ملائی جائے گی اور مال مع اس قدر ارش کے اپنے متفتول کے ولی کودی جائے گی مگراس میں ہے جس قدر اُس کولڑی میں ہے آ کھے کا ارش ملاہے وہ فقط اُس کے مقتول کے وارثوں کا ہوگا بجر ضالی بائدی ندکور میں اُس کے مغتول کے وارث باقی دیت کے حساب سے اور لڑکی کے مقتول کے وارث بفقد رتصف قیمت لڑکی کے شریک کئے جائیں گے ہیں اس حساب سے ان میں تقسیم ہوگی اور اگر مولی نے دونوں کور کھیکر دونوں کا فدید دینا اختیار کیا تو ہردوفریق وارثوں کو پوری بوری و بت دے م اليمبسوط ميں باورا كر غلام محرم كوكسي مخص كے غلام نے قبل كيا تو دوسرے غلام كا مولى أس كے دينے يا فعد بيدو سينے ميں مختار كيا جائے گا ہیں اگر اُس نے مفتول کی قیمت فدیدو بی اختیار کی تو قیمت وارثان جنایت اولی کے درمیان بقدر اُن کے حقوق کے تقسیم ہوگی اور مولی کوخیار ندہوگا کہ جا ہے یہ قیمت دے یاارش دے اور اگر دوسرے کے مولی نے اُسی کودینار افقیار کیااور غلام مقتول کے مولی کودیا تو مولے متنول کواختیار ہوگا جا ہے گئے ہوئے غلام کودے دے یا اُس کا فدید دے دے بیصادی بیں ہے۔اوراگر آزاد مرد کے قاتل غلام کو کسی غلام نے قبل کیا اور وہ دے دیا گیا پھر جدید موٹی نے اُس کوآ زاد کیا یا فروخت کیا تو آزاد مقتول کی ویت دینا دختیار کرنے والا ہوجائے گار پچیلے میں ہے۔

اگر با ندی پرکسی نے جنایت کی اور بیمعلوم نبیں ہوتا ہے کہ با ندی کی جنایت کرنے سے پہلے با ندی پر جنایت ہوئی

ہےیا اُس کے بعد؟

<u>آگر باندی نے کمی پر جناعت کی پھراس باندی پر کس نے جنایت کی اور موٹی نے اس جناعت کا ارش لے لیا تو باندی کو مع</u> ارش کے دیے دے (اگر دینااختیار کرے)اوراگر ہاندی کی جنابت کرنے سے پہلے اُس پرکسی نے جنابت کی ہوتو مولی اس ارش کو با ندی کے ساتھ نہ دے گااور اگر یا ندی کے جنایت کرنے کے بعد ارش واجب ہوا ہو پھرموٹی نے باندی کا فدید ینا اختیار کیا تو آس کو رواہے کہ اس ارش کی مدو ہے اُس کا فدید دے اور اگر اُس نے فدید وینا اختیار نہ کیا یہاں تک کد اُس نے ارش کوتلف کرؤالا یا جس نے أس ير جنايت كي تھي أى كو جبد كياتو كي فديكا اختيار كرنے والا ند موجائے كا بلك أس كواختيار موكاك باندى كود، ويكن أس یروا جب ہوگا کہ جو پچھائس نے تلف کیا ہے اُس کے مثل یا ندی کے ساتھ ملا کروے دے اور اگر باندی پر جناعت کرنے والا کوئی غلام ہواورو وغلام دے دیا گیا تو مولی پرواجب ہوگا کہ جا ہے دونوں کودے دے یا دونوں کورکھ لے اور فدیہ بھی بوری دیت دے د اگرمولی نے دیئے ہوئے غلام کوآ زاوکر دیا تو بیقل اُس کی طرف ہے دیت کا اختیار کرنا ہے ہیں بائدی رکھ لےاور واجب ہے کہ ویت دے دے ای طرح اگر اُس نے باندی کو آزاد کیا تو بھی ہی تھم ہے۔اورا گراہے غلام مدنوع کو آزاد کیا اور اُس کو باندی کے جنایت کرنے ہے **آگای ندھی پھراُس نے ب**ائدی کو دیتا اختیار کیا تو بائدی کے ساتھ غلام کی قیمت ملا کر دے دے۔اور اگر اس غلام نے باندی کی آ کھ پیور دی اور باندی نے اُس کی آ کھ پیور دی بس غلام دیا گیا اور باندی کے گئی تو بیغلام بجائے باندی کے بوجائے کا جا ہے مولی اُس کودے دے یا اُس کا فدید یت دے دے بیمبسوط میں ہے۔ اور اگر باندی پرکسی نے جنایت کی اور بیمعلوم نیس ہوتا ہے کہ باندی کی جنایت کرنے سے پہلے باندی پر جنایت ہوئی ہے یا اُس کے بعد ہوئی ہے پس اگر باہم (۱) دونوں نے اتفاق کیا کہ باتدی کے جنایت کرنے سے پہلے اس پر جنایت ہوئی ہے توجس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے اُسی کے موافق تھم دیا جائے گا اوراگر وونوں نے اتفاق کر کے کہا کہ ہم نہیں جائے ہیں کہ با مری پرجو جنایت واقع ہوئی ہے اُس کی خود جنایت کرنے سے پہلے ہوئی یابعد موئی بنو درصور حیک مولی اُس کود بناا ختیار کرے ارش کیالیا جائے گا تو مشارع سے فرمایا که کتاب الوکالة کے بعض شخوں میں لکھا ہے کہ ارش ذکور اُس کے موٹی اور صاحب جنایت کے درمیان نصفا نصف ہوگا۔ اور اگر دونوں نے اختلاف کیا پس جس پر جنایت ہوئی ہے اُس نے کہا کہ مجھ پر جنابت کرنے کے بعد باندی کا ارش واجب ہوا ہے اور جب تو نے باندی کا وینا اختیار کیا تو سارش بھی مجھے مے کا اور مولی نے کہا کہ بیس ملک با تدی کی جنایت کرنے سے پہلے ارش واجب ہوا ہے اور ورصور حیکہ میں نے با تدی دینا اختیار کیا ہے بیارش جھے ملے گاتو ندکور ہے کہتم ہے مولی کا قول قبول ہوگا اورارش ای کو ملے گاالا اُس صورت میں کہ جس پر جنایت واقع ہے وہ گواہ قائم کرے کہ جنایت کے بعدارش واجب ہواہے بیریط میں ہےاورا گرغلام نے خطاہے کی کولل کیا پھرا یک مخض نے غلام کی آ کھے پھوڑ دی پھرغلام نے خطاہے دوسرے کولل کیا پھرموٹی نے اُس کا دینا اختیار کیا تو اُس کی آ کھیکا ارش جواُس نے وصول کیا ہے وہ وار ان اوّل کودے کا پیرغلام ندکوردونوں فریق وارثوں میں مشترک ہوگا جس میں وار ٹان اوّل بقدر دیت کے سوائے مقدار ارش کے

شرکی کے جائیں گے اور وار خان خانی بفتر رویت کے شرکی کے جائیں گے تی کداگر اس کی قیمت ہزار درم ہواور آ کھی کا ارش پانچ سو درم ہوتو غلام دونوں میں انتا کیس حصوں پر تشیم ہوگا۔ ای طرح اگر وہ تحض جس نے غلام کی آ کھے پھوڑ دی تھی غلام ہواور اس جرم میں دیا گیا تو وار خان اقالی اس غلام مدفوع کے حقد اربوں کے پھر غلام مجرم میں دوسرے مقتول کے وارثوں کے ساتھ بعقد رویت کے شرکیک کئے جائیں گئے میں نان کی مقدار دیت میں ہے اس قد رحمہ جس قد رغلام مدفوع کی قیمت ہے کم کر دیا جائے گا یہ مبوط میں ہواور اگر غلام مجرم نے پھر کھایا پانچرمہ باغدی کے پھر ہوا اور مولی نے اُس کا دینا اختیار کیا تو کمائی یا بچرکو شد دے گا یہ مبوط میں ہوا اور مولی نے اُس کا دینا اختیار کیا تو کمائی یا بچرکو شد دے گا یہ مبوط میں فر مایا کہ اگر غلام نے جنایت کی چراس میں آسائی آفت ہے میب پیدا ہوگیا تو مولی کو اختیار دیا جائے گا کہ اُس کو و سے دے یا اُس کا فدید دے اور اس عیب کی وجہ ہے اُس کو لائی ہوا گا ای طرح آگر اُس کو مولی نے کسی کا م کے واسطے مبایل بچھوا یا بچھو مدت کی اور وہ مرکسیا یا فتصان آس کی اور اگر اُس کے جنایت کے واسطے ضامی ہوگا اور اُر اُس کی جنایت کے واسطے ضامی ہوگا اور ارش کا اس کی جنایت کے واسطے ضامی ہوگا اور ارش کا اس کی تجمار کیا تو مولی اُس کی قیمت کا اہل جنایت کے واسطے ضامی ہوگا اور ارش کا اس کی جنایت کے واسطے ضامی ہوگا اور ارش کا خاص کی اجازت کی اجازت دی پھر اُس کی گیمت کا اہل جنایت کے واسطے ضامی ہوگا اور ارش کا خاص کی اجازت دی پھر اُس کی گیمت کا اہل جنایت کے واسطے ضامی ہوگا اور ارش کا میت کی ایس میں وط میں ہے۔

ا مام محد نے جامع صغیر میں فر مایا کہ ایک غلام کو تجارت کی اجازت دی گئی چراس پر بزار درم قر ضہ و کیا چراس نے خطا ہے کوئی جنایت کی مجرموٹی نے اُس کو آزاد کر دیا ہیں اگر موٹی آگا ہوتو اصحاب جنایت کے واسطے اُس پر ارش واجب ہوگا اور قرض خواہوں کے داسطےغلام کی قیمت واجب ہو کی اور قرضہ و جنایت دونوں ہے آ مگاہ نہ ہوتو اُس پر دوقیمتیں واجب ہوں گی ایک قیمت اولیاء جنایت کے داسطے اور ایک قیمت قرض خواہوں کے داسطے مجرواضح ہوکہ امحاب جنایت کو قیمت جبی دے گا کہ جب ارش سے قیمت کم ہواورا گرارش کم ہوتو ارش دے کر چیوٹ جائے گا بخلا ف اس کے اگر مولی نے اُس کوآ زاد نہ کیا تو غلام نہ کورکواولیا ، جنایت کو وے دے گا مجران کو اختیار دیا جائے گا جا ہیں قرض خوا ہوں کو غلام دے دیں یا قرضدا داکر دیں بیمجیط میں ہے۔اورا گرکسی اجنبی نے خطا ہے ایسے غلام کوئل کیا تو فقط ایک قیمت ما لک کودے گا پھر یہ قیمت مولی قرض خوا ہوں کودے دے گا یہ کائی میں ہے۔غلام ماذون نے اگر جنامت کی تو مولی کوئی کے وینے اور اُس کے فدید دینے میں اختیار دیاجائے گالیں اگر اُس کو جنابت میں دے دیا تو و وقر مُن خواہوں کے واسطے قروخت کیا جائے گا پھراگر اُس کائٹن عمجعد قرضہ دینے کے نکح رہاتو وہ اصحاب جنایت کو مطے گا بیظمپیر بیریس ہے۔اگر قرضہ سے اُس کائٹن کم بڑا تو قرض خواہوں کوموٹی یا کس سے لینے کی کوئی راہ ندہوگی یہاں تک کہ غلام خود آزاد کیا جائے تب أس كے دامن كير موكر باقی قرضه وصول كريں محے اور مشائح " نے فر مايا ہے كدا گرموني نے غلام مذكور بدون تفكم قاضى اولياء جنا ہے كو و بدیاتو قرض خواہوں کے واسطے قیاساً اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور استحساناً سیجھ ضامن نہ ہوگا اور اگر مولی نے قرض خواہوں کو غلام وے دیا کہ ہاہم بانٹ لیس ہیں اگر جنایت ہے آگاہ ہوتو مختار جنایت ہوجائے گااوراً سیرارش جنایت لازم ہوگااوراگرآگاون ہوتو أس ير قيمت غلام لازم موكى \_اوراكر قاضى نے اس كوقر ضركے واسطے بوجه كواو قائم مونے كے فروخت كرديا اورأس كو جنايت كا حال معلوم نہ تھا پھروبی جنایت حاضر ہوا اورشن میں قرضہ دے کر پچھڑبیں بچتا ہے تو ولی جنایت کاحق ساقط ہو کیا رہے اوی میں ہے۔ غلام مرہون نے ایک مخص کوخطا ہے تل کیااور مرہون کی قیمت قرضہ کے برابر ہے تو مرتبن کواختیار ہوگا کہ اس کا فعد بیدے دے اور بید اختیار نہ ہوگا کہ بحرم غلام کودے دے اور اگر اُس نے فدید دینے ہے انکار کیا تو را بن کواختیار ہوگا کہ جنابیت میں اُس غلام کودے و ہے اور اگر اُس نے آزاد کرویا تو فدریکا اختیار کرنے والا ہوجائے گار پھیا میں ہے۔ اور اگرا یسے غلام کوجس نے جنایت کی ہے مولی

نے فروخت کیایا آزادیا مدیریا مکاتب کردیا حالا نکدہ موانا ہے کہ اُس نے جنایت کی ہے قودہ فدید کا اختیار کرنے والا ہوگیا اور اگر جنایت ہے آگاہ نہ ہوتو مختار فدید نہ ہوگا کذائی محیط السرخسی اور ہیں ہے کم مقدار (۱) کا ضامن ہوگا گذائی محیط السرخسی اور ہیں نے اور باندیکا امرائی اور موئی نے کہا کہ می اور ہیں ہے۔ اور اگر باندی نے جنایت کی اور موئی نے کہا کہ می نے اس کو جنایت کرنے ہے تہا آزاد کو دیا تھا یا مرکر دیا تھایا میری ام ولد تھی تو اولیاء جنایت کے حق میں اس کی تقد بی نہ ہوگی اور وفد یہ کا اختیار کرنے والا ہوجائے گابشر طیکہ جنایت ہے آگاہ ہونے کے بعد اُس نے یہ بات کی ہواور اگر جنایت ہے آگاہ ہونے ہے پہلے ایسا کیا تو اُس پر قیمت واجب ہوگی میں ہموط میں ہے۔ اور اگر اُس کو تھے کے واسطے چیش کیا یا اجارہ پر دیا یار بہن کیا تو فدید کا اختیار کرنے والا نہ ہوجائے گا اور اگر بطور تھے فاسد کے فروخت کیا تو بھی مختار فدید نہ ہوجائے گا تاو فتیکہ ہر دنہ کرے اور اگر بطور سے محل اس میں ہے۔

اگر جنایت ہے آگاہ ہونے کے بعد اُس کو قطعی ابتی کر کے فروخت کیا پھر مشتری نے بسب عیب کے بھکم قاضی اُس کو واپس کیا تو ہا کتے فدید دیت کا اختیار کرنے والا ہو گیا اس طرح اگر فروخت کیا اور بھی مشتری کا خیار ہے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر خیار ہائع کے واسطے ہواور اُس نے بھی تو ڈری حالا نکہ وہ حال جنایت ہے آگا فہ نہیں ہے تو فدید کا اختیار کرنے والا نہ ہوگا اور اُس سے کہا جائے گا کہ اس غلام کو وے دے یا اس کا فدید دے و اور اگر اُس کو بھی کے ساتھ فروخت کیا حالا فکہ اُس کو جنایت کے حال سے آگا بی نہیں ہے اور ہنوز جنایت کے مقدمہ میں اُس کے ساتھ خصومت نہیں کی گئی تھی کہ وہ غلام بسب عیب کے بھی قاضی یا بخیار رویت یا بخیار شرط اُس کو واپس دیا گیا تو اس سے کہا جائے گا کہ جائے سے غلام کو دے دے یا اس کا فدید دے دے اور اُس پر ارش لازم نہوگا ہے ہرائی او باخ میں ہے۔

املاء میں امام محمد سے روایت ہے کہ اگر غلام نے اُس کے قبضہ میں جنایت کی اور وہ مجھ ہے ہیں اُس کے ذر مدفدید کا اختیار کرنائییں ہے میدامام ابو یوسف وامام محمد کا تول ہے اور مشتری ہے کہا جائے گا کہ اس کو دے دے یا اس کا فدید دے دے میرمیط علی ہے۔

اگر غلام نے دو جنا بیتی کیں پھرا کیک کا حالی معلوم ہوا اور دوسری جنایت کا حال نہ معلوم ہوا پھرمولی نے اُس کو فروخت کیا یا آزاد کیا یا اس کے حق میں فدید کا اختیار کرنے والا ہو جائے گا اور جس کا حال معلوم ہو چکا ہے اُس کے حق میں فدید کا اختیار کرنے والا ہو جائے گا اور جس کا حال نہیں معلوم ہوا ہے اُس کے دوسہ کے مولی کے ذمہ لازم ہوگا اس واسطے کہ مولی اسے نظرف ہے اُس کا حق میں اور اسطے کہ مولی اسے دولی کے اس کے حق میں ہے۔ اور اگر مجرم کوئی با ندی ہوا ور مولی نے اُس سے وطی کی تو فدیکا اختیار کرنے والا نہ ہوگا اُس صورت میں کہ اُس کے ممل رہ گیا یا وہ باکرہ تھی بیٹرز لئے اُستین میں ہے۔ اور اصل میں فہ کور ہے کہ اگر مولی نے اُس کا فکار کردیا تو بیا مولی نے خام مجرم کو با وجود جنایت ہے اگر مولی نے اُس کی خوا وجود جنایت ہے اور اگر اور اگر اُس کے بیہ کردیا تو پھرمولی پر پچھوا جب ندر ہے گا اور اگر اُس کے باتھو فروخت کیا تو خلام کی قیمت واجب ہوگی یہ مجیط میں ہے۔ اور اگر اُس کو مکا تب کردیا تو غلام کی قیمت واجب ہوگی یہ مجیط میں ہے۔ اور اگر اُس کو مکا تب کردیا حالا فکہ جنایت ہے آگا ہونے کے باوجود فروخت کیا تو مولی پر آس کی دیت واجب ہوگی یہ مجیط میں ہے۔ اور اگر اُس کو مکا تب کردیا حالا فکد جنایت ہے آگا ہونے کے باوجود فروخت کیا تو مولی پر آس کی دیت واجب ہوگی یہ مجیط میں ہے۔ اور اگر اُس کو مکا تب کردیا حالا فکد جنایت ہے آگا ہونے کے جود فروخت کیا تو مولی پر آس کی دیت واجب ہوگی یہ مجیط میں ہے۔ اور اگر اُس کو مکا تب کردیا حالا فکد جنایت ہے آگا ہونے کے جود فروخت کیا تو خلام کی قیمت واجب ہوگی یہ مجیط میں ہے۔ اور اگر اُس کو مکا تب کردیا حالا فکد جنایت ہوگی وہ بھروہ آگا تی کروخت کیا تو خلام کی قیمت واجب ہوگی یہ محیط میں ہے۔ اور اگر اُس کو مکا تب کردیا حالات کی دیت واجب ہوگی میں جود کی دولی کی دیا ہوئے کی میں کی دیت واجب ہوگی میں جود کی دولی کو کا تب کردیا حالات کہ جنایت ہوئے کی دولی کو کو کی تب کردیا حالات کی دولی کی دولی کو کو کو کی خوا کو کی حدولی کی دولی کو کو کا تب کردیا حالات کی دولی کی دیا کی کردیا جائے کی دولی کی کردیا جائے کی دولی کی دولی کی کردیا کی دولی کو کردی کی کردیا کی کردی کی کردی کی کردی کی کردیا کی کردیا کی کردیا کی کر

ل مینی جس کٹے کا قالدوشنے نہ ہو سکے بلکدو واڈازمی ہوا (۱) مینی اس سے دلی کی کداس کے پیٹ ہے اور پیے جنی الا (۲) مینی اگر مجرمہ باندی کوام ولد بنایا تو اس نے فدیداختیار کیا اگر اُس کی جنابت سے آگاہ ہوگا 11

عاجز ہو گیا ہیں اگر عاجز ہونے سے پہلے مقدمہ ُ جنایت میں خصومت کی گئی ہے اور قاضی نے دیت کا تھم دے دیا ہے پھرو وعاجز ہو گیا تو تھم قضا دور نہ ہوگا لیعنی دیت واجب ہوگی اور اگر مقدمہ ُ جنایت کی نائش ہونے سے پہلے وہ عاجز ہو گیا تو مولی کو اختیار ہوگا جا ہے قد بید دے دے یا غلام کو دے دے بیظ ہیر بید میں ہے۔اور اگر دو غلاموں نے ایک فخص کولل کیا پھرمولی نے دونوں میں سے ایک کو آزاد کر دیا تو بوری دیت کا اختیار کرنے والانہ ہوجائے گا بلکہ نصف دیت کا اختیار کرنے والا ہوگا یہ محیط سرتھی میں ہے۔

ا میک غلام نے ایک مخص کو خطا سے قل کیا پھرمولی نے اُس کوفرو شت کیا حالا نکہ وہ جنایت ہے آگا ہیں ہے پھراُس کوخرید لیا پھر فروخت کیادر صالیکہ اُس کی جنایت ہے آ گاہ ہو گیا تھا تو پہلی ایچ کی وجہ ہے اُس پر قیمت واجب ہوگی اور بدنہ ہوگا کہ دوسری تھے ے موافق أس مردیت واجب مواور اگر تیج اول کے بعد اس کوبسب عیب کے بحکم قاضی واپس دیا گیا ہو پھر اس نے جنایت ہے آ گاہ ہوکراً س کوفروخت کیا تو اُس نے فدیداختیار کیا اور اُس پر دیت واجب ہوگی ای طرح اگر اُس کو مکاتب کیا اور وہ جنایت سے آ گاہ نہ تھا چرعا جز ہو گیا چرمولی نے اُس کو باوجود جنایت ہے آ گاہ ہونے کے فروخت کیا تو اُس پر دیت واجب ہو کی ای طرح اگر أس كو جنايت ہے بے علمي كي حالت ميں ہبدكيا اورموہوب لہنے قبضه كرليا پھراہيے ہبدے رجوع كيا پھراس كوفروخت كيا حالانكد جنایت سے آگاہ ہو گیا تھا تو بھی دیت واجب ہو گی بیمیط میں ہے۔اوراگر زید کے قصد میں ایک غلام نے جنایت کی اور ولی جنایت نے کہا کہ بہتیراغلام ہاورزیدنے کہا کہ بیمیرے یاس عمرو کی ووبعت ہے یا عاریت ہے یا بطور اجارہ کے ہے یار بن ہے ہی اگر زید نے اس امر کے گواہ قائم کے تو اس مقدمہ میں تا خبر کی جائے گی بہال تک کہ عمر وحاضر ہواور اگرزید نے گواہ قائم ند کے تو اُس سے کہا جائے گا کہاس کودے دے یااس کا فدیددے دے پس اگر اُس نے فدید دیا چرعمر و حاضر ہوا تو مفت اپنا غلام لے لے گا اور اگر اُس نے دے دیا ہوتو عمر و کو اختیار ہوگا چاہے ای کو برقر ارر کھے اور چاہے غلام کو لے کر اُس کا ارش دے دیے پی اگر اُس نے زید کے دے دینے کو برقر اررکھا تو محویا اُس نے ابتدا سے خود دینا اختیار کیا ہے اورا گر ارش دینا اختیار کیا تو غلام کو لے سکتا ہے اورا گرعمرو نے آ کراپناغلام ہونے سے انکار کیا توزید نے اُس کی بابت جو کھے کیا ہے وہ جائز ہوگا یہ مسوط میں ہے۔ اور اگرزید نے بیا قرار کیا کہ بیغلام دوسرے محف کا ہے تواس میں دونشمیں ہیں ایک ریکہ پہلے جنایت کا اقر ارکیا پھرغیرے ملک ہونے کا اقر ارکیا دوم یہ کہ پہلے غیر کے ملک ہونے کا بھر جنایت کا اقرار کیا اور ہر حتم میں ضرور ہے کہ یا تو یہ بات معروف ہوگی کہ بینفلام فلاں مقرلہ کا ہے یا مجبول ہوگی پس اگر جنایت کا قرار کیا پھرغیر کی ملک ہونے کا اقرار کیا اور غیر کی ملک اس غلام میں معروف ہے پس اگر مقرلہ نے ملک اور جنایت میں دونوں میں اُس کے قول کی تقمدیق کی تو مقرلہ ہے کہا جائے گا کہ بیغلام دے دے یا اس کا فدید دے دے اور اگر دونوں با توں مں ہے اُس نے تکذیب کی تو اقرار کرنے والا فدید کا اختیار کرنے والا ندہوجائے گا اور اگر ملک میں اُس کی تقیدیق کی اور جنایت میں تکذیب کی تو اقر ارکرنے والا فدید کا اختیار کرنے والا ہوجائے گا۔اوراگر پہلے غیر کی ملک ہونے کا پھر جنایت کا اقر ارکیا ہی اگر مقرله <sup>ل</sup>ے جس کی ملک اس غلام میں معروف ہے۔ دونوں یا تو ل میں اُس کے نوُل کی تصدین کی تو محصم اس مقدمہ میں وہی مقرلہ ہوگا اورا گر دونوں باتوں میں مقر کی تکذیب کی تو مقر خود ہی خصم ہوگا اورا گرا قرار ملک کی تصدیق اور جنایت کی تکذیب کی تو جانیت مدر ہو گی ای طرح اگر غلام مجبول ہو بیمعلوم نہ ہو کہ و ومقر کا ہے یا غیر کا ہے ہی مقر نے جنایت کا پھر غیر کی مذک ہونے کا اقرار کیایا غیر کی ملک ہونے کا پھر جنایت کا اقرار کیا تو بھی میں تھم ہے بیر پیطامز تھی میں ہے۔ زید کے قبضہ میں ایک غلام ہے بیر معلوم نہیں ہوتا ہے کہ زید کا ہے یا غیر کا ہے اور زید نے بید دعویٰ نہیں کیا کہ بیمیرا غلام ہے اور نیز غلام کی طرف ہے بھی کوئی اثر ارتبیں سنا کمیا کہ میں قابض <u>۔</u> وہ چخص جس کےواسطےاقرار کرنے والے نے اقرار کیا ہے اا

لین زید کی ملک ہوں کیکن و واپنے غلام ہونے کا اقر ارکرتا ہے چھراس غلام نے جنایت کی اور بیامر گواہوں سے یا زید کے اقر ارب ٹابت ہو گیا بھرزید نے اقرار کیا کہ بیفلام عمرو کا ہے اور عمرو نے اس کے قول کی تقعدیق کی گر جنایت سے تکذیب کی پس اگر جنایت کواہوں ہے ثابت ہوگئی ہوتو عمرو ہے کہا جائے گا کہ اس کودے دے یا اس کا فدیددے دے اور اگر جنایت کا ثبوت با قرار زید ہوتو عمروا پناغلام لے لے گااور جنایت باطل ہو کی اور زید پر جنایت کی بابت کچھواجب نہ ہوگا میر چیلے میں ہے۔

اگر غلام نے کوئی جنایت کی اور مولی نے کہا کہ میں نے جنایت سے پہلے اس کوفلال مخص کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور فلال مختص نے اس کے قول کی تقعد میں کی تو مشتری ہے کہا جائے گا کہ اس کودے دے یا اس کا فعدید دے دورا گر فلاں مختص نے اُس کی تکذیب کی تو مولی ہے کہا جائے گا کہ اس کودے دے یا اس کا فدید دے سیمبسوط میں ہے۔اورا گرمولی نے اُس مخص کوجس پرغلام نے جنایت کی ہے تھم دیا کہ میرے اس غلام کوآ زاد کردے اُس نے آزاد کردیا تو مولی فدید کا اختیار کرنے والا ہو گیابشر طیکہ جنایت ے آگاہ ہو یہ کانی میں ہے۔ نواور ابن ساعد میں ہے کہ اگر مولی نے ولی جنابت کی اجازت سے غلام بحرم کوآ زاد کیا تو بیفد بیکا اختیار كرة باورأس برويت واجب بوكى يدمحيط من بداورا كرمولى في غلام جرم كولل كياخواه عدايا خطاء حالا نكدأس كوغلام كى جنايت كرنے كا حال نبين معلوم بنو أس برغلام كى قيت في الحال اپنے مال سے ديني واجب ہوكى بيرحاوى ميں بــاورا كرأس غلام مجرم كوماراكه جس سے چوٹ كااثر أس من آيادرأس من نتصان پردا موكيا حالا مكدوه جنايت سے آگاه بيتو أس نے فديد يناا عقياركيا اور اگرآ گاہ نہ ہوتو اُس برارش جنایت اور اُس کی قیمت ہے جومقدار کم جووہ واجب ہوگی لیکن اگر ولی جنایت اُس کے ناقص لینے پر راضی ہوجائے تو ہوسکتا ہے اورموٹی پرضان نہ ہوگی اور اگرموٹی نے اُس کی آئھ میں مارا جس ہے اُس کی آئھ میپید ہوگئی حالا نکدوہ جنایت ہے آگاہ ہے پھرمقدمہ جنایت کی نائش سے پہلے اُس کی آ کھی سپیدی جاتی رہی تو اُس کوغلام دینے یا اُس کا فدیددیے کا اختیار ہوگا اور اگر آ کھ سپید ہونے کی حالت میں نالش ہوگئی اور قاصی نے مولی پر دیت کا تھم دے دیا پھر سپیدی جاتی رہی تو تھم قاصی رد نہ ہوگا پہلم بیر بیمی ہے۔ اگر ایک بائدی نے عمد الیک مخص کولل کر ڈالا اور اُس کے دوولی ہیں چرمولی نے دونوں میں سے ایک کے ساتھ باندی نے کور کے بچہ برصلح کی تو ووسرے کے تن میں دیت کا اختیار کرنے والا ہو گیا ہیں اُس کونصف دیت دے گا اور کیاب الدرر مں کھاہے کہ فدید کا اختیار کرنے والا نہ ہوگا۔اور اگر دونوں میں سے ایک تہائی ہاندی پر سلح کی تو باتی میں اُس کوخیار کم ہوگا ہے باندی دے دی یا اُس کا فعد بیدے دے اور جامع ووار میں ہے کہ اُس کو خیار نہ ہوگا بیر مجیط سرحتی میں ہے۔ املاء میں لکھا ہے کہ ایک غلام دو ھخصوں میں مشترک ہے اُس نے کوئی جنایت کی بھر دونوں مولاؤں میں سے ایک نے دوسرے پر گواہی دی کہ اُس نے اس کوآ زاد کر دیا ہے تو اُس کی گواہی دوسرے پر جائز نہ ہوگی اور جب اُس نے ایس گواہی دی تو وہ مانع ہوا ہیں اُس پر نصف دیت الازم ہوگی اور دوسرے پرنصف قیمت واجب ہوگی۔اوراگر نیز املاء ش ہے کہ ایک غلام خرید ایا میراث پایا پھراس نے جنایت کی اور مولی نے اُس کی جنایت کے بعدزم کیا کہ جس نے میرے ہاتھ بیچا تھا اُس نے زیع ہے پہلے اس کوآ زاد کردیا ہے یابیزم کیا کہ اُس کے (۱) ہاپ نے أس كوآ زادكر ديا ہے تو و واس اقرار ہے مانع ووفد بيكا اختيار كرنے والا ہوجائے گا يرمحيط ميں ہے۔اگر غلام نے جنايت كى مُكرَّقُلْ نفس ے کم ہے پھر مولی نے مجروح میں کے اچھے ہونے ہے پہلے اس غلام کو جناعت ہے آگاہ ہو کر آزاد کر دیا پھروہ جراحت پھوٹ گی حتی كه مجروح مركمياتو مخارفديه بوااورأس برديت واجب بوكى اوراگر غلام نے كسى كو مجروح كيااورمونى نے بحكم قاضى أس كاارش دے دیا پھرزخم پھوٹ گیاحتی کہ مجروح ہوگیا تو استحسانامولی کواز سرنو خیار حاصل ہوگا اور بیام ابو پوسٹ کا پبلاقول اور بھی قول امام محمد کا ہے ع نسته درخم رسیره ۱۲ (۱) مشتری کے باب نے ل کینی اختیار ہوگا دونوں باتوں میں ہے دیک کے قبول کرنے کا ۱۲ پرامام ایو یوسٹ نے استحسان سے رجوع کیااور قیاس کو اختیار کیا اور امام محر نے استحسان بی کولیا ہے کیکن امام ایو یوسٹ سے مروی ہے کہ انہوں نے درصور سیکہ بغیر تھم قاضی ارش و یا اور درصور سیکہ بختم قاضی ارش و یا ہے دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے چنا نچے فرمایا کہ اگر اُس نے بحکم قاضی ارش دیا پھر مجروح مرکبیا تو اُس کو از مرنو خیار ہوگا بخلاف اس کے اگر بغیرتھم قاضی و یا ہے تو اُس کی طرف سے بخوشی دیت کا اختیار کرنا ہے مید مسوط میں ہے اگر زید نے اپنے غلام ہے کہا کہ اگر تو عمرہ کو آل کرے یا تیر مارے یا ہج سے دخی کرے تو آزاد ہے پس اُس نے اس میں سے کوئی فعل کیا تو موٹی اُس کے فدیر کا اختیار کرنے والا ہے اور اگر غلام کی جنایت الی ہوجس سے تصاص لازم آتا ہے جنال اُس سے کہا کہ اُگر تو تو موٹی پرنہ قیمت اور نہ دیت بچھوا جب نہ ہوگی تصاص کا ذریح ہوا تو آتا زاد ہے تھرموٹی ہر گیا اور نہ بیا اُس کا وارث ہوا تو آئی میں ہے۔ ایک غلام نے جنایت کی اورموٹی کے بیٹے نے زعم کیا کہ وہ آزاد ہے تھرموٹی ہر گیا اور یہ بیٹا اُس کا وارث ہوا تو آئی اُس ہے۔ ایک غلام آزاد ہوگا اور اس بیٹے وارث پردیت واجب ہوگی ہے تراک میں تیزائے اُس ہے۔

مشترك باندى كے بال ولادت مولى اوراس نے بچى جنايت كى مل

تيت بي جو تجويز بموده في الما

ایک حاملہ بائدی نے جنامت کی اور جو پچھاس کے پیٹ میں ہموٹی نے اس کوآ زاد کیا حالانکہ وہ جنامت سے آگاہ ہو فديكا اختياركرنے والا بوكيا اگر چەصاحب جنايت أس كوضع حمل سے پہلے آيايا(١) يتجية يا بواور اگر جنايت سة كاه نهواور صاحب جنایت أس كے وضع حمل سے بہلے عاضر ہوتو أس كوا ختيار ہوگا جا ہمونى سے أس كى قيمت برتقد بر(٢) عاملہ ہونے كے لے ے اور جا ہے قو حاملہ ندکورہ کو جناعت میں (۳) لے لے ہی وہ حاملہ اُس کی ہوگی اور پچر زاد ہوگا اور اگر بچہ بیدا ہونے کے بعد آیا تو مولی کوا تقبیار ہوگا جا ہے باعدی کودے دے یا اس کا فدید دے دے اور ولی جنایت کو بچدکے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی بظمير بيش ہے۔ توادرانی سلیمان میں ہے کہ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر یاک خص نے جو پھے اس کی باندی کے پید میں ہے آزاد کردیا پھراس نے کوئی جنایت کی اور مولی نے بائدی کو جنایت میں وے دیا تو جائز ہے سیجیط میں ہے۔ ایک بائدی فروخت کی اور و ومشتری کے یاس چرمینے ہے کم میں پیرجن پر پیرنے کوئی جنایت کی بھر بائع نے اُس کے نسب کا دعویٰ کیا حالا نکدوہ جنایت ہے آگاہ ہے تو اُس یراولیا ، جنایت کے واسطے دیت واجب ہو کی اور ای برفتو کی ہے بیٹر ائد استعنین میں ہے۔ ایک باندی دو مخصوں میں مشترک ہے اُس کے بچہ بیدا ہوا اور اُس بچے نے جنابت کی مجردونوں محصوں میں سے ایک نے اُس کے نسب کا دعویٰ کیا طالا نکہ وہ جنابت سے واقف ہے تو اہام ابو یوسٹ نے فر مایا کدأس پر دیت واجب ہوگی اور اگر واقف ند ہوتو اُس پر تیمت واجب ہوگی بیظمیر بدیس ہے۔اور اگر مولی نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے مجر دونوں میں سے ایک نے کی کو خطا سے قبل کیا مجرمولی نے ای جنایت کرنے والے كوآ زادى كے واسط معين كياتو فديكا اختيار كرنے والا ہو كيا اوراكر دوسرے كومعين كياتو أس كوا ختيار ہو كا جا ہے جنايت كرنے والے کودے دے یا اُس کا فدیددے بیکائی میں ہے اور اگر موٹی کے مبہم آزاد کرنے کے بعد دونوں میں سے ہرایک نے جنایت کی مجرموتی نے بیان میں ایک کومعین کیا تو اس پر قیمت ومقدار دیت دونوں میں ہے جو کم ہو وہ لازم ہوگی اور دوسرا اُس کی ملک ہے سو أس كى نسبت كهاجائ كاكدأس كود مدوسيا أس كافديدوىت ويد ماوراكي صورت على بيان سي يعنى كى كوآ زادكيا بمعين كرے فد ميكا اختباركم نے والا نه ہوجائے كا اى طرح اگر ايك نے تل نفس كيا اور دوسرے نے اس سے كم فقط ہاتھ كا ث ذالا تو بھى تھم مختلف نہ ہوگا پینز اللہ المعتبین میں ہے۔ اور اگر اپنی صحت میں اپنے دو غلاموں ہے جن میں سے ہر ایک کی قیمت ہزار درم ہے کہا (۱) یعن مجلس قاضی میں الش کے واسطے ۱۱ (۲) کیونکہ حق اس کے حالہ ہونے کے حالت میں سواہے ۱۱ (۳) یعنی حالمہ باندی کی کیا

ا مین شقت کرے اس قدر مال عاصل کرے کہ اُس کی نسف قیمت برابر ہوجائے ہیں اُس کوادا کرے آزاد ہوگا 18 ع سفایت اور عی کے ایک بی معنی ہیں بعنی مشقت کرے مال حاصل کر 18

نے اسی جنایت کی جس کا ارش ایک درم ہے پھرمیت کی موت کے بعد وارثوں نے کہا کہ ہم اُس کا فدیدندویں مے تو ان کو بیا ختیار ہے اور جب انہوں نے فدیدندویا تو جنایت میں وہ قلام دیا جائے گا اور وحیت باطل ہوجائے گی الا اُس صورت میں باطل شہوگی کہ جب فلام خود اِس ارش کوا سے مال ہے جو اُس نے کمایا تہیں ہے اوا کردے مثلاً کی مختص ہے کہ تو میری طرف سے ایک درم اوا کر دے اور این نے اوا کیا تو میچ ہے اور بید درم اُس غلام کی گردن پر قرضہ ہوجائے گا کہ بعد آزادی کے اُس سے اس درم کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے بیٹر اللہ اسمفتین میں ہے۔ اگر ایک مختص نے دوسرے کو دکیل کیا کہ میر اغلام آزاد کردے پھر غلام نے کوئی جنایت کی پھروکیل نے بوجود جنایت کے حال سے واقف ہونے کے آزاد کردیا تو مولی اس غلام کی قیت کا ضامن ہوگا اگر چہوں جنایت سے آگاہ شہو ہے جو دینا ہے۔ اُس سے دوسرے کو دکیل میں غلام کی قیت کا ضامن ہوگا اگر چہوں جنایت سے آگاہ شہو ہے۔ میں جو جنایت سے آگاہ شہو

ایک فخص کووکیل کیا کہ میرے اس غلام کومکا تب کردے کی مجلام نے ایک فخص کو خطا ہے آل کرڈ الا مجروکیل نے أس کو مكاتب كرويا خواووه غلام كى جنايت كرف سے آگا و تعايان تعاتو مولى يرأس كى قيمت واجب بوكى ندديت بيميد مرهى على ب-اكر غلام نے کوئی جنایت کی اورولی جنایت نے مولائے غلام کوآ گاہ کر دیا پھرمولی نے اُس کوآ زاد کیا اور کہا کہ یس نے اُس کی خبر کی ، تقد این نبیس کی تھی تو مولی اس کے فدید کا اختیار کرنے والا ہوجائے گا ای طرح اگرولی جنایت کے اپنجی نے موٹی کواس ہے آ گاہ کیا ہوخواہ فاس ہو یاعادل ہوتو بھی میں تھم ہاورا گرمولی کوئس اجنبی نے اس کی خبر دی ہو پس اگرمولی نے اس اجنبی کی خبر کی تقعد نیل کر ے بھراُس کوآ زاد کردیا تو بھی وہ فدیدگا اختیار کرنے والا ہوجائے گا اور اگراُس کی تکذیب کی یا نے تصدیق کی اور نہ تکذیب کی یہاں تك كه غلام كوآ زادكيا پس اگرخبروين والا عاول موتو بهي بي علم باوراگر فاسق موتو امام اعظم كوقول يرفعه بيكا اختيار كرنے والانه ہوجائے گالیکن اُس پرغلام کی قیمت واجب ہوگی کیونک اُس نے غلام کو کویا تلف کردیا ہے اور اہام ابو بوسف واہام محر کے نز دیک وہ فدیا افتیار کرنے والا ہوجائے گا۔اور اگر اُس کودو فاستوں نے خبر دی تو دور دانٹوں میں سے ایک روایت کے موافق اس میں بھی مجی تھم ہےاور دوسری روایت کے موافق و وفد بیکا اختیار کرنے والا ہوجائے گایٹر حسب وطیس ہے۔اورا گرمولی کوخوداً سے غلام نے اپنی جنایت کرنے کی خبر دی پیرمولی نے اُس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ میں نے اُس کے قول کی تقید بی نبیس کی تھی تو امام اعظم کے نز دیک ضامن نہ ہوگا جب تک اُس کومرد آزاد عادل خبر ندد ےاور صاحبین کے نز دیک دیت کا ضامن ہوگا اگر چہ مخبر قاستی یا غلام یا كافر مويد يجيط مرتسى من ب- ابن ساعد في وقياف من ذكركيا كريس في المام محر بن أحن كولكها كدا يك غلام في الي مخف وقل كيااور مغتول کے دوولی ہیں کداس میں سے ایک غائب ہے پھر حاضر نے نالش کی تو کیونکر حاکم کوجا ہے کہمولائے غلام کو اختیار دے تو امام محر نے جواب سی لکھیا کہ جووارٹ حاضر ہوو بی خصم ہوگا اور مولی جو پھھا ختیار کرے وہ اس پر بورے کے واسطے واجب ہوگا بیمجیط یں ہے۔اگر غلام نے کسی کو خطا ہے لی کیا اور مقتول کے دوولی جس پھر مولی نے بھکم قاضی غلام بجرم دونوں میں سے ایک کودے دیا مچرغلام ندکورنے اُس کے باس دوسرے آ دی کونل کیا مجر پہلے جنایت کا شریک اور دوسرے مقتول کا ولی دونوں حاضر ہوئے تو پہلے ید فوع (۱) الیہ ہے کہا جائے گا کہ تو نصف غلام اینے حصہ کا اس دوسرے مقوّل کے ولی کودے دے یا نصف دیت فدیددے پس اگر اُس نے نصف غلام دے دیاتو نصف دیت ہے بری ہو گیا اور نصف (۳) فائی موٹی کووایس دے گا پھرموٹی سے کہا جائے گا کداس کو دے دے یا اس کا فدیدوس بزار درم دے کہ یا نچ بزار درم دوسرے مقتول کے ولی کواور یا نچ بزار درم ولی اوّل کوجس نے محصیل لیا ا معنی أس کی آزادی کو مال معین کی اوائی برمطل کروے کہ اس قدر مال اوا کروے قو آزاد ہے اور) بعنی جس کوغادم ویا حمیا تما ۱۴

۲) تعنی نسف پورے ناام کا۱۳

ے دے دے دے ایک اگر اُس نے غلام دے دیاتو ہرایک دونوں میں ہاس میں شریک کیاجائے گا اور بدولی جس کے قبضہ میں دوسری جنایت واقع ہوئی ہے اُس کی چوتھائی قیمت موٹی کو دے گا اور موٹی اس کو اوسط کو دے دے گا اور جب تک موٹی اس چوتھائی قیمت کو اؤل سے نہ دصول بائے گا تب تک اوسط کے داسطے پچھ ضامن نہ ہوگا اور اگرموٹی نے دونوں میں سے ایک ولی جنایت کو و علام بحرم بغیرتکم قاضی دے دیا تو اوسلاکوا ختیار ہوگا جا ہے مولی ہے اس چوتھائی قیمت کی منمان لے بدین دجہ کہ اُس نے بدون تھم قاضی اُس کے اُ شريك كوديا باورجاب إلى شريك عضان لي إس اكرأس في مولى عضان لي تومولى أس كواول مدفوع اليه عواليس ل گا۔اور اگر غلام نے دو مخصوں کو خطا ہے لگ کیا مجرمولی نے انیک کے ولی کووہ غلام بدون تھم قاضی دے دیا مجرغلام نے اس کے باس ایک مخف کو خطا ہے قبل کیا پھرسب جمع ہوئے اور سب نے ویٹا اختیار کیا تو پہلے مدنوع کمالیہ ہے کہا جائے گا کہ نصف غلام دوسرے کو وے دے اور باتی نصف مولی کوواپس دے گا مجرمولی اُس کواوسط و آخر کودے دے گا کداوسط اس میں بحساب دس ہزار درم کے اور آ خر بحساب یا بی جزار درم کے شریک کئے جائیں مے پس بیاضف ان دونوں میں تہائی ہوگا جس میں سے دو تہائی اوسا کا اور ایک تہائی آ خركا ہوگا مجرمونی غلام كى قبت كاچمنا حصداوسط كود يكاوربيدوو بجواس تصف بس سے ولى جنايت اخير وكوديا كيا ہے اوراس كو اؤل جس کے باس غلام تھا والیس لے گا اور اوسط کو اختیار ہے جاہے وہ چھٹا حصہ تاوان لے جواس کے قبضہ میں تھا ایسا ہی ہمارے عراقی مشائخ فرماتے ہیں اور میرے نزو یک سیحے یہ ہے کہ اس کواس امر کا اختیار اس صورت میں نہیں ہے اور نہ صورت اوّل میں ہے۔ اورا گرمولی نے بھکم قاضی غلام مجرم دیا ہوتو بھی ایسائی تھم ہےلیکن موٹی اس صورت میں اوسط کے واسطے پچھے ضامن نہ ہوگا مر مدنوع اليداة ل سے چھٹا حصد قیمت لے كراوسط كود ، د سے گا اور بنابر تول مشائخ عراقين كے خوداوسط اس جھٹے حصد قیمت كور نوع اليد اوّل ہے داپس کے گا اور اگر غلام نے ایک مخص کو خطا ہے تل کیا اور دوسرے کی آئے پیوڑی پھرمولی نے اُس کواس مخص کوجس کی آئے چھوڑی ہے دے دیا اور غلام نے اُس کے پاس دوسرے وقل کیا پھرسب جمع ہوئے اورسب نے غلام کو دینا اختیار کیا تو آ کھ کاحق دار اُس کا تہائی دوسرے آخر کودے دے گا اور دوتہائی موٹی کوواپس دے گا پھرموٹی اُس کو دونوں مقتولوں کے وارثوں کودے دے گا کہ اُس میں اوّل کا ولی بحساب دیں ہزار درم کے اور آخر کا ولی بحساب دو تھائی دیت کے شریک کیا جائے گا پس ایں قدر غلام دونوں میں با کچ حصے ہو کر تقتیم ہوگا جس میں سے تین حصاق ل والے کواور دو حصاخیر والے کولیس سے پھراؤل کے واسطے مولی اُس غلام کی دو تہائی قیت کے سولہ جزو فوتہائی جزومیں چیدجرو دوتہائی جزو کا ضامن ہوگا اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اُس کی دوتہائی قیمت سے دو یا نجویں جھے کا ضامن ہوگا بیأس کا بدل ہے جواخیر منتول کی وارث کواس دو تہائی میں ہے دیا گیا ہے اور پھراس کوموٹی اُس مخص ہے جس كى آئى كھ يعور كى كى بوالى كى بيشرح مبسوط ميں باور اكر غلام برقل كے كوا ، قائم ہوئے اور مولى نے اس يردوسر في تخص کے قبل کا اقرار کیا تو مولی اُس کودونوں کونصفا نصف و ہے گا پھراول کیواسطے اُس کی نصف قیمت کا ضامن ہو گا اورا گراس نے تیسر ہے تے قبل کا اقرار غلام کی نسبت کیا تو سب کوتین تہائی وے دیے گا پھراؤل کے واسطے اُس کی دو تہائی قیمت کا اور دوسرے کے واسطے چھٹا حصد قیمت کا ضامن ہوگا میزندئد استعمین میں ہے اور اگرزید کا غلام ہواور عمرو نے اقر ارکیا کدأس کے مولی نے اُس کوآ زاد کیا ہے پھر خطا ہے اس غلام نے عمرو کے کسی مورث کو آل کیا تو اس کو پھے نہ ملے گامیہ ہداریٹس ہے۔اگر غلام نے کوئی جنایت کی اورولی جنایت نے اقرار کیا کہ بیفلام آزاد ہے تو مسئلہ میں تین صورتیں ہیں یا تو ولی جنایت نے بیاقرار کیا کہ کہ بیفلام اصلی آزاد ہے یا اقرار کیا کہ وہ آ زاد ہاقرار کیا کہ مولی نے اس کوآ زاد کر دیا ہے ہیں اگر اقرار کیا کہ وہ اصلی آ زاو ہے تو ولی جنایت کی منان کسی پرنہ ہوگی نہ غلام پر

اور دمولی پرای طرح اگراقرار کیا کروه آزاد ہے تو بھی بی تھم ہاوراگراقرار کیا کہ مولی نے اُس کو آزاد کردیا ہے پس اگریا آقرار کیا کہ اُس نے جنایت سے پہلے اُس کو آزاد کردیا ہے تو اُس کا وی تھم ہے جواصلی آزاد ہونے کے اقرار کیا ہے۔ اوراگر یا ترار کیا کہ مولی نے جنایت کے بعد اُس کو آزاد کر دیا ہے تو غلام کے براء سے کا اقرار کیا اور مولی پر فدید کا دعویٰ کیا اگر بدان آگا ہوئی آزاد کرنے کا اقرار کیا ہے گرمولی نے جو پکھ جنایت ہے آگاہ ہوکر آزاد کیا ہے یا مولی پر ضمان قیت کا دعویٰ کیا اگر بدون آگاہ بی کہ آزاد کرنے کا اقرار کیا ہے گرمولی نے جو پکھ اس پر صان قیت یا فدید کا دعویٰ کرتا ہے اُس سے انکار کیا تو حت سے انکار کیا تو تھی کا قول قبول ہوگا اور ولی جنایت پر کواہ (۱) لانے واجب بیل سب اُس صورت میں ہے کہ غلام دینے سے پہلے ولی جنایت نے ایسا اقرار کیا اوراگرمولی نے اُس کوغلام دے دیا پھر اُس نے اقرار کیا کہ یہ اُس کی آزاد کی کا تھی جائے گا اور غلام کی ولاء مولی کی شدہ وگی اوراگرا قرار کیا گرامی کی اُس نے جنایت سے پہلے اُس کو آزاد کیا ہے تو اس کی آزاد کی کا تھی دیا جائے گا اور اُس کی ولاء موقوف رہ کی سے جو گی سے ہے۔

غلام جنایت کا اقرار کرنا چائز نبیس ہے خواہ ماؤون ہویا مجور ہواور بعد عتق کے اپنے اس اقرار بر ماخوذ نہ ہوگا بیصادی میں ہے۔اگر غلام نے آزاد ہوجائے کے بعد اقرار کیا کہ میں نے اپنی رقیت کی حالت میں عمر آیا خطاء جنایت کی تقی تو اُس پر پجھوواجب نہ ہوگائیکن عمراقتل کرنے کے اقرار میں قصاص ہوسکتا ہے میں ہولا میں ہے۔ایک غلام نے خطا سے ایک مخض کا ہاتھ کا ٹ ڈ الا اورو واجھا ہو گیا مجرمولی نے اُس کو بسبب جنایت کے دے دیا مجروہ زخم مجوث نکلا اور مجروح اس سے مرگیا اور وہ غلام موجود ہے تو وہ مجروح میت کے دارتوں کا ہوگا اورا گرمولی نے اُس کو ہاتھ کی بوری دیت یا نچ ہزار درم فدید دے کرا ختیار کیا ہو پھر غلام ندکورکوآ زاد کر دیا پھر مجروح كازخم پيونااوروه مركياتو فرمايا كدوه غلام كي قيت دے دے كا أكر چهودرم بون اور فديد كے يا نيج بزار درم واپس لے كار يجيط میں ہے۔ایک غلام آزاد کیا میالیں اُس نے ایک مخص سے کہا کہ می نے خطا سے تیرے بھائی کوجس حالت میں میں غلام تعاقل کیا تما اوراً سخفس نے کہا کہ تو نے اُس کوایے آزاد ہونے کی حالت میں قبل کیا ہے تو بالا جماع غلام کا قول قبول ہوگا ای طرح اگر اُس نے بعد آزادی کے اپنے مولی ہے کہا کہ میں نے رقیت کی حالت میں تیرامال لے لیا ہے یا تیرا ہاتھ کا ب ڈالا ہے اور مولی نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے بعد آزادی کے ایسا کیا ہے تو بالا جماع غلام کا تولی قبول ہوگا بیکانی میں ہے۔ اور اگر ایک مخص نے باعری کو آزاد کیا مجر اس سے کہا کہ ش نے تیرا ہاتھ کا ٹا ہے در حالیکہ تو میری بائدی تھی اور بائدی نے کہا کہ تو نے میرے آزاد ہونے کی حالت میں میرا ہاتھ کا ٹا ہے تو بائدی کا تول تبول ہوگا ای طرح جو چیز اُس سے لے لی ہوائس کے بارے میں بھی ایسے اختلاف کی صورت میں بھی تھم ہے سوائے جماع کے یا کمائی کے کداس میں استحسانا مولی کا قول جو گا بیامام اعظم واہام ابو یوسٹ کے نز دیک ہے اور اہام محد نے فر ما یا کہ چھے ضامن نہ ہوگا الا الیمی چیز کا جو مال عین ہو کہ اس میں سیتھم و یا جائے گا کہ با ندی کو واپس کرد ہے ہید البیش ہے۔ اگر ایک علام خريدااورأس يرقعند كرليا بحرايك مخض في كهاكريس في تير حزيد في سيلياس كاباتحدكات والأب اورمشترى في كهاكرتو نے میرے خرید نے کے بعداس کا ہاتھ کا ٹا ہے تو مشتری کا قول قبول ہوگا سے کائی میں ہے۔ اگر غلام نے کسی مختص کا ہاتھ عمد ا کا ث والا اوراس جرم میں خواہ بھکم قاضی یا بدون تھم قاضی اس کودے دیا گیا پھراس نے اس کوآ زاد کر دیا پھروہ ہاتھ کے زخم کی وجہ سے مرگیا تو یہ غلام جنایت کے مصالحہ میں قرار دیا جائے گا اور اگر اُس نے آزاد ند کیا ہوتو موٹی کوواپس دے گا پھر وارثان مقتول ہے کہا جائے گا کہ جا ہواس کولل کردیا اس کوعوکر دو بینز اللہ المغتبین میں ہے۔ اگر غلام نے کسی کولل کیا اور اُس کے دو وارث میں بس دونوں میں سے ایک نے اس کو مفور دیا تو مولی سے کہا جائے گا کہ جس نے معافی نہیں کیا ہے اس کو نسف غلام دے دے یا نسف دیت فدید دے اور مفو

کر نے والے کا پھوا تحقاق نہ ہوگا ہے جید علی ہے۔ ایک غلام نے دو آ دمیوں کو آلی کیا اور ہرا یک مقتول کی دو دو و لی جس ہر ایک کو دو ار توں علی ہے ایک کو تھا مے نہیں گار ہرا یک مقدید دے گا اور اگر غلام نے ایک کو تھا اور دو ارتوں علی ہے ایک کو تھا ہے نہیں گر ہرا یک کو تھا ہے ایک کو تھا ہے ایک کو تھا ہے ایک کو تھا ہے ایک کو تھا ہو کہ کہ اور اگر غلام دیا تو جس میں ہے در ہرے وارث مقتول جمد کو دے گا۔ اور اگر اور م فدید دے گا جس میں ہے در ہر ہزار درم دو مرے وارث مقتول جمد کو دے گا۔ اور اگر اور م فدید دے گا جس میں ہور کی دونوں کو دے گا دار اگر اور ایک تہائی وارث مقتول جمد کو دے گا۔ اور اگر اس نے غلام دیا تو تین تہائی دونوں کو دے گا بینی دو تہا گا اور ایک تہائی وارث میں کے جساب سے اور وارث عمل کے ہے کہ دونوں وارث خطا اس میں پوری دیت کے حساب سے اور وارش حمد آس میں پوری دیت کے حساب سے اور ایک جو تھائی آئی کہ دونوں وارث خطا اس میں پوری دیت کے حساب سے اور کو حمل کے اور صاحبین کے نزد یک بطریق مناز عت کے حساب سے اس کے جس میں ہے تین دونوں مقتولوں میں سے ایک کو دونوں کو خطا ہے آل کیا چھر وونوں مقتولوں میں سے ایک کے دوئوں نے آس کو معاف کردیا تو آ و معاغلام دوسر سے کود سے دیا ہو۔ ہاتھ کا شے والا آس میں نو ہزار وونوں کو سے بیان ور دوسر ایکود سے دیا ہو۔ ہاتھ کا شے والا آس میں نو ہزار دونوں کو دے دیا ہو۔ ہاتھ کا گئی ترار دوم کے حساب سے شریک کیا جائے گا کیونکہ آس نے ہاتھ کا سے کریا تی سودرم بھر پائے جیں اور دوسر ایکو کا شریک کیا جائے گا گئی ترار تا کہ گئی ترار دوم کو دید کا کو دی کریا تو تو کو کے گا کو کھر کیا گئی کو کہ کو کہ کو دید وار کا کو کھر کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھر کیا گئی کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کر کو کہ کو کو کو کو کو کو ک

اگراس نے ایک مخف کول کیا اور دوسرے کی آئے پھوڑ دی پس یا بی جرم عمد آ ہوگایا خطاہے ہوگا پس اگر عمد آ ہوتو مولی ہے کہا جائے گا كہ براجى جا بينادم أس كوجس كى آ كھ پيوڑى كئى ہدے دے يا أس كافديددے دے ليس اكر أس فديد يا اختيار کیاتو آئکھی جنایت کا فدیہ یانج ہزار درم دے گااور غلام نہ کوراس جنایت سے پاک ہوجائے گا پھرولی مغنول اُس کوقصاص میں قل کرے گااوراگراس نے دینا اختیار کیا تو وار ٹال قتیل آ کراسکو قصاص میں قبل کریں گے پھرجس کی آ تھے پھوڑی ہے وہوٹی ہے پچھ والهن نيس ليسكنا ہاورا گرفتل بخطا ہوتو مولى كودونوں كے حق ميں اختيار ديا جائے گا كہ جاہاں كودونوں كودے دے يااس كا فد ب دے دے پس اگر اُس نے فدید دینااختیار کیا تو پندرہ ہزار درم فدید دے دے جن میں ہے دس ہزار درم وارث منتول کے اور پانچ بزاردرم أس كے جس كى آ كھ چوڑى ہاور اگر أس نے دينا اعتباركيا تو غلام ندكور دونوں مى تين تبائى موكا جس مى سے دوتهائى وارث مقتول کی اورایک تمائی آ کھ پھوٹی ہوئی کی ہوگی بدیجا میں ہے۔ایک مملوک نے دوسرے مملوک کو خطا سے آل کرؤالا مجراپنے مولی کے بھائی کو خطا مے قل کیا اور بھائی کا وارث سوائے اس کے مولی کے کوئی نہیں ہے تو نصف قائل مقتول مملوک کے مولی کو دیا جائے گایا مولائے قائل اُس کا فدیدد ے گااور باقی آ دھااہے مولی کا ہوگا۔ اور اگر اُس نے اسے مولی کے بھائی کو پہلے آل کیا تو بورا قائل مملوك متقول كرموني كوديا جائے كايا مولائے قائل أس كا فديدد عاكا اور اگر اس نے اپنے مونی كے بھائى كو پہلے قل كيا اور بھائی کے ایک از کی ہے تو تین چوتھائی قاتل مملوک مقتول مے مولی کودیا جائے گا اور چوتھائی اس اُڑکی کودیا جائے گا اور اگر اُس نے وونوں کوایک ہی ضرب سے قبل کیا ہواور بیٹی نہ ہوتو قاتل دونوں میں نصفا نصف ہوگا پینز اے انمکتین میں ہے۔ ایک غلام و ومخصوں میں مشترک ہے اس نے دونوں کے قریب لیعنی مورث کوعمد اقتل کیا بھر دونوں میں سے ایک نے اس کوعضو کردیا تو امام اعظم کے فزد کی أس كابوراخون معاف موجائے كا اور صاحبين نے فرمايا كر عنوكرنے والا أس كا آ دها دوسرے كودے كايا چوتھائى ديت فديدوے كا اور بعض شخوں میں امام محمد کا قول امام اعظم کے ساتھ ندکور ہے اور اشہریہ ہے کہ امام محمد کا قول مثل قول امام ابو بوسف کے ہے۔ اور اگر ایک غلام نے اپنے موٹی کوعموا قبل کیا اور اس کے دو بیٹے ہیں پھر ایک نے اُس کوعنو کردیا تو امام اعظم وامام محر کے زویک پوراخون
باطل ہوجائے گا اور امام ابو بوسف کے زویک پہلے مسئلہ کے موافق یہاں بھی تھم ہے یہ کائی میں ہے۔ منفی میں ہے کہ ایک غلام
نیا یک فنمی کوعموا قبل کیا پھر موٹی نے اُس کو آزاد کردیا پھر ہردووار فان منتول میں سے ایک نے اس کومعاف کردیا تو غلام فہ کوراپ
نیا یک فنمی کوعموا قبل کیا پھر موٹی نے اُس کو آزاد کردیا پھر ہردووار فان منتول میں سے ایک نے اس کومعاف کردیا تو غلام فہ کوراپ
نیا یک فنمی کو اسطے جس نے معاف نیس کیا اُس کے لیے سعایت کرے گا اور موٹی پر کچھ واجب نہ ہوگا یہ چیا میں ہے۔ اگر کس نے
اپنے غلام کا ہا تھ کا ان گھرا کی کوکس نے فصب کرلیا اور وہ عاصب کے پاس اس زخم تطبع سے مرکمیا تو عاصب پر اُس کی قیمت ہاتھ
کے ہوئے کے حساب سے واجب ہوگی اور اگر موٹی نے عاصب کے پاس اُس کا ہاتھ کا نٹ ڈالا اور وہ اس زخم سے عاصب کے پاس
مرکمیا تو عاصب پر پچھواجب نہ ہوگا یہ ہوا یہ میں ہے۔

جامع كبير عى ب كدايك فخص في اي غلام كوموضح زخم مرياچرو ي زخى كيا بحرايك فخص كي باس بزار درم قرض ك عوض ربن کیااوراس غلام زخی کی قیمت با وجوداس زخم کے ہزار درم ہے پھروہ غلام مرتبن کے پاس ای زخم ہے مرحمیا تو جس قد رقر ضہ کے وجس رہن ہے اُس کے عوض تلف شد وقر ارویا جائے گا اور اگر رہن کرنے کے بعد مولی نے اُس پر جنایت کی ہوتو مر ہون واپس كرنے والا ہوجائے گائى كداكرو واس زخم بيرجائے تو قرضديں سے بجھ ماقطانہ ہوگا۔ اى طرح اگر اجنى نے أس كے ماتھ كوئى جنایت کی تو رائن سے پہلے جنایت کرنے اور رہن کے بعد جنایت کرنے ش ان دونوں صورتوں ش ابطال رہن کے حق می فرق ہو گا جیسا کہ نہ کور ہوا ہے۔ اور نیز جامع کبیر عمل ہے کہ ایک حفل نے دوسرے کے غلام کوموضح التجہ سے زخمی کیا اور وہ غلام بیار پڑا پھر أس كوعامب نے غصب كرليا اور و واس جنايت سے عامب كے پاس مركميا تو مولائے غلام كوافقيار موكا جاہے جنايت كنندو سے غلام تندرست کی قیمت تین سال میں وصول کر سے بعنی اس کی مددگار براوری ضامن ہوگی پھراس کی مددگار براوری عاصب ہے اُس غلام کی قیمت روز غصب کے تھی وصول کر لے گی اور اگر جا ہے تو غامب سے غلام ندکور کی روز غصب کی قیمت نی الحال اُس کے مال ے لے اور جنایت کندہ سے موضحہ زخم کا ارش اور جونتھان اُس سے عامب کے غصب کرنے کے روز تک پیدا ہوا ہے تاوان لے اور بیسب جنایت کرنے والے کے مال میں سے ولا یا جائے گا اور اگر غاصب نے اوائے منیان کے بعد جایا کہ جنایت کرنے والے یا أس كي مددگار براوري سے منان لے تو أس كوبيا عتيار ند بوكا اور اكر أس كوغامب في مناب بلك مولى نے أس كوبعد جنایت کے کسی مخص کے ہاتھ اس شرط ہے کہ ہائع کو تمن روز تک خیار حاصل ہے فرو خت کردیا اور و ومشتری کے پاس مر کمیا تو اُس کا تھم دیابی ہے جیسا ہم نے عاصب کی صورت میں بیان کیا ہے اور اگر مولی نے اس غلام کوبطور کے فاسد کے اس کے ہاتھ فروخت کیا وروہ ای جنایت سے مشتری کے پاس مرحمیا تو مولی جنایت کرنے والے سے موضحہ کا ارش اور جو پچھاس جراحت سے مشتری کے تبضر کرنے کے روز تک نقصان پیدا ہوا ہے تاوان کے گا اور میرمال تاوان جنامت کرنے والے کے مال بیں فی الحال واجب ہو گا اور شتری پراس کے قبضہ کرنے کے روز کی قیمت نی الحال اُس کے مال میں واجب ہوگی اور اگر موٹی نے اُس کوفروخت نہ کیالیکن ایے قرضد کے وض جواس پرآتا اے اور وہ قیمت غلام کے ہرابر رمن کیااور وہ مرتبن کے پاس اس جنایت سے مرحمیاتو وہ بعوض قرضد میت قرار دیاجائے گا اور مرتبن کو جنایت کنندہ ہے مؤاخذہ کرنے کی کوئی راوٹیس ہے اور رائن ارش جنایت کو جنایت کرنے والے سے لے لے گااور جس قد رفتصان تاونت قعند مرتبن أس ميس آيا ہے وہ مى لے لے گااور جنايت كرنے والے سے تاوان تيت باطل مو گی اور اگر غلام کی قیمت قرضدے زائد ہومٹلا قیمت غلام دو بترار درم اور قرضه ایک بترار درم ہاور و مرتبن کے پاس مرکیا تو تھم وہی

مین ووزخم سرجس ہے بڈی محل می ا

اگرایک غلام خصب کیااوراً سنے غاصب کے پاس کسی کوتل کیا ہ

اگرایک تحق نے ایک غلام غصب کیا اور اُس نے غاصب کے پاس جنایت کی چر غاصب نے اُس کووایس دے دیا پھر
اُس نے دوسری جنایت کی قو مولی اُس کو دونوں فریق جنایت کودے دے گا پھر غاصب سے اُس کی ضغہ قیمت لے کراقل کودے دے گا پھر یہ قیمت غاصب سے واپس لے گا اور بیام عظم وامام ابو یوسٹ کے نزدیک ہے اور امام محد نے فر بایا کہ غاصب سے اُس کی تول کی نصف قیمت لے گا کہ وہ اُس کو دی جائے گی یہ جائید ہی ہے۔ اگر ایک غلام خصب کیا اور اُس نے غاصب کے پاس کی کول کی فیمت نے بھر غلام مرکمیاتو غاصب بے پاس کی کول کی بھر غلام مرکمیاتو غاصب پراس کی قیمت واجب ہوگی پھر مولی ہے قیمت واجب کے پاس کی تول کی قیمت کو دی دے گا اور اگر غلام نہ مرابولیکن اُس کی آ تھے جائی رہی پھر غاصب نے مولی کو کا ناوائیس کر دیا پھر اُس نے مولی کے پاس دوسرے محفی کو وہ فراس کے گا بود ہی اُس کی اُس کی اُس کی اُس کی اُس کے باس دوسرے محفی ہے ہو وہ فراس میں میں دے دیا تو وہ غام مرفی علی ہو وہ فراس میں ہو وہ فراس کی ایک آ تھے جائی رہی ہے ہیں بی نصف قیمت کی جائے گا ایس واسطے کہ جس قد راس نے قیمت کی تو وہ فراس موری علی دیت میں دے دیا تو دوسرے محفی کی تو وہ فراس کی اور شری کی مارہ کوری کی دیا ہے گا ایس واسطے کہ جس قد راس نے قیمت کی اور دوسر کی تاب کی کوری دی کی اس کوری کوری کی جائے گا بلکہ باتی حق کے واسطے شریک کیا جائے گا اور جو پکھ فلام کا نے میں سے حصد دسم ملا ہے وہ بھی مولی غاصب سے لے گا اور جو پکھ دوسرے محقول کے وارث کو ملا ہو وہ کے وہ اسلے جو پکھ فلام کا نے میں سے حصد دسم ملا ہے وہ بھی مولی غاصب سے لے گا اور جو پکھ دوسرے محقول کے وارث کو ملا ہو وہ کی دون کے دون کی ک

قیت مونی کوسلم ملے کی اورولی جنایت اس میں سے پھولیس لےسکتا ہے میچھ میں ہے۔

ل سیخی ناام کے ساتھ اس کی قیمت بھی دے دے گا اور بیمراؤٹیں ہے کہ اقتلام تھو ب بی کی قیمت دے دے گا ا

ع العنى رائيكال ومفت بأس كاعوض ندولا باجائ كااا

تخرق دوسر عطور پر ہے جیسا کہ اس کے بعد ذکر قربایا ہے اور بی مسئد ابوحفق کے نسخہ بیں ہے اور ابوسلیمان کے نسخہ می مسئد طویلہ فہور ہے اور تھی مسئد طویلہ فہور ہے اور تھی میں تعلیل ہے جانوں تھی ہے ہوا کی قیمت ہزار دورم ہی فصب کی فیصب کی اور ہرا کیک نے ماصب نے باعدی کو آل کیا بھر غاصب نے غلام کو واپس کر دیا تو غاصب اس غلام کے ساتھ باغدی کی قبست بھی واپس و سے گا بھر موٹی بید قبست متقول باغدی کے دارے کو دے دے گا بھر غاصب سے دوبارہ بیا میں نے قدید بیٹا اختیار کیا تو دیت متقول غلام اس کے قبست واپس نے گا اور بیدام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے نزد کیک آگر اس نے فدید بیٹا اختیار کیا تو دیت متقول غلام اس کے وارث کووے دے گا اور غلام کی قبت غاصب سے واپس بیس لے سکتا ہے اور اگر اس نے دیا اختیار کیا تو غلام کو اس کے مقول کے وارث اس نے دیا اختیار کیا تو غلام کو اس کے مقول کے وارث اور خاص کی تیت اس کا موٹی نے دیا اختیار کیا تو غلام کو اس کے مقول کے بیس میں سے کیارہ حصوں میں سے ایک حصروارث متقول غلام کو دے دے گا بھر غاصب سے معلام کی قبت اس کا موٹی نے دیا اختیار کیا ہی تیس سے بیادہ کی تیت کی میں نہ ہو سے اور موٹی نے دیا اختیار کیا ہی اختیار کیا ہی اختیار کیا ہی اور میں کے دور وی کیا اور اگر غاصب سے معلام میں بھٹر رقیت باغدی کی قبت کی میں نہ ہو سے اور موٹی نے دیا اختیار کیا ہی اور میں کے دور وی اور کیا کہ بھی غلام میں بھٹر رقیت باغدی کی قبت کی میں کورں گا بلکہ انظار کروں گا بھر جب باغدی کی قبت دور وی ہو ہو ہے گی تو اُس کو لیاوں گا تو اُس کو بیا فتھیار دوگا۔

مسئله فدكوره كى بابت امام اعظم الوحنيفه مينيد كاقول

بقیاس قول امام ابوطنیفہ کے بوراغلام متنول غلام کے دارے کو ے دے کا اور بعد دے دینے کی غاصب سے غلام کی قیمت اور بائدی کی قیمت نے لے گا پھر بائدی کی قیمت اس مے متنول ہے وارث کودے دے گا پھر غاصب ہے بھی قیمت دوبارہ لے لے گا پس اُس کے قبضہ میں دوقیمتیں آئیس کی اور بھیاس قول امام ابو پوسٹ وامام محر کے غلام میں سے گیار وحسوں میں ہے دی جھے اُس کے متنول کے وارث کودے گا اور ایک حصہ اپنے یاس رکھے گا پہاں تک کہ بب با عمری کی قیمت وصول ہوتو مولی اُس کو لے کر اُس ك متنول ك وارث كود عد ع كا بجراس قيمت كوعاصب عدوالس الح يجرموني ع كباجائ كاكرية بزوعاصب كود عديا با ندى كى قيمت اس كافديدد بيس اگريد جزود بياتو أس ب غلام كى قيمت في اي مجراس قيمت ميس سے كياره جزوں سے ایک جزودارث مقتول غلام کوبعوض اس جزوغلام کے جووارث ندکورکوئیس دیا گیاہے دے دے گااور پھراس جزو قیت کوغامب سے والیس لے گااور اگراس کا فدید یا توبا ندی کی قیمت اُس کا فدید سے لیکن غلام کی قیمت اس صورت میں بھی غامب سے لے لے نکین چونکددونوں قیمتیں برابر ہیں اس واسطے ایک دوسرے کا قصاص ہوجائے گی اور وارث مقتول غلام کو بجائے اس جزو کے اُس کی قیت کا گیار ہوال حصد وے دے گا پھراس کی قیت غاصب ہے واپس نے گااور اگر مقتول باندی کے وارث نے کہا کہ بی بقرر تیت با ندی کے غلام میں شریک ہوجاؤں گا تو غلام فرکور دونوں کو دیا جائے گا جس میں سے وارث مقتول غلام بقدر دیت کے اور وارث متنول بائدى بفدر قیت بائدى كے حصد دار ہوگائيں دونوں ميں كيار وحسوں يرتقسيم ہوگا جيسا كدہم نے بيان كيا ہے كمر جب عاصب برقابو بایا یا و وخوشحال بو کیا تو مولی کوغلام اور باندی سے قیمت ادا کرے کا پھر غلام کی قیمت میں سے کیار بوال حصدوارث مقنول غلام کو بجائے أس حصد غلام مے جوأس كونيس ملا ہے دے دے اور پھر غاصب سے اس قدر حصد واپس لے كا اور مقتول يا تدى ے وارث کوسوائے اُس کے جو پچھاس کواس میں سے ل چکاہے با ندی کی قیمت میں سے پچھند ملے گا اور اس سے پہلے ایک چھوٹے مسلم میں بیان فرمایا ہے کہ بائدی کی قیمت میں ہے اُس کے مقتول کے دارے کواس قدردے دیا جائے گا کہ جو پچھواُس کو ملا کر بائدی

کی پوری قیمت ہوجائے پس اس تھم میں دور دانیتی جی اور اگر مولی نے فدید دینا اختیار کیا تو غلام کے دس بزار درم فدیداد رہا ندی کی قیمت دے گا پھر غاصب سے غلام کی قیمت لے گا اور ہاندی کی دوقیتیں لے لے گا جس میں سے ایک قیمت بجائے اُس قیمت کے ہو گی جو اُس نے ہاندی کے مقتول کے وارث کودی ہے اور دوسری قیمت بوجہ فصب کے ہوگی جومولی کو بجائے ہاندی کے مسلم ملے گی اور پیام اعظم کا قول ہے۔

یقیاس ول صاحبین کے جب عاصب نے غلام کی قیمت اور دونوں قیمتیں باندی کی اداکردیں و ایسا ہوگیا کہ کو یاباندی اُس کی ہوگئی بسبب اس کے کداُس پر صاب متر رہوئی ہے ہی مولی ہے کہا جائے گا کہ غلام کے گیارہ جزوں میں ہے ایک جزوعا مب کو ملا ہے یا اُس کا قدید و سے اور قدید باندی کی قیمت ہے اور جو بچھاُس نے کیا بہر حال عاصب ہے بچھوا ہی نہ لے گا۔ بدنی وجہ کہ جو ہرا یک کودوسرے سے یانا ہے اُس میں مقاصد واقعہ ہوگا جیسا کہ ہم نے بیان کردیا ہے بیمسوط میں ہے۔

غصب کئے مکئے غلام کوفریق ٹالٹ کے قبل کا تھم دیا اور اُس نے عمل بھی کرڈ الا تو ایسی حالتوں میں قصاص کی پچھے صورتوں کا بیان ﷺ

آگرایک غلام خصب کیا پھرائس کو تھم کیا کہ اس فض کو تل کردیا پھر عاصب نے اُس کے مولی کو واپس کردیا پھر اُس کے پاس غلام نے خطا سے دوسرے آدی کو آل کریا پھر منتول اول کے دلی نے خون معاف کیا تو مولی پر واجب ہوگا کہ نصف غلام ولی منتول دیگر کود سے دبیا دہت اُس کا فدید دسے اور عاصب سے کچھ واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر منتوس پہلے دونوں فریق فریق وارثوں کو دسے دسے یا دیت اُس کا فدید دسے اور عاصب سے کچھ واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر منتوس فریق وارثوں کو دسے دسے اور اگر منتوس فریق سے بہلے دونوں فریق وارثوں کو دسے دسے یا دیت اُس کو منوکیا تو مولی عاصب سے نصف قبت واپس نے گا پھرولی اول کو اس نصف قبت کے لینے وارثوں کو دسے دیا پھرولی اول کو اس نصف قبت کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اس واسطے کہ اُس نے منوکر دیا ہیں یہ قبت مولی کو سلم دہے گی اور دویارہ عاصب سے پھر نیس لے سکتا ہے بیادہ وی میں سے سمن سے میں میں سے سمن سے میں سے میں سے سلم ہے میں سے سمن سے میں سے میں سے سمن سے میں سے سلم سے سے میں سے سے میں سے م

اگرزید نے عروکا غلام غصب کیااور عرو نے زید کے پاس اپنی ایک با عمی و دیوت رکھی پھر غلام نے زید کے پاس کی گوٹل

کیا پھر غلام کو ہا تدی نے تل کیا تو غاصب پراس کے پاس غلام کے حرجانے سے غلام کی قیت واجب ہوگی پھر جب مولی کا اُس کو
وصول کر لے تو یہ قیت واجان متحق ل کو و سے دے گا پھر غاصب دوبارہ اُس کی قیت مولائے غلام کو دے دے گا تا کہ بجائے غلام کے
اُس کے پاس سلم رہے پھر مولائے کہا جائے گا کہ اپنی و دیوت کی با غذی غاصب کو دے دے یا غلام کی قیت اُس کا فدید و سے
دے اور اگر اس سئلہ میں غلام نے ہا غدی کو آل کیا ہو باو جود یک آزاد کو آل کیا ہے اور مولی نے غلام دیتا اعتبار کیا تو بیغلام متحق ل کی
دے اور با غذی کی قیمت پر تشیم کیا جائے گا بدام اعظم کا قول ہے ہیں وار خان متحق ل اس بھی ہے جس قد رمقابلدد ہت کے پڑے وہ
لیس مے اور جس قد رہا غذی کی قیمت کے پرتے میں پڑے وہ مولی نے لے گا پھر غاصب مولائے کنز کو ہا غذی کی پوری قیمت د
وے گاور نیز مولی اس نے اُسکے شل جو وار خان متحق ل نے غلام میں سے لیا ہے غلام کی قیمت میں سے نے لیگا اور اہام ابو یوسٹ و
دام مجد کے قول پرغلام میں مولی اپنی ہا غذی کی قیمت کے قدر بالکل شریک نہ کیا جائے گا بلکہ پوراغلام وارخان متحق ل کی جری اور ایک کی قیمت عاصب سے باس سے کی گوٹل کیا پھرا کی ہے جنی اور بیا نے کی قیمت میں سے دائیں ہے اور کی کے تیمت میں سے دواہیں لیک گور میا کی قیمت کے اور جن اس کے کی گوٹل کیا پھرا کیک ہور کیا ہور کیا ہور کیا کہ بی جنی اور بیت نے کی قبل کی خوال کیا گھرا کیک ہور کیا گیا ور اگرا کی جنی اور بیر نے خاصب کے پاس سے کی گوٹل کیا پھرا کیک ہور کیا ہور کیا دور ان کی خوال کیا گھرا کی کوٹل کیا پھرا کیک ہور کیا ہور کیا ہور کیا کی خوال کیا گھرا کیا کہ کیا کہ کو کو کیا گھرا کی گھر کی خوار کور کیا گھر کی خوار کور کیا گھرا کیا گھر کی خوار کور کیا کی خوار کیا گھر کیا کے کور کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کی گھر کیا گھر کے کور کھر کھر کیا گھر کھر کیا گھر کھر کھر کھر کھر کھر کی

اس کونل کیاتو عاصب پرواجب ہوگا کہ بچہاور باندی کی قیمت مولی کودایس کرد ۔۔ پھرمولی ہے کہاجائے گا کہ یہ قیمت وارٹان مقتول کودے دے پھر غاصب سے ای قدر واپس لے کہوہ تیری ہوگی پھراس سے کہا جائے گا کہ یہ بچہ غاصب کودے دے یا باندی کی قیمت اُس کا فدیدد سے میمسوط میں ہے۔ غلام مرہون نے اگر رہن پر جنایت کی یار بن کے مملوک یا مال پر جنایت کی تو آیا اُس کی جنابيت معتبر موكى سومشائخ وحميم الله نے فرمايا كه بيدمسئله كتاب الرئين هي ندكور ہے اور بيتكم ندكور ہے كه جنابيت بدر موكى اور اس ميں کوئی اختلاف ندکورنیں ہے کیکن مشاکنے رحمہم اللہ نے فرمایا کہ ہدر ہونے کا جوتھم کتاب الرمن میں ندکور ہے امام ابو پوسف و امام محمّر کا قول ہے اور امام اعظم کے فرویک أس كی جنایت رائن پر بقدر قرضہ كے معتبر ہوگی اس واسطے كدوہ بقدر قرضه كے مضمون ہے حاصل آ نکدمرجهن کا قرضه ساقط موجائے گااوراگرأس نے مرتبن پر جنایت کی توامام اعظم کے مزد یک بدجهایت بفدر قرضہ کے معتبر نہوگی اورامام ابو یوسف وامام محرو نے فرمایا کدمعتر ہوگی بیمچیط میں ہے۔

ف*صلور*)\$

ام ٰ الولدومد بر کی جنایت کے بیان میں

اگر مدیریاام ولد نے جنایت کی تو مولی أس کی قیمت (۱) وارش جنایت ہے کم مقدار کا ضامن ہوگا اور بیام ولد میں أس کی تہائی قیت ہاور مد بری صورت میں دوتہائی ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔ ووآ ومیوں کے مشترک مد برنے جنایت کی تو دونوں مولی یں سے ہرایک برأس کی قیمت کا اس قدر حصدواجب ہوگاجتنی اس میں سے ہرایک کی ملک ہاوراگر دونوں میں سے ایک نے اُس کو مد بر کیااوراً س نے جنایت کی تو امام اعظم کے نزویک دونوں براً س کی قیمت واجب ہوگی اور صاحبین کے نزویک مد برکرنے والا حنان دے کرا ہے شریک کے حصہ کا مالک ہوگا یہ محیط سرنسی میں ہے۔ اور مد بر کی جنابیت اِس کے مولیٰ کے مال میں فی الحال واجب ہوگی اُس کی (۲) مددگار برادری پر نہ ہوگی اور بین علم ام ولد کا ہے مدسراج الوباج میں ہے۔اور اگر مدبر کی قیمت کثیر ہوتو مولی پر دس ہزار درم سے دس مم کے سوائے زیادہ واجب نہ ہوگی اور مدبر کی جنابت جان ملف کرنے کی ہویاس سے مم ہویکسال تھم ہے بیمبوط میں ہے۔اوراگرایک زمانہ کے بعدولی جنایت اورمولی نے باہم اُس کی قیمت میں اختلاف کیااورولی جنایت نے کہا کہ جس دن اُس نے جنابت کی ہے اُس کی قبت بزارورم محمی اورمولی نے کہا کہ یا فج سودرم محمی توقعم سے مولی کا قول جول اورا مام ابو يوست نے بھی ای قول کی طرف رجوع کیاہے بیدذ خیرہ میں ہے۔اوراگر بذر بعد جنایت کرنے کےفور آبلاصل مرمیا تو مولی کے ذمہ ہے قیت ساقط نہ ہوگی ای طرح اگروہ اند ساہو جائے تو بھی مولی پر پوری قیمت واجب ہوگی بیصاوی میں ہے۔ اور اگر اُس کے مرنے کے بعد دونوں نے اس کی قیمت میں اختلاف کیا تو مولیٰ کا قول قبول ہوگا اور ولی جنایت پر واجب ہوگا کہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے اُس کو م کواہوں سے ٹابت کرے بیمسوط میں ہے۔اورام ولد کی قیمت کا ایک ہی مرتبہ ضامن ہوگا چنانچیا گراُن ہے ایک مرتبہ جنایت کی مجر اُس کے بعد جنایت کی تو دوسری جنایت کا وارث پہلے کے ساتھ شریک ہو جائے گا خواہ دوسری جنایت نیل اُس کے کہ اول کے واسطے قیمت کی ڈگری ہو یا اُن منی ہو یا اس کے بعد یا آن منی ہو یہ محیط سرحسی میں ہے۔اور اگر مدبر نے چند جنایتیں کیس تو اُس کی قیمت سب جنایات کے وارثوں کے درمیان مشترک ہو کی خواہ باہم جنایات کے درمیان تھوڑی تعوزی مدت ہو یا مدت دراز ہواگر ع ۔ ام دلدہ وہا ندی جس کومونی نے اسپے تصرف جس رکھااوروہ اس سے بچے جنی اور مدہروہ مملوک جس کواس کے مولی نے بوٹ کہا کہ قومیر سے مرت بن یا اتن

مت کے بعد آزادے الے (۱) لیعنی برایک کی قیمت ۱۱ (۱) اس دائطے کے حتق اُس کے زور یک تخ کی نیس ہوتا ہے اا

مد ہر نے ایک کو خطا سے قبل کیا اور دوسرے کی آئے تھے بھوڑ وی تو مولی پر دونوں جنایت والوں کے داسطے اُس کی قیمت واحد وواجب ہوگی جوتین تہائی تقسیم ہوگی بینی دو تہائی مفتول کے وارث کواور ایک تہائی آ گلموا لے کو ملے گی اور اگر مدیر ند کورکو پچھے مال ہبہ کیا گیا یا اُس نے کچے مال کمایا تو صاحبان جنایت کواس میں سے پچھے نہ ہے گا بیمبسوط میں ہے۔اور اگر زید نے دوآ دمیوں کولل کیا ایک کوعمر أاور دوسرے کو خطام تو موٹی پر واجب ہوگا کہ اُس کی قیمت مقنول بخطا کے دارٹ کو وے دے پس اگرمقنول عمر کے دو وارثوں میں ہے ا یک نے اُس کوعنو کیا تو قیمت مذکور بقول امام ابو بوسف وامام محر کے ہردو فرنق میں جار جھے ہو کر تقسیم ہوگی اور بقول امام اعظم کے تمن حصہ ہو کر تقسیم ہوگی بیرعادی میں ہے۔اور ہرصاحب جنایت کے واسطے مد ہر کی وہ قیت معتبر ہوگی جواس کی قیمت جنایت کرنے کے روزتنی اور مدبر کئے جانے کے روز کی قیمت کا اعتبار ندہوگا ہیں اگر اُس نے ایک مخص کوخطا ہے قبل کیا اور روز قبل کے اُس کی قیمت ہزار درم تحمی بھراس کی قیت بڑھ گئی اور ڈیڑھ ہزار درم ہوگئی پھراس نے دوسرے مخف کو خطائے آل کیا تو دوسرے جنایت کا وارث مولی ے یا تج سودرم لے کے کا یعنی جس قدر پہلی قیمت کی برنسست زیادتی ہوگئ ہے پھر باتی یعنی ہزار درم دونوں جنا یوں کے دارتوں میں انالیس جے ہو کرتقتیم ہوگی ہی ہریا جے سودرم کا ایک حصر قرار دیا جائے گا اس جنایت اوّل کے وارث کوہیں جھے اور دوسرے جنایت کے دارے کوانیس جھے جاہتے ہیں ہیں ای حساب ہے ہزار درم ہاہم تعلیم کرلیں سے میسراج الوہاج میں ہے۔اگر مد ہرنے ایک مخف کولل کیا درحالیکہ مد ہر کی قیمت ہزار درم تھی پھرا یک مخص نے مد ہر کی آئکھ پھوڑ دی ہیں اُس نے یا کچے سو درم تاوان دیتے پھر مد ہر ندکور نے دوسر کے خص کوکل کیا تو آئے تکھ کا ارش خاص مولی کا ہوگا وار ثان جنایت کا اُس میں پچھنہ ہوگا اور مولی پر اُس کی قیست کے بزار درم جومتنول اول کے قل کرنے کے روز تھی واجب موں کے اس میں سے یا تھے سودرم خاص کرمنتول اول کے وارث کولیس مے اور باتی یا پنج سو درم میں دونوں شریک ہوں مے جس میں دوسرایا نج سو درم کم بوری دیت کے حساب سے شریک کیا جائے گا اور اگر آ کھھ میوز نے والا غلام ہواور وہ جنایت میں دیا کیا تو وہ محل مولی کا ہوگا میبسوط میں ہے۔

اگر در یا نے کسی کو خطا ہے گل کیا ور حالیہ اُس کی قیت بزار درم گل بھراس کی قیت بڑھ کر دو بزار درم ہوگی پھراس نے دورم ہوگی پھراس کی قیمت بڑھ کرد کی جائے کے خصا کو خطا ہے آل کیا تو ہوگی پودو بزار درم کی دورم بڑار درم کی جائے گئی کس دومرے منتقل کا وارث اس میں ہے بزار درم ہے لے گا اور باتی بزار درم میں ہے پانچ سو درم ہوتی اور اور جس کے سات کے کس میں ہے دی صصد دوم بھی جوالاور حق اور کی گیا ہور کی گئی ہوالاور حق اور کو گلیں گے اور ماتی پانچ سو درم دونوں میں بھی بھی جو سے جس میں ہوں گے جس میں ہوں گئی ہوالاور حق دوم کو بلیں گے اور ماتی پانچ سو درم ہوئی کا حق بھی ہوں گئی ہوں گر ہوں گئی ہونے گئی ہوں گئی ہونے گئی ہونے گئی ہونے گئی ہونے گئی

نے اُس کی تیمت ولی جناے کو بغیر بھم قاضی وے دی پھرائی ہیں دومرا آ دی گر گیا پس آیا دوسرے وارث کوموٹی کے دامنگیر
ہونے کا افتیار ہے یا تہیں ہے سواس مسئلہ ہیں بھی ایسا بی اختلاف ہے جو فہ کور ہوا اور اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کنواں کھود نے والا
غلام بحض کی بواور موٹی نے وہ غلام وارث مقتول کو وے دیا پھراس ہیں دومرا گر گیا اور مر گیا تو دومر اموٹی ہے پہنیس لے سکت ہواہ و موٹی نے غلام فہ کورا قبل کو پھکم قاضی دیا ہو یا بغیر تھم قاضی دیا ہواور اُس پر بھی اجماع ہے کہ اگر موٹی نے مقتول اقبل کے وارث کو دیر یہ ہوگی جہت نہ دی یہاں تک کدومرا آ دی کو یہ می گر کر مر گیا پھر موٹی نے اُس کی قیمت بغیر تھم قاضی کے اقبل کو دیا دوم
کے وارث کو اعتمار ہوگا کہ موٹی کا دائن گیرہ وکر اُس سے مدیر کی نصف قیمت لے لیچر موٹی آئی کو وارث اقبل ہے واپس لے گاہد
محیط ہیں ہے ۔ اور اگر مدیر نے راہ ہیں پھر رکھ دیا یا پائی بہا دیا یا جانور اس طرح ہا اُٹا کہ کوئی تلف ہوا تو یہ بمز لہ کنواں کھود نے کے میکھ سرخی میں ہے مدیر نے اور میں ہو اور نے کہا ہو اور قیمت ویو تو مور کر دیا گیا پھرائی نے جنایت کی اور اُس کی قیمت یا تھم قاضی دی گئی پھروہ مکا تب کر دیا گیا پھرائی ہو اُس نے جنایت کی اور آس کے دوسری جنایت کی پھر مکا تب موردم چھوڑ کر مرگیا تو سودرم دوسرے مقتول اور قیمت ویا ہو یا کہا وہ اُس کے دوسری جنایت کی پھر مکا تب سودرم چھوڑ کر مرگیا تو سودرم دوسرے مقتول کے وارث کولیں گا دامنگیر ہو دیکا فی ہیں آس نے دوسری جنایت کی پھر مکا تب سودرم چھوڑ کر مرگیا تو سودرم دوسرے مقتول کے وارث کولیں گا دارت کولیں گا دامنگیر ہو دیکا فی ہیں ہوجائے یا مولی کا دارت کولیں گا دامنگیر ہودیکا فی ہیں ۔

ایک غلام تاجر کاجس پر قرضہ ہےاہے مولی کوخطاہے آل کیا ہ

آگر مد برنے کی کوخطا سے قل کیااور اُس کی قیت اس وقت ہزار درم ہے پس بھکم قامنی موٹی نے قیت (۱) اُس کودے دی مجرأس کی قیمت پانچ سودرم روگی مجرأس نے دوسر در گونل کیا تو ہزار درم جواؤل نے وصول کئے ہیں اُس میں ہے یا کچ سودرم خاص اق ل كے بول مے اور يا فچ سودرم باتى ميں دونوں شريك بول كے بس اقل يا فچ سودرم كم دس بزار كے حساب سے اور دوسرے مقتول کا ولی بورے دی ہزار کے حساب ہے شریک کیا جائے گا ہی روزاہم دونوں میں انتالیس حصوں پر ہر پانچ سو درم کا ایک حصہ قرار وے کرتقتیم ہوں مے بس انیس حصداق ل کواور ہیں جصد وم کوملیں سے میمسوط میں ہے اصل میں فر مایا کداگر مدہر نے اپنے مولی کوخطا ے قبل کیا تو اُس کی جنایت ہر ہوگی اور اُس پر واجب ہوگا کدا پی قیت کے واسلے سعایت کرے بسبب رو وصیت کے اور اگر مد ہر نے اپنے موٹی کوعمراقل کیا تو اُس پر اپنی قیمت کے واسطے سعایت کرنا واجب ہوگا اور قصاص واجب ہوگا اور جب سعایت وقصاص وونوں واجب ہوئے تو وارثوں کواختیار ہوگا جا ہیں اُس کی قیت کے واسطے اُس سے سعایت کرا کر پھراُس کولل کریں یا نی الحال اُس کو تحلّ کر دیں اور اپناحق سعایت باطل کر دیں۔ اور اگر مولیٰ کے دو بیٹے ہوں کہ اُن کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہ ہو ہی ایک نے اس وطوكياتومديريرواجب موكاكدائي بورى قيمت اورائي نصف قيت كواسطيسعايت كرييس بورى قيمت بس بوجدرووميت کے سعایت کرے گا کہ وہ دونوں میں برابر تقلیم ہوگی اور نصف قیمت خاص آس وارث کے واسطے جس نے عوز ہیں کیا ہے یہ محیط میں ہے۔ایک غلام تا جرنے جس برقر ضہ ہےاہے مولی کو خطا سے آل کیا تو اُس پر اپنی قیمت کے واسلے جوقرض خوا ہوں کو لیے گی سعی کرنی واجب ہے پھراگراس قیت کے بعد بھی قرضہ رہ جائے تو بحالہ باتی رہے گا۔ای طرح اگر غلام ماؤون نے جس برقرضہ ہے اینے مولی کوجروت کیا کروہ جاریائی پر پڑ گیااور برابر بھار پڑار مایمان تک کرمر گیا حالانکداس نے بھاری میں اس غلام کوآ زاو کرویا ہےاور اس غلام كسوائة أس كالمجمد مال نبيل بي قر بحى بي عم ب اوراكر أس في الى عالت عن أزادكيا كدجب جانا بجرتا تعالي اكر ترجمه مال جيمور ابوتو ترض خوابوں كواختيار بوگا جا بين مولى كے تركہ ہے أس كى قيمت وصول كريں اور باقی قرضہ كوغلام ہے ليس يا يورا قرضد غلام سے وصول کریں اور غلام پر وار ٹان موٹی کے واسطے سعایت واجب ندہو کی بیمبسوط میں ہے اور اگر اُس کومولی نے

ا پنے مرض میں آزاد کیااوراس کے سوائے اس کا پھی مال نہیں ہے گھراس نے اپنے مولی کو خطا سے قل کیا تو امام اعظم کزد کیدو
قیتوں کے واسطے سعایت کرے گا اور صاحبین کے نزویک ایک قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور مولی کی مددگار برادری پردیت
واجب ہوگی۔ اس طرح اگر مولی کا مال ہواور سے ظلام اُس کی تہائی سے نکل سکتا ہوتو بھی بھی تھی ہے بیرمجیط سرتھی میں ہے اور اگر مد بر
نے اسپنے مولی کو عمراً قبل کیا اور اُس کے دوولی بیں ایک مد برکا بیٹا ہے تو مد بر پردو قیتوں کے واسطے سعایت کرنی واجب ہوگی ایک
قیمت بسبب روومیت کے اور دوسری بسبب جنایت کے بیم سوط میں ہے۔

مد برہ باندی نے جو حاملہ ہے اسے مولی کو خطا ہے آل کیا پھر مولی کی موت کے بعد اُس کے بچہ پیدا ہوا تو بچہ کچر سعایت نہ كرے كااوراگراس نے مولى كو بحروح كيا بحريج جن بحرمولى أس زخم مے مركبا تو مديره اپنى قيت كے واسط سعايت كرے كى اور يچه مونی کے تہائی مال سے آزاد ہوگا یہ محیط سزھی میں ہے اور اگر مد ہر دوآ دمیوں میں مشترک ہواور اس نے ایک مولی کولل کیا اور ایک اجنبی کوخطا یے آل کیا تو مولی سے پہلے اجنبی کے خون کا تعفیہ کیا جائے گا ہس زندہ مولی پراس کی نصف قیت واجب ہو کی اورموال بے متنول کے مال سے نصف قیمت واجب ہوگی مجراس پوری قیمت جس سے مولائے مقتول کے وارث کو چوتھائی حصہ ملے گا اور اجنبی کے دارٹ کو تمن چوتھائی۔اس وجہ سے کہ مولائے مقتول نے جو پھھتاوان دیا ہے اس میں اُس کا پھھٹ نبیں ہے کیونکہ خطا ہے مرکی جنایت اینے مولی پر مدر ہوتی ہے ہی نصف قیمت وارث اجنبی کوسلم رہے کی محردوسر نصف میں وارث مفتول وارث اجنبی کے ساتھ شریک ہوگا پس یا کچ ہزار کے حساب سے مداور یا کچ ہزار کے حساب سے وہ اس نصف قیمت میں شریک ہوں گے ہیں دونوں میں نصفا نصف ہوگی بھرمد ہر برواجب ہوگا کہا بٹی بوری قیمت کے واسطے سعایت کرے جس میں سے نصف وارثان مولا بئے مقتول کو اور نصف مولائے زندہ کو ملے کی اور اگر اس نے مولی کوعمہ اُقل کیا ہواور باقی مسئلہ بحالہ رہے تو مولائے مقتول کے مال ہے اور مولائے زندہ سے اُس کی بوری قیمت وارث متول اجنبی کودلائی جائے گی پھر مدبرا بنی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا کہ وہ دونوں مولا وُں میں نصفا نصف ہوگی اور غلام ند کور قصاص میں قبل کیا جائے گا اور اگر متنول عمد کے دووار ثوں میں ہے ایک نے عنو کیا تو جس نے عنونیس کیا ہے اس کے واسطے نصف قیت کی سعایت کرے گا اور قصاص ساقط ہوگا۔ اور اگر مدبر نے کسی کوعمراً قتل کیا اور اُس کے دوولی ہیں لیس وونوں میں سے ایک نے عنو کیا پھر ہر دومونی میں سے ایک کوخطا سے قبل کیا تو زند ومولی پر اُس کی نصف قیت واجب ہوگی ہی اس نصف کے دوحصہ ہوکرایک حصدوارث مولای مقتول کواور ایک حصد میں سے آ دھاوارث مولائے مقتول کواور آ دھا وارثان عمرے أس وارث كوجس نے عفونيس كيا ہے ملے كا اور مال قتيل سے چوتغانى قيمت مدير أس وارث عمد كود لائى جائے كى جس نے عنونییں کیا ہے چرمہ برائی بوری قیت کے واسطے سعایت کرے گا جومولائے زندہ اور وار ثان مولائے مقتول کی درمیان مشترک موكى اوراكرمد برنے اسنے دونوں مولاؤں كو خطائے لى كيا تو رووميت كى وجدے اپنى بورى قيمت كے داسطے دونوں كے دارتوں كے ليسعايت كرے كا اور ہر دوفريق وارث ميں سے ايك كا دوسرے يہ بجھ نه ہوگا ايك محف مركميا اور أس نے ايك مدير جموز ااورسوائے اس کے اس کا مجمد مال نیس ہے مجرمد پر نے کوئی جنابت کی تو اُس پر واجب ہوگا کہ جنابت اور اپنی قیمت دونوں میں ہے کم مقدار کے واسطے سعایت کرے اورا مام اعظم کے نزویک مدیرائی دو تھائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گاریمسوط میں ہے۔ اور صاحبین کے نزد یک سد بر کویا آ زادوقرض دار ہے ہیں جر ماندائس کی مددگار براوری پر ہوگا اور اگرمینت کا کچھ مال ہوجس میں سے تہائی مال سے یے غلام برآ مد ہوتا تو بالاتفاق جرمانہ مددگار براوری پر ہوگا ای طرح اگر اسینے مرض لیے مس کی غلام کو آزاد کیا تو ایک ا مرض سے وہرض معتبر ہوگا جس ہے أس كومحت ند بوئى بلك أى مرض ميں بتلار بايبان تك كدموت آعني ا

اع مینی غلام ندکورکوآ زادکرے اور (۱) مینی بعد آزادی کے غلام ندکورے واپسٹیس کے بچتے ہیں اور (۲) مینی اس کاارش ٹیس معلوم ہے اور (۳) مینی تبائی مینت اور (۳) دورزیادہ ہوتو آس کے اور زیادہ کے واسلے بھی تھم ہوگا اور (۵) مینی آن کومباح ہوگی ا

حالا تک مدیر نے بھی اپنی زندگی میں جنایت کی تھی پھرمولی مرحمیا اور اُس کا مال سوائے اِس قیت کے بیس ہے۔ تو قرض خواہ کو بنسبت صاحب جنایت کے قیمت پانے میں ترجے ہے بیشرح مبسوط میں ہے۔اوراگر دیرکوسی نے عصب کرلیااوراس نے عاصب کے باس جنامت کی تو مولی اُس کی قیمت اور ارش دونوں میں ہے کم مقدار کا ضائن ہوگا اور اُس کو عاصب ایسے واپس لے گا میمیط سرحی میں ہے۔ اوراگر کسی مد بر کوغصب کیااور اس کے پاس مد برنے ایک مخص کوعمر اُقل کرنے کا اقرار کیااور کہا کہ بیل مولی کے پاس مواہے و مولی کے پاس میل ہونایا عاصب کے پاس ہونا دونوں طرح کا اقرار یکسال ہاور جب مولی کے پاس دایس دیئے جانے کے بعد و وقصاص میں قبل کیاجائے تو غاصب برأس کی قیت واجب ہوگی اور اگر دوولی عمر میں سے ایک نے عنوکیا تو دوسرے کو پچھرند ملے گااور اگرأس نے عاصب کے باس چوری کا اقر ارکیایا اسلام سے مرتم ہوگیا بھر موٹی کوواہی ویے کے بعدو وردت رقل کیا گیا تو غاصب پر اُس کی قیمت واجب ہو کی یا اگر ہاتھ کا ٹا میا تو عاصب رفسف قیت واجب ہوگی بیمسوط میں ہے۔ایک مخص نے ایک مد برکوغصب کیا اور اُس نے عاصب کے اس جنابیت کی پھراس نے مولی کو دالیں دیا پھر دوبار وغصب کیا پھراس نے عاصب کے باس دوسری جنابیت کی تو مولی پراس کی قیمت. واجب ہو کی جودونوں اسحاب جنایت کے درمیان نصفا نصف ہوگی پھر غاصب سے اُس کی تیمت لے کرنصف قیمت اول کودے دے گا بھر اُس کودو بارہ غاصب ہےواپس لے گااوروہ مولی کومسلم رہے گی کذانی شرح الجامع الصغیرللصد رالحسام رحمہ الله تعالی -اگر ایک فخص نے ایک مد برغصب کیا اُس نے عاصب کے پاس جنابت کی چرمولی کوواپس دیا چراس نے مولی کے پاس دوسری جناب کی تو مولی بر اُس کی قیمت دونوں فریق جنایت کے واسطے نصفا نصف واجب ہوگی مجرمونی اس کی قیمت کوادا کرنے کے بعد نصف قیمت عاصب سے نے کرولی اوّل کودے دے گا بھرأس کودوبارہ عاصب سے واپس لے گابیامام اعظم امام ابو یوسف کے نزدیک ہے اورامام محمد نے فرمایا کہ نصف قیت عاصب سے لے لے کا اور وومولی کوسلم رے کی اور اگر اُس نے پہلے مولی کے باس جنایت کی ہو پھر عاصب کے باس جنایت کی تو مولی اُس کی قیمت ہرووفریق واران جنایت کے درمیان نصف دے دے گا چرعامب سے نصف قیمت واپس لے کر ولى اوّل كود كا بحر بالا تفاق أس كوعًا مب عدالي ند الكاليكا في ش ب-

اگرمد بریاغلام غصب کیااوراس نے غاصب کے پاس مال تلف کیا 🖈

اگر در بر نے ایک تحق کو خطا ہے لی کیا پھر اُس کو ایک تحق نے نصب کر لیا اور عاصب کے پاس اُس نے کی تحق کو ہم اُقل

کیا پھر اُس نے مولی کو والیس کیا تو وہ غلام قصاص بیل آل کیا جائے گا اور مولی پر واجب ہوگا کہ جو جنایت فطا ہے اُس نے مولی کے

پاس کی تھی اُس کے موش اُس کی قیمت مقتول کے وارث کو و بے پھر عاصب ہے اُس کی قیمت واپس نے گا اور اگر وو وار ٹان عور بیل

ہاس کی تھی اُس کے موش اُس کی قیمت بھا وارث محمد ووارث فطا کے در میان اُس کی قیمت چار جھے ہو کر تقیم ہوگی ہیا ام ابو یوسف والام محد گا

ول ہے اور اہام اعظم کے نزویک تین تبائی تقیم ہوگی پھر جس قد روارث عدنے اُس بے لیا ہے اُس کو عاصب سے لے کر وارث فطا

کو و سے و سے گا۔ اور اگر اُس نے پہلے عاصب کے پاس عمر آفتل کیا پھر عاصب نے مولی کو واپس دیا اور مولی کے پاس اُس کی نے فطا

ہو ایک آدر کی گل کیا بعد از افکہ ہروو وارث عمر بیس ہے ایک وارث کی ہے پھر عاصب نے مولی کو واپس دیا موس کی ہے ہی وارثوں

کے درمیان اُس کی قیمت اُسی حساب سے واجب ہوگی جسے ہم نے بیان کی ہے پھر عاصب ہے اُس لڈر قیمت جو وارث عمر ہے

نے معاف نہیں کیا ہے وصول کی ہمولی لے کر اُس وارث کو جس نے معاف نہیں کیا ہے آدمی قیمت غلام پوری کر دے گا پھر جس نے معاف نہیں کیا ہے آدمی قیمت غلام پوری کر دی کو اس کے معاف نے بیان کی ہے پھر عاصب ہا اُس کہ بھر کیا ہے واری کر دی کہ وارث کے بیان کی ہے پھر عاصب ہے اُس کہ درے کا کہ کو وارٹ کر جس نے معاف نہیں کیا ہے آدمی قیمت غلام پوری کر دے گا پھر جس نے معاف نہیں کیا ہے آدمی قیمت غلام پوری کر دی کا میں کے بیاں کا میں معاف نے بیان کی ہے معاف نہیں کیا ہے میں کے میاں کے قدر میں نصف قیمت پوری کر دی کا اس کے معاف کے بیاں کی معاف نے بیان کی ہے معاف نہیں کیا ہے آدمی تھر عاصب ہے۔ اگر مدیر نے عاصب کے بیاں کے معاف نے بیان کی ہے معاف نہیں کی گیا میں معاف کے بیاں کی کو میں ہے۔ اگر مدیر نے عاصب کے بیاں کا معاف کی بیاں کو معاف کیا میں معاف کی بیاں کے معاف کے بیاں کے معاف کے بیاں کے معاف کی بیاں کے معاف کے بیاں کے معاف کی بیاں کے معاف کی بیاں کے معاف کی بیاں کے معاف کے بیاں کو معاف کے بیاں کی کی کی کے معاف کی بیاں کے معاف کے بعد کی بیاں کے معاف کی بیاں کے معاف کے بیاں کی کی بیاں کے معاف کے بعد کی بیاں کے معاف کی کی

مسى كولل كيااورمولى نے أس كى قيت تاوان دے دى اور أس كوغامب سے ليا پر أس كودوسرے غامب نے غصب كيا اور أس کے پاس بھی اُس نے کسی کولل کیا تو اُس کوار شہمی اُسی قیت میں جس کو پہلے نے وصول کیا ہے شریک ہوجائے گا پھر مولی دوسرے عامب سے نصف قیمت لے کرولی مقتول اوّل کودے دے گا بیری طامز حسی میں ہے۔ اگر مد ہرنے عاصب کے یاس کی فخص کو خطا سے تکلل کیااوراور مال تباه کردیا پھراس کوکسی آ دی نے خطا ہے تل کیا تو تاتل کی مدد گار برادری پر واجب ہوگا کہاں کی قیت اس مخص کو جس کا مال تباہ کیا ہے دے دے اور مولی پر واجب ہوگا کہ بسبب جنایت کے اُس کی قیمت وارث جنایت کودے دے پھراس کوسب کوغاصب سے واپس لے گااور امر مدیریا غلام غصب کیااورائس نے عاصب کے باس مال تلف کیا پھرائس نے مولی کوواپس کیااوروہ مر کیا تو جس کا مال تلف کیا ہے اُس کو پکھند ملے گا اس واسطے کہ اُس کے حق کا کل فرت (۱) ہو گیا ہے اور کل حق کمائی ہوتی ہے یار قبد کی مالیت اور مولی کا بھی غاصب مر پھے واجب نہ ہوگا اور اگر واپس دینے سے پہلے وہ غاصب کے پاس مرکبا تو غاصب پر اُس کی قیمت واجب ہوگی پھر جب مولی اُس کووصول کر لے تو قرض خواہوں کودے دے گا پھرائس کے مثل مولی دوبارہ عاصب ہےوالی لے گا اوراگرو ومولی کے یاس خطاہے آل کیا گیا تو قاتل کی مددگار برادری برقرض خواہوں کے واسطے اُس کی قیمت واجنب ہوگی جس کومولی وصول کر کے قرض خواہوں کو وے دے گا بھراس قیمت کو غاصب ہے واپس سے گااورا گرید پر نے موٹی کے باس مال تلف کر دیا بھر أس كوغاصب في عصب كرايا اورأس كے ياس مدير في راه يس كنوال كھودا پيراس ان مولى كودايس كرديا پيراس كوكس فخص في خطا سے قبل کیااورأس کی قیمت مولی کوتاوان دے دی اوراس قیمت کوقرض خواہوں نے لیا پیر کنویں عمل ایک چویا بیر کر مرگیا تو اُس کا مالک صاحب قرض کے ساتھ جس نے وصول کی ہے تیت میں حصد رسد شریک ہوجائے گا بھرمولی اس کوغامب ہےواپس لے کر اُس کوصاحب قرضہ کودے دے گا بھرا کر دوسرا آ دمی کنویں میں گر کر مرکیا تو موٹی پر بدبر کی قیمت واجب ہوگی اور اُس کوغاصب ہے واپس نے گابیمبسوط میں ہے۔اور اگر مد برنے عاصب کویا اُس مے مملوک کو یا ایسے محص کوجس کا عاصب وارث ہوسکتا ہے تن کیا نو خون مدرع بيم يواسر سي من ب-

اگرد برے دومولا وَس میں ہے ایک نے اس کو فصب کرایا اور اُس کے پاس دیر نے کی کو خطا ہے آل کیا چرائی کو واہل کر ویا پھرائی نے کی خضا کے حوارث جی اُن میں ہے ایک نے خون معاف کیا تو دوتوں پرائی کی پوری قیت کو دیا پھرائی نے کہ می خش کے جی اُن میں ہے ایک نے خون معاف کیا تو دوتوں پرائی کیا ہے لے گا داجب ہوگی جس میں ہے جی نے چو تھائی وارث بھر کو اور ایک چو تھائی اُس وارث میر کو جس میں کیا ہے۔ وہ فصب کرنے والے ہے تین چو تھائی قیت دیر کا تصف لے لے گا گھری کیا ہے وہ فصب کرنے والے ہے تین چو تھائی قیت دیر کا تصف لے لے گا گھراس میں ہوارث خطا کو آخواں حصر غلام کی قیمت کا دے دے گا اور پھر مولائے فاصب ہے اور دی کا دیر کا جا اور دی کا دیر خطا کو آخواں حصر غلام کی قیمت کا دے دے گا اور پھر مولائے فاصب ہے اور دی گا میر کی جا ہے گا گھراس میں ہے۔ اور دی کا دیر کے خلام مدیر کی جناعت اُس کے مولی پر ہوگی کیکن مولی کے مسلمان ہونے کی وجہ سے دیر دی گھر کو رہے گام مسلمان کے ہاور دی کہ میکا تب کے مولی پر ہوگی کیکن مولی کے مسلمان ہونے کی وجہ سے دیکن اگر حرفی فی کورنے اُس کو دار الاسلام میں میں کا مورد ورار الحرب میں والی گیا اور وہاں مسلمانوں نے ملک فی سے کیا تو دیر آزاد ہوجائے گا اور وہ فی مسلمان ہونے کیا پھر وہ دار الحرب میں والی گی آورو جائے کے بعد کی ہوئی کی تھر ہے دیوں تو دیر آزاد ہوجائے گا اور وہ فی مسلمان ہونے کی وجہ سے دیوں تو دیر آزاد ہوجائے گا اور وہ فی مسلمان ہونے کی ہوئی ہی تھر کی تو دیا ہے۔ اُس کی قید ہو جائے کے بعد کی ہے آئی کو وہ خاص میں نہ ہوگا ہی چوط مرخمی میں ہے۔ اور اگرام ولد نے موالے کے اور کی اور فیا می نہ ہوگا ہی چوط مرخمی میں ہے۔ اور اگرام ولد نے موالے کے اور کی اور خوالے کی کو دیا میں کے اور کی کو دیا میں کو کیا ہوئی کی تھر ہے۔ کا کو دیوں کی کو دیا میں نہ ہوگا ہی خور جائے کے بعد کی ہوئی کی کو دیوں میں نہ ہوگا ہی جو جائے۔ اور اگرام ولد نے موالے کی کو دیا میں نہ ہوگا ہی خور کی کو دیا ہوئی کی کو دیا میں نہ ہوگا ہی خور کی کو کو کی کو دیا میں نہ ہوگا ہی خور کی کی کو کی کو کی کو دیا میں نہ ہوگا ہی خور کی کو کو کی کو کی کو دی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو

ا مترجم كبتاب كرير المزديك غامب كرجّه ولى كالفظ ميح بعل السع المائيكان ومغت ب يعنى قصاص وديت يجدوا جب شهوكاما

<sup>(</sup>۱) تعنی نادم یامد برا ا

مونی کون کیا ہی اگرموٹی کا اُس سے کوئی بچدند بوتو ام ولد ندکور و پر قصاص واجب ہوگا اور اُس پرسعایت واجب ند ہوگی بسبب اس ك كدوه آزاد جوكى بادراكرمولى كى أس ساولا د جوتو أس يرقصاص داجب شد جوكا بحروه ايني بورى قيت ك واسط سعايت كرے كى يەمچىط مى بادراكرمولى كواس كام ولد في عمراقل كيا اورو مولى سے حاملہ بادرأس كاكوئى يجينيس بوقو أسير تصاص واجنب ند ہوگا ہیں اگرام ولد پریٹ کے بچے کوز عروجتی تو تمام وارثوں کے واسطے ام ولد ندکور و پراُس کی قیمت واجب ہوگی اور اگر مردہ بجہ جن تو أسر قصاص واجب بوگا اور اگر كى تحص نے أس كے بيت عن صدمه بنجايا كدو د بجيمرد وساقط بواتو مار نے والے برغره واجب ہوگا اورام ولد کواس غرویں ہے میراٹ لے کی اوروہ لوگ اُس کی میراٹ ہے خروم نہ ہوں گے اس واسطے کہ انہوں نے اس کو حق برقل كيا(١) ئے يەمبسوط مى ہے۔اوراكرام ولد نے اپنے مولى كواورايك اجنبى كوعمراً قتل كيااورمولى ہے أس كے كوئى اولا دنبيل ہے پھرمولی کے دووارثوں میں ہے آیک نے اور اجنبی کے دووارثوں میں ہے ایک نے اُس ام ولد کوساتھ ہی خون معاف کیا تو ام ولد یر اُس کی نصف قیمت ہردد وارثان باتی کے واسطے واجب ہوگی اور یہ تیمت ای کے مال سے واجب ہوگی مولی پر واجب نہ ہوگی اور اگر دونوں معاف کرنے والوں نے آ مے پیچھے معاف کیاتو بالا تفاق اپنی تین چوتھائی قبت کے واسطے معایت کرے کی مجرامام اعظم کے مزدیک بیتین چوتھائی قیمت بطریق مول ومضاریت کے تقتیم ہوگی اور صاحبین کے مزدیک برسیل منازعت کے تقتیم ہوگی اور واضح ہوکہ برسیل منازعت کے اس مسئلہ کی تخ تے اس طرح پر ہے کہ دوولی مولی میں سے ایک ولی کے واسطے جونصف قیمت واجب ے اس میں سے چوتھائی قیمت پر دو ولی اجنبی میں ہے ایک ولی کے تعلق سے فارغ ہے ہیں وہ ولی موٹی کو بلامنازعت دے دی جائے کی اور چوتھائی (۲) تیت جونصف واجب سے زائد ہے وہ ستی ولی اجنبی کو بلامنازعت دے دی جائے گی اور باتی رہی ایک جوتھائی قیت اس میں دونوں منازعت بکسال ہیں ہیں دونوں میں نعظا نصف تقتیم ہوگی ہیں ہر دومستحق میں ہے ہرا یک کا حصہ قیمت کا تمن (٣) مفوال حصد ہواور بطریق عول ومضاربت کے اس کی تخ تا اس طرح ہے کہ نصف تیمت جواق لے واسطے واجب ہوئی اُس میں دوجی بجتمع ہوئے ایک می مولی اُس کے بورے کے حساب ہے اور جن دیگر اُس کے نصف کے حساب سے پس اس میں ہرایک بمقد ارائے تل کے شریک کیا جائے گا ہیں اُس کے تین حصہ بوکر دو حصد اوّل کواور ایک حصد دوسرے کو مفے گا اور پھرو و چوتھا لی تیت کا مستق ہوا ہے اور یہ چھٹا حصہ اور جھٹے کا نصف ہے پھراس کو پہلے حصہ کی طرف ملانے سے اُس کے واسطے دو تہائی قیمت اور بار ہوال حصہ قیت ہو کمیا اور اگرام ولدے اپنے مولی کول کیا اور مولی کا اُس ہے کوئی بچہ ہے اور ایک اجنبی کوبھی قل کیا اور اُس کے دووارث ہیں پس ایک نے اُس کوعنو کیا تو ام ولد ندکورا پی تیت کے واسطے سعایت کرے کی جس میں ہے دو تہائی وارثان مولیٰ کو ملے گی اور ایک تبائی اجنی کے وارث کوجس نے عوضی کیا ہے ملے گی بیامام اعظم کے زویک ہداورصاحبین کے نزویک تمن چوتھائی وارثان مولیٰ کو ملے کی اور اجنبی کے وارث کے مفوکرنے ہے پہلے وار ہان مولی نے قیمت بھکم قاضی لے لی تو وار ثان اجنبی کوأس میں شرکت كرنے كا اختيار بےاورام ولد ندكورو كے دامنكير نه ہوں كے اس واسطے كرجو كچھائس پر واجب تھا اُس نے اداكر ديا اوراى طرح اگر قال اكمر جم قيت مرادوه مقدار ب جوواجب بيني تين چوتمائي من سدوتهائي اور بارموان حصكل قيت كامراد بي سان من ايك نوع اخلاق ہے کمالا تھی اور منصل یہ ہے کے فرض کرو کہ (۱۲) کل قیمت ہے اس میں اس میں تین چوتھا ائی بینی (۹) کل واجب ہے پس نصف قیمت (۹) ہیں وونوں وار فان مستحق کی منازعت ہے اور بنابر بیان کتاب سے اول کوروتہائی اور دوم کوایک دیا جائے گا کہ اول کے ( س) اور دو سے ( س) و ئے مگر بنابر بیان کتاب سے دو چوتھائی قیت کابھی مستحق ہے بعن (۲) کاپس اس قدراس کے حصد میں طایا حمیاتو (س) اور (۳) طاکر (۷) ہوئے ہیں ہو و تہائی قیمت اور نسف مسدس ہے یعنی واجبہ قیمت (۹(کی دونہائی (۷) ہےاور باقی رہائیک سوکل قیمت کا چھٹا حصہ (۲) ہے اس کا نصف ایک ہے بعن کل قیمت کا ہارہواں حصہ ہے بداالخ مترجم الله (١) مع تبير قبل كياب الله (٢) ليعن كل قيت كي جوتمال يعني نصف كي آدمي اله (٣) اور جموعه عن جوتما لي بواور يمي واجب تحمي ال

بغیر حکم قاضی کے فی ہوتو بھی صاحبین کے فزویک بہی حکم ہے گراہا ماعظم کے فزویک ان کوا فقیار ہوگا اور اگر اجنبی کے وارث کے عفو کرنے کے بعد انہوں نے لے فی ہوتو سیحے یہ ہوارٹ اجنبی کوا فقیار (۱) ہوگا چاہے وار ٹان مولی نے بحکم قاضی لی ہویا بدون حکم قاضی وصول کر فی ہویہ امام اعظم کے فزویک ہے اور صاحبین نے بحکم قاضی لینے کی صورت اور بغیر حکم قاضی لینے کی صورت دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے ہے۔ اگر مدیر و مکا تب وام ولدو غلام سب نے متنق ہوکرا کے محفم کول کیا ہی ہرایک نے چوتھائی ویان تلف کی ہے ہی مولا کے غلام سے کہا جائے گا کہ اس کود ہددیا ہے وقعائی دیت اس کا فدید سے اور مکا تب بی قیت اور چوتھائی دیت اس کا فدید سے کم مقداد کے واسطے می کرے گا اور مولا نے مدیر وام ولد پر ہرا کے کی قیمت اور چوتھائی دیت میں سے کم مقداد واجب ہوگی میں سے مقداد کے واسطے میں کے مقداد واجب ہوگی میں سے کم مقداد واجب ہوگی میں مولا میں

ى ئەلى سى ئ

## مُكاتب كى جنايت وجنايت كااقرار كرنے كے بيان ميں

مکاتب نے اگر ایک جنایت کی جس ہے مال واجب ہوتا ہے تو وجوب مال مکاتب ہی پر ہوگا اس کے مولی پر نہ ہوگا ہے بالا جماع ہے ہمارے ہوا ہے ہمارے ہوا ہے ہمارے ہوا ہے ہمارے ہوا ہے ہمارے ہمارے

اگرحاکم نے جنایت کے عوض مال کا تھم دیا تو مکاتب کے ذمہ بطور قرضہ ہوجائے گا 🕾

ل یاس بمعنی دامیدی ۱۳ سے بعنی جس قدر بال آس کے دسیدل کتاب قرار پایا تفاآس کے اداکرنے سے عاجز ہوکر مملوک ہوگیا ۱۳

(۱) میای مولی کے دارٹوں کے ساتھ شریک ہوج کیں یا سولد ہے وصول کرلیں پھرام ولد اُن کا حصد جواس نے ادا کر دیا ہے دارٹان مولی ہے دانوں کرے

گردن پر سے ساقط ہوجائے گا اور تمل ایسے تھم کے اُس کی (۱) گردن پر ہوگا پیصادی تھی ہے۔ اور اگر مکا تب نے چند جنائیتی کیں پھر
اس کے مالک نے اُس کو آزاد کردیا تو مکا حب پر اُس کی قیت وارش جنایت ہے مقداد اُس کے ذمہ قرضہ ہوجائے گی۔ اور اگر اُس
پر اس مال کا تھم دیا گیا اور اُس نے بعض کا حق اوا کیا تو جو اُسے کیا ہے وہ جائز ہوگا اور دوسر سے والیان جنایت اُس کے اس مال بھی
شریک نہ ہوں کے اور اگر اُس نے بعض کا حق اوا کیا تو جو اُسے کیا ہے وہ جائز ہوگا چرمولی نے اُس کو آزاد کردیا ہی اگر جنایت سے
شریک نہ ہوں کے اور اگر مکا حب نے ایک خوس کو آل کیا اور جنوز اُس پر بھوڈ گری نے کی کہاں تک کدہ وہ این قیت کا ضامی ہو
گاہ ہو کر آزاد کیا تو وہ فدیا ہو تیار کرنے والا ہو اور اُس آل کا ورخوا اُس کے اُس کے دقیا کو اُسطے اُس کی قیت کا ضامی ہو
گاہ ہو کر آزاد کیا تو وہ فدیا ہو گیا اور اُس کو آر ضدیلی فروخت کرا سکتا ہے اور اگر مولی نے اُس کا فدید سے دیا تو
قرضہ میں فروخت کیا جائے گا یہ محیط مزخمی میں ہے۔ اور اگر مکا تب نے خطا ہے دوسری جنایت کی پس اگر قاضی نے دوسری جنایت
کر نے سے پہلے اُس کی قیت وارش جنایت میں ہے اور اگر مات ہے خطا ہے دوسری جنایت کی پس اگر قاضی نے دوسری جنایت کو وہ سے کہا ہو جانے کی اس کے دوسری جنایت کی جو جنایت کی جو جنایت کی جو جنایت کی ہی اُس کے دوسرے کی وہا سے تھم ہوجانے کے بعد
قدروا جب ہوگا جس قدر پہلے کو اسطے جا کہ دوقوں کے واسطے بی تھی اور جردو جنایت کی بی واسطے تھم ہوجانے کے بعد
ورسری جنایت کی تو اُس پر واجب ہوگا کہ دوتوں کے واسطے بی قیت اور ہردو جنایت کی تو اُس پر واجب ہوگا کہ دوتوں کے دوس تھی اس اور میا ہو ایس کے اور سے کا درش سے کا درش سے کا مقدار کے واسطے میاں تک کو اُس کے دوسری جنایت کی تو اُس پر واجب ہوگا کہ دوتوں کے واسطے میاں تک کو اُس کے اُس کو جنایت کی تو اُس پر واجب ہوگا کہ دوتوں کے واسطے بی قرور اُس کی اور بیا ہو ہوسٹ کا جی دور کی میں ہو جانے کے واسطے می اور میا مام ابو منیفی والم کی دور تو اُس کی اُس کے دور تو جنایت کی دی کی مقدار کے واسطے میاں تک کر اُس کے دور تو بی اُس کی دور تو کی اور میا اور میا میا میا ہو میفیق کی دور تو کو اُس کی دور تو کو کیا ہو کی دور میاں کی کی دور تو کی دور میاں کو کر اُس کے کہا کی کو کر کی دور کی دور میل کی دور تو کی دور کو کر دور کر کر کر کر کر

ہر جنایت میں مکاتب کے روز جنایت کی قیمت کی طرف لحاظ کیا جائے گا اور بعد جنابیت کے اگر اُس کی قیمت زیادہ ہو جائے تو أس كالحاظ واعتبار ند بوكا اور اگر مكاتب في ايك مخص كوخطائي كيا اور راه بس ايك كنوال كھود ااور راه بس كوئي مرنا جائز بدا کرویا پیرکنویں میں ایک آ دمی گر کرمر کیا پیرقاضی نے اُس پر کنویں میں گرنے (۲) والے اور مفتول کے واسطے اس کی قیت کی ذگری کی اور وونوں کے واسطے اُس نے سعایت کی مجر جواُس نے راہ میں پیدا کر دیا ہے اُس سے کوئی آ دمی تلف ہوا تو وہ بھی پہلے والوں کے ساتھ اس قیت میں شریک ہوجائے گااورای طرح اگر کنویں میں دوسرا آ دمی گر کر مرگیا تو بھی بھی تھم ہےاور اگر اُس نے دوسرا كنوال كهودااوراس مي كوئي آوى كركرمر كياتو قاضى أس پر دوسرى قيمت كى ذكرى كرے كا اورا كر يہلے كنوي مى كوئى كھوز اگر كرمركيا تو اُس براُس کی قیمت واجب ہوگی و واُس کے ذمہ قرضہ رہے گی کہ اُس کے واسطے و وسعایت کرے گا جا ہے جس قدر ہواور اسحاب جنایات اس کے ساتھ شریک نیس ہو سکتے ہیں بیمبسوط میں ہے۔ اور اگر مکاتب نے کسی کو خطا ہے قبل کیااور اس وقت اُس کی قیمت ہزار درم تھی اور بنوز اُس پر پچھے تھم نہ دیا ممیا تھا کہ اُس نے دوسرے کو خطائے آل کیا اور اُس وقت اُس کی قیمت دو ہزار درم تھی مجر قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو وہ مکا تب بر حکم کرے گا کہ دو ہزار درم کے واسطے سعایت کرے جس میں ہے ایک ہزار درم جو قیمت میں یز ہے گئے میں خاصة مقتول ٹانی کے وارث کے ہوں گے اور ایک ہزار درم جنایت اوٹی کے وقت کی قیمت میں اوّل و ٹانی دونوں کے ولی بعقدرایے حق کے شریک ہوں محے اور ولی متنول ٹانی کاحق نو ہزار درم ہوگا اس واسطے کدایک ہزار درم اس کول مجلے میں اور ولی اق ل کاحق پورادی بزار درم کا ہوگا ہیں بزار در کے انیس جھے کئے جا کیں سے جس میں ہے دی جھے اوّل کواور نو جھے دوم کوملیں گے ہی سعایت ہے جو کھے حاصل ہوگا نصف خاصة دوسرے کا ہوگا اور باتی ایک نصف میں انیس جصے ہوکراؤل و دوم بعقررا بے اپنے حق کے لے لیں کے بیمیط میں ہے۔ مکاتب نے ایک مخص کو خطا ہے آل کیا اُس وقت اُس کی قیت دو ہزار درم تھی پھر کا نا ہو گیا پھر لے کینی مشقت کر کے اس قدر ہال جو اُس پر واجب تھا حاصل کردیا ؟ العنی مکا تب اس میں دیا جائے گا؟ (۲) بعنی دونوں کے وارثوں نے واسط ؟ ا

أس نے دوسرے کو خطا ہے تل كيا أس وقت أس كى قيمت بزار درم تھى تو أس پر دو بزار درم كى ذكرى بوگى جن بيس سے ايك بزار درم خاصة اوّل کے ہوں گے اور باتی ہزار درم دونوں میں اسپنے اسپنے حق کے موافق مشترک ہوں گے اور اوّل کاحق بحساب نو ہزار درم کے اور دوسر سے کا بحساب دی بزار درم کے ہوگا لیس بزار درم دونوں میں انہیں تھے ہو کرتقتیم ہوں گے جس بیس سے دی تھے دوسر سے کے اور نو جھے اوّل مکے ہوں گے میں جا مرتسی میں ہے۔ مکاتب نے ایک فض کو خطا ہے تل کیا پھر دوسرے کو خطا ہے تل کیا پھر پر اُس ایک جنایت کے مقدمہ میں تھم دیا گیا پھرائس نے تیسرے کو خطائے آل کیا تو جس کے نام ڈگری ہوئی ہی اُس کے واسطے نصف قیت جس کی ڈگری ہوئی ہے ہوگی پھرتیسرے کے واسطے غلام کی نصف قیمت کی ڈگری ہوگی وہ خاصنۂ اس کی ہوگی پھرجس کے نام پچھ ڈگری نہیں ہوئی ہاس کے نام نصف قیت کی ڈگری اس طرح ہوگی کہ وہ اُس کے اور تیسرے کے درمیان تین نہائی ہو کہ جس میں ے دو تہائی دوسرے کواور ایک تہائی تیسرے کو ملے گی بیمسوط میں ہے۔اورا گرمکا تب نے دوآ ومیوں کوخطائے آل کیا پس ایک کے واسطے نصف قیمت کی ڈگری کی تمی اور دوسراغا ئب ہے۔ پھرم کا تب نے تیسرے کوخطائے لگ کیا بھرعا جز ہوکرر قیق کر دیا گیا تو مولی کو اختیار و یا جائے گا جا ہے اُس کو وے دے یا اُس کا فعربی دے دے ہیں اگر اس نے وینا اختیار کیا تو فد کورہے کہ نصف ولی مقتول ٹالٹ کودے دے گا پھر پینصف بعوض اُس نصف قیمت کے جس کی ڈگری ولی مقتول اوّل کے نام ہوئی فروخت کیا جائے گا اور دوسرا آ وھا تقتیل ٹالٹ اور ٹانی کے دارتوں کے درمیان بفذراُن دونوں کے حقوق کے تقسیم ہوگا اور دوسرے کاحق بحساب دی ہزار کے ہے ادر تیسرے کا بحساب یا نجے بزار کے ہے۔ پس دوسرا تصف ان دونوں میں تہائی ہوگا کہ نصف کا دوتہائی دوسرے کے وارث کواور آیک تهائی تیسرے کے دارٹ کو ملے گا اوراگر اُس نے فدید دیناا ختیار کیا تو دوسرے کودس ہزار درم اور تیسرے کو بھی دس ہزار درم فدید دے گا اور غلام ندکور دوم وسوم کے حق سے باک ہو جائے گا اور اوّل کے واسطے غلام کی نصف قیمت غلام پر قرضہ دہے گی پس مولیٰ سے کہا جائے گاکہ یا تو اس کا قرضہ ادا کردے یا غلام تیری طرف ے قروضت کیا جائے گا پھر جب مولی نے قرضہ ادا نہ کیا حتی کہ نے کرنا واجب ہوا تو مشائخ نے فرمایا ہے کہ بوراغلام اُس کے قرضہ میں فروخت کیا جائے گاندآ دھا بخلاف اس کے اگر دوسرے کے واسطے تصف تیت کا تھم دیا گیا اور مولی نے باقی دونوں کوفدیددے دیا کہ اس صورت میں اگر مولی نے قرضہ غلام ادانہ کیا حتی کر قرضہ کے عوض غلام كافروشت كرنالا زم آباتو نصف غلام فروشت كياجائ كابورانبيس فروضت كياجائ كابيميط من ب-

اگر مکاتب نے ایک محض کو خطائے آل کیا اور اُس کے دووارٹ ہیں ہیں اُس پر قاضی نے ایک کے واسطے نصف قیمت کی ڈ گری کردی اور دوسرے کے واسطے کچھ تھم نہ کیا چراس نے دوسرے کولل کیا اور دوسرے نے آ کر قاضی ہے بالش کی اور ماکا تب بنوز مکا تب ہے تو اس کے واسطے تین چوتھائی تیمت کی ڈگری کر لے گا پھراگر مکا تب عاجز <sup>لے</sup> ہوگیا اور درمیانی حض آیا تو مولئے اس کو چوتھائی غلام وے دے گا اور نصف ویت اس کا فدید دے گا پیمسوط میں ہے۔ اور اگر مکا تب نے جنایت کی پھر مرکبیا لیس اگر اُس پر جنایت کا تھم ہونے سے پہلے عاجز ہوکر مراہ اور سوورم چھوڑے ہیں حالا نکہ کتابت کا مال اس سے زیادہ ہے تو جنایت باطل ہوگ اور سودرم جواس نے چپوڑے ہیں وہ مولی کولیس مے اور اگرائس پر جنایت کا تھم ہوجانے کے بعد مراہے تو جس قدراُس نے چپوڑا ہے أس من سے جنابت كاحق ادا كياجائے گا۔اور اگرأس پر جنابت كاتھم ہوجائے كے بعد مال اس سے پہلے وہ اس قدر مال چھوڑ مرا جس سے تماہت ادا ہوجائے تو جنایت باطل نہ ہوگی بلکہ پہلے اس مال سے جنایت پھر کماہت ادا کی جائے گی پھراگر پچھے مال باقی رہاتو وارثان مکاتب کو ملےگا۔ میتھم اس وقت ہے کہ مکاتب پر سوائے جنابت کے اور قرضہ نہ ہواور اگر سوائے جنابت کے اُس پر اور قرضہ

ہواوراً سے اس قدرچیوڑا ہے کہ جس سے قرض و جنایت و کمایت اوا ہوسکتی ہے پس اگراً س پر جنایت کا تھم ہو جانے کے بعد مرا ہے تو ولی جنابیت قرض خواہوں کی راہ پران کا شریک ہوگا اور قرضے جنابیت پر مقدم نہوں سے پس میلے سب قریضے مع جنابیت اوا کئے جائیں کے پھراگر کچھ باقی رہاتو وارثان مکا تب کا ہوگا اور اگر قاضی نے اُس پر جنایت کا تھم نہ کیا ہو یہاں تک کہ و ومر گیا تو جنایت پر قر منے مقدم ہوں مے اور بیسب اس وقت ہے کہ جب مکانت نے اس قدر چھوڑ اہو کہ جس سے قرض و جنایت و کمابت سب اوا ہو سکتے ہیں اور امر کم کما بت ادانہ ہو سکے بلکہ فقاقر منے اور جنایت ادا ہو سکتی ہے اس کرمکا تب کی موت سے بہلے قاضی نے اُس پر جنایت کا تھم دے دیا ہوتو جنایت باطل نہ ہوگی اوراس کی کمائی ہے قریضے و جنایت سب ادا کئے جائیں مے اور اگر قاصی نے اُس پر قبل موت کے جنابت کا عظم نددیا ہوتو باطل ہوجائے کی اور اُس کی کمائی ہے قرضدادا کئے جائیں مے بیمیط میں ہے۔اور اگر مکا تب مرکمیا اور اُس نے اسی اولا دمچوڑی جو کتابت کی حالت میں اُس کی بائدی سے پیدا ہوئی ہے اور اُس پرقر ضہ ہے اور جنابت ہے خواہ جنابت کا عظم قاضی نے دے دیا ہے یانبیں دیا ہے تو اس کا فرز ند قرضہ و جنایت و کتابت سب کے داسطے سعایت کرے گااوران میں ہے کی کے اولا اوا کرنے کی بابت اُس پر جبرند کیا جائے گا اور اگر اُس پر جنایت کا تھم ہوجانے کے بعد اُسکا فرزند عاجز ہو گیا اور وقت کردیا میا تو فروخت کیا جائے گا اور اُس کا تمن قرض خواہوں وادلیاء جنایت کے درمیان حصدرسدتنسیم ہوگا اگر جنایت کا تھم ہونے سے پہلے عاجز ہو کیا تو جنایت باطل ہوجائے کی چرقر ضہ کے واسطے فروخت کیا جائے گا اور اگر مکا تب کی موت کے وقت اُس کی ام ولد زندہ ہواور مكاتب يرقر ضدنه مواوراً سير جنايت كانتكم موكياب يانبيس مواب تومال ويجددونول برمكاتب كي قيمت دارش جنايت مع بدل كآبت میں سے جو کم مقدار ہوأس کے واسطے سعایت واجب ہوگی اور اگر دونوں پر اِس کا تھم دیا گیا ہوتی کیا ہوتی کہان میں سے کی نے خطا ہے کئی کوئل کیا تو اس جنایت کرنے والی پر وارث مقتول کے واسطے اُس کی قیمت کا تھم ہوگا سوائے اُس مال کے جو دونوں پر جنایت مکاتب کے دلی کا واجب ہے پھراس کے بعد اگر دوتوں عاجز ہو گئے تو ہرایک اپنی جنایت کے واسطے خاصة فروخت کیا جائے گا مراکر اُس کے ٹمن میں ہے اُس کی جنایت کے ولی کود ہے کر بچھ باتی رہاتو مکا تب کی جنایت کے ولی کو ملے گار مبسوط میں ہے۔ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے پھرایک نے اُس کو بدون اجازت دوسرے شریک کے مکا تب کردیا 😭

ایک مکاتب نے جنایت کی مجراس کے بچہ پیدا ہوا مجروہ عاجز ہوئی اور بنوز اُس پر جنایت کا تھم نیس کیا گیا ہے تو وہ اسکی دے دی جائے کی اور اگر مکاتبہ پر ڈگری کی گئی ہو پھرائس کے بچہ بیدا ہوا ہوتو وہ فروخت کی جائے گی پس اگرائس کے تمن میں جنابے کا بورایر اتو خبر در نه اُس کا بچیجی فروخت کمیا جائے گار پر چیا سرتھی میں ہے۔اورا گرمکا تبدمر کنی اور اُس نے سودرم اور ایک بیٹا جس کو وہ حالت کتابت میں جنی ہے چھوڑ ااور مکاتبہ پر قرضہ ہے اور اُس نے خطا ہے کسی کونٹل کیا ہے خواہ جنایت کا تھم اُس پر ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہےتو اُس کے بیٹے پر تھم دیا جائے گا کہ جنایت اور کتابت کے واسطے سعایت کرے پھریہ سودرم اہل جنابت واہل قرضہ کے ورمیان حصہ رسدتنسیم ہوں مے اور اگر بیٹے نے پھے قرضہ لیا اور کوئی جنایت کی اور اُس پر اس کا مع اُس کے جو اُس پر اُس کی ماں کی جنایت وقر ضد کا تھم ویا گیا ہے تھم کیا گیا تو اس پر واجب ہوگا کہ اس سب کے واسطے سعایت کرے چرا کروہ عا 2 لیے ہوگیا تو خاصة ایے قرضہ و جنایت کے واسطے فرو شت کیا جائے گا پھراگراُس کے تمن ہے کھونے رہاتو اُس کی مال کے قرضہ و جنایت میں حصہ رسمد دیا جائے گا اورا گر اُس پر اُس کے جنابت کا تھم ہوئے ہے پہلے وہ عاجز ہو گیا تو اُس کا مولیٰ اس جنابت کے موض اُس کودے دے گایا اُس کا فدیددے دے گا اور اگراُس کودے دیا تو فقط اُس کے قرض خواہ پیچیا کرئے اُس کوفروشت کرادیں مجے اور اُس کی مال کے قرض خواہ والل جنایت اُس کا پیچھائیں کر سکتے ہیں پھرائی کئن علی سے پھے باتی رہاتو اُس کی ماں کے قرض خواہ واہل جنایت کو اُس کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اور اگرمولی نے اُس کے قدید دے دیاتو وہ جنایت سے پاک ہوگیا پس اپنے قرضہ کے اسطے فروخت کیا جائے گا پھراگرائی کے ٹمن علی سے پکھے باتی رہاتو اُس کی ماں کے قرضہ جنایت علی دیاجائے گا پیمسوط علی ہے۔ ایک مکا تب نے تمن آ دمیوں کو خطا سے آل کیا پھرائی کہ دیاجائے گا اور دو تبائی علام کو چاہے مولی کو دیاجائے گا اور دو تبائی علام کو چاہے مولی دیاجائے گا اور دو تبائی علام کو چاہے مولی دے دے یا اُس کا فدید دے یہ محیط سرحی علی ہے۔ اور اگر مکا تب نے ایک فض کو عمر اُس کی اور اُس کے دو وارث ہیں بہت اور اگر مکا تب نے ایک فض کو عمر اُس کی اور اُس کے دو وارث ہیں بہت کے لئے سوایت کر سے گا بیمسوط علی ہی ایک غلام دو قضوں علی مشترک ہے پھرایک نے اُس کو بدون اجازت دوسرے شریک کے مکا تب کر دیا پھرائی نے جنایت کی تو اپنے نصف کے واسطے سعایت کر سے گا اور شریک اُس کے تھف اور نصف مقدار کا ضامی ہوگا اگر اُس نے کتا بت ادانہ کی ہو یہ میں ہے۔

اگر غلام دو شخصوں میں مشترک ہو پھرا یک نے ابنا حصہ بدون اجازت دوسرے کے مکا تب کر دیا پھراس نے جنایت کی پھر ادا کرے آزاد ہو گیا تو مکاتب پر اُس کی نصف قیت و نصف ارش میں ہے کم مقدار کا تھم دیا جائے گا اور جس شریک نے اُس کو مكاتب بيس كيا ہود مكاتب كى كمائى سے جوأى نے مكاتب كرنے والے شريك كودى ب نصف لے لے كا مجرمكاتب كرنے والا اس قدر مکاتب سے واپس نے کا چرجس نے مکاتب نہیں کیا ہے اُس کو اختیار ہے آزاد کروے اور جا ہے غلام سے سعایت کرادے اور جا ہے شریک سے منان لے (۱) اور ان صورتوں میں سے جوأس نے اختیار کی اور قبضہ کیا تو وہ مکاتب کی نصف قیمت اور نصف ارش جنایت میں ہے کم مقدر کا ضامن ہوگا۔ای طرح اگر اُس نے شریک کی اجازت ہے مکاتب کیا ہوتو بھی بھی تھم ہے لیکن اس صورت میں شریک مکاتب کنندہ پر منان نہیں ہوسکتی ہے بیام اعظم کا قول ہے۔اور اگر مکاتب نے قبل اُس کے آزاد ہوجانے کے جنایت کی خصومت کی می اوراس پر نصف ارش جنایت کا تھم دیا گیا پھروہ کتابت سے عاجز ہواتو جس قدر مال کی اُس پر ڈگری ہوئی ے اس کے داسطے اس کا نصف فرو خت کیا جائے گا اور و انعف اُس کا حصہ ہے جس نے مکا تب کیا ہے اور جس نے مکا تب نہیں کیا ے اُس سے کہا جائے گا کداتنا حصہ جرمانہ جنایت میں دے دے یا نصف ارش اُس کا فعربید سے سے حاوی میں ہے۔ اور اگر ہردوشریک میں سے ایک نے بعد راسے حصد کے مکا تب کیا چرمکا تب نے ایک غلام فریدا چرغلام نے کوئی جنایت کی چرمکا تب نے مال کتابت ادا کردیا اور آزاد ہو گیا تو مکا تب خرید کرنے والے اور جس نے مکا تب نہیں ہے دونوں کوا ختیار دیا جائے گا جا ہیں اُس کو دے دیں اور جا ہیں اُس کے فدیہ میں دیت دیں اور اگریہ غلام مجرم مکا تب کا بیٹا ہو یا اُس کی باندی ہے اُس کے پاس پیدا ہوا ہوتو مجرم ندکور پر واجب ہوگا کدانی نصف قیمت اور نصف ارش جنایت میں ہے کم مقدار کے واسلے سعایت کرے اور جس شریک نے مکا تب نہیں کیا ے اُس پر جب تک آزادنہ کرے یاسعایت کرا کے وصول نے کرلے تب تک چھوا جب ندہوگا ہاں بعد اُس کے اُس پرواجب ہوگا کہ اس کی نصف قیمت اور نصف ارش جنایت میں ہے کم مقدار کی منان دے اور اگر اس بیٹے نے اپنے باپ پر جنایت کی مواور پھر باپ اداكر كة زاد موكياتو بين يرنصف قيمت واجب موكى بساس كواسط جس في مكاتب نيس كياب سعايت كرے كا اور مكاتب كرنے والے براس كى منان نہ ہوكى بخلاف مال كے كدمكا تب كرنے والا أس كى نصف قيمت كا جس نے مكاتب نبيس كيا ہے اس کے واسلے ضامن ہوگا میمبوط میں ہے۔ اگر مشترک باندی کو بدون اجازت اپنے شیرک کے مکاتب کیا چراس کے بچد بیدا ہوا

مچردوسرے نے اپنا حصدولدمکا تب کیا پھر فرز ندنے ماں پر یا مال نے اُس پر جنابت کی بعن آل کیا تو ہرا یک پر دونوں میں ہے متنول کی تین چوتھائی تیت امام اعظم کے فزویک واجب ہوگی میرمیط سرحسی میں ہے۔اورا کر دوشخصوں کے درمیان ایک باندی مشترک ہو اُس میں سے ایک نے اپنا حصد مکاتب کردیا چراس کے بچہ پیدا ہوا پھراس میں ایس کوئی بات پیدا ہوگئی جس سے تیت برد حواتی ہے یا کسی عیب سے اُس میں نقصان ہو کر پھرزیا دتی ہوگئ پھروہ آزاد ہوگئ پھرشریک نے مکا تب کرنے والے سے صان لیما اعتبار کیا توجس روز آزاد ہوئی ہے اُس کی اس روز کی تصف قیمت تاوان لے گا اور شریک مذکور کوجس نے مکا تب نہیں کیا ہے بیا ختیار ہوگا کہ یجے ہے اُس کی نصف قیمت کے واسطے معایت کرائے اور اگر ایک نے اُس بائدی میں سے اپنا حصد مکا تب کرویا بھراُس کے بچہ بیدا بوا پھر دوسرے نے بچہ میں سے اپنا حصد مکا تب کر دیا پھر بچہ نے اپنی ماں پر پامال نے بچہ پر اٹسی جنایت کی جو کل نفس سے کم ہے بھر دونوں مال كتابت اداكر كے آزاد مو محے اور دونوں مولى خوشحال ليس تو جس شريك نے بچيكومكاتب كيا ہے أس كوا ختيار موكا كه جس نے مال کومکا تب کیا ہے اس سے مال کی نصف قیمت ضان لے اور جا ہے اس سے سعایت کرائے اور جا ہے اُس کوآ زاد کردے اور جس نے مال کومکا تب کیا ہے اُس کو بچہ کے مکا تب کرنے والے سے بچہ کی بابت ضان لینے کا پچھوا تحقاق نہیں ہے بیمبوط میں ہے۔زید وعمرویں ایک غلام مشترک ہے اس نے دونوں میں سے ایک کی آ کھے پھوڑ دی مثلاً زید کی آ کھے پھوڑ دی پھرزید نے اس میں ے اپنا حصد مکاتب کیا مجرغلام نے زید کوزخی کیا کہ جس ہے زید مرکیا تو مکاتب مذکور اپنی نصف قیت و چوتھائی ویت میں ہے کم مقدار کے واسطے سعایت کرے گا اور عمر وجس نے مکا تب نہیں کیا ہے وہ غلام کی نصف قبت وارثان مقتول بینی زید کوتا وان دے گا کیکن اگرغلام ندکور مال کتابت اوا کر کے آ زاد ہو گیا ہوتو عمرو پر بیاضف قیمت اُس وفتت تک دینی واجب نہ ہو گی جب تک وہ اپنے حصر کا مال بطور تاوان کے یا غلام کی سعایت سے حاصل نہ کرے میر میار سے ا

اگرایک غلام و و مخصول میں مشترک ہواوراً س نے دونوں میں ہے ایک کی آئکھ پھوڑ دی یا ہاتھ کا ٹ ڈ الا پھر دوسرے نے اپنا آ دھا حصہ اپنے شریک کے ہاتھ فروخت کیا حالا نکہ وہ اس جنابت ہے آگاہ ہے پھر غلام نے اُس پر جنابت کی پھرجس نے ابنا آ وها حصه فروخت کیا ہے أس نے بیرحصه فریدلیا پھرجس پر جنایت کی ہے اُس نے اپنا آ دھا حصد مکا تب کردیا پھر غلام نے اُس پر کوئی جنایت کی پھرغلام اداکر کے آزاد ہوگیا پھرمکا تب کرنے والامولی اُس کی سب جنایتوں ہے مرگیا تو مکا تب پر اپنی نصف قیمت اور چوتھائی دیت ہے کم مقداروا جب ہوگی اور جس نے مکا تب نہیں کیا ہے اُس پر اپنے شریک کی دیت کا چھٹا حصہ اور چھٹے کا چوتھائی حصہ واجب ہوگا اور غلام کی نصف قیت اور حصے حصد دیت و حصے کی چوتھائی حصد دیت میں سے جو کم مقدار ہوواجب ہوگی بدمسوط میں ہے۔ زید وعمرو کے درمیان ایک غلام مشترک ہے اُس نے عمر و پر جنایت کی پھر عمرو نے جنایت ہے آ گاہ ہونے کے یاوجود اُس کو مكاتب كرديا پر غلام نے أس يردوبار و جنايت كى پحرزيد نے أس كومكاتب كا پحرغلام نے عمرو پر جنايت كى پحرووان سب جنايتوں ے مرگیا تو ہم کہتے ہیں کہ غلام کے دوجھے ہیں اور ہرنصف حصہ نے نصف نفس کو هنیقت نتمین جنا بیوں سے اور حکماً دو جنا بیوں سے ملف کیا ہی عمرو کے جھے نے نصف نفس کوا بک جنابت ہے قبل کتابت کے ملف کیا اور وہ ہر اسے اور دو جنابتوں سے بعد کتابت کے ملف کیااور دونوں کا جریاندایک ہے بینی مکاتب پر اپنی نصف قیمت اور چوتھائی ویت ہے کم مقدار واجب ہے اور ریاز پد کا نصف حصہ کہ اً سنے بھی قبل کتابت کے آ و مصفس کو دو جنا بیوں ہے ملف کیا اور ان کا تھم یہ ہے کہ ان کا جر ماندمولی پر واجب ہے لیس زید کے ذمہ

ا مینی مفلس وستین نبیس بین بلکه دونون مالداروتو انگر بهون ۱۳

م کینی اُس کامعاون کی کوئیس ہے نہ قصاص اور نہ دیت ا

غلام ندکور کی نصف قیمت و چوتھائی ویت بیس کم مقدار واجب ہوگی اور بعد کتابت کے جواس نے ایک جنایت کی ہے ووشش اوّل کے مكاتب كى كردن ير ہوگى ۔ اور اگر غلام زكور نے كى اجنى ير جنايت كى پيرزيد يا عمرويس سے كى نے أس كومكاتب كيا حالانكدوه جنایت سے واقف ہے پھراس نے اجنی پر جنایت کی پھر دوسرے شریک نے اُس کو مکا تب کیا حالا مکدو ہ جنایت سے واقف ہے پھر علام نے اجنبی پر جنابیت کی اور وہ ان سب جنایتوں سے مرگیا پس شریک اوّل کے نصف حصہ میں نصف اجنبی کو تین جنایتوں سے ۔ تلف کیا اور بیتمن جنابیتی حکماً دو جنابیتی ہیں ہیں بہلی جنابت کے واسطے شریک اوّل بسبب مکا تب کرنے کے جوتھائی ویت کا اختیار کرنے والا ہو گیااور باقی جنایت کی جزام کا تب کی گردن پر ہے بعنی چوتھائی دیت اور نصف قیمت ہے کم مقدار کا ضامن ہو گااور دوسرے شریک کے نصف حصہ نے کتابت سے پہلے دو جنابیتن کیس کہ جن کا حکم ایک ہے بعنی ایک جنابت کے حکم میں ہے بس حکم بد ہے کدان کا جر مانہ مولی پر واجب ہے کہ چوتھائی دیت اور نصف قیمت غلام میں سے کم مقدار کا ضامن ہوگا اور رہی تیسری جنایت مووہ مكاتب كى كرون يرب كدأس كے جرمان بي اصف تيت اور چوتھائى ديت بيس سے كم مقدار كاضامن ہوگا۔ اور اگر ہردومولى کتابت کے وقت غلام کی جنایت ہے واقف نہ ہوئے ہوں تو دونوں اُس کی قیمت اور نصف دیت میں ہے کم مقدار کے ضامن ہوں مے اور مکا تب بھی اپنی قیمت اور نصف دیت میں ہے کم مقدار کا ضامن ہوگا بیکانی میں ہے۔ ایک مخص نے اپنی نصف بائدی کو م کا تب کیا پھراس کے ایک بچہ بیدا ہوا پھر بچہ نے کوئی جنایت کی تووہ اپنی نصف جنایت کے واسطے سعایت کرے گا اور نصف جنایت باقی مولی کے ذمہ ہوگی اس واسطے کداس کا دے دینا<sup>(۱)</sup> ہرنی وجہ معندر ہے کہ عقد کتابت اس جنایت سے پہلے واقع ہوگیا ہے پس اُس پر نصف قیمت واجب ہوگی پھرا گرمولی نے مال کو بعد بچہ کی جنایت کرنے کے آزاد کر دیا تو آدھا بچہ آزاد ہو جائے گااورا پی نصف قیت کے واسطے مولی کے لئے سعایت کرے گااور نصف جنایت اُس بچہ پر ہوگی اور نیز اگر مولی نے بچہ کو آزاد کر دیا تو بھی تھم جنایت ایما بی ہے لیکن اس صورت میں بچہ پر سعایت لازم نہ ہوگی اور اگر دونوں میں ہے کوئی آ زادنہ کیا گیا اور نہ دونوں نے کی اجنبی پر جنایت کی بلکدایک نے دوسرے پر جنایت کی تو ہرایک پر اجنبی جنایت کی وجہ سے اپنی قیمت اور نصف جنایت دونوں سے کم مقدار واجب مو کی کہ باعتبار آ تکد کما بت تصف میں ہے اور نصف اس کا موٹی پر موگا بدی وجد کہ نصف حصد اُس کی ملک ہے اور اُس نے کمابت سابقہ ہے اس کو تلف (۲) کر دیا ہے اور نیز اس کا نصف مولی کے واسطے جنایت کرنے والے پر ہوگا اس واسطے کہ جس پر اس نے جنایت کی ہے اس میں ہے آ وحامولی کی ملک ہے وہ مکا تب نہیں ہے پس بعض بعض کا قصاص ہوجائے گا اور اگر باندی نہ کورہ نے جنابیت کی اور قبل اس کے کہاس پر اس جنابیت کی بابت تھم دیا جائے گاؤہ مرکنی اور کوئی چیز نہ چھوڑی تو اُس کا بچے بمنز لہ اُس کے ہوگا اور جنابت اور مکا تبت کے واسطے سعایت کرے گا اور مولی پر نصف جنابت واجب ہوگی خواہ أس پر جنابت كانتكم ديا كيا ہويا نه دیا حمیا ہو پھراگراس کے بعد بچہ نے بھی جنایت کی پھر عاجز ہو<sup>(۳)</sup> ہو گیا حالانکہ اُس پر ماں کی جنایت کی ڈگری ہو چکی ہے تو جس قدر ماں کی جنایت کی بابت أس يرو كرى بوچكى بوءاس كے نصف يرقر ضهوكاليكن مولى كواختيار بوكا كدأس كى جنايت كي برك میں اس کودے دے پس مولی کوا ختیار ہوا جا ہے اس کی جنابت میں اُس کودے دے یا اُس کا فدید دے دے پس اگر فدید یا تو اُس کا نصف حصداً س کی ماں کے قرضہ بیں فروخت کیا جائے گا اور اگرائی کودیا تو اس قرضہ میں اُس کا نصف فروخت نہ کیا جائے گا پہ شرح مبسوط میں ہے۔اوراگرمکا تب نے کسی جنایت مے عمرایا خطاء اُس سے صاور ہونے کا اقرار کیا تو اُس کے ذمہ لازم ہوگی اور اگر خطا ے جنایت صاور ہوئی اور اُس براس جنایت کی ڈگری ہوگئ بھروہ عاجز ہوگیا تو بید جنایت امام اعظم کے نز ویک ہدر ہوگی اس بنایر کہ اگر

<sup>(</sup>۱) یعنی جنایت میں و سے دینا ۱۱ سے معنی کا نہیں رکھا ہے ۱۱ سے اوالے کی آبت ہے ۱۱

ایازخی کرناجس ہے سر پھٹ جائے 🕾

اگر مکاتب کے بیٹے نے کی کو خطا ہے لی کیا پھر مکاتب نے اپنے اس بیٹے کو لی کیا اور وہ قلام ہاور ایک فضا ہے کہ کی و خطا ہے لی کیا تو مکا تب پر اس کی قیمت واجب ہوگی جس بھی اجنی کے وارث بعقد دیت اور بیٹے کے وارث بعقد دیتے کہ قیمت کے حصر رسد شریک کے جائیں گے بیاس کے بیمب ہو گی جس بھی اگر مولی نے کیا ہوتو اس پر تصاص واجب نہ ہوگا بلکہ مکا تب کی قیمت واجب ہوگی اور اگر مکا تب اجبی کے جاور کو اگل کرنے بی اگر مولی نے کیا ہوتو اس پر تصاص واجب نہ ہوگا بلکہ مکا تب کی ملوک یا مال پر ایک تب نے موالی کے مملوک یا مال پر جنایت کی تو وونوں میں سے جرایک پر وہ بی تھی ہوگا جو اجنی پر ہوتا ہے بیماوی بیاں پر بیا کا تب بر مکا تب ہوگا تو وہ وہ وہ بی کی تو وہ وہ وہ کی سے برایک پر وہ بی تھی ہوگا جو اجنی پر ہوتا ہے بیماوی بیل کی ای طرح آگر آس کی تراس کی تراس کی تراس کے موالی ہوگا تب ہوگا تو وہ بنا ہے ہوگا تب کی ملاک بیا بال کا تک میں ہوگا تب کی ملاک بیا بالیا تک کی ای موالی ہوگا تب کے ملاک بیا بالی تو بی تراس کے میکن اگر مکا تب نے آس کا بھی بیک تھی ہے ہوگا اور سانہ بین گرا مرد کی تھی تب بنست اس کی تھی ہوگا تب نے ملاک ہوگا تب نے ملائے کی ایک طرح آگر آس کی دیا ہے ہوگا اور سانہ بین گرد ویک کی تحقی ہوگا ہور آس نے ایک قام ما وہ وہ اور آس کی تو وہ مرا تب کی دور آقر ضر می اور آس نے ایک قلام خاص ایک تو وہ مرکا تب کے تو وہ مرا تب کے تر فر می می ہوگر اور اگر اس کی تو وہ مراک تب کا سوائے گا اور اگر اس کی تھی تا وہ مرکا تب کا سوائے اس کے بچھے تی کہ ہوگر اور اگر اس کے بی تو اور مرکا تب کا سوائے اس کے بچھے تی کہ ہوگر اور اگر اس کی تو اس کی تو وہ مرکا تب کا سوائے اس کے بچھے تی کہ ہوگر اور اگر اس کی تو اس کی تو کہ اس کی تو میں وہ ہوگر اس نے ایک تو وہ مرکا تب کا سوائے اس کے بچھے تی کہ ہوگر اور اگر اس کی کہ ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی ہوگر کی اندوا جب ہواور مرکا تب کا سوائے اس کے بچھے تی دور اور اگر کی اس کی کہ ہوگر کی اس کی بھر کی کہ ہوگر کی اس کی کو دور اور کی کو کہ بور کی کہ کی جو گر کا ور اور کی کائی کا سوائے اس کی کو کہ کو کہ کو کہ بور کی کو کہ کو ک

مونی کوائتیار دیا جائے گا جاہے موٹی اور اُس کے تمام قرض خواہ اُس کوخوشی ہے وارث جنایت کودے دیں پھر اُس میں قرض خوا ہوں کا کھواستحقاق ندر ہے گا جب کدان کی رضامندی ہے اُس کود ہے دیا ہے اور اگریدلوگ جا ہیں اُس کا فدیدد ہے دیں بعنی وارث مقتول ک كوديت دے دي آو چروه غلام ان كے قرض ين فروخت كياجائے كا اور اگراس غلام پر بھى قرضه بوتو مولى كواختيار دياجائے كا جاہے اس غلام کودے دے پھر جوقر ضدأس پر ہے وہ أس كے بيتھيے ہوگا كدوارث جنابت كے پاس سے ترض خواہ أس كوفر وخت كرا كرا بنا قرضہ نے لے گا اور قرض خوابان مکا تب کو پچھ نہ ملے گا اور اگر چاہے تو اُس کا فدیددے دے پھروہ غلام اپنے خاص قر ضہ کے واسطے فروخت کیا جائے گا بھراگر کچھ باقی رہاتو وہ مکا تب کے قرضہ میں دیا جائے گا پیمبسوط میں ہےا یک غلام نے ایک آ زاوکوشچہ عموضحہ ے زقمی کیا پھراس کے مولی نے اُس کو مد بر کرویا پھر غلام ندکورنے دوسرے موضحہ زخم سے زقمی کیا پھرمولی نے اُس کو مکا تب کردیا پھر اُس کو چھے سے زخمی کیا مجرو وادا کر کے آزاد ہو گیا مجراُس نے اُس زخمی کواور ہجہ سے زخمی کیا اور ایک اجنبی نے بھی شجہ ہے اُس کو زخمی کیا لی دہ زخی مرکیا اورمولی ان سب جنافوں سے داقف تھا تو اجنبی کی مردگار برادری پر نصف دیت واجب ہوگی اور باقی نصف کوغلام نے جار جنا تیوں سے تلف کیا ہے اوران جنا تیوں کے احکام مختلف ہیں اور جنایات میں اعتبارا حکام کا ہے ہیں اوّل جنایت کا تھم بیہے كدموني أس كودے و سافد بياد ساور دوم كائتم بيا كرموني ريقيت واجب باورسوم كائتم بيا كرمكاتب ريتيت واجب ے اور چہارم کا تھم بیے کہددگار براوری پر قیت (۱) واجب ہے ہی اس نصف کے جار جے ہوئے ہی کل کے آٹھ جے ہوئے جن میں سے جارکواجئی نے ملف کیا اور جارکوغاام نے ملف کیا ہی غلام کے جارحصوں میں سے اوّل کی بابت بسبب اس کے کہونی نے جنابیت سے واقف ہو کرأس کومر مرکیا ہے مونی دیت کا اختیار کرنے والا ہو کمیالی دیت کا آٹھواں حصد مولی پر لازم آیا اور حصد ووم میں چونکہ جنایت سے پہلے ایسافعل واقع ہوا جس سے غلام کا دیناممتنع ہو گیا ہے اس واسطے مولی کے حق میں بیٹا بت نہ ہوا کہ وہ دیت کا اختیار کرنے والا ہو گیا ہے ہیں مولی پر تیت غلام کا آغوال حصدواجب بوالیکن اگر دیت کا آغوال حصراس ہے کم ہوگا تو وی واجب ہوگا اورسوم مکاتب سے صاور ہوئی ہے اس واسطے ای پر اُس کی قیمت اور آ مھوال حصہ دیت دوتوں میں ہے کم مقدار واجب ہوگی اور چہارم اس وقت واقع ہوئی کہ جب مکا تب آزاوہو گیا ہے اس دیت اُس کی مددگار برادری پر ہوگی ۔اورا گرغلام ندکور مدير تدكيا كيا مواور باتى مسلد بحالدر بيتونصف ديت اجنى كى مددگار برادرى بربوكى اور باتى نصف غلام كى بن جنايتون ي تلف موا پس اس نصف کے بین حصہ ہوئے پس کل کے چھ حصہ ہوئے جس میں سے تین حصہ اجنبی کے فعل سے تلف ہوئے اور تین بسبب جنایت غلام کے تلف ہوئے پس اوّل جھے کی بابت مولی پر چھٹا حصد دیت کا واجب ہوگا اور دوم کی بابت مکا تب پر چھٹے جھے کی دیت اور چھٹا حصہ قیمت میں ہے کم مقدار واجب ہو کی اورسوم کی بابت اُس کی مددگار برادری پر چھٹا حصد دیت واجب ہوگا بدکافی

چود کو 🕝 محسر

ممالیک غیر پر جنایت کرنے کے بیان میں

اگرایک مخض نے ایک غلام کوخطا ہے آل کیا تو اُس پراُس کی قیمت واجب ہوگی ہیں اگراُس کی قیمت دی بزار درم یازیادہ ہوتو قاتل پر دس کم دی بزار درم دینے کا تھم کیا جائے گا اور بیال قاتل کی مددگار براوری پر تمن سال میں دیناواجب ہوگا اور بیامام اِ خواد آل کیا کہ دیت ہویا اس ہے کم جرم کدارش ہواامنہ ع لیعن وہ وزخم سرجس ہے بڈی کمل گڑا ا (۱) یعنی مکا تب کی مددگار برادری پراا

ابوطنیفہ والم محتر کا قول ہے اور اگر بجائے غلام کے باندی ہواورائس کی قیمت برنسبت ویت کے زائد ہوتو قاتل پریا کچ درم کم یا کچ ہزار درم واجب ہوں مے اور ہدایہ میں لکھا ہے کہ وس ورم کم پانچ ہزار درم واجب ہول سے اور میں طاہر الروئية ہے بيسراج الوہاج مي ے۔اگر بیس بزار درم قیمت کا غلام غصب کیااوروہ غامب کے پاس مرکباتو اُس کی قیمت واجب ہوگی جا ہے جس قدر ہوجائے سے بالأجماع بيه بداييش بإدرا كرغلام ماذ ون اكوخطا بقل كياتو ما لك كوفتظ ايك قيمت تاوان ديكا بجرا كروه ماذون قرض دارمو تو مولی یہ قیت اُس کے قرض خوا ہوں کودے دے گا یہ کانی میں ہے۔ نواور بن ساعد میں ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کوغلام پر بدون مولی کی آجازت کے ایک کون لا دی اور دوسر مے خص نے بھی ای طرح دو کوئیں لا دیں چروہ غلام اس سب بارگراں سے مرگیا تو امام اعظم كيزوكي ايك كون والے پرتبائي قيمت اور دوكون والے برووتبائي قيمت واجب ہوكى بيجيط على ب-اورمماليك برجس في خطا ہے سوائے تم تنظش کے جو جنایت کی اُس کی ضامن مدد گار برادری نہیں ہوتی ہے اگر چہ جنایت کرنے والا مرد آزاد ہواور جب جنایت آل نفس تک کافئے جائے تو مددگار براوری تین سال میں دیت کی ضامن ہوگی بیمیط میں ہے۔اوراطراف (۱) غلام پر جو جنایت ہواً سی نبعت امام ابوطنیفہ نے فر مایا کہ آزاد کے جس عضو میں دیت واجب ہوتی ہے غلام کے اُس عضو میں قیمت واجب ہوگی اور آ زاد کے جس عضوض نصف دیت واجب ہوتی ہے غلام کے اس عضوض نصف قیت واجب ہوگی کیکن اگر غلام کی قیت دس ہزاریا زیادہ ہوتو امام کے زوریک وی بزاریش ہے دی ورم یا پانچ ورم کم سے جائیں (۲) مے اور صاحبین کے زوریک غلام سے سالم کی قیمت انداز و کی جائے اور جنایت سے عیب دار ناقص کی قیت انداز ہ کی جائے جس قدر دونوں قیمتوں میں فرق ہو وہ واجب ہوگا اور پی امام ابو پوسٹ نے امام اعظم سے بھی روایت کی ہے برمحیط سرحسی ہیں ہے اور بیٹھم اس وقت ہے کہ جب اُس عضو کے زائل ہونے سے منفعت مقعوده ذائل ہوجائے جیسے آ کھود ہاتھ دغیرہ اور اگر ایباعضو ہوجس ہے زینت و جمال مقصود ہوتا ہے جیسے گوش وابرووغیروتو ا مام اعظم کے پہلے تول محصوافق بھی تھم ہاور دوسرے قول کے موافق بدنہ ہوگا بلکہ جرم قد رنتصان قیمت کا ضامن ہوگا یہ محیط عل ہے۔اور غلام کے ہاتھ کے واسطے نصف قیمت غلام واجب ہوگی مگر پانچ درم کم پانچ ہزار ہے زائدنے کی جائے کی کذانی البدلية ۔ قال انمتر جم☆

اورایک مقام بر بداید می تکھا ہے کہ دس درم کم اور میں طاہرالرویة ہاس واسطے تفاید میں فرمایا کہ بدخلاف طاہرالرولية ہاورمسوط میں لکھا ہے کہ سی تھم کے موافق اُس کی نصف قیمت واجب ہوگی جا ہے جس قدر ہواور بھی نہا بدو کا فی میں ہے۔اورجس جنامت کی بابت آزاد کے حق میں کوئی ارش مقررتہیں ہے اس میں غلام میں نقصان قیمت واجب ہوگا بیمراجید میں ہے۔اور ہشام کہتے میں کدمیں نے امام محد سے دریافت کیا گیا کہ اگر مملوک کی بلکیں کسی آ دمی نے نوج ڈالیس تو امام محد نے مجھے خبر دی کہ امام اعظم فرماتے ہتے کے مملوک کی چکوں وبھوؤں اور کا نوں کے واسطے بعد رنتصان کے واجب ہوگا اور یکی میر اقول ہے اور یکی امام ابو یوسٹ کا قول ہے اورا ہام محتر نے فرمایا کہ داڑھی کے حق میں امام ابوحنیفٹرکا کوئی قول مجھے یا زمیس ہے لیکن سرکے بالوں کا یاد ہے کہ اُس کومولی کوا محتیار ہے جا ہے غلام کودے دے اور مجرم ہے اُس کی قیمت لے لے اور جا ہے ندوے اور مجرم سے نتصان قیمت لے لے اور اصل میں لکھا ہے کے غلام کے بالوں و داڑھی کے حق میں حکومت عدل تواجب ہے اور شاید بیامام اعظم کا دومرا تول ہے جیسا کہ قد وری نے ذکر کیا ہے اورحسن نے امام ابوحنیفہ ہے روایت کی کہ غلام کے کان و ناک و داڑھی کی بابت اگر و ہ نہ جے تو نقصان قیمت ہے جیسا کہ امام محمد نے

یا جس کوئی کے تا تائے تجارت وغیر وتصرفات کی اجازت دی ہوا اس کے تعنی مخص عاول جس قدر تجویز کرد ہے اُس قدرواجب ہوگا ا

<sup>(</sup>١) بأته ياؤل وغيروال (٢) منابردوروايت كما

اگرزید نے غلام کی دونوں آ تکھیں چھوڑ دیں اور عمر و نے اُس کا ہاتھ کا ث ڈالا تو زید پر بفقد رنتھان قیت کے لازم ہوگا اور عمرو پر ہردوآ کھ پھوٹے ہوئے کی قیمت آ دھی واجب ہوگی اورامام ابو پوسٹ نے روایت کی بیبتابر تول امام اعظم کے استحسان ہے بیہ و خرومی ہے۔ فقادی میں الل سرقند میں ہے کردوآ دمیوں نے ساتھ ہی ایک غلام کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے ایک نے دایاں ہاتھ اور دوسرے نے بایاں کا ٹاتو دونوں میں سے ہرا یک پر اُس کی نصف قیمت اس حساب سے واجب ہوگی کہ غلام الی عالت میں ہے كدأ كا بانه كانا جائے كاليس ايساغلام جس قيمت بي خريدا جائے أس كا نصف واجب بوگا اور پيمسئلدو وسرے مسئله ميں جت ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخص نے ایک غلام کی طرف تیر مارا اور ہنوز تیرنہ پہنچا تھا کہ اُس کو ایک مخص نے قبل کیا تو قاتل پر غلام کی قیت اس حساب ہے واجب ہوگی کہ ایساغلام جس کی طرف تیردگایا حمیا ہے اور ہوز نہیں پہنچا ہے کیا قیمت ہے پس جو قیمت انداز وک جائے وہی واجب ہوگی میرمحیط میں ہے۔ ایک غلام کا ہاتھ کٹا ہوا ہے ہیں زید نے اُس طرح کا پاؤں جس طرف کا ہاتھ کٹا ہوا ہے کا ث و الاتو ہاتھ کئے ہوئے غلام کی قیمت میں زید کے تعل ہے جونتصان آیا اُس کا ضامن ہوگا اور اگر دوسری طرف کا یاؤں کا ان والاتو ہاتھ کئے ہوئے غلام کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور علی ہذا اگر بالک نے غلام جیج میں کا ہاتھ کا ٹاتو نصف میں ساقط ہوگا اور اگر غلام ہاتھ کٹا ہوا ہوا درأس نے دوسرا کابٹ ڈالاتو تقصان کا اعتبار کیا جائے گا اور بعقد رنقصان کےمشتری کے ذیبہ ہے تمن ساقط ہوگا حتی کہ اگر تہائی قیمت کا نقصان ہوتو تہائی شمن ساقط ہوگا ای طرح اگر بجائے ہاتھ کا نے کے آئے چھوڑ نا ہوتو بھی مبی تھم ہوگا یتمر تاثی میں ہے۔ اوراكر غلام باتھ كنا ہوااور ايك إ وى في أس كا دوسرا باتھ كات ذالاتو أس ير باتھ كئے ہوئے كى قيمت من جونقصان آحميا ہےوہ واجب ہوگا مظمیر مدمل ہے۔منتقی میں امام ابوصفے سے روایت کی ہے کہ زید نے ایک مخص کے غلام کا بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا اور عمرو نے اُس کا دایاں ہاتھ کاٹ ڈالا اور دوان دونوں زخموں ہے مرکیا تو اوّل پر نصف قیمت اور دوسرے پر بقدر نقصان کے واجب ہوگا اورجس قدر باقی رہی یعن بوری قیمت میں سے جو کھم باقی رہ گیاوہ دونوں پرآ دھاآ دھاواجب ہوگا ادر بدامام ابو بوسف كا تول ہے يہ محط میں ہے۔اگرزید نے ایک غلام کا ہاتھ کا تا جس کی قبت بزار درم ہے پھر کانے کے بعد بنوز اچھاند ہوا تھا کہ اُس کی قبت بزار

المستمود اول بين قول امام واستحسان سيعاد المستحر وخت شده ويها ال

درم ہوگی جیسے کا نے سے پہلے تھی پھر عمرہ نے دوسری جانب کا اُس کا پاؤس کا ث ڈالا پھرہ ہان دونوں زخوں سے مرگیا تو زید چیسو پھیس درم کا ضامن ہوگا اور آگر ہاتھ کتا ہوا وروہ ہزار درم کا ہوگیا تو زوید پرچیسو پھیس درم اور عربی ہزار ہاتھ کتا ہوا وروہ ہزار درم کا ہوگیا تو زوید پرچیسو پھیس درم اور عربی ہزار ہاتھ کا شام کا ہاتھ کا ٹ ڈاللا عمل کے ہم اور کی ہوگیا ہوا گھر کا گھرسال بھر تک پھی ہوگی ہورم واجب ہوں کے بیرم یو انسان کیا زید نے کہا کہ جس روز بھی نے اُس کا ہاتھ کا ٹا ہے اُس دن اُس کی تیمت ہزار درم تھی ہی جھے پر پانچ سوورم واجب ہیں اور عمرہ نے کہا کہ جس روز بھی نے اُس کا ہاتھ کا ٹا ہے اُس دن اُس کی تیمت ہزار درم تھی اور آگر ہاتھ درست ہوتا تو دو ہزار درم ہوتی تو زید کا قول تبول ہوگا پھرا گرزید نے تاوان دیا ہویا نہ دیا ہوتی کہ اُس کا ہاتھ پھوٹ تھی اور آگر ہاتھ درست ہوتا تو دو ہزار درم ہوتی تو زید کا قول تبول ہوگا پھرا گرزید نے تاوان دیا ہویا نہ دیا ہوتی کہ اُس کا ہاتھ پھوٹ تھی دونوں میں ہوگا ہو زید کی عددگار برادری پر دیت واجب ہوگی پس ہاتھ کا ارش وہ ہی ہوگا جو زید کہتا ہے اور ملف تھی میں دونوں میں ہے کس کے قول کی تصد بوت نے ہوں گے جس میں سے ہوئی سے اُس کی اُس دن کی قیمت کا زید ضامن ہوگا ہی موضی میں اُس کی آس دن کی قیمت کا زید ضامن ہوگا ہی موضی میں آس کی قیمت کے در ہوسی جھے کا در صورہ واجب ہوں گے جس میں سے پہنچ سودرم ہاتھ کا ارش ہے سیجیط میں ہے۔اور غلام کے زخم موضی میں آس کی قیمت کے در ہوسی جھے کا در صورہ ہاتھ کا ارش سے بیا گی از ان کہ جوتا ہوتو زیادہ شدیا

نواور بن ساعد من امام محدٌ ـــــروايت بي كما كرزيد نے عمرو كے غلام كا ماتحد كا شدة إلا ياس كے غلام كوفيجه ــــــزخم كيا پمرعمرو نے اُس کوفروخت کردیا پھر بسب عیب کے بھکم قاضی اُس کووابس دیا گیایا عمرو نے اُس کوایک مخص کو ہبہ کردیا پھر بھکم قاضی یابدون تھم قاضی اینے ہیدکووایس لےلیا پھروہ غلام زخم ذکور سے مرگیا تو عمرو اُس کی پوری قیمت زید سے لے لے گا۔نوادر بشر میں امام ابو بوسف کے روایت ہے کداگر باندی کا ہاتھ خطا ہے کا ٹا گیااورمولی نے اُس کوفروخت کردیابدین شرط کہ بانع کوخیار ہے یامشتری کو خیار ب پھر بسبب خیار کے تج تو زوی می اور باندی بائع کوواپس لمی اورزخم ندکورے بائع کے پاس مرکئ تو کائے والے برأس کی بورى قيمت واجب موكى اورا كرعمدا باتھ كائ والا موتو استحسانا قصاص ساقط كروں كار يميط من ہے۔ اگرزيد نے اپنے ووغلاموں سے کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے چردونوں زخم ہے اسے زخی کئے چرزید نے اپنے بیان سے طاہر کیا کہ فلال غلام کا عتق میری مراد ہے تو دونوں کا ارش مولی کو ملے گا اور شجہ کے حق میں دونوں مملوک اعتبار کئے جائمیں مجے اور اگر ایک عی وقت میں ایک ساتھ دونوں کو ا یک شخص نے قبل کیا تو قاحل پر آزاد کی ویت اورغلام کی قیمت واجب ہوگی ہیں بیسب مولیٰ اور آزاد شدہ کےوارثوں کے درمیان نصفا نصف ہوگی اور اگر دونوں کی قیمت مختلف ہوتو قاتل پر ہرا یک کی نصف قیمت اور آزاد کی پوری ویت ہوگی اور وہ بھی پہلی صورت کے موافق تقسیم ہوگی اور اگرائی نے دونوں کوآ کے بیچھیٹل کیاتو قاتل پر پہلے کی قیمت ایس کےمولی کے واسطے اور دوسرے(۱) کے دیت اُس کے دارتوں کے داسطے واجب ہوگی اوراگر ہرا یک کوایک ایک مخفس نے ساتھ بی تی کیا تو دونوں مملوکوں کی قیمت واجب ہوگی اور یہ سب مولی اور غلام کے دارٹوں کے درمیان نصفا تصف ہوگی ہی مولی ہرایک کی قیمت کا آ دھا لے لے کا اور آ وها دارثوں کے واسطے چموڑ دے گااورا گردونوں کو آ مے چیچیٹل کیا ہونو قاتل اوّل پر اُس کی قیت اُس کے موٹی کے واسطے واجب ہوگی اور قاتل ثانی یر اُس کی دیت اُس کے دارتوں کے داسطے واجب ہوگی ادر اگرید معلوم ندہو کہ دونوں میں سے پہلے کو<del>ن قبل</del> کیا عمیا تو ہرایک قاتل پر أس كے مقتول كى قيمت واجب ہوكى اور ہرايك قيمت ميں ہے مولى كونصف ملے كاليمبين ميں ہے۔ ايك مخض نے ايك غلام كى دونوں آئکھیں پھوڑ دیں اور دوسر مے مخص نے اُس کا ہاتھ یاؤں کاٹ ڈالا اور دونوں نے ایک ساتھ اپنا اپنائعل کیا پھروہ غلام احیما ہوگیا تو

الحرة زاد نے كى مديرير جنايت كى تو أس كا تھم ثل محض مملوك پر جنايت كرنے كے بينجتى كدا كراس كركسي آزاد نے قبل كيا تو أس كى مددگار برادرى بر قيمت واجب ہوگى ادراگرأس كا ہاتھ كا ثاتو أس كى نصف قيمت كا ضامن ہوگائيكن دونوں ميں ايك بات من فرق ہوہ ہے کہ آزاد نے اگر مدیر کے دونوں ہاتھ یا دونوں یاؤں کاٹ ڈالے یا آئکھیں پھوڑ دی تو بعدرنتصان کے ضامن ہوگا اور اگر تن لین محض مملوک کے ساتھ ایسا کیا تو پوری دیت واجب ہے میچیط سرتسی میں ہے۔ اگر ایک محض نے بد بر کا ہاتھ کا ث والا اوراً س کی قیت ہزار درم ہےاوروہ اچھا ہوگیا پھراُ س کی قیمت بڑھٹی یہاں تک کددو ہزار درم ہوگئ پھر دوسر مے خص نے آ کھ بھوڑ دی مجراً س کا زخم انجا ہو کیا تھا بھوٹ کیا اور مد ہر نہ کوران دونوں زخموں ہے مرکبیا حالا نکد مد ہر دوآ دمیوں میں مشترک ہے مجر دونوں میں سے ایک نے ہاتھ کی جنابت کوعفو کر دیا اور جونتیجہ اُس سے بیدا ہوا اُس کو بھی عفو کیا اور دوسرے نے آ تھے کے زخم سے اور جواُس ے نتیجہ پیدا ہوا ہے معاف کرویا توجس نے ہاتھ کے زخم ہے عنو کیا ہے اُس کے واسطے آ کھی مجوز نے والے برسات سو بچاس درم اُس کی مددگار برادری پرواجب بول مے بشرطیک میزخم خطائے بواور اگر عمر اُ بوتو زخی کرنے والے کے مال سے واجب بول مے اورجس نے آ کھ کا زخم عنو کیا ہے اس کے واسطے ہاتھ کا نے والے پر تمن سوبارہ درم وآ دھا درم اُس کے مال سے واجب ہوں کے اگر زخم عمراً ہواورا گرخطا ہے ہوتو اُس کی مددگار برادری پر واجب ہوں کے بیمبسوط میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے کے غلام کوزخم ہجہ ے زخی کیا پھراس کے مالک نے اُس کومد ہر کیا پھرزٹی کرنے والے نے اُس کو دوبارہ دوسرے زخم شجہ سے زخمی کیا پھر مالک نے اُس کو مکا تب کردیا پھرائی نے تیسرے ذخم ہے اُس کوزخی کیا پھر مکا تب مال کتابت ادا کر کے آزاد ہوگیا پھرزخی کرنے والے نے اُس کو چوتھے زخم ہج سے زخمی کیا پھروہ سب زخموں س مرکیا تو پہلے ہجہ کے واسطے اُس کے تندرست کی قیمت کے بیسویں حصہ کا ضامن ہوگا اور دوسری جنایت کرنے تک اس اوّل شجہ کے نقصان کا بھی ضامن ہوگا اور دوسرے شجہ کے واسطے زخی بھی واحد سیمر بر کی قیمت کے ع ووجر مان جوبعوض كسى زهم ياقطع عضو كے لازم بروا مع زم وتّحاؤ كو كہتے ہيں اس سے ليني ايباند برجس كے ايك زخم ثجه ہے ا

## قسامۃ کے بیان میں

بيتسيس بين كدأن ابل محلّمة ہے لی جاتی ہیں جن میں مقتول پایا جائے كذانی الكانی اوراس كا سبب قتيل پايا جانا محلّم مي اجو مخلہ کے معنی میں ہے جیسے دارود و موضع متصل شہر جہاں ہے آ واز سنائی وے بینہا بدھی ہے۔ اگر ایک قوم کے محلّم میں ایک قلیل پایا گیا اورولی قتیل نے الل محلّد پردموی کیا کہ انہیں سب نے اُس کو خطا ہے یا عمر اُقتی کیا ہے اور اہل محلّد نے انکار کیا تو ان میں ہے بیاس آ دمیوں سے تتم لے گاہروا صفتم کھائے گا کہ واللہ میں نے اُس کولل نہیں کیا ہے اور نہ میں اُس کے قاتل کو جات ہوں اور اس طرع تعتم ندلی جائے گی کہ واللہ ہم نے قبل مبیس کیا ہے ہیں اگر اہل محلّمہ بھاس سے زا کد موں تو ولی مقتول کو اضیار ہے کہ ان میں سے بھاس آ دمی جن كوجائب جمانت لے جمائے كوافقياراً ى كا ہوگاادراكركم موں تو اختيار ہوگا كربعض ے كردتم لے كرتميں بچاس موجا كين پس اگران نوگوں نے جتم کھائی تو دیت کے ضامن ہوں مے اور اگرا نکار کیا تو قید کئے جائیں مے پہاں تک کہ وہتم کھائیں اور مدمی ہے ہیہ قتم نہ لی جائے گی کہ میرے مورث کوانبیں اہل محلّہ نے قتل کیا ہے خواہ طاہر حال مدمی کے واسطے شاہد موکد اُس کے مورث اور اہل محلّمہ کے درمیان عدادت ظاہر ہویا شاید نہ ہو کہ اُس کے وارث واہل محلّہ کے درمیان عدادت ظاہرہ نہ ہو پھر مال دیت اہل محلّہ کی مددگار برادري يرتنن سال من واجب موكا اوراكر مرى تي بعض الل علم غير معين بردعوى كيا كبعض اوكون في ان من مع سيقل كيا بوجي يمي تكم بكر تسامت اور ديت الل محله برواجب موكي اوراكرأس في الل محلّه بين يبعض معين بروموي كياتو بعي استسانا بمي تكم ہے۔اوراگراس نے غیرالل محلّم میں سے ایک مخص رقبل کرنے کا دعویٰ کیاتو الل محلّد پر تسامت و دیت کچھوا جب نہ ہوگی چرمدی ے کہاجائے گا کہ تیرے یاس تیرے دوئ کے کواوین پس اگراس نے کہا کہ تو اہل محلّہ پر قسامت و دیت مجھودا جب نہ ہوگی چر مدی ے کہا جائے گا کہ تیرے یاس تیرے دعویٰ کے گواہ میں بس اگر اُس نے کہا کہ ہاں تو گواہ قائم کرے گا اور کواہوں ہے اُس کا دعویٰ ٹابت ہوجائے گا ادرا گر گوزہ نہ ہوں تو مدعا علیہ ہے ایک تھم لی جائے گی اور پچاس تھمیں نہ لی جائمیں کے ۔اور وارثان مقتول کو اختیار ہوگا کہ جن میں مقتول پایا حمیا ہے وہاں محلّہ سے یاشہر سے یا قرابت وارثان سے پر بیز گارلوگ نتم کے واسطے معین کر لےاور قرابت (۱) وارول میں ہے پر بیز گاروں کوچن لیرابیاستسان ہے ہیں اگر محلّم کیاس آ دی پر بیز گارنہ یائے جا میں اوروارث معتول نے جابا كرجس قدريائ محي بين أنبيل سے كروسم لے يهال تك كر بياس تسميس بورى بوجائيں آيا أس كويدا فقيار ب يا قرابت داروں میں سے فائن لوگ ملاکر پیچاس آ دی ہورے کرے گا سواس صورت کو امام محد نے کتاب میں ذکر نہیں فرمایا ہے اور غیر روایة ل مجتمع شنی شوک ایمان در جو به معتی زخم سرایس جنسین روزخم جوسر میں پنجیس اا (۱) جبال سے بایا گیا ہوا ا

ا جاز جگه سے لاش یا ئی تو قریب وجوار کی آباد بوں میں قصاص کی ہابت تحقیق 🛪

مُلَاهِ ﴿ ﴿ إِنَّ لِعِنْ تَمَامُ الْعَلَمَا مِهُوجُودِ بُولِ إِلَّا

اس پراوراس کی قوم پر واجب ہوگی اور اگر وہ لوگ حاضر ہوں اور اگر وے لوگ نہوں بلکہ غائب ہوں تو قسامت اُسی تحق پر جو

مالک دار ہے واجب ہوگی کہ کرراس ہے قسیس کی جا کی بدام اعظم والم حجہ کے نزدیک ہے بید ہوا پہیں ہے اور اگر مشتر ہوں

میں ہے کہی کے دار میں مقتول پایا گیا تو اُسی پر قسامت اور اُس کی مددگار برادری پر دیت واجب ہوگی بیسے کہ کلہ میں ایسے لوگ ہوں

میں کو اوّل فتح میں وہ زمین عطا ہوئی ہے اور اُن میں ہے کی کے دار میں کوئی مقتول پایا گیا تو قسامت ہے مالک دار پر ہوگی اور دیت

اس کی مددگار برادری پر ہوگی اور باتی ایسے لوگ جن کو اوّل فتح میں بر ملک طی ہے اس قسامت ہے بری ہوں گے بر محیط میں ہے۔ اور

اگر وئی مقتول نے محلّہ میں ہے کہی حاص محض پر قبل کا دموی کیا پائی محلّہ کے دوآ دمیوں نے مدعا علیہ پر دموی کی گوائی دی تو بالا بھا گا

اگر وئی مقتول نے محلّہ میں ہے کہی حاص محتول کے موائی محرف کے دوآ دمیوں نے مدعا علیہ پر دموی کی گوائی دی تو بالا بھا گا

اس کی گوفی پر دموی کی کیا اور اس محلّہ کے لوگوں کے سوائے دوسرے دو گواہوں نے دموی کی گوائی دی تو اُن کی گوائی مقبول ہوگی اور اہام ابو یوسف واہام اور موسی کے اور اہم ابو یوسف واہام دریا ہے دو آور اہم ابو میا میں دریات ہوگی کی دو آس میں مقتول پایا گیا ہوگی کی گوائی دی تو اہم ابو یوسف واہام دریا ہوگی در خر مایا کہ معاملیہ پر قاتل ہو نے کا تھی مجونے کا اس کی دوآ دریوں ہے بری ہوجا کیں گے اور اہم ابو یوسف واہام دریات سے بری ہوجا کیں گوائی میں دریات سے بری ہوجا کیں گوائی میں ہونے کا تھی میں ہونے کا تھی میں ہونے کا تھی مور نے کہا تھی گول ہوگی ہونے کی دو آس کی گوائی گول ہوگی ہے ذکر وہا کر میا عالیہ پر قاتل ہونے کا تھی مور نے کا تھی ہونے کا تھی میاں کی گوائی گول ہوگی ہے ذکر وہا کی سے اس کی دور کی کی ہوئے کی مطابقہ کی ہوئے کا تھی ہونے کا تھی مور نے کا تھی ہونے کا تھی ہوئے کی گوائی گول ہوگی ہے ذکر وہی سے در ہوئی کے دور کی کو تو کی کی دور کی کی ہوئے کا تھی ہوئے کا تھی ہوئے کا تھی ہوئے کی گوائی گونے کی ہوئے کی ہوئی کی گوئی ہوئے کی کو کی ہوئے کی ہوئے کا تھی ہوئے کی ہوئے کا تھی ہوئے کی ہوئے کو کی ہوئے کو کی ہوئے کی ہوئے کی کو کی کو

مجرامام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر ولی مقول نے أن میں ہے جن سے تم لینا ہے دو کواہ اختیار کئے تو دونوں سے فقل میتم لے گا کہ ہم نے اُس کو آئیں کیا ہے اور امام محد نے فرمایا کہ دونوں اس طرح فتم کھا تیں کہ ہم نے اُس کو آئیںں کیا اور نہ ہم نے اُس کاکوئی قاتل سوائے فلال مخص کے جاتا ہے بیکائی میں ہے۔ نوادر می ندکور ہے کداگر کی محلّم میں ایک مخص معتول بایا گیااور اہل محلّمہ نے زعم کیا کہ ہم میں ہے ایک مخص نے اُس کوقل کیا ہے اور ولی مقتول نے اُن میں ہے کسی خاص مخص پر دعویٰ نہیں کیا تو قسامت و دیت سب ابل محلّه پر واجب ہوگی پھرامام اعظم وامام محمدٌ کے مز دیک متم کی کیفیت یوں ہوگی کداس طرح متم لی جائے گی کہ واللہ ہم نے نہیں قبل کیا اور نہ اُس کا کوئی قائل سوائے فلال مخص کے ہم نے جانا ہے۔ اور یس احوط ہے اور ای برفتوی ہے بیمعیط سرحسی میں ہے۔اگر محلّہ میں کوئی مفتول بایا ممیا اور اہل محلّہ نے وعویٰ کیا کہ فلال مخص نے سوائے ہمارے اس کوفل کیا ہے اور اس امر پر سوائے ائے محلّہ کے غیرلو کوں کو کوا و کر کے پیش کیا تو ان کی کوائی جائز ہوگی اور اہل محلّہ قسامت ودیت سے بری ہو گے خواہ ولی مقتول نے سے دعویٰ کیا ہو یاند کیا ہوبیذ فیرہ میں ہے۔نوادر ہشام میں ہے کہ میں نے امام محدّے سنا کہ فرماتے تھے کدا گرا یک محلّم میں ایک معتول پایا کیا اور اولیائے مفتول نے ان لوگوں پر دعویٰ کیا اور اہل تلہ نے گواہ پیش کئے کہ فلاں مخص نے جو اُن کے تحکمہ کانہیں ہے اس کولل کیا ہے یا پیخف مجروح اس محلّم میں ایا اور گر کر مرگیا تو فرمایا کہ اہل تعلّہ دیت ہے بری ہوجا کیں گے اور اگر اولیا ومقتول نے کسی خاص مخف بِقُلْ کا دعویٰ کیا اوراُس پر کواہ قائم کے اور مدعا علیہ نے کواہ دیئے کہ فلاں مخص (۲) نے اس کوٹل کیا ہے۔ تو فر مایا کہ میں اس کواہی کو تبول نہ کروں گا بیر بچیط میں ہے۔اگر ایک مخص ایک قبلہ میں مجروح <sup>(۳)</sup> کیا گیااور دہاں سے اپنے لوگوں میں اُٹھایا گیا پھراس زخم ہے مركيابس اگرجار بانى پريمار مايهان تك كدمر كيانو قسامت دويت أس قبيله پرواجب بوكى اور اگرصاحب فراش ندر باتواس مي قسامت و دیت کچھ ند ہوگی اور امام ابو یوسف نے فر مایا کدونوں صورتوں میں قسامت و دیت نہیں ہے اور علیٰ بداا گرایک محض کی پشت یر بجروح پایا گیا کہ و وأس کے گھر کی طرف اُٹھائے گئے جاتا تھا بھرو والیک دوروز کے بعد مر گیایس اگروہ چار پائی پر بھار پڑار ہا

ا اس واسطے کے ویلوگ اپنے اوپر سے قسامت و دیوت دفع کرنا جاہتے ہیں اوا (۱) تعنی مدعا مایہ نے آل کیا ہے او (۲) لیعنی ایک دوسر مستخص کو ہملا یا اوس (۳) سمبیل معلوم کس نے مجروح کیا ہے تا ا

یہاں تک کدمر گیا تو اُس کا جرم اُس پر ہوگا جواُس کو پیٹھ پر لا دے ہوئے تھا جیسا کداگراُس کی پیٹھ پر مرجانے کی صورت میں تھم ہے اوراگروہ چاتا بھرتا تھا تولا ونے والے پر کچھنہ ہوگا اوراس میں بھی امام ابو پوسٹ کا خلاف ہے بیکا فی میں ہے۔ اگر کسی محلّہ یا قبیلہ میں مجروح کیا گیا اوروبال سے مجروح أشایا گیا اورای زخم سے دوسرے محلمین آ کرمر گیا تو قسامت و دیت أی محله والوں پر ہوگی جس میں محروح کیا گیا ہے بیمچیط سرحسی میں ہے۔ جامع میں فرمایا کہ مخلہ یا مسجد تین قبیلوں نے اوّل فتح میں پایا ہے ایک قبیلہ بکرین وائل اور و بیس آ دمی میں دو بنوقیس اور و تیمس آ دمی ہیں اور سوم بنوتیم اور و سے پیاس آ دمی ہیں پھراس محلّمہ یامسجد میں کوئی مقتول پایا جمیا تو اُس کی دیت نیوں قبیلوں پر تین تہائی واجب ہوگی لینی ہرقبیلہ پرایک تہائی واجب ہوگی ای طرح اگر ایک قبیلہ میں صرف ایک ہی شخص ہوتو بھی تہائی ویت اُس کی مددگار برا دری پر واجب ہوگی اور اگر میخف ہر دوقبائل میں سے نہو بلکہ غیروں میں سے ہولیکن ان دونوں قبیلوں میں سے ایک کا حلیف کمونو و بت ان دونوں قبیلوں پر نصفا تصف ہوگی اور حلیف قبیلہ پر پچھ نہ ہوگا اور نیز جامع میں فر مایا کہ ایک تلکہ کواوّل فتح میں تین قبیلوں نے عطیہ پایا اور اُس میں انہوں نے ایک مجد بنائی پھرایک مخص نے جوان تین قبیلوں کے سوائے غیر قبیلہ کا ہان تین قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کے سب کھر خرید لئے یہاں تک کداس قبیلہ بائع میں سے کوئی ندر ہا پھراس محلّہ یا سجد عں کوئی مقتول بایا گیا تو دیت تمین تهائی ہوگی جس میں ہے ایک تہائی مشتری کی مددگار برا دری پراور دو تہائی باتی دونوں قبیلوں پر ہوگی اورا گرقبیلہ بالغ کے مکانات خریدنے والا ہردوقبیلہ باقیہ میں ہے کوئی مخص ہوتو دیت ہردوقبیلہ باقیہ پرنصفا نصف ہوگی اورا گران تینوں قبیلوں کے سوائے غیرفبیلہ میں سے ایک مخص نے ووقبیلوں کے تمام کھر خرید لئے اور باقی سئلہ بحالہ ہے تو دیت میں سے نصف مشتری کی مددگار برادری پر ہوگی اور نصف باتی ایک قبیلہ کی مددگار براوری پر ہوگی اور اگرمشتری نے جوان تینوں قبیلوں میں سے نبیس میں تیوں قبلوں کے مکانات سب خرید لئے بھراس نے ایک قبیلہ کے سب مکانات اقوام مترقہ قد کے ہاتھ فروخت کئے قو متول کی دیت مشتری اوّل پر ہوگی جب تک ان مکانوں میں ہے اُس کی کچھ جگہ ہاتی رہے اوراگر سب گھر خربیر نے والے نے ایک قبیلہ کے گھر أنبيں لوگوں کے ہاتھ فروخت کے جن کے سابق میں میگھرتھے یا اُن کے ساتھ تھے وا قالد کرلیا یا بغیرتھم قاضی کے بسبب عیب کے اُن کو والی کرد یے پر ملد یا مجد میں کوئی مقول بایا گیا تو اس کی دیت مشتری کی مددگار براوری پر ہوگی اور اگراس نے بسب سب کے بحكم قاضى داپس كئے ہوں تومشترى كى مددگار برادرى پر نصف ديت اورجن لوگوں كوگھرواپس كئے بيں اُن كى مدد گار برادرى يرنصف دیت ہوگی بیمحیط میں ہے۔

میں ہے۔اور اگر گاؤں میں ایک معتول بایا گیا اور اصل و وگاؤں اقوام متفرقہ کی ملک ہے اُس میں مسلمان و کافر دونوں غرب کے ما لك بين تو كا دُن والول يرقسامت موكى مسلمان وكافرسب برابرين بجرأن يرديت واجب موكى موجس قدرمسلمانول كي حصر بن پڑے وہ ان کی مددگار برادری بر ہوگی اور جس قدر ذہبول کے حصہ بن بڑے ہیں اگر اہل ذمہ کی مددگار برادری ہوتو اُس برورند ذمیوں کے ذاتی مالوں سے وصول کی جائے گی میمبوط میں ہے۔اور اگر مسلمانوں کے محلّم میں کوئی مفتول یا یا حمیا اور اُن کے یہاں كوئى ذى أتراموا تفاتو ذى ندكور يضم ندنى جائے كى يې يولى استى على ب-ادراكرووكاؤن يادوكوچون كے تع يس كوئى مقول بايا كيا تو مقتول سے جو قرید دکو چدزیاد وقریب ہوائی کے لوگوں پر قسامت ودیت واجب ہوگی اور بیتھماس وقت ہے کہ جہال مقتول پایا گیا ہے وہاں دونوں گاؤں یا دونوں کو چوں کی آ واز پہنچتی ہواور اگرنہ پنچتی موتو کسی گاؤں والے پر پچے واجب نہ ہو گا بیفاوی قامنی خان میں ہے۔ منتنی میں ہے کہ اگر دو گاؤں کے بیج میں مقتول پایا گیا کہ دونوں کی زمین اور دونوں کا براستہ ایک قوم کی ملک ہے کہ اپنی زمین وراسته فروخت کرتے ہیں تو دیت عدروس پر تقلیم عمولی اور فرمایا کدیدام جھرکا تول ہے اور نیز منتعی میں ہے کہ اگرا یک کا وَل کی زنین میں ایک مقتول بایا کیا حالا تکدوہ دوسرے گاؤں کی آبادی کے کمرے قریب ترہے ہیں اگروہ زمین جس میں قتیل کے پایا کمیا ہے مملوک ہوتو مالک ماخوذ ہوگا اور اگرمملوک ندہوتو جوگاؤں مقتول ہے بہت قریب ہوائس سے مؤاخذہ ہوگا اور نیزمنتی میں ہے کہ امام محر سے وريافت كيا كيا كدايك متنول دو كاون كے في من بايا كيا بن آيا أس كامؤاخذ وأس كاون والول سے جو كاجس كي آبادي مكانات ے زیادہ قریب ہے یاز بین ہے تریب والوں ہے مواخذہ ہوگا تو فرمایا کداگر اراضی اُن کی ملک نہ ہو بلکہ صحرا کے مثل اُس گاؤں کی طرف منسوب ہوتو جس کی آبادی سے قریب تر ہے اُس ہے واخذہ کیا جائے گابیذ خیرہ میں ہے۔ اگر دو گاؤں کے بی عمری کوئی مقتول یا یا گیا اور و و دونوں گاؤں کے تھیک تھے میں ہے کہ دونوں طرف فاصلہ برابر ہے اور گاؤں میں برار آ دمی میں اور دوسرے میں اُس ہے تم بین تو بالا تفاق اُس کی دیت دونوں گاؤں پر نصفا نصف ہوگی اورامام ابو پوسٹ نے قرمایا کدایک مقتول تین وار کے **نمیک ن**چ میں کہ سب سے اُس کا فاصلہ برابر ہے بایا کیا اور ایک وار حمی کا اور دو دار ہمرانیوں کے بیں تو دیت دونوں پر نصفا نصف ہوگی ہی قریب کا ائتبارند کیایا بلکر قبیله کا انتبار کیا برمحیط مس ہے۔

كتاب الجنايات

ایک شخص نے دار میں منفقول پایا گیا اور اس دار میں اُس کے خادم وغلام لوگ و آزاد لوگ ہیں تو قسامت و دیت فقط مالک داریر واجب ہوگی ہیئ

اگرایک فض نے ایک دارخرید ااور بنوز قیندنیں ہوا ہے کہ اُس شی مقتول پایا گیا اور کے شی کی کے واسطے خیار نہیں ہے و بائع کی مرکار برادری پردیت داجب ہوگی اور اگر کے شی خیار ہوتو قابض کی مددگار برادری پر ہوگی اور بیا ہام اعظم کے زدید ہواو صاحبین نے فربایا کہ اگر کے شی خیار نہ ہوتو مشتری کی مددگار براوری پردیت واجب ہوگی اور اگر خیار ہوتو انجام کاروہ دارجس کا ہو جائے گا اُس کی مددگار براوری پردیت واجب ہوگی بیکائی ہی ہے۔ اور اگر ایک فض کے قبضہ میں دار ہواور اُس میں ایک مقتول پایا کیا تو مددگار براوری اس وقت تک دیت کی ضامی نہوگی کہ جب تک گواہ یہ گوائی نہ دیں کہ بیددار اس کی ملک ہے اور جب گواہوں سے بیات ٹابت ہوجائے تو ضامی ہوگی بینز ایٹ اُسٹین میں ہے۔ ایک فض نے دار میں مقتول پایا گیا اور اس دار میں اُس کے خادم وغلام لوگ و آزاد لوگ ہیں تو قسامت و دیت فقتا ما لک دار پر داجب ہوگی اُن لوگوں پر کی نہ ہوگا بیا سیجا بی سے تا تار خانیہ میں منقول

ا معنی جینے لوگ مالک ہیں اُن کی تعداد پڑاا

ع قتل بروزن قتل بمعنى مفعول ليخ منتول جس يمعنى مارابوا ١٢

سیکیط علی ہے۔

ملکی علی ہے کہ امام محر نے امام ابو بوسٹ ہے دوایت کی کہ ایک وار علی دوآ دی تھے کہ اُن کے سوائے تیمران تھا پھران ملکی میں ہے ایک مقتول پایا گیا تو امام ابو بوسٹ نے فر مایا کہ دومرا آس کی دیے کا ضامی ہوگا اورامام محر نے فر مایا کہ علی آس کو دیے کا ضامی ہوگا اورامام محر نے فر مایا کہ علی آس کو دیے کا ضامی نہ کہ دوگا کہ دوس کے ساتی میں اس کے دور تین فر میل اشترک ہاں میں ضامی نہ کہ دوگا کہ دو گار اور کی ہوئے آپ کو ووق کی گر ڈالا ہو بہ ظاصہ میں ہے۔ ایک دار تین فر میل اشترک ہاں میں مددگا رہدادر کی ہوئے اور رہے بچاس کی کر تین تہائی ہوگی اور شام ہے بھی ان سب کے گروہ پر ہوگی ہیں ہرایک کے گروہ مددگا رہدادر کی ہوئے اور رہے بچاس کی کر بیل دوآ دی سوولی مقتول کو افقیار ہے جا ہے۔ جس کی مددگا رہدادری میں ایک مور تین میں اور کی مددگا رہدادر کی ہوئے اور کی مرکز دیک آس کی در گار برادر کی ہوئے اور شی مقتول پایا گیا تو امام اعظم کے فزو کہ اس کی مددگا رہدادری ہوئی اور ہوئی ہوگی ہوگی تی موز کے اور میں مقتول پایا گیا تو آس کے دار میں مقتول پایا گیا تو آب ہوگی اور ہوئی ہوگی اور ہو بھی ہوگی اور ہو کی ہوگی مقتول پایا گیا تو آپ کے دار میں کو اور ہوئی کو مقتول پایا گیا تو آپ کی دار میں کوئی مقتول پایا گیا تو آپ کی در میں مول کی دار میں کوئی مقتول پایا گیا تو آپ کی در گی موٹ کی دار میں کوئی مقتول ہا گیا ہوئی ہوست کے دار میں کوئی مقتول ہیا گیا ہوئی ہوست کے دار میں کوئی مقتول کی در کا میں بال میں اور کی کی مقتول ہوست کے مذار میں کی کہ مقتول ہوست کے مذار کی کا میں مال کی در اور کی کی مقتول ہی در کی سویہ کی ہو یہ کیا ہوئی ہوست کے مذار کی کی مقتول ہوست کے مذار کی کا ہوئی کو دور کی ہوئی کے دار میں کوئی مقتول ہی ہوست کے مذار کی کئی مقتول ہی ہوئی کے دار میں کوئی مقتول ہی اور کی کی مقتول ہی ہوئی کے دار میں کوئی مقتول ہی ہوئی ہوئی کے دار میں کوئی مقتول ہی ہوئی ہوئی کے دار میں کوئی مقتول ہی ہوئی کے دار میں کوئی مقتول ہی ہوئی کے دار میں کوئی میں کی کی میں کی کی میں کی کی میں کی کی کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی دو کوئی ہوئی کی کی کوئی کی کوئ

نے فر مایا کدان کے دوسر فے ل پر قسامت واجب ندہوگی اور بعض نے فر مایا کدواجب ہوگی بیمچیط میں ہے۔ اگر مکاتب کے دار میں أس كامولى مقتول بإيا كمياتو مكاتب برواجب بوكاكرابي قيت اورمولي كي ديت دونوں ميں ہے كم مقدار كے واسط سعايت كرے بيد سراج الوہاج میں ہےاور اگر غلام اسپنے مولی کے دار میں مقتول بایا گیا تو اس میں کچھواجب نہ ہوگا اور مشائح " نے فر مایا کہ بیٹکم اس وقت ہے کہ جب غلام پر قرضہ نہ ہواور اگر غلام پر قرضہ ہوتو مولی أس كی قیمت اور مقدار قرضہ بیس ہے كم مقدار كا ضامن ہوگا يہ يمط میں ہے۔ای طرح اگر غلام نے کسی پر کوئی جنایت کی پھرائے مولی کے دار میں مقتول بایا گیا تو بھی بھی تھم ہے کہ مولی بطریق مذکور ضامن البهوكا يظهيريه من ب- الرغلام ماذون التجارة كدار من كوئي مقتول بإيا كياتو شيخ الاسلام في شرح من ذكركيا به كداكر أس يرقر ضهند بوتو قسامت أس يحمولي براورويت مولى كى مددگار برادرى برواجب بوكى يقيم قياساواستحسانا باوراگرأس برقرضه ہوتو بھی صاحبین کے نزویک بھی سے اور استحسانا امام اعظم کے نزویک بھی میں تھم ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔اورا گر غلام ماذون کے دار میں أس كامولی مقتول بإيا گياتو قسامت عوديت مولی كي مدد كار برادري پر واجب بهو كي خواه غلام پر قرضه بهويانه بوية قاوي قاضي خان من ہے۔اوراگر داررا بن بامرتین میں غلام مربون مقتول بایا گیاتو اُس کی قیمت مالک دار پر داجب ہوگی شد دگار برادری پر میزندائد المعتین میں ہے۔اگر کوئی مخص ایسے قرابت دار کے گھر میں مقتول پایا گیا جس کی گوائی مقتول کے حق میں مقبول نہیں ہوسکتی ہے یا عورت اپنے شو ہر کے دار میں مقتول یائی گئی تو اس میں تسامت و دیت لازم ہے اور میراث ہے محروم نہ ہوگا یہ محیط سزھی میں ہے۔اگر شہر میں ایک عورت کے مکان میں کوئی محض مقتول پایا گیا حالا نکہ اس گھر میں اُس کے قرابت داروں میں ہے کوئی نہیں ہے توعورت ند کور ہے کرر بچاس تشمیں کی جائیں گی پھر جوقبیلہ اس کی قرابت میں ہےسب ہے قریب ہوائس پرمفتول کی دیت واجب ہوگی اور میہ ا مام اعظم کا قول ہے اور بھی قول امام محمد کا اور اوّل قول امام ابو یوسف کا ہے ریشرح مبسوط میں ہے۔

اگراس كے مثيره من بيعن خويش ديكانوں ميں سے دہاں حاضر ہوں تو قسامت ميں أس كے ساتھ شريك كئے جائيں کے ریکفاید میں ہے۔اوراگرعورت کے گاؤں میں کوئی مقتول پایا گیا تو اہام اعظم وامام محد کے نز دیک اُس عورت پر قسامت واجب ہو گی مررأس مے قسیس لی جا کیس کی اورأس کی مددگار برادری پردیت واجب ہوگی اورأس کی مددگار برادری و وقبیلہ ہوگا جونب میں سب سے زیادہ اُس کا قریب ہواور جارے متاخرین اصحاب نے فرمایا کیاس مسئلہ میں دیت اُٹھانے میں مددگار براوری کے ساتھ سے عورت بھی شریک ہوگی میکانی میں ہے۔اور اگر تابالغ کے دار میں کوئی شخص مقتول بایا گیا تو بالا جماع میتھم ہے کہ اُس پر قسامت واجب نہوگی بلکہ تسامت ودیت اُس کی مددگار برادری پر واجب ہوگی اور مجنون کے دار میں بھی بالا جماع میں تھم ہے ریذ خبرہ میں ہے۔اگر بیموں کے داریا قربہ میں کوئی مقتول پایا گیا ہیں اگر ان میں کوئی بالغ ہوتو اُس پر قسامت واجب ہوگی اور دیت ان سب کی مد دگار برا دری پر ہوگی اور اگر بالغ نہ ہوتو قسامت و دیت ان سب کی مددگار برا دری پر ہوگی سیمیط سرحسی میں ہے۔اگر ذمی کے دار میں ۱ کوئی مقتول پایا گیا تو اُس پر قسامت واجب ہوگی کہ اُس ہے تکرر بچاس تشمیں لی جائیں گی پھر جب اُس نے قسم کھالی ہیں اگر اُس ک مددگار براوری ہوکہ باہم ایسے معاملات میں مردگاری کرتے ہوں ویت اُس کی مددگار برادری پر ہوگی ورنداُس کے مال ہے واجب ہوگی بید خیرہ میں ہے۔اگرایک محض اپنے بینی و بیٹا کے دار میں جو دونوں میں نصفا نصف مشترک ہے مقتول بایا کیا پھر ہرا یک نے دوسرے برأس کے قبل کا دعویٰ کیا تو پسر کے واسطے تہائی دیت دختر کی مددگار برادری پر واجب ہوگی اور دختر کی مددگار برادری بسر کی مدد گار برادری ہوگی اور دختر کے واسطے اپنے بھائی کی مددگار برادری پر چھٹا حصہ دیت واجب ہوگا اور اگر پسر نے اپنی بہن کے شوہر اگر کشتی میں کوئی مقتول پایا گیا تو کشتی کے سوارلوگ وطاح لوگ جواس میں ہیں سب پر قسامت واجب ہوگ۔ اور بیلقظ ارباب کشتی کوجی شائل ہے تی کہ جوار باب اس میں سوجود ہیں سب پر قسامت واجب ہوگی اور سکان پر اور جوائی کو تین ہیں ان پر واجب ہوگی اور اُس میں مالک وغیر مالک سب کیساں ہیں اور اگر دون کا بھی بھی تھم ہے یہ جوابہ میں ہے۔ اگر ایک سواری کے چو پایہ پرایک شخص مقتول پایا گیا اور جاتو و تم کور کے ساتھ سائق یا قائد یا را کب ہوتو مقتول کی دیت اُس کی مددگار براوری پر ہوگی اور اگر مائن و قائد ور اگر سب اس جاتو مورات ہوں جو گیا اور اگر سائق و قائد ور اکب سب اس جاتو اور کرساتھ ہوں پر دیت واجب ہوگی اور پر شرط ہے۔ اور اگر جاتو رسواری کے ساتھ کوئی نہ ہوصرف اُس پر مقتول پایا گیا تو جاتو رسواری کے ساتھ کوئی نہ ہوصرف اُس پر مقتول پایا گیا تو جاتو کو گئر ہوں ہواری کے ساتھ کوئی نہ ہوصرف اُس پر مقتول پایا گیا تو مشتول کا جاتور مشتول کا جاتور ہوگا وار بیاں کہ جو پایہ پر وہ مقتول پایا گیا ہوا ہوں واجب ہوگی اور اگر ہواں والوں کو آواز بیاں کی پیٹیتی ہواور اگرا تنا فاصلہ ہوکر سے فرمایا کہ بیتھ مائس صورت میں ہے کہ جب اس سب سے قریب والے گاؤں والوں کو آواز بیاں کی پیٹیتی ہواور اگرا تنا فاصلہ ہوکر مین کی کا میک نہ ہوتو کا لیک پر قسامت و دیت اُس کی مددگار براوری پر واجب ہوگی اور اگر کی کی ملک نہ ہولی اگر کی کا ملک نہ ہوتو کا ایک پر قسامت و دیت اُس کی مددگار براوری پر واجب ہوگی اور اگر کی کی ملک نہ ہولی اگر کی تک نہ ہولی اگر کی کا ملک نہ ہولی اگر کی کا کی منتوب ہوگی اور اگر اُس سے سلمانوں کی منتحت بھی کو جلانے کی کائزیاں یا ہری یا سوگی گھاس کی منتحت ہوتو دیت ہیت المال سے واجب ہوگی اور اگر اُس سے سلمانوں کی منتحت ہیں

منقطع ہوتو مقتول کا خون ہور ہوگا ای طرح جس میدان جنگل میں جس کے قریب آبادی نہ ہومقتول پایا جائے اُس کا بھی سکی تھم ہے ہیں ہو مقتول پایا گیا تو بہت المال پر اُس کی دے ہوگی اور نیز مقتی میں ہے کہ اگر چھوٹے یا بڑے بل پر کوئی مقتول پایا گیا تو بہت المال پر اُس کی دے ہوگی اور نیز مقتی میں ہے کہ اگر مثل شہر البرجھ مقر کے خند ق میں کوئی مقتول پایا گیا تا تھے ہے کہ جو تھا۔ وہاں سب سے زیادہ قریب ہوگا اُس پر قسامت و دیت واجب ہوگی یہ مجھا میں ہے۔ اور اگر لشکر گاہ میں کوئی مقتول پایا گیا حالا فکہ بیلوگ ایک جنگل بیا بان میں اُتر ہے ہیں جو مباح ہے کی ملک نہیں ہے ہیں اگر چھوٹی چھولداری یا ہوئے تھر میں پایا گیا تو قسامت و دیت اُس پر واجب ہوگی جو اُس میں وہ مقتول پایا گیا ہو قسامت و دیت اُس پر واجب ہوگی ہوا سے ناور اگر وقبیلوں کے بچھیں پایا گیا تو جو مقتول ہیں گار دیا ہو اور اگر وقبیلوں کے بچھیں پایا گیا تو جو مقتول ہیں آگر سے ہوگی اور اگر وقبیلوں کے بچھی میں پایا گیا تو جو مقتول ہیں آگر کی فضل کے خیمہ یا ہو سے ناور اگر ایک جگھ سے بچھی میں اُس کی تھی میں ہوگی اور اگر ایک جگھ میں بایا گیا تو جیموٹ کا طا اُتر ہے ہوں اُس کی واجب ہوگی اور اگر ایک جیمہ میں بایا گیا تو خیمہ والے پر ویت و تسامت واجب ہوگی اور اگر ایک جگھ میں ہوگی اور اگر خیموں ہے باہر پایا گیا تو تمام اہل لشکر پر واجب ہوگی ہوگیا میں ہوگی اور اگر خیموں سے باہر پایا گیا تو تمام اہل لشکر پر واجب ہوگی ہوگیا میں ہے۔

مو(لهو(ك±ب<u>√</u>

## معاقل کے بیان میں

ایے ہوں گے کہ اگرا کے بر کی مصیبت پڑے قسب اُس کی مددگاری وکفائے کار میں گجر کیک ہوجاتے ہوں تو و ہے لوگ عا قلہوں
کے ورشاگر اُس کے مددگار المل دیوان اور خویشاں دیگا تگاں اور المل محلّہ والمل بازار ہوں تو اٹل دیوان کوتر تی ہوگی ہیں اگر اہل
و بوان شہوں تو خویشان دیگا تگاں اولی ہیں پھراس کے بعد المل محلّہ والمل بازار مددگار تر اردیئے جا کیں گے بیز فیرہ ش ہے۔ اور
اگر بعض مددگار بعض شہوں تو اُس کے عافلہ و فیانہ ہوں گے جو اُس کے باپ اُی طرف کے رشتہ دار ہیں کذا اور
دیستان لوگوں پر تین سال ہی پھیلائی جائے گی کہ ہرواحد ہے ہرسال ہی سوائے ایک درم کے یا ایک درم و تہائی درم کے دلیا
دیستان لوگوں پر تین سال ہی پھیلائی جائے گی کہ ہرواحد ہے ہرسال ہی سوائے ایک درم کے یا ایک درم و تہائی درم کے دلیا
جائے گا اور پوری دیت ہیں ہے تین سال ہی ہرواحد پر تین درم یا چار درم سے زیادہ (۱) نہ کیا جائے گا اور اگر پورے قبیلہ ہی
جائے گا بھر بھی اگر کی واند پڑتا ہو بیتی اس قدر گھائش نہوتو اس قبیلہ کے ساتھو اُس کے کی قبائل ٹی سے جو سب سے قریب ہو و مطایا جائے گا ای طرح عصبات کی ترشیب ہو جائے گا بھر یہ بلائے ہوا وائی ہوتے اور ہوتا و فیرہ سوبعض نے قربایا کہ بیلوگ داخل کئے جائیں گا ای طرح عصبات کی ترشیب ہو تا درواد دوغیرہ و بیٹا و پوتا و بروتا و فیرہ سوبعض نے قربایا کہ بیلوگ داخل کئے جائیں گا اور بعض نے فربایا کہ میاں کا داداد پر داد و غیرہ و بیٹا و پوتا و ہوتا و فیرہ سوبعض نے قربایا کہ بیلوگ داخل کئے جائیں گا باپ اُس کی ماں کے باپ کی طرف نے نہی موت ہے۔ الا اُس مورت میں ہوتا ہے کہ جب اُس کی ماں کا شو ہر بعنی اس کا باپ اُس کی ماں کے باپ کی طرف نے نہی موت ہیں ہیں۔ و سیمیط شیں ہو ۔

لعني تمن يا حار درم تمن يا تمن سال بين ا

 واسطے عاقلہ نیں ہاور بھی قول فتید ابو کر بھی اور ابو چھفر ہندوائی کا ہے اس واسطے کہ بھم نے اپنے انساب کی حفاظت نہیں رکھی ہے اور نہ ہم ایک دوسرے نے درگارہ وتے ہیں اور نہ اس کے واسطے دیوان ہے اور ویت کا بار دوسرے فیر پر ڈالٹا عرب کے تق ہیں ہم فائی دوسرے کے در گار ہوتے ہیں ہیں بھم لوگ ہم فائی کے ساتھ نوٹیں طائے جا تھی گاروں نے اپنے نبوں کو ضائع نہیں کیا ہے اور باہم ایک دوسرے کے در گارہوتے ہیں ہیں بھم لوگ ان کے ساتھ کان کے ساتھ نوٹیں طائے جا تھی کے اور کھن کے داسطے بھی عاقلہ ہے وقت باہمی مدو کی ضرورت کے اور کسی کے ساتھ کو ان کے ساتھ کو ان کے ساتھ کو ان کے ساتھ کے اور کسی کے ساتھ کو ان کی ساتھ کو ان کی سے کی نے کو ان کی سے کی نے کو سے کہ کی اور ان کی سے کی نے کو سے کہ کی اور ان کی سے کی نے کو سے کہ کی اور ان کی سے کی ہے کہ کہ کان کی سے کہ کان کی سے کہ کو میں ان کی سے کہ کان کی سے کہ کو میں ان کی سے کہ کو سے کہ کہ کہ کان کی سے کہ کان کی سے کہ کان کی سے کہ کو میں گاہ کہ کو کہ کان کی سے کہ کو سے کہ کان کی سے کہ کو میں ان کی سے کہ کو سے کہ کہ کو سے کہ کو کہ کو کی کہ کان کی کہ کو بھو کی کہ کان کی کے کہ کہ کہ کہ کان کہ کہ کان کر ان کی کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کان کہ کہ کان کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کان کہ کہ کہ کان کہ کو کہ کان کر کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کان کی کہ کہ کو کہ کان کی کہ کو کہ کو کہ کان کو کہ کو کہ کو کہ کان کو کہ کو کہ کو کہ کان کہ کو کہ کان کو کہ کیا کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کان کو کہ کہ کو کہ

ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر کے لوگوں کی دیت ادا کرنے میں مددگاری شکریں مے جب کہ ہرابل شہر کے واسطے ملیحدہ د ہوان ہواور اگران میں باہمی مدد گاری باعتبار فزد کی سکونت کے ہوتو دوسر سے شہر کے بنسبت اہل شہرزیادہ قریب ہیں كذائي البدايد اور اگراس کے دو بھائی ایک مال وہاپ ہے ہوں اور ایک کا دیوان کوقد میں اور دوسرے کا بھر وہی ہے تو ایک بھائی دوسرے کا عاقلہ نہ ہو گا بلکہ اُس کے عاقلہ اُس کے وارثوں کے لوگ ہوں گے بیمسوط میں ہے۔ اور ہرشہروا لے کے عاقلہ اُس کے اہل سوا دو تبہاتی موں مے اور جس کا محر بصرہ میں ہواور اُس کا نام کوف کے دیوان میں درج ہوتو اہل کوف اُس کے عاقلہ اُموں مے بیکا فی میں ہاور اگر ایک فخص نے خطا ہے تی کیااوراُس کامرافعہ برسوں قاضی کے سامنے نہ ہوا پھر قاضی کے سامنے مقدمہ بیش ہواتو قاضی قاتل کی مددگار برادری پرتمن سال میں ویت اوا کرنے کا تھم دے گا کہ جس روز سے تضیہ فیصل ہوا ہے اُس دن سے تین سال میں اوا کی جائے بس اگر أس كے عاقلدائس كے الل ويوان ہوں تو أن كے عطبات من مال ديت دينے كا حكم جارى كرے كا اور ايك تبائى ان كے اوّل عطاء میں قرار و سے گا کہ جواق ل عطاء بعد اس تھم کے ہوا س میں سے ایک تہائی دیت و واوگ اوا کریں اگر چیل اور اُس کا قضیہ فیصل ہونے میں اور ان کے عطیات ملنے میں فقط ایک مہینہ یا اُس سے بھی کم ہو۔ اور دوسری تبائی کے واسطے علم و سے گا کہ جب دوسرا عطیہ وصول ہوخواہ سال گذر جانے اور دم ہوجائے کے بعد وصول ہو یا سال سے پہلے وصول ہوجائے اور ای طرح تیسری تہائی کے واسطے مجمی یوں بی تھم کرے گا بیمبسوط میں ہے۔اوراگر بعد فیصلہ مقدمہ قتل کے قاتل کے اہل ویوان کو اُن کا عطیہ تین سال کا پینگلی ایک بارکی عطا کیا گیا تو بوری دیت اس سب عطید میں ہے نی الحال وصول کرلی جائے گی۔ اور اگر عا قلہ کا عطیہ جو تھم ویت جاری ہونے ے پہلے کا تھا بعد فیصلہ مقدمہ کے عطا ہوتو اُس میں ہے کچھودیت ندلی جائے گی بلکہ بعد عظم دیت کے جوعطایا واجب ہوں جبوں وصول ہوں تو اُس میں سے دیت لی جائے کی اور اگر ہرشش ماہی میں عطید ملائے تو اُس میں چھٹا حصد دیت واجب ہو گا اور اگر ہر جہار ماہ کے بعد ملا ہے تو اُس میں نواں حصد دیت واجب ہوگا میر میل مزتسی میں ہے۔ اور اگر قاتل کے عا قلہ مدوگار براوری اہل رز ق ہوں جن کوروزینہ ماہوری ملائے آن کے روزیند میں سے دیت اداکرنے کا تھم دیا جائے گا ہی اگر دیت اداکرنے کا تھم ہونے سے يهل مبينون كاروزيندوسول بواتو أس من سے يحد زليا جائے گااور اگرتكم ديت بونے كے بعد مينوں كاروزيندوسول بواتو أس من ے بندر حصہ کے دیت لی جائے گی ہیں و یکھا جائے گا کہ اگر اُن کو ما ہوری روزینہ ماہ بماہ وصول ہوتا ہے تو ہرمہینہ کے روزینہ میں سے

چھتیواں حصد لیا جائے گا بیرمیط علی ہے۔اور اگر قامنی کے تھم دینے کے ایک یا دوروز کے بعدروزید وصول ہوا تو اس مہید کے
روزید کے بقدرایک ماہ کے حصد کی دیت کی جائے گی اور اگر اُس کی مددگار برادری کے واسطے ماہوری روزید اور سالانہ عطیہ مقرر ہوتو
اُن کے عطیات علی ہے۔ ویٹالازم کیا جائے گاروزید علی ہو یٹالازم نہ کیا جائے گا بیکائی علی ہے۔اور دز ق وعطا ہ عمی فرق
بیری کدرز ق وہ ہے جولوگوں کے واسطے بقدر حاجت و کفایت کے کہ اُس کوروز انہ مہید علی کائی ہو بیت المال سے مقرر کیا جاتا ہے اور اگر عطیہ وہ ہے کہ سالانہ مقرر کیا جاتا ہے بلی اور گئی و تکلیف در باب قرضہ کے نہ بلی اظ حاجت و کفایت کے دیم پیلے میں ہے۔اور اگر
قاتل اہل کوفہ علی ہے اور اور وہاں اُس کا عطیہ تھا گر اُس پر دیت کی ڈگری نہ ہوئی یہاں تک کہ اُس کا دیوان بھرہ علی بدل کیا تو اہل

بعروض سے أس كے عاقد يرويت اواكرنے كى مدوكارى واجب بوكى يوسوط عى ب

اگرائس کے عاقلہ کوف برتمن سال میں دیت اوا کرنے کا تھم ہو گیا اور اُس سے تہائی دیت لی گئی ہویانہ لی گئی ہو چرائس کا نام بدل کرانل بھرہ کے دیوان میں واخل کیا گیا تو دیت اوا کرنے کی مدد گاری اہل کوفد پرر ہے گی اور اہل بھر و کی طرف تحویل نہ کی جائے کی لیکن بھرہ کے قاتل کے عطیہ ہے اُس کا حصد دیت لے لیا جائے گا بیمجیط میں ہے اور اگر اُس کامسکن کوف میں جواور اُس کا م بچر عطیہ نہ ہواوراً س نے خطا ہے کسی کولل کیا اور ہنوز اُس پر قاضی کا تھم نہیں ہوا تھا کہ اس نے کوفہ چھوڑ کر بھر وہی وطن اعتیار کیا تو اُس کے عاقلہ بھر ویردیت کا تھم دیا جائے گا اور اگر اُس کے عاقلہ کوف پر دیت کا تھم ہوگیا ہو پھراُس نے کوف چھوڑ کر بھر وہ میں وطن اختیار کیا تو عا قلہ کوفہ ہے ویت منتقل نہ ہوگی ای طرح اگر دیہاتی نے قبل کیا اور تھم دیت ہونے سے پہلے وہ شہر میں رہنے نگا اور اُس کا نام دیوان میں درج ہو کیا تو اہل دیوان اُس کے عاقلہ ہو کر دیت میں مدد گار ہوں گے اورا گر اُس کے دیماتی عاقلہ پر دیہ کا تھم ہو جانے کے بعدوہ شریس آ کردیوان میں درج ہواتو عاقلہ دیہات ہدیت تعلّل نہوگی بیکانی میں ہا کر بدوی نے کس شہری کوخطا ے قبل کر ڈالا تو اُس کے خوایش و برادری میں سے وہیں سواونٹ جو اُس پر واجب ہوئے ہیں جمع کئے جا تھیں گے اور اُس کے شناسالوگ اس کوجع کریں مے پھرولی مقتول کو تھم ویا جائے گا کہ اُنہیں کے مقامات سکونت میں جا کر اُن سے بیر مقدار دیت وصول کر لے بیر پیط میں ہاور اگر کسی بدوی نے کوئی جنایت کی اور بنوز اُس کی بابت تھم نہیں ہوا تھا کدامام اسلمین نے اُس کوواُس کی قوم کو بادیہ ہے تھل کرا کے شہر میں بسایا اور اُن کا عطید دینا مقرر کئے مجرمقدمہ جنایت قاضی کے پاس پیش ہوا تو قاضی اُن پردیت میں دیناردینے کا تھم دے گا اونوں کا تھم نددے گا بظہریہ میں ہے۔اوراگران پرسواونٹ کا تھم ہوگیا پھرامام اسلمین نے اسکواوراس کی قوم کونتقل کرائے اُن کا عطیہ دینارمقرر کئے تو اُن ہے اونوں یا اُن کی تیمت کا مواخذہ کیا جائے گا اورا گرسوائے عطیہ کے اُس کا کچھ · مال نه بوتو اونٹوں کی قیمت اُن کے عطیات ہے لے لی جائے گی خواہ قیمت کم ہویازیادہ ہوبیشرح مبسوط میں ہے۔اورا کر کوف کے الل عطامي عدايك مخف في جنايت كي اورأس كي مدد كاربراوري برجنايت كي ديت كالتهم بوكيا بمرأس كي قوم من ايك قوم ويهاتي يا شہری جن کا عطیہ مقرر نبیں ہے ل گئی تو اُس کی قوم کے ساتھ ریاوگ بھی مددگاری میں داخل کئے جا کمیں گے اور جس قد را دا کیا ہے اور جس قدر باتی ہے سب میں شامل سے جا میں سے اور اس معاملہ سے مہلے اگر کوئی دیت انہوں نے اوا کی ہوتو اُس میں بدلوگ جوشائل میں شامل نہ کئے جائیں سے یقبیریدیں ہاور اگر کسی نے قل عظا کا اقرار کیا اور قاضی کے پاس مرافعہ نہ کیا گیا الا بعد چند سال کے تو قاضی اُس کے مال ہےروز تھم ہے تین سال میں دیت ادا کرنے کا تھم دے کا اورا کر قاتل دوارث مفتول دونوں نے با تفاق بیان کیا کہ فلاں شہر کے قاضی نے مواہوں کی کوائی پر اس کے کوف کی مددگار براوری پر دیت کا تھم دیا تھا اور مددگار براوری نے

ان دونوں کے قول کی تکذیب کی تو مددگار برادری پر پھرواجب نہ ہوگا اور اُس کے آل میں ہے اُن کا پھر نہ ہوگا الا اُس صورت میں کہاس کا عطیدان کے ساتھ ہوتو اُس پر بعدراس کے حصد کے لازم ہوگا بیکا فی میں ہاور معاقل میں ذکر فر مایا کہا لیے آل کے گواہ جس سے مددگار برادری پر دیت واجب ہوتی ہے مددگار برادری کی فیبت میں مقبول نہ ہوں کے بیظہ بر بیمی ہے۔ ایک محض نے قاضی کے سامنے اقرار کیا کہ اُس کے فلال محض کو خطا ہے آل کی اور مددگار برادری پر دیت کا تھم دیا جائے گا اور مدعا علیہ کا اقرار آل ایک گوائی کے قبول کئے جانے ہا اُن کے ساتھ کہ گوائی سے وہ بات قابت ہوتی ہے جو باقرار مدعا علیہ کا ابرات شقی اور اس کے فلائر بہت جی بیاق وی کا میں ہے۔ اور معا علیہ کا برادی کے قبار کی کا میں ہے۔ اور میں کے فلائر بہت جی بیاق وی کا کا کہ کہا گوائی ہے۔ جو باقرار مدعا علیہ کا براس کے فلائر بہت جی بیاق وی کا کہا گائی ہیں۔ اُس کے خات میں ہے۔ خو باقرار مدعا علیہ کا براس کے فلائر بہت جی بیاق وی کے اس خات میں ہے۔

ویت میں باپ کی مد دگار برادری بردیت کن صورتوں میں واجب ہوگی؟

ا کرولی مقتول نے بعد اقرار مدعا علیہ کے بیان کیا کہ میں کوئی گواونیں جانا ہوں پس میرے واسطے دیت کا تھم قاتل کے مال سے جاری کروے ہیں قاضی نے مال مقر سے دیت دینے کا تھم دے دیا پھروارث مقتول نے کوا ویائے اور جا با کدویت کو عاقلہ ير منظل كراد من أس كويدا ختيار نه بوكا - اوراكرولي في كها كه ابعى حاكم ديت كامال قائل برحكم ندد من ايد جيم كواه دستياب بوجائي لیں قاضی نے تھم میں تاخیر کی مجروارٹ ندکورنے کواہ بائے تو قاضی ان کی کوائل پر مددگار برادری پر دیت کا تھم دے گا بیمسوط میں ہے۔اورمملوک آ زادشد و کاعا قلداس کےمولی کی مددگار براوری ہےاورمولی نے الموالات کی مددگار براوری اُس کامولی اورمولی کا قبیلہ ہے ریکانی میں ہےاوراگرا کیے عورت آزاد ہواورو و بن تمیم کی موالات ہواوراً س کا خاوندائل ہمدان میں ہےا کی مخض کا غلام ہو مراس کے ایک اڑکا پیدا ہوا تو اُس اڑکے کے ما قلدائس کے مال کے عاقلہ بیں اور اگر اڑکے نے کوئی جنایت کی اور ہنوز قاضی نے اُس کی دیت کا تھم نہیں دیا ہے کہ اُس کا باب بھی آ زاد کیا گیاتو قاضی اُس کی ولا واُس کے باب کے موالی کی طرف منتقل کردیے گا بھر جوجنایت اُس نے کی ہے اُس کی ویت کا تھم اُس کی مال کی مددگار ہراوری پر جاری کرے گا اُس کی مال کی مددگار ہراوری ہے اُس کو خفل نہ کرے گا۔ای طرح اگر باپ کے آزاد ہونے سے پہلے اُس نے کنوال کھودا اور باپ کے آزاد ہونے کے بعد اُس میں کوئی محض كركرمر كيا توديت كاعم مون كروفت اس كى ماعلية أب كى مال كى مددگار برادرى موكى بشرطيك جنايت (١)كرن والا بالغ مو اورا کرنابالغ موتو أس كاباب (۴) موكاميم مسوط من ب\_اگرايك مخص في دوسرے موالات پيدا كى پير كى مخص كو خطائ آل كيا-مجردیت اداکرنے سے پہلے اُس کے موالات کوچھوڑ کردوسرے فض سے موالات پیدائی تو دوسرا اُس کاعا قلہ ہوگا بیمیدا سرحسی میں ب\_ ایک حربی مسلمان جو میا اور اس نے دارالاسلام میں ایک مسلمان سے موالات کرنی پھراس نے کوئی جنابت کی توجس سے موالات بدا کی ہائس کی مدوگار براوری اس کو بت کے واسطے ما قلہ ہوگی بحر بعدمددگاری اوائے ویت کے اِس کو بیا تقیار ند ہو گا کہ جس سے موالات کی اُس کے موالات کوچھوڑ و سے اور اگر ان لوگوں نے اُس کی طرف سے مدد گاری کر کے دیت اوا کی یا ہنوز قاضى في ادائ ويت كالتم نيس كيا ب كدوار الحرب ساس كاباب قيدكر كدوار السلام من لايا عميا اورأس كوايك مخص في خريدكر کے آزاد کردیا تووہ اپنے بیٹے کی ولاء اپنی جانب مینی نے جائے گا پھرجس سے موالات پیدا کی تھی اُس کی مددگار برادری اِس کے ہے۔ موتی الموالات و مخفص اجنبی جس کوکسی اجنبی نے کہا کہ تو میراموتی ہے ہیں اگر جس مروں تو تو میراوارث ہے اور اگر جمعے ہے کوئی ایسا جرم ہوجائے جس ے مال لازم آئے تو آس کومیری طرف سے تو اواکر ہے اور و وقتی اُس کوئٹ کرے ۱۱ (۱) کوال کھود نے والا ۲۴ (۴) یعنی باپ کی مدد گار براوری پر ديت بوگاءا

باب کے آزاد کرنے والوں کی مددگار برادری سے مجھوالی انہیں لے سکتے ہیں۔ای طرح اگر اسے باب کے قید کئے جانے سے پہلے کنوال کھودا پھرائی کے باپ کے آزاد کئے جانے ہے بعد اُس کے کنویں میں کوئی آ دی گر کر مرحمیا تو اُس کی دیت اُس مخص کی مددگار براوری بر ہوگی اس نے اُس سے موالات ع کی تھی اُٹل کے باب کی مددگار براوری برند ہوگی بیمبسوط میں ہے۔ ایک ذی مسلمان ہو کمیا اور أس في سيموالات دكيا يهال تك كدخطا سيكى وقل كيااور بنوزأس يركوني عكم ندديا مياتها كدأس في تتميم عن سيا يكفف سي موالات کی پھردوسری جنایت کی تو دونوں جناغوں کا تھم بیت المال پر ہوگا اور اُس کی موالات باطل ہوگی بیٹمبیر بیٹس ہے۔

آگر کنواں کھودا پھر کسی مخص ہے موالات پیدا کی پھر کنواں میں ایک آ دی گر کر مرکبیا تو اُس کی دیت اُس کے مال ہے واجب موكى اوربيت المال أس كى طرف سے ديت اواندكرے كا بخلاف إس كا كرأس نے تير بينكا يا بھر بينكا اور فينينے سے يملي أس في ا یک مخص ہے موالات کرلی مجرتیریا پھر پہنچا اوراُس نے ایک مخص کولل کیا تو بیت المال پراُس کی طرف ہے دیت ادا کرنی واجب ہو کی بیمیط سرنسی میں ہے۔اگر ایک مسلمان عورت لئے جومولی بی تمیم کی ہے کوئی جنایت کی یا کنوال کھود اور ہنوز جنایت کی بابت تکم نہیں ہوا تھا کہ تورت ند کورمر تد ہوکر دارالحرب میں کھلی تی پھروہاں ہے سلمان کشکر کے جہاد میں اُس کوقید کیا پھر بعدان کے ایک مختص نے اُس کوآ زاد کرویا پھر کنویں میں ایک آ دی گر کرمر کیا تو اُس کی دیت کا تھم بن تھیم پر ہوگا بیمسوط میں ہے۔اگر ایک بدوی نے راہ یں کنواں کھودا پھرامام نے بدویوں کوشیر میں بلالیااور شحر میں متقرق ہو کرصا حب عطیات ہو مکئے پھراس کنویں میں ایک مخض گر کرمر کیا تو ویت اُس کی اس روز کی مددگار برادری پر ہوگی جس دن وہ کراہے بی تمبیر بیٹس ہے۔اورا گراُس نے کنواں کھودا اور وہ صاحب عطید تھا مجرامام نے اُس کا عطیہ باطل کردیا اور اُس کو اُس کے سبی رشتہ داروں کی اطرف واپس کردیا کہ انہوں نے زمانۂ داراز تک اُس کے ساتھ مدد کاری کی چرکنویں میں گر کرایک آ دمی مرکبا جس روز مال واجب ہواہے اُس روز کی اُس کی مدد کار براوری پر دیت واجب ہوگی ہے مبوطیں ہے۔

ملاعند کے بیٹے کی مددگار براوری اُس کی مال کی مددگار براوری ہوگی ہیں اگر مال کی مددگار براوری نے اُس کی طرف سے ویت اواکی ہو پھر باپ نے اپن محفریب کی اور دعویٰ کیا کہ بیمبر ابنا ہے تو مال کی مدوگار براوری نے جس قدر مال اوا کیا ہے وہ باپ کی مدد گار برا دری ہے واپس لیں گے اور تین سال ہیں جس روز ہے قاضی باپ کی مدد گار برا دری برتھم کرے کہ اس کی مال کی مددگار براوری کوواپس دیویں واپس لیں گے ای طرح اگر مکا تب اوائے کتابت کے لائق مال چیوژ کرمر گیا اور اُس کا بیٹا آزا دے اور ہنوز مكاتب كى كتاب اداندكى كئي كماس كے بينے نے جنايت كى اور بينا ايك آزاد كورت مولا قابى تيم كے پيد سے اور مكاتب ا کیک مخص ہدان کا مکا تب ہے ہیں مال کی قوم نے اُس کی طرف ہے دیت اوا کی پھراُس کے باپ کی کتاب اوا کی محی تو مال کی مددگار برادری اس مال دیت کو باپ کی عددگار برادری ہے واپس لے گی۔ای طرح اگر ایک مخف نے ایک نابالغ کو تھم دیا کہ اس مخف کولل كروے أس تے فل كرديا بى الركے كى مدوكار برادرى نے ديت اواكى تو تھم ديندوكى مددكار براورى سےواپس نے كى بشرطيكي تھم ديتا کواہوں ہے ؛ بت ہواور اگر تھم دیتا اُس کے اقرار ہے تابت ہوتو مدد گار براوری کے لوگ اس مال کوتھم دہندہ کے مال ہے تین سال میں واپس لیں مے بعنی جس روز سے قاضی اُس پر تھم وے کہ واپس وے یا اُس کی مدد گار عظم براوری پر واپس دینے کا تھم

ا کینی جودیت أین کے جرم کی ادا کریں اامنہ

و ليعني اس كوايناموني الموالات بنايا ١٣

سے۔ درصورت ہو کہ درصورت آس سے اقرار کے بدون گواہوں کے مددگار برادری ضامن شہوگی ایس مرادیہ سے کہ درصورت بھوت گواہوں کے بھی جس دوز قاضی واپس کرنے کا علم وے آس روز ہے تین سال میں واپس لیں سے اامنہ

دے بیکانی عمل ہاورا گرابتدائے مقدمہ علی بیسب مجتمع ہوئے ہوں تو قاضی وار ٹان مقتول کے واسطے لڑ کے کی مدد گار برادری بر اورلڑ کے کی مددگار برادری کے واسطے تھم دہندہ کی مدوگار برادری برتھم دے گاپس جب وارث مقتول لڑ کے کی مددگار برادری ہے کی کے لے گا اُسی قدراز کے کی مدوکار برادری علم دہندہ کی مددگار برادری سے واپس لے کی اورا کر ملاعنہ کے بیٹے نے ایک مخص کوخطا ے فل کیااور قاصی نے مال کی مددگار براوری برویت کا تھم ویااور انہوں نے تہائی ویت اواکروی پھر باب نے اس الا کے کےنب کا دعویٰ کیا ہی سب حاضر ہو سے تو ماں کی مدد گار براوری کے واسطے باپ کی مددگار براوری برتہائی ویت کا جوانہوں نے اوا کی ہے دینے کا حکم دے گا اور آئندہ سال میں پہلے ابتدا انہیں ہے کی جائے گی کہوار ٹان جنایت سے پہلے ان کوتہائی دیت جوانہوں نے او ا کی ہے اوا کر دی جائے گی گھر ماں کی مدو گار برا دری کے ذمہ ہے باتی دیت باطل ہوجائے گی پھر باتی دو تہائی دیت ووسال میں بعد پہلے سال کے باپ کی مدد گار براوری براوا کرئی واجب ہوگی اوروار ثان جنایت نے جس قدر ماں کی مدد گار براوری سے لیا ہے وہ والیس لیا جائے گا بھر پہلے سال میں مال کی مدوگار برادری کواوا کردیے کے بعد وارثان جنایت کو بداختیار نہ ہوگا کہ باپ کی یددگار برادری سے پچھوصول کریں اور مکاتب کے بیٹے کا بھی یہی تھم ہے بیمسوط میں ہےاورمسلمان کسی کا فری طرف ہے یا کا فر سن مسلمان کی طرف ہے و بہت اوا کرنے میں مددگار شہوگا اور کقار باہم ایک دوسرے کی مددگار برادری ادائے و بہت میں ہوں کے اگر انہوں نے تعاقل اور اوائے دیت کی مدوگاری کا طریقہ اختیام کیا ہے اگر جداُن کی ملتیں مخلف ہوں میرمیط میں ہے۔اور مشائخ نے فرمایا کہ بیراس وقت ہے کہ باہم اُن میں عداوت طاہر نہ ہواور اگر عداوت ظاہر ہوجیسے بہود ونصار کی تو جا ہے کہ بعض کابعض عاقلہ نہ ہوئے اور ایسانی امام ابو بوسف سے روایت ہے میرکافی میں ہے۔ اور اگر و بے لوگ باہم دیت اوا کرنے کی مددگاری کاطریقہ ندائتیار کرتے ہوں تو جنایت کرنے والے کے مال سے دیت واجب ہوگی اور اگران میں تعاقل کاطریقہ ہولیکن جنامت کرنے والے کی کوئی مدد**گا**ر برادری نہ ہوتو جنامت کرنے والے مال ہے دیت واجب ہوگی اور بیت المال ہے واجب نہ ہو کی بیمیط میں ہے۔

فعل

 ے جو واجب ہوپی اگر ارش موضحہ ہے تم یا پر اپر ہوتو مددگار پر اوری اُس کی تحمل نہ ہوگی اور آگر اس ہے ذیا وہ ہوتو ہمارے اسماب

ہوگی روایت نیس ہے اور متاخرین نے اُس شی اختلاف کیا ہے اور جو دیت بنش آلی واجب ہوئی آلی خطا ہیں یا ہم ہم ہم شی اختلاف کیا ہے اور جو دیت بنش آلی واجب ہوئی آلی خطا ہیں یا ہم ہم ہم شی یا اللہ ہم ہم ہم شی اللہ ہوگی اور جو ڈینر کی واجب ہوئی آلی خطا ہیں یا ہم ہم ہم شی ہم میں شہد واقع ہوگیا ہے تو جس پر واجب ہوئی اُس پر تین سال ہی اور آگر فی واجب ہوئی آلی خطا ہیں ایک تبائی واجب ہوگی ای طرح جس نے خطا ہے آلی کر نے کا اقر ارکیا اُس کے مال سے دیت تین سال ہی واجب ہوگی اور اگر جنایت سے مالی پر سلی میں واجب ہوگی اور اگر جنایت سے مالی پر سلی میں واجب ہوگی اور اگر جنایت سے مالی پر سلی کی اس کے مالی جنایت کر نے والے کے مال سے فی الحل اواجب ہوگا الا اُس کے مالی جنایت کنندہ میں سے واجب ہوا وہ جز وہی سال میں اور میں ہم اور وہ ہوائی حرائی کی اور کی اور ایک کی مدوگار پر اور کی پر ویت کا دسوال حصر اس میں اور جب ہوگا ہوائی سے آلی کی المین سے ایک آلی کی مدوگار پر اور کی پر ویت کا دسوال حصر سے اس کے مالی سے آلی کہ ہور وہ در سر سے اللی شی اور دو تہائی سے آلی کی الی واجب ہوگی اور تہائی سے آلی کی وہ وہ دوسر سے سال میں اور دو تہائی سے زائد جس قدر اللی سے میں اور دو تہائی سے ذائد جس قدر اللی میں اور دو تہائی سے زائد جس قدر اللی ہیں اور دو تہائی سے ذائد جس قدر اللی میں اور دو تہائی سے ذائد جس قدر رہے ہود وہ تیسر سے سال میں واجب ہوگی اور تہائی سے دائد جس قدر رہے میں اس میں واجب ہوگی اور تہائی سے دائد جس قدر اللی میں اور دو تہائی سے دائد جس قدر رہے سے تک ہود وہ تیسر سے سال میں واجب ہوگی کو ان البداریہ۔

منرفو(6 بارب☆

متفرقات کے بیان میں

ے واقع ہوائیں اگر دونوں آ زاد ہول تو ان میں سے ہرا یک کی مددگار ہرادری پرددس نے داجب ہوگی اور بیاسخسان ہواور اگر دونوں غلام ہول تو ہرایک کے مولئی کے واسطے دوسر سے کے مولئی کچھواجب نہ ہوگا اور آگر ایک آ زاد اور دوسرا غلام ہوتو متنول آ زاد کی مددگار برادری پر غلام کی قیت واجب ہوگی ہی آس کو وار ثان آ زاد لے لیس کے اور آ زاد متنول کی دیے جس قد راس قیت فیصف دیت زائد باتی رہو وہائی ہو وہائے گی۔ اور آگر بیفل عمداً واقع ہوا ہیں آگر دونوں آ زاد ہوں تو ہرایک کی مددگار برادری پر نصف دیت واجب ہوگی اور آگر دونوں غلام ہوئی و جنایت ہدر الله ہو جائے گی اور آگر ایک آ زاد اور دوسرا غلام ہوئو آ زاد کی مددگار برادری پر غلام کی نصف تیت واجب ہوگی گھر چونکہ غلام مرکبا اس واسطیر کی ختر جاتا رہا گر این نصف کا بدل چھوڑ کیا ہے لینی نصف تیت جو آ زاد کی مددگار برادری پر واجب ہوگی گھر چونکہ غلام مرکبا اس واسطیر کی تو جاتا رہا گر این نصف دیت میں سے بعثی نصف تیت ہو آ زاد کی مددگار برادری پر واجب ہوگی گھر چونکہ غلام مرکبا کی اور آگر دونوں ہدلی ہوں اور گر اکر سر مدکما کرم گے تو بھی ایس تقصیل سے تھم ہے میکیط میں ہے۔

ایک آزاد کے پاس الوار ہاورایک غلام کے پاس عصاب اوردونوں ملاتی ہوئے ا

ایک سوار چلاجاتا ہے اس کے پیچے سے ایک سوار آیا اور اُس سے محرایا اور محرانے والاصد مدکھا کرم میا توجوسوار چلاجار با ہے اُس پر کچھ منمان واجب نہ ہوگی اور اگر سوار جو چلا جاتا تھا اِس صدمہ ہے مرکمیا جو مخص بیچھے ہے آیا اور مکرایا ہے اُس پر منمان واجب ہو کی اور میں تھم دو کشتیوں میں ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ ایک سوار کھڑا ہے اور دوسرارواں ہے اور دونوں کرائے یا ایک مخص پیدل جاتا ہےاوردوسرا کھڑا ہےاوردونول تکرائے تو سواررواں پروپیدل جاتے ہوئے پر کفارہ واجب ہوگا اورسواریا پیادہ جو کھڑا ہے اُس پر کفارہ نہ ہوگا اور باہم وارث ہوں گے اگر استحقاق میراث ہو بہمجیط سرحتی میں ہے۔ اورا گر دو کشتیاں ککرا کیں لیس اگر سوار یا ملاح کے قتل سے ہوتو وہی ضامن ہوگا اور نفوس کا ضامن نہ ہوگا اور مال کا ملاح ضامن ہوگا پینز انن انمفتین میں ہے۔اور اگر دو مخض ا میک ری کو کھینچے تھے ہیں ری ٹوٹی اور دونو ن گر کرم گئے تو فر مایا کہ اگر ہرا میک چیت گراہے تو ہرا میک کا خون مرر ہوگا اور اگر دونوں مند کے کل گر کرم سے میں تو ہرایک کی مددگار براور کی پردوس ہے کی ویت واجب ہوگی اور اگر ایک چیت گرااور دوسرا مند کے بل گراہے تو چیت مرنے والے کاخون مدرہو گااور مندکے بل کرنے والے کی دیت جے گرنے والے کی مدد گار براور ی پرواجب ہو کی اور اگر کسی اجتبی نے آ کردی کو کاٹ دیا یہاں تک کدوونوں گر کرمر مے تو اجنبی کی مددگار براوری پروونوں میں سے برایک کی دیت واجب ہو گی ب ذخیروش بــابن ساعدنے امام محد سروایت کی ہے کہ ایک آزاد کے پاس تلوار ہے اور ایک غلام کے پاس عصاب دونوں ملاتی ہوئے اور ہرایک نے دوسرے کو مارا بہال تک کہ دونوں مارے سے اور بیمعلوم نیس ہوتا ہے کہ پہلے چوٹ س نے ماری ہوتا وارفان آزاد پرمولاے غلام پر کھےواجب نہ ہوگا اور اگر غلام کے ہاتھ میں گواروآ زاد کے ہاتھ میں عصابوتو آزاد کی مددگار برادری بر علام کی نصف قیمت واجب ہوگی اوروار ٹان آزاد کے واسطے مولائے غلام پر پھیواجب ند ہوگا اوراگر دونوں کے ہاتھ میں لائنی ہواور ہرایک نے دوسرے کولائمی مارکر موضحہ زُخم ہجہ بہتھایا بھروونوں مرمے اور بیمعلوم میں ہوتا ہے کہ س نے پہلے چوٹ لگائی ہے تو آزاد کی مدوگار براوری غلام محج سالم کی نصف قیمت اس کے مولی کودے دے گی چرموٹی سے کہا جائے گا کہ اس قیمت میں سے ارش ہجہ وار ٹان آ زادکودے دے اور بیاستحسان ہے میرمیط میں ہے۔ زید نے عمر و کا ہاتھ بکڑا ہی عمرو نے ابنا ہاتھ کھینچا اوراس کا ہاتھ آ کھڑ گیا يس اكر ذيد نے أس كا باتھ مصافحہ كے واسطے بكڑا تھا تو زيد ير باتھ كا بكھ ارش واجب نہ ہوگا اور اگر زيد نے أس كا باتھ دبايا اور

ا مینیاس کاعوش کھے متاو کا بلک دورائیگال در مفت قراردی جائے گاا

زید عرو کے پاس میاادراُس نے زید کوایک مند پر بیٹنے کی اجازت دی ہی زیداُس پر بیٹر میااوراُس کو پہلو میں ایک تیل اور جس قد رمند ہی اور خراب ہوئی ہے اُس کا اور جس قد رمند ہی اور خراب ہوئی ہے اُس کا منامی ہوگا اور جس قد رمند ہی اور خراب ہوئی ہے اُس کا منامی ہوگا اور اگر قارورہ اُسکی جا دی ہوگا اور اُس میں ہوگا اور اگر قارورہ اُسکی جا دی ہوگا اور اُس جا در کے بیٹے ڈو مناہ ہوا ہوا ہوا ہور عرف نے زید کواس جا در پر بیٹنے کی اجازت دی اور وہ جہت زید کو لے کر گری اور عمروکا کوئی مملوک وب میا تو زید ضامی ہوگا اور فقیہ الاوللیث نے فرمایا کہ جا رہے کہ اور کہا کہ بی منان واجب شہوگی اور کہا کہ بی الاوللیث نے فرمایا کہ جا رہے ہیں ہوڈ غرمایا کہ جس ہے در کی صورت کے مند پر جیٹنے میں بھی منان واجب شہوگی اور کہا کہ بی اقرب الی القیاس ہوا ور ہم اس کو افقیار کرتے ہیں ہے ذیرہ میں ہے۔

م باوراس تقرير عفظ برجوا كملوك كي صورت من منان نبيل بهاا

تو یکی علم ہادرا گرائی کو جرکے طور پر مادا کہ ایک مادے مرجانے کا خوف ٹیل ہوتا ہادر باد جوداس کے وہم گیا تو بین خطا ہادر فقیہ
العالليث الليم نے فرما یا کہ میرے نزد یک اسدگا قول پندیدہ ہے بہ جیط علی ہے۔ متعلی عمی امام بحر ہے دواہت ہے کہ ایک خص نے
دومرے کو تلواد مار نے کا قصد کیا اور دومرے نے تلواد پکڑئی ہی اُس نے تلواد دومرے کے باتھ ہے تھی پس تلواد ہے اُس کی
انگلیاں کاٹ کی تو فرما یا کہ اگر جوڑوں پر سے نہ کی جوں تو تلوار تھمینے والے پر دیت واجب (۱) ہوگی اور اگر جوڑوں پر سے کٹے بری
انگلیاں کاٹ کی تو فرما یا کہ اگر جوڑوں پر سے نہ کی جوں تو تلوام مو آخل کیا ہی عمرو نے کہا کہ علی نے اپنے فائم سے تھے بری
کیا گئی تو نہ اُس کی قیمت سے بری نہ ہوگا بلکہ ذید پر اُس کی قیمت واجب ہوگی یہ جیط علی ہا گرزید نے اپنے فائم سے تھے بری
کیا گئی تو نہ اُس کی قیمت سے بری نہ ہوگا بلکہ ذید پر اُس کی قیمت واجب ہوگی یہ جیط علی ہا گرزید نے اسے دانت عمل کی تم کے
دور پیدا ہو جانے کی دجہ سے عمرو کو اُس کے اُس کیا تو زید کا قول آبول ہوگا گرقم کے ساتھ ایس جب زید تم کھا جائے کہ عمل نے
اُس کھاڑے بھوے دانت کی اُس اُس کھاڑ نے کا نہیں بلکہ دوسر سے دانت کے اُس کھاڑ نے کا تھا تو عمرو کے مال سے اُس کی دیت واجب
مکا تب پر جنا ہے کی تو جنا ہے کرنے والے کے مال پر دیت واجب ہوگی خواہ جنا ہے تھی تھی ہو یا اس سے کم ہو تو جنا ہے کہ موادرا گر غیر کے
مکا تب پر جنا ہے کی تھی اگر سے کھی موتو جنا ہے کہ نے والے کی مداکار برادری ہوگی اور اگر کھفی سے کم ہو تو جنا ہے کر نے والے کی مل سے بر جنا ہے کی ٹی اور اگر کھف تس سے کم ہو تو جنا ہے کر نے
والے کے مال پر واجب ہوگی جیسا کرتی بینی مورت علی ہے برادری ہوگی اور اگر کھف تس سے کم ہو تو جنا ہے کر نے والے کے مال پر ویت کی اس کی دیور جنا ہے کہ موتو جنا ہے کہ وادر اگر کھفی سے میں ہو تو جنا ہے کہ بھوتو جنا ہے کہ والے کہ میں ہو گر جنا ہے۔

دوآ ومیوں نے ایک فیص کا دانت خطا ہے اُ کھاڑ ڈوالاتو دیت دونوں کے مال پرواجب ہوگی اس واسطے کہ جس قد رہرایک پرواجب ہوتا ہے دوارش کے موضحہ ہے کہ ہے بیتھیہ بیں لکھا ہے۔ اگر کسی فیص کے مکا تب پر کوئی جنایت کی پھر مکا تب مال کتابت اوا کر کے آ زاوہو گیا تو زخم ندکورا گر مرایت کر کے مکا تب کو ہلاک کر لے تو سرایت ہدرنہ ہوگی گر جنایت کر نے والے پرمکا تب کی قیمت واجب نہ ہوگی نہ دیت اگر چہ وہ آ زاد ہوکر مراہے بیر پیط میں ہے۔ ایک فیص نے اپنے گھر میں آگ جلائی پھرائی سے پروی کا گھر جل تا ہرائی جرائی ہے جائی ہوئی کے ان سے پروی کا گھر جل گیا ہیں اگر اس طرح جلائی جائی جائی ہوئی سے نہ دکھی اس میں نہ ہوگا ہے اور خس الائم اس مرح جلائی جائی ہے جو ضامن نہ ہوگا۔ ایسانی شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے اور خس الائم سرختی نے ذکر کیا ہے اور خس الائم سرختی نے ذکر کیا ہے اور خس الائم سرختی ہے ذکر کیا ہے اور خس الائم سرختی ہے۔ کہ مطلقا ضامن نہ ہوگا یہ فیصول تماد ہیں ہے۔

عمل ہے۔ منتی جی فرمایا کہ زید مدی کے واسطے دو گواہوں نے عمر و پر یہ گوائی دی کہ عمر و نے اس مدی کا فلال بیٹا قتل کیا ہے اور دوسرے گواہوں نے بھی زید کے واسطے عمر و پر بیہ گوائی دی کہ اس نے زید کا فلال بیٹا ایک دوسرے بیٹے کا نام لیاسوائے اس کے جس اِ یعنی عمر واس کلام سے قبت سے بھی بری کرنے والا نہ ہوگا اس واسطے کہ یہ تصاص ہے بریت ہے اامنہ سے جمہ باندونوش ایسے زم کے جس سے بذی کمل کئی ہے اا (ا) یعنی انگیوں کا ارش ا کی باہت پہلے گواہوں نے گواہوں کے گواہوں کی ہے آل کیا ہے ہی پہلے گواہوں کی عدالت فاہت ہوئی اور دوسر ہے گواہوں کی فاہت نہ ہوئی باہت نہ ہوئی ہور اس مدی لیسی نہ یہ کی گوش کرتا ہوں کی عدالت فاہت ہوئی ہے اس بیٹے کے گوش آل کرتا ہوں جس کے گوش کرتا ہوں جس کے گوش آل کے گواہوں کی عدالت فاہت ہوئی ہے اس کے گوش آل کرتا ہوں بھرا کی کوآئی کو آل کیا تو اُس کے گوش آل کیا تو اُس کے گوش آل کیا تو اُس کے گوش آل کیا تو اُس کے گواہوں کی عدالت فاہت ہوئی ہے کہ کہ گوٹ کیا ہے پھرا کی کوشھان بھی آل کیا ہے جس کے مقدمہ کے گواہوں کی عدالت فاہت ہوئی ہے کہ کہ کہ کہ اور درسرے بھے گوش کی اور دوازہ ہے جہا آگا گوس کی اور دیت واجب ہوگی یہ پھوٹ ہیں ہے۔ اور کنز الروس بل ہے کہ اُس کے گھر کے دروازہ ہے جہا آگا گہی مان نے اُس کی آگھ پھوڑ اُس جبوا اور اگر ہون ایس کے مکان نے اُس کی آگھ پھوڑ اُس جبوا ور اگر ہدون ایس کے مکن نے اُس کی آگھ پھوڑ اُس جبوا ور اگر ہدون ایس کے مکن موقو ضام می ہوگا اور اگر ہوں ایس کے مکن موقو ضام می ہوگا اور اگر ہو اُس جبوا اُس جبول کی آگھ پھوٹ گی تو بالا جماع ضامن موقا اور اگر ہو اُس جبول اُس جبول کی تو بالا جماع ضامن موقا اور اگر ہو اُس جبول کی تو بالا جماع ضامن موقا ہور اگر ہو کہ بھوٹ گی تو بالا جماع ضامن موقا ہور آگر ہو اور سے جس کی دور کے کہ کی تو بالا جماع ضامن موقا ہور آگر ہے۔ اور منتمی بھر دور کی کیا ہے کہ کوف بھی آل کیا ہے اور دونوں نے یا دور سے خس پر دوئی کیا ہے کہ کوف بھی آل کیا ہے اور دونوں نے یا دور سے خس پر دوئی کیا ہے کہ کوف بھی آل کیا ہے اور دونوں نے یا دور سے خس پر دوئی کیا ہے کہ کوف بھی آل کیا ہے اور دونوں نے یا دور سے نوٹ گیا ہیں اگر یہ معلوم ہوا کہ تو چوٹ مار نے والا کون ہے آئی ہی اور اور اور اُس کی نے دوئی کیا ہے کہ کوف بھی آگھ کو کوگو نے اس کو اُس کی دور اور اور اور آگر یہ مور کیا گیا ہور کی کیا ہے کہ کوف بھی آگھ تو چوٹ مار نے والا کون ہے آئی ہو آئی کی دور اور اور اور آگر یہ سے دور اگر کیا ہے کہ کوف بھی آگھ تو چوٹ مار نے والا کون ہے آئی ہور کی کیا ہے کہ کو کو ان کوگر کی ہور کی کیا ہور کی کیا ہے کہ کو کو ان کی دور کی کیا ہور کی کیا ہور کی کیا ہور کی کیا ہور کی کی کوئر کی کیا گیا گوٹر کیا گیا کہ کوئر کی کی کوئر کی کی کوئر کی کیا گیا کہ کی کوئر کی کوئر کی کوئر کی کی کوئ

اگرایک کپڑابل دے کراس ہے ایک مخص کے سرمیں مارااورموضحہ زخم پہنچایا تو قصاص واجب ہوگا 🖈

منگی ش امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ زیدگی با ندی نے عمر و کے پسر کو عمد اُل کیا ہی زید نے وہ با ندی عمر و کو و دی وی منگی شی امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ زیدگی با ندی نے عمر و کے پسر کو عمد اُل کیا ہی زید نے وہ با ندی عمر و کے اس کے حق کی اور اُس سے بچہ بیدا ہوا ہی زید نے کہا کہ ش نے تھے کو وہ با ندی اس واسطے دی تھی کہ آؤ اُس کو آل کر و سے اور عمر و نے کہا کہ نیس بلکہ تو نے جھ سے اس با ندی پرخون سے سلے کر لی ہے تو عمر واُس با ندی کو حق اُل کے واپس کر و سے گا اور بچے غلام ہوگا اور عمر وکو اُس با ندی کی طرف کوئی راو (۱) ندہ وگی بیچیا میں ہے۔

سبب مين قصاص مونا اورمسبب مين ندمونا الم

آگرایک کپڑ ابنی دے کراس سے ایک مخص کے سریم مارا اور موضی زخم پنچایا تو تصاص واجب ہوگا اورا کراس ہو وہر گیا تو تصاص واجب نہ ہوگا اور بیا سے صورت کی مثال ہے کہ سبب غی تصاص ہے اور مسبب بی تصاص ہے اور اس کے برعش بینی جس کے سبب بی تصاص نہیں ہے اور اس کے برعش بینی جس کے سبب بی تصاص نہیں ہے اور اس کے برعش بینی ہوگا اور کہ سبب میں تصاص ہے اس کی مثال ہے ہے کہ دھار دار چیز سے شکن کردیا تو تصاص واجب ہوگا اور جس بی سبب و مسبب دونوں بی تصاص واجب ہوتا ہے اس کی مثال ہے ہے کہ دھار دار چیز ہے کی کوموضی زخم پہنچایا تو تصاص واجب ہوگا اور اس کی مثال ہے ہے کہ دھار دار چیز ہے کی کوموضی زخم پہنچایا تو تصاص واجب ہوگا اور اس کی مثال ہے ہے کہ یوی لکڑی ہے کی کوزخم پہنچایا تو تصاص نیل ہے اور یعنی سے اور کی سبب و مسبب دونوں بی تصاص واجب نیل ہوتا ہے اس کی مثال ہے کہ یوی لکڑی ہے کی کوزخم پہنچایا تو تصاص نیل ہے اور

ل وهال جوبعوض وطي شبه كواجب الاواموم ب

<sup>(</sup>١) يعنى ندل كرسكا باورند ليسكا بي ١١ (١) يعنى موضح رخم بيجايا جائ ١١١٥

فتاوي علمگيري ..... جاد ٠٠٠ کان الجنايات

اگروہ اس سے مرتمیا تو بھی قصاص نیں ہے بیٹزائ امفتین میں ہالک نابالغ عاقل نے دوسرے کی بحریوں پر کا الکار دیا کہ وہ کریاں پھٹر ہوکر بھاگ گئیں اور میمعلوم نہیں ہوتا ہے کہ کہاں گئیں تو وہ ضامن نہ ہوگا بیقدیہ میں ہے۔ دو شخصوں نے ایک در خت کو تحییجایس و وان دونول برگریز ااور دونول مر میئو برایک کی مددگار برادری پر دوسرے کی تصف دیت واجب ہوگی اوراگرایک عی مرا تو دوسرے کی مددگار براوری براس کی نصف دیت واجب ہوگی بیفاوی قامنی خان میں ہے۔ایک مخص کا جو یابیدوسرے کی بھیتی میں تھم کیا کہ اُس کو تباہ کرتا ہے ہیں اگر میخص اُس کو نکا لئے جاتا ہے تو اس سے بھی بھیتی خراب ہوتی ہے لیکن بہ نسبت چو یا یہ ند کور کے خراب كرنے كم خراب موتى بوق برواجب كم كمس كرأس كونكال دے اور جو كرفتفان موا أس كا ضامن موكا اور اگر غيركا چو پاییہ وقو اس پر تکالناوا جب نہ ہوگالیکن اگر تکال دیااورو ہ جو پایہ آغب ہو گیا ہوتو ضامننہ ہوگا۔ایک مخص نے اپنے گدھے کودیکھنا کہ دوسرے کے میہوں کھاتا ہے ہیں اُس کومنع ند کمیا بہاں تک کدائس نے کھا لئے تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے اور سیح یہ ہے کہ وہ ضامن ہوگا بیقتیہ میں ہے۔ ایک مخفل نے دوسرے کے غلام کو بدون اجازت اُس کے مالک کے اپنے کام کے واسطے بھیج دیا چر غلام نے اور دہاں سے کر پڑاتو تھے اس جلا کیا اور ایک کو تری کی جیت پر چڑ ما اور دہاں ہے کر پڑاتو تعینے والے پر ضان واجب ہو می اس واسطے کدوہ غلام کواسینے کام میں لگانے کی وجہ سے غاصب ہو کیا پینز اللہ استین میں ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کے انٹین میں صدمة ضرب پنجايا يس ايك خميد يا دونوں محول محينة اس من حكومت عدل داجب بي تديد من بيد - جامع اصغر من لكما ب ك ا یک مخف نے دوسرے کا مربیا فصب کر کے اس میں اپنے جو یا یہ باند سے پس ان کو مالک مربط نے نکال دیا تو ضامن ہوگا اور عیون **میں تکھا ہے کہ امام ابو حنفیہ نے فر مایا کہ ایک مختص نے دوسرے کے کدھے یا خچرکو اُس کا ہاتھ کا ٹ کریا ذرج کنٹ کر دیا تو ما لک کو** التيار بوا بيناقس جانوراس كود كرأس ساوان لياس كواسة ياس د كهاور كهاوان بيس السكاب ادراى ير فوي بي بيضول ماديين ب

### اضافهجديده

اس موقع پرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب البنایات کی نسبت چند صفحات میں اُن چیز وں کا اضافہ کر دیا جائے جواگر چہ اس میں بھمری ہوئی ہیں لیکن اگر اُن کو یکجا کر دیا جائے تو کانی مفید مطلب ہو سکتی ہیں۔

#### خلاصة الكتاب 🌣

کرشتہ صفحات میں جنایات کے احکام فرکور ہیں۔ احکام جنایت نفوس کی حفاظت کے لئے ہیں اور مال حفاظت جان کا فرر ہیں۔ احکام جنایات ہے۔ جو درامسل مصدر ہے اور اسم مفعول کے معنی میں مستعمل ہے لفت میں جنایت کہتے ہیں جس کا اثر جان یا مال پر پڑے ( یعنی کتاب البحایات میں جنایت کہتے ہیں جس کا اثر جان یا مال پر پڑے ( یعنی کتاب البحایات میں جنایت سے مرادی ہے ) اور نہ جنایات کہا جاتا ہے۔ جمع میں جنایت سے مرادی ہے ) اور نہ جنایات کہا جاتا ہے۔ جمع الانہرس جمادی کے باوجود بھی ان کو جنایات کہا جاتا ہے۔ جمع الانہرس جمادی کی پروجہ مناسبت پر تفصیلی تفکلو ہے۔

تفلّعدی بابت تفصیل مزید☆

# قتل عمد میں کفارہ کے متعلق

ا) تحقّل عمد میں کفارہ واجب ہے یانہیں؟ تو امام شافعیؓ کے نز دیک کفارہ واجب ہےاور ہمارے نز دیک واجب نہیں ہےا مام شافعی کی دلیل بیہ ہے کہ جب قتل خطاعی کفارہ واجب ہے تو قتل عمد میں بدرجہ اولیٰ کفارہ واجب ہونا جا ہے۔

7) ہماری دلیل (۱) قبل محد محناہ کبیرہ ہے اور بہت بخت ہے اور کفارہ میں عبارت کے معنی ہیں تو وہ کفارہ جوعبادت ہے اس کا سب ایسا کبیرہ گناہ کینے ہے گا کفارہ اپنی رائے ہے واجب نہیں ہوتا بلکہ شریعت کے متعمین کرنے ہے واجب ہوتا ہے اور شریعت نے کفارہ کواس گناہ کو دور کرنے کے لئے متعمین کیا ہے جو تل خطاء میں ہے اور رید گناہ ہاکا ہے تو اپنی قیا می تک بندیوں سے کفارہ کواس محناہ کودور کرنے کے لئے متعمین نہیں کیا جا سکتا جو تل عربی ہے اور رید گناہ بہت بھاری ہے۔

تحلُّ عمد كائتكم بيه ب كدقاتل كوميرات نبيل ملح كي كيونكه صديث مين آتا ب كدقاتل كوميرات نبيس ملح كي يعن قبل مانع ارث

قتل خطاء كى تعريف اورا قسام وأحكام

تخل خطاء کاموجب کفارہ اور دیت ہے اور دیت عاقلہ پر ہوگی اور اس کی اوائیگی تین سال میں ہوگی جس کی دلیل فاوی عالمکیری میں قبل ازیں گذر پچکی۔

اور خطا کی دونشمیں ہیں ایک اراد ہ کی خطاءاور دوسر کے خطاءاول کی خطاءاول کی مثال جیسے مارد ہاتھا ہران کو گھرو ہ آ دمی اُکا ایا مار رہا تھا حرلی کو دہسلمان نکلا سیارا د ہ کی خطاء ہے۔

ٹانی کی مثال جیسے کی نشابہ پر تیر مارا مگرو ہاں نہیں لگا بلکہ کی آ دمی کونگ گیا بیغل کی خطاء ہے بہر حال تھم دونوں کا ایک ہے کہ کفار ہ اور دیت واجب ہے۔ فتاویٰ عالمیگیری ...... جادی کی کی کی از ۲۱۸ کی کی کتاب الجنایات

# عورت کے بدلہ مرد کو قصاص میں قبل کیا جائے گا

جب مساوات كامداراسلام اوردارالاسلام پر ركھا ہے تو جب بيدار پاياجائے و بين تضاص لياجائے گا خواہ مرد نے مورت كو قتل كيا ہويا اس كے برعكس اورخواہ بالغ نے بچركولل كيا ہے اورخواہ تندرست آدى نے اند ھے اورا پانچ كولل كيا ہواورخواہ سالم الاعضاء نے تاقص الاعضاء كولل كيا ہواورخواہ سالم الد ماغ نے مجنون كولل كيا ہو كيونكر نصوص ميں عموم ہے اورا كرعصمت كے علاوہ ديكر چيزوں ميں مساوات كا اعتبار كيا جائے تو بجر تو قصاص كا دروازہ ہى بند ہوجائے گا اور جب قصاص نہيں ليا جائے گا تو بجر آپس ميں جنگ و جدال اور آن كا دروازہ كھلے گا اور آپس ميں ايك دوسرے كو ہلاك كرے گا۔ (اشرف الہدايہ)

حرف إعتزار

اس کے ماسوام بھی ہمیں کی چیزیں تحریر کرنے کی تحریک ہے لیکن خوف طوالت آٹے آر ہاہے اور و سے بھی مقصد فقل یہ ہے کہ ذکور وبالا مسائل کی نسبت تنہیم آسان ہوجائے وگرنہ ہمیں احساس ہے کہ ابھی کافی مواد قائل آشریج ہے۔

ص: ۱۵ او ۱۱۱ اوار و کی طرف ہے اضافہ جات ہیں بیافآوی عالمگیری کا حصابیں بلکہ بحث کو میٹنے کے لئے تحریر کئے گئے ہیں۔

( فتاویٰ عالمگیری ...... جاد® کارگزاش کتاب الوصایا

# الم مايا الم مايا الم

إس عل دس الواب بي

√>(to \\\)

وصیت کی تفسیر وشروط جواز وظم کے بیان میں جس کے واسطے وصیت جائز ہے اور جس کے واسطے ناجائز ہے اور جوامر وصیت سے رجوع کرنانہیں ہوتا ہے اُس کے بیان میں قال المتر جم ہے

الانصاء ومیت کرنا 'ومیت معروف ہے موسی بہرس چیز کی وصیت کی ہے۔موسی ومیت کرنے والا اور جس کے حق میں ومیت کی ہوائس کومومی لد کہتے ہیں اور وصی وہ ہوتا ہے جومیت کے قائم مقام اُس کا ظیفہ ہو۔ قال فی الکتاب شرع ہی ایساءالی تمليك كوكتي بين جومرن كے بعد كي طرف مضاف ہواور مراداس ہے تمليك بطرين تمرع بيني بطورا حسان كرمرے بعد مالك کردینااورجس چیز کا مالک کرتا ہے خواہ دوئین ہویا منفعت ہو کدانی انبیین اور رکن اس کا بیتول ہے کہ اومیت بکذ الفلان واومیت لی فلانی عنی یوں کہنا کہ میں نے اس چیز کوفلاں مختص کے واسطے ومیت کی یافلاں مخص کے لیے اس چیز کی ومیت کی سے جیط سرحسی میں ہے۔ اورومیت (۱)ستخب الیممورت می ہے کہ جب اس پراللہ تعالی کا کوئی تن واجب نہ ہواور اگر اللہ تعالی کا کوئی تن واجب ہوجیے زگوة وروز ہے رمضان کے <sup>(۲)</sup>اور حج ونماز فریضہ جن کواُس نے ترک کیا ہے تو ایسی حالت میں وصیت واجب ہو گی میتبیین میں ہے۔اور ومیت میں موسی لدکا صریحاً یا ولالة تبول کرنا شرط ہے اور ولالة تبول کرنے کی بیصورت ہے کہ موسی لدصری قبول کرلے یا رو کرنے ے پہلے مرجائے تو اُس کا مرنا ومیت کا قبول کرنا ہے ہیں اُس کے وارث اس ومیت سے میراث یا کیں مے بیوجیز کردری میں ہے۔ واضح ہو کہ تبول ہو کہ تبول ومیت موسی کے مرنے کے بعد بی ہوتا ہے اس اگر موسی کی زندگی میں اُس نے ومیت تبول کی یا رد کی توب باطل ہے اس کا پھھا علم ارنبیں ہے تی کہ موسی کے مرنے کے بعد اس کو تبول کر لینے کا اختیار ہوگا بیسراجید میں ہے۔ بعول تبول کرنا جیسے وصیت نافذ کرنا وارثوں کے واسطے کوئی چیز خرید نایا ادائے قرضہ کرنامٹل بقول قبول کرنے کے ہے بیرمجیط سرحتی میں ہے اورشرط وميت بيب كموصى تمليك يعنى ما لك كردين كى البيت ركمتا بوادرموصى لة تملك يعني ما لك بوجائ كى الجيت ركمتا بواور بعد موصی کے موسی برایامال ہولبوقائل تملیک ہے۔اوجر تھم وصیت سے کہموسی لموسی بدکامتل مبدکے بملک جدید مالک موجاتا ہے ید کفاری میں ہے۔ اور میستحب عمر ہے کہ آ دمی اسینے مال ہے اگر وصیت علی کرے تو تہائی ہے کم کی وصیت کرے خواہ اُس کے وارث غنی اے متر جم کہتا ہے کہ یہ بنایر تعلیب وکثر ت کے ہے اوا جے متر بم کہتا ہے کہ دمیت متحب میں اگر ایک شے کے ساتھ دمیت نہ کی جو محفوظ ہر ہے تو وہ جمھ کومجوب تر بے لیکن دمیت لینی کسی کوفرض تغیرا تا ہر مال میں مستحب ہے اوس مترجم کہتا ہے کہ بیقیدر فع تو ہم کے واسطے زیادہ کی ہے طاہر عبارت سے پیدا موتا ہے بعنی ومیت تہائی ال ہے کم کے ساتھ متحب ہوال تکدایا نیس ہوسکتا ہے بس نے بیان کے وہی معنی مراد میں ا (1) بس دینے کی وحیت کرے اور ۲) کفارہ دینے کی وحیت کرے اا

ہوں یافقیر ہوں یہ ہدائی ہی ہے اور جس کے پاس مال کیل ہوتو افضل یہ ہے کہ وہ بالکل وصیت ندکر ہے بشر طیکداس کے وارث موجود
ہوں یا قتیم ہوں یہ ہدائی ہوتو افضل یہ ہے کہ درصور حکہ وحیت عمی کوئی معصیت نہ ہوئ ہم ہائی ہال سے تھا وز (۱) تیکر سے
میٹرز لئہ انتختین عمل ہے اور موحی یہ تجول کرنے ہے مالک ہوجاتا ہے ہی اگر موحی سرنے کے بعد موصی لہنے وصیت درکر دی تو ہمار سے نو کی کو
موحی ہیں اُس کی طک ٹابت ہوجائے گی خواہ اُس پر قبضہ کیا ہو یا نہ کیا ہواو داگر موصی لہنے وصیت درکر دی تو ہمار سے نو کے ہوجاتی
کے درکر نے سے وصیت روہوجائے گی میکا ٹی عمل ہے بھرواضح ہوکہ اجبی کے واسطے وصیت بدون اجازے وارثوں کے بعج ہوجاتی
ہوکہ اُس کے درکر نے سے وصیت روہوجائے گی نیوا فی میں وارثوں کی اجازے دیوگی الا اُس صورت عمل کہ وارث اُس کی موت کے بعد
اجازے دیور کی اور اُس کی زندگی عمل وارثوں کی اجازے دیے کا بچھا عبرائیس ہے یہ ہماریش ہے بید ہماریش سے اور اگر اُسپنے
بور سے مال کی وصیت کردی اور اُس کی زندگی عمل وارثوں کی اجازے دیے کا بچھا عبرائیس ہے بید ہماریش کے اجازے دوسور تیکہ وارث اُس کی موجود کی کہ موجود کی ہو وارث اُس کی زندگی عمل وارثوں کے واسطے وصیت نمیں جائز ہوجائے گی اور دیت المال کے اجازے دردے ویا اور اگر اُس نے وارث واجنی و دنوں کے واسطے ایک وصیت کی تو اجنی کے حصہ عمل بھی ہوگی اور وارث کے حصہ عمل دوسر سے
اور اگر اُس نے وارث واجنی ودنوں کے واسطے ایک بھوا عبرائیس ہے تی کہ بعد موجہ کی گو اور وارث کے حصہ عمل دوسر کی اور اُس کی اجازے سے درقوں کی اجازے دید کی تو بائز ہوجائے گی اور اگر اجازے سے دری تو بائز ہوجائے گی اور اگر اجازے سے دری تو بائز ہوجائے گی اور اگر اجازے سے دری تو بائز ہوجائے گی اور اگر اجازے سے دری تو بائز کی عمل وارثوں کی اجازے سے دری تو بائز ہوجائے گی اور اگر اجازے سے دری تو بائز ہوجائے گی اور اُس کی اجازے سے دری تو بائز ہوجائے گی اور اگر اجازے سے دری تو بائز کی عمل اور اگر اجازے سے دری تو بائز کی حصور سے گی کی اور اگر اجازے سے دری تو بائز ہو جو سے گی اور اگر اجازے سے دری تو بائز کی دری تو بائز کی اور اگر اجازے سے دری تو بائز ہو بائز ہو بائز ہو ہو بائز ہو بائز ہو بائز ہو ہو ہے گی اور اگر اور اگر اور اگر اور کی اجازے کی جو بائز کی اور کی کی بھور کی کی ہو کی اور کی اور کی کی کی کی کی دور کے کی دور کی کی کو کی کی دور کی کی دور کی کی دور

موسی لے کوارٹ یا فیروارٹ ہوجانے کا اعتبار موسی کی موت کے وقت ہندوقت وحیت کے تن کرا گراہے بھائی کے واسطے وحیت کی اور وقت وحیت کے وہ وہ ارٹ تھا بھر موسی کے ایک لڑکا بید ابھوا تو بھائی کے واسطے جو وصیت کی ہو وہ وہ کہ کہ اور اگر بھائی کے واسطے وحیت کی در حالیہ موسی کا فقط ایک لڑکا موجود ہے بھر موسی کی موت سے پہلے وہ لڑکا مرگیا تو بھائی کے تن جن جو وہ سے وہ باطل ہوجائے گی ہی جی میں جا۔ برگاہ وارٹ کی اجاز ت ہے وہ باطل ہوجائے گی ہی جی میں ہے۔ برگاہ وارٹ کی اجاز ت سے وحیت بھتی جو بھن جو جائے گی اور موسی بہ شرک ہوئی ہوئی ہے وہ موسی بہ کا امار نے زویک موسی کی طرف سے مالک ہوجائے گائی کہ ملکیت بغیر بھند تمام ہوجائے گی اور موسی بہ شرک ہی جو بھن کی اور موسی بہ شرک ہوئی ہوئی ہوئی اور اگر اس موسی کی طرف سے مالک ہوجائے گائی کہ اجاز ت سے رجو کا کر لے بہائی ش ہا اور اگر اس مرض سے اور اگر اس مرض سے اجہا ہو گیا تو اجاز ت سے جو جائے گی اور اگر اس مرض سے مرکیا تو اجاز ت دیے والا مریض ہوجائے گی مورت ہی وہ اورٹ کی داگر موسی لداس کا وارث ہوتو اجاز ت جائز ہوگی اور اگر اس مرض سے مرکیا تو کہ مریض کے وارث اجاز ت دے وہ اورٹ کی مراس نے اجاز ت دی تو وہائے گی مرس ہو جائے گی مرس سے وہ وہائے گی مرس سے وہ وہائے گی مرس سے اور آگر بھن نے اجاز ت دی وہ ہو جائے گی مرس ہوتا کی مرس سے وہ وہائے گی مرس سے وہ وہائے گی مرس سے وہ وہائے گی مرس سے وہائے گی مرس سے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ وہائے گی مرس سے اور جس کی وہ اورٹ کی مرس سے وہ کہ کی میں اجاز ت درس میں اجاز ت کی می اور اگر اپنے وارث کے مال سے میں اور اگر اپنے وارث کے مال سے میں اور اگر اپنے وارث کے مرس کی اورٹ کے قلام کو اسطے وصیت کی تو باطل ہے کے میں وہ کی میں اور اگر اپنے وارث کے مکم ان سے باور دی کے قلام کو اسطے وصیت کی تو باطل ہے کے میں وہ کی وہ کہ اورٹ کے قلام کو اسطے وصیت کی تو باطل ہے کے میں وہ وہائوں کے مال سے میں وہ کی کی اس کے واسطے وصیت کی تو باطل ہے کے میں وہ وہ کی میں وہ کو کہ ان سے باورٹ کے مال سے وہ کی کو اسطے وصیت کی تو باطر کی ہوئی کی تو باطر کی ہوئی کی تو باطر کی ہوئی کی تو باطر کی دورٹ کے مال کے می وہ کر ان کے وہ کی تو باطر کی کی تو کی کے میں کو کر کے وہ کے دورٹ کی کر کر کے میں کو کر کے کر کر کے اورٹ کی کر کر کے کر کر کے کر

ل مین جس قدر مال کی مریض نے اجازت دے وگ ہے دیکھ جائے گا کدو ومریض کا تبائی مال ہے قو جائز ہے اور اگرزا کدھی جائز ندہوگی اا

و كيونكربيوميت كوياوارث تل كواسط وصبت على (١) اقول لو اوصى إزيدمن الثلث لفيني تعدم النفاذ فليتلمل ١٢

<sup>(+)</sup> الرحیة تبانی سےزا کدند ہوگی الا با جازت وارتا ک الا اس کا خود وصیت نے کرنا بھی افضل ہے اور ۳) سیعنی وصیت جو با جازت جا کرنے ہوا

قائل کے واسطے خواہ عمراً قبل کیا ہو یا خطا ہے جب کہ خود مباشر قبل ہوتو وصیت نہیں جائز ہے یہ ہدایہ بی ہے۔خواہ اس کے مجروح کرنے ہے پہلے وصیت کی ہویا اُس کے بعداوراگر وارثوں نے قائل کے حق بیں جو وصیت ہے اُس کی اجازت دے دی تو امام اعظم وامام محقر کے نزدیک جائز ہو جائے گی یہ مسوط بی ہے۔اوراگر قائل کا یا مجتون ہوتو اُس کے حق بی وصیت جائز ہوگی اگر وارث وارث امام محترک اور اُس کے حق بی وصیت جائز ہوگی اگر وارث اجازت نددیں اور اگر اپنے قائل کے واسطے وصیت کی اور اُس کا سوائے قائل ہے کوئی وارث نیس ہے تو امام الوصنیف وامام محترک اور کی در یک وصیت جائز ہے اور اگر قائل کے مکا تب یا مدیریا ام ولد کے واسطے وصیت کی تو بدون وارثوں کی اجازت کے جائز نہ ہوگی ہے فاون کی قائل ہے کا کا تاہم کی ایوائن نہ ہوگی ہے فاون کی قائل کے مکا تب یا مدیریا ام ولد کے واسطے وصیت کی تو بدون وارثوں کی اجازت کے جائز نہ ہوگی ہے فاون کی صاب

عورت کاکسی مردکوزخی کرنے ہے معابعد نکاح کرنا 'صورت ندکورہ میں قصاص کا مسکلہ کیا

<u> آگر عورت نے کسی مرد کو دھار داریا بغیر دھار دارچیز ہے ذشی کیا پھر مرد نے اُس کے حق میں پچھ د</u>صیت کی پھر اُس سے نکاح (۱) کرلیا تو عورت ندکورکوندمیراث ملے گی اور ندومیت بلکه اُس کوفتلام برمقررہ کی مقدارے بعقدرم برانشل کے ملے گااور جو کچھ اس سے زیادہ ہو جو بمعنی ومیت کے رہاوہ بسبب آل کرنے کے باطل ہو جائے گا۔ اگر ایک مخص کے قل میں دس آ دمی شریک ہوئے اُن میں سے ایک آ دی اُس کا غلام ہے اور اُس نے بعد جنایت کے بعض کے واسطے وصیت کی اور اسینے غلام کو آ زاد کر دیا تو وصیت باطل ہو کی لیکن عتق بعد نافذ ہونے کے اُس کا دور کرناممکن نہیں ہے پس اُس کارد کرنا اس طرح ہوگا کہ غلام ندکور پر اُس کی قیمت کے واسطے سعایت واجب کر دی جائے گی اور آئی محدیث قائل کوعفو کرنا جائز ہے اور اگر قل بخطا ہواور اُس نے عفو کیا تو یہ فعل اُس کے عاقلہ کے واسلے اُس کی طرف ہے وصیت ہوگی ہی تہائی مال میں جائز ہوگی اور اگراینے غلام کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی تو وصیت سیجے ہو کی پھر اگر غلام نے اُس کونل کیا تو وصیت باطل ہوجائے کی لیکن غلام آزاد ہوکراٹی قیت کے واسطے سعایت کرے گااورعلی بذا مدبر نے بھی اگراہے مولی کوعمرا یا خطاق آل کیا تو وصیت رو ہوجائے کی وجہ ہے اُس پر واجب ہوگا کدانی قیمت کے واسطے سعایت کرے اور قتل عمد میں اُس بر قصاص واجب ہوگا۔اور اگر کسی مخص کے واسطے دمیت کی پھر کواہ قائم ہونے کے بیقاتل ہاور بعض ورثوں نے اُن کی تقدد بن کی اوربعض نے محدیب کی تو جنہوں نے کواہوں کی تکذیب کی ہے اُن کے حصد دیت سے مدعا علیہ بری وہ جائے گا اور ان کے حصہ میں اُس کی وصیت تہائی ہے جائز ہوگی اور جنہوں نے کوا موں کی تقد بن کی ہے اُن کا حصد ویت مدعاعلیہ برلازم ہوگا اور تہائی ہے اُن کے حصہ ہے اُن کی وصیت باطل ہو جائے گی اور اگر زید نے عمر و و مکر دوآ دمیوں کے واسطے وصیت کی اور زید کے خالد و شعیب دووارثوں میں سے ہرایک نے ایک ایک موصی الہما پر کواہ قائم کئے کداس نے ہمارے مورث کوخطا سے آل کیا ہے تو عمرووب كر جرايك پريا كج يا يچ بزار درم ديت كے اپنے اپنے مركى كے واسلے واجب جوں مكے اور جرمہ عاعليہ كاحق وميت اپنے مرك كے حصه میں جس نے اُس پر قبل کے گواہ قائم کئے ہیں چھے نہ ہوگا اور دوسرے کے حصہ میں سے حساب سے ہوگا۔ اگر ذید نے عمر و و بکر دونوں یں ہے ہرایک کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی اور خالد کے واسطے ایک غلام کی وصیت کی پھرعمر و و بھر ہے جن میں ہے ہرایک کے واسطے تہائی مال کی وصیت ہے خالد پر بیکوائی دی کداس نے زید کوئل کیا ہے تو دونوں کی کوائی باطل ہے۔ ای طرح اگر دونوں نے کی وارث یا اجنی پر بیگوای وی کداس نے خطا ہے لی کیا ہے تو بھی باطل ہے۔ اگرایک مخص نے اسے مرض میں ایک غلام صغیر کوآ زاد کیا اوراس کے سوائے اُس کا پچھومال نہیں ہے پھراس نابالغ نے اسینے مولی کوعمر اُقل کیا تو اُس پرواجب ہوگا کہ اپنی دوقیمتوں کے واسطے سعایت کرے جس میں سے ایک تہائی بطور ومیت رقع کی جائے گی اور مائلی کے واسطے سعایت کریں اور اگر باکغ ہواور اُس نے مولی ا مومی ارا یک فخض اور مومی لبها دوفخص جس کے واسطے مومی نے وصیت کی ۱۲ 💎 (۱) پھرو ومر داس زنم 🚅 🔭

ي (۲) فرض نه بوجيے ذکو ۱۳۵

کوخطا ہے آل کیا تو وارثوں کے واسطے اپنی دو قیمت کے لیے سعایت کرے گا اور آس کو دمیت میں پجھے نہ ملے گا اور بیسب امام اعظم کا قول ہاور صاحبین کے فرد کی وصیت کی وجہ سے اُس پر سعایت لازم آئے گی اور دیت اُس کی دوگار برادری پر ہوگی بیمسوط ش ہے اور اگر اسيند وارث كے بينے كے واسطے وميت كى تو جائز باى طرح اگراسينے مكاتب يار بركے واسطے وميت كى تو بھى سب استحسانا جائز باور اپنے قاتل کے باپ کے واسطے وحیت جائز ہے اگر چرآ بائی رشتہ کتائی او نجا (۱) ہوای طرح اپنے قاتل کے بیٹے کے واسطے وحیت کی تو مجمی جائز ہے آگر چہ فرزندی رشتہ کتنا ہی نیچا ہوجیے پوتا پر پوتا وغیرہ اور نیز اُن کے مکاتب و مدیرہ غلاموں کے واسطے بھی وصیت جائز ہے یہ فآوی قاضی خان میں ہاورا کر کسی مخص کے غاام کے واسلے یوں وصیت کی کہ ہر میبنداس کووی درم نفقہ دیا جانو امام اعظم وامام محرو ابو بوست نے فرمایا کدیدومیت غلام کے واسطے ہوگی کہ جہاں وہ جا ، بڑگاس کے ساتھ جائے گا خواہ فروخت کر دیا جائے یا آ زاد کر دیا جائے اور اگراس براس محمولی نے ملح کر لی اور غلام نے اجازت دے دی تو جائز ہاور اگر غلام آزاد کیا کمیا مجراس نے اجازت وی تو اجازت باطل ہے اور اگر ایک محض کے محوزے کے واسطے بدومیت کی کہ اُس کو ماجواری وس بزار نفقہ دیا جائے تو یہ مالک اسپ کے واسطے ومیت ہوگی ہیں آگروہ مرمیایا مالک علے اُس کوفروشت کردیا تو وصیت باطل ہوجائے کی بظہیریدیس ب\_مسلم نے آگرذی کےواسطے ومیت کی یااس کے برتکس تو جائز ہے بیکانی میں ہے۔اگر ذمی نے کسی حربی غیرمتامن کے واسطے وحیت کی تو سیجے نہیں ہے بیا الع میں ہے۔اور اگر مسلمان نے کی حربی کے واسطے جو دار الحرب میں ہے وصیت کی تو باطل ہے اگر چہوارت اوگ اجازت دے دیں مجر اگروہ حرثی مومی لداینے دارالحرب سے امان لے کر دارالاسلام علی ومیت کا مال لینے کے داشطے آیا تو اُس کواس عمل سے پھوند ملے گا اگر چہ وارث لوگ اجازت وے دیں بیسب اس وقت ہے کہ موصی وارالاسلام میں ہواور موصی لہ حربی دارالحرب میں ہواور اگر موصی بھی دارالحرب ميں ہوتو اس ميں مشاركے" نے اختلاف كيا ہے اوراكر حر في دارالاسلام ميں امان لے كرة يا ہواورأس كے واسطے وعيت كي تو ند كور " ے کہ تہائی مال کی وصیت ہدون اجازت وار تون کے جائز ہوگی اور تہائی ہے زائد میں اجازت وارثان کی ضرورت ہے اور ای طرح اگر اُس کو بچے ہدکیایانقل (۲) صدقات میں سے اُس کوصدقہ دیاتو فائ تا اورایة کے موافق کی تھم ہے میتا تارخاندیم ہے۔

اگرمسلمان نے مرتد کے داسطے دصیت کی تو نہیں جا تز ہے رہ فقاو کی قاضی خان میں ہے۔اگرا پیے مخص نے دصیت کی جس پر اس قدر قرضہ ہے جوأس كے تمام مال كو تھيرے ہوئے ہے قوصيت جائز شہوكى الاأس صورت ميں كه قرض خوا واوك اپنا قرضه معاف كردي كذاني البدايه اوروميت فقط ايسى كالخفس كي طرف سي محج موتى بي جس كي طرف سي تيرع واحسان محج موتاب بس مجنون یا مکاتب یا ماذون کی ومیت سیح نبیں ہاس طرح اگر مجنون نے ومیت کی مجر بعد افاقہ کے مرکباتو سیح نبیں ہے کونکہ حالت مباشرہ ومیت میں وہ الجیت میں رکھتا تھا یہ افقیار شرح مخار میں ہے۔ اور مکا تب کی دھیت سے خبیس ہے اگر چدادائے کتابت کے واسطے کافی مال چھوڑا ہو یہ ہدایدیں ہے۔مکا تب کی وصیت تمن تم کی ہوتی ہے ایک تئم بالا جماع باطل ہے وہ ایک وصیت ہے کہ اسے اعیان مال میں ہے کسی مال عین کی ومیت کرے اور ایک قتم بالا جماع جائز ہے و ویہ کہ ومیت کی اضافت ایسے مال کی طرف کرے جس کا و و بعد آزادی کے مالک ہومثلا ہوں کہے کہ جب میں آزاد ہوجاؤں تو فلال مخص کے لیے میرے تہائی مال کی وصیت ہے ہیں اگر قبل موت کے بدل کتابت اداکر کے یا اور طور پر آزاد ہو گیا پھر مرکیا تو موصی لد کہ تہائی مال ملے گا اور ایک تتم مختلف فید ہے و مریہ ہے کہ مثلاً مكاتب نے كہا كريس نے اپنے تہائى مال كى فلال حض كے واسطے وصيت كى چرووة زاد ہو كميا تو امام اعظم كے نز ويك وصيت ل لا يخفى انه لو عات الطلب البقية المنساء ب يني ي ي على الريس فا برالرواية كروافق بالمامند

(1) 46/2010

باطل ہا ورصاحبین کے زویک جائز ہے ہیجیین میں ہا ورلڑ کے کی وصیت اگر و و مراہی نہ ہو یعنی فریب بہلوغ نہ ہوتو ہمارے ،
زویک جائز نہیں ہا اور نیز اگر مراہی ہوتو بھی نا جائز ہے بیڈنا وئی قان میں ہے۔خواہ لڑکا ماذون التجارة ہویا مجور ہو کذائی
البدائع خواہ وہ بعد بالغ ہونے کے مراہ ویا آئی بالغ ہونے کے مرکیا ہو کذائی الکائی۔اورای طرح اگر اُس نے کہا کہ اگر میں بالغ مر
جاؤں تو میرا تبائی مال فلاں مختص کے واسطے و میت ہونیں سیح ہائی واسطے کہ وہ المیت نہیں رکھتا ہے ہی تیزر تعلق بحث مکن نہیں
ہاؤں تو میرا تبائی مال فلاں مختص کے واسطے و میت ہو تہیں سیح ہائی واسطے کہ وہ المیت نہیں رکھتا ہے ہی بیافتیار شرح محتار میں ہے
ہاؤں تو میں تبد نے اگر و میت کی اضافت اپ آزاد ہوجانے کے بعد کی طرف کی تو محتج ہوجائے گی بیافتیار شرح محتار میں ہے
اور جس نے بطور ہرل کے یا بسب اکراہ کے یا خطا ہو میت کی اُس کی و میت می ہوگی یہ بدائع میں ہے۔ آزاد عاقل کی و میت
خواہ مرد ہو یا حورت ہو جائز ہا اور نا بالغ مجور کی و میت جو بالغ ہو کر بے راہ اور باقیا سنیں جائز ہے اور استحسانا جائز ہے اور این
السبیل کی و میت جوائز ہال سے دور ہے جائز ہے بیڈا دئی قاضی خان میں ہے۔

اگر ناہالغ یامکا تب نے وصیت کی پھروہ بالغ آ زاد ہوایا آ زاد کیا گیا پھراُس نے اجازے دی تو از مرنو وصیت ہو کرسمج ہو جائے کی اور تمل کے واسطے وصیت جائز ہے اور نیز تمل کی وصیت کی ہے واسطے کردینا کہ یہ باندی بچہ بینے تو فلاں کے واسطے وصیت ے تو جا ترج بشر طیکہ وقت ومیت سے جو مبینہ سے کم میں بجہ بنے اور اگر کسی نے دوسرے کے واسطے با ندی کی سوائے اُس کے ممل کی و میت اور استثنا و دونوں سمج میں بیکانی میں ہے۔ اور اگر ایک عورت کے پیٹ میں جو ہے اُس کے واسطے و میت کی پھر ایک مہیند ومیت کے بعداورمومی کی موت کے بعدو وعورت مردہ بجہ جن تو اُس کے واسلے مجھے دمیت نہ ہوگی اور اگرزندہ بجہ جن مجروہ مرکبیا تو تہائی ہےومیت جائز ہوگی اور بدمال اس بچے کے دارتوں کے درمیان میراث تقسیم ندہوگا ادراگر دو بچے جنی ایک زندہ اور دوسرامر دہ تو مال وصیت زندہ کے واسطے ہوگا اور اگر دونوں زندہ جن مجرا یک مرکبا تو مال دصیت دونوں کے واسطے نصفا نصف ہوگا اور جومر کیا ہے اُس کا حصہ اُس کے دارٹوں کے واسطے میراث ہوگا جیسا کہ میراث میں ہے اوراگراس طرح دمیت کی کداگر فلاں عورت کے ہیٹ عى الركى موتو أس كرواسط بزار درم كى وميت باوراكرالاكاموتودو بزار درم كى دميت بيرو ومورت وقت وميت سايك ون كم چيمينے من ايك اڑى جى اوراس سے دو باتيں روز بعد ايك اڑكا جن تو مال وميت تبائى من سے دونوں كو ملے كا اوراس مورت من اور دوسری صورت جوند کور موتی ہے دونوں على فرق ہے اور دوسرى صورت سے كداگر كسى عورت سے كہا كد جو يجمع تيرے بيث عل ہا کرو اڑکا ہوتو اُس کے لیے دو بزار درم کی ومیت ہاور اگراڑ کی ہوتو اس کے لیے بزار درم کی وصیت تھی چراس مورت نے ایک ای بیٹ سے ایک اور ایک اور ایک اور موصی کے وقت موت سے جیمینے کم میں جی تو دونوں بچوں میں سے کسی کے واسطے وصیت میں ہے کچھ نہ ملے گا۔ پھر مسئلہ اولی میں اگر عورت نہ کور چھ مہینے ہے کم میں دولڑ کے اور دولڑ کیاں جی تو وارثان موصی کواختیار ہوگا کہ دونوں لڑکوں اور دونوں لڑکیوں میں ہے جس ایک لڑے اور ایک لڑکی کوچا ہیں مال وصیت دے دیں بیرمحیط میں ہے۔ موسی کا اپنے وميت برجوع كرناميح بإجرر جوع مجى صريحا ثابت موتا باورمجى ولالة ثابت موتابيس اول كى بيمثال بكرمثلامومى کے کہ میں نے رجوع کیایا اس کے مثل کوئی لفظ کیے اور دوم اس طرح ہے کہ کوئی ایسانعل کر لے جور جوع کرنے پر دلالت کرتا ہے پھر جوفتل ایبا ہے کہ اگر انسان اُس کو دوسرے کی ملک کے ساتھ کرے تو مالک سے مالک کاحق منقطع ہوجائے ہیں جب ایبانعل موسی کرے گاتوبیر جوع کرنا ہو گااور تیز جو مل موسی بدش زیادتی کاموجب ہوااور بدون اس زیادت کے تسلیم عمکن نہیں ہے لی جب ے سین اس نے باوجود بالغ ہونے کے دمیت کی تکرچونکہ در تی معاملات میں وہ نالائق ہے اس واسطے دمیت جائز نہیں ہے وقال البرح میم کان بنداعلی قوجا والله اعلم ال على مسلم ميروكرنا هي جاري عمل مونينا بولت جي اا

مال عين كي وصيت كابيان ٦٦

فلاں کے واسلے ہے تو بدر جوع ہے اور ای طرح اگر کہا کہ وہ میرے دارث کے داسلے ہے تو بدر جوع ہے پہلی وصیت ہے اور دوبارو<sup>(۱)</sup>وارث کے واسطے وصیت ہے ہی دیگروارتوں کوافقیار ہوگا جا ہیں اُس کی اجازت دیں یارد کر دیں اور اگر دوسری وصیت کے وقت دوسرا محض جس کے واسطے دوسری وصیت کی ہے مرحمیا تو پہلی وصیت اپنے حال پر باتی رہے گی اور اگر دوسری وحیت کے وقت دوسرامومی لے زنیرہ ہو تحرمومی کی موت ہے پہلے مرکمیا تو غلام نہ کوروارٹو س کا ہوگا اس وجہ ہے کہ دونوں ومینتیں باطل ہوگئ ہیں یہ کانی میں ہے۔ اور اگر کس کے واسطے اپنے غلام کی وصیت کی مجرائس کورئن کیاتو بدرجوع ہے اور اگر اُس کواجارہ پر دیایا بائدی تھی کہ اُس ہے وطی کی کرلی تو بید جوئ میں ہے اور اگر لو ہا ہو کہ اُس کے دینے کی ومیت کی پھر اُس کی تکواریاز رہ بنالی تو بید جوع ہے اور اگر ا پنا غلام وینے کی کسی کے واسطے وصیت کی پھراس کو مکا تب یا مد بر کر دیا یا کسی وجہ ہے اُس کواپٹی ملک سے نکال دیا تو بدومیت سے رجوع ہے تنی کدا گروہ غلام پھراس کی ملک میں عود کر ہے تو وہ وصیت کی چیز ندر ہے کی پیزنانتہ اسمعتین میں ہے اورا کر کہا کہ جس غلام کی میں نے فلاں مخص کے واسطے وصیت کی تھی اور بھی اُس کی وصیت فلاں دوسر مے مخص کے واسطے کی تو وہ غلام دونوں میں تصفا نصف ہوگا ای طرح اگر کہا کہ اور بھی اُس کی تصف کی وصیت فلاں دوسرے کے داسیلے کر دی تو بھی وہ غلام دونوں میں مشترک ہوگا اور اگر تہائی غلام کی وصیت زید کے واسطے کروی پھر کہا کہ وہ تہائی غلام کی جس کی وصیت میں نے زید کے واسطے کی ہے اُس تہائی کی نصف ومیت عمرو کے واسطے کر دی یا کہا کہ اُس کے آ دھے کی ومیت عمر و کے واسطے کر دی توبیقول تہائی عمی سے نصف سے جوزید کے واسطے ومیت تھار جوع نہیں ہے بلکہ تمائی غلام دونوں میں مشترک ہوگا اور اگر کہا کہ وہ تمائی جس کی وصیت زید کے واسطے میں نے کروی تھی اور بھی اُس کی نصف کی وصیت عمر و سے واسطے کر دی تو زید کواس تہائی کا تہائی ملے گا۔اور اگر زید کے واسطے ایک چیز کی وصیت کی چرکہا كرجو كي هي نے زيد كے واسطے وميت كي تقى أب كى نصف كى وصيت عمرو كے واسطے كردى تو و وغلام دونو ل بي مشترك بوجائے كا پی آ و صفاام سے رجوع جابت ہوگا اور اگر ایک مخص کے واسط ایک باندی کی وصیت کردی پھراس باندی کوام ولد بنایا تو بیوصیت ہے دجوع ہے ای طرح اگر میہوں کی وصیت کی چران کو بیابایا آئے کی وصیت کی چراس کی روٹیاں پکوائیں تو بید جوع ہے اوراگر ا یک مخص ہے کہا گیا کہ تو نے اپنے فلاں غلام کی فلال مخص کے واسطے وصیت کی ہے لیں اُس نے کہا کہ نہیں بلکہ اُس مخص کے واسطے میں نے اپنی فلاں بائدی کی وصیت کی ہے تو بدغلام کی وصیت ہے رجوع ہے اور اگر اینے دار کی فلان مخص کے واسطے وصیت کی مجرأس پر سج كرائى اس كومنهدم كياتو بيد جوع نبيس باوراگراس نے كہ كل كرائى ياتو رجوع بے بشرطيكه داركبير بواوراگرز مين كى ومیت کی پھراس میں رطبہ اللہ یا تو مبرجوع نہیں ہے اور اگر درخت اگور جمائے یا اور درخت لگائے توبید جوع ہے بیٹناوی قاض خان

اگرأس كے در فت خرما ميں جو كفرى كي جي أن كى وميت كى چرمومى كے مرنے سے يہلے و ويسر ہوكئيں يابسركى وميت کی اور وہ رطب ہو گئیں اور ہنوزموسی نہیں مراہ یا تازہ انگوروں کی وصیت کی اور وہ موسی کی موت سے پہلے زیب ہوگئی یاستیل کی وصیت کی اور وہ کیسیوں ہو سے بعنی بالیوں میں ہے کیہوں پختہ ہو کر نکال لئے مسئے یا جا ندی کی وصیت کی اور وہ انکوشی ہوگئی یا اتارے کی ومیت کی اور و پیر ہو کیا بعن اغرے سے بی نکل آیا اور بیسب موسی کی موت سے پہلے ہو کیا تو وصیت باطل ہوجائے گی اس واسطے کہ ع اورام کرولی ہے؛ مولد بنالیا تو ومیت نوٹ منی امنہ ہے الحاصل ایک صورت جس نے نس مال میں تغیر ہویا ہیں کی صفت بدل جائے تواس میں تھم رجوع دیاجائے کا ۱۲ سے وہ چیزیں جوزیادہ دنوں تک زمین میں بیس تھی رہتی ہیں بلکتھوڑی مدت کے بعد فتم ہوجاتی ہیں از قتم ساآ بر کاری وغیرہ 18 (۱) موائے موصی لد کے دوسرے کو بیان کیا ۱۳

جس چیز کی دھیت کی تھی وہ تغیرہ وکر دوسری چیز ہوگئ ہاورا گرموسی کے مرنے کے بعد وہ تغیرہ وگئ تو وحیت با فذہ ہو جائے گی اور اگر موسی کے مرنے کے بعد وہ تغیرہ وگئ تو وحیت باطل ہو جائے گی اور جو بسر بی ان میں بسر کی دھیت کی پھر اُس بی بعض رطب ہو گئے تو جس قدر رطب ہو گئے ہیں اُن کی دھیت پھر موسی کی موت سے پہلے وہ تر یعنی باقی رہے گی اعتبار اللبعض بالکل کہ بعض قائم مقام کل کے ہوں گے اور اگر ، طب کی وصیت پھر موسی کی موت سے پہلے وہ تر یعنی چھو ہارے ہوگئے یا بھڑی کے بیکی دھیت کی اور وہ کہش ہوگیا تو استحسانا و میت باطل نہ ہوگی بیکا نی بی ہوارا گر غیر کے مال سے بڑار درم کی کی کے واسطے دھیت کر دی پھر اِس غیر مختص نے موسی کے ہوں گئے اور دھی کو اسطے دھیت کر دی پھر اِس غیر محت موسی لاکو میت موسی لاکو میت موسی لاکو میت موسی کی اجاز ہوگا کہ جب تک اُس نے مال دھیت موسی لاکو میں دیا ہو جائز ہاں واسطے کہ مال غیر سے دھیت کرنا بمنول کا مال میہ کر دیا ہی بدکر دیا ہی بدکر دیا ہی بدکر دیا ہی بدون تعلیم و قبضہ کے نہ ہوگا میہ موط میں ہے۔

ودير(بائن⇔

اُن الفاظ کے بیان میں جو وصیت ہوتے ہیں اور جونہیں ہوتے اور جو وصیت جائز

ہےاور جونہیں جائز ہے

ایک فض نے دوسرے سے اپنے مرض میں فاری میں کہا کہ (جار دار فرز ندان مراسیس من ) لیننی میرے مرنے کے پیچھے میرے فرز ندوں کی تیار داری کرتو اُس کواپنے تر کہ کاوسی قرار دیا اس طرح اگر کہا کہ اُن کا تعہد کریا اُن کے کام کی خبر گیری کریا جواس کے معنی میں بولے جاتے ہیں اور اگر مریض نے دوسرے سے کہا کہ (غم کار (۱) من وآن فرزندان من بعداز و فات من بجوزم ) یا کہا

(۱) میر کام اورمیرے فرزندوں کی ملک کے بعد میری فم خواری کر۱۴

ا سترجم کہتا ہے کہ اُس کامرض ایسا قرینہ ہے جو اُس کی مراد لیعنی وس کرنے پر دلالت کرتا ہے قاف ہم اس بل اُستر جم الاحدث الفلان کذا اس آول بھی بحر فی استعمال کے موافق حدث ہے موت مراد ہے اور ہماری زبان بھی ایک مراد مضموم ہونے بھی تامل ہے اا (۱) میری فرزندوں کو ضائع مت چیموڑ دے 11 (۲) کنگر خانہ 11 گیاتو ایوالقاسم نے فرمایا کررباط کی دصیت جائز ہا در اُٹھائی جائے جانے کی دصیت باطل ہا در آگر وہی اُس کواس مقام پر اُٹھوا کر لے کیاتو جو پھائس نے بعوا ہوں اُس کا خود صاص ہوگا اگر اُس نے بدون اجازت وارثوں کے ایسا کیا اور اگر وارثوں کی اجازت سے ایسا کیا تو صاص نہ ہوگا اور میت کے نیچ قبر میں معزبہ کے مائند کو بی جہ جھائی جائے گی اور شخا اور اگر وارثوں کی اجازت سے انکار فرمایا ہے لینی ایونھر نے فرمایا کہ اُس میں پھھمضا نقذییں ہے بیش کفن میں زیادتی کرنے ہے ہوا ہو اربحض مشائ نے اس سے انکار فرمایا ہے لینی ایونھر نے فرمایا کہ اور اگر اپنی موت کے بعد مائم کے واسطے معنوع جاتا ہے۔ اور اگر زینت کے واسطے اپنی قبر کی عمارت کی وصیت کی تو یہ باطل ہے اور اگر اپنی موت کے بعد مائم کے واسطے معنوع جاتا ہے۔ اور اگر زینت کے واسطے آپنی قام کی وصیت کی دھیت تو تھی ایونی موت کے بعد مائم کے واسطے اور جولوگ بہاں دیر تک قیام کریں یا دور ہے آپنی کو کھلا تا طال ہے اُس میں تو اگر وفقیر سب برابر جیں اور جمشوش کا قیام دیر سے دور ہے آپا ہوتو اُس کوطال نہیں ہے لیں اگر کھانے میں سے بہت تی جائے وصی ضامن ہوگا اور اگر تھوڑ اپنی کے مام دی جولوگ کیاں موب ہے کہائی کھوڑ اپنی شاہوگا اور شخل امام ابو بر بھی سے مورد کے آپائی فرائ ہے ہوتا کی وصیت کی کرم ری موت کے بعد تین روز تک کول کو واسطے کھاتا کے جائے تو مشائ نے نے مام کیا ہو بھی تو فیرہ میں دور ہے آپائی موب بالی کھاتا کے جائے تو مشائ کے ایک موب ہے کہائی میت اُس کی تجہیز وغیرہ میں مشتول بھی کھانا کیا ہے فرمایا کہا کہائی میت اُس کی تجہیز وغیرہ میں مشتول اور ان کے ساتھ کھانا کیا ہے فرمایا کہا کہائی میں دور ہے ہیں۔

قالالمتر جم☆

قال المترجم☆

 دیاجائے پھرائس کا وارث (۱) مرا تو اِس کا فین کرنا اس مقبرہ میں جائز ہے۔اور فنا دی فصلی میں ہے کہ اگر بیدومیت کی کدمبرا دار کاروال سرائے کردیا جائے کماس میں لوگ از اگریں تو نہیں سے ہے اور ای تول پراعماد ہے بخلاف أس كے اگريدوميت كردى ك سقار کردیا جائے تو سی ہے اور وارث اس میں سے پانی نہیں بی سکتا ہے بیتا تار فائیمی ہے۔ ایک محص نے اپنی زعر کی میں ثاث خريدا تعالى وصيت كى كدي اس نات يس كفنا ديا جاؤن اورميرے باؤن بن بيزيان اوركردن بن طوق و الا جائے تو يہ تيرمشروع چیز کے ساتھ وصیت ہے پس باطل ہو کی اور اُس کو گفن مثل دیا جائے گا ( لیعن جیساو ہ پہنتا تھاروز جمعہ دایام علی خوش میں پس اُس کا ورمیانی دیاجائے گایا جیساایسے و کوں کودیا جاتاہے )اورجس طرح لوگ فن کئے جاتے ہیں ای طرح فن کیاجائے گا۔ اگر بدومیت کی کدأس کی قبر پر کہ مگل کی جائے یا اُس پر قبر بنایا جائے تو وصیت باطل ہے لا اُس صورِت میں جائز ہو سکتی ہے کہ وہاں در عدوں وغیرہ ك خوف سي كم كل لكان كي ضرورت مواور يفي الوافقاسم سدر ما فت كيا كما كدا يك مخص في ابني وخر كواسية مرض مي بياس ورم و ئے اور کہا کہ میں مرجاؤں تو میری قبر پر عمارت بنوانا اور بجاورت کرنا اور یا نج ورم تیرے واسطے بیں اور باقی کے گیہوں خرید کرجاد قد کر دینا تو فر مایا کداہے کے واسطے پانچے درم نہیں جائز ہیں اور جس قبر کی عمارت کا تھم دیا ہے اُس کو دیکھا جائے **گا اگر محافظت** کے واسط عمارت کی ضرورت ہونہ بغرض زینت کے تو بقذر حفاظت کے بنوائی جائے اور باقی درم فقیروں کودے دیئے جائیں گے اور اگر جا جت ضروری ہے علاو وعمارت کا تھم ویا ہے یعنی ممارت کی وہاں کوئی حاجت نہیں ہے تو وصیت باطل ہوگی اور اگر وصیت کی کہ کس متخص کومیرے مال ہے اس قدر دیا جائے تا کہ میری قبر پر قرآن پڑھے تو ایسی وصیت باطل ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اگر قاری یعنی بڑھنے والا کوئی معین ہوتو جائے کہ وصیت بطور صلہ کے جائز ہونہ بطوراً جزمت کے اور بعض نے قرمایا کہ نیس جائز ہے اگر چہ قاری معین ہواورایا ای مخص ابونصر نے فرمایا ہے می ابوالقاسم ہے دریافت کیا گیا کدایک مخص نے وصیت کی کدوس قبریں کھودی جا کمیں تو فرمایا کدا گرمقبرہ معین کردیا کدائس میں مردے فن کئے جاتے ہیں تو وصیت جائزے اورا گر کھود تا بعرض انباء مبیل تع فقیروں کے ذن کے ہے بدون اس کے کدکوئی جگمعین کرے تو وصیت باطل ہے اور واقعات الم محقہ ہے روایت ہے کدا کر وصیت کی کرسوقبریں محودی جا کیں تو میں استحسانا اس کے محلّہ میں میں رکھتا ہوں اور کبیر وصغیر پر ہوں گی اور ہمارے بعض مشائخ نے قبور کے مسئلہ میں بیا تعتیار کیا ہے كا كرأس في مقبره معين مدكيا تونيس جائز باوراكروميت كى كدأس كى كما بين ون كردى جائي تونيين جائز بالاأس صورت یں کہ اُن کتابوں میں انسی ہات تکھی ہوجس کو کوئی نہیں بھے سکتا ہے یا اس میں کوئی فساد کی بات ہوتو ان کو فین کر دیتا جا ہے بیر پیط

اگر بیت المقدس کے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کردی تو جائز ہے اور بیت المقدس کی تغیراوراً س کے چراخ وغیرہ ش خرج کے جائیں گے اور مشاکح نے فر مایا کہ بیمسئلہ اس امرکی دلیل ہے کہ وقف مجد ہے اُس کی قندیل و چراغ میں فرج کرنا اور مضاحین میں قند ہلوں کے واسطے لفظ ہوروش زیجون فریدنا جائز ہے اور اگر وصیت کی کہ میرا غلام مجد کی خدمت کرے اور اس میں اذ ان دے تو جائز ہے اور اُس کی کمائی وارث کی ہوگی اور اگر وصیت کی کہ میری طرف سے انڈ تعالی کی راہ میں جہاد کرایا جائے تو ایک مخف کا فرچہ و جہاد دیا جائے گا جو اُس کو ای آئد ورفت میں فرج کرے اور جب تک سرحد ملک کفار میں مقیم رہے جب تک فرج

ے قولہ دارٹ کیونکہ حدیث میں ہے کہ وصبت دارٹ کے داسطینیں ہے؟! ع لیعنی عیدین کے روزیالوگوں کی ملاقات دھر دی وغیرہ بھی پہنتا تھا؟! سع وولوگ جومسافر دیر دنین ہوں؟! سع ان قبر دن کامقام اس کامحلہ ہوگا اور چھوٹی بڑی سوقبریں کھودی جائیں گی؟! ھے مٹی کا تیل اور اخمال ہے کہ قد یلوں کے فیع کامصالح مراد ہو مانند قیر دغیرہ؟! کے لیعنی موسی کے جو دارت ہوں کے ان کو انتخفاق اُس کے پانے کا ہوگا؟!

<sup>(1)</sup> بعنی بعد موت موسی کے ۱۱

كرے اوراس ميں سے اپنے الل وعمال كے فرج ميں مجھ ندلائے مجرا كر كھے باتى روجائے تو و دوارثوں كودا ہي كردے اور جا ہے كہ جہاد کرنے والے کے محرے واسطے فکا لینی ای مقام ہے خرچہ معتبر ہوگا اور بیشل عجے کے لیے وصیت کرنے کے ہے اور اگر و وحض جوان کی طرف سے جہاد کرتا ہے تو انگر ہوتو بھی جائز ہے اور غیروسی کو اختیار ہے کہ اُس کی طرف سے خود جہاد کرے اور نیز موصی کے پیرکوہمی افتیار ہے اورمسلمان کو جائز ہے کہ نصرانی فقیروں کے واسطے وصیت کرے اس واسطے کہ نصر انی فقیروں کے واسطے وصیت کرتا مناہ تیں ہے بخلاف اُن کی ہید تغییر کرانے کی ومیت کے کہ بیمعصیت ہے ہیں جو مخص اُس کی تغییر میں مدو کرے گاو و گنھار ہو گااور اگرومیت کی کرمجد می خرج کیاجائے تو جائز ہاورمجد کی ممارت و چراغ می خرج کیاجائے گا اور اگر چراغ مجد کی ومیت کی تو نہیں جائز ہے بیامام ابو یوسف کا قول ہے اور اگرک ہے کہ اس میں جراغ جلایا یا کر ہے تو یہ جائز ہے اور اگر ومیت کی کہ میراغلام فروخت كياجائ اوركسي مشترى كومعين ندكيا تويه جائز نيس (١) إلا يدكه كاورأس كافمن صدقد كردويا أس كوأ دهار فروخت كرديا مشتری کے ذمہ سے تبائی شن کم کردو۔ای الرح اگر دمیت کی کہ مری باندی ایسے شتری کے ہاتھ فروخت کروجوا س کوام ولد بنائے یا اُس کوید برکروے تو بھی جائز ہے۔ایک فخص نے اپی موت کے وقت ایک قوم سے جواُس کے پاس حاضرتھی کہا کہ دیکموکل وہ جو جمع جائز ہے کہ میں اُس کی وصیت کروں اُس کوفقیروں کودے دوتو امام محر فرمایا کدومیت جائز ہے اور بیتہائی مال پر ہوگی اور کہا کہ جو مجھے جائزے کہ میں اُس کی وصیت کروں تو بھی جائزے اوراس کا اختیار دارٹوں کو ہوگا جو چیز نقیر کودے دیں جائز ہوجائے گی خوا تھیل ہویا کثیر ہو بخلاف اُس کے قول اوّل کے کہ (کل وہ جھے جائز ہے کہ میں اُس کی وصیت کروں) کہ اس صورت میں یوری تہائی پرومیت ہوگی۔اوراگراسینے غلام کی کی مخص کے واسطے وصیت کروی اور غلام پرقرضہ ہے پھرموصی مرکبیا پھرغلام کے قرض خواہ نے کہا کہ میں وصیت کی اجازت نہیں و یتا ہوں تو اُس کو بیا ختیار نہ ہوگا ہاں اُس کا قرصہ غلام کی گرون پر ہے ایک زمین میں مجیتی ہے پس ما لک زمین نے زمین کی بدون کھیتی کے وصیت کردی توبیہ جائز ہے اور کھیتی اُس زمین میں اجراکٹل پر چپوڑ دی جائے گی بہاں تک كر كيتى كافى جائے بيفاوي قاضي خان ميں ہے۔

مسكه مذكوره مين مصاحف مجيد كي وصيت كى بابت امام محمد عيد امام اعظم ابوحنيفه مينيد مين وجدا ختلاف ٢٠٠

امام محر نے فرمایا کہ اگر ایک محص نے وصیت کی کہ میرے محوزے پر راہ خدا میں میری طرف سے جہاد کیا جائے تو وصیت منتج ہے اور اُس کی طرف سے جہاد کیا جائے گاخوہ تو تھر جہاد کرے یافقیر پھر جب غازی واپس آئے تو وارث کووہ کھوڑ اواپس دے مجروارٹ لوگ برابر ہمیشدا س محوزے کودیا کریں کے کدائس پرموسی کی طرف ہے جہاد ہوا کرے گابیرمیط میں ہے۔اورا کرکہا کہ میرا محوز ااورمیرے ہتھیاری راوم میں بیں بعن صدقہ بین تو اس میں تملیک ہے۔ اس ایک مردفقیر کوبطور تملیک (۲) دیے جائیں۔ ای طرح الركبا كدمير إنهائي مال جباد من في سبل القدتعالي بيقو أس كالجمي فقيرون كوما لك كردينا جائية اورمير يزو يك يسنديده يي ہے کہ وارث اوگ ایسے مرد کو دیں جو جہا د کرتا ہے۔ ایک مخص نے ابنا محموز اراہ جہا دہی کر دیا تو فرمایا کہ سیل اللہ تعالی کی فقیر کو دیا جائے اور جب فقیراً س کا مالک ہوجائے تو جو جا ہے کرے اور اگراً س نے کہا کہ میں نے بیکھوڑ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجبوس کر دیا تو فرمایا کدرباط کمیں باندهاجائے کدأس پرلوگ جہاد کیا کریں چراگراس کی اجازت شد ہے تو امام اسلمین أس كوبقدرأس كے جارہ کے کرایہ پر دیا کرے گا اور اگر کوئی اُس کو کرایہ پر نہ لے تو امام اُس کو فروخت کر کے اُس کا تمن روک رکھے حتی کہ جب مجاہدین کوکسی ا راط ملک اسلام کی سرحد پر جو کفرستان سے محق ہے ما نند سرائے کے مکان بناتے ہیں جس میں جہاد کرنے والے لوگ اُٹر تے ہیں اور محوز سے باند ہے

ين ال الدروا على كانو عندا (٢) ما لك كرويا جا ا

سواری کی ضرورت ہوتو امام اُس کے جمن سے سواری کا تھوڑ اخر بدکر دے کہ اُس پر جہاد کیا جائے بیمجیط سزحتی میں ہے۔ اگر اُس نے معما حف مجید کی وصیت کی گدمسجد میں وقف کئے جا تمیں کہلوگ اُن سے تلاوت کیا کریں تو امام محد نے فرمایا کہ وصیت جائز ہے اور ا مام ابوحنیفہ نے فر مایا کہ دصیت باطل ہے رہمجیط میں ہے۔اورا کر دصیت کی کہ میری زمین مساکین کامقبرہ بنائی جائے یاوصیت کی کہ ریز بین مسافروں کے واسطے سرائے بنائی جائے تو امام ابوعنیفہ کے نزویک یہ باطل ہے اور اگر وصیت کی کدمیری بیز مین پر سجد بنائی جائے تو بلا خلاف جائز ہے اورا گروصیت کی کہ میرانتہائی مال اللہ تعالیٰ کی راہ ہے تو امام ابوحنیفہ کے نز دیک وصیت باقحل ہے اور امام محمدٌ نے فرمایا کہ دمیت جائز ہے اور نیک کا موں میں خرج کیا جائے گا اور فتوی امام محد کے قول پر ہے اور و وفقیروں برخرج کیا جائے گا اور ا گراہے تبائی مال کی وصیت نی سیل اللہ تعالی کوتو امام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ فی سیل اللہ تعالیٰ جہاد ہے پھرامام ابو پوسٹ سے کہا گیا کداور جے ہے قو فرمایا کدنی سیمل اللہ تعالی جہاوی ہے تین جج نہیں ہے جہاد ہے اورا مام محد نے فرمایا کدا کر کسی حاجی المنقطع کودیا گیا تو جائز ہے مرمیرے نزویک پیندیدہ بہے کہ جہاوی ویاجائے اورفتوی امام ابو پوسٹ کے قول پر ہے اور اگر اعمال غیر کے واسطے اسینے تہائی ال کی وصیت کی تو فقاوی ابواللیت میں فرکور ہے کہ جس میں تملیک ند ہود ہ اعمال خیر میں سے ہے تی کہ مجد کی عمارت وأس کے چراغ میں صرف کریا جائز ہے معجد کی زینت میں خرج نہ کیا جائے گااور قید خانہ بنانے میں خرج کرنا جائز نہیں ہے اور قید خانہ قاضی وقید غانه سلطان کی کوئی تفصیل نہیں فرمائی کذانی المحیط ۔ اور فقاوی خلاصہ میں ہے کہ اگر نیک کاموں میں ابنا تہائی مال صرف کرنے کی وصیت کی توبل باندھنے یامسجد بنانے میں یاطالب علموں کی کفالت میں خرچ کیاجائے بیتا تار فانید میں ہے۔

اگرر باط<sup>ع</sup> کے واسطے اینے تہائی مال کی وصیت کی حالا نکدر باط میں کچھلوگ مقیم جیں پس اگر وصیت کے وقت کوئی قریند الياموجود ہوجس سے ثابت ہوكداس وصيت (١) سے أس نے رباط كے مقيم لوگ مراد لئے تو أنہيں برخرج كيا جائے كا اور رباط كى عمارت میں خرج ندکیا جائے گااور فاوی فصلی میں ہے کہ اگر ومیت کی کدمیر اتبائی مال گاؤں کی مصلحتوں میں خرج کیا جائے توبیہ باطل ہاور قاوی ابواللیت میں ہے کہ اگر کس نے کہا کہ میں نے سودرم کی واسطے فلاں مسجد یا فلاں بل کی وصیت کی تو امام محمد نے صرح فرمایا کہ بیجائزے پس اُس کی مرمت واصلاح میں خرج کئے جا کیں سے اور اس کواین مقاتل نے اعتیار کیا ہے اور حسن بن زیاونے کہا کہ اگر اُس نے مرمت یا اصلاح کو بیان نہ کیا تو وصیت باطل ہے اور یہی ہمارے اکثر اصحاب سے روائیت (۲) ہے اور اس پر فتو کی ہے۔ عیون میں امام محر سے مروی ہے کہ اگر کہا کہ میرا نہائی مال واسطے کعبہ معظمہ کے ہے تو جائز ہے اور مساکین مکہ معظمہ کودیا جائے گا اور کہا کہ واسطے تعور سع فلاں کے ہے تو تیاس یہ ہے کہ یہ باطل ہواور استحسانا جائز ہے سیحیط میں ہے۔

ی ساجی منقطع و مخض جو باراؤل جج گھرہے یاز اود راعلہ جلااورا شاہراہ میں ایساوا تغیبواجس کے باعث ہے اس کے باس خرج شد با<sup>ہو</sup>ا ع اللهرار بالمعين مراوب ورشابام اعظم تول برباطل بوناجا ہے واللہ اعلم اللہ است محمورہ مراہ جہاں سے کا فروں کے دارالاسلام بین مکس آنے وحملہ كرني كا حمّال بوال (1) بعني لفظار بإطه الأسال والأصل أول الي صنيفهٌ

تہائی مال یا اُس کے مانند کسی حصد کی وصیت کرنے اور اپنے پہر یا دختر کے حصہ کے برابر مال کی وصیت کرنے میں کہ بعدموت برابر مال کی وصیت کرنے میں کہ بعدموت کرنے میں کہ بعدموت کے وارث لوگ اُس کی اجازت دیں یا نہ دیں بابعض بعض اجازت دیں ان سب

کاحکام کے بیان میں

اگر زبیر کے داستطابیتے چوتھائی مال کی اور عمر و کے واسطے نصف مال کی وصیت کی پس اگر وارثوں نے اُس کی اجازت دے دی تو نصف مال عمر و كواور چوتفائ مال زبدكوديا جائے كا اور باتى تمام وارثوں ميں موافق قرض خدائے تعالى كے تعسيم موكا اور اگر وارثوں نے اجازت نہ دی تو تہائی مال ہے دونوں کوسات ھے ہو کراس طرح ملیں گے کہ عمر و کو جار ھے اور زید کو تین ھے دیئے جا ئیں گے بیٹز انتہ المغتين عن هيا اوربيام اعظمم كزويك باورصاحين كوزويك أن عن تين هي موكرتمتيم مول كرجن عن سدود هدعم وكواور ایک حصدزیدکو ملے گااورامام ابوحنیف کے نزویک سات جھے ہوکراس وجہ سے تقیم ہوگا کدامام کاند ہب بیہ کے عمر وجس کے واسطے نصف کی ومیت ہےوہ فتظ تمائی کے حساب سے حصد دار کیا جائے گا اور زیدجس کے داسطے چوتھائی کی وصیت ہے وہ پوری چوتھائی کا حصہ دار کیا جائے گا پی حمص میں ایسے عدی ماجت ہوئی جس کی تبائی و چوتھائی پوری فطے اور وہ بارہ ہے جس کی تبائی جارے اور چوتھائی تمن ہے پس زیدوعمروکی دمیت سائت ہوئی اور بیتهائی مال ہےاور دو تہائی مال چود و ہے پس تمام مال اکیس ہے جس میں سے زیاد دعمر وکوسات جھے بای طور کہ جار جھے عمر وکواور تین حصے زید کود بے جا کیں مے اور صاحبین کے نزویک تہائی کے تین جھے ہوں گے اس واسطے کے عمر ونصف کا موص ارصاحبین کے نزد یک بورے حصد کاشر یک کیا جائے گا اورزیر چوتھا اُل کا بوری چوتھا اُل کاشریک کیا جائے گا اور چوتھا اُل آ دھا نصف کا ہے ہیں ہر چوتھائی ایک مہم قرار دیا گیا ہی نصف کے دوسہم ہوئے اور چوتھائی کا ایک مہم ہوا ہی تین مہم ہوئے ہی تہائی مال کے تین ھے کئے جاتھی جس میں سے دہ دوحصہ عمر و کواور ایک حصہ زید کو دیا جائے اور اصل امام ابوحنیفہ کے نز دیک ہیہ ہے کہ جس محف کے واسطے تہائی ے ذاکد کی وصیت ہوو و تہائی ہے زاکد کاشریک نہ کیا جائے گا الاتین وصیتوں میں وصیت بعثق و مچاہا قاود راہم مرسلہ اور وصیت بعثق کی تغییر میہ ہے کہ اگر دوغلامول معین کے آزاد کرنے کی وصیت کی اور ایک کی قیمت ہزار درم اور دوسرے کی دو ہزار درم ہے اورسوائے ان دوغلاموں کائس کا کچھ مال تبیس ہے ہیں اگر وار توں نے اجازت دے دی تو دونوں ساتھ ہی آ زاد ہوجائیں گے اور اگر اجازت ندی تو دونوں تہائی مال سے آناد ہوں گے اوراً س کا تہائی مال ایک ہزار درم ہیں ہی ہزار درم دونوں بھماب اُن کی دصیت کے ہوں گے کہ ہزار درم کی دو تہائی اُس غلام کے داسطے جس کی قیمت دو ہزار درم ہے اور باتی کے واسطے وہ سعایت کرے گا اور ایک تہائی اس غلام کے واسطے جس کی قیمت ہزار درم ہے اور ہو ہ باتی کے واسطے سعایت کرے گا اور بھی تھم محاباۃ تمن ہے کدا گرائس کے دوغلام ہوں ایک کی قیمت ایک ہزار ایک سودرم اور دوسرے کی قیمت چیسودرم ہوں لی وصبت کی کہ ایک غلام زید کے ہاتھ سودرم کواور دوسر اعمرو کے ہاتھ سودرم کوفرو خت کیا جائے تو اس صورت من ایک مشتری کے واسطے ہزار درم کی محاباۃ اور دوسرے کے واسطے پانچے سو درم کی محاباۃ حاصل ہوئی اور بدسب وصیت ا وهمروجس سيغيركسرك بركس كالمح عدد يري مديوا ہاں واسطے کہ حالت مرتق میں واقع ہوئی ہے ہیں اگریہ ہائی مال ہے برآ مہوتو جائز ہوگی اور اگر تہائی مال ہے برآ مد ہوئی اور نہ وارتوں نے اجاز ہوگی اور ایسطے کہ حالت مرتق میں واقع ہوئی ہے ہیں اگریہ ہائی وارد وارتھا کی تعاباۃ کے تقسیم ہوگی ایسی فقد مرترا کہ دونوں میں بقدر ہرا کی کی باۃ کے تقسیم ہوگی ایسی فقد مرترا دورم کے اور دوسر ابقدر پارٹج سودرم کے شرکی کیا جائے گا اور ای طرح درا ہم مرسلہ میں ہے چتا نچہا گر ایک کے واسطے ہزار درم کی اور دوسر کی وصیت کی اور اس کا تہائی مال ہزار درم ہے ہیں بہتمائی دونوں میں تین تہائی ہو کرتقسیم ہوگی کہ ہرا یک دونوں میں ہے پورے دھر کی وصیت کی مقد اور پرشر کی کیا جائے گا اور موسی از ان صورتوں میں اپنی پوری وصیت کی مقد اور پرشر کی کیا جائے گا اور موسی از ان صورتوں میں اپنی پوری وصیت کی مقد اور پرشر کی کیا جائے گا اور دوسر اللی ہو جس کی تہائی اس پرائی دونوں میں ہوئی دوسر امال ہو جس کی تہائی اس کی بابورے مال کی وہ میں اور دوسر سے کے واسطے تہائی مال کی بابورے مال کی وہ بھی میں گئی ہو تھی ہی تھم ہے یہ شرح طوادی میں ہے۔

مئله ند کوره کی ایک صورت جس میں امام اعظم ابو صنیفه تریز اند کے نز دیک نصفا نصف تقسیم ہوگی 😭

ایک کے داسطے تہائی مال کی اور دوسرے کے داسطے چھٹے حصہ کی ومیت کی تو اُس کا ایک تہائی مال دونوں میں تہائی تقسیم ہوگا یہ ہداریمیں ہے۔اور اگر کہا کہ میرا تہائی مال فلاں وفلاں کے واسطے ہے کدایک کے واسطے مودرم اور دوسرے کے واسطے بچاس درم میں اور اُس کا تبائی مال تین سوورم نظاتو ہرا یک کے واسطے کہ اس قدر ہوگا جو بیان کر دیا ہے اور جو ہاتی رہاوہ وونوں میں نصفا نصف ہوگا میر میرا سرتھی میں ہے۔اگر ایک مخص نے وصیت کی کدأس کا بورامال زید کودیا جائے اور عمر و کوتہائی مال دینے کی وصیت کی ہی اگر اُس کے دارث نہوں یا دارتوں نے اجازت دے دی تو امام اعظم کے نز دیک اُس کا مال دونوں میں بطریق منازعت کے تقسیم ہوگا ہی تہائی ہے جس قدرزا کد ہے بین دو تہائی وہ زید کو بلامنازعت دیا جائے گا اور باتی ایک تہائی میں دونوں کی منازعت برابر ہے پس دونوں میں نصفا نصف تعتبیم ہوگا اور ایام ابو یوسف وا مام محمد کے نز دیک بطریق عدل کی دونوں میں تقتیم ہوگا کہ ہرایک اپنی پوری دمیت کی مقدار پراس میں شریک کیا جائے گا ہی عمروا بی تہائی کی مقدار برحساب ایک حصد قرار دیا جائے گا اور زیدائیے ہورے مقدار مال پر جس کے تین صے قرار دیے جا کیں گے پس پورامال دونوں میں جار جھے ہو کرتنٹیم ہوگا بیاک دفت ہے کہ وارث **نوگ ا**جازت دے ویں اور اگر دارتوں نے اچازت نہ دی تو تہائی مال ہے دصیت جائز ہوگی ہیں تہائی مال دونوں میں امام اعظم کے نز دیک نصفا نسف تقتیم ہوگا بدنی وجہ کہ جس مخص کے واسطے تبائی ہے زائد کی وصیت ہے وہ صرف بعقد رتبائی سکے شریک کیا جائے گا (اور دوسرا تبائی کا موصی لدہے وہ پورے حق کے واسطے شریک کیا جائے گا ہی دونوں مساوی ہوئے ہیں مال تصفا نصف ہوا) اور صاحبین کے مزد کیک ہر ایک اپنے بورے حق کی مقدار پرشریک کیا جائے گا اس دجہ سے تہائی کے جار جھے ہوں کے بیشرح طحاوی میں ہے۔ اگرایک مختص نے زید کے داسطے تہائی مال کی اور عمر و کے داسطے تہائی مال کی وصیت کی اور وارٹوں نے اجازت نیدی تو ایک تہائی دونوں میں پر ایرتقتیم ہو کی بیکانی میں ہے۔اگر کہا کہ میں نے اپنے تہائی مال کی زید وعمر و کے داسطے وصیت کی زید کے داسطے بچاس درم کی اورعمر و کے واسطے سودرم کی اوراس کا مال تین سودرم ہے قو تہائی زیدوعمرو کے واسطے تین جصے ہو کرتشیم ہوگی اورادوسرے کو پچھ شد منظ کا بینچیا سرحسی میں ہے۔ اور اس پر اجماع ہے کہ اگر و میتوں میں سے کوئی وصیت ایک تہائی سے زائد نہ ہومثلا ایک کے واسطے تہائی کی وصیت اور دوسرے کے واسطے چوتھائی مال کی وصیت کی اور وارثوں نے اس سب کی اجازت نہ دی تو ایک تہائی میں ہروا صدا پی پورٹی مقدار ومیت کے حساب سے شریک کیا جائے گا جا ہے جس قدر ہواور ایک تہائی اُن میں ای حساب سے ہرا پر تقلیم ہوگی بیرمجیط میں ہے۔اگر ا یک شخص نے دوسرے کے واسطے اس طرح وصیت کی کہ حذا از مال من ۔ یاشی از مال من ۔ یا نعیب از مال من ۔ یا بعض از مال من دیا

جائے تو جب تک موسی زیم ہے اس وقت تک بیان مقدار اُس کے بیان پر ہے اور جب و مرکمیا تو وارثوں کے بیان پر ہے ریشرح طحاوی میں لکھا ہے۔ اور اگر کمی کے واسطے مہم از مال خود وصیت کی یا بجز واز مال خود وصیت کی تو وارثوں سے کہا جائے گا کہ جس قدر تمیاراتی جاہے اس کودے دواور میے جوہم نے بیان کیا ہے اس کومشائے سنے اختیار کیا ہے بنابریں کہ ہمارے عرف میں سہمشل جز د ے ہاورامل روایت اس مے برخلاف ہے چنانچے میمنوط میں فركور ہے كدا كركس كے واسطے اسے مال سے ايك سم كى وصيت كى تو اس کووارٹوں میں ہے جس کا حصرسب ہے تم ہوائی کے برابر دیا جائے گالیکن اگر بیمقدار مشتم حصہ ہے تم ہوتو اس صورت میں اً س کو چیٹا حصہ پورا دیا جائے گالیکن موافق روایت اصل کی امام ابوحنیفہ نے جیٹے سے کم کوجائز رکھا ہے اور جیٹے جھے ہے زا کد کو جائز نہیں رکھا ہےاورموافق روایت جامع صغیر کے چیٹے جھے ہے زائد کو جائز رکھا ہےاور چیٹے جھے ہے کم کو جائز نہیں رکھا ہےاور صاحبین ّ نے فرمایا کے مومی لیکووارٹوں میں سے سب سے تم جس کا حصہ ہے اُس کے برابردیا جائے گالیکن آگر بید مقدار ایک تہائی مال سے بردھ جاتی جونو اُس کوفتذ ایک تبائی دیا جائے گا بدکانی میں ہے اور اگر ایک مخص کے واسطے اپنے مال سے ایک سہم کی وصیت کی مجرمر کیا اور اُس كاكوئي عجوارث نبيس بي و أس كونصف على اس واسط كربيت المال بمنزله يسرك بهايما بوكيا كركويا أس كروجيني پس دونوں میں نصفا نصف ہوگا بیمچیط سرحسی میں ہی۔

اگروصیت میں استناء کیا مثلاً وصیت کی کدأس کومیرے مال سے دی جائے تہائی الآهیل یا تہائی الا چیزے یا تہائی الا بیر۔ ياس طرح وصيت كي ندر ماالف يا بعامة بز والالف يا بحل بنه والالف بيا يعظم سنبذ والالف اور بيمقداراً س كي تباتي مال بينو أس كو اس میں سے نصف دیا جائے گا اور جس قد رنصف سے زائد ہے وہ وارثوں کو اختیار ہوگی جس قدراً س کوچا ہیں دے ویں اس واسطے کہ اُس میں اُس سے زیادہ بات نہیں ہے کہ مشکی مجبول ہےاور اُس کی جہالت مشکی مند کے جہالت کی موجب ہے لیکن مجبول کی دمیت صیح ہوتی ہے کذافی المهو طاور یہ جوذ کرفر مایا کہ نصف سے زائدوار توں کو اختیار ہے جوجا ہیں دے دیں اس اختیار سے سے مراد ہے کہ ما میں ویں یاندویں میمیط سرحی میں ہے۔اور اگر کی شخص کے واسطے وصیت کی کہرے بسر کے حصہ کے برابر دیا جائے تو اس می کی صورتیں تکلتی ہیں اگر اُس نے اس طرح دمیت کی کہ میرے بہر یا دفتر کے حصہ کے مثل دیا جائے خواواس کا بیٹا ہو یا نہر یا وختر كا حصده يا جائے يا دختر كے حصه كے مثل ديا جائے يا پسر كا حصده يا جائے اگر پسر ہوتا اگر كوئى دختر ہوتی بعنى بالفرض بس اگر پسريا وختر کے حصد کی وصیت کی اور اُس کا بیٹا یا بنی موجود ہے تو وصیت سیحے نہ ہوگی اور اگر پسریا دفتر کے حصد کی وصیت کی اور اس کا بیٹا یا بنی منیں ہے تو وصیت جائز ہو کی اور اپنے پسر یا دختر کے حصد کے مثل کی وصیت کی اور اُس کا بیٹا یا بیٹی موجود ہے تو جائز ہے کیونکہ مثل کسی چیز کا اُس کا غیر ہوتا ہے میں نہیں ہوتا ہے پس تر کہ میں ہے پہلے پسر کا حصہ جدا کیا جائے گا پھراُس کے مثل موسی لدکوریا جائے گا پس اگروہ تہائی ہےزا کد بوتو وارثوں کے اجازت کی ضرورت ہوگی اور اگر تہائی یا اس ہے کم بوتو باد اجازت جائز ہے مثلا اے پسر کے حسد کے محل وصیت کی اور اُس کا ایک بیٹا ہے تو موسی لدے واسطے نصف مال ہوگا بشر ملیکہ بیٹا اجازت دے دے اور اگر اُس نے اجازت نددی تو فقاتهائی ملے گااور اگرائی کے دو بیٹے ہوں تو مال ان سب میں تین تہائی ہوگا پھر بیٹوں کے اجازت کی حاجت نہوگی اور اکرمش حصد دختر کے دصیت کی اور اُس کے ایک دختر ہے تو موسی لد کے واسطے نصف مال ہوگا لیکن اگر دختر نے اجازت نددی تو فقط

ے مثلاً عصبہ کومب ہے کم ملااور مہم کم ہے کم چھنا حمد مفروض ہے اس واسطے ہم کے لفظ سے جمعنا حصد کھنا جائے **گا ا**امنہ ع مترجم كبتائ كرياس كونسف وين ك علت باورمكن بي كراس طور برعلت بيان كي جائ كدجب سبام ميس بي كمترنبيس بإياجا تا كيونكراس كاكونى وارث تیں ہے پس نصف بی اس کاسم ہے کہ اس ساور کوئی سم نیس ہے پس اس کو یکی دیا جائے گااوراس می تطبیر ہے کوئے اس وقت میں کمتر ہے بیٹی ہاورہ وسدی ہے اُس بنار جواصول میں مقرر ہو چکا اورای وجہ ہے اُس کومطل کیا جیسا کہم نے بیان کیا ۱۴ سے بعنی اس بڑار کے بڑے جصہ کے ساتھ ۱۳

اً س کوتہائی مال ملے کا اورا کر دو بیٹیاں ہوں اور مسئلہ میں ہے تو موسی کی ایکوتہائی مال ملے کا اورا جازت کی پجیم خرورت نہیں ہے اور اگر ومیت کی کہ پسر کا حصد دیا جائے گا اگر پسر ہوتا تو اس کا تھم وئی ہے جوشل حصہ پسر کے دینے کی وصیت میں ندکور ہوا ہے کہ اُس کونصف مال دیا جائے گابشرطیکہ وارث اجازت دے دیں اورا گرومیت کی کہ اُس کوشش نصیب الابن دیا جائے اگر بیٹا ہوتا تو وضی لہ کوتہائی مال دیا جائے گاریشرح طحاوی میں ہے۔اورامام جمر نے فرمایا کہ ایک مخص سر گیا اور اُس نے ماں و پسر جھوڑ ااور ایک مخص کے واسطے نعیب دختر کی اگر ہوتی وصیت کی تو مال کے ستر وسہام کئے جائیں مے جس میں سے یا بچے تھے موصی لہ کواور دس جھے پسر کواور دو جھے ماں کو د بے جائیں مے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بالفرض وصبت نہ ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ چید ہے ہوتا جس میں سے ایک سہم ماں کواور با چسهم پسر کو ملتے اور چونکداس میں نعیب دختر کی اگر ہوتی وصیت ہے تو اس میں نعیب دختر یعنی نصف نصیب پسریعنی ڈیعائی بر حائے جا کیں گے پس کل ساڑھے آٹھ ہوئے اور چونکہ کسرآ گئی ہے اس واسطے دو چند کر دیئے گئے جوستر وہوئے پس سہام ہرایک کے بھی دو چند ہو مکتے ہیں پہلے اس میں سے یا پی سہم موصی لدکود ئے جا کیں گے اس واسطے کداس کی وصیت تبائی ہے کم ثابت ہوئی پس میراث ہے وصیت مقدم ہو گئی اور باقی رہے بارہ سہام أس میں ہے دو مال کودئے جائیں مے اور باقی رہی وس سہام وہ پسر کا حصد ہاور جانج کرنے ہے معلوم ہوا کہ ہم نے موصی لدکو حصد وختر اگر ہوتی ای قدرد یا ہے کدو دیسر کے حصد ہے نصف ہے ہی تخریج تھیک ٹابت ہوئی اور فرمایا کہ ااگر اُس نے بی بی اور ایک بیٹا چھوڑ ااور دوسرے پسر کے حصہ کی اگر ہوتا وصیت کر دی اور وارثوں نے ومیت کی اجازت دے دی تو مسئلہ (۱۵) ہے ہوگا جس میں سے سات سہام موسی لدکواور ایک سہم نی بی کواور سات سہام پر کودیئے جائیں مے اور صورت و بی ہے جوہم نے بیان کر دی ہے کہ اولا ہم نے تخ تنج مسئلہ کی اس طرح کی کہ فرض کیا کہ وصیت نہیں ہے ہی ہم کتے ہیں کداگر وصیت نہ ہوتی تو مسئلہ آٹھ ہے ہوتا جس میں سے ایک سہم بی بی کواور سات سہم پسر کو ملتے اور چونکہ اُس نے ووسرے بہر کے حصد کی اگر ہوتا وصیت کر دی تو مسئلہ مغروضہ پر ایک بسر کا حصہ بڑھا دیا گیا لینی سات ملائے مسئے تو کل پندرہ ہو مسئے اوراس مئله من دارثوں کا وصیت کی اجازت دینا شرط کیا گیااس واسطے کہ وصیت ایک تہائی سےزائد ہوتی ہے اور ایک صورت می وارثوں کے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ای طرح اگر اُس نے مثل نصیب دختر کے دمیت کی تو بھی جواب ای طرح ہوگا جیسا ہم نے بیان کیا ہے اس واسطے کمٹل شے اُس کا غیر ہوتا ہے ہیں بیصورت اور جب نصیب بسر کی اگر ہوتا وصیت کی ہے دونوں مکسال ہیں آ اور اگرایک مخص مرکیا اور اُس نے دختر و بھائی جیموڑ ااور ایک مخص کے داسطے نصیب پسر کی اگر ہوتا دمیت کی اور دونوں وارثوں نے اس کی وصیت کی اجازت دے دی تو موسی له دوتهائی مال ملے گا اور ایک تهائی مال دختر و بھائی کے درمیان نصفا نصف تغییم ہوگا بیاس وفت ہے کہ دونوں وارثوں نے اجازت دے دی اور اگر اجازت نے دی تو موسی لہ کوتہائی مال اور دوتہائی وختر و براور کے درمیان نصفا نصف ہوگا اورا کرمش نصیب بسرے اگر ہوتا ومیت کردی اور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو موسی لہ کود و یا نجویں حصہ مال ملے کابشر طیکہ دونوں وارث اجازت دے دیں اور فرمایا کہ اگر ایک مخص مرکمیا اور اُس نے بھائی و بہن تپھوڑے اور ایک مخص کے واسطے نصیب پسر کی اگر ہوتا ومیت کردی اور دونوں نے اجازت دے دی تو موسی لہ کو پورا مال سلے گا اور بھائی و بہن کو پکھے نہ ملے گا اور اگرمثل نصیب پسر کے اگر ہوتا وصیت کردی تو موصی لدکونصف مال مے کا بشر طیکہ دونوں اجازت دے دیں اور باتی نصف بھائی و بہن کے درمیان تمن تبائی تعتیم ہوگا اور اگر دونوں نے اجازت دے دی تو تہائی مال ملے گا اور دو تہائی بھائی و بہن کے درمیان تین تہائی تعتیم (۱) ہوگا۔اور اگر دختر بین جیوڑی اورایک مخض کے واسطے نصیب <sup>(۲)</sup> دختر کی اگر ہوتی وصیت کر دی تو موصی لہ کونتہائی مال ملے گا خواہ وونوں وارث

اجازت دے باند یں اور اگرمشل نصف دختر کے اگر ہوتی وصیت کر دی تو موسی لہ کو چوتھائی مال ملے کا خواہ دونون اجازت دیں یا نددیں۔ فر مایا کداگر ایک مخص مرحمیا اور آس نے بیٹاو باپ جھوڑ ااور ایک شخص کے واسطے مثل نعیب وخر کے اگر ہوتی یامثل نعیب پسر کے اگر ہوتا ومیت کردی تو مومی لدکودومور تیکدودنوں اجازت دے دیں گیارہ حصول میں سے پانچ جھے لیس مے اور پسر کو یانچ حصاور باپ کوایک حصہ ملے گا اورا گردونوں نے اجازت شددی تو موسی لہ کوتہائی مال ملے گا اور باتی باپ اور پسر کے درمیان چیخصوں پر تقسیم ہوگا ہیں ایسے عدد کی ضرورت ہوگی جس کا تبائی نظاوراً س کی دونہائی کا چسٹا حصہ نظے اور کم ہے کم ایساعد دنو ہے پس مال کے نو حصے کرے اُس میں ہے تبن یعنی ایک تبائی موصی لدکودی جائے گی اور باتی چہ میں سے ایک باپ کواور پانچے بیٹے کولیس سے اور اگر ایک نے اجازت دی دوسرے نے اجازت نددی تو کتاب میں فرکور ہے کہ حال اجازت و حال عدم اجازت کی طرف لحاظ کیا جائے ہیں اجازت کی صورت میں مسئلہ گیارہ ے برس میں سے موسی لدے یا جی سہم ہیں اور عدم اجازت کے واسطے سئلہ وے ہے جس میں سے موسی لدے تین سہم ہیں ایس ا اقل مفروض كودوم من مرب دياجائ بس نتانو بهوئ بس عدم اجازت كوفت تمن موسى لدكى تبائى يعين تينتيس مهم موئ اورباب کے داسطے باقی کا چھنا حصہ یعنی گیارہ ہوئے اور بینے کے واسطے باتی یعنی بجین ہوئے اورا جازت کے وقت موصی لے کو گیارہ میں سے بانچے معتروب ویس یعنی پینتالیس ہوئے اور باپ کے داسطے ایک نوش بینی (نو) ہوئے اور بینے کے داسطے بینتالیس ہوئے ہر دو حالت بس موسى لد كون يس باره كافرق بي سي ب (٢) مهم باب كي طرف سي بين و١) سي كياره تك اور (١٠) بيخ ك دهديس ے ہیں بعنی پینتالیس سے بچپن تک جب بیمعلوم ہوگیا تو ہم کہتے ہیں کداگر دونوں میں سے فقط ایک نے اجازت دی تو اس کی اجازت اُس کے جن میں مؤثر ہوگی دوسرے کے جن میں مؤثر ندہوگی ہیں اگر فظ باپ نے اجازت دی تو اُس کے حصد میں ہے دوحصہ موصی لد کے تہائی میں ملائے جائیں مے ہی تینتیس اور دو پینیتیس ہوجائیں گے اور اگر اجازت دینے والا فقط بیٹا ہوتو بیٹے کے حصہ می ہے دی سہم موصی لہ کے حصہ میں ملائے جا کمیں مے پس موسی لہ تینتالیس ہوجا کمیں گے اور قرمایا کہ اگر ایک مخص مر کمیا اور اُس نے دو بیٹے چھوڑ ہے اور زید کے واسطے اپنے تہائی مال کی اور عمرو کے واسطے شل نعیب ایک بیٹے کے دونوں جس سے یامٹل نعیب تیسرے بیٹے کے اگر ہوتا دصیت کر دی ہی دونوں بیٹوں نے دونوں وصیتوں کی اجازت دے دی تو زید کو تبائی مال ملے گا اور باتی ہر دو پسر اور عمر و کے درمیان تین تبائی تبقیم ہوگا اور حساب تو ہے ہوگا ہیں اس میں ہے زید کو (۲) ملیں گے اور باتی چے پر ہردو پسر اور عمرو کے درمیان تین تہائی برابر حصہ پر رہے پس ہر پسر کودو دواور نیز عمر وکو (۲) لیس مے۔ کہ وہ ایک پسر موجود کے حصہ کے ہراہر ہے اور اگر دونوں پسر نے اجازت ندری تو ایک تہائی مال ہر دونوں موسی لہما یعنی زید وعمرو کے درمیان نصفا نصف تقسیم ہوگا اور اگر دونوں پیٹوں نے عمرو کے وصیت کی اجازت دے دی اور زیر کے وصیت کی اجازت ندوی تو زید کوتہائی مال میں سے نصف ملے کا یعنی چھٹا حصہ جیسا کے دونوں وصیتوں کی اجازت ندہونے کی صورت یں نہ کور ہوا ہے اور عمر و کے واسطے ماتھی تہائی ہوگی اس واسطے کہ اُس کے حق میں اجازت سیجے ہوگئی ہے ہیں ہم کوایسے عدد کی ضرورت ہوئی كداكراس بيس ان كاجعنا حصد تكال والاجائة والى بور انتين حصول برتميم موجائ اوركم الماعدد أفعاره بيس أس میں سے زید کو چھٹا حصہ یعنی تمن سہم دے دے جائیں گے اور باتی پندرہ سہام تینوں میں یعنی ہردو پسر وعمرو کے درمیان حصہ رسد تمن تهائی تقتیم ہوں مے پس برایک کے معدیں بانچ سہام آئم سے اور اگر بردو پسر میں سے ایک نے فقاعمرو کے وصیت کی اجازت دے دی اورومیت زید کی اجازت ندی اور دوسرے بیٹے نے دونوں وصیتوں کی اجازت نددی تو ہم کہتے ہیں کداگر دونوں بیٹے اجازت نددیتے تو عمر وکو م اوربطریق دیگر (۹۹) ہے بدین حساب کہ استمان الا بیں تو ننانوے میں ہے، اور بول کے ل تواهدوم كواذ ل من بمرحال حاصل واحد يهاا اس واسطے کہ (۹۹) گیارہ ہے 9 کونہ ہے کی بذاالقیاس

اشاره مهام مى ئى تىن مهام ملتے اورا كردونوں اجازت ديتے تو افعاره مهام ميں عمروكو يائے سمام ملتے يس ان دونوں ميں تفاوت دوسهام كا ے اس برایک بنے کے حصد میں سے ایک ایک سہام ہے اس جب دونوں میں سے ایک نے اجازت دی ہے تو خاص اس کے حصد می اجازت سیح ری پس عرو کے واسطے چہارسہام ہو گئے اور زید کے واسطے تین سہام رہاور جس بنے نے اجازت دی ہے اس کے بانچ سہام ر باورجس نے اجازت نہیں دی ہے اُس کے جیسہام ہوں سے بیمیط میں ہے۔ اگر ایک مخص کے پانچ پسر ہوں اور اُس نے عمرو کے واسطے مش نصیب ایک کے ان یا نجوں میں سے وصیت کی اور ماھی ایک تہائی میں سے ایک تہائی زید کے واسطے وصیت کروی تو اس صورت میں مسئلہ ے سہام اکیاون ہوں گے اُس میں سے عمر و کواٹھ سہام اور زید کو تمن اور جرایک بیٹے کو آٹھ آٹھ سہام لیس مے اور مسئلہ کی تخ سے بطور کتاب کے اس طرح ہے کہم کہتے ہیں کہ بیوں کی تعداولی جائے لینی پانچ سہم اورائیک سہم اوراس پر برد حلیاجائے اس واسطے کدمینت فیل نعیب واحد كوميت كى بواولل شاس كاغير بوتاب يس جوبوئ جراس كوتين من عضرب دياجائ اس واسط كراس في الك تهالى من ے تبائی کی وصیت کی ہے ہی افغارہ ہوئے چراس میں وہ حصد جوزیادہ کیا گیا ہے نکال ڈالا جائے ہی سترہ رہے ہی بیا کیے مثث ہے اوردو عمث اس سے دوچند ہوں مے پس کل مال اس سے سیجند لینی اکیاون (۵)سہم ہےاور ہم نے مہم کرائد کواس واسطید سے دیا تا کہ مقدار تہائی ودو تبائی کی طاہر ہوجائے اور دو تبائی میں وصیت بیس ہے ہیں اُس میں حصہ زائد کا اختیار کرنامکن نیس ہے اُس کو اسطے ہم نے اُس کو طرح دے دیا مجرجب معلوم ہو گیا کہ تبائی مال متر وسہام ہے واس میں ہے حصہ بہجائے کاریار یقہ ہے کرتو ایک حصہ نے اور وہ واقد ہے جراس کو تمن میں ضرب دے چراس کوتین میں ضرب دے ہی اوجوے چراس میں سے ایک طرح دے دے جیسے تو نے ابتدا می طرح دیا تھا ہی آتھ باتی رہاور سی حصہ ہے ہیں جب اِس کوستر و میں سے طرح دیا تو (۹) یاتی رہے ہیں اس میں سے گزید کے واسطے تہائی کی وصیت ہے ہیں تمن اُس کے ہوئے اور جیر باتی رہے ہیں ان کودو تہائی کے ساتھ طا دیا اور دو تہائی چوٹیس ہے ہیں سب جاکیس ہوئے ہی ہیر کے درمیان برابرتقسیم بوکر برایک کے مصدین آنھ آٹھ سہام یہ آئمیں میکادریشل مصدیمرد کے بیان تخریج جانج پرٹھیک اُزی ادرا کرعرو کے داسطے مثل نعیب واحد کے اُن یانچوں میں سےاورزید کے واسطے تہائی سے ماقی کے چوتھائی کی وصیت کی تو انہر (۲۹)سہام کئے جائیں مےجس میں ے عمروے گیارہ مہام اور زید کے واسطے تین مہام اور ہرایک پسر کے واسطے گیارہ گیارہ مہام ہوں مے اور اس کا بیان بطریق کتاب کے بیہ كة تعداد بسران كول لي كدومان في بن اورأس يرايك مهم اوريزهائ جونعيب مثل كوميت كاب مراس كوچار عن مرب وسد بیجاس کے کہ ماجی کی چوتھائی کی وصیت ہے ہی چوہیں ہوئے پھراس میں سے ایک طرح دے دے تو تیفتیس باتی رہے بے تہائی ہےاوروو تبائى أس كادوچد بري كل مجموعه المهتر بوئ يد بورامال باورتبائي تيس بورنعيب يعنى حصه برواحد بيجائ كاطريقه ب كنفيب لینی واحد کو فے اور اُس کو میار شی ضرب و سے پھر تین شی ضرب دے ہی بارہ ہوئے اُس شی سے ایک طرح و سے دے ہی کمیارہ دے بی نعیب ہے ہی جب تھیں میں سے گیارہ نکال ڈالے و بارہ باتی رہاں میں سے چوتھائی کی زید کے داسطے ومیت ہے وہ تین ہوئے ہی تین نکالنے کے بعدنوباتی رہے اِن کودو تہائی مال میں جو جمعیالیس ہے ایا تو بھین ہوئے جو یا چے بیٹوں میں مساوی مشترک ہے ہی ہرواحد كواسط كيارو موسة اوراكراس في عمروك واسطى يائج ميول عن سايك كنصيب كمثل كي وميت كي اورزيد كواسط تبالى ك ماقعی کی بانچویں حصہ کے وصیت کردی توستا س سہام کل مال کے ہول سے جن میں سے عمر وکوچود ہادر زید کو تین ادر ہرا یک بینے کوچود ہ چودہ دیئے جائیں مے اور اس کی تخ تے بطریق کتاب کے اس طرح ہے کہ تعداد بسران پر ایک زیادہ کردے کیونکہ حش نعیب کے دمیت ہے ہی جھ

ل مومی کبرا کا طلاق أن دو مخصوں پر ہوتا ہے جس کیوا سطے وصیت کی ٹنی جیسے مومی لدوا حدے واسطے ہے ا

ع این ایک تبائی سے بعدد مے وصب عمرو کے جو باتی رہے اس کی تبائی کی زید کے داسطے دمیت کردی اامند سے سہام جمع سہم بمعنی حصداا

ہوئے اُس کو یا گئے میں ضرب دے کیونکہ ماقعی کے یانچے میں حصہ کی وصیت ہے لیس تمیں ہوئے پھرز اند کر د د کوطرح دے دے لیس انتیس باتی رہے بیالیک تبائی ہے اور وو تبائی اس کا دو چند یعنی اٹھاون ہوئے ایس تمام مال ستاس ہوا اور نصیب بہچاہے کا بیطریق ہے کہ تو نصیب مفروض لے لے اور وہ ایک ہے اور اُس کو یانج میں ضرب کر پھر تین میں ضرب دے پس (یندرہ) ہوں گے اُس میں ہے ایک طرح دے دے تو جو چودہ باتی رہیں مے ہی نصیب ہے ہی جب اس کو انتیس ایک تبائی سے خارج کیا تو (پندرہ) باتی رہاور زید کے واسطے اس ماتھی کے پنجم کی وصیت ہے ہیں پنجم تین ہے پھر باقی رہے بارہ اس کورو تہائی مال بعنی اٹھاون میں بھع کیا توستر ہوئے اور یہ پانچ بیوں میں مشترک ہے ہرایک کے چودہ چودہ ہوے جس قدر عمرو کا حصہ ہادرا گرعمرو کے واسطے مثل نعیب اسطے از منہا سوائے تہائی ماجی علی از حصر سوم کی وصیت کی تو مسئلہ میں کل مال کے ستاون حصر ہوں سے جس میں نصیب ہرایک کا دس ہوگا اور ستناء تین ہوگا اور ہر بیٹے کووس دی ملیں مے اوراس کی تخ تے بطریق بیان کتاب سے اس طرح ہے کہ بیٹوں کی تعداد یا نچ لے کراس پر ایک یعنی جو عمرو کے واسطے ایک نصیب کی وحیت ہے وہ زیادہ کیا جائے چھریتین سے ضرب دیا جائے پس اٹھارہ ہوئے چھراس میں ایک سہم زیادہ کیا جائے جیسا اوّل میں زیادہ کیا گیا ہے ہی ایس ہوئے ہیں بہتمائی بال ہااور دو تمائی اڑتمیں ہے ہیں مجموعہ کل مال ستاون ہے اور نعیب بہجانے کا پیطر بقہ ہے کہ نعیب مفروض کو لے کر تین میں ضرب کیا جائے اور نصیب مغروض واحد ہے پس تین ہوئے چر تین مص ضرب کیا جائے تو نو ہو پھراس میں ایک زیادہ کہا جائے جیرااصل میں کیا گیا ہے تو دس ہو ہیں بھی نعیب کامل ہے اور جب اس کو انیس سے دورکیاتو نوباتی رہے پھرنصیب کامل مینی دس میں سے ماجی نوکی تہائی مشکی ہوکراس نو میں ملے تو بارہ ہوئے بھریدو تہائی مال ا زہمیں میں ملائے محقو کل بچاس ہوئے جو بائے بیوں رہنتیم ہوئے اور ہرایک کے حصد میں دی وس مش نصیب کامل کے بڑے اگر ا یک مخص مر گیااور اُس نے دووفتر اور مال اور بیوی اور عصبه چموز ااور عمر و کے داسطے مثل نصیب ایک بنی کے اور زید کے داسطے تبالی کے ماجی کی تبائی کی دمیت کی تو کل مال کے جمعیاسٹے سہام ہوں مے اور نصیب سولہ ہوگا اور ثلث ماقی دور ہوگا اور تخ تریح مسئلہ کی اسطور سے ہو كى كد ببلافريفد بدون وصيت كي كياجائية بم كتب بي كداصل مسئله جد سي بوكاجس من عدد مينون كودوتهائي جارليس كاور ماں کو چھٹا حصرایک مطے گااور باتی ایک رہا اُس میں سے بیوی کوآٹھواں حصرتین چوتھائی ملے گااور ایک چوتھائی باتی عصر کو ملے گالیس میوی کے حصہ می سرآ جانے کی وجہ سے تعتیم چوہیں سے ہوگی لیکن چونکہ بیوی کا نصیب معلوم کرنے میں اس کی حاجت نہیں بڑے گ اس واسطے اصل مسئلہ چھ سے رکھا جائے گا اور اس پر ایک اڑی کے حصہ کے برابر (۲) بڑھائے جا کیں سے اس واسطے کہ عمرو کے واسطے ومیت ہے پس آٹھ ہوئے چراس کو تین میں ضرب سے دیا جائے پس چوہیں ہوئے چراس میں سے قدر زائد کردہ لیعن دو کم کردیے جا كي توبائيس رے اور يمي تهائي ہے يس (١) دو تهائي جواليس ہوئے پس كل مال كالمجموعہ جميا سف ہوا۔ اور نصيب كي بيجان اس طور سے ہوگی کہ نعیب لینی دو کو لے کرتین میں ضرب کیا جائے پھر تمن میں ضرب کیا جائے ہیں اٹھارہ ہوئے پھراس میں سے دوطرح دیے جا عیں تو سولہ دے میں تعیب ہے اور جب اُس کو بائیس تہائی میں سے دور کیا تو چھ باتی رے پس اس میں سے زید کے واسطے تہائی دور ہواور جار باقی رہے اُن کودو تہائی مال چوالیس میں ملایا اڑتالیس ہوئے جس میں ہودو ختر کی دو تہائی (۳۲) ہوئے کہ ہرایک کے واسطے (۱۱) ہوئے جومثل نصیب کے بیں اور مال کو چھٹا حصد ہوئے اور بیوی کو آ مخوال حصد چھے ہواور باتی (۲) سہم عصب کے

ا معنی بانج بیوں میں سے ایک بینے کے معد کے برابر مرو کے واسلے ومیت کی مراس میں سے تبالُ سے ماتی کوتبالی کواشٹنا مکیا ۱۳ ع الحى أز حصيهم اتول حصيهم كي الحي سه يمراد بي كرتهائي من نصيب واحد نكالنے كے بعد جو باقى د ب أس باقى كوتهائي استثناءكرے المنه (۱) یعنی کل جس قدر حصفام مال کے لیے جائیں اُس کی تبائی (۲۴) ہونی جا ہے ہے۔ ا س جرياتي تبائي كي كل آئے ١١

واسطے ہوئے اور اگر عمرو کے واسطے مثل نعیب ایک دختر کے سوائے تہائی کے ماتھی کی تہائی کی وصیت کی تو کل مال کے چیسو چوہیر حصہ ہوں سے اور نصیب کی مقدار (۱۲۰) ہوگی اور باتی کی نہائی (۱۲) ہوگی پس امام محد نے اس مسئلہ میں حساب کو بہت طول و مے دیا بدین غرض کہ بوی کی میراث پوری بوری نکل آئے مالانکہ ہم کومعرفت وصبت میں اس کی ماجت نبیں ہے اور مسللہ کی تخ تیج اس سے سم پر ہوسکتی ہے۔ بنا پر اُس قاعدے کے جوہم نے بیان کیا ہے کہ فرض مسئلہ (۱) سے کیا جائے پھر عمرو کے واسطے مشل نصیب دختر کے ومیت ہے ہیں (۲)اس پر زیادہ کے جائیں جوایک دفتر کا حصہ ہے ہیں (۸) ہوئے پھراس کوتین میں ضرب کیا جائے ہیں (۲۳) ہوئے چراس پر (۲) پر صائے جا کیں جیسا مسائل اسٹناء میں اصل ہے اس (۲۲) ہوئے اور یکی تبائی مال ہے اور دو تبائی اس کا دو چد ہے یعنی (۵۲) ہے ہی تمام مال (۷۸) ہواورنصیب کی پہچان اس طور ہے ہے کہ نصیب مغروض (۲) کو لے کرتین می ضرب کیا جائے (۱۱) بول چر(۲) ش خرب کیا جائے (۱۸) ہوئے چراس پر (۲) بر حائے جائیں (۲۰) ہوئے میں نصیب کامل ہے ہی جباس کوتہائی (۲۷) سے دور کیا تو (۱) رہے اور بسبب اسٹناء کے بائی کی تہائی (۲) مشٹنی ہوکراس میں ل کئی (۸) ہو گئے ان کودو تہائی (۵۲) میں ملایا جائے تو (۲۰) ہوئے بیروارٹوں میں مشترک ہوں سے جس میں ہے دونوں بیٹوں کو دو تہائی یعنی جالیس لمے ہر ایک کے داسطے میں ہوئے جو کامل نصیب عمرو کے مثل ہے اور مال کو جمٹا حصد (١٠) ملے اور بیوی کے واسطے آٹھوال حصہ ہے لیکن (٦٠) كا آخوال حصر يجي نبيل فكل سكما بهاى واسطه امام محمد في اصل حساب (٨٨) كو (٨) من ضرب دياكه (٦٢٣) بو محيه اور أس سے سب حصص بورے نکا لے محتے اور اگر عمرو کے واسطے شل نصیب بوی کے اور زید کے واسطے تباکی کی باتی میں سے تبائی کی دمیت کی ہوتو تمام مال کے (۲۳۳) حصہ ہوں کے اور نصیب (۲۴) ہوگا اور تہائی کی باتی کی تہائی (۱۸) ہوگی اور اس کی تخ سج بنا برطر ایقہ کتاب کے اس طور سے ہے کہ صورت مسئلہ ( ۲۴ ) فرض کیا جائے اس واسطے کہ اُس نے حصہ بیوی کے برابر کی وصیت کی ہے ہیں بوی کا بورا حصہ معلوم کرنا ضرور ہے اس واسطے (۲۳) ہے مئلہ فرص کیا گیا ہی دونوں دفتر کی دوتہائی (۱۲) ہوئے اور مال کا چھٹا حصہ (۷) ہوئے اور بیوی کا آ محوال حصہ (۳) ہوئے اور باقی ایک سہم عصبہ کا ہے پھراس پر بیوی کے حصہ کے کی برابر (۳) زیادہ کئے جائیں سے کیونکدائس کے حصد کے برابر حصد کی وصیت ہے ہیں (۲۷) ہوئے اس کو تین جی ضرب کیا جائے اس واسطے کی ما فن تهائی میں ہے تہائی کی ومیت ہے تو (۸۱) ہوئے بھرجس قدرزیا دو کیا ہے دو طرح دیا جائے کہی تین نکال ڈالے تو (۸۷) باتی ر ہے ہیں بھی تہائی مال ہے اور دو تہائی اس کا دوچند (۱۵۲) ہے ہی تمام مال (۲۳۳) ہوئے اور نصیب معلوم کرنے کا بیطریقہ ہے كرنفيب مفروض (٣) كوكر تين من ضرب وياجائے (٩) موئے پھر تين ميں ضرب دياجائے (٢٧) موئے پھر تين طرح ديئے جائیں تو (۲۴) رہے ہی نصیب ہاور جب اس کوتہائی مال (٨) ہدور کرویا تو (۵۴) رہے چرزید کے واسطے اس میں سے تبائی (۱۸) ملیں سے بس (۳۷) باقی رہے وہ دو تہائی مال (۱۵۷) میں ملائے محطے تو (۱۹۷) ہوئے جس میں سے مورت کا آخموال حصیہ(۲۴) ہوئے جوش نصیب عمرو کے ہاور باقی کی تقتیم دارتوں کے درمیان جس طرح ہم نے بیان کر دی ہے معلوم ہا دراگر ایک مخص کے یا فج پر موں ہیں اُس نے ایک پسر کے واسطے وصیت کی کداس کے حصہ میں اس قد ربطور وصیت کے دیا جائے کداس کا حصیل کرچوتھا کی مال ہوجائے اور تہائی میں ہے باقی کے تہائی کی زید کے واسطے وصیت کر دی پھر وارثوں نے ایک پسر کے حق میں جو ومیت ہے اُس کی اجازت دے دی تو تمام مال کے بارہ حصے ہوں سے اور نعیب (۲) ہوگا اور چوتھائی پوری کرنی ایک ہے ہوگی اور ماقعی تہائی میں سے تہائی ایک ہوگا اور تخریخ سکاری بطریق کتاب کے اس طرح کہ ہم کہتے ہیں کدا گرومیت نہ ہوتی تو مسکار (۵) ہے ہوتا ہے کہ ہرایک بیٹے کوایک دیا جاتا ہی جب اُس نے بیومیت کی کرفلاں بیٹے کے حصہ کو پورا کر کے چوتھائی مال کردیا جائے تو یہ

كتاب الوصايا

ومیت وارث کے حق میں ہے ہی بدون ا جازت باتی وارثوں کے جائز نہ ہوگی اور جب انہوں نے اجازت دے دی تو طریقہ یہ ہوگا كرمفروض ميں ہے جو بيٹا موصىلە ہے أس كا حصدطرح ديا جائے و وايك ہے تو جارر ہے پھراس كوتين ميں ضرب ديا جائے كيونكه زيد ك واسطى تبائى باقى على سے تبائى كى وصيت بىل (١٢) بوئ اس سى تبائى (٣) باور چوتھائى (٣) باورنصيب ك معلوم کرنے کا پیلریقدے کہ نصیب مغروض (۱) لے کر (۳) میں ضرب کیا جائے ہی (۲) ہوئے اس میں سے ایک طرح ویا جائے (۱۲)رے بھی نصیب ہے جب پسرموسی لد کے حصد کو چوتھائی سے بورا کیا حمیا تو اُس میں سے ایک طایا حمیا تا کہ (۲) میں (۱) مل کر (٣) ہوئے میں جو تعالی ہے اور ایک واپس رہاتو ہم نے جان لیا کہ جو تعالی کی بھیل ایک سے ہوئی پھر جب اس سہم کوجس سے محیل ہوئی ہے تہائی مال بعن (س) سے دور کیاتو (س)رے اُس کی تہائی (۱) ہے بیذید کودی جائے گی ہیں ( دو ) باتی رہے ان کودوتہائی مال (٨) على ملايا (١٠) موت جويا نجول بيۇل كے درميان تقتيم مول مے برايك كے داسطے (٢) مول مے جونصيب كے برابر بيل پير جب پسرموسی لہ کے ان (۲) مہم میں وہ مہم ملایا کیا جواس کو پوصیت حاصل ہوا ہے تو تین ہو گئے ہیں ہی اُس کے حصہ می ل کرتمام مال کی جوتھائی ہوگئی میمسوط میں ہاور اگر کی مخص کے واسطے بمثل نصیب پسرخودالا لی نصیب پسر دیگر کی وصیت یا الامثل نصیب بسر د میرکی وصیت یا الانصیب پسر د محرکے اگر ہوتا یا مثل نعیب پسر و میرے اگر ہوتا وصیت کی اور ایک بیٹا چھوڑ اتو موصی لہ کوتہائی مال ملے گا اور پسر کو دو تہائی ملے گا اس واسطے کرایک بی بیٹا ہونے کی وجہ سے تمام مال ایک سہم قرار دیا جائے گا اور اس پر ایک سہم بعجہ وصیت کے زیادہ کیا جائے گا۔ پس دوسیم ہوئے چرنعیب پسر دوسیم قراردیا جائے گا۔ اس داسطے کہم کو پسر دیگر کا نصیب دریافت کرنا ضروری ہےاور جب اُس کا نعیب (۲)سہم ہواتو مومی لہا کا نعیب بھی (۲) ہوااس واسطے کہ اُس کے شل ہے لیس ظاہر ہوا کہ نعیب پسر دیگرایک سیم ہے اگر پسر دیگر ہوتا پس سیم جونعیب پسر دیگر قرار دیا گیا ہے طرح ویا جائے گا پس مال کے تین سیم ہے جس عمل سے مومی لد کے دوسہم اور پسر کا ایک سہم رہا بھر بسبب استثناء کے مومی لد کے نصیب (۲) میں سے ایک سہم نصیب بسر دیجر مشتیٰ ہو کیا تو موسی لدے لیے ایک مہم باقی رہااور تین مہم میں ہے (۲) مہم پسر کے واسطے رہے اور اگر اس مسئلہ میں بمثل نصیب بسرخودالا نصيب پسر فالث كى اگر جوتا وميت كى تو موسى لدكو مال كادو يا نجوال حصد ملے كايشر طيك سب وارث اجازت دے ديں ورندأس كوتهائي مال ملے اور بیان اس کابیت کرایک بیٹا ہونے کی وجہ سے تمام مال ایک سہم ہواپسرومیت کی وجہ سے ایک سہم زیادہ کیا کمیا کی اور ۲) ہوئے جمر نعیب پر (٣) کردیا جائے گا کیونکہ نعیب پر ٹالث دریافت کرنے کی ضرورت ہے تو موصی لیکا نعیب بھی (٣) ہوجائے گا کیونکہ اس ے مثل ہے پر نعیب بسر میں سے ایک سہم طرح دیا حمیا تو مال کے پانچ سہم دے پر نصیب موصی لہ (۳) میں سے ایک سہم مستنی جو کر بسر ك نعيب عن آجائ كايس موسى لد كے باس دوسيم يعنى دو بانچوال حصر مال اور بسركے باس تمن سيم روجائي سے اور اگر ايك مخص في (٣) پسرچيوز ماور عرو كواسط بمثل نعيب بمه بسران خودالانصيب كى از بسران كى دميت كى الامثل نصيب كى از بسران كى دميت کی تو موسی لدکود دیا نجوال حصیر مال اور تینوں بیٹول کو تین سہم ملیں گے اس واسطے کہ تین بیٹے میں اور اُس پر (۳) بر حائے جا کیں گے اس واسطے کرسب کے نعیب کے مثل کی وصیت کی ہے تو (۱) ہوئے جس میں سے ہرایک پسر کے واسطے ایک سہم ہے اور موسی لد کے واسطی (٣) سہام ہیں پھراس میں سے ایک پسر کا نصیب طرح دیا گیا ہے وہ ایک سہم ہے ہیں مال کے مال کے پانچ سہام رہے جس میں ہے موسى لدك (٣) لاربيوں ك (٢) بين بحرموسى لدك نصيب بن سايك مهم متنى بوكر بيوں كنصيب بن الماتو موسى لدك واسط لے سیخی مقدارنصیب پسرخود میں ہےاشٹناء کیا ہ یں طور کےالانصیب پسر دیگریا الامثل نصیب پسر دیگر اور دونوں اشٹناءاورممورت وجود بسر دیگر میں باالانصيب يسرد مكرسكأ كرجوتا الخ بيدونون بفرض وجود يسرد تكرجيناا

(٢)ر باور بيون كواسط (١٧)سهام رب.

قال المترجم ☆

بران الانعیب بسر ٹالٹ کی یا الامٹل نعیب بسر ٹالٹ کے دمیت کی تو موسی لدکوسات سہام میں ہے ایک سہم ملے گا اور ہر پسر کو (٣) سہام لیس کے اس واسلے کہ ہروو پسر کا نعیب (٢) لیا جائے گا اور اُس پر ایک سہم وصیت کا برد هایا حمیا لیس مال کے (٣)سہم ہوئی جس میں سے ایک سہم موسی لہ کا اور دوسہم ہردو بسر کے بھر ہر دو بسر کے نصیب کوشن رٹنٹیم کیا جائے گاتا کہ بسر ٹالٹ کا حصہ ظاہر ہواور چونکہ(۲) کی تقسیم (۳) پرمتنقیم نیس ہاس واسطے اُس کوتین میں ضرب دیا حمیا (۱) ہوئے اور موصی لدکا نصیب جووا صد ہوو بھی اس میں ضرب دیا کیا تو سب (۹) ہوئے مجراس میں سے نعیب پسر ٹالٹ (۲) طرح دینے کی بعد سات باتی رہے جس میں ے موسی لدے (٣) اور وارثوں کے (٣) ہیں پھر موسی لد کے نصیب میں ہے نصیب پسر ٹالٹ (٢) مشتلی ہو کر ہر دو پسر کے نصیب عن آیا تو نعیب بسران (۲) ہواور موسی لدے واسطے ایک مہم باتی رہااور اگر اُس نے ایک بسر چھوڑ ااور عمرو کے واسطے بمثل نعیب پسرخودالانتل نعیب پسر (۱)خود کے وصیت کی تو وصیت سی ہے ہورموضی لد کونصیب مال ملے گا ادر میش نعیب پسر واحد ہے بشر طیک وارث اس کی اجازت دے دے اور اگر اُس نے اجازت نہ دی تو موسی لیکو تہائی مال ملے گا اور اگر ایک بیٹا چھوڑ ااور عمر و کے داسلے نصف مال کی الامثل نصیب پسرخود کے وصیت کی تو وصیت باطل اور استثنامینے ہے اور اگر عمر و کے واسطے بمثل نصیب پسرخود الا نصف مال خود کے وصیت کی اور ایک بیٹا جموز ایے تو وصیت و استثناء دونوں سمجھ ہیں اور موصی لدکو چوتھائی مال ملے گا اس واسطے کدایک لڑ کا ہونے سے مال ایک سہم ہوگا اور اس کے مثل ومیت ہونے سے ایک اس پر زیادہ لیا جائے گا اور ہر سہم دوچند کیا جائے گا اس واسطے ہم کونصف مال دریافت کرنے کی ضرورت ہے لیں کل مال (۲) مہم ہوا ہیں اس میں ہے موصی لدکو (۲) سہم وے دے اس واسطے ل كدجب أس في موسى لد كے حق عى نصف المال كا استثناء كيا تو ضرور ہے كدأ كى كا حصد نصف مال سے ذائد ہوگا مجراس ميں سے نصف مال مستنی مور پسر کے ساتھ ملے کا تو موسی لہ کے واسطے ایک سہم یعنی چوتھائی مال باتی رہااور پسر کے واسطے (۳) سہام مو سے اوراگراس نے جار پسر چھوڑے اور عمر و کے واسطے اپنے نصف مال الانصف کی از پسران کی وصیت کی تو موصی لہ کو تبائی مال یعنی تیوسہام میں ہے دوسہام ملیں سے اور اگر اُس نے دو پسرچیوڑے اور عمرو کے واسطے بمثل تعیب کی از پسران الانعیب پسر ٹالٹ کی ومیت کی اور زید كرواسط تبائى سےوميت اوّل نكالنے كے بعد باقى كے تبائى كى دميت كى تو پندر ويس سے عروكو (٢)سبم اورزيدكو (١)سبم اور برايك پركو(٢) سېم ليس محاس واسطے كه فرح اوّل و پسرى تعداد پر (٢) لے كرأس پرعمروكا ايك سېم بزهايا جائے كا پس (٢) بوئ مجر نعیب ہردو پسر (٣) می ضرب کیا جائے تا کہ نعیب پسر ٹالث دریافت ہو پس (٢) ہو کے اور نعیب موسی له (٣) ہوا کہ وہ بھی منرب ہوا ہے پھرنعیب ہردوپسر سے نعیب پسر ٹالٹ (۲) طرح دیا گیا تو (۲) رہے پھرنعیب عمرو (۳) سے بعذر (۲) نعیب پسر ٹالٹ منتقیٰ جو کرنعیب بردو پسر من ال کیا تو (۱) ہوئے برایک پسر کے داسطے (۳) ہوئے اورکل مال سات سہام ہوئے مجرمغروض ہے۔ مترجم کبتا ہے کہ اگر بیشلیم کیا جائے تو نصف پرزیاد تی درہم کے ساتھ میچھ کیونکہ جائز ندہوگی عاد وازیں کہ اُس کوتمن رہے مال دیا جائے گااورا گریپمرادہو كداشتناء باعتبار حصص كر بينو محى اس كوش بين اس كرشل كي جانب رجوع كيا جائع كامثلاكل مال كرمول هي كريماس كواس بين سينو حصدوب وئے جائیں یاس میں ہے کم کرویا جائے بایں طور کہ مال کے بتیس حصد کئے جائیں یا چونسٹھ یااس سے زائداوران میں سے ایک مہم کی زیاوتی کے ساتھ دیا جائے پس مقام تامل ہے ا (۱) اوراس صورت میں اجازت واردان فی ضرورت بیس ہے اا

اةِ ل ( ۷ ) دوچند کیا گیا ( ۴ ) ہوئے اور وصیت دوم کا ایک بڑھایا گیا تو ( ۱۵ ) ہوئے اور تھیب کال ( ۳ ) تھاد و بھی دوچند ہوکر ( ۲ ) ہو گیا اوراگر بیمسئلہ بحالہ رہے مگراستناء میں یوں ہوجائے الانصیب پسر جہارم تو عمروکو(۲۱)سہام میں ہے (۴)اورز پدکو(۱)اور ہرایک پسرکو (٨) مليں محےاس واسطے كەمفروش اۆل جعداد پسران (٢) ہوگا پجر (١) بسبب وميت كے زياد و كيا تميا پسر وميت ہر دو پسر بغرض در یا دت نعیب بسر چهارم کے(۳) می ضرب دیا جائے ہی (۸) ہوئے اور موصی لدکا نصیب بھی (۴) ہو گرا پھر ہم نے نصیب بسر مردو بسر میں سے نصیب بسر چہارم (۲) طرح دیا تا کہ نصیب ہے استثنام مکن ہو پس مال دس سہام ہوااور نصیب چار ہے اور مشتنی (۲) ہے اور جب دوسری ومیت نکالنی منظور ہوئی تو مغروض اوّل دوچند کیا گیا تو (۲۰) ہوئے پھراُس پر (۱) زائد کیا گیا تو (۲۱) ہوئے بھی کل مال ہے اورنقیب (۴) بعد دوچند کرنے کے (۸) ہو گیااور اگر اُس نے کہا کہ الانقیب پسر پنجم اور باتی مسئلہ بحالہ رہے تو عمرو کو (۴۷)سہام میں ے (۲)اورزیدکو(۱)اور ہرپسرکودی دی ملیں گےای واسطے کرنصیب ہردو پسر (۲) بیج محوضاتہ کیا بات کاپس (۱۰) ہوئے اورنصیب موصی لدکوایک بھی بٹے محوضہ ہوکر یا بٹے ہو کیا اور نصیب ہروو پسر میں ہے نصیب پسر پنجم (۲)طرح دیا تمیا تا کہ استر جاع از نصیب ممکن ہوتو (۱۵) میں ہے(۲) طرح ہوکر (۱۳) باقی رہے جس میں نعیب (۵) ہاور متنتی (۲) ہے ہیں جب دوسری وصیت ملائی تی تو مفر وضد دو چند كرك ايك طايا كياتو (٢٦) على ايك طائے سے (٢٤) بو كئے اور بعد دو چند كرنے كے نعيب بھى دوچند بوكر (١٠) بوكيا اور وصيت اوّل (٢) موكن اوراى قاعده يراكراستناء من زيادتي موتى جائے مثلا كبرالانعيب بسرشتم باالانصيب بسرمفتم يامنتم بانهم باديم وغيره سب نکل آئیں گے اورا کرایک بیٹا چھوڑ ااور عمر و کے داسطے بمثل نصیب پسرخودالانصیب پسر دیگر کی والاحصه اِسوم از ماجی حصہ سوم یا حصہ جہارم از ماقی حصیروم کی وصیت کی تواستنا ، دوم باطل ہاس واسطے کہ وصیت اوّل نکا لئے کے بعد تمانی سے پچھ باتی ندر ہے گا ہس مکث ما فی کا استناء کیونکہ سیح ہوسکتا ہاورای طرح اگر بجائے استناء دوم کے ماقی از حصہ سوم میں سے چوتھائی وغیرہ کی وصیت ہوتو بھی دوسری وصیت باطل ہوگی ای وجہ سے جوہم نے بیان کر دی ہے اور اگر دو پسر چھوڑے اور عمر و کے واسطے بمثل نصیب کی از دو پسران الانصیب پسر ٹالٹ کی دصیت کی اور زید کے واسطے حصہ ہوم میں ہے دمیت اوّ لی نکالنے کے بعد ماقمی کی تبائی کی دصیت کی تو دونوں سیجے ہیں ای طرح اگرنصیب نکالنے کے بعد کہاید استاء میں ہر جہارم کہاتو بھی دونوں سے بیٹ متفرقات کانی میں ہے۔ اگرایک مخص نے کہا کہ میرا چھٹا حصہ مال واسطے فلال مخض کے ہے پھرای مجلس میں یا دوسری مجلس میں کہا کہ اُس کے واسطے میرا تہائی مال ہےاوروارتوں نے اجازت وعدى توأس كوفقط تهائى مال ملكاس ميس چيئا حصرة جائے كابيد ماييش بــ

موصى لدكوس صورت ميس تهائى "يورى" يلي كى؟

اگرایک محفی نے دراہم میں ہے تہائی کی یا تمنی میں ہے تہائی کی وصیت کی پھراس مال کی دو تہائی تلف ہوگئ اورا یک تہائی وصیت کی پھراس مال کی دو تہائی تلف ہوگئ اورا کرائیں ہے ابقی رہی اور بدا یک تہائی باتی اُس کے ماقی مال کی تہائی ہوتو موسی لہ کو یہ تہائی ہوری نے گی اورا گرائی نے تمن رقیق (۱) میں ہے تہائی کی وصیت کی پھرائن میں ہے دومر مجھ آوا مام اعظم کے زویک اُس کو باتی کی فقط تہائی سلے گی اور صاحبین کے زویک اُس کو ہوا باتی فلام لی جائے گا اور اگراہ ہے گیڑوں میں ہے تہائی کی وصیت کی پھران میں ہے دو تہائی تلف ہوگئی اور تہائی باتی رہی حالانکہ ماقی اُس فات ہوگئی اور اگراہ ہے گیڑوں باتی میں ہے فقط تہائی کا مستحق ہوگا اور مشاکے نے فر مایا کہ ہے تھم اس وقت ہے کہ جب کیڑے اُس کا تہائی مال بی تو وہ ان کیڑوں باتی میں ہوس کے جو ل آور مشاک نے ایس اور اگر سب کیڑے ایک جنس کے ہوں تو وہ بھڑو کہ درا ہم کے ہیں اور ای طرح کمبل وموز و بھی بھڑو کہ درا ہم کے ہیں اور ای طرح کمبل وموز و بھی بھڑو کہ درا ہم کے ہیں اور ای طرح کمبل وموز و بھی بھڑو کہ درا ہم کے ہیں اور اس خاصور و بھی بھڑو کہ درا ہم کے ہیں اور اس خاص واحد ہے والمال بھی واحد ہے لیان میں موسوں کے حصد ہے دو فعد استثناء ہادو مکن ہے کہ باجائے کہ استثناء ہادو ملک ہوں کا میں موسوں کے دو میں اور انگر کی خاص میں ہوگئی دو انداز ہوں باتی ہوں اور اگر سب کی خواہ فلام یا نہیں اس میں ہوگئی خواہ فلام یا نہیں اور اس میں موسوں تھی تال ہے اور ان میں موسوں نے دو فعد استفادہ ہو کہ دو فعد ہو انہ کی تا میں میں ہوگئی ہونے کہ ان میں موسوں تھی تال ہے اور ان میں مملوک خواہ فلام یا نہی تا اس دو

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی 💮 💮 کتاب الوصایا

میں اور دو مختلفدا مام عظم کے مزو کیک مش مختلف کپڑوں کے ہیں بیکانی میں ہے۔ اگر ایک مخص نے ہزار درم کی وصیت کی اور میت کا مال میں بھی اور دین بھی ہے۔ پس اگر ہزار درم اس کے مال میں کی تہائی ہوتو موصی لدکو ہزار درم دیئے جا کیں محے اور اگر مال مین کی تہائی نہ ہوتو اُس کو بفتدر تہائی مال عین کے دیے جا کمیں سے پھر قر مدیمی ہے جو پچھ دصول ہوتا جائے اُس میں ہے تہائی لیتا جائے گا یماں تک کہ ہزار درم پورے ہوجا کمیں یہ ہداریہ میں ہے۔اوراگرا یک فخص نے اپنے تہائی کیمال کی واسطےزید و بکر کے ومیت کی حالانک برمر چکاہاورمو**می بیربات جانتا ہے پانہیں جانتا ہے یا**وا سطےزید و بھر کے اگر زندہ ہولیکن و ومرچکا تھا یاوا سطےزید کے اور اُس مخص کے جواس بیت میں ہے حالا نکہ بیت ندکور میں کوئی شرتمایا واسطے زید کے اور اُس محض کے جواس کے عقب میں رہ جائے میا و ہوتا وغیرہ یا اُس کے واسطےاور واسطے فرز تد کر سے مر کر کافرز تدموسی کی موت سے پہلے مرکمیایا واسطے زید سے اور زید کی فقیراولا دے یاجو اِس کی اولا دفقیر ہوجائے پھرموسی کی موت کے وقت ریشرط جاتی رہی لیٹن اُس کی اولا دکوئی فقیر ندر ہی تو ان صورتوں میں سب مال دصیت واسطےزید کے ہوگاس واسطے کرمعدوم ومیت استحقاق کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے ہی زید کا مزاحم ثابت نہ ہوااور ایسا ہوا کہ کویا بیکہا کہ واسطے زیدود ہوار کے اور ای طرح عقب کا بھی میں تھم ہاس واسطے کہ عقب وہ ہے جوأس کی موت کے بعدرہ جائے ہیں تی الحال وہ معدوم ہوگا اور اگر کہا کہ میرا تہائی مال درمیان زید و بکر کے دھیت ہے حالا نکہ بکرمیت ہے یا درمیان زید و بکر کے اگر میں سر کیا حالانک و وزند وموجود ہے یا درمیان زیدوفقیر کے مجرموسی مرکیا در حالیکہ فقیر ندکور مرچکا تھایا زندہ تھا مرغی تھایا کہا کہ درمیان زید و بکر کے اگر براس بیت میں موحالانکدائی میں نہ تھا اور درمیان زید وفرز ند برکے پھر بکر کا فرزند پیدا ہوایا موجود تھا مگر موصی کی و فات سے پہلے مر کیا مجر دوسرا پیدا ہوایا کہا کہ درمیان زیدواولا دفلال کے اگراولا دفلال فقیر ہوجا کیں محرد نے قیر نہ ہوئے یہاں تک کہموسی مر کیایا کہا کہ درمیان زید ومیرے وارث کے یا درمیان زیدو دو پسر کے حالانکہ زید کا ایک بی بیٹا ہے تو ان سب صورتوں می زید کوتہائی کا نصف ملے اور اگر کہا کہ مراتبائی مال درمیان می زیدو بی برے وصیت ہے حالانکدان میں سے ایک کے کوئی اولا دہیں ہے تو بوری تہائی دوسرے کی اولا دکو ملے گی بیکانی میں ہے۔اوراگروا سطے زیدووا سطے عمرو کے تہائی مال کی وصیت کی یا کہا کہ درمیان زیدوعمرو کے ومیت ہے چرمومی مرکیا پر ایک مومی ارمر کیا تو تبائی کا تعف زند ومومی ارکواور نصف دیگرمومی ارمرده کے وارثوں کو فے گاای طرح اگر موسی کے مرنے کے بعد قبول وصیت ہے پہلے ایک موسی لدمر کیا بھرزند ہ کی قبول کی تو موسی بہ کے دونوں ما لک ہوجا کیں مے اور اگر موسی کے مرنے ہے پہلے ایک موسی ارمر کیا تو اُس کا حصہ موسی کی طرف واپس ہوجائے گا بیری طامزحسی میں ہے۔ اور اگر کہا كرميراتهائي مال واسطيفلان كوواسط برأس مخص كرجواولا دعبدالله من عفقير بوجائ بمرموصي مركما اوراولا وعبدالله سب تو انگرتمی تو پوری تبائی فلان مخص کول جائے کی اور اگر عبداللہ کی بعض اولا دفقیر ہوگئی پھرموصی مرکبیا تو تبائی مال درمیان فلاس کے اور درمیان اُن لوگوں کے جواول وعبداللہ میں سے فقیر ہوئے ہیں باتعداد علی اور روس تقلیم ہوگا اور اگر اولا دعبداللہ جب سے پیدا ہوئے ہوں برابر فقیر چلے آئے یہاں تک کہ موصی مرکباتو ظاہر لفظ جو کتاب میں ذکر کیا گیا ہاس امریر ولالت کرتا ہے کہ اُن کو تبائی میں ہے کچھ نہ ملے گا پوری تہائی فلاس کی ہوگی اور اگر اولا دعبداللہ بیوی دصیت کے موجود تھی مرگن پھراُس کے اولا دیدا ہوئی اور وہ سب غنی ہوئے مجرموسی کی موت سے بہلے نقیر ہو گئے تو تہائی مال وصیت فلاں اور ان کے درمیان سب کی تعداد برتقیم ہوگا ای

<sup>&#</sup>x27; لے اوراگرسب باتی رہجے تو سب میں سے تہائی کتی علی تول الاعظم بشرطیکہ محوصہ تہائی مال سے زائد ند ہونا یا دارے اجازت و ہے 11 ع لیعن فلاں کے ساتھ جولوگ اولا دعمیداللہ میں سے فقیر ہوئے ہیں ٹار کئے جائیں مثلاً جار فقیر ہوئے اورا یک فلاں ہے پانچے آ دمیوں پر وہ تبائی مال تقسیم

طرح اگر کہا کہ میرا تہائی مال واسطے فلاں و واسطے ولد عبداللہ کے ہے پھر عبداللہ کا ولد مرکبا اور دوسرا ولد اُس کے پیدا ہوا اور ہنوز موسی نبين مرائبة تهائي مال درميان فلان درميان ولدعبدالله كتنسيم بوكا اوراكركها كدميرا تهائي مال واسطي فلان اور واسطيان اولاد عبدالله ك باكرياوك فقير موجاكيل مروولوك فقيرند موي يهاتك كدموسى مركباتوسب كي تعداد برتقيم موكرجوفلان حصدكوميني وہ اس کو ملے گا بیمچیط میں ہے۔ ایک عورت ابنا شو ہر چھوڑ کر مرکنی اور اپنے نصف مال کی سمی اجنبی ہے واسطے وصیت کی تو جائز ہے اور شو ہر کو تہائی مال ملے کا اور موصی کو نصف ملے کا اور چھٹا حصہ باتی واسطے بیت المال کے ہوگا اس واسطے کہ تہائی مال وصیت اجنبی کی واسطےمیرات مقدم ہوگا ہیں باقی ر ہادوتہائی اُس بیں نصف شو ہر کو سطے گا جوکل مال کا تہائی ہواور باقی ر باتہائی مال سواس کا کوئی وار ث مستحن نہیں ہے بس اُس میں ہے ہاتی وصیت نافذ ہو گی اور باتی چھٹا حصہ ہے بس مومی کونصف بورا کردیئے کے بعد چھٹا حصہ باتی رہا جس میں شدومیت ہے اور شدا س کا کوئی وارث ہے اس بیت المال میں واقل ہوگا ای طرح اگر مردمر کیا اور اپنی بیوی چھوڑی اور اینے پورے مال کی کسی اجنبی کے واسطے ومیت کی تحربیوی نے اجازت نددی پس عورت کو چمٹا حصہ ملے گا اور پارنجے جیسے جھے اجنبی کوملیس کے اس واسطے کہ تہائی مال تو وصیت میں بلا نزاع ہوجائے گا اور باتی دو تہائی میں شرکت رہی ہیں اس میں ہے تورت کا چوتھائی حصہ ہاور باتی مجرموص لدکو ملے گائی واسطے کہ بیت المال ہے وصیت مقدم ہے میجیط سرحسی میں ہے۔ اور اصل میں لکھا ہے کہ اگر ایک محض نے تہائی مال کی اولا وزید کے واسطے ومیت کی حالا نکدروز وحیت کے زید کا کوئی لڑکا نہ تھا پھر موصی کی موت ہے پہلے اُس کے اولاد ہوئی چرمومی مرکیاتو تبائی مال اولا وزید کو ملے گااور اگرروز ومیت کے زید کی اولا دموجود ہو مرمومی نے ندان کا نام لیا کہ احمدو عرو و بکروغیرہ اور نہ اُن کی طرف اشارہ کیا کہ ان لوگول کے واسطے توبیوصیت اُس کی ان اولا و کے واسطے ہوگی جوموصی کی موت کے روزموجود ہول حق کداگر بیاولا دموجودمر جائے اور دوسری اولا دیدا ہواور وہموصی کی وفات تک زندہ موجود رہےتو ان کوتہائی مال مے گااوراگرمومی نے اُس کی اولا دیام بنام بیان کر دی ہو باان کی طرف اشار ہ کر دیا ہوتو و ہومیت خاصعة اُنہیں تک رہے گی حتی کہ اگروه مرجائة وصيت باطل موجائے كى اور جب كه أن كا نام لے ليايا أن كى لمرف اشار وكر ديا تو مومى له تعين موكا پس روز وصيت کے محت ایجاب معتبر ہوگی پیمیط میں ہے۔

اگر کہا کہ بیرا تہائی مال واسطے عبداللہ وزید وعمرو کے ہے عمرو کے واسطے اُس میں ہے سودرم ہیں پھرمعلوم ہوا کہ تہائی کل سو درم بیں تو بیسب عمر وکولیس مے اور اگر تبائی مال ڈیٹر مصودرم ہوں تو اُس میں ہے سودرم عمر وکواور باتی بچاس زیدوعبداللہ کے درمیان نعفا نصف ہوں کے بیمیط سرحسی میں ہے اگر اینے تہائی مال کی کسی خص کے واسطے ومیت کی حالا تک وقت ومیت کے اُس کا پچھ مال نة تحاتو موسى لدكواس مال سے تمائى ملے كى جس كاونت موت كے مالك موخواہ أس كو بعد وصيت كے كمايا مويا أس سے بہلے مرشرط بيد ے کہ موصی بدمال میں یا نوع معین ندہو۔اوراگر مال میں یا نوع معین کی اپنے ہے مثل تمائی اپنی بکریوں کےومیت کی پھرو وقبل اُس کی موت کے تلف ہوئی تو وصیت باطل ہوجائے گی حتی کداگر اس کے بعد اُس نے دوسری بحریاب یادوسرا مال عین کمایا تو موسی ارکاحق اس ہے متعلق نہ ہوگا اور اگر وصیت کے وقت بھریاں موجود نہ ہوں پھران کو حاصل کیا پھر مرکیا تو سیجے یہ ہو سیست سیح ہوگی اور اگر کہا کرمیرے مال سے ایک بحری وصیت (۱) ہے حالا نکداُس کے پاس بحریاں نیس بیں تو موسی لدکوایک بحری کی قیمت دی جائے گی اور اگرا کیے بمری کی وصیت کی اوراینے مال کی طرف اضافت نہ کی کینی میرنہ کہا کہ میرے مال ہے ایک بمری وصیت ہے حالا نکه اُس کے یاس بکریاں نہیں ہیں تو بعض نے فر مایا کہ دصت نہیں تیجے ہاور بعض نے فر مایا کہنچے ہے۔اور اگر کہا کہ میری بکریوں میں ہے ایک کری حالا کدائی کے پاس بحریاں تیں ہیں تو وصیت باطل ہے بذاالتیا س انواع المال ہے ہر نوع بیں ش اون وگائے وغیرہ کے

یکی تھم ہے یہ بین بھی ہے۔ اور اگر ایک تنص نے وصیت کی کریرے مال ہے تہائی مال صدقہ کرد ہے پھر ایک فض نے وصی ہے یہ

مال غصب کر کے تلف کر ڈالا بھر وصی نے جا ہا کہ یہ مال اس پر صدقہ تر اردے دے اور غاصب اس کا مقر ہے تو بھی اس کو جائز قرار

دوں گا یہ بھیط سرخسی بھی ہے۔ اور اگر ایک فض نے دوسرے ہے کہا کہ بھی نے تیرے واسطے اپنے مال ہے ایک بحری کی وصیت کی تو

جو بحری دوز وصیت اُس کے مال بھی ہوئی اور العراف وصیت اس بحری کی طرف ہو آجو موت کے روز موصی کے مال بھی سموجو و ہوتو ہم

میں سموجو و ہو پھر جبکہ وصیت سی بھوئی اور العراف وصیت اس بحری کی طرف ہو آجو موت کے روز موصی کے مال بھی سموجو و ہوتو ہم

میں سموجو و ہو پھر جبکہ وصیت سی بھوئی اور العراف وصیت اس بحری کی طرف ہو آجو موت کے روز موصی کے مال بھی سموجو و ہوتو ہم

کہتے جیں کہ اگر موصی اُس کے بعد ہم کیا اور اُس نے مال چھوڈ اپس اگر مال بھی بکری ہوتو و ارثوں کو اختیار ہوگیا چیس موصی لہ کو یہ بکری کی قیمت دے دیں پھر کہا تھیت دیں گری کی قیمت دے دیں پھر حس روز و سے اعلیٰ بیا اوٹی یا اوسط کیسی بکری کی قیمت دیں گیا ہیں در میانی کے کہ وارثوں کو اختیار ہے چا جی در میانی کہری کی قیمت دے دیں گیرے دیں یا در میانی کہری کی قیمت دے دیں گیرے جا

ایک مخص نے گائے واسطے فلال کے وصبت کی توشیخ ابونصر نے فر مایا وارثوں کو قیمت دینے کا اختیار نہ ہوگا 🏗

ا یک مخص نے کہا کہ میرا پر ذون اشتر واسطے فلاں کے دمیت ہے تو یہ دمیت اُسی پر ذون پررہے گی جس کا وہ نی الحال مالک ہونہ اُس پر جس کا وہ آئندہ ما لک ہوای طرح اگر کہا کہ میراا ندھاغلام باسندھی یاحبٹی غلام واسطےفلاں کے دمیت ہے تو بھی جس کا اس دفت ما لک ہے أسى پروميت رہے كى ندأس پر جس كا آئندہ ما لك جواور اگر كہا كەمىراغلام واسطے فلاں كےاور ميرا برزون واسطے فلال کے ہے اور اُسکی نسبت کسی طرف ندکی لینی کوئی اُس کا وصف وغیرہ بیان ندکیا تو وصیت میں جو ہز دون وغلام اس وقت موجود ہو وہ داخل ہوگا اور نیز وفت موہت تک جس کا مالک ہوجائے وہ بھی داخل ہوگا۔ اگر ایک مخص نے کہا کہ بیگائے واسطے فلاں کے دمیت ہے تو بی ابونعر نے فرمایا کروارٹوں کوأس کی تیت دینے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر کہا کہ بیگا ئے واسطے مساکین کے ہے تو وارثوں کوأس كى قيت مدقة كردية كاا متيار موكا اوراى كوفتيدا بوالليث في اختياركياب يدفياً وكى قاضى خان من ب- اكرا يك فخص في اين تين ام ولد بائد یوں اور تقر اءومساکین کے واسطے تبائی مال کی ومیت کی تو ام ولد بائد یوں کو پانچ حصوں میں سے تین حصاور ایک حصہ فقیروں کواور ایک حصد منکینوں کودیا جائے گا۔ اور سدامام ابوطنیفدوا مام ابو یوسف کا قول ہے سدکافی میں ہے۔ اور اگر تمائی مال کے واسطے فلاں وواسطے مساکین کے ومیت کی تو نصف فلاں کواور نصف مساکین کودیا جائے گابیا مام اعظم وا مام ابو بوسف کے فزد یک ہے یہ ہدایہ میں ہے۔اگرایک مختص نے تہائی مال کی مسکینوں کے واسطے وصیت کی تو وصی کوا عقیار ہے کہ بوری تہائی ایک مسکین کودے وے بیصاحبین کے فزو کی ہے اورا مام اعظم کے فزو کی دومسکینوں سے کم کوئیں وے سکتا ہے اور اگر ایک مخف کے واسطے تہائی مال کی ومیت کی چردوسر معض سے کہا کہ میں نے بچے شریک کردیایا اُس کے ساتھ تھے داخل کردیا تو تہائی مال دونوں میں تقلیم ہوگا اور اگرایک مخف کے واسلے سودرم کی اور دوسرے کے واسلے سودرم کی ومیت کی پھرتیسرے ہے کہا کہ ٹس نے تحقید کوان دونوں کے ساتھ شر یک کردیا تو اس کو ہرسینکڑے میں سے تبائی ملے کی اور اگر ایک مخص کے واسلے جارسو درم کی اور دوسرے کے واسلے دوسو درم کی ومیت کی پھرتیسرے ہے کہا کہ پس نے تجھ کوان دونوں کے ساتھ شریک کر دیا تو اُس کونصف مال ہرایک کا لیے گا۔اگر ایک مخض نے

ع مثلاً میری گاہوں میں سے ایک گائے فلاں کو دی جائے یا اونوں میں سے ایک اونٹ حالانکداونٹ یا گائے اُس کے پاس نیس ہے تو وصت باطل ہے امند سے مترجم کہتا ہے کہاس تھم میں تامل ہے اور (۱) اشارہ ہے کہا ہی بکری کی قیت بھی ضروری نبیس ہے بلکدورمیانی کمی بکری کی قیت ہوا ا ع العنى شال بيا ع جارى موفي والاا ع قولها على مراديد كدموجود وش سياعلى بين في ام (1) قرض فواوا ا

<sup>(</sup>۲) وصيت نبيس كي١١

ویے تو جائز ہاور مالک اوّل کو بعد اجاز کے بھی وے وینے سے انکار کر جانے کا اختیار ہاتی ہے خلاف اس کے اگر موصی نے اپنے مال میں سے تہائی سے زائد کی وصیت کی یا قاتل یا وارث کے واسطے وصیت کی پھر وارثوں نے اجازت دیے دی اس صورت میں وارثوں کو بعد اجازت دینے کے بیر دکرنے سے انکار کرنے کا اختیار نہیں ہے تیبین میں ہے۔

اگروارث نے اقرار کیا کہ میر باپ نے زید کے واسطے تبائی مال کی وصیت کی ہے اور گواہوں نے گوائی وی کہ اس کے پاپ نے عمر و کے واسطے تبائی مال کی وصیت کی ہے تو گواہوں کی گوائی پر اعتبار کر کے عمر و کو ویا جائے گا اور جس کے واسطے وارث نے اقرار کیا ہے اُس کو پچھنہ طے گا فرمایا کہ اگر وارث نے اقرار کیا کہ میر ب باپ نے تبائی مال کی زید کے واسطے وصیت کی ہے بھراس کے بعد کہا کرنیں بلکہ عمر و کے واسطے عمر و کے تو مال کے بعد کہا کرنیں بلکہ عمر و کے واسطے عمر و کے تو مال نے دونوں صور توں میں اوّل کو طے گا دوسر سے کو بچھنہ طے گا فرمایا کہ اگر وارث نے باقرار مصل اقرار کیا کہ تبائی کی وصیت واسطے نے ہے اور اس کی وصیت واسطے مروک کی ہے تو عمل تبائی مال دونوں عمل مشترک برابر کروں گا۔

فرمایا کرارٹ نے اقرار کیا کرمیرے باپ نے تہائی کی وصیت واسطے نید کے کی ہے اور اس نے زید کود دیا پھر کہا
کرنیں بلکہ واسطے عرو کے کی ہے تو وہ عرو کے واسطے ضامی ہوگائی کہ اُس کے شل عروکود کا اور اقل لیٹی زید کے ش مُ اُس کے قول کی تقعد بی نہ کی اور اگر اُس نے اقل کو بھکم قاضی دیا ہوتو دوسرے کے واسطے تبائی مال کی دصیت ہونے اور ش نے زید کے واسطے تبائی مال کی دصیت ہونے کا اقرار کیا پھر مقد مہ قاضی کے سامنے پیش ہوا تو قاضی اس برار ذکور کی وصیت واسطے اقول کے نافذ کرے گا اور دوسرے کا وارث پر بھی نہ ہوگا۔ اور فرماین کے سامنے چیش ہوا تو قاضی اس برار ذکور کی وصیت کی ہے پھر زید کودو وارثوں نے گوائی دی کرمیت نے واسطے زید کے تبائی کی وصیت کی ہے پھر زید کودو و نے اس قدر مال دیا پھر دونوں نے کوائی دی کہ میت نے اس مال کی فقتا عمرو کے واسطے وصیت کی تھی اور دونوں نے کہا کہ بمیں سے ظلمی واقع ہوئی ہوتو تر یہ کوئی اور دونوں نے کہا کہ بمیں سے ظلمی واقع ہوئی ہوتو تر یہ کوئی اور دونوں کے کہا کہ بمیں سے ظلمی واقع ہوئی ہوتو تر یہ کوئی اور دونوں کے کہا کہ بمیں سے ظلمی واقع ہوئی ہوتو تر یہ کوئی اور دونوں کے واسلے ضامی ہوں گے ہی ہوئوں کی کوئی کو جائز رکھوں گا اور اقل کے جس می وصیت باطل کے میں وصیت باطل کے دور گھری گھر وال کے تو جس وصیت باطل ہے۔

کروں گا جن تکھی کہ دور گا کہ اقل کے حق جس وحیت بی کوئی کو جائز رکھوں گا اور اقل کے حق جس وصیت باطل ہے۔

فرمایا کرارٹ بین ہوں اور مال بین بڑارورم ہوں پھر ہروارٹ نے ایک بڑارورم لئے پھران میں ہے ایک نے اقرار کیا کہ ادر کہ ہمارے باپ نے تہائی مال کی زید کے واسطے وصیت کی تھی اور باقی دونوں نے اس سے انگار کیا تو اقرار کرنے والا استحمانا اپنے مقبوضہ کی تہائی زید کوو سے دے گا ای طرح اگر دووارٹ ہوں اور مال دو بڑار درم ہوا در باقی مسئلہ بحالدر ہے تو بھی وارث مقراپنے مقبوضہ میں استحمانا ایک بہائی زید کود سے گا اور اگر ترکہ ایک بڑار مال میں ہوا ور ایک بڑار دونوں وارثوں میں سے ایک پر ترضہ ہو پھر بسر پر قرضہ بیں ہے اس نے اقرار کیا کہ ہمارے باپ نے اس فضی ذید کے واسطے تبائی مال کی وصیت کی ہے تو زیداس بڑار درم (۱) میں میں ہے تائی لے لے گا اور باقی دو تبائی اقرار کرنے والے کی ہوگی فرمایا کہ اگر ایک فیص نے (۲) میٹے اور (۲۰) درم چھوڑ سے بسی دونوں نے آ دھے آ دھے بانٹ لئے پھر دونوں میں سے ایک وارث عائب ہو گیا اور حاضر پر ایک فیص نے گواہ قائم کے کہ میں سے تبائی کی وصیت ہے تو و و حاضر متبوضہ میں سے نصف لے لئے گا اس واسطے کہ اُس نے گواہوں سے بیات تابت کردی کدوونوں کا حق ترکہ بھی ہراہر ہے پس اس مقام پرموانی تھم قیاس کے اعتیار کیا ہے بخلاف مسئلہ اقرار کے واسطے (۱) کہ اس مقام پر مشہود لہ کی وصیت حاضرہ غائب ونوں کو تقیار ہوگا کہ غائب نے مشہود لہ کی وصیت حاضرہ غائب ونوں کو تقیار ہوگا کہ غائب نے جو کچھ اسپینے حق ہے زائد لیا ہے اس سے والبس لیس بی وہ مع اپنے مقبوضہ کے المعد وم قرار ندویا جائے گا بخلاف مسئلہ اقرار کے وہاں اقراد فقط اُس کی ذات پر جمت ہو دوسرے پرنیس ہے کذائی المہو طبق میں المحرجم موصی بدیمی بعد موست موصی کے تبل اس کے کہموسی لہ وصیت کو قبول کرے جو جوزیادتی پیدا ہوجائے جسے بچہ یا کراسہ یا کمائی یا ارش تو وہ بھی موصی بدہوجائے گی حتی کہ اس کا اعتبار بھی تنہائی ہے ہوگا اور اگر موصی لہ کے قبول کرنے کے بعد تقسیم سے پہلے حادث ہوتو اس کوا مام مجد نے ذکر تبیس کیا ہے اور فدوری نے ذکر فرمایا کہ وہموسی بدتہ ہوگی کہ وہموسی ہو جو اے گی حتی کہا تقیار کیا جائے گا کہ بیتہائی مال ہوتا ہے یا زائد ہوتا ہے پس تھائی مال تک معتبر مشائے نے فرمایا کہ وہ موسی بدہ ہوجائے گی حتی کہا تقیار کیا جائے گا کہ بیتہائی مال ہوتا ہے یا ذائد ہوتا ہے پس تھائی مال تک معتبر مصی بدی ہوجائے گی حتی کہا تھار کیا جائے گا کہ بیتہائی مال ہوتا ہے یا ذائد ہوتا ہے پس تھائی مال تک معتبر مصی برجوجائے گی حتی کہا تھار کیا جائے گا کہ بیتہائی مال ہوتا ہے یا ذائد ہوتا ہے پس تھائی مال تک معتبر مصی برجوجائے گی بیچھائی میں ہوتا ہے یا ذائد ہوتا ہے پس تھائی مال تک معتبر میں بھوجائے گی بیچھائیں میں ہوتا ہے ہو تو اس کی بیچھائے موسی ہوجائے گی حق کہائے کہائی مال ہوتا ہے یا ذائد ہوتا ہے پس تھائی مال ہوتا ہے یا ذائد ہوتا ہے پس تھائی مال ہوتا ہے یا ذائد ہوتا ہے پس تھائی مال تک معتبر میں ہوجائے گی حق کہائی میں ہو جائے گی حق کہائی کی تھائی میں ہوتا ہے یا ذائد ہوتا ہے پس تھائی مال ہوتا ہے یا ذائد ہوتا ہے پس تھائی مال ہوتا ہے یا ذائد ہوتا ہے پس تھائی میں کو تھائیں کی سے دو تو اس کی تھائی میں کو تھائی کی تھائی کی تھائی کی تو تو تھائی کی تھائی کی تھائی کی تھائی کو تھائی کی تھائ

ے تولدا مقبار معنی بیا مقبار نے ہوگا کہ میت کا حق اس کے تبائی مال میں رہا ہیں ہی ہے وہنا چاہئے بلکہ سب مال سے اختیار ہوگا ا ع قولہ دو تبائی بچہتر ہم کہتا ہے کہ ایسا بی نسخہ موجود وہیں ہے اور میرا گمان غالب سے کہ میقلطی کا تب کی ہے اور سمجے دونوں مقام پر نکٹ لینی ایک تبائی بچے ملے گا استہ (۱) کہ اس میں استحسان کو اختیار کیا ہے اور سرا (۲) اس واسطے کہ گوائی ہے اا (۳) لیعنی بائد کی دے دی جائے گا ا (۳) لیس جملہ تبائی پوری کی جائے گی اور ۵) لیعنی وصب قبول کرنے سے پہلے اور کی جینی من استحقاق موصی بہتی وہ دیا جائے گا ا

نواں حصنہ پیرزید کو ملے گا اور دونویں حصہ بچہ کے دارتوں کو وا پس طیس سے اور اگر باندی کے بدن میں زیادتی الہوگئی یا اُس کی قیمت ہے۔ بزھ کر چے سودرم ہوگئ تو دو تہائی بائدی مشترک کوسلم دی جائے گی اور ایک تہائی وارثوں کو ملے گی اور اگر بائدی میں نقصان آ گیا جس ہے اُس کی قیمت سودرم روگئ تو موسی لدائس میں ہے تہائی لے لے گا اور وارثوں ہے اس کی قیمت میں ہے (۳۴ ) درم اور جار نویں جے درم کے بینی پوری تہائی کرکے لے لے گار بھیا سرحسی میں ہے۔

جمونها بامي

جیئے کا اپنے مرض میں اپنے باپ کی وصیت کی اجازت دینے اور اپنے اوپر یا اپنے باپ کی وصیت کی اجازت دینے اور اپنے اوپر یا اپنے باپ پر قرضہ کا اقر ارکرنے کے بیان میں اور جس کی تفذیم اُس کے ترکہ میں کی جائے گی اُس کے بیان میں جائے گی اُس کے بیان میں

اگرایک مخص ایک بیٹا اور تین ہزار درم چھوڑ کرمرااور اُس نے زید کے واسطے ان درموں میں ہے دو ہزار ورم کی وصیت کر دی ہے چربینے نے اپنے مرض میں اِس ومیت کی اجازت دی چرمر کیا اور اُس کا اس کے سوائے کچھ مال نہیں ہے تو موسی لہ کوایک بزار درم بلااجازت (۱) ملیں کے اور دو بزار درم کی تبائی بھی بلااجازت ملے کی جو بینے کا مال (۲) ہے اور اگر بینے نے باوجودا جازت کے اقرار کیا کہ میرے ہاپ نے عمرو کے واسطے بھی تہائی مال کی وصیت کی ہے تو وہ بزار درم کی ایک تہائی امام اعظم کے نز ویک زیدو عمرودونوں على نصفانصف تعتبيم بوكي اور صاحبين كنز ديك يائج حصر بوكراس طرح تعتبيم بوكى كدزيد كوتين يانجويس حصاور عمروكودو پانچویں مصیلیں مے اور اگر بیٹے کی وصیت اپنے مرض میں خود کی مملوک کا آزاد کرنا ہے توباپ کی وصیت کی اجازت پر اس کے آزاد كرنے كى دميت كور جي موكى اى طرح اكراسينا وريااسيناب برقر ضدكا اقرار كياتو قرضه عدم موكاس واسط كدوارث كا جازت رینا بمزلهٔ ومیت کے ہےاور مرض میں آ زاد کرنا بھی ومیت ہےاور دوومیتیں ہرگا ہجتم ہوں اور دونوں میں ہےا یک عنق کی ومیت ہوتو عنق کی وصیت کور جی ہوگی اور قرضہ بدنسیت وصیت کے مقدم ہوتا ہے بدمجیط سرتھی میں ہے اور اگر وارث نے اپنی صحت میں اینے باپ کی دمیت کی اجازت دی ہوتو عنق میں اور اقر ارقر ضدو دمیت ند کورہ سب سے مقدم ہوگی ای طرح اگر أس نے باپ کی ومیت کی اجازت اور باپ پرقر ضد کا اقر اردونوں اپنی صحت بیں کیاتو پہلے ومیت ادائی جائے گی پھراگر پچھے باتی رہاتو قرض خوا ہوں کو ے کا کس اگران کا قرضہ بوراا داہو کیا تو دارٹ کچھ ضامن نہ ہوگا ادر اگر بوراا دانہ ہوا تو جس قدر اُس نے اجازت میں ضائع کیا ہے اُس کے مثل ضامن ہوگا اور اگر زیدنے وارث کے باپ پر قر ضد کا دعویٰ کیا اور موسی لدنے بیددعویٰ کیا کہ اس وارث کے باپ نے اسینے باپ کی دمیت جومیرے تق میں ہاس کی اجازت دے دی ہے اس کی وارث نے دونوں کی تقدر بی کی اور ساتھ میں تقدریق کی تو ترض خواه کا قر ضد مقدم ہوگا چرا گرموسی لد کے واسطے پچھ نہ بچاتو وارث أس کے واسطے پچھ ضامن نہ ہوگا خواہ أس نے حالت مرض میں دونوں کی تقمد بن کی ہویا حالت محت میں اور فرمایا کہ اگر وارث نے اپنے باپ کی وصیت کی اجازت وے دی مجراپے اوپر قرضہ کا اقر ارکیاتو قرضہ مقدم ہوگا پھراس کے بعد اگر بچھ باقی رہا ہی اگر دارث مینت کے دارثوں نے اس اجازے کوتمام منظور نہ کیا تو ع قول زیاد تی جس سے اس کی قیمت بر حل ۱۱ سے قول یا اس کی قیمت ملا براحرف واؤے کیکن نے میں یہ ہے اا سے لیعن آزاد کرہ ناام و

باندى كوا امند (١) يعنى وارثوں كے اجازت كي خرورت نبيس باء 💎 (٢) معنى دو بزار درم جو بينے كامال باس كى تها فى جى بلااجازت فے كل ال

موصی لہکواس باقی میں سے فقط ایک تبائی ملے گی میرمیط میں ہے۔اورا گرمرض میں اُس نے وصیت پدر کی اجازت دی پھرا ہے باپ پر اورائے اوپر قرضہ کا اقرار کیا تو پہلے اُس کے باپ کا قرضہ ویا جائے گا پھراس پر قرضہ پھرومیت جس کی اجازت دی ہے وہ افذ کی جائے کی بیمیداسر حسی میں ہے۔ زید کا ایک غلام ہے اس غلام کے سوائے اُس کا پچھ مال نیس ہے اُس نے اسے مرض الموت میں اس کوآ زاد کیااور ایک وارث عمرو چیوز کرمر گیا اوراس وارث کا بھی ایک غلام ہے جس کی قیمت غلام اق ل کی قیمت کے برابر ہے اوراس مِنے سوائے اُس کا بچھ مال نیس ہے چرعمرونے اپنے مورث کی وصیت کی اجازت دے دی اور اپنے مرض الموت میں اپناغلام آزاو کر وياتواس كوارث كى بلاا جازت اول غلام بل عنتهائى آزاد موجائ كابدون اس كرأس يرسعايت لازم آئ اوريافا برب کہ پھر دو تھائی غلام اوّل اور بورا غلام دوم دوتوں غلاموں میں ہے یا پچ جھے ہو کرتقتیم ہوگا جس میں سے تین جھے غلام اوّل کواور دو جھے غلام دوم کولیس مے ایک مریض کے دو ہزار درم ہیں اس کے سوائے اُس کا پچھے مال نہیں ہے پھر اُس کا موت کا وقت آیا اور اُس نے موت کے وقت درموں میں ہے ایک ہزار درم کی زید کے لیے وصیت کر دی اور عمر و کے واسطے باقی ہزار درم کی وصیت کر دی پھر مر عمیا پھرائی کے جئے نے دونوں وصیتوں کیآ گئے بیچھے اجازت دے دی مگراجازت حالت مرض میں دی اور سوائے اس میراث کے اُس کا کچھ مال نہیں ہےتو دو ہزار درم کی تہائی دونوں زیدوعمرو کے درمیان میت اوّل کی وصیت پرتقسیم ہوگی ایک مخص کے پاس ہزار درم ملک جیں اُس نے ان در موں کی زید کے واسطے وصیت کی مجرمر کیا اور عمر واُس کا وارث ہوا اور عمر و کے پاس بھی ہزار درم ملک ہیں ہی عمر و نے اینے ذاتی درموں کی اور اور جس کا وارث ہوا ہے سب کی خالد کے واسطے دمیت کر دی پھر عمر ومر کیا اور اگر اُس نے بکر وارث جیوڑ اپجر برنے این مرض الموت میں اینے باب دادادونوں کے وصیتوں کیا جازت دے دی چرمر کیا اور سوائے مال میراث کے اُس کا مجھ مال نہیں ہےتو پہلے موصی لہ کوا قال ہزار درم میں ہے تہائی بلا اجازت کے پھراؤل ہزار کی باتی دو تہائی دوسرے ہزار میں ملالی جائے گی مچراس میں ہے ایک تہائی دوسرے موسی لہ کو با اجازت لیے گی مجرتیسر ہے مینت کی مال کی تہائی لے کرموصی لداقال اورموسی لددوم کے ورمیان بھساب ہرایک کے حق کے جواس کا اجازت کے بعد باتی رہ گیا ہے تقسیم کی جائے گی بیچیا میں ہے۔

بنعن ٢

## حالبة الوصية كےاعتبار كے بيان ميں

اگرایک مردمریض نے ایک عورت کے واسطے قرض کا اقرار کیایا اُس کے واسطے وصیت کی یا اُس کو جمہد کیا پھر اُس کے واسطے وصیت کی یا اُس کو چھے جہد کیا پھر اُس کا قرار جائز ہوگا اور وصیت و جہد باطل ہوں گے اور اگر مریض نے اپنے کا فریار تین (۲) کے واسطے وصیت کی یا اُس کو پھے جہد کر کے ہر دکر دیایا اُس کے واسطے قرضہ کا اقرار کیا پھر اُس کی موت سے پہلے جیٹا آ زاد کر دیا گیایا مسلمان ہوگیا تو یسب باطل ہوگیا۔ ای طرح اگر بیٹا مکا تب ہوتو بھی بھی (۲) عظم ہے بیکانی بیس ہے۔ ایک مریض نے وصیت کی حال نکہ وہ صف کی وجہ سے بول نہیں سکتا ہے ہی سرے اشارہ کیا اور اُس کی حالت سے معلوم ہے کہ وہ سے جھتا ہے کہ جمرااشارہ مجھا جائے گا تو جائز ہے ور زنہیں۔ اور بیاس وقت ہے کہ جب وہ بولنے پر قادر ہونے سے پہلے مرجائے کیونکہ ایک بی صورت بیس بی فلا ہر جو جائے گا کہ اُس کے کلام کرنے سے یاس (نامیدی) ہو چگی تی ہی شن گوئے کے ہوگا بیٹر اللہ المعنین بی ہے اور جو تھی باک

<sup>(</sup>۱) یعنی مرض ذکور ہے مرکمیا ۱۲ (۲) مرکبے مشوال (۳) مین آزاد ہو کہا قبل موت موسی کے ۱۲

ایسے مریش کوزماند درازگذرااور حالت ایکی ہوئی کدأس کے موت کا خوف کندر ہاتو وہ حک سے آدی کے ہے تی کداگر اُس نے پورا
مال ہیرکردیا تو سی ہے ہمراگر اس کے بعد وہ چار پائی ہے لگ گیا تو یہ بحولہ مرض جدید پیدا ہوجانے کے ہا اوراگر ابتدائے حال
میں جب اُس کو مرض پیدا ہوا ہے آئیں ایا م میں مرکیا حالا تک چار پائی ہے لگ گیا تھا تو وہ ایسام یعن ہے جس کی بلاکت کا خوف ہے
ای وجہ ہے اُس کی دوا کی جاتی ہے ہی وہ مریض مرض الموت کا مریض ہے کدائس کے بدکا اختبار ہے تہائی مال ہے ہوگا ہے گائی میں
ہوگی ورنہ باطل ہوجائے گی اور آگر کہ موسم مرکیا ہی اگر جنون مطبق ہوگیا تو بیقاضی کی رائے پر ہے اگر اُس نے اجازت دے وی تو جائز میں جنون مطابق کی میعاد ت کی تام اسے بولا اُس کے معاد تاریخ ہوئی ہی جنون مرابق کی معاد ت کی اور آگر کہ کہ موسم مرابق کی میعاد ت کی میں ہوئو میں کے ہوئو اُس کی تعام ہوئو میں ہوئی گیا یا لوائی کی تھا ہوگیا کہ اُس کے تھا ہوگیا کہ تھا ہوگیا کہ کہ ہوئوں میں ہوئوں کے اس کے تائد ہوں کے تھا ہوگیا کہ اُس کے تار ہوئی کے تو مرض سے تھا ہوگیا کہ اُس کے تار ہوئی کی ہوئوں کی ہوئی ہوئی گیا کہ کہ کے تار ہوئی کی گیا کہ کہ کی گیا کہ کہ کو کی گیا کہ کہ کو کے تار ہوئی کی گیا کہ کو کہ کی کے تار ہوئی کی گیا کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کی کو کی کو کی کو کہ کو کی کی کو کی کو کی کے کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو

اگر عورت کے (مرض الموت میں ) در دِزہ شروع ہوا تو جو قعل وہ اس حالت میں کرے اُس کے تہائی مال ہے معتبر ہوگا ☆

مجدوم اور چوتھیا بخارا اور ہاری نظ و ہے کر بخار والا اگر جار پائی ہے لگ گیا تو اُس کا تھم مرض الموت کے مریض کے مائند ہے بیٹی شرح ہدایہ بی ہے۔ ایک شخص کو قائی نے مارا اُس کی زبان جاتی رہی یا کوئی مرض ایسا پیدا ہوا ہی اس بی گویائی کی طاقت شدری پھراُس نے (وصیت بی ) کسی شے کی طرف اشارہ کیا یا کسی چیز کی وصیت لکھ دی حالا نکداس حالت پر اُس کا زمانہ واراز ہوگیا (اور اس سے مرادیہ ہے کہا یک سال گذرگیا) تو یہ بمزلہ کو نظے کے ہے بیٹن اللہ المقتین بی ہے۔ اگر مورت کے دروزہ شروع ہوا تو چوفنل وہ اس حالت بی کرے اُس کے تہائی مال ہے معتبر ہوگا اور اگر وہ اس سے نئے گئی تو اُس کا بیض اُس کے پورے مال سے جائز ہوگا پیشری طحادی بیس ہے۔

يانعوال بارب

## مرض الموت ميں عتق ومحابا ۃ و ہبہ کے بیان میں

ایناغلام آزاد کرنے کی وصیت کی تو آزاد نہ ہوگا الا اُس صورت علی ہے کہ وارث لوگ اُس کو آزاد کردیں اور اُس کو اختیار رہے گا کہ اس وصیت سے بقول یا بلعل رجوع کر لے جسیا کہ اور وصایا علی تھم ہاس واسطے کہ بیتھم باعبات (۱) ہے تو جب تک آزاد کیا نہ جائے تب تک فقا تھم ویے سے وہ آزاد نہ ہوجائے گا یہ مجیط سرحسی علی ہے۔ اگر ایک شخص نے اپنے مرض عمل آزاد کیا یا تھ

ے مینی اس مرض سے ایسا خوف ندر ہا جیسا مرض الموت کے مرکیش سے غالباطی الانقال خوف ہوتا ہے کہ و دچار پائی سے لگ جاتا ہے؟! ع مینی اگرکل مال ہرکیا تو تھائی ل سکتی ہے بلا اچازت اور ہاتی دوتھائی والیس کی جائے گی واستہ سے اور یعنی شرح متون نے تصریح فر مائی ہے کہ مراو سال سے سمال مشمی مراد ہے؟! سع اس زمانہ میں جب تک لڑائی شروع ندہوتہ تک صف قال میں شش سریفش کے ہوتا چاہئے؟! اسٹد مذر سے سریک بحابات کی یا بہدکیاتو ہیسب جائز ہے اور اس کا اختبار تہائی مال ہے ہوگا اور صاحبان وصیت اسکے ساتھ شریک کیا جائے گا۔ ای طرح جس کا کا است کی یا بہدکیاتو ہیں وہیت کے تم میں ہے اور اگر مشتری کے ہاتھ محاباتا ہے خرو خت کیا گالت و بنیان کے جو مریض نے اپنے اور لازم کرلیا ہووہ بھی وہیت کے تم میں ہے اور اگر مشتری کے ہاتھ محاباتا ہے خزو یک محاباتا اولی ہوگی اور اگر آزاد کیا ہم محاباتا کی تو بھی بھی تھم ہے اور صاحبین کے خزو یک دونوں مسئوں میں ست اولی ہے اور امام ابو صفیہ آنے نے فرمایا کہ اگر تحاباتا تھی ہم آزاد کیا ہم محابات کی تو تبائی مال دونوں محابات میں بسبب دونوں کے برابر ہونے کی نصفا نصف تقسیم کرویا جائے گا ہم جو بھی تھا بات تھی مور اس اور میں تا ہم اور تھی تقسیم کرویا جائے گا ہم جو بھی تابات آخرہ کے حصد میں آبا ہے وہ حق اقر اور حق تانی کے کہر آزاد کیا تو تبائی مال دومیان محابات اور حق اقرال کے تقسیم ہوگا اور اگر آزاد کیا ہم حابات اور حق اقرال ورحق تانی کے کہر آزاد کیا تھی ہم ہوگا اور مسامین کے خزو کی ہم روحت کی دومیان تھا ہم ہوگا اور مسامین کے خزو کی ہم روحت کی دومیان تھا ہم ہوگا اور مسامین کے خزو کی ہم روحت اول میں حق اول کے تقسیم ہوگا اور مسامین کی خزو کے ہم روحت اول میں حق اول کے تقسیم ہوگا اور مسامین کے خزو کی ہم روحت اور کی گئیں ہے دومیان تھا ہم کہ ایا ہو اور حق تاری ہے کہر ایک ہم ہم نواز میں درم میں فروخت کر دی یا ہم اور میں کی خزو میں ہم کی خرود میں کہر انہ کی انہ کی میں خروخت کر دی یا ہم ان کی میں میں خروخت کر دی یا ہم ہم کی کی تو دور میں کی خرود میں کہر میں کی تو مور میں خوابات ہم ہم نواز دیا ہم ہم نواز دیا ہم ہم نواز دیا ہم ہم کی ان کی درم کی کی تو مور میں کی جو سودر میں کی کی تو میں کو کی کی تو اور میں کی کی کی تو اور میں کی کی تو کو درم کی کی تو کی کی تو میں کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو

اگرومیت کی کرمیراغلام میری موت کے بعد آزاد کیا جائے یا کہا کہ آلوگ اُس کو آزاد کردویا کہا کہ میری موت ہے ایک روز بعد و و آزاد ہاورایک فض کے واسطے ہزار درم کی ومیت کی آو دونوں تہائی مال میں تھے۔ اُرار ہوں گے اور بیا بیا عتی نہیں ہے جو تہائی مال میں تھے۔ گاڈا شروع کیا جائے گھراگر نیچ تو موصی لدوغیر و کا ہو بلکہ اولا جب شروع کیا جائے گا کہ جب اُس نے یوں کہا کہ و فلام میری موت کے بعد آزاد ہے بطور مہم (دونوک نہ کہا) کہایا اُس کواپنے مرض میں قطعا آزاد کر دیایا کہا کہ اگراس مرض میں جھے موت آئے ہو آزاد ہے بطور مہم رہوں ہے کہ ومیت ہے کہا اُس کواپنے مرض میں تطعا آزاد کر دیایا کہا کہ اگراس مرض میں جھے موت آئے ہو آئے ہو آئی ای طرح اگر جو عتی بعد موت کے بلاقید وقت واقع ہو اُس کی ابتداو صیت سے پہلے اُس کے ساتھ ابتدا کی جائے گی اس طرح اگر جو عتی بعد موت کے بلاقید وقت واقع ہو اُس کی ابتداو صیت سے پہلے ہوگی ہم موظ میں ہے۔

اگرافی با ندی کواسینے مرض میں آزاد کیا بعد آزاد ہونے کے بل موت مریض کے یابعد موت مریض کے یکے جی ہیکا اور ایک با ندی کواسینے مرض میں آزاد کیا کہ دو میری موت کے ایک دو زیا ایک مہید بعد آزاد ہے گھر دت گذرگی تو امام محرّ ہے این سام کی روایت کے موافق بیچھ ہے کہ بدون احماق وار خان یادمی کے دو آزاد نہ ہوگا تی پیچیا مرحی میں ہادواگر اپنی باندی کواپنے مرض میں آزاد (۱) کر دیا اور بعد آزاد ہونے زاد ہونے کے بلی موت مریض کے یابعد موت مریض کے یکے جی تو آس کا بچد و میت میں وافل شہو گا اور اگر اپنی خام کہ دیا اور دو مرسے کہا کہ جھے اس مرض میں موت آ جائے تو تو آزاد ہے پھر اس مرض میں مرکبا تو دو نوں تہائی میں حصد دار ہوں کے اس واسطے کہ بعد موت کے استحقاق مساوی ہیں بدیں می کہ دولوں کے تو میں آس نے مرض الموت میں کہا ہے وصیت کی قو وائز نہیں ہوئی کہ دولوں کے تو میں آس نے مرض الموت میں کہا ہے وصیت کی قو جائز نہیں ہوئے اور قربایا کہا گر اُس کے واسطے میا کہ دور در اہم معلومہ کی یا کہ چڑ کی وصیت کی قو جائز نہیں ہوئے اور قربایا کہا گر اُس کے واسطے میا تھر اُس کے دوسے کی تو وائز نہیں ہوئی اور باتی کا اور باتی کے واسطے معانے کرے گا بیامام اعظم کا قول ہے یہ پیمز لدا کی صورت کے ہے کہا ٹی زندگی ہوئی مشتری دے ہوئی باتی مودرم قو مشتری دے چاہام اعظم کا تول ہے یہ بیمز لدا کی صورت کے ہے کہا ٹی زندگی اور باتی مون میں مورم قو مشتری دے چاہام اعظم کا تول ہے یہ مون تبائی کا اس ہو وضتری کو بھور سے اور باتی میں ترش کی کیا جائے گا اس میں حیات کی باتی کی ان جس کی تو تو کہ اس مون کو دوسور میں ترکی کیا جائے گا اس سے بیمز کی کیا ہو کہ خال کی ان جس کی دوسوری میں ترکی کیا جائے گا اس میں حیات کی خال ہی خور میں میں ترکی کیا جائے گا اس میں حیات کی خوال کو خال میں کی خوال کی خوال کی خوال کو دو اس مواف بوئر باتی تھیت کے لیے وارش کی وارش کی دوسوری میں ترکی کیا جائے گا اس میں حیات کی خوال کی خوال کی ان جس کی خوال کی دور دو اس کے دو ان کے موال کی دور کو دور اور کی کیا جائے گا اس میں خوال کی خوال کی دور کو دور دور کو کیا گا کہ کی کیا گیا گیا گی کی خوالوں کے دور کو دور کی کیا گا کی کیا گیا گیا گو کی کو خوال کی خوالوں کو دور کو دور کو کیا گا کی کیا گوگیا گیا گو کیا گوئی کو دور کو کی کی کو کو کو کی کو کی کیا گوئی کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو ک

(١) اورة زادى بطوروميت ٢

عن أس كواس كرقيدش سے كى قدر بهدكره يا اور اگراس كرداسط يور در قبائى وست كى قر تبائى بال سے آزاد ہوگا اى طرح اگر اسط اس كواس كار قد بهدكيا سرصد قد كرديا اور بياسية مرض عن كيا تو بحق باتى از دوج عيد بسوط عن ہوا وراگراسية غلام كرداسط استية تبائى بال كى دهيا بات كا اگرائى كا بال درم يا دينار استية تبائى بال كى ده تبائى قيست كى تو دهيت جا نز ہو جائى گا بال درم يا دينار الدوج بات كا گرائى كا بال درم يا دينار غلام كى ده تبائى قيست اگرائى قدر بوجس قدرائى كے باقى بال سددا جب بوائة قصاص جو جائى گا بخى بدلا برا بر بوكر بورائى فلام آزاد بوجائى گا دراگر غلام كى دو تبائى قيست على زياد تى بوق بولا برائيس بوسكا ہے جب بكدوار تو لام على بالا من منامندى ند بوجائى اور تاريخ بوق كو اور قربائى قيست على زياد تى بوق كو كرائى دوجائى قيست ميں زياد تم بوگا كرائى ہوگا كرائى ہوگا كرائى ہوگا كہ باتى مالا دو خلام على اور دوار تول كو دخت تول تو أس بركان تو موجائى گا كى اور دوار تول كو اختيار بوگا كہ باتى مالوں على منامندى ند بولى تو أس بركان تو دوار تول كو دوار تول كو اختيار بوگا كہ باتى مالوں على سے تبائى فروخت ندكر بن بربال تك كدأن كوسعايت كا مال عاصل بواور بيا بام اعظم كا قول ہوادر دوار تولى كوا خلام كے بوراغلام كے دواسط أس كے باتى تام وسيتوں سے مقدم رہے گا بحل اگرائى مال أس كى معوات كا اور جب مرك تول بواج است كا اور حتى باتى تام وسيتوں سے مقدم رہے گا بحل اگرائى مال أس كى معدار تھيت ہوگى بيدائى على اور اگرائى خلام كود بدد بي اور اگرائى كى تيت زائد ہوتو زيادتى كے داسط أس كى دوست كى قويد وسيت اقلى سے دورائى ہو سے بورائى الى ماسل كى كى دوست كى قويد وسيت اقلى سے دورائى ہورائى الى ماسل كى كى دوست كى قويد وسيت اقلى سے دورائى ہورائى بورائى ہورائى ہورائى بورائى ہورائى بورائى ہورائى ہورا

اگراپ مرض ہیں اپ ایک ظلام ساور ایک مدید ہے جن دولوں کی قیت برایہ ہے بیکہا کہ آو دولوں ہی سے ایک آزاد

ہ بھر بیان کرنے سے پہلے مرکمیا قر تہائی مال دولوں ہی تین صبے ہوگا جس ہی سے ایک حصد ظلام کے واسطے اور دوحصد یہ کے

واسطے ہوں کے اور اگر وصیت کی کہ میر سے ظلام سے اس قدر درم لیے لئے جا ہمی بھر آزاد کردیا (۱۰ جائے قر جس قدر مریض نے اُس

کو خد سے گھٹا ہے جی دوا اس کو تہائی مال سے بطور وصیت لیس کے بس اگر وہ مقدار جو مریض نے ظلام کو ذمہ سے گھٹائی ہے

مریض کا تہائی مال ہوتو ظلام پر سعایت واجب اندہ ہوگی اور اگر تہائی سے زائد کھٹائے ہوں تو زیادتی کے واسطے سعایت کرے گا ہے جا

مریض کا تہائی مال ہوتو قلام پر سعایت واجب ندہ ہوگی اور اگر تہائی سے زائد کھٹائے ہوں تو زیادتی کے واسطے سعایت کرے گا ہے جا

مرحی ہیں ہے اور اگر اُس نے کہا کہ برمملوک جو میر ک محب میں قدیم سے بی اُس کو آزاد کردولیتی وصیت کی تو مملوک ایک سمال سے

مرحی ہیں ہووہ آزاد کیا جائے گا اور بھی تقار ہے بیٹر لئہ الفتین ہی ہے۔ ایک فض نے وصیت کی کہ میر سے بہر کا ظلام خریا کہ میری طرف سے آزاد کیا جائے گا ور ما ہا کہ وصیت باطل ہے اور امام ابو بوسف نے قرمایا کہ وصیت کی کہ میر سے ہرکا ظلام خریا ہو ہو تھیں ہو کہ ہو کہ کی اور اگر وارث نے آس کو کو می کی صوت کے بعد کی اجماع کی اور وست کے بھر کی اور اس کے باتھ فرو و تھا ہو کہ ہو تھیں ہو ہو ہو گا ہو اس کے اور اکر وارث نے کی وصیت ہو تی کہ اور اکر وصیت کی کہ وصیت ہو گا اُس کو اُس کو تو تو کہ ہو کہ کو آزاد کیا جائے گا اُس کو میں کو فرو ت کر نے اور اگر اُس نے کہ اگر طال کا ظلام خرید اج سے تو کر اور ایس کہ موجائے کے آزاد کردیا اور اُس کے کہ اُس کو فرو ت کرنے ہو ائے کہ وہ وہ کہ دور مول کو تین کر کو وفت کرنے ہو اُس کو فرو وخت کرنے والی کا میں جو کہ کہ کو ایس کو ہو وخت کرنے وہ کا کہ رہ کہ کہ تام میکر کرنے ہو گا کہ دور کو ایس کو ہو انے کہ وہ فلام مرجائے یا آزاد کردیا اور اُس کی کو وخت کرنے وہ کے کہ وہ کہ کہ دور کو ایس کو گھر کہ کہ کو کہ کہ تو کو کہ کہ اُس کو فرت کرنے وہ کام میں کہ کے آزاد کردیا جو کہ کہ دور کو کہ کام کو کہ کو کہ کہ کو کرنے یہ کہ کہ کی کو کہ کہ کو کو کہ کہ کو کہ کہ کی کو کہ کے اُس کو گھر کے گا کہ کو کرنے کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کے کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کے اُس کو کہ کے آزاد کردیا جو کے

میر پیلا سرحسی میں ہے اور اگر اپنے غلام کی زید کے واسطے ومیت کی مجرومیت کی کہ بیغلام عمرو کے ہاتھ قرو خست کیا جائے اور شمن بتلا دیا مرتمن میں اس قدر کی رکھی کہ بہنسبت قیت کے تہائی مال کا نقصان ہے اور موٹی کا سوائے اس غلام کے پچھے مال نہیں ہے تو عمر وکو اختیار ہوگا جا ہے غلام کا یا نچ چسٹا حصہ اُس کی وو تہائی تیت کے عوض لے لیے یا ترک کر دے اس واسطے کہ محایات کی وصیت بمنز لہ باتی وسیتوں کے ہوتی ہے اور اس مقام پر دونوں وسیتیں برابر ہیں کدایک وسیت تہائی مال کوحاوی ہے بس تہائی دونوں میں نصفا نصف ہوگی کہ عمر و کونسف تہائی لینی چمٹا حصہ ملے گا اور زید کو بھی چمٹا حصداس قدر ملے گا پس باقی غلام میں سے فقط پانچ چھٹے جھے عمر د کے ہاتھ دو تہائی قیت میں فروخت کے جائیں گے اور زید کے واسطے اُس کا چھٹا حصہ ہے وہ زید کو دیا جائے گا اور اگر عمرونے اس کے خرید نے سے انکار کیاتو زیدکو بوری تہائی غلام کی سلے گی بیمسوط س باورا کرفتظ ایک غلام چھوڑ ااوراس کی قیمت ہزار درم باور وصیت کی کرزید کے ہاتھ ہزار درم کوفرو شت کیا جائے پھرائس غلام کی وصیت کر دی تو اس میں تین صور تیں بیا تو عین غلام کی وصیت کی یا مال کی تہائی کی۔ پس اگر وصیت اوّل کے بعد یا اُس سے پہلے عین غلام کی وصیت کی اور وارثوں نے اجازت ندوی یا اجازت دی محرز یدنے اجازت ندوی تو دوسرے موسی کی کو چھٹا حصہ غلام کا ملے گا اور باقی پانچ چھٹے حصے زید کے ہاتھ بعوش ہزار درم کے پانچے چھے کے فروخت کیا جائے گا اور بیوار توں کو ملے گا اور بعض نے فر مایا بیصاحبین کا تول ہے اور امام اعظم کے نز دیک دوسرے موصی لہ کو غلام كابار موال حصد مطے كا اور زيد كے باتھ كيار وجھے اس كى قيت كے وض فروخت كئے جائيں مح اور وہ قيمت وارثوں كو ملے كى۔ اورا کروارٹوں نے اجازت دے دی اور زیر بھی راضی ہوگیا تو پھر موسی لدأس میں اپنی بوری ومیت کے حساب سے شریک کیا جائے گالیں دوغلام دونوں موسی لیے میں نصفا نصف ہوگا کہ نصف غلام دوسرے موسی لیکو ملے گا اور ہاتی نصف زید کے ہاتھ فروخت کیا جائے گااوراً س کاتمن وارثوں میں تقلیم ہوگا اور وجہ دوم میہ کہ اُس نے وصیت کی کہ غلام اُس کا زید کے ہاتھ ہزار درم کوفر وخت کیا جائے اورعمرو کے واسطےاسیے بورے مال ی ومیت کی تو امام اعظم کے نزدیک بیٹل مسئلہ اوّل کے ہے محرفرق بدے کہ عمر واس صورت میں وارثوں سے ہزار درم عمن میں ہے اُس کا جھٹا حصہ لے لے گااور مسئلہ زوّل میں اُس کوشن میں سے پھی بیس ل سکتا ہے کیونکداس مسئلہ میں موسی نے اُس کے واسطے مال کی وصیت کی ہاورشن بھی مال ہے جیسے رقبہ تو شمن سے اُس کی وصیت کا نفاذ ممکن ہے اور مسئلہ اوّل على يين كى وميت كى بو ورقبه باورتمن موائيس كدوسرى جيز بيل تمن ساس كى وميت كى يحيل بيس بوعلى بادروجه سوم بیکے زید کے ہاتھ ہزار درم کوفرو خت کرنے کی اور عمر و کے واسطےاسے تہائی مال کی وصیت کی تو اِس صورت میں امام محد کا قول مثل قول امام ابوطنیف کے ہے کہ عمروا س غلام کے بارہ حصول میں سے ایک حصد لے لے گااور باتی میارہ حصے غلام کے زید کے باتھ بزار درم کوفرو خت کئے جائیں محلیکن اس صورت میں عمرووارٹول سے شن میں سے لے کراٹی تبائی بوری کر لے گا اس وجہ سے کہ اس کے واسطے تبائی مال کی وصیت ہے اور تمن مال ہے اور امام ابو بوسف کے نزویک بوراغلام زید کے ہاتھ فرو شت کیا جائے گا اور تمن میں ے تبالی عروکودی جائے کی بیٹیط مرسی میں ہے۔

ا كروميت كى كدان بزار درمول ميرى طرف سايك غلام آزادكياجائ جران يس سايك درم ضائع بوكيا توباقي ے امام اعظم کے زدیک غلام خرید کرے آزاد نہ کیا جائے گا اور صاحبین نے قرمایا کہ ماجی سے غلام خرید کر کے آزاد کیا جائے گا اور اگرومیت کی کدرمرے تمام مال سے غلام فرید کر سے میری طرف سے آزاد کیا جائے مگروارٹوں نے اجازت نددی تو امام اعظم کے نزو یک وصیت باطل موجائے کی اور صاحبین نے فر مایا کرتہائی مال سے غلام خرید کر کے آزاد کیا جائے گا اور اگر وصیت کی کدمیری طرف ہے آیک غلام بزار درم کے *عوض قرید کر*ئے آزاد کیا جائے مگر بزار درم اُس کے تبائی مال سے زائد ہیں تو امام اعظم کے نز دیک ومیت باطل ہاورصاحبین نے فرمایا کہ تہائی مال سے غلام خرید کر کے آ زاد کیا جائے گا اور اگر وصیت کی کہ میری طرف سے اِن سو ورم سے ج کیاجائے پھران میں سے ایک درم ملف ہوتو جہاں سے باقی درموں سے پہنچ سکے وہاں سے ج کرایا جائے گا اور اگر پچھ تلف ندہواتو ان سے جج کیاجائے گا پھراگران میں ہے چھ باتی رہاتو حاتی وارثوں کوواپس کردے گا اگر وصیت کی کہ میرے تبائی ال عيرى طرف سے ج كيا جائے برأس سے كماكيا كرتيرا تبائى إسكام كرداسطى كى ندہوگا بس أس نے كما كداس سے ماجى کید د کروتو مختاج حاجیوں کی مددگاری کی جائے گی اور اگراہیے غلام آزاد کے جانے کی وصیت کی اور مرکمیا پھر غلام نے کوئی جنایت کی جس بےجرم میں دے دیا گیا تو وصیت باطل ہوجائے کی اور اگر وارثوں نے اُس کا فدید دیا تو فدید مال دارثوں ہے ہوگا اور غلام میں ومیت نافذ کریں کے اگراہے تہائی مال کی زید کے واسطے ومیت کی پھر مرکیا اور ایک غلام و مال و وارث چھوڑ ا پھر موسی لہنے کہا کہ مينت في أس كوا في صحت عن آزاد كيا باوروارث في كما كداية مرض عن آزاد كيابية وارث كا قول بوكا اورمومي كو يحدند فے الا إس صورت میں کرتہائی میں سے چھوٹ جائے یا اس امرے کواہ قائم موں کرمیت نے اس کومحت میں آزاد کیا تھا اور اگر ایک مختص مر کمیا اور ایک بیٹا اور غلام چیوڑ اپس زید نے وارث پر دعویٰ کیا کہ تیرے باپ پرمبرے بزار درم قرضہ بیں اور غلام نے دعویٰ کیا كرتيرے باپ نے مجھے ائى صحت ين آزاد كيا ہے ہى وارث فدكور نے جواب ديا كرتم دونوں سے ہوتو غلام فدكورا في قيت ك واسطے سعایت کرے گا اور یہ تیمت قرض خواہ کودے دی (۱) جائے گی۔ اور بیام اعظم کے نز دیک ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ چھے مجی سعایت نه کرے گا اور علی بنداالخلاف اگر آیک مخض سر گیا اور ایک بیٹا اور ہزار درم چھوڑے پس زید نے دعویٰ کیا کہ تیرے باپ (۲) پرمیرے بزاردرم قرضہ بیں اور عمرونے دعویٰ کیا کہ بہ بزار درم جو تیرے باپ نے چھوڑے ہیں میری ودیعت کے بیں اور وارث نے کہا كهتم دونوں سيج ہوتو امام اعظم كنز ديك بزار درم متر وكدونوں من نعفا نصف ہوں كے اور صاحبين كنز ديك ووبيت اولى ب یعنی فقل عمرو لے لے گا یہ کافی میں ہے۔اگر دو بیٹے اور سو درم قیمت کا غلام چیوڑا حالانکداس کوایے مرض میں آزاد کر چکا ہے اور وارثوں نے اس کی اجازت دے دی او و وسعایت کرے گار بدار می ہے۔

فرمایا کدا گرایک مخف نے اپنے مرض میں اپنا بڑار درم کوٹر بدا اور یکی اُس کی قیمت ہے اور سوائے اُس کے اُس کے پاس بزاردرم تقد أس كابيناخ يدكروه آزاد موكا اوراس برسعايت واجب ندموكي اوروارث موكابيامام ابوطيفة كاقول باورصاحيين في فرمایا که بزار درم اپنی قیت کے واسطے سعایت کرے گا مکراً سی میراث سے قصاص (۱۳) ہوجائے گا اور اگر پانچ سودرم تیت کا اپنابیٹا بزار درم میں خریدااور پانچے سودرم قیمت کا اپنا غلام آزاد کر دیااور سوائے ان دونوں کے اُس کا بچمہ مال نیس ہے تو امام اعظم کے نز دیک محابات مقدم ہوگی اس واسطے کراس نے محابات کو پہلے کیا ہے اور شک مال اُس عی منتفرق ہوگیا ہی دونوں غلاموں عی سے ہرایک یرانی قیت کے واسلے سعایت لازم ہوگی اور بیٹا کھے وارث نہ ہوگا اس واسلے کدائس پر سعایت واجب ہے اور صاحبین کے نز دیک عنق تمتعدم ہے لیکن بیٹا چونکہ وارث ہوااس واسطے اُس کے لیے وصیت نہ ہو گی لیکن دوسراغلام مغت آ زاد ہو جائے گا اور بیٹا ائی قیت کے واسطے سعایت کرے گا اور یا تع سے مطالبہ کیا جائے گا کہ جس قدراً س کے جمن میں قیمت سے زائد ہے اُس کووالیس کر

ل جس كوجار مع ف على امانت اوردهم و بركت بين ال على المحتق أزادى وآزادكر تأكمي غلام ياباندى كوال 👚 (1) يعنى بفقد وقر ضدال (۲) اور قر مسکامال وارث اسینه پاس سے دے وال (۳) سینی جس قدر اُس کی میراث ملتی اُس کا بدلا موکراتر جائے گا ۱۲

دے پس میدمال موافق فرائض کے وارثوں میں میراث ہوگا اور اگر ہزار درم قیمت کا بیٹا ہزار درم میں خربیدا اور ہزار درم کا دوسراغلام آ زاد کردیا تو امام اعظم کے نزدیک تبائی مال میں دونوں حصہ دار ہوجا ئیں سے اور حصہ ہے زائد جس قدر قیمت پسر دے أس کے واسطے بیٹا سعایت کرے گا اور اُس کومیراث نہ طے کی اور صاحبین کے نزو کیا۔ بیٹا وارث ہو گا تحر اُس کے واسطے وصیت نہ ہوگی لیس أس يرداجب نه ہوگا كدائي قيت كے داسطے معايت كرے اور ميراث كے حصہ ہے جواس پر سعايت قيمت واجب ہے أس كا بدلا ہو جائے گا فرمایا کدا گرایک مخص نے اپنی بائدی کو آزاد کیا چراس سے تکاح کرایا حالا تکدو مریض تھا چراس بائدی کے ساتھ دخول کیا اور باندی کی قیمت بزار درم تھی اور اُس کا مبرش سو درم ہے ہیں اگر اُس کی قیمت اور مبراکشل تبائی مال سے برآ مد بوسکتا ہے تو میں اُس کے واسطے میراث قرار دوں گا اور میر دلاوں گا اور نکاح جائز قرار دوں گا اور اگر اُس کی قیمت و میرتہائی ہے برآ مدن ہوتو اُس کواُس کا مہراکمثل دیا جائے گا اور بعدمبر ٹکا لئے کے جو باتی ہے اُس کی تہائی دی جائے گی پھر ہاتی قیمت کے واسطے سعایت کرے گی اوز اُس کو میراث نہ ملے کی اور بیامام اعظم کا تول ہے اور صاحبین رحمہما اللہ نے فرمایا کہ نکاح جائز ہے ہرحال میں اس واسطے کہ جس پر سعایت واجب بوه صاحبات کے زوریک الی حرو ہوتی ہے جس پر قرضہ ہے اس کو اس کا ممراکشل ملے کا اور مراث ملے کی اور اُس پر واجب ہوگا کدائی قیت کے واسطے سعایت کرے اور اگر ہزار درم قیت کی اپنی باندی آ زاد کر دی پھراس سے سودرم قرض کئے پھر اُس سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ دخول نہ کیا یہاں تک کہ مرکیا اور سوائے اس کے دو ہزار درم چھوڑ ہے تو صاحبین کے نزویک بیہ دونوں صورتیں کیساں ہیں اور نکاح جائز ہے اور وہ وارث ہوگی اور اُس کومبراکشل ملے گا بسبب اُس کے کہموت سے نکاح کی انتہا ہو عنی اور اُس کا قرضہ جومیّت نے لیا ہے وہ ملے گااس واسلے کہ اُس کا سبب معائنہ ہے اور اُس پر اپنی قیمت کے واسلے سعایت واجب موكى اورأس كے داسطے دميت ند ہوكى اورامام اعظم كے فزد يك نكاح باطل بادروه مال متروك مى سے اپنا قرضه وصول كر لے كى مجرتہائی ماقمی مال کی بطریق وصیت کے اُس کو سطے گی اور چونکہ اُس کی قیت ومبراکٹل تہائی مال سے زائد ہے اس واسطے نکاح باطل موااور اگراس یا ندی کو آزاد کردیاادر سوائے اس کے اس کا بھی مال نیس ہے جراس سے نکاح کیا مجراس سے دوسودرم قرض لئے اور أن كوا بني ذات يرخرج كرد الا اوربياية مرض مي كياب بحرمر كياتوامام اعظم كنز ديك فكاح باطل باور باندى ندكور كوميراث ند ملے کی اور اگر اُس کے ساتھ دخول ند کیا ہوتو اس کومبر بھی ند ملے گا اور قر ضد کے بعد ماقعی کی تہائی کے واسطے اُس پر سعایت واجب ہوگی اوراگرایے مرض میں آزاد کیا پھراس سے نکاح کیااورسوائے اس کے اُس کا چھمال نیس ہے پھراس قدر مال کمایا کہ یہ باغدی اوراس کا مبراس کی تبالی سے برآ مدہوتا ہے تو تکاح جائز ہے اور اُس کومبر ومیراث ملے کی اور اُس پرسعایت واجب ندہو کی میمسوط

اگرایک رقبہ کے آزاد کرنے کی دھیت کی اور تہائی ہال ہے اُس کواس قدر مال دینے کی دھیت کی پس اگر ہائدی معینہ ہوتو اسط عمل کال دونوں جائز ہوں گے اور معینہ نہ ہوتو عنی جائز ہوگا اور دھیت مال جائز نہ ہوگی الا اُس صورت میں کہ میت نے یہ کہا ہوکہ میں نے یہ وسی کی رائے پر چھوڑ دیا اگر وہ جا ہے تو ہائدی کو مال دے دیتو جائز ہے میں اس قول کے کہ میر امال جہاں تیرائی چاہے صرف کر اور اگر یہ وصیت کی کہاس قدر گیہوں یا در موں سے ایک غلام خرید کر کے میری طرف سے آزاد کیا جائے اور اُس کا ایک غلام ہو اُس کے اُس کا وہ فلام جو اُس کے ہاس ہو آس کے ہاس ہو آس کے اُس کا وہ فلام جو اُس کے ہاس قدر گیہوں خود و ہیں تو جائز ہوں وہ وہ ہوں میکنوں کو تعلیم کرد ہے جا کی حالانگ اُس کے ہاس گیہوں موجود ہیں تو جائز ہو کہا کہ در موں سے جو اُس کے ہاس موجود وہوں میکنوں پر تقسیم کرد ہے جا کی حالانگ اُس کے ہاس گیہوں موجود وہوں میکنوں پر تقسیم کے جا کی اور اگر کہا کہ میری طرف سے ایک غلام آزاد کرنا تو وصی

ے کہا جائے گا کہ میت کے پاس وقت موت کے جوغلام موجود تھاوہ آزاد کردیا اور اگر اُس نے بیغلام فروضت کیا ہو پھر اُس کوخرید کر کے آزاد کیا تو جائز ہے اور بعض نے فرمایا ہے جوغلام موت کے وقت اُس کی ملک میں ہواُس کا آزاد کرنا جائز نہیں ہے اور اُس کے اس قول من كديري طرف سے ايك غلام أزاد كرنا اور اس قول من كدمير ساوا شطے ايك غلام خريد كرك أس كو آزاد كرو و كوفرق نبيل ہے ریمچیط سرحسی میں ہے اور اگرومیت کی کدمیرا غلام آزاد کیا جائے اور غلام نے اُس کے قبول سے اٹکار کیا تو وہ تہائی مال سے آزاد موگا يمسوط ش إوراكر تمن غلام مساوى قيت كاورايك بينا جيوز كرمركما بحرايك غلام في دعوى كيا كدمريش في اسيخ مرض من جھے آزاد کردیا ہے چرپروارث سے من (۱) لی مے اوراس نے ممانے سے انکار کیا توبلاسعایت اُس کے عقل کا تھم دیا جائے گا اور اگر دوسرے نے بھی ایسا بی دعویٰ کیا اور وارث نے متم سے انکار کیا تو وہ آزاد کیا جائے گا اور اپنی قیت کے واسلے سعایت كرے كا ادرائى طرح تيرے نے اگر ايساكيا تو أس كائبى بى تكم ہے اور اگر اوّل نے سوائے قامنى كے كى كے سامنے جو دونوں نے قرار دیا تھا مقدمہ پیش کر کے عتق کا تھم حاصل کیا ہوتو ووسرا غلام درحالیکہ مسئلہ بحالہ ہے بلاسعایت آیزاد ہوجائے گا ای طرح اگر تیسرے نے دعویٰ عتق ایک بھم کے پاس کیا جس کودولوں نے برضا مندی مقرر کیا ہےتو اُس میں بھی بھی بھی تھم ہوگااورا گراؤل نے ایک تھم کے پاس جس کودونوں نے برضامندی مقرر کیا ہے مقدمہ ابنا چش کیا اور تھم نے بسبب کول مرعاعلیہ کے اُس کی آزادی کا تھم دیا مجردوسراغلام دارث کوقاضی کے پاس لے کیا اور وارث نے تھم سے اٹکار کیا تو دوسراہمی بلاسعایت آزاد ہوجائے کا مجرا کرتیسراغلام بھی دارے کو قاضی کے پاس یا کسی تھم کے پاس جس کو دونوں نے برضامندی مقرر کیا ہے اپناالیا بی دعویٰ چیش کیا اور وارث نے تشم ے انکار کیا تو وہ بھی بلاسعایت آزاد ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ اگر دوسرے کا آزادی کا تھم قامنی کی طرف ہے ہوتو تیسراغلام اپنی پوری قیت رقبہ کے داسلے سعایت کرے گا اور جو تھم او پر ندکور ہوا ہے اس کی تاویل بدہے کہ تھم اس وقت ہے کہ جب ٹانی غلام کے مرافعہ ہے پہلے غلام ٹالٹ نے مرافعہ کیا ہو بیر پیلے سرحسی میں ہے۔اگرا یک غلام کے آزاد کئے جانے کی دمیت کی اور دوسرے غلام کی فلاں مخص کے ہاتھ اس قدر تمن پر فروشت کرنے کی وصیت کی حالانکہ برنسبت قیمت کے تمن میں ہے اس قدر کم کیا ہے کہ اُس کا تہائی مال ہوتا ہے تو بہتہائی دونوں میں نصفا نصف (۲) ہوگی بیمسوط میں ہے۔

اگردوغلام چھوڑ ہاوردووارٹ چھوڑ ہاوردونوں غلام اُس کے تبائی مال ہے برآ مدہوتے ہیں اور وصیت کی ہے کہ ان
دونوں جس سائی غلام زید کوو سے دیا جائے تو دونوں دارثوں پر جرکیا جائے گا کہ دونوں غلاموں جس سے کی ایک پر وحیت ہوئے
کے داسطے انفاق کر ہیں اور اگرموسی لہنے دونوں غلاموں کوآ زاد کردیا پھر وارثوں نے کسی ایک پر انفاق کیا تو وہ بی آ زاد ہوجائے گا اور
اگرموسی لہنے کی محین کوآ زاد کیا پھر وارثوں نے بھی اُسی پر انفاق کیا تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اگرمیت نے ان دونوں جس سے ایک
آزاد کے جانے کی وصیت کی پھر دونوں وارثوں کے ساتھ یا آگے چھے ایک ایک کوافتیار کیا تو دونوں پر جرکیا جائے گا کہ ایک میا
غلام پر انفاق کر ہیں اور اگر دونوں جس سے ایک ہے دونوں غلاموں جس سے ایک کومیت کی طرف سے آزاد کیا پھر دومر سے کوتو دومرا
میت کی طرف سے ہوگا اور پہلاخود وارث کی طرف سے ہوگا ہیں آگر خوشحال ہوتو اپنے شریک تے حصہ کا ضامن ہوگا اور اگر دونوں
میں سے جرایک نے ایک ساتھ کہا کہ جس نے بینظام میت کی طرف سے آزاد کیا تو دونوں پر جرکیا جائے گا کہ دونوں ایک می غلام پر
انفاق کریں ہی جب دونوں نے ایک پر انفاق کیا تو دومراغلام آسے آزاد کیا تو دونوں پر جرکیا جائے گا کہ دونوں ایک می غلام پر

ا مترجم كبتاب كماس من جونود بعن مقعود عدورى بوه پوشيد وئيس باا على ايشريك ابنا حصدا زادكر بله ياغلام نصف قيت كه داسطير سعايت كري كالادن (۱) يعن على قتم كه جانباب كهاس ني آزادكيا باا (۲) يعن غلام اذل مشترى ۱۲

اگریدومیت کی کدمیراغلام فروخت کیا جائے اوراس سے زیادہ کھوند کہایا ومیت کی که غلام اپنی قیمت سے فروخت کیا جائے تو یہ باطل ہے کوئکداس وصیت میں کوئی معنی قربت نہیں ہے تا کہ موصی کے تن کے واسطے اُس کی تعفیذ واجب ہویہ مسوط میں · ہے۔اوراگراپی بٹی کا نکاح اپنے غلام کے ساتھ برضامندی دفتر کر دیا اور غلام ندکور کی وصیت کسی شخص کے واسلے کر دی اور وہ تہائی مال سے برآ مد موتا ہے چرمر کیا تو نکاح فاسد ند موگا اور اگر غلام فدكور موسى لدكا قريبى رشته دار موتو جب تك موسى لدوميت كوتبول ند كرے يادميت سے پہلے مرندجائے تب تك أس كے باس سے آزاد ندہوجائے كااور اگرميت كے عصبه كا قريب ہوليس اگرمومي له نے ومیت کورد کیا تو اُن کے باس ہے آ زاد ہو جائے گااس واسلے کہ اُن کی ملک میں داخل ہوا ہے۔اور اگر غلام نہ کورتہائی مال ہے برآ مدند ہوتا ہوتو نکاح فاسد ہوجائے گااس واسطے کہ دفتر ندکورکوأس کے کسی قدر رقبہ کی ملک ہوئی ہے اور اگر غلام ندکور کے عتق کی ومیت کی اور میت کا اس کے سوائے کچھ مال نیس ہے تو نکاح فاسد ند ہوگا اور جب وارثوں نے اُس کو آزاد کر دیا تو اُن کے حصہ کے واسطانی قیت میں سے سعایت کرے گااور اگر آزاد کرنے سے پہلے وہ غلام مرکباتو دمیت باطل ہو کی کیونکہ کل عتق فوت ہو گیا ہے اورا کر دختر نے اپنا مہر ندلیا ہوتو اُس کوا ختیار ہوگا کہ دحیت باطل کر دےاور غلام اُس کے مہر کے واسطے قرو خت کیا جائے گا اور نکاح فاسدن ہوگا اور مہر دینے کے بعد حمن غلام میں ہے جو پچھ ہاتی رہے وہ میراث ہوگا اور اگر غلام پر دفتر کا مہر بلکہ میت پر اُس کی قیت کے برابر بازیادہ قرضہ ہوتو قرضہ کے واسطے فروخت کیا جائے گا اور نکاح فاسد نہ ہوگا پھر اگوشتری نے بسب عیب کے جگم قاضی واليس كرديا توحال جيها تعاويها بي موجائ كاوراكر بغيرتكم قاضي واپس كيا اوركسي وجه يه منيت كا قرضه ساقط موكيا تو وميت غلام باطل ہوجائے کی اور نکاح فاسد ہوجائے گا اس واسطے کہ رہ تھ جدید <sup>(۱)</sup> ہو کی بجق ٹالث اورای طرح اگرمیت پر قر منہ نہ ہو بلکہ غلام نے کوئی جنایت کی جس میں وہ دے دیا گیا یا وارثوں نے آس کا قدیددے دیا تو بھی نکاح فاسد شہوگا بیرمحیط سرحسی میں ہاور اگر لے لین اگر وہ غلام تبالی مال میت سے برآ مد ہوتو خاصة میت کی ملک ہوگا اس اگر وہ وارث کا ذی رحم محرم ہویا موسی کا ذی رحم محرم ہوتو اس کی جانب سے خواو و او تراو ند موجائے كاجيماك وى رحم ملك سے آزاد موتا ب بقول عليه السلام من ملك ذارهم محرم يعتق عليه بدي وجد كدلاعتق لا بن آدم فيمالايملك اخرجه الطحاوى وغيره بإل أكرميت كي طرف عدوارت ياوسى جس في آزاد كيانو آزاد بهوجائ كااورخروج از قيت كي قيداس واسط ب كداكروارث في تسليم ند كياتو أس كاما لك بواليس آزاد بوجائے كادراكروسى ضامن بواتو أس كى منانت سے آزاد بوجائے كا ١٢ مند (١) يعنى بغير تكم قاصى واليس كرنا اقال ب بالكومشرى كون من عن جديدة الث يحق من اا

ومیت کی کہ ایک آ دمی فرو شت کیا جائے تو ومیت مجھے ہوگی پھر جس طرح ومیت کی ہے اُس کے موافق فرو شت کیا جائے گا اور اُس کے شن میں سے مقدار تہائی کے کم کی جائے گی اگر ایسا کوئی مختص خریدار بتایا جائے جودارٹوں کواس سے زیادہ دےادرا کروصیت کی کہ زید کے ہاتھ فروخت کیا جائے اور جمن میان نہ کیا تو اُس کی قیمت کے وض زید کے ہاتھ فروخت کیا جائے گا قیمت عمل سے پہر کم نہ کیاجائے گاجا ہے زیداس کو خریدے یان خریدے بیمسوط میں ہادر اگر مساوی قبت کے تین غلام اور ایک وارث چیوز کرمر کیا چر وارث نے ایک غلام سے کہا کہ تھے میت نے آزاد نیس کیا جرکہا کہیں بلکہ زاد کیا ہے محردوس سے دیسرے نے یوں بی کہاتو سب كسب أزاد موجا ميس كاورسى يرسعايت واجب ندموكى اى طرح اكرأس في ميت كي طرف عد زادكر في كا قراركيا مجرا تکار کیاتو بھی بی تھم ہاس واسطے کہ اقرار کے بعدا نکارواقع ہوئے سے اقرار باطل نیس ہوتا ہاور اگر اُن سے کہا کہ سبتم کو آ زاونیں کیا ہے پھر کہا کہ بیں بلکتم کوآ زاد کیا ہے پھر کہا کہ سب کوتو استحسانا اپنی دو تہائی قیبت کے واسطے سعایت کریں ہے اس طرح اگر کہا کہ تم کومینت نے آزاد کیا ہے چر کہا کہ تم عل سے کسی کو آزاد نیس کیا ہے تو بھی بھی تھم ہے اور اگر کہا کہ تم کو آزاد کیا ہے چر کہا کہ اُس کوئیں آزاد کیا ہے تو بدو تہائی قیت کے واسطے سعایت کرے گااور دونوں یا قیوں میں سے ہرایک نصف قیت کے واسطے سعایت کرے گااور اگراس کے بعد دوسرے سے کہا کہ بچے آزاد میں کیا ہے تو تیسرابلاسعایت آزاد ہوجائے گااور اوّل (۱) وودم کی سعایت بحار باتی رہے گی۔اوراگر کھا کہتم کوآ زاد کیا ہے۔ پھر کہا کہ اس کوآ زاد نیس کیا ہے اور نداس کواور نداس کوتو سب آ زاد ہو جائیں مے اور ہرایک اپنی دو تہائی قیمت کی سعایت کرے گا اور اگر کہا کداے فلانے تھے میت نے آزاد نبیس کیا ہے اور سکوت کیا مجر دونوں باتیوں سے بھی ای طرح کہا کرتم کرآ زاد کیا ہے توسب آزاد ہوجائی کے ادر ہرایک اپنی دو تبائی تیت کے واسطے سعایت کرے گا اگر چرا یک بعد دوسرے کے سب کے عتق سے اٹکارکیا ہے اور اگر ایک کے واسطے کہا کہ تھے کو آزاد کیا ہے چرسکوت کیا مجردوم وسوم سے بھی ای طرح کماتو سب اول اور نصف دوم اور حصد سوم از سوم آزاد ہوگا بیجیط سرحتی میں ہے۔ اگر وصیت کی کدمیری طرف ے ایک آ دی آ زاد کیا جائے اور زید کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی تو اس کا تبائی مال مقد ارتبائی اور مقدار اونی قیت غلام پرتقیم كياجائے كالى جس قدرتهائى كے يرتے من آئے وہ زيدكو ملے كااورجس قدراونى قيمت غلام كے يرتے من آئے أس علام خريدكرة زادكياجائ كالييسوط شي ي-

ا كريدوميت كى كدميرى طرف سے ايك آ دى تين سوورم ك آزادكيا جائے حالانكداس كا تبائى مال سوورم سے كم ہے توامام اعظم كنزويكأس كاطرف سي كحقة زاوندكياجائكااورصاحبين كنزويكأس كتبائي مال عضريدكركة زادكياجاكا اور جامع صغیر میں زکورے کہ اگرائی طرف سے تبائی مال سے ایک آ دی آ زاد کرنے کی وصیت کی اور وصی نے اس کا تحیل کی مجراس قدر ترضدلائ (۲) ہوا جو ہاتی دو تہائی کو تھیرے ہوئے ہے تو سی ندکور موسی کی طرف ہے ہوگا ای طرح اگر ایسادمی ہوجس کو قاضی نے مقرر کیا ہے تو بھی بی سے اور اگر قامنی یا این قامنی نے ایسا کیا پھر قرضہ کا ہر ہوا تو عنق باطل ہو گا اور قامنی یا اُس کا این اپن ذات كواسطة يدف والاند موجائ كايديد مرضى يس باوراكروميت كى كدريدكا غلام فريدكر كيرى طرف سايك آدى آ زاد كيا جائے تو وہ غلام تبائى مال سے خريدا جائے كا اور اگر تبائى مال كے عوض زيد نے اپنا غلام فروخت كرنے سے اتكار كيا تو

الے کین بذرید مشقت کے جو محصواصل موگادہ بعوض دوتبال کادا کرے گااا

<sup>(</sup>۱) اول دوتها ل كواسط دوم نصف ك لي جيساند كور ب بواج ا

لعني طاهرامواسيراا

تہائی مال دوک رکھا جائے گا بہاں تک کہ ذیداس کے وض فروخت کر ساورا گرغلام ندکور مرکمیا تو اس میت کے نفاذ کا گل فوت ہوگیا

بھی امید نفاذ ندری ہی سے بہائی وارث کو مال وا ہی دیا جائے گا یہ اُس وقت ہے کہ جس کے وض فریدا جائے آس کو تہائی بیان کردیا ہو

اورا گرا کیکے فض کو وصیت کی کدان مودر موں محین سے ایک مملوک فرید کرتہائی سے میری طرف سے آ زاد کرد ہے ہی وصی نے ان

وداہم کے وض فرید کر کے میت کی طرف سے آزاد کردیا پھر ایک مدی نے ان مودر موں پریاان بھی سے بعض پرا بنا استحقاق بابت کیا

وداہم کے وضی فرید کر کے میت کی طرف سے آزاد کردو ایک والے موران انداز ہوتے ہیں تو وصی ان مودر موال بھا اس موقا پھر اگر میت کا چھر الکر میت کا بھر بیان ہوتا ہے تو وصی ان مودر موال بھر اس موقا پھر اگر میت کا بجھر بھر اللہ میں بوقا پھر اگر میت کا جہر بھر والے اس میں موقا پھر اگر میت کا بھر بھر میں ہوتا ہے گئی ہوتا ہے تو وصی دھان سے بری ہو و ایک گیر بسبوط میں

می اگر وصیت کی کھر اغلام نمید میر سے واسطے فروخت کیا جائے اور اُس کے تمن سے دومراغلام فرید کر کے میری طرف سے آزاد وصی کو والی دیا تو وصی آس کے تمن کا ضامی موقا پھر اگر اس کو دوبارہ ودم سے باتھ فروخت کیا ہی اگر شرک تمن او کی عرف سے ایک تو وخت کیا ہی اگر شرف میں اور وخت کیا ہوتا ہے کہ بہت ہو گا اور میت کی طرف سے ایک تو وخت کیا ہی اگر شرف میں دیا ہو کہ بی خوام نہ وہ کے قوام نہ وہ بی کو میا کہ کہ وہ باتھ میں والے کہا ہوتا ہے کہ بی ایس اور کیا ہوتا ہے کہ کہ باتھ کر دیا ہی رضا مندی سے جو والی ہی ہود وہ متعاقد میں میں وہ سے تیت میں بی جو والی ہی ہود وہ متعاقد میں کے موام نے میں دیا ہوتی ہے ہی ایسا ہوگا کہ کہ گویا وہ می نے وہ کی گر بیا ہی دیا ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا کہ کہ کویا وہ می نے وہ کی کھر ہی ہی دیا ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا کہ کہ کویا وہ میتا کہ کہ کویا وہ کے کو می تو میں بی تھی جدید ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا کہ کہ کویا وہ می نے وہ کی کہ کی ایسا ہوگا کہ کہ کویا وہ می نے وہ کی کہ کے بی ایسا ہوگا کہ کہ کویا وہ می کے ایسا ہوگا کہ کہ کویا وہ می کے تی تھی تھر ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا کہ کہ کویا وہ کی کہ کویا وہ کہ کی کے دو اسطے فرید کیا جائے کی کہ کی کہ کی کے دو میں کویا کہ کر کے کہ کی کے کہ کویا کہ کی کویا کہ کی کویا کہ کویا

اگر غلام فرکورسب عیب کے واپس نددیا گیا بلکہ استحقاق عی لے لیا گیا تو مشتری اپنائن وص سے واپس لے گا پھر وسی وارقوں کے حصیص سے پھوٹیس لے سکتا ہے اوراگر وصیت کی کر میر سے تھائی مال سے ایک آدی کو ارتوں کو وے ویے پھر وہ جائے اورائیں کا مال بھی دوسرورم وارثوں کو وے ویے پھر وہ غلام استحقاق عیں لے لیا گیا اور وی کے کہ اوروس نے بائع سے سودرم لے لئے تاکدان سے دوسرا غلام خرید کے پیا وہ دوس غلام استحقاق عیں لے لیا گیا اور وی نے کہا اوروسی نے بائع سے سودرم لے لئے تاکدان سے دوسرا غلام خرید کے پیام اعظم کا قول کھن میں وارثوں سے جو پھی انہوں نے لیا ہے اس کا تہائی نے لئے گا تاکدان سے دوسرا غلام خرید کے پیام اعظم کا قول کھن وہ دوس کے اور میں ایک انہوں نے بیام اعظم کا قول سے اور میں ایک بیا ہے وہ جب تک وسی کا مقسود حاصل ند ہوت تک باطل ہو اور صاحبین کے نزدیک وسی نے اس کے حاصل نے ہوت کے ساتھ جو حصہ باخل ہو گیا ہے وہ جب تک وسی کا مقسود حاصل ند ہوت تک باطل ہو گی اوراگر وصیت کی کرمیر رے واسطے غلال مملوک خرید کرکے میری طرف سے آزاد کیا جائے گئی وسی نے اُس کو وروست باطل ہو گی اوراگر وارثوں نے ای کی ای طرح آزاد ہونے سے پہلے اگر اس نے کوئی ایک جنامت کی جس کے جرم عمد و ایس کی اور وہ اُس کے تہائی مائی ہو گیا وہ اگر وارثوں نے آزاد کرنے کی وصیت کی اور وہ اُس کے تہائی مائی سے برآ مذمیں ہوتی ہوت کی اور اگر وہ نے کہ جنی تو پیدورائوں کا مملوک ہوگا اور بائدی نہ میں وہ آئی کا میں وہ اس وہ سے آزاد ند ہو جائے گی بلک میت کی اور وہ اُس کے تہائی مائی ہوگی اوراگر ایک نے بی وہ آئی کہ ایس وہ بی اوراگر ایک نوٹ میں کے آزاد کرنے نے آزاد کرنے نے آزاد کرنے کی اورائر وہ نے آزاد کرنے کی اورائر وہ کی اورائر اور وہ اس وہ بی آزاد کرنے کی بھر نے کی بھر تھی اورائر وہ کی اورائر وہ نے اور وہ اس کے تہائی مائی ہوگی اورائر وہ نے کی بلک میت کی طرف سے آزاد کرنے نے آزاد کرنے کی اور اگر بھری اورائر وہ نے اس کی اور وہ اس وہ سے آزاد دوست کی بلک میت کی طرف سے آزاد کرنے کی اورائر وہ کیا کہ کی کی کی کرنے کی کی کی کی کرنے کیا کہ کی کی کی کی کی کی کی کرنے کی کی کی کی کی کر کر کی کی کرنے کی کی کرنے کی کوئی کی کی کی کرنے کی کوئی کی کی کی کی کی کرنے کی کرنے کی کر کی کر کی

ل سین جس مورت عل آدی سے آزاد کرے کی وصیت بادرجب وہ پیر بنے گی تو خواو کو اوبا عدی ہوگی اامند

<sup>(</sup>۱) يسبساسمورت من بكهاندى كرميت كتهال مأل يرآ مرول باا

طرف ہے آزاد کیاتو اُس کی طرف ہے آزاد نہ ہوگی بلکہ میت کی طرف ہے آزاد ہوجائے گی اس طرح اگر دارث نے کہا کہ ہو آزاد ہے اگرتو دار میں داخل ہویا کہاتو آزاد ہے بعد میری موت کے تو دہ دین ہوگی بلکداگر دار میں داخل ہویا وارث مذکور مرجائے تو وہ مينت كى طرف سے آزاد موجائے كى اور اگروارث نے أس سے كہا كرتو بزار درم ير آزاد ہے اگرتو قبول كرلے يس أس نے قبول كيا تو مغت آزاد ہوجائے گی اور اگرومیت کی کمیری طرف سے ایک رقبة زاد کیاجائے کی حق واجب کی وجدے جیے ظہارو کفارہ وغیروتو حش تطوعات کے اُس کے تبائی مال سے آزاد کیا جائے گااور جج وز کو ہ کا بھی بی تھم ہے ہوزاگر اپنی (۱) طرف سے ایک آوی آزاد ك جانے كى وصيت كى اوروه أس كے ليے خريد الكيايا في مملوكدايك باعرى آزاد كئے جانے كى وصيت كى اوروه أس كا تهائى مال سية مجراس رقیق بر کسی نے کوئی جنالیت کی تو اُس کاارش وارثوں کو ملے گااورا گروارثوں نے اُس کا نکاح کردیا تو جا تزخیس ہے۔اورا گر ایک مخص کوومیت کی کدمیرا بیفلام قروشت کرے اُس کائمن مسکینوں کوصد قد کردے پس وسی نے اُس کوفروشت کرے اُس کائمن وصول کیا اورو وصی کے پاس تلف ہو کیا چرفلام فرکور شتری کے پاس سے استحقاق میں لے لیا گیا تو فرمایا کہ امام ابو صنیفہ پہلے فرماتے تے کہ وصی شمن مشتری کا ضامن ہوگا اور کسی ہے چھروا لیل نہیں لے سکتاہے بھراس ہے دجوع کیاا ورفر مایا کہ وصی شمن کا ضامن ہوگا اور أس كومال ميت سے واليس في اور يمي صاحبين كا قول بريمسوط على ب-

₩de

آگر چند وصیتیں مجتمع ہو جا نمیں تو تہائی مال میں یا تو کل وصیتوں کی مخبائش ہوگی یا سب کی مخبائش نہ ہوگی ہیں اگر سب کی م تنائش ہوتو سب ومینیں تبائی مال ہے نافذ کی جائیں گی خواہ بید صینیس اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوں مثلاً وصیت نماز جیسے ج فرض ، زکو ۃ ، روزہ ، نماز ، کفارہ ، ندر ، صدقہ ، فطروقر بانی ، جج تطوع ، روزہ ،نفل ، بنائے مسجد ، اعتقاق مملوک اور ذیج بدندو غیرہ یا بندوں کے واسطے ہوں جیسے زید و بکروخالد وغیرہ کے واسطےاورا ک طرح اگر تہائی مال ہیں اس قدر مخبائش نہ ہولیکن وارثوں نے اجازے دے دی کہ تمام ہال سے نافذ کی جائیں اور اگر نہائی میں تنجائش نہ ہواور وارثوں نے اجازت بھی نہ دی ہیں یا تو سب وصیتیں اللہ تعالی کے واسطے ہوں کی بینی وصایائے تقرب ہوں یا بعض اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوں بعض بندوں کے واسطے ہوں گی۔ یاسب وصیتیں بندوں کے واسطے ہوں کی پس اگر سب ومیتیں اللہ تعالیٰ سے واسطے ہوں اس یا تو سب وصیتیں فرائض ہوں گی یا سب واجبات ہوں گی یا سب نوافل ہوں کی یا وصیتوں میں فرائض واجبات ونواقل میں سے سب متم کی جمع ہوں گی ہیں اگر سب فرائض برابر ہوں تو پہلے و ووصیت نافذ کی جائے گی جس کومومی فے مقدم لیا ہے بدائع میں ہے۔

و لی چیز وصیت میں ہمیشد مقدم رہے کی 🏠

أكر حج وزكوة كي وصيت كي توج مقدم وكا أكرجه موسي في لفظا أس كومؤخر كيا مواور كفارة قل وكفارة فتم عن جس كوميت نے مقدم کیا ہے وی مقدم کیا جائے گا اور کفارہ (۴) فطراور کفار و آل بخطا میں پہلے کفار و آلی اوا کیا جائے گا بیٹرز ان آمکتین میں ہے۔ ورمشائح "نے فرمایا کہ جج وز کو ہ دونوں کفارات پرمقدم کی جائیں گی اور کفارات سب کے سب صدقتہ فطر پرمقدم ہیں اور صدقه فطر نربانی پرمقدم ہے اگر چہ ہمارے نز دیک قربانی بھی واجب ہے لیکن صدقت فطر کے واجب ہونے پر اتفاق ہے اور قربانی کا واجب ہوتا کل اجنتهاد ہے ہیں جس برا تفاق ہے اس کی تقدیم بسبب اس کے اقوی ہونے کے اولی ہے اس طرح صدقہ فطرا یسے دوزہ کے كفارہ

ے جورمضان میں نہیں رکھا ہے مقدم ہے اورمشائح منے فرمایا کرصد قد تفطر بانسیت نذر کے مقدم کمیا جائے گا اور نذر بانسیت قربانی ے مقدم ہے اور قربانی برنسبت نوافل کے مقدم ہے اور بیسب جوہم نے ذکر کیا ہے اُس وقت ہے کہ جب وصیتوں میں کوئی اعماق ا منجر نه مواورا عمّاق (۱) مرض الموت نه مواورا عمّاق معلق بموت ليني مدير نه كيا مواورا كر موكا تو پهلياو بني مقدم كيا جائے گا۔ كيونكه اعماق مخروا عماق معلق بموت قابل مح نہیں ہوتا ہے ہی بسب اقوی ہونے کے ایک مخص نے جج وقریت کے کا موں اور ایک مجمعین کے سامان دری کی وصیت کی اور اقوام معین کے واسطے اور بھی وصیتیں کیس اور تہائی مال میں ان تمام وصیتوں سے عفید کی مخوائش نہیں ہے تو تبائی مال تمام وصیتوں می عفید کیا جائے گا ہی جس قدر اقوام معین کے حصد میں آیا اس میں سے برایک ابنا اپنا حصد رسد لے لے گا اورجس قدر کار مائے تواب کے برتے میں برااوراس میں سے سوائے جے کے کوئی قربت واجبہیں ہے تو بہلے ج کی تقدیم کی جائے کی پس اگرسب مال جج میں تصرف ہو کیا تو ہاتی کار ہائے تو اب کی دمیتیں باطل ہوجا کیں گی اور اگر جج میں سے پہیمہ ہاتی رہاتو نوافل شل ہے جس کومیت نے مقدم کیا ہے اُس سے ابتدا کی جائے گی پھراُس کے بعد جس کومیت نے مقدم بیان کیا ہوملی ہذا القیاس اور اگرمیت نے نوافل میں ہے کی کی نقد یم نہ کی ہوتو ماقی سب پر حصد رسدتنسیم کیا جائے گا پیزر ایت اسمنین میں ہے۔

آ زاد کئے جانے کی وصیت میں اگر عماق کسی کفارہ کا واجب موتو اُس کا تھم حمل تھم کفادات کے ہے اور ہم اس کو بیان کر بھے ہیں ادرا گرواجب نہ ہوتو اُس کا تھم مثل نفل ومیتوں کے ہے جیسے نقیروں پر صدقہ کردینا اور مسجد بنایا اور نفل جج کرایا وغیر واور اگر وصیتوں میں ہے بعض ملد تعالی ہوں اور بعض بندوں کے واسطے ہوں پس اگر اُس نے اقوام معین کے واسطے وصیت کی ہوتو وہ لوگ بعدرا ہی اپنی وصیتوں کے تہائی مال میں حصد دار کئے جا کیں گئے پھر جس قدر بندوں کے حصد میں پڑاوہ اُن میں یکساں رہے گا بعض کو بعض پر نقذیم نہ ہوگی اور جواللہ تعالی وصیتوں کے پرتے میں پڑا ہے وہ جن کر کے پہلے اُس سے فرائض اوا کی جا کیں گی پھروا جہات اور پر نوافل اورا کرنشد تعانی وصیتوں کے ساتھ بندوں میں ہے ایک خفس معین کے واسطے وصیت ہے تو قربت کی وصیتوں کے ساتھ وہ ' مخف بھی اپنی وصیت کی مقدار پرشریک کیا جائے گااور ہر جہت قربت ایک علیمہ ہٹریک قرار دی جائے گی ہیں اگر اُس نے کہا کہ میرا تهائی مال جج وز کو قاد کفارات وزید کے واسلے ہے تو تهائی مال جارحسوں پرتشیم ہوگا جس میں سے ایک حصدزید کو ملے گا اور ایک حصد ج سے واسطے اور ایک حصرز کو ق کے واسطے ہاور ایک حصد کفارات کے واسطے ہوگا یہ بدائع میں ہے۔

اگریدوصیت کی کدمیرے تہائی مال ہے ہرسال سودرم ہے تج کیا جائے تو ایک سال اُس کی طرف ہے تج کردیا جائے گا ای طرح تواب کی نظر سے کسی آ دی کا آزاد کرنا اور فقیروں کو صدقہ دینا بھی میں تھم رکھتا ہے بیچیط سرھسی میں ہے اور اگر سب وصیتیں بندول کے واسطے مول توسب سے قوی مقدم ہوگی چراس سے نیچے جوسب سے قوی موطلی بذا القیاس اور بیند ہوگا کہ جس کومیت نے مقدم کیا ہے وی مقدم ہوجی کہ کہا گیا ہے کہ اگر وصایا می عنق علم بحر ہوتو باتی وصیتوں پر مقدم ہوگا اور اگر سب وصیتیں توت میں برابر موں تو صاحبان وصیت یا ہم حصدرسد بانٹ لیں مے اور اس کے معنی بدین کہ سب لوگ اینے اپنے حق کے واسطے تہائی مال میں بقدر حقوق شریک ہوجائیں گے اور بینہ ہوگا کہ جس کی میت نے تقدیم ک ہے و ومقدم کیا جائے اور اگر سب وصیتیں نو افل ہوں اور اُن میں ہے کوئی معین نہ ہومٹاؤیوں وصیت کی کہ میری طرف نے نفل ج کیا جائے اور وصیت کی کہ میری طرف ہے ایک آ دمی آ زاد کیا جائے لین نقل طور یراوراً س کومعین کیااورای طرح وصیت کی کہ میری طرف سے فقیروں کوصدقہ ویا جائے اوراُن کومعین نہ کیا تو ایس صورت میں جس سے میت نے شروع کیا ہے اُس سے شروع کیا جائے گا فلاہر الروایة میں امام محد نے اُس کومرح بیان فر مایا ہے۔ اک طرح ازراہ تواب ایک غیر معین مملوک آ زاد کردیا الی وصیت کی صحت اللہ تعالی ہاور واسطے بند \_ (۲) کے بیس سے کی ایک طفس نے وصیت کی کہ سودرم فقیروں کو دیئے جائیں اور سودرم اقرباؤں کو دیئے جائیں اور موری تفا نمازوں کے فاصلے کافی اسپ وصیتوں کے واسطے کافی واسطے تغیر دی کو کھانا دیا جائے گھر مرکا اور آس پر ایک مہینہ کی نمازیں تفنا ہی اور اُس کا تبائی بال ان سب وصیتوں کے واسطے کافی نہیں ہو قر آ ابو کر تھر بن الفضل نے فر مایا کہ تبائی بال میں تین جسے کئے جائیں سودرم فقیروں کا حصداور سودرم اقربا و کا اور بر نماز کی واسطے کافی سے واسطے کا یک محسد میں کہ مساس بر حصد سرتھیم کے واسطے کا ایک حصد قر اردے کر تبائی بال بان سب پر حصد سرتھیم کے واسطے کا بیا ہے گا اور جس قد رفقیروں وطعام کے حصد میں آئے اُس می کیا جائے گا بونی قصان فقیروں کے حصد میں رکھاجائے گا یہ فاوئ کیا جائے گا اور جس طعام پر ایو جائے گا یہ فاوئ کی وصد کی آئے آس میں کھر ہے ایک فض کو سوار کر کر تج کر او یہ کے لوئ نقصان فقیروں کے حصد میں رکھاجائے گا یہ فاوئ کی خات کی خات کا لیک خوال کے خوال کے خوال کے خوال کے جائے گا اور جس کہ فران میں مرکھا تو جہاں ہورا ہو جائے گا ای طرف ہے آس کے شہر ہے ایک فض اپنے شہر ہے تج کر او یہ کے اور اسطے کا اور دیست کر آبا کہ میری طرف ہے تج کر او یا ہا م اعظم کے زد دیک آس کے شہر ہے تک کر او یہ کے اور اس میں کر دیک آس کے شہر ہے تھی اور اس میں کہ کر اور اور اور ان میں مرکھا تو جہی ایسان کی جہاں تک بھی گیا ہے استھاناہ باں سے تج کر ایا جائے گا ای طرح اگر فیر کی گرا ہیں ہے تھی اور ان میں مرکھا تو جمی ایسان کی جہاں تک بھی گیا ہے استھاناہ باں سے تج کر ایا جائے گا ای طرف ہے کہا کہ کہا تھی ہے۔

جهن باب

ا قارب، اہل بیت، پڑوسیوں ، بنی فلاں اور نتیبوں وموالی وشیعہ واہل علم وحدیث وغیرہ کے حق میں وصیت کرنے کے بیان میں

لے محجب حربان کی صورت میں کجت حربان اور نہ کجت نقصان اوس علے مثلاً اُس کا پرنانا و پردادا اسلام میں تنظیق اس دقت سے جس تقدراولا دواولا داولا و ہوتی ہیں سب داخل ہوں گی اوس (۱) اگر دہ غلام معین کردیا تو بندے سے داسطے بھی ہوگی او میں ہے اور اگر اپنے تہائی مال کے واسطے اپنے الل یا اہل قلال کے دمیت کی تو بید دمیت خاصط اُس کی زوجہ کے واسطے ہوگی اور کسی کے داسطے نہ ہوگی رہ تیاس ہے لیکن ہم نے استحسانا رہ کھ دیا ہے کہ اس ومیت میں وہ مخص داخل ہوگا جو اُس کے گھر میں رہتا ہے جس کا نغقه أس يرب اوراس كے ساتھ برورش يا تاب كيكن اس وميت ميں أس كے مملوك داخل ند ہوں محے اور اگر دوشمروں يا دو بيتوں ميں أس كالل مول توبسب عوم لفظ كرسب واخل موجاكيل كي بيتا تارفانييس باوراكرأس في ايدمتغرق النين بما يُول ك واسطے وصیت کی اور اُس کا ایک جیٹا موجود ہےتو بھائیوں کے واسطے وصیت جائز ہو کی اور تین حصہ برابر ہو کرتھیم ہوگی اس واسطے کہ وہ لوگ بیٹے کے ہوتے ہوئے وارث ندہوں مے اور اگر دفتر ہوتو فقا باپ کی طرف یا فقا مال کی طرف کے ہمائی سے واسطے وحیت جائز موگ اور مال وباب دونوں کی طرف سے جو بھائی ہے اُس کے حق میں جائز نہ موگ اس واسطے کدو و دفتر کے ساتھ بطور عصب وارث موگا اورا کرائس کا بیٹایا بنی نہ ہوتو ہوری وصیت باپ کی طرف کے بھائی کے واسلے ہوگی اس واسلے کہ و دوارث نہ ہوگا اور حقیقی واخیا ہی بھائی كے حق مى باطل موجائے كى اس واسطے كريد دونوں أس كے دارث موں كے اور اكر عورت مركن اور أس نے ايك شو برج موز ااور ايك اجنبی کے واسطے نصف مال کی وصیت کی تو اجنبی کے واسطے اُس کا نصف مال ہوگا اور تبائی مال شو ہرکو ملے گا اور چھٹا حصد بیت المال میں داخل ہوگا اس واسطے کراجنی پہلے تہائی مال بلامنازعت لے لے گا محرود تہائی مال جو باتی رہا اُس میں ہے آ وحاشو ہر لے لے گا اور ہاتی رہا تبائی مال سوأس میں سے اجنبی کی تمام ومیت پوری کردی جائے گی ہیں چمنا حصد دے دیا جائے گا اور ہاتی ایک چمنا حصہ بلامتخن ووارث رہ کیاو ہ بیت المال میں داخل ہوگا اور اگرعورت نے مال وشو ہر چیوڑ ااور اپنے قاتل کے واسطے نصف مال کی ومیت كى توشو برأس كانسف مال لے لے كاس واسلے كه قاتل كے تل ميں جووميت بوئى باس سے ميراث مقدم بے بحرياتى نسف مال كوقاتل موسى لدسے كے اور بيت المال بن محمد داخل ندكيا جائے گااورا كر ورت نے اپنے شو بر كے واسطے نسف مال كي وميت کی اور دوسری کوئی وصیت نبیس کی ہے تو شو ہر آس کا سب مال لے لے ایعی نصف مال بھکم میر احداد رنصف مال بھکم وصیت نے لے گا وراگرایک مخص مرگیا اور اُس نے اپنی ہوی چھوڑی کہ اُس کے سوائے اُس کا کوئی وارث نبیں ہے اور ایک اجنبی کے واسطے اپنے پورے مال کی وصیت کی اورا چی بیوی کے واسطے اپنے تمام مال کی وصیت کی تو اجنبی تہائی مال کو بلا منازعت عملے لے کا اور بوی کو با تی کی چوتھائی میراث ملے کی یعنی چھٹا حصہ کل مال کا پھرنصف مال باتی میں دویوں برابر ٹریک موں کے اورا کرکوئی مورت مرگن اورا پیخ بورے مال کی اینے شوہر کے واسطے وحمیت کی اور سوائے شوہر کے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور ایک اجنبی کے واسطے بھی اپنے اورے ال کی وصیت کی یا دونوں میں سے ایک کے واسطے تعف ال کی وصیت کی تو پہلے اجنی تہائی مال باا منازعت لے لے گاباقی دو تہائی میں سے نصف مال یعنی ایک تہائی شو ہر کو ملے گا اس واسطے کہ اجنبی کے واسطے وصیت بعدر تہائی کے میراث سے مقدم ہوتی ہے مچر باتی ایک تہائی مال تین صے کیا جائے گا جس میں ہے ایک حصہ اجنبی کواور دو حصہ شو ہرگودے دیے جا کمیں کے بیفناوی قاضی خان میں ہے۔اوراگرایک مخص نے کہا کہ میں نے اپنے تہائی مال کے واسلے اپنے الل قرابت کے وغیرالل قرابت کے وصیت کی تو فرمایا كه يدسب الل قرابت كوديا جائے كاس من سے دارتوں كو يكھ دالي ندديا جائے كا كويا أس نے يوں كہا كدداستے الل قرابت ے دین آ دم کے وصیت کی اور امام محد نے فرمایا کہ اگر اسے ہرا دروں کے واسطے تبائی مال کی وصیت کی تو ہرا در میں و واوگ ہوں م جواً س کے برادران معروف جیں اور اُس کی طرف منسوب میں اور اگر اپنے تہائی مال کی واسطے اپنے حشم کے وصیت کی توحشم و ولوگ

ن سین ایک سگابهائی دوسراباب کی طرف سے علاقی اورتیسرافظ مال کی طرف سے اخیانی ۱۲

ع بعن أس م كسى ووسر ك وجمير اكر نه كاموقع نه وكاما

جیں جن کی وہ مخض پرورش کرتا ہے اُس کے عیال میں جیں اور اُن کونفقہ ویتا ہے لیں اس وصیت میں اُس کا ولد و والد و زوجہ اُس کی ام ولد ہا تھا جی کی ام ولد ہا تھا ہے۔ بیٹز اند اُسٹین میں ہے اور اگر اپنی تو م وعتر ت کے ولد ہا ندیوں تھے۔ بیٹز اند اُسٹین میں ہے اور اگر اپنی تو م وعتر ت کے واسطے وصیت کی تو نہیں جائز ہے لگا اُس صورت میں کہ یوں کے فقراو قرم یا فقراء عتر تاوراس صورت میں بھی اُن کے مملوک واعل نہ ہوں سے جو تین سال ہے اُس کے ساتھ جیں کذائی محیط السن تھے اور اگر اپنے قد کی لوگوں کے واسطے وصیت کی تو وہ لوگ ہوں سے جو تین سال ہے اُس کے ساتھ جیں کذائی محیط السن تھی۔

قال المترجم 🌣

ا خزالته المغتین میں ایک سال پرفتوی ہے اور فرمایا کداگر بنی فلاں کے واسطے اسپینے تہائی مال کی ومیت کی تو اس میں وو صورتنی بی یا تو فلاں جس کا نام لیا ہے وہ ایک قبیلہ کا پدراعلی ہوگا جیسے بی تمیم کاتمیم اور بی اسد کا اسد ہے یا بیفلال محض فقط بدرخاص ہوگا لینی جماعت کثیر کاباب نہ ہوگا اور واضح رے کہ اس بات میں جوسب سے اوّل ہوتا ہے وہ شعب ہے متح شین مجمد چر قبیلہ ہے پھر عمارہ ہے پھڑطن ہے پھر فخلا ہے پھر نصب لہ ہے چنانچے قرایش کے واسطے معنر شعب ہے اور کنانہ قبیلہ ہے اور قریش عمارہ ہے اورقسی بعلن باور ہاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم كا بروا وافحذ باورعباس فصيل بين ايساني عن الاسلام في ذكركيا باوران سب كابيان ہاں طرح ہے کہ اگر اُس نے بنی کنانہ کے واسطے ومیت کی حالا تکہ کنانہ ایک قبیلہ کا پدر ہے تو اس ومیت میں اولا دمعز واخل نہوں کے اور اولاد کنانہ فصیلہ تک داخل ہو جا کیں گے بشرطیکہ وہ شار میں ہوں اور اگر بنی قریش کے واسطے جو پدر عمارہ ہے وصیت کی تو وميت مين اولا د كنانه ومعز داخل نه بول كي اوراولا دقريش وقصي واولا وقصي باشم واولا و باشم وعباس واولا وعباس سب داخل بوجائيس کی اورا گراولا دقصی کے واسطے جوقر کیش ٹیس ہے ایک بطن ہے وصیت کی تو اولا دمعنر و کنانہ وقر کیش سب داخل نہ ہوں گی اور جوان ہے یتے ہیں ووسب داخل ہوں کی اور اگر بنی ہاشم کے واسطے جو فحذ ہے وصیت کی تو جوان سے اُوپر ہیں وہ داخل نہ ہوں کی اور جوان سے بیتے ہیں مع ااولا دفصیلہ سب داخل ہوں گی اور اگر بی فصیلہ کے واسطے وصیت کی تو وصیت میں اولا دعماس واولا وابو طالب واولا دعلی كرم الله وجهدداخل بول كي اورجوان سے او يربي و و داخل نه بول كي اور جب بيسب معلوم بوچكاتو بم أس مستله كي طرف جوبم نے او پر ذکر کر کے چھوڑ اے توجہ کرتے ہیں بعنی جب کہ ایک مخص نے بنی فلاں کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی اور فلاں ایک قبیلہ کا پدر ہے اور اُس کی اولا و ندکرومؤنٹ سب بیں تو بالا جماع اُس کا تمائی مال ذکرومؤنٹ سب اولاد بیں برابر تقیم ہوگا بشرطیکہ سب شاریں واهل ہوں اور اگر اولا دسب مؤنث ہوں تو بیصورت کتاب میں ندکورٹبیں ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ جا ہے کہ تہائی مال ان سب عورتوں کے داسطے ہوادراگرسب ندکر ہوں تو سب تہائی مال کے مستحق ہوں مے اوراگر فلان چھس پدر خاص ہواوراً س کے اولا د ہواور سب اولا دینکر ہوں تو مال دصیت ان سمجی کا ہوگا اورا گراولا دسب مؤنث ہوں تو اُن کو پچھے نہ کے گا اورا گراُس کی اولا دہیں نذکر و مؤنث دونوں ہوں تواس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم وامام ابو بوسف نے فرمایا کہ مال وصیت فقط اُس کی اولا د مذکر کوسلے گامؤنث کونه مطے گااورا محرفلاں نہ کورکی اولا دسلبی نہ ہوں بلکہ اُس کی اولا دی اولا دہوں پس اگر اُس کی دختر کی اولا دہول تو و واس ومیت میں داخل نہ ہوں گے۔اور بیتھم اس وقت ہے کہ اُس نے بنی فلال کے واسطے وصیت کی ہواور اگر ولد فلاں کے واسطے وصیت کی ہواور فلاں مٰدکور کی فظالڑ کیاں میں تو ومیت میں داخل ہو جا نمیں گی اور اگر فلاں کے لڑ کے اورلڑ کیاں دونوں ہوں تو بالا جماع بیرسب مال وصیت کے مستحق ہوں مے اور مال وصیت ان سب کو ہرابر تقتیم کر دیا جائے گا غذ کر کومؤنث پر پہچر تفصیل نہ ہوگی اور فر مایا کہ اگر فلاں غرکورکی کوئی بیوی حاملہ موتو جو پچھائس کے پیٹ میں حمل ہے وہ بھی دمیت میں داخل ہوجائے گا اوراس وصیت میں اولا د کی اولا د شامل

نہ ہوگی اور میراس وقت ہے کہ فلاں نے کور پھر ضاص ہواور اگر بدر فخذ ہوتو اُس کے پشت کی اولا دہوتے ہوئے بھی اُس کی اولا دکی اولا د شامل ہو جائے کی اور اگر قلال نمرکور کے فقط ایک ہی ولد ہوتو یورا مال ومیت اُس کا ہوگا بخلاف اس کے اگر اولا دفلال کے واسطے ومیت کی حالا نکه فلال کا فقتلا ایک ولد ہے تو و ونصف وصیت کامستحق ہوگا اور اگر اولا دفلاں کے واسطے وصیت کی حالا نکه فلاس کی اولا د صلبی موجودنبیں ہےتو اُس کے پسرون کی اولا داس وصیت میں شامل ہوگی اور دفتر وں کی اولا دیے شامل ہونے میں دوروایتیں مختلف ہیں بیرمحیط میں ہےاوراگر وارثان فلاں کے واسطے وصیت کی تو مال وصینت ان سب میں اس طرح تعتیم ہوگا کہ نذکر کو دو حصہ اورمؤنث کوایک حصہ کے حساب ہے دیا جائے <sup>کے</sup> گاریہ جداریٹ ہے اور اگر وار ثان فلاں کے واسطے ومیت کیاتو اس ومیت شرکاڑ کوں کی اولا و واعل ہو کی اوراؤ کیوں کی اولا دشامل ہونے میں دوروایتیں ہیں اور بعض مشارکے" نے فرمایا کدیدا ختلاف روایت بھی از کیوں کی فدکر اولا دے شامل ہونے میں ہے اور لڑکیوں کی مؤنث اولا دے باب میں ایک روایت واحدہ ہے کہ لڑکیوں کی لڑکیاں شامل شہوں گی پید خروم سے۔

اگر بنات فلاں کے واسطے ومیت کی حالا تکہ فلاں کےلڑ کے اورلڑ کیاں دونوں ہیں تو ومیت خاصنہ لڑ کیوں کے واسطے ہوگی اورا گرفلاں کےلڑ کے ہوں اورلز کوں کی اولا دلڑ کمیاں ہوں تو دمیت خاصند لڑ کوں کی لڑ کیوں کے واسطے ہوگی ۔اورا گرفلاں کی اولا د یں فقطائز کیوں کی لڑکیاں ہوں تو ومیت میں شامل نہ ہوگی اور عامہ مشائع سے نز دیک رینکم دوروایت مختلف میں ہے ایک روایت کے موافق ہے اور بعض مشارکے سے نز دیک اس تھم میں ایک ہی روایت ہے بینی اس پر اتفاق ہے کہ لڑکیوں کی لڑکیاں وافل نہوں گی اورا گرمومی نے دمیت کے ساتھ کوئی الی بات بیان کی ہوجس ہے معلوم ہو کہ اُس نے لڑکیوں کی لڑکیاں مراد کی جیں مثلاً یوں کہا کہ فلاں مختص کے لڑکیاں ہیںاوراُن کی مائیں مرحق ہیں ہیں میں نے اُس کی لڑکیوں کے واسطے تبائی مال کی وصیت کی تو یا تفاق الروایات لڑ کیوں کی لڑ کیاں شامل ہوجا کیں گی اس میں مشاریح کے درمیان بھوا ختلا ف تبیں ہے۔ اگر آبائے فلاں وفلال کے واسطے ومیت کی حالا نکداُن کے آیاء وامہات موجود ہیں تو سب وصیت میں شامل ہوں مے اور اگر اُن کے آیاء وامہات عند ہوں بلکہ فقط اجداد وجدات ہوں تو و وومیت میں داخل نہ ہوں گے اور اگر اکا ہر ولد فلاں کے واسطے دمیت کی اور فلا سخف کے دو پسر ہیں ایک دس برس کا اور و سرابار ہ برس کا ہےتو مینجملہ ا کا بر سے ہوگا اور اگر بنی فلال کے واسطے وصیت کی اور فلال پدر فخلا ہے پاطن ہے یا قبیلہ ہےتو اس میں دوصور تنیں جیں یائی فلاں شار میں داخل ہوں کے بایے شار ہوں کے لیں اگر شار میں داخل ہوں تو وصیت سیحے ہوگی خواہ و وغنی ہوں یا نقیر ہوں اور اگر بے شار ہوں پس اگر سب فقیر ہوں تو وصیت جائز ہو کی اور اگرغی وفقیر دونوں ہوں اور ان میں ہے جتنی غنی ہیں وہ ہے شار ہوں پیچان میں نہ آئے ہوں تو ہمار ہےا محاب نے فر مایا کہ ومیت باطل ہوگی بیمچیط میں ہےا دراگر کہا کہ میں نے اپنے تہائی مال کے واسطے بی فلال کے وصیت کی اور وہ یا گیج ہیں۔ پھر ظاہر ہوا کہ وہ تین یا دو ہیں تو تہائی ان سب کو مطے کی اورا گر کہا کہ واسطے ہروو پسر فلاں کے صالا تکہ فقط فلاں کا ایک لڑ کا ہے تو اُس کو تہائی ہیں ہے نصف ملے گا اور اگر کہا کہ واسطے زید وعمرو ویسر فلال کے چعر ظاہر ہوا کہ اُس کا فقط ایک اڑکا ہے تو اُس کوتہائی مال بورا لے گا اور اگر کہا کہ میں نے تہائی مال کے واسطے بی فلال کے اور وہ تمن میں وصیت کی پرمعلوم ہوا کہ وہ یا تھے ہیں تو وصیت ان میں ہے تین کے واسطے ہوگی اور ان میں سے تین کے جیما نشخ کا اختیار وارثان موسی کو ہوگا اور اگر ان کے ساتھ کسی اجنبی ویکر کے واسطے وصیت کی ہوتو چوتھائی اُس کو ملے گی۔ اور اگر کیا کہ بیس نے واسطے

ع سر کیونکه اصل دارت و دی الفروش وعصبه بوت میں پس بین صورت اتوی ہوگی ااست تا یا مجمع اب جمعنی باپ دامهات جمع ام جمعنی مال اوراجداد جمع جد بمعنی واداو تانا وجدات جمع میده بمعنی وادی و نائی ۱۲

ین فلاں کے تہائی مال کی وصیت کی اور وہ یا نچ ہیں اور وا سطے زید کے تہائی مال کی وصیت کی پھرمعلوم ہوا کہ فلاں مخص کے فقط تین لڑ کے ہیں تو زیدان سب کے ساتھ محصہ چہارم کا شریک ہوگا بیمیط سرحتی میں ہے۔امام ابو یوسٹ سے سروی ہے کہ ایک مخص نے زید کے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کی اور موسی کو خبروی کی کدأس کا تہائی مال بزار ورم ہے یا اُس نے خود کہا کدو ہ یہ ہے پر اُس کا تهائی مال اس سے زیادہ تکا تو امام ایوصنیغہ نے فرمایا کہ زید کوأس کے بورے مال سے تہائی ملے کی اور جوتعداد بیان کی تی ہے وہ باطل ہاوراً سی کا تلطی کرنا مقدار ومیت شرانتھان نہ بیدا کرے گا کہاً سے حساب میں تلطی کی ہےاور بیدومیت ہے رجوع نہ ہوگا اور يى امام ابويوسف كا قول عاورا كركها كدهل في افي تمام بكريون كى وصيت كى اوروه سويكريان بين بجرظا برجوا كديكريان زياده بين اورسب اُس کے مال سے برآ مد موئی میں تو پوری بر بوں میں وصیت جائز ہوگی اور اگر کہا کدمیں نے زید کے واسطے اپنی بر بوں کی ومیت کی اوروہ یہ بیں حالانکدائس کے پاس ان بمر یوں کے سوائے اور بھی بمریاں بیں تو قیاسا یہ بھی مثل اوّل کے ہے لیکن بیں بس مقام پر قیاس کوترک کرتا ہوں اور بیکم دیتا ہوں کہ موصی لہ کو انہیں بیان کروہ بکریوں میں ہے بعقد رتبائی مال کے لیس گی۔ اور اگر کہا کہ عمل نے زید کے واسطے اسے رقیقوں کی وصیت کی اور وہ تمن ہیں چرطا ہر ہوا کہ وہ پانچ ہیں تو یا نچوں تہائی مال سے وصیت قرار دیے جائیں سے یہ بدائع میں ہے۔ایک مخص نے اپنے تہائی مال کے واسطے شیعہ وجین آل محرصلی اُللہ علیہ وسلم کے جوفلاں شہر میں مقیم ہیں ومیت کی تو ﷺ ابوالقاسم نے فرمایا کہ اگروہ الوگ بے شار ہوں تو قیاساً وصیت باطل بے کین استحسانا جائز ہے اور اُن میں ہے جس فقدر فقیر ہیں اُنہیں کے داسطے ہوگی یہ بنیموں پر قیاس ہاور فر مایا کہ شیعہ وہ اوگ ہیں جوآ اُن محمسلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلان رکھنے کے ساتھ معروف ہیں اور وہی اس نام ہے موسوم ہیں نہ غیر اور یہی دہم موسی میں واقع ہوگا ایک خفس نے اپنے پڑوسیوں پر تہائی مال کی ومیت کی تو بعض نے فرمایا کدا کروہ لوگ شار میں داخل ہوں تو مال دمیت أن میں سے فقیروں وتو انگروں سب پرتقیم کیا جائے گا ای ظرح اگر اہل مبحد قلاں کے واسطے ومیت کی تو بھی یمی تھم ہے اور اگر ومیت کی کدمیر اتبائی مال مجاور ان مکہ کے واسطے نکالا جائے تو امام ابونصير في فرمايا كدوميت جائز بي بس اگر و ولوك بيشار مون تو أن من سيختا جون برتقتيم كميا جائے كا اور اكر شار من بون تو سب افراد پڑتنتیم ہوگا اورشار کی تعریف امام ابو بوسف ہے اس طرح مروی ہے کہ اگرو ولوگ بدون حساب وتح ریر کے شارنہ کئے جا نمیں تو ہے شار ہیں اور بشر نے فر مایا کہاس کے واسطے دفت نہیں ہے اور بعض نے قر مایا کہا گرشار کرنے والا ان کے شار سے فارغ نہ ہونے پائے کہ اُن میں کوئی بچہ پیدا ہوجائے یا کوئی مرد ومرجائے تو وہ بے شار کہلائیں کے اور امام محد نے فرمایا کہ اگروہ سو سے زیادہ ہوں تو بے شار ہیں اور بعض نے فرمایا کہ بیرقاضی کی رائے پر ہے اور ای پرفتو کی ہے اور آسان وہ قول ہے جو امام محمدؓ نے فرمایا ہے بیفناو کی قاضی خان میں ہام محد نے فرمایا کہ اگر بینمان بن فلاں کے داسطے دمیت کی اور تناب بن فلاں شار میں داخل ہیں تو دمیت سیح ہوگی اور مال ومیت سب کودیا جائے گا جیسے کدا گرینیمال این کو جدیا تیمال این دارے واسطے دمیت کرنے کی صورت میں ہے اوراس میں غنی وفقیرسب برابر ہیں اور اگریتیمان بنی فلاں بے شار ہوں تو بھی وصیت جائز ہے مگر ان میں ہے تتا جوں کو مال وصیت ویا جائے گا اور اگراینے تہائی مال کے واسطے ارام کی نمال کے دصیت کی اور ارامل بنی فلال شار میں بیں یا بے شار بیں تو وصیت جائز ہے اور جب بہر حال وصیت جائز ہے ہیں اگر وہ شاریں ہوں تو مال وصیت اُن سب افراد کو دیا جائے گا اور اگر یے شار ہوں تو جہاں تک وستری ہواورمعلوم ہوجا کیں اُن کوتنتیم کیا جائے گا اور اوٹی مقدار اہام ابو حنیفہ واہام ابو یوسف کے نزد یک ایک ہے اور اہام محد کے نزویک دو بیں اور اگر واسطے اپنے پڑوسیوں یا قلاں کے پڑوسیوں کے وصیت کی حالانکہ پڑوی داخل شارنبیں ہیں تو وصیت باطل ہے۔

ل - ارائل جمع ار عد معلی زن شو برمروه جس کوجارے مرف بیس بودوراند بولتے ہیں 11

امام محد نفر مایا که ایک محتم نے اپ ایک پروی کے واسطے مود دم کی وصیت کی پھراپے پروسیوں کے واسطے تمام مال کی وصیت کی تو دیکھا جائے گا کہ جمن تقدرات حاص پروی کے حصد میں پروسیوں کی وصیت میں آتا ہے پس اگر مود دم ہے کم ہوتو اُس کو صود مرد ہے جا کیں گئے دیا وہ گئے شدو ایل ماس پروی کے حصد میں پروسیوں کی وصیت میں آتا ہے پس اگر مود اُس میں ہے اور اگر تی فلاں کے ایموں میں ہے وہ اُس کی داخل ہو کی اور اگر آفل میں ہے وہ اُس کے وہ سطوصیت کی پس اگرو وہ لوگ وافل شار ہوں تو وصیت ند کوروان میں ہے تی وقتیر وہ تا بور کہ وہ اُس کے وہ سطوصیت کی پس اگرو وہ لوگ وافل شار ہوں تو وصیت ند کوروان میں ہے تی وقتیر وہ تا بور کی واسطے ہوگی اور اگر شاہان کی فلاں یا ایا می نی فلاں یا ایا می نی فلاں یا ایا می نی فلاں یا ایک ہو تی وہ تی فلاں یا ایک ہو تی فلاں کو میت کی ہو تی ہو تی

اوّل کے دونوں یازیاد وکو ملے گااور اگرموالی کے واسطے بلفظ جمیع وصیت کی ہو حالا مکداًس کے موالی یا اُس کی اولا دموالی میں سے کوئی نہ ر با موسوائے ایک کے تو اُس کوتہائی کا نصف ملے گا اور نصف دیگر وارثوں کووالیس کیا جائے گا بیمچیط میں ہے۔اور اگراس واسطے بی فلال کے مولاؤل کی وصیت کی اور فلال پدر فخذ ہے اور موالی ندکور داخل شار ہیں تو اُس میں آزاد کیا ہواور آزاد کئے ہوئے کا آزاد کیا ہوااورجس كاعتق ندمار نے برمعلق كيا ہےسب وافل ہول كے اور مد بروام ولد داخل ند بول مے بيكاني من ب فآوى تعلى من بك اگراہے موالی کے داسطے دمیت کی اوراس موصی کی ایک بائدی تھی اُس کوائس نے آزاد کر دیا تھا اور وہ ایک بی جی تھی تو بیہ بھی دصیت میں داغل ہوگابشر طیکداس بچرکا ہاپ سوائے موصی کے دوسرے کا آزاد کردہ شدہ نہ ہواور اگر بچرکا باپ سوائے موصی کے دوسرے مخص عرني كاآ زادكيا بوابوتو يجد بلاخلاف وصيت يس شال نه بوكا اوراكر بجه كاباب سوائي عرب كي كي قوم كا آ زادكيا بوابوتوامام ابوصيفة محمد كنزديك مديجهمولايال مادركا آزادكرد وشدوقرار دياجائ كااوراس من امام ابو بوسف في اختلاف كياب اوراكرا يكفض نے اپنے موالی کے واسطے تہائی مال کی ومیت کی حالا نکہ اُس کا کوئی موٹی آ زاد کیا ہوائیں ہے اور نداس کے آزاد کئے ہوئے کی اولا و ہاورنداس کے آزاد کے ہوئے کے آزاد کے ہوئے ہیں بلکاس کے باپ یا بیٹے کے موالی (۱) ہیں تو ان کووصیت میں سے پھیند ملے گا اور اگر موصی کا کوئی مولی نه موسوائے ایسے موالی کے جوائس کے یا اُس کے باپ کے ہاتھ پر اسلام لائے موں تو تہائی مال ومیت اُنہیں کو ملے گااوراگران کے ساتھ موصی کے آزاد کئے ہوں یا اُن کی اولا دہوں تو قیا سابید دونوں فریق بکساں ہونے جا ہے مگر استسانا أنيس كو ملے كامولى الموالات كو يحمد بلے كابيتا تارخانيش بـ

اصبہار (خسر ) کے واسطے وصیت کرنا 🏠

توادر بشر میں امام ابو یوسف ﷺ سے روایت ہے کہ ایک مخص نے اپنی امہات اولا دے واسطے وصیت کی اور اُس کے بعض امہات اولا دایسے میں جواس کی زندگی میں آ زاد ہو مکئے میں اور بعض امہات اولا دایسے میں جواس کی موت پر آ زاد ہوئے میں تو وصیت خاصنهٔ انیس امہات اولا دے واسطے ہوگی جوائی کے مرنے پر آزاد ہوئے ہیں اور اگر امہات اولا دو بی ہوں جوائی کی زندگی میں آزاد ہو مسلے ہیں تو مال ومیت أن كو ملے كا اور اگر أس نے اپنی امہات اولاد كے واسطے ہزار درم كی وميت كی اور اپنی موالیات (۲) کے واسطے ہزار درم کی وصیت کی اور اُس کی امہات اولا دالی بیں کہ اُس کی زندگی میں آ زاد ہوگئی بیں اور ان کے سوائے دوسری آزاد کی ہوئی باندیاں ہیں تو ہرفریق علیحد و معتبر ہوں مے بیچیط میں ہاور اگر ایک مخص نے ائے اصبار (<sup>۳)</sup> کے واسطے دمیت کی تو اُس کی بیوی کا جو محض ذی رحم محرم ہواس کے واسطے دمیت ہوگی اور نیز دمیت میں ہروہ محض داخل ہوگا جواس کے باپ کی زوجہ یا ہراُس کے ذی رحم محرم کی زوجہ کا ذی رحم محرم ہواس واسطے کہ بیسب اصبار ہیں اور وصیت میں وہی داخل ہوگا جو موصی کی موت کے روز اُس کا صبر فہومٹلا اُس کی فوت کے وقت اُس کی بیوی منکوحہ ہویا طلاق رجعی کی عدت میں ہواس واسطے کہ حالت موت کا اغتبار ہے جی کدا گرمومی سرااور بیوی اس کے نکاح میں ہے یا طلاق رجعی کی عدت میں ہے تو صبر سنحق وحیت ہوگا اور اگر طلاق با تمین یا تمین طلاقوں کی عدت میں ہوتو صبر مستحق وصیت نہ ہو **گا**اور اگر اپنے اختان (۳<sup>)</sup> کے واسلے وصیت کی تو جومورت موصی کی ذات رحم محرم ہو ہرایک کے شو ہرکوشامل ہے چنانچہ بیٹیوں و بہنوں و خالا ؤں و پھو پھیوں کے شوہروں کوشامل ہےاور نیز ان کے ازواج میں سے ہرذی رحم محرم کوشامل ہے ایسائی امام محد نے ذکر کیا ہے اس واسطے کہ ہرختن کہلاتا ہے یہ کانی میں ہے اور ہارے

ل معن قرابت مصابرت رکھناہے جس کو ہمارے عرف علی سرال رشتہ ہولئے ہیں ۱۳ 💎 (۱) آزاد کردوشدگان ۱۳

<sup>(</sup>۲) باندیال آزاد کرده شد دلا (۳) جمع صبر جمعتی خسر مراد ہے کہ جو کتاب میں ندکور ہے اور (۴) جمع نفتن جمعتی دامادا ا

مشار کی نے فرمایا کہ بیہ بنابرعرف اہل کوفد کے ہے اور باتی شہروں ہیں بیعرف ہے کہ فقن اُس کو کہتے ہیں جودختر یا ذی دخم محرم کا شوہر ہو اور از واج میں سے ذی دخم محرم پراطلاق نہیں کیا جاتا ہے اور تھم کا اعتبار عرف پر ہے۔ بیر پیط میں ہے اور موصی کی عورتوں کی طرف سے نین نہ ہوگا مرادیہ ہے کہ اگر موصی کی بیوی کے دوسرے شوہر سے کوئی لڑکی ہوتو اُس کا شوہر موصی کا فقن نہ ہوگا ہے تا تا رہانیہ

کل ہے۔

اگر اینے نہائی مال کی تقرآء بنی فلاں کے واسطے دمیت کی حالا تکہ و واوگ داخل ٹیارٹیس ہے تو اُن کوموالی (۱) اورموالی (۲) اموالی اورموالے (٣) الموالات وخلقار وعدید (٣) سب شامل ہوجا کیں ہے ایس جہاں تک ممکن ہوگا اور قابویائے گا اُن سب بر برابر تقتیم کردے گا۔ حلیف وہ ہے جس نے کسی قوم ہے موالات کی اور کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور اس پرفتم کھائی اور وہ اوگ اُس کے واسطے اموالات پرتشم کھا کیں۔عدیدہ وہ ہے جو باالشم آن میں شار ہوجائے اور اگرسب مال ان میں سے آیک ہی کودے دیا تو امام ابو بوسف کے نزد کیک جائز ہے اور امام محمد نے قرمایا کہ دویا زیادہ کودے کا اور اگر فلاں غدکور پدرخاص ہو پدر قبیلہ یافتان نہ ہوتو تہائی مال ندكوراً س كے بشت كركوں كو ملے كا اورمولى وافل ند موكا اور نيز خليف بعى وميت من وافل ند موكا يديميا سرحى من باورمية ابوجعفر سے دریا فت کیا گیا کہ ایک مخص نے اولا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وصیت کی تو ذکر قرمایا کہ ابونصیرین بجی من فرماتے تے کہ بیدومیت امام حسن وامام حسین علیجا السلام کی اولا دے واسطے ہوئی ان دونوں کے سوائے دوسرے کے واسطے نہ ہوگی اور رہے عمری سوداخل دصیت ہوں مے یانبیں پس فر مایا کہ دیکھا جائے کہ جوحسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب ہوا وران دونوں ہے متعل ہود واس دصیت میں داخل ہوگا اور جوان دونوں کی طرف منسوب نہ ہواور نہ تصل ہواس دصیت میں داخل نہ ہوگا اور اگر علوبیہ کے داسطے دمیت کی تو فقیدا پوجعفر سے منقول ہے کہیں جائز ہے اس داسطے کہوہ ہے شار ہیں اور اس مریس ایس کوئی دلالت نہیں ہے جوفظ فقرو حاجت پرواقع ہولینی فقراءعلور پر تاجین کے واسلے ومیت ہوئی کہ جائز ہوجائے اور اگر فقراءعلوبیہ کے واسطے وحیت کی تو جائز ہے علی بندا القیاس اگرفتہاء کے واسطے ومیت کی تو جائز نہیں ہے اور فقیر فقہاء کے واسطے ومیت کی تو جائز ہے بیاسی طرح اگر طالب علموں کے واسطے وصیت کی قونہیں جائز ہے اور اگر جتاج طالب علموں کے واسطے وصیت کی توجائز ہے اور امام عمس الائم حلوائی نے فرمایا کہ قامنی امام فرماتے تنے کہ بلی بذا التیاس اگر طالبعلمان شہرفلال کے واسطے یا طالبعلمان علم قلال کے واسطے وصیت کی تو جائز ہے اورا گروسی نے فقیر طالبعلموں باعلمو یوں میں سے ایک کودے ویا تو جائز ہے بیام ابو یوسٹ کا قول ہے اورامام محد کے فزد کے جب تک دویازیادہ کونہ دے جائز نہیں ہے اور اگر دویازیادہ کودیے قو جائز ہے۔ اور اگر فقیر فقہاء کے واسطے وصیت کی تو فقہ ابوجع فر سے منقول ہے كه بهار يزد يك فقيده و ب كدفقه بن ائتها ورجدتك بيني كميا بهواور فقه سكيف والا فقيرنبين بهاوراً س كودميب من ي عديد المع كاور اگرشپرفلاں کے اہل علم کے واسطے دمیت کی تو اس میں اہل فقہ واہل حدیث سب داخل ہوں کے اور جو مخص فلسفہ کی باتن میں بیان کرتا ے وہ داخل نہ ہوگا اور آ یا متکلمین واخل ہوں کے یانیں سواس مسلد کا صرح ذکر کمایوں میں نبیں ہے اور ﷺ ابو قاسم سے مروی ہے کہ کتب (<sup>69</sup> کلام کتب علم نبیل ہے یعنی عرف میں ان کو کتب علم نبیل ہو لتے ہیں اور فہم کی طرف متبادر نہیں ہے پس مطلق کتابوں کی تحت میں واخل نہ ہوں کی اور اس مسئلہ کے قیاس پر مسئلہ و میت میں مشکلمین واخل نہ ہوں کے اور اگر اپنے تہائی مال کے واسلے طالبان علم حدیث کے فلال شیر میں ایسے مدرسہ میں جو مدرسہ صدیث مشہور ہے علم فقد سکھنے کو جاتے ہیں اُن میں سے حاجوں کے لیے

<sup>(</sup>۱) آزاد کرده ۱۱ (۲) آزاد کرده کا آزاد کرده ۱۱ (۳) ایمان لاکرموالات کی ہے ۱۲ (۴) بلاسوگند جوکسی میں شمار ہوا ا

<sup>(</sup>٥) بيني كمابول كاعم ذكور بإدراى بنكاح كاعم باامند

وصیت کی تو یہ وصیت شافتی ندیب والوں کے واسطے جو فقہ سکھنے کوا سے مدرسد میں جاتے ہیں جو اُن کی طرف منسوب ہے بچے مفید نہیں ہے جب کہ وہ الوگ جُملہ اسحاب صدیت کے نہوں تو یہ وصیت خواہ مخواہ شافتی ندیب اُوالوں کو شامل نہ ہوگی بلکہ برا بیے خفس کو شامل بھی مرگرم ہے خواہ وہ شافتی ہویا کوئی دو مرا ہواور بوگی جو احادیث کی ساعت کرتا ہے اور اس کی طلب میں ہوتو اسحاب صدیت کا لفظ اُس کو فقظ شافتی ندیب جو شافتی ندیب ہوئیکن وہ احادیث ندیج حتا ہواور نہ سنتا ہواور اُس کی طلب میں ہوتو اسحاب صدیت کا لفظ اُس کو فقظ شافتی ندیب ہوئیکن دہ احادیث ندیج میں ہے۔ امام محس ہے وہ ایسے فلاں وہ اسطے کا اور مناب ہوگیا کہ گویا اُس نے کہا کہ واسطے فلاں کو اسطے فلاں کو اسطے فلاں کے وہ اسطے فلاں کے وہ اسطے فلاں کے اور واسطے موتی کہ گویا اُس کے دواسطے فلاں کے اور واسطے موتی ہوتو تبائی سے فقط نسف اُس فلاں کو مطے گا اور باتی وار تو اُس کے وار اسطے فلاں کے وہ اسطے فلاں کے اور واسطے وی مسلمانوں کے تو تبائی سے فقط نسف اُس فلاں کو ملے گا اور باتی وار تو اُس کے وار واسطے وی مسلمانوں کے تو تبائی سے فقط نسف اُس فلاں کو ملے گا اور باتی وار تو اُس کے وار واسطے وی مسلمانوں کے تو تبائی سے فقط نسف اُس فلاں کو ملے گا اور باتی وار تو اُس کے وار واسطے وی مسلمانوں کے تو تبائی ہو وقلاں محض کو وہا جائے گا اور مسلمانوں کو تباخی کو اُس کو اُس من ہے۔

مانو(ھبارې☆

سکنی وخدمت وثمر وکرایہ غلا مان وحاصلات باغات وزمین وغیرہ اور جانو رانِ سواری کی سواری وغیرہ کی وصیت کے بیان میں

جانتا چاہئے کہ فدمت رقی و کئی وارو کرایے فا مان مکانات و حاصلات اراضی و با غات کی وصیت ہمار سے علاء کو ل کے مواق جائز ہے اور جب فدمت رقی کی وصیت جائز ہوئی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے زید کے واسط اپنے فلام کی ایک سال حکی ہوگا مثلاً ہما کہ خدمت کرنے کی وصیت کی اور سوائے اس کے آس کا بچھ مال ٹیس ہے تو اس میں ووصور تھی ہیں ہا تو سال معین ہوگا مثلاً ہما کہ میں نے سال ( میں ہو ) سن خلام کے خدمت کی زید کے واسطے وصیت کی یا فیر معین ہوگا مثلاً سال کی تعین نہ کی کہ فلاں سال پر ہر ایک صورت میں دوصور تھی ہیں کہ میں فلام کے خدمت کی زید کے واسطے وصیت کی یا فیر معین ہوگا مثلاً سال کی تعین نہ کی کہ فلاں سال پر ہر ایک صورت میں دوصور تھی ہیں کہ میں اگر زید کے واسطے فلام نہ کور کے ایک صورت میں موسور تھی ہوگا ہو اگر موصی ہیں اگر ایک ہو ہو ہے گی اور اگر موصی ہی موست کی ہیں اگر زید کے واسطے فلام نہ کور کے مسلم میں موست کی پس اگر موصی کی ہو ہو ہے گی اور اگر موصی ہی کہ مرت کے مسلم میں اس سال ہیں ہے کہ اگر پیغلام اس کے ہم آس کے ہم سے ہم میں اس سال ہی ہم ہم ہول ہوگا تھی ہو ہو ہے گی کہ اگر پیغلام آس کے تبائی مال سے ہم آس میں اگر میں اگر سال ہیں سے چھم ہینے ہاتی وری صاصل کر لے بین اگر سے ہم آس کے ہم سے ہم میں اگر میا ہو تو موصی لہ آس کی ہم اس کہ ہم سے ہم آس کے ہم آس کی ہم روز ہم کے ہم آس کی ہم کور آس کے ہم آس کی ہم کور آس کے ہم آس کی کہ کہ دور آس کے ہم آس کی ہم کور آس کے ہم آس کی ہم کی ہم کور آس کے گا کہ دور آس سے ہم آس کی ہم کور آس کے ہم کی کہ دور آس سے ہم آس کی دور آس سے ہم کور آس کی ہم کہ کور آس کے گا کہ دور آس سال کان کے دور آس کی کور آس کی دور آس کی کہ کہ

اُس نے فدمت کے کروارٹوں کوواہی دے گااوراگروارٹوں نے اجازت ندی اورغلام موسی کے تبائی مال ہے برآ مرتبیں ہوتا ہے

تو غلام ندکور تین سال تک ایک روز موسی لد کی خدمت کرے گا اور دوروز تک وارٹوں کی خدمت کرے گا بھر جب تین سال ہو ہے ہو

جا کیں تو وصیت خدمت ہوری ہوجائے گی اور واجب ہے کہ جس سال موسی مراہے اُسی سال ہے اس طرح وصیت کا حساب شروع

ہواور جو تھم ایک سال تک غلام کی خدمت کی وصیت میں معلوم ہوا ہے اس طرح ایک سال کے کرایہ یا سکونت وار کی وصیت میں بھی تھم

ہواور جو تھم ایک سال تک غلام کی خدمت کی وصیت میں معلوم ہوا ہے اس طرح ایک سال کے کرایہ یا سکونت وار کی وصیت میں بھی تھم

ہواور جو تھم ایک سال تک غلام کی خدمت کی وصیت میں بیان ہوئی ہے بیچیط میں ہواوراگر ذید کے واسطے اپنے غلام کی

خدمت کی اور عرو کے واسطے اُس کے رقبہ آئی وصیت کی اور غلام ندکوراً س کا تہائی مال ہے تو اُس کا رقبہ عمر وکا اور زید کے واسطے اُس

اگروصیت کی کے میری طرف سے ایام حج میں ایک مہینة تک فی سبیل اللہ یانی بلایا جائے 🖈

۔ اگر وصیت خدمت مطلقہ ہو بینی وقت کی مقد ارسال یا دوسال وغیرہ کچھ بیان نہ کی ہوتو خدمت مو**سی لہ کے** واسطےموسی لہ ک موت تک اس منفعت کا استحقاق ثابت ہوگا پھر اگر غلام کے رقبہ کی کم فض کے واسطے دصیت ہوتو بعد موت موصی لہ بخد مت کے وہ غلام موصی لہ برقبہ کودیا جائے گا اور اگر نہ ہوتو وارثوں کی طرف واپس ہوگا اور اگر زیدے واسطے کراید داریا غلام کی وصیت کی چرزیدنے عا باکہ میں خوداس دار میں رہوں یا خود غلام سے خدمت لیا کروں ہیں آیا اُس کو بیا ختیار ہے یانبیں سواس مسلکواصل میں ذکر نہیں فرمایا ہے اور مشائع "فے اُس میں اختلاف کیا ہے ابو بکر اعمش نے فرمایا کدائس کو سیا ختیار نہیں ہے اور پہی سے جے بید بدائع میں ہے۔ اور اگرزید کے واسطے ایک سال تک اپنے دار کی سکونت کی وصیت کی اور سوائے اس دار کے موصی کا پچھ مال نہیں ہے تو زیداس میں ہے تہائی دار میں رہے گا اور وارث لوگ دو تہائی میں رہیں گے اور وارثوں کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ دو تہائی دار جواُن کے قبضہ میں ہے اُس کوفرو خت کردیں اور جس مخض کے واسطے سکونت داریا خدمت غلام کی وصیت ہواُس کو ہمارے نز دیک بیا ختیار نہ ہوگا کہ ان دونوں کو کرایہ پر جلائے اور اُس کو یہ بھی اختیار منہ ہوگا کہ غلام کو کوفہ میں ہے باہر لے جائے کیکن اگر موصی لہ کے الل وعیال کوفہ کے سوائے بغداد وغیرہ دوسر ہے تیجر میں ہوں تو خدمت کے واسطے غلام ندکور کو باہر لے جائے گابشر طبیکہ غلام ندکورموصی کا تہائی مال ہو یہ مبسوط میں ہے۔ادراگرموسی لہ ووارثوں نے دارکوبطورمحابات زیالی کے تقسیم کرلیا تو بھی جائز ہے اس واسطے کہ حق اُنہیں کا ہے لیکن طریقہ اوّل اولی ہاں واسطے کہ اُس میں انصاف زیاوہ ہے ریکا فی میں ہے ایک مخص نے وصیت کی کہ میرا بیت فلاں مخص کوعاریت دیا جائے تو یہ باطل ہای طرح اگریہ وصیت کی کدمیری طرف سے ایام ج میں ایک مہیند تک فی سبیل الله یانی بلایا جائے تو بھی امام ااعظم کے نزديك باطل ب\_ايك مخص نے كہا كہ من نے فلال كے جو ياؤں كے واسطاس مجوسدكى وصيت كى تو باطل باورا كركہا كر مدفلال معخص کے چویاوں کو کھلایا جائے تو وصیت جائز ہوگی بیرفراوی قاضی خان میں ہے۔منتقی میں بروایت معلی از امام ابو یوسف مروی ہے کہ اگر ایک مخص کے واسطے اپنے دار کے سکونت کی وصیت کی اور اس کا سیجھ وقت مقرر نہیں کیا تو جب تک موصی لہ زندہ رہے تب تک کے واسطے ہوگا اور امام ابوحنیفہ سے مروی ہے کہ اگر زید کے واسطے اپنے اس غلام کے کرابیدی وحبیت کی اور مدت مقرر نہ کی تو اگر غلام ند کوراً س کا نتهائی مال ہے تو موصی لد کواپنی زندگی تک اس کا کرایہ ملے گااگر چدمقدار تهائی مال سے زائد ہوجائے اس طرح حاصلات یاغ وسکونت دارو غدمت غلام کی وصیت میں بھی ایسی صورت میں یہی تھم ہاور یہی امام ابو پوسف وامام محمد کا قول ہے اور توادر بشر میں اہام ابو یوسف سے مروی ہے کہ اگر زید کے غلام کے واسطے اسپنے غلام کی خدمت یا دار کی سکونت کی وصیت کی تو جائز ہے ا معنی اُس کی زات کی ملایت کی وصیت کی ۱۲ 💎 (۱) معنی مشاؤده ماه موصی له جار ماه وارست رمین ۱۲ اورغلام موسى لدأس سے خدمت لے گا أس كامولى نبيس لے سكتا ہے اور غلام موسى لدأس دار يس رے گا أس كامولى نبيس روسكتا ہے پھرا گرغلام مومی لہمر گیا تو ومیت باطل ہو جائے گی اور اگر فروخت کیا حمیا یا آ زاد کیا حمیا تو س کی وصیت اُس کے ساتھ جائے گی۔ نوادر بن ساعد می امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ ایک مخص نے وصیت کی کہ میراغلام زید کی خدمت کرے یہاں تک کہ زید مستنفیٰ موجائے ہیں اگرزید صغیر ہوتو غلام ندکوراس کی خدمت کرے گا یہاں تک کدوہ بالغ ہوجائے اور اگر بالغ فقیر ہوتو یہاں تک خدمت کرے گا کہ وہ ایک خادم کائٹن یا جائے جواس کی خدمت کرے اور اگر بالغ غنی ہوتو وصیت باطل ہے بیمحیط میں ہے اور جس مخض کے واسطے سکونت داروخدمت غلام کی وصیت ہاس کو بیا اختیار نہیں ہے کہ داروغلام کوکرایہ پر چلائے بیری طرحتی میں ہے۔

ا گرزید کے داسطے آینے باغ کے غلہ کی وصیت کی تو زید کو جوغلہ اس وقت موجود ہے دہ ملے گا اور جو آئندہ (۱) پیدا ہوو و ملے گا<sup>(۲)</sup> میکا فی میں ہےاوراگرز میر کے واسطے اپنے باغ کے بھلوں کی وصیت کی تو اس میں دوصور تیں بیا تو کہا کہ بمیشہ کے واسطے یا بیہ نه کہا ہیں اگر بیلفظ نہ کہا ہوتو اس میں پھر دوصور تیں ہیں اگر موصی کی موت کے وفت اُس میں پھل موجود ہوں تو موصی لہ کو بیپھل اُس کے تہائی مال ہے لیس مے اور آئند وموسی لہ کی موت تک جو پھل پیدا ہوں وہ موسی لہ کونہ لیس مے بشر طبیکہ باغ اُس کا تہائی مال ہویہ أس وقت ہے كہموسى كى موت كے وقت أس بي كھل موجود ہوں اور اگر نہ ہوں تو قياس بيہ كروميت باطل ہوجائے اور جو كھل بعدموت کے پیداہوں اُن کی طرف وصیت منصرف نہ ہوئیکن استحسانا بینکم ہے کہ وصیت باطل نہ ہوگی بلکہ بعدموت موصی کے جو پھل باغ میں موصی لہ کی موت تک پیدا ہوں سب موصی لہ کے ہوں گے بشر طیکہ باغ اُس کا تہائی مال ہواور بیاس وقت ہے کہ موسی نے میشد کے واسطے صرتے بیان نہ کیا ہوا در اگر ہوں کہا کہ میں نے زید کے واسطے ہمیشہ کے لیے اپنے باغ کے مجلوں کی وصیت کی تو باغ میں جو پھل بعدموت موصی کے موجود ہوں اور جواس کے بعد بیدا ہوں سب موصی لدکوملیں مے اور منتقی میں ہے کہ اگر ایک مخف کے واسطے بمیشہ کے لیے اپنے باغ کے حاصلات کی وصیت کی پھر باغ بذکور میں درخت خرما کی جز پھوٹی اور ایک درخت ہو گیا اور اس میں مچل آئے تو اُس کی پیدوار بھی وصیت میں داخل ہوگی اور اگر کسی مخص کے واسطے اپنے باغ کی تبائی حاصلات کی ہمیشہ کے واسطے ومیت کردی حالا نکدمومی کااس کے سوائے کچھ مال نہیں ہے تو جائز ہے اور اگرمومی لہنے وارثوں کے ساتھ بٹائی کرنی پھر جو در خت موسى لد كے حصد على براے أن على بيل آئے اور جووارتوں كے حصد على براے بيں ان على بيل ندآئے يا ورخت وارثوں كے حصد یں بڑے ہیں اُن میں پھل آئے اور جوموسی لد کے حصد میں بڑے ہیں اُن میں پھل ندا سے تو موسی لد پیداوار میں وارثوں کا شریک ہوجائے گااوروارٹ لوگ بھی اس کے شریک ہو سکتے ہیں اور فرمایا کدوار تول کوافتیار ہے کہ اپنا دو تمائی حق فروخت کردیں ہی مشتری موسى له كاشريك موجائ كا بخلاف أس كا أروارثول في سب باغ فروخت كيانو تهانى كى رج جائز نبيل ب-اورامام الوصيفة في فرمایا کدا گر کرایددار کی وصیت موتو موصی لدکوتهائی کرایدمان رے گا اور دارٹوں کوا ختیار ند ہوگا کدموصی لدے بٹائی کرلیس کیونکہ مجھے خوف ہے کہ شاید بٹائی کرنے کے بعدوہ کراید پر ندا تھے لیں اُس کو پچھ ند ملے اور امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ وارثوں کو اختیار ہے کہ بٹائی کرلیں ہیں مومی لہ کے واسطے تہائی الگ کر دیا جائے گا ہیں اگر اس میں ہے کرامیۃ یا تو موصی لہ کا ہو گا اور اگر نہ آیا تو اُس کو پچھے نہ ملے گا۔اور وارثان کو اختیار ہے کہ ابنا دو تہائی حق تعتیم ہے پہلے یا اُس کے بعد فروخت کر دیں اور اگر ایک مخض نے دوسرے کے واسطےاہے زمین کے حاصلات کی وصیت کی حالانکدائس زمین ورخت و درختان خرما کیجوئیس ہیں اور اس کے سوائے اُس کا کیجہ مال تبیں ہے تو وہ زین کرایہ پر دی جائے گی پس موسی لدکوتہائی کراید و یاجائے گا اورا کراً س میں درختان خریاوا شجار ہوں تو موسی لہ

<sup>(</sup>۱) جب تک کے واسطے وصیت ہوا (۲) بشرطیکداس کا باغ تبائی مال ہواا

کودر نتمان خرباوا شجاری تبائی حاصلات دی جائے گی اورووز مین آ دھی یا تبائی کی بٹائی پر نیدی جائے گی اگر چہ کا شتکاروعال کی طرف ے نے ہونے کی صورت میں بیجی اجارہ ہوتا ہے اور اگر وصیت کی کہ بیری زمین شروع فلاں سال سے استے برسوں کے واسطے ہر سال ایک ٹر گیہوں کے موض اُجرت پر دی جائے (۱) اور بھی زمین اُس کا مال ہے تو اُس کی اجرت کو دیکھا جائے گا اگر اُس کی اُجرت مثل ای قدر ہوجس قدراُس نے بوتہ مقرر کیا ہے تو اُس وصیت کی تعفیذ واجب ہو گی اوراگر بو نہ مقرر واُس کے اجرالشل کے ہولیں کی کود یکھا جائے گا اگر مقدار کی جومحابات ہے اُس کے تہائی مال سے برآ مد ہوتی ہوتو بھی بیدومیت نافذ کی جائے گی اور اگر مقدار محابات أس كے تبائى مال سے برآ مدند ہوتی ہوتو موصى لدے كہا جائے گا كدا كرتواس زمين كوكرايد برليما جا بتا ہے تو وو تبائى اجرالمثل بورا کردے بی اگروہ بورا کرنے برراضی ہوا تو زین اُس کوکرایہ پردی جائے گی اورا گراس نے بورانہ کیا تو نددی جائے گی بیجیا ہیں ہے۔اوراگرایک مخص نے زید کے واسلے بمیشہ کے لیے اپنی بمریوں کے بال کی یا بمریوں کے بچوں کی یا بمریوں کے دود ہے کی ومیت کی مجرمر کیا تو جس دن موصی مراہے اُس دن جس قدرصوف ان بحریوں پر ہویا جس قدر دود ه اُن کے تعنوں میں ہویا جو بچدان کے چیوں میں ہوں سب موصی لد کے ہوں محے خوا ومومی نے ہمیشہ کے واسلے کہا ہویانہ کہا ہویہ جدایہ میں ہے۔ اگر ایک مخف نے زید کے واسطانے باغ کے حاصلات کی وصیت کی مجرزید نے وارثان میت سے وہ باغ خریدلیا تو جائز ہے اور وصیت باطل ہوجائے گی ای طرح اگر دارتوں نے فروخت نہ کیا بلکہ اس بات ہر باہم رضا مند ہوئے کہ مومی لہ کواس قدر دے دیں بدین شرط کہ دہ حاصلات وصیت ہم کودے دے اور اُس سے بالکل لا دعویٰ ہوجائے تو سیمی جائز ہائی طرح سکونت دار و خدمت غلام کی وصیت سے بھی صلح كرايمًا جائز إلى حال حوق كى تع جائز جين إوراكرات واركرايك ياغلام كى كمائى كى مسكينون كودي كواسط وميت كى تو اُس كے تبائی مال سے جائز ہے اور اگراہے وار كى سكونت يا اپنے غلام كى خدمت يا اپنے جانو ران سوارى كى سواري كى مسكينوں كے واسطے ومیت کی تو ومیت جائز نہیں ہے لیکن اُس صورت میں جائز ہوگی جب موصی لدکومعلوم ہو ریمچیط میں ہے۔ایک مخفس نے وحیت کی کہ میرا باغ انگور تین سال تک مسکینوں کے داسطے جموڑ دیا جائے پھر مرحمیا اوراس وقت سے تین سال تک اُس کے باغ ذکور میں کھے پیداوارٹیس موئی تو بعض نے فرمایا کہ وصیت باطل موجائے گی اور بعض نے فرمایا کہ اگریہ باغ اُس کے تہائی مال سے برآ مد ہوتا ہوتو جب تک تین سال تک اس کا غلہ صدقہ ند کیا جائے تب تک سوقو ف رکھا جائے گا اور فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ بیتول جارے امحاب کے قول کے موافق ہے۔ اگر اپنے ہاغ انگور کے حاصلات کی کمی مخف کے داسلے دمیت کی تو حاصلات میں توائم واوراق و ابندهن ومحل سب داخل بن محيط سرهى من ب.

ایک فض نے اپنے تن کے کپڑوں کی ٹمی فض کے واسطے دھیت کی تو جائز ہاور موصی لہ کو اُس کے جہوقیعی و چاوری کند سے کی و پانجامہ واکسہ (۲) سب ملیں گی اور ٹو بیاں دموزے اور حوارب نہلیں گی اس واسطے کہ بیہ جام ہائے کی بین ہیں ہیں فاوٹی قان میں ہے۔ ایک فخص نے کہا کہتم لوگ اس کپڑے کو معدقہ کر دینا تو وار توں کو افقیار ہے جاہیں اس کو فروخت کر کے اُس کا خمن صدقہ کریں یا اُس کی قیمت صدقہ کر دیں اور کپڑار ہے دیں۔ زید نے اپ وصی ہے کہا کہ (وہ بیٹیم راجامہ کن ) یعنی دی میٹیم کو کپڑے بنوادینا کہی وصی نے ہر بیٹیم کو کپڑا اس قدر دے دیا کہ جس ہے وہ ایک جامہ بنواسکتا ہے لیس اگر کپڑے کے ساتھ و درزی کی سلائی دے دی تو جائز ہے بیٹر نائہ استخمین میں ہے اور عیون میں لکھا ہے کہ اگرا یک فض نے زید کے واسطے اپنے درختوں کے پھل

ا یعنی جوابید خض کی مزدوری ملتی بوآس کے شل ۱۱ ع قال الحرجم بیان کا عرف ہادر جاری زبان می خلاف بونا جا ہے واللہ العلم ۱۲ (۱) لیعنی خلال محض معین کواا (۲) جا دراوڑ معنے کی ۱۲

کی جو پہنتہ ہو گئے ہیں پاکھین کی جو تیار ہوگئی ہے گرکائی نہیں گئے ہوست کی تو اس کا خراج موصی لہ پر ہوگا اور اس کی تقییر ہہ ہے کہ اگر اپنے ورفتوں کے پہلوں کی جو دوفت پر گئے ہیں اور پہنتہ ہیں پاکھین کی جو پکی کھڑی ہو وصیت کی تو اس کا خراج موصی لہ پر ہوگا اور اگر اس اس نے ہوں کی دصیت کی تو موصی لہ ہوگا ہے ہیں ہوگا ہے اور اگر اس اس نے ہوئی ہوری کی دصیت کی تو موصی لہ کو جراب مع اس کے جو اُس ہیں ہے ہے گی اور ای طرح زنبیل خر ما بھی ہیں تا ہم ہوا راگر کون جراب نے جو اُس بی ہے ہوری کی دصیت کی تو موسیت کی تو موسی لہ کو گون نہ سے گی اور اگر زید کے واسطے سلہ (ا) زعفر ان کی وصیت کی تو وصیت ہی تو وصیت ہی تو موسی لہ کو گون نہ سے گی اور اگر زید کے واسطے سلہ (ا) زعفر ان کی وصیت کی تو وصیت ہی تو مفران داخل ہوگی نہ سبلہ اور شہدو تھی وروغن زیون کی وصیت ہی تو اُس کو تو اُس کی ہوری گی دروئی ہوری گی اور اگر نہ ہوری گی اور اگر کی کے واسطے تو اِس کی اور اگر کی کے واسطے تو اور اگر کی ہوری گی اور اگر کی کے واسطے تو اور اگر نہ ہوری گی اور اگر کی کے واسطے تو اور اگر زید کے واسطے تو اُس کو تین وروال سے موافق ہوا تین ہوری کی دوسیت کی اور اگر تو ایک کی دوسیت کی اور مصوف کی اور اگر کی ہوری کی دوسیت کی تو موسیت کی تو میں تو اور کی دوسیت کی تو میں تو تو موسیت کی تو تین کو تو میں تو تو اُس کی کہ نواس کی تو اُس کی کہ اور اگر آس کے واسطے تین ورون کی دوسیت کی تو تین کو آس کی کر نویں کے ملے گا اور اگر آس کی واسطے تین ورون کی دوسیت کی جس کو فاری میں ترکا ہ کہتے ہیں تو آس کو تین کی تو تین کی آس کی کر نویں کے خواس کی تو اُس کی کہ کہ اُس کی کر نویں کے بدائع ہیں ہو ۔

ا نہ اب بروی برات کے کپڑوں کی گفری المنہ اللہ کا مندہ غیرہ جولواز مات میں ہے ہے اا سے جس کو بھار مے طرف میں تسمہ کہتے ہیں اور ا (۱) ظروف جس میں ایک چیزر کھتے ہیں اور (۶) سیعنی ہدون اُس کے ہے کہان بکریوں میں سے ایک بکری او

مرکیا ہی قبل اس کے کدو و آزاد کی جائے بچہ جن اورو و باندی مع بچہ کے اُس کے تہائی مال سے برآ مد ہوتی ہے تو باندی آزاد کی جائے می اور بچة زادند كياجائے گااى طرح اگروميت كى كديرى يه باندى مكاتب كى جائة بھى بچى تھم باورا كريدوميت كى كديرى موت کے بعد میر باندی ای کے ہاتھ فروخت کی جائے یا مال لے کرآ زاد کی جائے پھر بعد موت موسی کے وہ بچہ جن تو بچہ میں وصیت نا فذنه كى جائے كى اور اگريدوميت كى كرميرى يدياندى مسكينول كومىد قد كردى جائے يافلال مخص كومىد قد مى دى جائے يافلال مخص كو ہدکی جائے پھر بعدموت موسی کے وہ بچہ جن تو مصل بائدی کے بچہ میں بھی وصیت نافذ کی جائے گی۔اوراگروصیت کی کرمبری بائدی فلال مخض کے ہاتھ ہزار درم کوفروخت کی جائے مجروہ بعدموسی کے بچہ جن تو با مدی ند کور فروخت کی جائے گی اور اُس کا بچے فروخت نہ کیا جائے گا اور اگریدوصیت کی کہ میری میہ بائدی فروخت کر کے اس کا جمن مسکینوں کو یا فلاں مخص کوصد قبہ ویا جائے پھرائس کی موت کے بعد با ندی ندکور بچہ جن تو بچہ میں بھی وصیت نا فذکی جائے گی اور اگر وصیت کی کہ میری بیہ با ندی فلاں مخص کے ہاتھ ہزار درم میں فرو خت کی جائے چرایک غلام نے اُس کوٹل کیا اور اس جرم کے عوص قاتل دے دیا گیایا ہا تدی نہ کور کا ہاتھ کاٹ ڈالا اور اس کے جرم میں دے دیا ممیایا کسی وطی کرنے والے نے اُس سے شہد ہے وطی کی حتی کداس کا عقر تا وان دیا تو غلام مدفوع ماارش یا عقر فروخت ند کیا جائے گا پھر دیکھا جائے گا کہ اگروہ باندی قتل ہوئی ہے تو تحل ومیت فوت ہونے کی وجہ ہے وصیت باطل ہوجائے گی اور اگر اس کا ہاتھ کا ٹا عمیا ہوتو موسی لہ کے ہاتھ اگروہ جا ہےتو نصف من کے وض فروخت کی جائے گی اور اگر اُس کے ساتھ وطی کی عن حالا تکہ وہ ہا کرہ تقی تو بھی تمن میں سے بقدر نقصان بکارت کے کم کیا جائے گا اور اگر اُس سے وطی کی گئی حالانکدو وید بھی کدوطی سے اُس میں چھ نتصان ندا یا توشن میں سے پچھ کم ند کیا جائے گاای طرح اگراس کی آ کھ یا باتھ کی آ سانی آ دنت سے جاتار ہاتو بھی پورے شن کے عوض اگرمومی لہ جا ہے تو فروشت کی جائے گی اور اگر ومیت کی کہ میری بدیا ندی ہزار درم کے عوض فلاں مخص کے ہاتھ فروشت کی جائے اوراً س کا جمن مسکینوں کوصدقہ کرویا جائے بھرفلاں مخص نے خرید نے سے انکار کیا تو دونوں وسیتیں باطل ہوجائیں گی ای طرح اگرموسی کی موت کے بعد باندی قتل کی تنی اور قاتل نے اس کی قیت تاوان دی تو بھی دونوں وسیتیں باطل ہوجا تھی گی۔ اس طرح اگرومیت کی کدمیری بیا ندی بعدمیرے مکاتب کی جائے اور اُس کابدل کتابت صدقہ کیاجائے یاباندی خود اُسی کے ہاتھ قروخت کی جائے اور اُس کاممن صدقہ کیا جائے ہی با عری نے کتابت کی وصیت یا تھے کی وصیت قبول کرنے کورد کیا تو دونوں وصیتیں باطل ہو جائیں گی اور اگرومیت کی کہ میری ہاندی سمد فخروخت کی جائے اور اُس کا تمن مسکینوں برصد قد کردیا جائے پھر بعد موت موصی کے وہ بجہ جن تو خالی بائدی سمد فروخت کی جائے گی اس کے ساتھ اُس کا بچفروخت ند کیا جائے گا بیمچیط میں ہے۔

اگرزید کے واسط اپنے غلام کی ایک سال خدمت کی اور عمر و کے واسطے دو برس تک آس کی خدمت کی وصیت کی اور وارثوں نے اجازت نددی تو وارثوں کے واسطے چیروز تک خدمت کرے گا اور تین روز تک دونوں موسی لہ کے واسطے کہ ایک روز زید کے واسطے اور دوروز عمر و کے واسطے خدمت کرے گا یہاں تک کرنو برس گذر جا تمیں اور اگر موسی لہ نے سال معین کردیا ہو کہ ذید کے واسطے خدمت کرے گالی سندسال اور عمر و کے فلاس سال تو پہر سال میں چار روز وارثوں کے واسطے اور دوروز دونوں موسی لہ کے واسطے خدمت کرے گا اور دوروز دونوں موسی لہ کے واسطے خدمت کرے گا اور دوسر سال میں وارثوں کے واسطے دوروز اور عمر و کے واسطے ایک روز خدمت کرے گا اور اگر کہا کہ میں نے زید کے واسطے اس باندی کی اور عمر و کے واسطے اور کی زید کے واسطے اور اس کی عمارت کی عمر و کے واسطے وصیت کی یاس انجمی کی زید کے واسطے اور جو آس میں خرے ہیں کی یاس انجمی کی زید کے واسطے اور جو آس میں خرے ہیں

## ( فتاویٰ عالمگیری ...... جلد۞ کی (۳۲۳) کی کتاب الوصایا

اُن کی عمر و کے واسطے وصیت کی پس اگر بکلام متصل دونوں کے واسطے وصیت کی تو ہرا یک کود ہ چیز مطے گی جس کی اُس کے واسطے وصیت کی ہے اور اگر بکلام منفصل بیان کیا تو بھی امام ابو یوسف کے نزد یک بھی تھم ہے اور امام محد کے نزد یک دونوں جزون میں سے جواصل ہے اُس کی وصیت جس کے نام ہے وہ خاصة اس اصل کو لے لے گااور جو چیز تاقع ہے اُس میں دونوں شریک ہوں گے یہ کانی میں ہے اورا گراس غلام کی زید کے واسطے اور اُس کی خدمت کی عمرو کے واسطے یااس وار کی فلاں کے واسطے اور اُس کی سکونت کی عمر و کے واسطے بیاای تیجر کی فلاں کے داسطےاوراُس کے ثمر کی عمر و کے واسطے بیااس بکری کی زید کے واسطےاوراُس کےصوف کی عمر و کے واسطے وصیت کی تو دونوں میں سے ہرا کیک کووہ چیز ۔ گی جس کی اُس کے واسطے وصیت کی ہے اس میں پچھے اختلاف نہیں ہے خواہ میکلام موصول وصیت کی ہو یا بکلام نضول وصیت کی ہواوراگر ان مسائل میں پہلے توالع کی وصیت کی بھراصول کی وصیت کی بایں طور کہ آ خدمت غلام کی زید کے واسطے پھرغلام کی عمرو کے واسطے پاسکونت دار کی زید کے واسطے پھر دار کی عمرو کے واسطے پا پچلوں کی زید کے واسطے پھر درخت کی عمر و کے واسطے وصیت کی لیل اگر بکلام موصول وصیت کی تو دونوں میں ہے ہرا بیک کوو و چیز لیے گی جس کی اُن کے واسطے وصیت کی ہے اور اگر بکلام مفصول وصیت کی تو اصل اُس کوجس کے واسطے اصل کی وصیت کی ہے اور تابع میں دونوں مساوی شریک ہول گے اور اگر غلام کی زید کے واسطے بھراس کی خدم کی عمرو کے واسطے بھر عمرو کے واسطے بعد غلام کی خدمت کی غلام کی وصیت کی بااپنی انٹونٹمی کی زید کے واسطے پھراس کے تکمینہ کی عمر و کے واسطے پھر عمر و کے واسطے بعد تکمینہ کی وصیت کے ایک باندی کی زید کے واسطے پھڑاس کے بچہ کی عمرو کے واسطے پھرعمرو کے واسطے بعد بچہ کی وصیت کے باندی کی وصیت کی تو اصل و تالع دونوس مین نصفا نصف ہوں میں بھی نصف غلام زید کا اور تصف عمرو کا ہوگا اور غلام کی نصف خدمت واسطے زید کے اور نصف خدمت واسط عرو کے ہوگی اس طرح با ندی مع بجداور الکوتنی مع تھینہ میں بھی سبی تھم ہاور اگر ان مسائل میں عمرو کے واسطے نصف غلام کی وصیت کی ہوتو غلام تین حصہ ہوکر دو حصے زید کواور ایک حصہ عمر و کو دیا جائے گا اور عمر و کو اُس کی تصف خدمت ملے کی اور ابن ساعہ نے ذکر کیا کہا مام ابو بوسٹ نے اس سے رجوع کیا ہے اور فرمایا کہ اگر ایک مخص نے زید کے واسطے اپنے غلام کی اور عمر و کے واسطے اُس کی غدمت کی دصیت کی پھرعمرو کے واسطےغلام کی وصیت کی تو غلام دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور اُس کی بوری خدمت فقط عمر و کے واسطے ہو کی اور فر مایا کہ اگر زید کے واسطے با ندی کی جو اُس کا تہائی مال ہے وصیت کی اور عمرو کے واسطے جو اُس کے پہیٹ میں ہے اُس کی وصیت کی چرعمرو کے داسطے باندی کی بھی وصیت کی تو باندی دونوں میں نصفا نصف تقتیم ہوگی اور بچہ بوراعمرو کا ہوگا اُس میں زیدشریک نہ ہوگا اور اگر اپنے دار کی زید کے واسطےاور اس میں سے ایک بیت معین کی عمر و کے واسطے دصیت کی تو بیت ندکور دونوں میں حصہ رسد تقتیم ہوگا ای طرح اگر ہزار درم معین کی زید کے واسطے اور اس میں ہے سو درم کی عمر و کے واسطے دصیت کی تو نوسو درم زید کے ہوں ے ادر سودرم شر دونوں نصفا نصف کے شریک ہوں مے اور اس میں کھا ختلاف نہیں ہے۔ بلکہ اختلاف کیفیت تقسیم میں ہے بس ا مام اعظم المحضر و یک بطریق منازعت التقسیم ہوں مے اورامام ابو یوسف کے مز دیک بطریق مضاریت تقسیم ہوں مے اورا گر دار کے بیت معین کی زید کے واسطے اور ممارت دار کی عمر و کے واسطے دصیت کی تو عمارت دونوی میں حصدرسد تقسیم ہوگی ہے بدائع میں ہے۔ اگر ا بیے غلام نے جس کی خدمت کی زید سکے واسطے اور اُس کے رقبہ کی عمر و کے واسطے وصیت کی گئی ہے کوئی جنابیت کی تو اُس کا فدید زید کی ا کال اکتر ہم یعنی نوسودرم میں کچھیزا عنہیں ہے وہ زید کودیئے جائیں گےاورسودرم میں زید وعمرو کامناز عدہاورمنازعت برابر ہے کی برابرتشیم ہوں مے اور مضار بت کی میصورت ہے کہ برایک اسینے پورے تل کے واسطے کل زاع میں شریک کیا جائے گا چنانچے نوسودرم میں زیدایے باتی حل کے واسطے یعنی ہزار درم میں سےنوسو کم کرکے باتی سو درم کے داسطے اور عمر واپنے پورے حق سو درم کے واسطے شریک کیا جائے گا اور چونکہ دونوں کاحق برابر ہے اس واسطے یا قی سودرم دونول میں برابرتقسیم ہوں مے أی کا مال واحد ہے اور کیفیت تقسیم میں اختلاف ہے ا

طرف ہوگا ہیں اگر فدیددے دیا تو موافق ومیت کے اُس ہے خدمت نے گااس کئے کہذید نے اُس کو جنایت ہے یاک کرلیا اور اگر زیدمر کمیا تو وصیت ٹوٹ جائے کی چرعمرو ہے کہا جائے گا کہ دار ٹان زید کو بیفدیدد ہے دیے تا کہ د ووارث جنایت کواد اکر ہے ہیں اگر عمرو نے اس سے انکار کیا تو غلام اس کے واسطے واجب کیا جائے گا اور بیال غلام کی گردن پر بمز لدقر ضد کے ہوگا اورا گرزید نے ابتدا ے فدید ہے ہے انکار کیا تو اُس پر مجبور نہ کیا جائے گا اور عمر دے کہا جائے گا کہ اس کودے دے یا اس کا فعد بید ہے اور دونوں یا تو س میں سے جو بات اُس نے اختیار کر کے بوری کی تو زید کے واسطے جود صیت ہے وہ باطل ہوجائے کی اور اگر غلام نے جنایت نہ کی بلکہ اُس کوئس مخص نے قبل کیا تو قاتل کی مدد گار برا در ک براُس کی قیمت واجب ہوگی جس کے پوش دوسرا غلام خرید کیا جائے گا جس ہے زید ا بی خدمت لے گااورا گرقاتل نے اس کوعمرافتل کیا تو تصاص نہ ہوگا لا اُس صورت میں کہ زید دعمر و دونوں قصاص بینے پرا نفاق کریں اور اگر دونوں نے اختلاف کیا تو قصاص لینا معدر ہوجائے گا ہی مال قاتل سے قیت واجب ہو کی جس کے عوض غلام دیکر خربد کیا جائے گا جو بجائے مقتول کے زید کی خدمت کرے گا اور اگر کسی نے اُس کی آسکھیں پھوڑ دیں یا دونوں ہاتھ کاٹ دالے تو بیغلام اُس مجرم کودیا جائے گا اور اُس سے غلام تندرست کی قیمت لے لی جائے گی اور اُس کے عوض دوسرا غلام بجائے اُس کے خرید اجائے گا اور اگر اُس کی آ کھ پھوڑ دی یا ہاتھ کا ٹام کیا یا موضحہ زخم پہنچایا کیا اور قاطع مجرم نے اس کا ارش ادا کیاس اگر اس جنایت سے خدمت میں نقصان آتا ہوتو ارش کے عوض دوسراغلام خریدا جائے گا جواؤل کے ساتھ زید کی خدمت کرے گایا غلام فروخت کر کے اُس کا تمن اس ارش میں ملا کر دوسراغلام خربیدا جائے گاتا کہ اوّل کے قائم مقام ہولیکن بیاس دفت ہوگا جب دونوں اس پرا تفاق کریں اور اگر دونوں نے اختلاف کیا تو فروخت نہ کیا جائے گا بلکہ ارش کے عوض دوسرا غلام خرید اجائے گا اور اگر ارش کے عوض کوئی غلام نہ ملتا ہوتو ارش متوقف رکھا جائے گا بہاں تک کے دونوں یا ہم صلح وا تفاق کریں پس اگر دونوں نے اس امریمسلح کی کہارش کونصفا نصف یا نٹ لیس تو میں اجازے دوں گا کہ دونوں میں تعلیم کیا جائے اورا گر جنایت ہے خدمت میں چھے فقصان نہ آتا ہوتو اُس کا ارش عمر و کا ہوگا اور جو غلام کو ہید کیا جائے یا صدقد دیا جائے یاوہ خود کمائے وہ سب عمروکا ہوگا اور اگر بجائے غلام کے بائدی ہوتو بائدی جواولا دجنی وہ عمروکی ہوگی اور غلام کا کھانا و کپڑا زید کے ذہہ ہوگا۔اور اگر غلام صغیر کی خدمت کی زید کے واسطے اور رقیع خلام نہ کور کی عمرو کے واسطےومیت کی حالا نکہ غلام نہ کوراُ س کا تہائی مال ہےتو جب تک و وبالغ ہوکر لائق خدمت نہ ہوتب تک اُ س کونفقہ عمر و پر ہوگا اور جب سے وہ خدمت کے لائق ہو جائے تب سے اُس کا نفقہ زیدیر ہوگا اور اگر عمر و کے واسطے اپنے جانور سواری کی وحیت کا اور اُس کا سواری ومنفعت حاصل کرنے کی زید کے واسلے ومیت کی تو یہ بھی مثل غلام کے ہے کیونکہ فی المعنی دونوں بکسال ہیں ہے

ایک مخص کا کل مال تین غلام میں پس اُس نے ایک غلام کی زید کے واسطے دصیت کی اور قیمت اُس کی تین سودرم میں اور دوسرے کی خدمت کی عمرو کے واسطےوصیت کی اور اُس کی قیمت یا چے سوورم بین اور تیسر ے غلام کی قیمت بزار درم بین تو برایک کے واسطے تمن چوتھائی وصیت جائز ہوگی چتا نچہ زید کو اُس کی وصیت کا غلام تمن چوتھائی دیا جائے گا اور عمرو کے واسطے تمن روز اُس کا غلام فدمت کرے گا اور دو آروز وارثوں (۱) کی فدمت کرے گااس وجدے کہ ومیتیں تبائی سے تجاوز کر کئیں کیونکہ تبائی فقط چے سودرم ہیں ورومیت کے آٹھ سودرم ہوتے ہیں اس تہائی مال وصیتوں کا تمن چوتھائی ہوار یمیداسر حسی سے اور اگر خدمت کا موسی ارمر کیا تو جس کے داسطے رقبہ غلام کی وصیت ہے وہ غلام پورائے لے گا ای طرح اگر وہ غلام مرتمیا جو خدمت کرتا تھا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر

مترجم کہتا ہے کہ اصل نسویمی ہوں تل ہے اور میرے نزویک میچ ایک روزے ۱۱ (۱) مترجم کے نزویک ایک روز میجا ا

غلاموں کی قیمت برابر <sup>ال</sup>یموتو غدمت کےموصی لہ کونصف خدمت اورصاحب رقبہ کو دوسرے غلام کا نصف رقبہ ملے گا اور اگر اُس نے زید کے واسطے سب غلاموں کے رقبہ کی وصیت کی اور عمرو کے واسطے ان میں سے ایک غلام کی خدمت کی وصیت کی تو زید فقط ایک غلام کے قیمت کی مقدار پرشریک کیاجائے گا اور عمر و بحساب دوسرے کی قیمت کے شریک کیا جائے گا پس بیصورت مثل اوّل کے ہوجائے گی بیہ امام اعظم کاقول ہے بناہریں کروصیت بمال مین جب تہائی ہے زائد ہوجائے تو درصورت وارثوں کی اجازت نددیے کے ازراہ شرکت وازراہ استحقاق دونوں راہ سے باطل ہوتی ہے اور اگر بیسب غلام موسی کے تبائی مال سے برآ مد ہوتے ہوں تو زید کوسب غلام جن کے رقبد کی اُس کے لیے وصیت کی ہے لیس مے اور عمرو کواس کی وصیت ملے گی کیونکہ کل وصیت میں منجائش ہے اور ایک غلام میں زید کے واسطے ومیت رقبہ اور عمرو کے واسطے خدمت مجتمع ہوجائے گی پھر جب عمرومرجائے تو وہ زید کی طرف (۱) رجوع کرے گا اورموصی کا پچھ مال سوائے ان غلاموں کے نہ ہو پھرا س نے ہرایک غلام کے تہائی کی زید کے واسطے وصیت کی اور ایک معین غلام کی عمر و کے واسطے ومیت کی تو تہائی دونوں میں پانچ ھے ہو کرتھیم ہوگی پس ممر د کوتہائی کے پانچ حصوں میں ہے تین حصلیں تے پس غلام ندکور تین روز عمرو کی خدمت کرے گا اور دوروز وارثوں کی خدمت کرے گائیں زید کے داسلے ہاتی دوغلاموں سے دویا تیجے یں جھے یعنی ہرغلام میں ہے یا نجواں حصدر قبہ ملے گااوراگر اُس نے زید کے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کی اور غلاموں میں ہے ایک غلام معین کی عمر و کے واسطے وصیت کی اورسوائے ان غلاموں کے اُس کا کچھ مال نہیں ہے تو تہائی دونوں میں نصفا نصف تقسیم ہوگی اور اگر زید کے واسطے اپنے غلام کی خدمت کی اور عمرو کے واسطے اُس کی کمائی کی وصیت کی اور وہ غلام تہائی مال ہے برآ مد ہوتا ہے تو وہ غلام ایک مہینرز ید کی خدمت کرے گا اوراً س کا کھانا زید پر ہوگا اور ایک مہینہ عمر و کے واسطے کمائی کرے گا اوراً س کا کھانا عمر و پر ہوگا اوراً س کا کیٹر ا دونوں پر نصفا نصف ہوگا اور اگرأس غلام نے کوئی جنایت کی تو رونوں ہے کہا جائے گا کہ دونوں اس کا فعربید دو پس اگر دونوں نے اُس کا فعربید بیا بدستور سابق عالت بأتى رے كى اوراگر دونوں نے فديہ ہے؛ تكاركيا اور وارثوں نے أس كافديد يا تو دونوں كى وصيت باطل ہوجائے كى يرمبسوط ميں ہے۔ اور اگر زید کے واسطے اپنے غلام کی کمائی میں ہے ما ہواری ایک ورم کی وصیت کی اور عمرو کے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کی حالا نکہ سوائے اس غلام کے اُس کا پچھے مال نہیں ہے تو اہام اعظمؒ کے نز دیک نہائی غلام دونوں میں نصفا نصف تغتیم ہوگا اور اُس کا کرایہ دکھ چھوڑا جائے گا جس میں ہے ماہواری ایک درم موافق وصیت کے زید کو دیا جائے گا اور رقبہ کے چارسہام وارثوں کو دیئے جائیں گے بھراگرزیدمر کیااور کرایہ بیں ہے بچھ باقی ہے تو وہ عمر وکودے دیا جائے گاای طرح جس قدر کرایہ غلام مجبوس رکھا گیا ہوہ بھی عمر وکودے دیا جائے گا اور صاحبین کے نز دیکے تہائی کے جار جھے ہوں گے جس میں سے زید پورے کے تین سہام کا اور عمر و تہائی کے ایک سہام کا شریک کیا جائے گا اور اگرزید کے واسطے اپ دار کے کراریکی اور عمرو کے واسطے اپنے غلام کی اور بمر کے واسطے کیڑے کی دمیت کی تو اس مسئلہ <sup>(+)</sup> میں دوصور تیں ہیں کہ یاہے چیزیں سب اُس کے تہائی مال سے برآ مد ہوں گی یا نہ ہوں گی <sup>ہی</sup>ں اگر تہائی ہے برآ مرہوں تو ہرموصی لدکے واسطے جس چیز کی وصیت کی وہ اُس کو لے لے گااور اگر تہائی مال ہے برآ مدند ہوں لیکن وارثوں نے اجازت دے دی تو بھی بھی تھم ہے اور اگر وارثوں نے اجازت نددی تو ہرموسی لہ بعقدرا پنے حق کے شریک کیا جائے گالیکن اگر سن کی وصیت تبائی سے زائد ہوتو تبائی کے مقدار ہے زائد کے صاب سے شریک نہ کیا جائے گا بیا مام اعظم کا قول (۳) پر ہے اور

ل مرادیہ ہے کہ دونوں بی سے ہرایک کی قبت جا رسودرم ہواوریہ مراذبیں ہے کہ جو قبت ہومساوی ہو امند

<sup>(</sup>۱) یعنی اس کارتبہ ہای کی خدمت بھی کرے گا؟ اور اس اپنی سب جار جھے ہوئے اوّل کوایک درم کوتین اامنہ

<sup>(</sup>٣) اور صاحبين كن ويك بورى تى كرساب عشريك كياجائ كالريد تهائى عداكد بواامند

جب زیرم جائے تو اس کی وصیت باطل ہوجائے گی اور تہائی مال باتحوں میں تقسیم ہوگا اور اگر اپنے دار کے کرائے کی زیر کے واسطے اور اس کی موت کے بعد اس کے سکونت کی عمروت کی جائے ہوں کی سوت کے بعد اس کو تہائی مال ہے بھر موصی کی موت کے بعد اس کو کئی نے دنیدم کر دیا تو جو پھر منہ م کیا ہے اس کی قیمت کا ضائوں ہوگا بھر اس میں جیسی محارت تھی و لینے ہی بنائی جائے گی پھر و اسطے اور اس باخل کی اور جو بیر منہ مراید ہوئی کی اور حروائی میں سوائٹ کی بھر و کی دوخت کا ف الاتو وہ تھیت کا ضائوں ہوگا اور تبدیل کی خور و کے واسطے اور اس میں کی جو اسطے اور تبدیل کی خور و کے واسطے اور تبدیل کی اور جو بیر کر لگائے جائی کی دوخت تر مایا کوئی دوخت کا ف الاتو وہ تھیت کا ضائوں ہوگا اور تبدیل کوئی دوخت کا ف الاتو وہ تھیت کا ضائوں ہوگا اور تبدیل کوئی دوخت کا ف الاتو وہ تھیت کا ضائوں ہوگا اور کر ایر دار کی دوخت کا ف الاتو وہ تھیت کا ضائوں ہوگا اور کر ایر دار کی دوخت کا ف الاتو وہ تھیت کا ضائوں ہوگا اور کر ایر دار کی دوخت کا ف الاتو وہ تھیت کا ضائوں ہوگا اور کر ایر دار کی دوخت کا ف الاتو کی اور تھی سے اس کے دوخت کی دوخت کا دوخت کی دوخت ک

اِ قطع کردہ شدہ یعنی کانے ہوئے اس میعنی جس صورت میں تخرج تنگ ہواور سہام اکٹر تو مخرج برھانے کے مول ہو لتے ہیں اا (۱) جیسی اکثر انبہ وغیرہ کے در نتوں ہیں ہوتا ہے جج کی فصل خالی جاتی ہے اا

کی جو بالیوں کے اندر جیں وصیت کی اور عمرو کے واسطے اُس کے بھوسہ کی وصیت کی تو دونوں کے واسطے وصیت جائز ہے اور زید وعمرو دونوں برواجب ہوگا کہ کملیان کوروندوادی اور بری کومسلوخ (۱) کرادی۔اورا گرگدے کی وصیت زید کے واسطے اور اُس کے اندر کی روئی کی دمیت عمرو کے واسطے کی تو بالا تفاق کدے ہے دوئی نکلوا ناعمرو پر لازم ہےاورا کران کوں کے تیل کی زید کے واسطے اور اُس کے مملی کی عمرو کے واسطے وصیت کی تو زید برتیل تکلوانے کا خرجہ (۲) بڑے گا بیفاوی قامنی خان میں ہے اگر زید کے واسطے معین بحری کی ومیت کی اور عمرو کے واسطے اُس کے یاؤں کی ومیت کی تو امام ابوحنیفہ نے فرمایا کداگر بیکری تہائی مال سے برآ مد موتوز بدکو ملے گی اور عمر و کو پکھے نہ ملے گا اور اگر باوجود آس کے بمر کے واسطے اُس کے ہاتھ کی اور خالد کے واسطے اُس کے کھال کی وصیت بھی کی ہوتو فر مایا کہ مجری ذیح کی جائے گی اور عمر و کو یا وال اور بکر کو ہاتھ اور خالد کو کھال دے دی جائے گی اور باتی زید کے واسطے ہوگی یہ محیط سرحسی جس ہے اور اگر ومیت کی کداس ڈھینڈی میں ہے مسکہ زید کے واسطے اور اُس کا مٹھا عمرو کے واسطے ہے تو مسکد نکالنا زید کے ذمہ ہوگا اور اگر حلقہ انکشتری کی زید کے داسطے اور اُس کے تکییز کی عمرو کے واسطے ومیت کی تو ومیت دونوں کے حق میں جائز ہوگی پھرا آگر تکییز جدا كرنے من ضرر موتو و كھاجائے كا اور اگر كليزى برنست حلقه كى قيت زائد بتوزيد سے خداجائے كا كداس كو كليزكى قيت دے وے اور محین تیز ہوجائے گا اور اگر محمین بیش قیمت ہوتو عمروے کہا جائے گا کہ زید کوأس کے حلقہ کی قیمت دے دے اور سیمسئلمثل اس کے ہے کدایک مخص کی مرغی نے دوسرے کا موتی نگل لیا تو اُس میں بھی ایسا بی تھم ہے اور اگر ایک مخص کی زمین میں اعمور وغیر و کے در خت گلے ہیں پس اُس نے زمین کی وصیت زید کے واسطے اور در ختاں انگورو یو دوں وغیرہ درختوں کی وصیت عمرو کے واسطے کی مجر عمرونے اپنے درخت کثوائے اور زمین میں گڈھے ہو گئے اور زبیر نے اُس سے مطالبہ کیا کہ زمین جیسی تھی ولیکی برابر (۳) کر دے تو عردیراس کابرابر (م) کرنالازم بوگا۔اوراگرایے غلام کی زید کےواسطےاوراس کی خدمت کی عمرو کےواسطےومیت کی تو غلام کا نفقہ عمرو یر ہوگا بھرا گر غلام کوکوئی مرض عاجز کنندہ لائق ہوا یا بسبب لنجے بن وغیرہ کے وہ خدمت سے عاجز ہے تو اُس کا نفقہ زیدیر ہوگا یہ فآویٰ قامنی خان میں ہے۔

اگرایک فخص نے اپنے ہاغ کے عاصلات کیل وغیرہ کی جو آپ میں موجود ہیں زید کے واسطے ومیت کی اور نیز زید کے واسطے بیشہ کے لیے اُس کے حاصلات کی وصیت کر دی چرمر گیا اور سوائے اس باغ کے اُس کا کچھے مال نیس ہے اور باغ میں سودرم کا غلد يعنى بيدادارموجود باور باغ تمن سودرم كابتوموس لدكوموجوده بيدادارك تهائي ملي اورآ كنده جيشدتك جوهاملات موا كرے أس كى تبائى ملاكرے كى اور اگرزيد كے واسطے اپنے كرايد غلام ہے بيس ورم سالاندكى وميت كى چركسى سال كرايدزياد وآيااور سكى سال كم آياتو زيد كے واسطے برسال كا تبائى كرايدوك ركھا جائے گااس مى سے بيس ڈرم زيدكو جب تك زندور بخر جدديك جا کمین محرجیدا کرموسی نے وصیت کی تھی اور بسااو قات بعض سال میں کراریبیں حاصل ہوتا ہے اس واسطے تہائی کرایہ اس کے حق کا روک رکھا جائے گا ای طرح آگر بیومیت کی کہ زید کومیرے مال سے بانچ درم ماہواری نفقد دیا جائے تو بھی پوری تبائی رکھ چھوڑی جائے کی تا کہموافق وصیت موصی کے اس میں سے یا نچے درم ماہواری اُس کونفقہ دیا جائے اور تہائی روک رکھنے کے حق میں خواہ وہ اليك درم ماہواري كى وصيت كرے يا دى درم (٥) ماہوارى كى سب برابر بين سيمسوط بين بيد بشام نے فرمايا كديم عن امام محدّ ے دریافت کیا کدایک فخص نے دو مخصوں کے واسطے وصیت کی کہ جرا میک کو ماجواری اس اس قدرخر چددیا جائے اور تہائی مال دونوں

<sup>(</sup>۱) کھال کھنچ کرصاف کرنا۱۲ (۲) کینی این تیل جدا کر لے۱۱۱ (۳) جیسی تھی ای طرح پر۱۱ (۳) جینی جاہے جس قدر ومیت کرے (۵) یعنی ومیت سے بری بوجائے ا

کے واسطے روک رکھنا کیا چرموسی کہ میں سے ایک کے ساتھ وارثوں نے سلح کرلی اس طرح کہ اس کو پچھے مال بدین شرط دیا کہ وہ اپنی وہیت سے لا دعویٰ ہو جائے تو فرمایا کہ تہائی مال دونوں کے وارثوں کے واسطے زکا رہے گا اور جس نے سلح کرنی ہے اُس کا حصہ وارثوں کونے دیا جائے گا درجس نے سلح کرنی ہے اُس کا حصہ وارثوں کونے دیا ہوں کہ میرا اور ذید کے ہاتھ بڑار درم کوفرو خت کیا جائے اور عمر وکو بڑار درم سمال بھر کے واسطے ترضہ دیئے جائیں اور وارثوں نے بیمن مال سوائے دار کے گف کردیا بھروہ وار بڑار درم کے ہوش جو اُس کی قیمت ہے فروخت کیا تو بیددرا ہم عمر وکو ترضہ دیئے جائیں گا تھے ہائیں گے بھر سال کے بعد وارثوں کے ہوں سے دیجو سرخسی میں ہے۔

ا مام محر نے جامع میں فرمایا کہ ایک مخص نے ومیت کی کہ میرے مال سے زید کو جب تک زندہ رہے یا کچے درم ماہواری دیئے جائمیں اور عمرو کے واسطے اپنے تہائی مال کی ومیت کی اور وارثوں نے اجازت دے دی تو مال کے چید جھے کئے جائیں گے جس میں سے عمر دکوایک حصد دیا جائے گا اور باتی بارنج حصر دک رکھے جائیں مے اور اُس میں سے موافق ومیت کے بانچ درم ماہواری ز بدکود ئے جائیں مے اور بدام اعظم کا قول ہے اور امام ابو بوسٹ وامام محد نے فرمایا کدمال کے جارجھے کے جائیں مے پھر کتاب عی فرمایا کداورجس قدرزید کے جھے میں بڑا ہے وہ اُس کے سروند کیاجائے گااور کتاب میں قلیل وکثیری کوئی تفصیل ند کورنہیں ہےاور ا مام ابو بوسٹ سے مروی ہے کہ سیکھیل میں ہے اور اگر مال کثیر ہوتو جس مقدار سے زیادہ زید کی زندگی کی تو تع ند ہولیعنی معلوم ہوکہ عَالْبَاس سے زیادہ زئرہ ندر ہے گاتو اُس سے زیادہ مال ندرد کا جائے گا بلکدوارٹوں کودے دیا جائے گالیکن جو کتاب میں فرکور ہے دی امتح ہاوراگرتمام مال جوزید کے واسطے روکا گیاہے اُس کے فرج موجانے سے پہلے زیدمر کیا تو عمروکی ومیت حصہ موم پوری کردی جائے گی اور مال کی و و تہائی معتبر ہوگی جومومی کی موت کے روزتنی اور وہ تہائی معتبر ند ہوگی جوزید کی موت کے روز ہاس واسطے کہ حق عروأس تمام مال کی تبائی ہے متعلق تھا جومرگ موسی کے روز تھالیکن زید کی مزاحت کی وجہ ہے اُس کے حق میں نقصان ہو گیا تھا مجر جب مزاحت جاتی رہی تو اُس کو بورے مال کی تبائی بوری کر دی جائے گی لیکن اگر دو تبائی مال سے زائد خریج ہو چکا ہوتو الی حالت میں اُس کونفقدد یا جائے گا اور تہائی بوری ندکی جائے گی اس واسطے کہ مال میں سے اس قدر باتی تبین رہاہے جس سے تہائی بوری کی جائے گی پھر جب عمرو کاحل بورا کر دیا حمیاتو جس قدر ہاتی رہے وہ وار ٹان موصی کو دیا جائے گا اور وار ٹان زید کون دیا جائے گا ہے سباس وتت ہے کہ وارثوں نے وصیتوں کی اجازت دے دی اور آگر اجازت نددی تو امام اعظم کے فزو کی تمائی مال زید وعمرو ک درمیان تصفا نصف تقسیم ہوگا اور صاحبین کے زویک جار جھے ہو کرتقسیم ہوگا بھر بتابرتول امام اعظم کے تبائی کا نصف عمر وکو دیا جائے گا اورنصف باتی روک رکھا جائے گا کہ زید کو ماہواری نفقہ دیا جائے بھراگرزیداس مال کےسب خرج ہونے سے پہلے مرکمیا تو جس قدر باقی رہاہے وہ عروکودے ویا جائے گا اور اگرزید وعرو ووقضوں کے داسطے ومیت کی جب تک زندور ہیں اِن کو ما ہواری وس ورم دیتے جائیں اور کر کے واسطےاپینے تہائی مال کی ومیت کی تو وارثوں کی اجازت دینے کی صورت میں امام اعظم کے نز دیکے تمام مال کے چھ ھے کئے جائمیں مے اور عدم اجازت کی صورت میں ووجھے کئے جائمیں مے اور صاحبین کے نز ویک جار ھے کئے جائیں مے پھراگر زید و عروش سے ایک مرمیا تو بحرکو مال موقوف میں سے محصند ما جائے گا بلکہ جو پچھددوں کے واسطے روک رکھا کیا تھاوہ ویا ہی · سب کا سب زکارے گا اور دونوں میں سے جوزندہ باقی ہے اُس کونفقہ دیا جایا کرے گا اور اگر موسی نے آخر ومیت میں بیافظ انہا ہے کہا وونوں میں سے ہرایک کو بانچے درم نفقہ دیئے جا کیں تو اُس کے مطلق ایجاب سے جوامرواجب ہو گیا تھا یہ اُس کا بیان ہوجائے گا لیس اس سے تھم مختلف نہ ہوگا اور اگر مینت نے عمرو کے واسطے تبائی مال کی وصیت کی اور زیدے واسطے جب تک زعرورے یا نج ورم

ماہواری دیئے جانے کی ومیت کی اور بکر کے واسطے جب تک زندہ رہے یا نچ درم ماہواری اور نفقہ دیئے جانے کی وصیت کی پس اگر وارثوں نے اجازت دے دی تو امام اعظم کے نز دیک نو جھے کئے جائیں مے جن میں ہے عمر د کو ایک حصد دیا جائے گا اور باتی آثمہ سہام میں سے زید و بھر کے واسطے جار جارسہام روک رکھے جائیں گے اور امام ابو پوسٹ وامام محمد کے نزد کیک مال کے ساتھ جھے کئے جائیں گےجن میں سے ایک حصہ عمر و کو دیا جائے گا اور باتی چھمص میں ہے تین تین حصے زید و بکر کے واسطے روک رکھے جائیں مے۔ بیسب أس وقت ہے كدوارثوں نے اجازت دے دى اور اگروارثوں نے اجازت نددى تو بھى صاحبين كے نزويك تباكى مال کے سات ھے کئے جائیں مے اور امام اعظم کے نز دیک تہائی ہے زائد استحقاق وأس کی مقدار پرشریک کیا جانا باطل ہو گیا پس کو یاوہ سب ایک تہائی کے ستحق میں ہیں امام کے زویک تہائی مال ان سب میں برابر تمن تہائی تقلیم ہوگا اوراس صورت میں اگر زید و بحراینا نفقہ پورا کر لینے سے پہلے مرتھے تو ہاتی مال عمر و کو دیا جائے گااورا گرزید و بکر میں سے ایک مرتمیا اور ہنوز اُس مال میں ہے جو دونوں پر وقف ہے ہاتی ہے تو اُس میں سے نصف مال عمر و کود ہے دیا جائے گا اور باقی نصف مال دوسرے زندہ کے واسطے وقف رہے گا یہ امام اعظم کے نز دیک ہے اور صاحبین کے نز دیک اس میں ہے ایک چوتھائی عمر وکو ملے گی اور تین چوتھائی دوسرے زندہ کے واسطے وقف ر ہے گی اور اگر وصیت کی کمیرے مال ہے یا نجے ورم ماہواری زید کو جب تک زندہ رہے نفقہ دیا جائے اور عمرو و بکر کووس ورم ماہواری جب تک دونوں زندور میں نفقہ دیا جائے خواہ بیلفظ بھی کہا کہ ہرایک کو یا پنج درم ماہواری یابینہ کہا پھر وارثوں نیا جازت دے دی تو تمام مال زید کے وعمر و بکر کے درمیان برابرنصفا نصف تقلیم ہوگا پس نصف مال زید کے واسطے موقو ف رکھا جائے گا اور نصف مال عمر و و بکر کے درمیان رکھا جائے گااس واسطے کہ زید کے حق میں خود پورے مال کی تنہا وصیت ہے اور عمر دونوں کے واسطے پورے مال کی تنہا ومیت ہے ہیں گویا مومی نے زید کے واسطے پورے مال کی وصیت کی اور عمر وو مجر دونوں کے واسطے پورے مال کی وصیت کی ہے ہیں بالا تفاق ان من تمام مال نعفا نصف تقيم ہوگا پھراگرزيدمرگيا تو أس كے حصد كے مال ميں ہے جس قدّر باقى رہا ہود وعمر وو مكرير وقف كردياجائ كااوردونون كودى درم ماجوارى ويئ جائيس كاورا كرعمرو وكردونون بس عايك مركيااورزيدزنده باقى رباتو ميت كا ما بھی حصداً سے شریک پروقف کیا جائے گا اورشریک کو یا بھے درم ما ہواری دینے جائیں گے اور اگر وارثوں نے اجازت ندوی تو تہائی مال دوحسوں پر برابرتقسیم ہوگا اُس میں ہے نصف زید کے واسطے ہوگا اور نصف عمر و و بکر کے واسطے ہوگا اس میں بھی اماموں کا اتفاق<sup>©</sup> ہے اس واسطے کے زیرتمام مال کا موصی لہ ہے اور عمرو و بکر دونوں تمام مال کے موصی لہ بیں تو وارث کی اجازت ندد ہے کی صورت میں تہائی مال میں زید بعقدر تہائی کے اور عمر و و بمر بھی بعقدر تہائی کے شریک کئے جائمیں سے بیامام اعظم کے نز ویک ہے ہیں برابر کے شریک ہوئے اور صاحبینؓ کے نز دیک زید بورے مال کے حساب ہے اور عمرو و بکر بھی بورے مال کے حساب شریک کئے جائیں گے یں صاحبین کے نزویک بھی برابر کے شریک ہوئے ہی بالفاق تہائی مال کے برابر دو جھے ہوں مے اور اگر وصیت کی کہ میرے مال سے عمروکو جب تک زندہ رہے یا نچے درم ماہواری نفقہ دیا جائے اور بکرکو جب تک زندہ رہے یا نچے درم ماہواری نفقہ دیا جائے ایس اگر دارتوں نے اجازت وے دی تو باو جود اختلاف تخریجین کے سب کے زد کیے تمام مال میں تمن حصوں پرتشیم ہوگا(\*) اورا کروارثوں نے اجازے نہ دی تو تہائی مال ان سب کے واسطے برابر تمن حصے ہوکروفف رکھا جائے گاریجی بالا تفاق ہےا گرچہ ا مام اور صاحبین کی تخ تج میں اختلاف ہے۔ پھر اگر ان میں ہے ایک مرحمیا تو مابھی اُس کے ساتھی پر وقف کیا جائے گا اور اگر

ع - قولة تخين يعن تخ تج امام بطريق منازعت وتخ تئ صاحبين بطريق مضاربت على معرفي الحاصية ١٢ (۱) بینی مال کاروونون کاایک ہے در ندامسل میں اختیاب ہے او (۲) لیعنی مساوی تین حصوں میں ۱۴

ومیت کی کہمیرے تبائی مال سے جارورم ماہواری زید کونفقہ دیا جائے جب تک زید زندہ رہے اور وصیت کی کرعمرو و مجر کودس ورم ماہواری جب تک زندور میں میرے تبائی مال سے تفقد دیا جائے ہیں اگر وارثوں نے اجازت وے دی تو تبائی مال زید پر وقف کیا جائے گااور دوسری تمانی عمرو و بکر پر وقف کی جائے گی پھراگر زیدائے حصدوصیت کا مال پورا لینے سے پہلے مرکیا تو باقی مال وارثوں موصی کودیا جائے گا اور اگر عمرو و بکر میں ہے کوئی مرحمیا تو اس کے حصر کا باقی اُس کے شریک کے واسطے وقف کیا جائے گا پھراگر اُس کے بعد دوسراہمی مرکبا تو باقی مال دارثان موصی کوواپس دیا جائے گا اور اگر وارثوں نے اجازت نددی تو تہائی مال کے دو حصہ کئے جائیں گے جن میں سے نصف تہائی زید کے واسطے اور نصف تہائی عمرو و بکر کے واسطے سب اماموں کے نز دیک باو جود اختلاف جخر بحبی<sup>ں کے</sup> وقف کی جائے گی۔ نیز امام محمدؒ نے جامع میں فر مایا کہ ایک مخف نے کہا کہ میں نے زید کے واسلے تہائی مال کی وصیت کی وه وقف کیا جائے اس میں سے زید کو جب تک زندور ہے جارورم تا ما ہواری دیئے جائیں اور میں نے عمر و و مجر کے واسطے اپنے تہائی ا مال کی وصیت کی و ووقف کیا جائے اور اُس میں سے دونوں کودس درم ماہواری جب تک زند ور بیں نفقہ دیا جائے ہیں اگروارٹوں نے اجازت دی تو زیدکو پوری تبائی دے دی جائے گی اُس کو جو جا ہے کرے اور عمر و دیکر کو بھی دوسری تبائی دی جائے گی جو جا ہیں کریں اور وہ دونوں میں نصفا نصف نہ ہوگی اور قلیل و کثیر کی کھروقف نہ کیا جائے گا اور جو کوئی ان زید وعمر دیکر میں ہے مرحمیا اُس کا حصداً سے وارثوں كا موكا اور اگر وارثوں نے اجازت ندوى تو ايك تهائى مى سے نصف فظ زيد كواور نصف باتى عمر و و بركونصف نصف و دوى جائے گی اور ای طرح اگر کہا کہ میں نے اپنے تہائی مال کی زید کے واسطے دمیت کی اُس میں سے اُس کوچار درم ماہواری نفقہ ویا جائے اور عمر وو بكر كے واسطے تهائى كى وصيت كى عمر وكو يا بي ورم ماہوارى أس من سے نفقہ ديا جائے اور بكر كوتين درم ماہوارى ويا جائے ہي اگروارٹوں نے اجازت دے دی تو زید کوتہائی مال دے دیا جائے گا اور عمرو و بکر کودوسری تہائی دے دی جائے گی جودونوں ش نصفا نصف ہوگی ایس زید وعمر د و بکراہینے اپنے مال ہے جو جا ہیں کریں اُن کوا تنتیار ہوگا اورا گروارتوں نے اجازت نہ دی تو ایک تہائی میں ے نصف زید کواور باتی نصف عمرو و بکر کے درمیان برابرتقیم ہوگا اور ان میں جومر جائے اُس کا حصہ اُس کے وارثوں کے واسطے منراث ہوگا بیمیط میں ہے۔

باغ کے غلبہ کی وصیت کی پھرموصی کے مرنے سے پہلے کی سال تک باغ ندکور کا غلبہ آیا پھرموصی مرگیا تو موصی لہ کواس غلبہ میں سے پچھے ند ملے گا ہے

اگروست کی کہ میرے مال ہے زید کو جار درم ماہواری تفقہ دیا جائے اور عمر و کومیر ہے باغ ہے پانچ درم ماہواری تفقہ دیا جائے تو تہائی باغ میں دونوں کا تصفا نصف استحقاق ہوگا ہیں ہرایک کے واسطے چھٹا حصہ باغ کا غلر فروخت کر کے اس کا حمن وصی کے پاس موقو ف دکھا جائے گا اور ہرایک کو اس کے حصہ ہے جس قدر ماہواری اُس کے واسطے بان کی ہے دی جائے گا اس وجہ ہے کہ دونوں بیان کی ہے دی جائے گا اس وجہ ہے کہ دونوں بیان کی ہے دی جائے گا اس وجہ ہے کہ دونوں می کے اور اس میں ہے بچھ باتی رہا تو وار ثان موسی کو واپس دیا جائے گا اس وجہ ہے کہ دونوں کی وصیت کی وصیت سبب موت کے باطل ہوگئی ہے۔ اس طرح اگر کہا کہ ذید چار درم ماہواری اور عمر اور کی نفقہ دیا جائے تو اسطے موقو ف رکھا جائے گا اور اگر ذید کے واسطے اپنے باغ کے حاصلات باغ کی وصیت کی اور عمر و کی واسطے موقو ف رکھا جائے گا اور اگر اُس کا مال دونوں کی واسطے موقو ف رکھا جائے گا اور اگر اُس کا مال دونوں کے واسطے موقو ف رکھا جائے گا اور اگر اُس کا مال دونوں کے واسطے تھے ہوتو ایا ماعظم کے خرد کی جہائی غلہ ہر سال دونوں کی تھائی موقو فرید کو سال کی حاصلات باغ کا تین چوتھائی حصہ اور تری کے واسطے تھے گا اور اگر اُس کا مال زائد ہو کہ بیاغ اُس کی تہائی ہوتو فرید کو سال کی حاصلات باغ کا تین چوتھائی حصہ اور تری کے اس کی تھائی موقو فرید کو سال کی حاصلات باغ کا تین چوتھائی حصہ اور تری کے اس کی تھائی موقو فرید کو سال کی حاصلات باغ کا تین چوتھائی حصہ اور تری کے است تری کی تھائی موقو فرید کو سال کی حاصلات باغ کا تین چوتھائی حصہ اور تری کے است تری کی تھائی موقو فرید کو سال کی حاصلات باغ کا تین جوتھائی حصہ اور تری کی تھائی دور کو سال کی حاصلات باغ کا تین جوتھائی حصہ میں موسلات باغ کا تین جوتھائی موسلات باغ کا تین جوتھائی حاصلات باغ کا تین جوتھائی موسلات باغ کا تین جوتھائی موسلات باغ کا تین جوتھائی موسلات باغ کا تین جوتھائی کو تین جوتھائی کو تین جوتھائی کو تین جوتھائی کو تین کو تین جوتھائی کی تھائی کو تین جوتھائی کو تین کو تین جوتھائی کو تین کو تین کو تین جوتھائی کو تین کو تین جوتھائی کو تین کو تی

تع کی اجازت دے دی قوجائز ہے اور زید کی وصیت باطل ہوگئی اور ٹن ٹی زید کا کچھا شخقات نہ ہوگا اور اگر زید کے واسطے اپنے باغ کے غلہ کی وصیت کی بھرموسی سے بھر نہ سے کا فیار کی سے بھر نہ سے گا اس مال تک باغ نہ کورکا غلما یا بھرموسی سر گیا تو موسی لہ کو اس غلہ میں ہے بھر نہ سے گا ان مال تک باغ نہ کورنہ سے گا ان میں ہے۔ لیکن موت موسی کے دید جا میں ہے۔ لیکن موت موسی کے دید جا میں ہے۔

اگر کہا کہ میں نے زید کے واسطے اس بزار درم کی وصیت کی اور عمر و کے واسطے اس بزار درم عی سے سو درم کی وصیت کی توبیہ تول ومیت اوّل سے رجوع نبیں ہے بلکہ و وسودرم زید کولیس کے مجرسودرم میں سے نصف زید کواور نصف عمر و کولیس مے اور کہا کہ اس برار درم کی زید کے واسطے آلا اس میں سے سودرم کی عمر و کے واسطے وحیت کی تو سودرم عمر دکواور نوسو درم زید کولیس مے اور اگر زید کے واسطاب تہائی مال کی وصیت کی پرکیا کہ میں نے عمرو و برے واسط اُس قدر کی وصیت کی جس قدر زید پہند کرے تو فرمایا کہ زید جس قدر پند کر کے اعتبار کرے اُس قدر کے واسطے تہائی مال میں عمرو و بکر حصد دار کئے جائیں سے بس اگر زیدنے پوری تہائی کو پت كياتو تهائى مى سے نصف زيد كا اور نصف دوسرے موسى لهما كا موكا اور اگر بورى تهائى مى سے سوائے ايك درم كے بيندكى تو تهائى عمل ہے ایک درم کم کی مقدار پرشریک کئے جائیں گےاورا گر کہا کہ میں نے زیدوعمرو کے واسطے ہزار درم کے لئے کہ اُس میں سے زید کوسودرم اور عمر وکو دوسو درم دیئے جائیں ومیت کی تو فر مایا کہ میں ہزار درم میں ہے جس قدر جس کے واسطے بیان کر دیا ہے دے کر باتی وارٹوں کو واپس دوں گا ادر اگر ہزار درم میں سے فقط ایک کے واسطے کوئی مقدار بیان کی ہوتو اس مقدار اُس کو دے کر باتی کا استحقاق دوسرے کے واسطے قرار دوں گا۔ادرا کرکہا کہ میرا تہائی مال زید وعمرو کے واسطے ہے کہ اُس میں سے زید کے واسطے سودرم ہیں مچراً س کا تہائی مال ستر درم نکلاتو بیسب زید ہی کوجس کے واسطے سو درم کی مقدار بیان کی ہے دے دیا جائے گا اور اگر کہا کہ میرا تہائی <u>مال بکروزید وعمرو کے واسطے کہ زید کے واسطے پچاس درم اور عمرو کے واسطے سودرم ہیں اور اُس کا کل مال تنن سودرم ہے تو تہائی سودرم</u> ا ۔ اقول صاحبین کے فردیک اگر مال ہو یا باخ کے سوائے مال ندہو ہردوصورت میں ہرا یک موسی لدائے پورے فل کے واسطے شریک کیا جائے گااور چونک زیدوعمرو کے حقوق جم ۲- ای نسبت ہے اس واسطے اگر مال ندہوتو تہائی کے ارسورا حصہ ہوں مے اور اگر ہوتو بھی بی تھم ہے اور امام اعظم کے نزدیک درصورت باغ کے سوائے مال نہ ہونے کی تبائی جس دونوں برابرشر یک ہوں مے اس وجدے کے زید کی تبائی سے زائد دھیت اور عمر و کی بھی تبائی سے زائد ومیت باطل ہوگی باتی رہی تہائی کی ومیت ہرا یک کے واسطے پس دونوں برا برستحق ہوئے اورصور تیکہ باغ اس کے تہائی مال سے برآ مد ہوتو امام کے نز دیک تصف ماملات زیدکو بلامنازعت دی جائے گی اور باتی رہی نصف حاصلات أس می عمرو اُس كے ساتھ مزاحم ہے اور مزاحت دونو ل كى كيسال ہيں پس نصف دونوں میں برابرتقبیم ہوا تو نصف کا نصف بینی چوتمال کل کی عمر و کوملی اور چوتھائی اور نصف اوّل مجموعہ میں سے چوتھائی زید کوملی فاقیم وقد مہینا وّ لک مراراتم لایندونیمالندا اسی قال الحرجم بیموافق اصل امام اعظم کے ہوار صاحبین کے بزور کے میار وحسوں میں ہے ایک حصر عمر و کواوروس حصدز بدكوليس محيتاامنه

وونوں کے واسطے جن کے لئے مقدار بیان کی ہو تین تہائی تقسیم ہوگا اور دوسرے کو پچھے نہ ملے گا اور اگر تہائی مال تین سو درم ہوتو زید کو پیاس اور عمر دکوسو درم اور باتی ڈیز دسو درم برکوملیس سے جس کے واسطے کوئی مقدار بیان نہیں کی باور اگر کہا کہ تہائی کی واسطے زیدو عمرو کے ہے زید کے واسطے سو درم اور عمرو کے واسطے بچاس درم اور تہائی مال تین سو درم ہے تو ہرایک کواس قدر ملے جس قدر اُس کے واسطے بیان کر دیا ہے اور باقی دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور اگر ہزار درم کی زید دعمرو کے واسطے بایں طور دصیت کی کہ واسطے زید کے اس میں سے سودرم ہیں تو موافق اُس کے کہنے کے سوورم زید کودیئے جا کیں مجداور باقی نوسو درم عمر و کولمیں مجے اور اگر ان میں ے تموزے درم تلف ہو گئے تو باتی کے بھی دس مصے کئے جائیں مے اور اگر اُس نے بھر کے واسطے دوسرے ہزار ورم کی وصیت بھی کی ہوحالا نکہ اُس کا تبائی مال ہزار درم ہےتو یا نچے سودرم بحر کولیس کے اور یا نچے سودرم میں زیدو عمر و کے واسطے دس جھے کئے جا کیں مجے جن مں سے ایک حصدز بدکواور نوجھے عمر وکود بئے جائیں مے اور اگر کہا کہ یہ بڑار درم زید وعمر و کے داسطے ہیں زید کے داسطے اُس میں سے سودرم بیں اور باقی عمرو کے واسطے بیں تو زیدکوسو درم کولمیں کے اور اگر سوائے سو درم کے باقی سب تلف ہو سکے تو بیسو درم زید کولمیں مے اور عمرو کے واسطے وی ہوگا جو بعد سوورم کے باتی رہاو جو داس کاس نے برے واسطے برارورم دوسرے کی وصیت کی حالا تکدائس کا تبائی مال بزار درم ہے تو درمیانی کو بچھے نہ ملے گا اور بزار درم باتی دونوں میں کیار ہ جھے ہو کرتنتیم ہوں کے جن میں ہے وس حصے بزار درم کی وصیت والے کولیس مے اور ایک حصد سودرم کی وصیت والے کو ملے گا اور اگر کہا کہ میں نے اسینے تہائی مال کی زیدو عمرو کے داسطے دصیت کی اُس میں ہے سودرم زید کے ہیں اور اُس کا تہائی مال ہزار درم ہے مرتقتیم کے روز تلف ہوکریا کچے سودرم رہ کیا ہے تو اُس میں سے زید کو پورے سو درم ملیں مے اور باتی عمر و کوملیں مے اور اگر باوجود اِس کے بمر کے واسطے اپنے تہائی مال کی بھی وصیت کی ہواور مال میں بچھنتھان نیس آیا تو ہزار کا نصف بحرکو ملے گا اور باتی نصف کے دس جھے ہوکراً س میں سے ایک حصدزید کو کے گا اور (نو) حصے عمر و کو دیئے جا کیں مے اور اگر کہا کہ میں نے زید کے واسطے اپنے تہائی مال سے سو درم کی اور عمر و کے واسطے باتی مال کی وصیت کی اور بکر کے واسطے ہزار ورم کی وصیت کی اور باقی مسئلہ بحالہ رہے تو عمر و کو پچھے نہ ملے گا اور ہزار درم اُس کا تہائی مال درمیان زید برے میارہ مصے ہو کرتقتیم ہوگا جس میں سے زید کوایک اور بکر کو (نو) حصلیس کے اگرایک مخص کے پاس نین ہزار درم ہوں اور ہر ہزار درم ایک خاص تھیلی میں ہوں ہیں اُس نے زید سے کہا کہ میں نے تیرے واسطے جو بچھاس تھیلی میں سے باقی رہ جائے اُس کی وصیت کی تو اُس کو پورے ہزار درم ملیں مے اور یہ وصیت باتی تمام وصیتوں سے موخر ہو گی حتی کداگر اُس نے عمرو کے واسطے دوسرے بزار درم کی وصیت کی تو اقل کو پچھ ند ملے گا اور اگر کہا کہ میں نے ان بزار درموں کی زید وعمر و کے واسطے وصیت کی زید کے واسطے سامت سودرم کی اور عمر و کے واسطے چیسودرم کی توبہ ہزار درم ان دونوں میں تیرہ حصہ ہو کر کھنا سے اور اگر کہا کہ میں نے ان ہزار درموں کی زید دعمر و کے واسطے وصیت کی ان میں سے ہزار درم زید کے واسطے ہیں تو پوری ہزار درم فقط زید کول جا کیں مے اور اگر کہا کہان میں سے ہزار درم زید کے واسطے اور ہزار درم عمر و کے واسطے ہیں تو ہزار درم معین دونوں میں نصفا کشنیم ہوں گے ریہ محيط سرحى مي ہے اور اگر كہا كديس نے زيد وعمرو كواسطان بزار درموں كى وصيت كى اس ميں سے زيد كے واسطے بزار درم إي او رعمرہ کے واسطے ان ہزار درم میں ہے جس کی میں نے زید کے واسطے وصیت کی ہے ہزار درم ہیں یا کہا کہ میں نے اپنے تہائی مال کی زیدوعمرو کے واسطے وصیت کی اس میں سے ہزار درم زید کے ہیں اور ان ہزار درم عمی سے عمرو کے واسطے ہزار درم ہیں حالانگ اُس کا تہائی مال ہزار درم ہے تو ہر دوصورت میں پورے ہزار درم عمر د کولیس کے۔اگر ایک مخص نے ایک توم کے واسطے چند ومینتیں علیحدہ

علیحدہ کیں پھرصاحبان دھیت میں ہے کوئی حاضر ہوااوراُس نے گواہ قائم کر کے اپنا حق وصیت لیما جاہا تو فر مایا کہ اُس کا حصہ دے کر ہاتھوں کا حصہ دوک دکھوں گا پھرا کر ماجی ضائع ہو گیا تو جس نے جو پکھولیا ہے اُس کے لئے ہوئے میں حصہ رسد شریک ہوجا کیں گے اور جس کواس کا حصہ دھیت دیا گیا ہے اُس کے دھیت وصیت کے اور جس کواس کا حصہ دھیت دیا گیا ہے اُس کے دیئے میں گار مندا ہے گی میرمجیط میں ہے۔ایک شخص نے وصیت کی کہ فلاں مختص کو ہزار درم دیئے جا کیں کہ وہ قید ہوں کو فرید نے بعثی کفار مقید اسلام یا مسلمانان اسیر بدست کفار کو فرید ہے لیس اگر میشن قبل اس کے مرکبیا تو بیر مقدمہ حاکم کے سامنے ہیں کیا جائے تا کہ وہ کی تخص کواس کام کے واسطے مقرد کردے بیز والد اسلامین کے داسلے مقرد کردے بیز والد اسلامین کے۔
میں ہے۔

ایک مریض نے کہا کہ برے مال سے میں ہزار درم نکالوتو أس میں سے فلاں کواس قدر دواور فلاں کواس قدر دوقتی کوأس نے ای طورے کیارہ بزار کا حساب بتلایا بی بھر کہا کہ باتی فقیروں کے واسطے ہے بھرمر کیا بھرطا ہر ہوا کہ اُس کا تبائی مال فقانو ہزار درم ہیں تو فقیہ الويكر بخي في فرمايا كه جرايك كي وميت كي بين حصر كأس بين ائن كونو حصوبيّة جائي كاور كياره حصر باطل بوجائي ك اور تولد ماجی واسطے تقیروں کے ہاس میں کویا اُس نے نو ہزار درم تقیروں کے واسطے بیان کردیے اس واسطے کہ جب اُس نے ابتدا میں تمام ال بیان کیا توباتی ای قدر مواجوم کہتے ہیں بخلاف أس كا كرأس نے بيكها كرمير بے تهائى مال سے فلال كواس قدراور فلال كواس قدر دوحتی کدأس نے کہا کہ باتی فقیروں کو دوتو الی صورت میں فقیروں کو پچھند ملے گا اور صاحبان وصیت میں ہے ہرا کی کو ومیت کے حمیارہ جروں میں نوج وطیس مے اور دوجر و باطل ہوجا تیں مے ایک خص نے وصیت کی کہمیر ادار فروخت کیا جائے اور اُس کے تمن سے وس کون کیبوں خریدے جائیں اور ہزار روٹیاں خریدی جائیں اور اُس نے دوسری کچھومیت بھی کی ہے پھر اُس کا دار فروخت کیا گیا اور اُس کے جمن میں اس قدر گنجائش بھی نہ ہوئی جس ہے اس قدر گیہوں وروٹیاں خریدی جا تمیں اور میت کا اُس کے سوائے اور مال بھی ہے تو شخ ابوالقاسم نے فرمایا کداگراس کے تبائی مال میں اس ومیت اور دوسری وصیتوں کے بوراکرنے کی مخبائش ہوتو تبائی مال ہےسب بوری كى جاكس اورايا ہوگا كد كويا أس نے بيدوميت كى كدميرے مال سے دس كون كيبوں اور بزاررو ثياں خريدو اور أس كائمن میرے مکان کے ثمن سے قرار دو تکروارٹوں نے اُس کو دوسرے مال سے قرار دیاہے بیامروارٹوں کے حق میں معزنہ ہو گالیکن اگر میت نے جو مال جویز کیا ہے اُس میں کوئی دلیل پائی جائے جس ہے اُس کا برقر ارر کھنا ضروری ہومثلاً معلوم ہو کہ اُس کا تعوز امال پاک وحلال ہے اور باتی بلیدوحرام ہے تو وصیتیں ای مال حلال ہے نافذی جائیں گی ایک مخص نے چندوصیتیں کیں پھراس کے فرز ندوں کوخبر پینچی کہ ہمارے باپ نے چند وصبتیں کی ہیں اور اُن کو بیمعلوم نہیں ہے کہ کیا وصبتیں کی ہیں بس انہوں نے کہا کہ جس کی جارے باپ نے وصیت کی ہے ہم نے اُس کی اجازت دے دی تومنتی میں مذکور ہے کداُن کی اجازت سیح نہ ہوگی اور ا جازت جبی سیح ہوگی کہ جب بعد واقف ہونے کے اجازت دیں۔ایک مخص نے زید کے واسطے مال کی وصیت کی اور نقیروں کے واسطے مال کی وصیت کی حالا تکرزید بھی مختاج ہے ہیں آیا اُس کو حصہ نظراء میں ہے دیا جائے گا تو علاء نے اُس میں اختلاف کیا ہے اور محدین مقاهل و خلف اور شداد نے فرمایا کہ دیا جائے گا اور ابراہیم بختی وحسن بن مطبع نے فرمایا کہنے دیا جائے گا اور اوّ ل اسح ہے یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ نوازل میں ہے کہ اگر وصیتیں کیں اور فقیروں کے واسطے وصیت کی اور اپنے آزاد کردہ شدہ کے واسطے سودرم کی وصیت کی پھراُس کا آزاد کیا ہوا اس کی موت کے بعد مرگیا پس اگر اُس نے ہر وصیت کے واسطے کوئی مقدار بیان کر دی ہواور باقی فقیروں کے واسطے کہا ہوتو اُس کے آزاد کردہ شدہ کے سودرم فقیروں برصرف کردیئے جائیں گے اور اگر اُس نے ہرایک ومیت کے داسطے کوئی مقدار بیان کی ہواور فقیروں کے داسطے بھی مقدار بیان کی ہوتو آ زاد کرد ہشدہ کے سودرم وارثان موصی کودیئے جا کیں ے اور علی بذاا کر چندوسیتیں کیں پھر کہا کہ باتی فقیروں پر تقسیم کردیاجائے پھر بعض وصیتوں سے رجوع کرلیایا بعض موصی المثل موت مومی کر محافیاتی نقیروں کو تعلیم کی جائے گی اگراس سے دجوع نہ کیا ہو ہے جا میں ہے۔ (اُنہو (6) باربہ ایک

ذمی کوحر بی کی وصیت کے بیان میں

ذى لكى دصيت اگراز جنس معاملات بوتو بالا جماع سيح ہے اور اگر جنس معاملات نه بوتو اس ميں جارا قسام ہيں اوّل آ تكسوه قعل ہمارے اور اُن کے نز دیک قربت ہو پس ایس وصیت بھی سیج ہے خواہ واسطے قوم معین کے ہو یا غیر معین کے دوم آ نکہ ہمارے اور اُن کے دونوں کے نزد کیک معصیت ہو ہی اگر الی وصیت تو معین کے واسطے ہوتو سیج ہے اور بیا عتبار کیا جائے گا کہ موصی نے اُن لوگوں کو مالک کردیا ہے ہیں اس میں کوئی وجہ قربت اللہ تعالیٰ کی شرط نہوگی اور اگر قوم غیر معین کے واسطے ہوتو باطل ہے۔ سوم آئکہ ہمار سے بزد کی قربت اور اُن کے بزد بک معصبت ہولی اگریقوم معین کے واسطے ہوتو سیجے ہے اور اُن کے واسطے تملیک شار کی جائے کی پس اُس میں موسی کی طرف تقرب شرط نہ ہوگا اور اگر قوم غیر معین کے داسطے ہوتو سیجے ہے چہارم آ نکہ ہمارے زو یک معصیت اور اُن كے نزو كي قربت موتو الى وصيت الم ابوطنيفة كے نزو كي سحج بے خواو توم معين كے واسطے مويا غير معين كے واسطے اور صاحبين اَ کے نز دیک اگر قوم معین کے واسطے ہوتو خیرورنہ باطل ہے فر مایا کہ اگر ذمی نے دصیت کی کہ میرے تبائی مال سے رقبات یعنی مملوک لوگ خواہ معین <sup>(۱)</sup> یا غیرمعین خریدے جائمیں اور میری طرف ہے آ زاد کئے جائمیں یا بیدوصیت کی کہمیرا تہائی مال فقیروں ومسکینوں کو صدقہ میں دیا جائے یا اُس سے بیت المقدیں میں چراغ جلائے جا کیں یا اُس میں عمارت بنائی جائے یا تہائی مال ہے ترک دویلم پر جہاد کیا جائے اور موصی نصرانی ہےتو وصیت سیح ہے اور اگر تہائی مال کی گانے والیوں یارونے والیوں کے واسطے وصیت کی ہس بیورش معین کردی ہوں توضیح ہوگی اور میشار کیا جائے گا کہ اُس نے ان مورتوں کوتبائی ندکور کا ما لک کردیا ہے اور اگر غیرمعین ہوں تو باطل ہے اور اگریدوصیت کی کدمیرے تبائی مال سے ایک قوم مسلمان کو جج کرایا جائے یا اُس میں ہے مسلمانوں کی مسجد بنائی جائے ہی اگر قوم معین کے واسطے ہوتو وصیت سیمجے ہوگی اور اگر اُن لوگوں کے حق میں تملیک قرار دی جائے گی اور موصی کے وارث لوگ مختار ہوں گے جا ہیں مج کرادیں وسجد بنادیں اور جا ہیں ایسانہ کریں اور اگر قوم غیر معین کے داسطے ہوتو وصیت باطل ہوگی اور اگر وصیت کی کہرے تهائی مال سے بعید یا کنیسہ بنایا جائے یا میرا دار بعیہ یا کنیسہ کردیا جائے تو صاحبین کے نز دیک وصیت غرکور باطل ہے الا جب کہ بیر وصیت تو معین کے داسطے ہوتو بیان کے حق میں تملیک قرار دی جائے گی اورا مام اعظم کے مز دیک ہر حال میں وصیت سیحیج ہے اور بیظم اختلا فی بقیاس مسئلہ مختلف فیہا ہے اور ہمارے مشارکے "نے فر مایا کہ امام اعظمؓ کے قول پر سینھم گاؤں میں ہے اور اگر شہر میں ایسی وصیت کی تو اُس کی وصیت نافذنہ ہوگی بیرمحیط میں ہے۔حربی مستامن نے اگر مسلمان و ذمی کے واسطے وصیت کی توسب سیمج ہے کیکن اگر اُس کے ساتھ اُس کا وارث دارالاسلام عی آیا ہواور جرنی متامن نے تہائی سے زائد کی وصیت کی تو تہائی سے زائد کی حق میں اُس کے وارث کی اجازت کی ضرورت ہوگی اور اگر اُس کا کوئی وارث ہی نہ ہوتو تمام مال ہے دھیت سیجے ہوگی جیسا کہ سلمان و ذمی کے حق میں ای طرح اگر وارث ہولیکن دارالحرب میں ہوتو بھی بہی تھم ہے اوراصل میں نہ کور ہے کہ اگرحر بی نے دارالحرب میں وصیت کی پھر وار الحرب کے لوگ مسلمان ہو گئے یاسب ذمی ہو گئے چر دونوں نے اس وصیت کی بابت قاضی کے باس نالش کی پس اگر چیز وصیت

بعینہ قائم ہوتو قاضی اُس کونا فذکرے گا اور اگرمسلمان ہونے سے پہلے وہ تلف ہوگئ تو قاضی اُس کو باطل کر دے گا یہ بدائع میں ہے۔ حربی متامن نے اگر ذی کے واسطے اپنے بعض مال کی وصیت کی تو یاتی اُس کے وارثان اہل الحرب کودیا جائے گا یہ محیط سرحسی میں ب-اگردارالاسلام میں متامن (۱) في اينے غلام كوعندالموت آزاد كيايام بركيا توضيح موكابدون أس كے كدأس كے تهائي مأل ب اعتبار کیا جائے اور اگر ذمی نے تہائی ہے زائد کی یا بعض وارثوں کے واسطے وصیت کی تو مثل مسلمان کے سیح نہیں ہے اور اگر اپنے برخلاف (۲) لمت کے واسطے وصیت کی توشل ارث کے میچ ہے اور اگر جر لی غیر مستامن (۳) کے واسطے وصیت کی تونہیں میچ ہے بیکانی میں ہاوراگردی نے حربی مستامن کے واسطے وصیت کی تو جائز ہے بیری طرحتی میں ہے۔ اگر کوئی مسلمان نعود باللہ مرتد ہوكر يہودي یا نصرانی یا مجوی وہ گیا بھراس نے وصیتوں میں ہے کوئی وصیت کی تو امام اعظم کے قول پر اُس کی وصیتوں میں ہے جوالی وصیتیں ہیں کرمسلمان کی طرف ہے جھے ہوتی ہیں موقوف (۳)ر ہیں گی اور جومسلمان کی طرف ہے جھے نہیں ہوتی ہیں وہ باطل ہوں گی اور صاحبین " کے زدیک تصرفاتِ مرتد فی الحال نافذ ہوتے ہیں پس جس قوم کی طرف مرتد ہو گیا ہے جو دمیتیں اُس قوم کی طرف جمع ہو سکتی ہیں ولی ومیتیں اُس کی سیح ہوں گی حتیٰ کداگر اُس نے الی وصیت کی جوائس قوم کے نز دیک کار تواب اور ہمارے نز دیک معصیت ہے اور بدوصیت ایک قوم غیرمعین کے واسطے واقع ہوئی تو صاحبین کے نز دیک سیجے نہ ہوگی اور ری مرتد وعورت سووہ جس قوم کی طرف مرتد ہوکر گئی ہے جوائی توم سے سیجے ہوسکتی ہے وہ اس مورت مرقد وی وصیتیں بھی سیجے ہوں کی اور کتاب میں فر مایا کہ سوائے ایک صورت کے وہ بیہ کدائی وصیت کی کدأن کے نز دیک کارٹواب ہاور جارے نز دیک معصیت ہے مثلاً کنیسہ یا بیعد کی تعمیر کی وصیت کی اس ے مانند کوئی وصیت کی اور بیروصیت ایک قوم غیر معین کے واسطے واقع ہوئی تو میں اس مسئلہ میں امام ابوصنیفہ سے کوئی تھم یا و (۵ آئیس ر کھتا ہوں اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کہنچ ہے اور بعض نے فرمایا کرنیں ملیج ہے بیمجیط میں ہے اور مبتدع اگرائس کی تحفیر کا تھم نہ ہوتو حق ومیت میں بمنز لہ مسلمان کے ہاں واسطے کہ بظاہر و واسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور اگرائس کی تحفیر کا تھم ہو تو وہ بمز لدمر تد کے ہے اس کے تصرفات میں امام اعظم وصاحبین کے درمیان وی اختلاف ہوگا جومر تد کے حق میں معروف ہے بيكاني مي ہے۔

اگر يبودى يا نصرانى نے اپن صحت بن كنيسه يا بيد بنايا پھر مركبيا تو وه ميراث ہوگا يد بدايد مسائل شي هيں ہے۔ ايك فض نے فتم كھائى كه بن كوئى وصيت ندكروں گا پھرائى نے مرض الموت ميں چيز بهدى يا پنا بيٹا فريدا جو آزاد لهو گيا تو وہ فض حانث نہ ہوگا اور اگرا ہے وارث كو يحت بهدكيا حالا تكدمرض الموت كا مريض ہے يا وارث كے واسط كى چيز كى وصيت كى اوراس كے نافذكر نے كا تھم كيا تو امام ابو بكر محمد بن الفضل نے فر مايا كدونوں باطل بيں اور اگر باتى وارثوں نے اس طرح اجازت دى كه ميت نے جس چيز كا تھم كيا ہے ہم نے اُس كى اجازت دى كہ ميت نے جس چيز كا تھم كيا وارثوں نے اس طرح اجازت دى كہ ميت نے جس چيز كا تھم كيا وارثوں نے اس طرح اجازت دى تو يدون احتى تہم كھر ف راحى نہ ہوگى اس واسط كہ وصيت ہى كا تھم ديا ہم بہد كی طرف راحى نہ وگى اور اگر وارثوں نے اس طرح اجازت دى كہ ہم نے اس طرح اجازت دى كہ ہم نے اُس كى وصيت ميں اجازت دى گروئيت كى اجازت دى تو بہد ووصيت دونوں كے تن ميں اجازت دى گرميدائى سے ان ان نے بحد وصيت كى يا قارى ميں اور برسوں زنده در ہا پھر بيار ہوا تو اُس كى وصيت بى اقى رہيں كى بشرطيك اُس نے ان وصيت كى يا قارى ميں وصيت كى يا قارى ميں ہم خوات بين كہ اور اگر ميں اس مرض سے اچھا نہ ہوں تو ہم نے بيدوميت كى يا قارى ميں وصيت كى يا قارى ميں مرض سے اچھا نہ ہوں تو ہم نے بيدوميت كى يا قارى ميں وصيت كى يا قارى ميں اورتوں كے وقت بين كہ ہم ہوگا اور اورتوں كے وقت بين كہ ہم ہوگا كر ميں اس مرض سے اچھا نہ ہوں تو ہم نے بيدوميت كى يا قارى ميں

ل سین باب کے مالک موتے بی آزاد ہو گیا ہرین وجہ کہ جوذی رقم عرم کامالک ہوتا ہے وہ اس کی طرف ہے آزاد ہو جاتا ہے ا

<sup>(</sup>۱) یا مسلمان کے لیے ۱۱ (۲) اس واسطے کے تفرکت واحدہ ہے ۱۱ (۳) اور پیمسلامقعل پہلے گذر چکا ہے ۱۱ (۳) بہاں تک که اُس کا انجام کارمطوم ہو ۱۱ (۵) جیسے دافعتی و خار جی وغیرہ ۱۲

کہا (مراازیں بیاری اگر مرگ آید یا اگرازیں بیاری بھیرم) اور اگر اُس نے بیشر طالگائی بوتو ایسے بوجانے کی صورت بھی بید وصیت کی اور کہا کہ اگریں اپنے اس مرض ہم جاؤں تو میت کی اور کہا کہ اگریں اپنے اس مرض ہم جاؤں تو بھیرے غلام آزادیں اور غلام کو بھر ے مال ہاں قدر دیا جائے اور بھری طرف ہے آج کیا جائے بھروہ اس مرض ہا چھا بوگیا بھر دوبارہ بنار بوااور جن لوگوں کو بہلی بیاری میں وصیت پرگواہ کیا تھا آئیں ہے یا دوسرے کو ابوں ہے کہا کہ تم کواہ رہوکہ میں اپنی بھی وصیت پر بھوں ہوئی اور سے کہا کہ تم کواہ رہوکہ میں اپنی بھی وصیت پر بھوں تو امام جھر نے فرمایا کہ تیا سانے باطل ہو بھی جائے ہوں اور تھم و بتا ہوں کہ بیسب جائز ہوا درسب وصیتوں کا حصرتہائی مال ہو بھی جائے گا اور سید تی اس مسئلہ میں استحسان کو لیتا ہوں اور تھم و بتا ہوں کہ بیسب جائز ہوا درسب وصیتوں کا حصرتہائی مال ہو کیا اور سید کیا اور سید کیا در سیدتیا سی واستحسان الی صورت بھی ہے کہ مریض نے کہا کہ بھی نے میدانلہ کے واسطے سودرم کی وصیت کی اور مسا کین کے واسطے سودرم کی وصیت کی بھر کہا کہ بھی نے میدانلہ کے واسطے سودرم کی وصیت کی بھر کہا کہ بھی اور میا کہ بیا کہ بی نے میدانلہ کے واسطے سودرم کی وصیت کی بھر کہا کہ بھی اس کے داسلے سودرم کی وصیت کی بھر کہا کہ بھی آگر اس مرض سے مرجاؤں تو بھر سے قلام آزاد جیں بھرا چھا ہو گیا اور بھر وہ بارہ وہارہ وہارہ

یجیا کس ہے۔

ا یک مخص نے کچھومینیں کیں اور اُس کا وصیت نامدلکھ دیا پھراس کے بعد بیار ہوااور پھر بھی کچھومینیں کیں اور وصیت نامہ لکے دیا کس اگر وصیت نامد قابی میں بیتحریر ند کیا کہ میں نے وصیت اوّل ہے رجوع کیا ہے تو دونوں وصیتوں کی تعمیل کی جائے گی مید خزائة المعتنین میں ہے۔ایک مخص نے کچھ دمیت کی پھراس کو دسواس نے تھیراجس ہے دہ معنوہ ہو کیا اور ایک مت ایسا ہی رہا پھر اس کے بعدم کیا تو امام محد نے فرمایا کدومیت باطل ہے۔ایک مریض نے بسب ضعف کے تعتگو کرنے پر قادر نیس ہے لیکن اُس کی عقل موجود ہے ہیں اُس نے سرے کمی وصیت کا اشار و کیا تو محمد بن مقاتل نے فرمایا کداشارہ سے اُس کی وصیت جائز ہے اور مارے اصحاب نے اس وصیت کو جائز نیس رکھا ہے اور ناطعی نے قرمایا کہ کیسانیات میں قدکورے کدایک مخص کوفائج نے مارا پس اُس ک زبان جاتی رہی اور گفتگو سے عاجز ہو گیا ہی اُس نے اشارہ سے ومیت کی پالکے دیا بھرا یک مدت تک بھی حال رہا اور زمانہ مجوراز مخدر کیا تو اُس کا تھم مثل کو سکتے (۱) کے ہے اور حسن بن زیاد سے روایت ہے کدایک مخص نے دوسرے کو بزار درم دیے اور کہا کہ ب ہزار درم زید کے داسطے ہیں اگر میں سرچاؤں تو آس کودے دینا مجرمر کیا تو مامورزید کوموافق تھے میتبت کے دے دے **گا**اورا کریدنہ کیا کہ بیدواسطے فلاں کے بیں بلکہ بیکھا کہ زید کوبیدورم وے دینا چرمر کیا تو مامور درم زید کونہ دے گا۔ چنخ ابولھر الدیوی ہے روایت ہے كرمريض في ايك مخف كودراجم ويع اوركها كران كوزيدكود يناياكها كرمير ، بين كودينا بمرمر كميا حالا تكدميت يرقر من بين تو فرمايا كراكرأس في فقط يكي كها كدمير ، بعياتي يا بيني كود، ينااوراس سه زياده مجمد ندكها تو ماموران دراجم كوقرض خوابان ميت كود \_ وے گا اور چی نسیر سے مروی ہے کدا یک مخص نے کہا کہتم لوگ مدورا ہم یا بد کر سے زید کودے دینا اور مدند کہا کہ بدأس سے واسطے میں اوریمی ندکہا کدیائی کے واسطے ومیت بیں تو فرمایا کدیہ باطل ہے۔اس واسطے کدیدندا قرار ہے اور ندومیت ہے۔ایک مخف نے ومیتیں کیں اوراس کے پیچھے لوگوں نے اُس کی ومیتوں کوزیوف وردی درموں سے نافذ کیا تو اس میں مشارمج " نے اختلاف کیای شخ ابو بكر محد بن الفعنل نے فرمایا كدا كروميت كسى قوم معين كرواسطے مواور و واوك باوجود علم اس بات كے إيسے درموں پر رامنى مو محية تو جائزے اور اگر غیرمعین فقیروں کے واسلے کی تو امام اعظم وامام ابو پوسٹ کے مزویک جائز ہے۔ ایک مخص نے وصایاتے نقدی کی ومیت کی حالا نکه نفتو دمختلف رائج بین تو خرید فروخت میں جونفذ سب سے زیادہ رائج ہوائی ہے اُس کی وسیتیں نا فذکی جائیں گی ایک

ا بعنی خلاف عقل کے اوبام فاسدہ اس کے دماغ پر عالب ہو مجے ۱۱ ع قال المحر جم زماند دراز ہے ایک سال مراد ہے کذاح صرح بعضہ ماا (۱) یعنی وصبت جائز ہے ۱۱

مریض نے ہزار درم شکتہ کی وصیت کی حالا نکداس سے دراہم ثابت ہیں تو اُس کے ثابت درموں سے کوئی چیز خرید کر پھرید چیز شکتہ درموں سے فروخت کر کے اُس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ایک مریض سے لوگوں نے کہا کرتو دصیت کیوں نیس کرتا ہے اُس نے کہا كمن نے وميت كى كميرا تهائى مال سے نكالا جائے ہى بزار درم مسكنوں كومدقد ديئے جائيں اوراس سے زياد و مجمد نما جائے یہاں تک کدمر کیا چرطا ہر ہوا کہ اُس کا تہائی دو ہزار درم ہے تو شخ ایام ابوالقاسم نے قرمایا کہ فقط ہزار درم معدقہ کئے جا کیں اور اگر مریض نے کہا کہ میں نے وصیت کی کہ میرے تہائی مال سے نکالا جائے اور پھے ذیادہ نہ کہا تو اس کا بورا تہائی مال فقیروں کو صدقہ دیا جائے گا اور حسن بن زیاد سے مروی ہے کہ ایک مریض نے کہا کہ میں نے قلال کے واسطے اسیے تہائی مال کی وصیت کی اوروہ بزاردرم بیں لیس طا بر بوا کہ تہائی مال اس سے زیادہ ہے تو احسن نے فر مایا کہ تہائی بوری وصیت میں دی جائے گی جا ہے جس قدر ہوائ طرح اگر کہا کہ میں نے اس دار میں سے اپنے حصہ کی وصیت کی اور وہ تہائی ہے پھر ظاہر ہوا کہ اُس کا حصہ نصف ہے تو بھی قرمایا کہ بورا نہائی مال جونصف دار ہے دیا جائے گا اور اگر کہا کہ میں نے ہزار درم کی وصیت کی اور و ومیرا دسواں حصہ مال ہے تو موسی لہ کو فقط برار درم لیس محے خواہ دسوال حصدال سے زیادہ ہو یا تم جوادر اگر کہا کہ بی نے زید کے داسطے تمام اُس مال کی جواس سیلی میں ہے وصیت کی اور وہ ہزار درم ہیں پھر ظاہر ہوا کہاس میں دو ہزار درم ہیں تو زید کو جو پچھواُ س حملی میں ہے سب مطے گا بشرطبکہ اُس کے تبائی مال ہے زائد نہ ہوا ک طرح اگر تھیلی میں بجائے درم کے دینار و جواہر وغیر ہ کوئی چیز پائی گئی تو بھی زید کو ملے کی اور اگر کہا کہ بٹس نے زید کے واسلے ہزار درم کی وصیت کی اور وہ پوراو مال ہے جواس تھیلی میں ہے تو زید کوفقظ ہزار درم کمیں گے اوراگر کہا کہ میں نے زید کے واسطے اُس مال کی جو اُس تھیلی میں ہے ہزار درم کی وصیت کی حالا تکہ ہزار درم اس تھیلی کے مال کا نصف ہے یا تھیلی میں تمن ہزار درم ہیں تو زید کوفتلا ہزار درم ملیں کے اور اگر تھیلی میں ہزار درم ہوں تو زید کوفتلا ہزار درم ملیں گے اور اگر حملی میں فقط یا بچے سو درم ہوں تو اُس کو یا بچے سو درم کمیں سے اور پچھ نہ سلے گا اور اگر حملی میں دیناریا جواہر وغیر ہ ہوں تو زید کو کچھ ندیلے گا فقید ابواللیٹ نے فرمایا کہ بنا پر قیاس امام اعظم کے جاہیے کہ موصی لدکواس میں سے بفقدر ہزار ورم کے دیئے جائیں بیفاوی قاضی خان میں ہے۔اور اگر کہا کہ میں نے تمام اُس چیز کی جواس بیت میں ہے وصیت کی وہ ایک تمر کیہوں ہیں مجرمعلوم ہوااس میں کہ کئی گر میہوں ہیں یا گیہوں وجو ہیں تو سب موسی لہ کولمیں کے بشرطیکہ اُس کے تہائی مال ہے برآ مد ہوں سے خزارہ امعتین میں ہے۔

اگر کہا کہ میں نے زید کے واسطے اس تھیلی میں سے ہزار درم کی وصیت کی اور اس دوسری تھیلی میں سے زید کے واسطے ہزار درم کی وصبت کی تو دونو ل تعبلیوں سے اس کولیس سے بیری ہیں ہے۔ ایک مخف نے وصیت کی کدمیر کی طرف سے ہزار درم صدقد کئے جائیں پھروارثول نے اُس کی طرف ہے گیہوں صدقہ کئے یااس کے برعکس واقع ہواتو ابن <sup>(۱)</sup> مقاتل نے فرمایا کہ بیرجائز ہے۔اور فتیدابواللیت نے فرمایا کہاس کے بیمعنی ہیں کدأس نے بول وصیت کی کدمیری طرف سے بزار ورم گیہوں وے کرصد قد کئے جا تیں لکین پیلفظ سوال میں سے ساقط ہو کیا ہے چمرابن مقاتل ہے دریافت کیا کمیا کہ اگر گیہوں موجود ہوں الا دارتوں نے گیہوں کی قیت دے دی تو فرمایا کہ جھے امید ہے کہ بیمی جائز ہوگا اور اگر ایک مخص نے درموں کی وصیت کی ہوگر لوگوں نے جمہوں دیے تو نہیں جائز ے اور فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ بعض مشائح 'نے کہا کہ بیرجائز ہے اور ہم ای کوا فقیار کرتے ہیں اور اگر اُس نے وصیت کی کہ یہ غلام فروخت کرے اُس کائمن مساکین کوصد قد کیا جائے تو وارثوں کورواہے کففس غلام صدقہ میں وے دیں کا اورا گروسی ہے کہا کہ دس

کپڑے خرید کر اُن کومندقہ کرنا پھرومی نے دس کپڑے خریدے تو اُس کوا نقیار ہوگا کہ کپڑوں کو فروشت کر کے اُس کا خمن صدقہ کر دے اور امام مجر سے روایت ہے کدا گرمعین ہزار درم کے صدقہ کرنے کی وصیت کردی مجرومی نے بچاہے ان درموں کے مال میت ے صدقہ کر دیا تو جائز ہے اور اگر دراہم وصیت قبل اس کے کہ وصی صدقہ کرے تلف ہو مجئے تو مثل اُن کے وارثوں کے واسطے تاوان وے کا اور نیز امام محد سے روایت ہے کہ اگر ایک مخص نے ہزار درم معین ای طرف سے صدقہ کرنے کی وصیت کی مجربیدرم مکن ہو مکئے تو دمیت باطل ہو جائے گی ایک مختص نے دمیت کی کہ بمیرے مال ہے کسی قد رمختاج حاجیوں کوصد قد نمیں دیا جائے تو کیا سوائے محاج حاجیوں کے دوسر مے فقیروں کو دیناروا ہے پانیس ہے تو امام ابولھڑنے فرمایا کہ بیجائز ہے کیونکدامام ابو بوسف سے روایت ہے كالك فخص نے وصيت كى كەفقراء كمەمى فلم كومىد قد دياجائة قرمايا كەسوائے فقراء (١) كے غيروں كوبھى مىد قد دينا جائز ہے۔ ايك مخض نے وصیت کی کہ میرانتہائی مال صدقہ کر دیا جائے ہمرا یک مخص نے وصی ہے مال غصب کر کے تلف کر دیا ہیں وصی نے جا ہا کہ یہ مال ای غاصب کوصد قد دیا ہوا قرار دے حالا نکہ غاصب تنگدست ہے تو شیخ ابوالقاسم نے فرمایا کہ بیرجائز ہے ایک مخص نے مال حرام بإيااور مرتے وقت وصيت كى كديد مال اس كے مالك كى طرف سے صدقة كرديا جائے تو فرمايا كدأس كامالك معلوم موتوبيد مال أس كو والیس دیا جائے اور اگرمطوم نہ ہوتو صدقہ کیا جائے اور اگروارٹوں نے اس اقرار میں اپنے مورث کی تکذیب کی تو فرمایا کہ اس میں ے بعدرایک تمائی کے صدقہ کی جائے ایک مورت نے اپنی وصیت عمل کہا کہ (خویشان مرایا دگارہست از مال من ) یعنی میرے مال میں میرے اقربائے واسطے بھی یادگارہے تو فرمایا کہ مال میں ہے اُس کے دشتہ دار کبی کودیا جائے گا جو اُس کا وارث نبیل ہے اور اس مال کی مقد ارمقرر کرنے میں اُس مخف کو اختیار ہوگا جس ہے ورت نے اِس ومیت کا خطاب کیا ہے ہیں مورت نہ کورے مال ہے جس قدر ما ہے دے دے اور اونی مقد ارکبلائے گی جس بریادگاری کا اطلاق ہو سکے بیفناوی قاض خان میں ہے اور اگرایے افضل خلا مان یا خرغلامان کی مساکین کے واسطے وصیت کی اور بیومیت کی کے فروخت کرے اُس کا خمن مسکینوں میں فرج کیا جائے تو غلاموں میں جو ازراہ تیت افتل وبہتر ہووولیا جائے گا۔اور اگر کہا کہ میں نے اپنے غلاموں میں سے بہتر یا افتل کے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کی تو ذہن کی راہ سے جو غلام سب سے اضل ہوا س کودیا جائے گا بیمیط میں ہے۔

ایک جنم نے اپنے تہائی مال کی واسطے مساکین کے وحیت کی حالانکہ اُس کا وطن دوسر سے شہر میں ہے اور تی الحال وہ ایک غیر وطن میں موجود ہے قو فر مایا کہ اگر اُس کے ساتھ کچھ مال ہوتو وہ اس شہر کے فقیروں کود سے دیا جائے گا اور جو اُس کے وہا خوری ہور کے وہا جائے گا اور جو اُس کے وہا جائے گا اور جو اُس کے وہا جائے گا اور آگر فیروں کو دیا جائے اور آگر فیروں کو دیا جائے اور آگر فیروں کو دیا جائے اور آگر فیروں کو دیا گیا تو بھی چائز ہے اور ای پر فتو کی ہوا تہائی مال فقراء بلخ کو دیا جائے آب وہ امام جھ کے فر فقر وں کو دیا گیا تو بھی چائز ہے اور اگر وصیت کی کہ دیں روز میں میروڈ کیا جائے ہیں وہی نے ایک ہی روز میں صدو تہ کر دیا تو اور اگر وصیت کی کہ بر فقیر کو ایک درم دیا جائے ہیں وہی نے ایک وصی نے ایک وضف درم دیا جائے گئی اور فیر میں گھا ہے کہ اگر وصیت کی کہ بر فقیر کو ایک درم دیا جائے گئی وہی نے اس کو فیصی دیا اور اگر وہ سے کہ وہی ضامن نہ ہوگا ہے فلا صدی میں ہے۔ اور اگر وہیت کی کہ میرے گا ہے فتارہ کے واسطے دی سکین کھلاتے جائیں ہیں وہی نے دی سکینوں کو جو کا کھانا کھلا یا جر وہی ضامن نہ ہوگا اور دوسر سے دی مسکینوں کو جو وہ مانا کھلا یا جارہ کہا کہ میری طرف سے دی سکینوں کو جو وہنام کھانا کھلا یا جارہ کہا کہ میری طرف سے دی سکینوں کو جو وہنام کھانا کھلا یا جارہ کہا کہ میری طرف سے دی سکینوں کو جو وہنام کھانا کھلا یا جارہ کہا کہ میری طرف سے دی سکینوں کو جو وہنام کھانا کھلا یا جارہ اور کھانو دوسرے دی سکینوں کو جو وہنام کھانا کھلا یا جارہ کھانا دوسرے دی سکینوں کو جو دشام کھانا کھلا یا جارہ کو دوسرے دی سکینوں کو جو دشام کھانا کھلا یا جارہ کھانا کھ

<sup>(</sup>۱) لینی کمے کے سواد وسری جد کھتاج کودے دےاا

دوسری صورت میں فرمایا ہے کہ استحسانا وسی ضامن نہ ہوگا اور سوائے اُن کے دوسرے دی مسکینوں کوسج و شام کھانا کھلائے اور اِی پر فتو کی ہے بیٹر ناکہ المفتین میں ہا اور اگر وصیت کی کہ میری و فات کے بعد تین سوئن آیہوں فقیروں کوصد قد دیئے جا کی بی وسی نے موسی کی حیات میں وسوئن بانٹ دیئے ہیں اُن کا ضامن ہوگا اور فرمایا کہ موسی کی حیات میں بانے ہیں اُن کا ضامن ہوگا اور فرمایا کہ موسی کی حیات میں بانے ہیں اُن کا ضامن ہوگا اور فرمایا کہ موسی کی دفات کے بعد بھی ہوئے ہی اُن کا ضامن ہوگا اور فرمایا کہ موسی کی دفات کے بعد بھی جا کہ موسوف سے دریا فت کیا گیا کہ اگر اُس نے بعد و فات موسی کے بھی وار ٹان تھی میں ہوئے وار ٹوں کا تھی نا جا مزہداور اگر نابالغ شہوئو اُن کا تھی جا مزہوگا اور جب اُس نے تھیسم کر دیا تو ضان ہی ہوجائے گا اور شی ہوئے وار ٹوں کا تھی ما جا مزہداؤں کے حصہ کی تھی ہوئو وار ٹوں کے حصہ ہیں گئی ہوجائے دیا دیا ہوئی ہوئے ہیں کہ ہالفوں کے حصہ ہیں گئی ہوئے دیا دیا تو نان میں ہے۔

ا کی مخص نے اپنے مرض میں ومیت کی کدیس نے رمضان میں روز ورکھ کرون میں اپنی زوجہ سے وطی کی تھی ہیں تم لوگ فقیہوں سے دریافت کرنا جو بچے مجھ پرواجب ہوائس کواوا کرنا ہیں اگر مملوک کی قیمت اُس کی باق و صیتوں کے ساتھ اُس کے تہا گی مال ے برآ مروقی ہوتو اُس کی طرف ے ایک مملوک آزاد کیا جائے گا اور نیز اُس کی طرف ے نصف صاع کیبوں کمانے میں دیے جائیں مے اور اگر مملوک کی قیت اُس کے تہائی مال ہے برآ مدند ہوتی ہوتو وارثوں نے زیاد ویس سے اجازت نددی تو اُس کی طرف ے ساٹھ مکین کھلائے جا تھی ہے ہرایک کے واسطے دو گیہوں ہوں مے اور دوزید ایک مکین کے واسطے ہوں مے بشرطیک آس کے تبائی مال سے برآ مد موینزند اسمنتین میں ہے۔اگرومیت کی کدیمیوں وروٹی خرید کرمسکینوں کوصدقہ دی جائے تو جولوگ گیہوں و رونی لائی کے ان حمالوں کی اجرت کس پر واجب ہو کی تو مشار کے فرمایا کدا کرمیت نے اس کی حمالی کی وصیت ندی ہو کہ س مقام تك أخواكرلائي جائے تو موسى كوجائے كەجوخص بلامردورى أشالائ أى سے مدد كے رأ محوال اوربطور صدق كے أس كواس میں ہے دے دے اور اگر میت نے مساجد تک اٹھانے کی وصیت کی ہوتو اُس کی حزدوری مال میت ہے ہوگی۔ ایک مختص کو وصیت کی یعنی وصی مقرر کیا کہ میراتہائی مال صدقہ کردے ہیں اگراس نے اپنے واسطے رکھ لیا تونہیں جائز ہے اگراہے بالغ بینے کویا نابالغ کوجو قضر كو مجمتا بديديا توجائز باورا كرمغير فدكور قبضه كونه مجمتا بهوتونيس جائز باورفناوي من لكعاب كرعامل سلطان في دميت كي كرمير ال ساس قدر مال تغيرون كوديا جائة في الوالقاسم ففر مايا كه أكريه بات معلوم موكديه غير كا مال بي تو أس كاليما طلال نہیں ہے اور اگر معلوم ہو کہ بیاس کے مال میں مختلط عمین این جائز ہے اور اگر معلوم نہ ہوتو جائز ہے بیاں تک کہ بین طاہر ہو کہ بید غيركا مال ہے فتيہ ئے فرمايا كدا كر مختلط ہوتو امام ابو يوسف وامام محر كے نزديك وه مال اسپنے ما لك كى ملك باقى ہے تو أس كاليما جائزند ہوگا اور سوائے مالک کووایس وینے کے کوئی راہبیں ہے اور امام اعظم کے نزویک خلط کرنے سے عاصب أس کا مالک ہو گیا ہی اس کا لینا جائز ہے بشرطیکہ مال میت میں اس قدر ہو کہ جس سے اُس کے خصوم راضی ہو کتے ہیں اور جامع میں تکھا ہے کہ اگر اپنے تہائی مال كى مسكينوں كے واسطے وميت كى كدأس ميں سے ہرسال آتھ درم صدقہ كئے جائيں يا كہا كديس نے اسبے تہائى مال سے ہرسال سو ورم صدقد کرنے کی وصیت کی کوتو آس بوری تمائی کوسال اوّل می صدقه کردے گا اور اُس کوئی سالوں برمنفرق ند کرے گا۔ ایک مختص نے موت کے وفت وصیت کی کم مرے وقاتل کو عنو کیا جائے حالا نکہ قتل عمر ہے تو بھیاس اوّل امام اعظم کے باطل ہے بیفرآوی قاضی خان میں ہے۔اگرزید کےواسطے اپنے چھے حصہ ال کی وصیت کی پھرائ مجلس میں یا دوسری مجلس میں زیدی کےواسطے چھنے جھے کی ومیت کی اور ایک ومیت کے دو گواہ کر لئے یانہیں کئے تو بالا ہماع زید کو فقط ایک چمٹا حصہ ملے گالیکن اگر ومیت زائد ہویا ہر دو وميت من سايك زائد بوتو الي صورت من زياده من كم داخل بوجائ كي اورموسي لدكوزياده دي جائ كي اور باتي كاحكم ساقط بو جائے گانیشر حلودی میں ہے۔ چھے سے دریافت کیا گیا کہ ایک فض نے اپنے تہائی مال کی فقیروں کے واسطے ومیت کی ہی ومی نے تو احکروں کودیا حالا تکدو انہیں جانیا تھا کہ بیلوگ تو احمر بین تو امام محر نے قرمایا کہ بیکا فی ندہوگا اور فقیروں کے واسطے بالا تفاق ووسی منامن ہوگا بہتا تار خانیہ میں ہے۔ ایک مخص نے زید کے واسطے تہائی مال دین کی وصیت کی اور عمر و کے واسطے تہائی مال عین کی وصیت کی اور دین سودرم ہے تو سوورم مال عین کی تہائی وونو ل نصفا نصف تقلیم کرلیں مے پھرا گرقر ضد میں ہے بچاس درم حاصل ہوئے تووہ مال مین میں ملائے جائیں مے اور اس سب کی تہائی وونوں میں یانچ حصہ ہو کر تقتیم ہوگی اور اگر تہائی مال مین کی زید کے واسطے اور تہائی مال عین ووین کی عمر و کے واسطے وصیت کی اور قر ضدیش ہے کچھ حاصل نہ ہوا تو تہائی مال عین کو دونوں نصفا نسف تقیم کرلیں مے مجرا کر قرضہ میں ہے بچاس درم حاصل ہوئے تو یہ مال میں میں ملائے جائیں گے ہیں صاحبین کے فز دیک اس کے تہائی لیعنی بچاس درم دونوں میں تین جھے ہو کر اس طرح تقیم ہول مے کہ اس میں سے ایک تبائی زید کو اور دو جھے عمر د کولیس مے اور امام اعظم کے نزدیک اس صورت میں بھی بچاس درم دونوں میں یا پئے تھے ہو کرتھیم ہول کے اور اگر ایک مخص کے پاس سودرم عین ہوں اور سودرم سمی اجنبی پر دین ہوں پس اُس نے زید کے داسطے تہائی مال کی دمیت کی تو وہ مال عین تہائی لے لے گاریے کمبیریہ میں ہےاور فرآو کی فضلیٰ میں نہ کورے کدا گرایک مخص نے اپنے قرضہ کی نسبت جود دسرے تخص پر آتا ہے بیدومیت کی کہ و وکار ہائے خیر میں صرف کیا جائے تو وصیت قر مدند کورے متعلق ہوگی مجرا گراس کے بعد کسی قدر قر مدقرض دار کو ہدکر دیا تو اس قدر سے دصیت بھی باطل ہو جائے گی کویا أس نے وصیت سے اس قدر میں رجوع کر لیا اور بقالی نے فر مایا کہ گیہوں وین میں داخل بیں اور فر مایا کہ وصیت وین میں درم و وینار داخل ہوتے ہیں برمحیط میں ہے۔

قادی اہل سمر قد میں لکھا ہے کہ آگر متاع بدن خویش کی وصیت کی تو وصیت میں ٹو پی و موز ہو فیا ف واؤ پر کے پڑے اور پھوتا سب داخل ہوں گے اور بھونا ہوں کے اور بھی ہذا متاع کی اسب داخل ہوں گے اور بھی ہذا متاع کی وصیت میں جا بہا ہے پوشید ٹی و پھونے و تبیش مواس میں اور معنے مجبونے پر اطلاق کیا جاتا ہوں کے انہیں سواس میں مشاکے '' نے اختلاف کیا ہے اور اہام مجر نے سر میں اشارہ کیا ہے کہ داخل ہوں گے۔ اگر ایک ختص نے اپنے گھوڑے مع ملاح کی مشاکح '' نے اختلاف کیا ہے اور اہام مجر نے سر میں اشارہ کیا ہے کہ داخل ہوں گے۔ اگر ایک ختص نے اپنے گھوڑے مع ملاح کی مشاکح '' نے اختلاف کیا ہوں کے سال میں ہوگی اور ہا ایک کموڑے مع ملاح کی مسلاح پر ہوگی اور ہوگی اور فرایا کے موصی کے متاس ہوں ہوگی اور ہوگی اور فرایا کے موصی کے متصلے مونے یا جا تدی کی وصیت کی اور ہوتی کی ایک کو ارسونے یا جا تدی ہوتا موار اگر اُر کی کے میں مرز ہا جا گھا ہوں گے۔ آگر اگر اُر کی کی وصیت کی اور ہوتی کی ایک کو اور سونے یا جا تدی کا اور اگر اُس کے انگر کر نے میں مزر ہا تھا ہوتا کو اور کی کہ و اسلے گا اور اگر اُس کے انگر کر نے میں مزر ہا تھی اور ہوتی کی ایک کو جا جا نے گا اور اگر اُس کے انگر کر نے میں مزر ہا تھی دور ہوتی کی ایک کر تے میں مزر ہا حق کی ہوتا کی گور اور ہوتی کی اور جا ہے گا اور اگر اُس کے انگر کر نے میں مزر کی اور جا ہے گا ہی اگر کو اور اور کی کو اور اور کو اور آگر اُس کے اندر گر ایک ختص کے واسطے جا کہ اور موسی کی ہو جائے گا اور اگر ایک ختص کے واسطے جائے گا ور اگر ایک ختص کے واسطے جائے گا ور اگر ایک ختص کے واسطے جائے گا ور اگر ایک ختص کی اور موسی کا ایک جبیا تا تاہے جس میں تر بحرا ہوا ہوتو وار تو وار تو ان کو افتیار ہوگا جائے گا اور اگر ایک ختص کے واسطے جائے گا ور موسی کی ہو جائے گی اور جائے جبیا تا تاہے جس میں تر بحرا ہوا ہوتو موسی لدکو تجھ نہ سے گا اور اگر ایک ختص کے واسطے جائے اور کی وصیت کی اور موسی کا ایک جبیا تا تاہے جس میں تر بحرا ہوا ہوتو وار تو وار تو وار تو اور کو ان کو ان کی کے واسطے جس میں تر بحرا ہوا ہو تو وار تو وار تو وار تو ان کو ان کو ایک کے واسطے جائے ہو کو کی کو سے کو اسطے جائے کا در کی کی دور کے اسلے جائے کا در کی دور کے اسلے جائے کی دور کی کو سے کی دور کی کو کو کی ک

إ يعنى ايساخرر جو كهلا بوابوكه اس كوعام طورير لوك بجديكة بول ١١ (١) يعنى أكر عليه جاندى بياة سونے سے قيت دي يابر عكس المنه

ومیت کی اور موصی کا ایک جہہے جس کا استر قزے اور ایرہ ود مرا کیڑا ہے تو استر موسی لہ کا ہوگا اور دو مرا وارثوں کا ہوگا اور اگرا کی فضی کے لیے جہر تریکی وحیت کی اور موصی کا ایک جہہے ہے۔ جس کا ایرہ قریم ہوتو استر بھی تریم ہے تو پورا جبہ وحیت بیں واغل ہوگا اور اگر ایرہ قریم ہے اور اگر استر تریم ہوتو آس کو بھرف لے اور اگر اس ور بیسب موسی لہ کولیس کے اور اگر کس کے اطلاق کیا جاتا ہے وہ سب وحیت بی وافل ہوں کی خواہ زمر و یا قوت ہے بڑا و ہوں یا شہوں اور بیسب موسی لہ کولیس کے اور اگر کس کے اطلاق کیا جاتا ہے وہ سب وحیت کی وار موسی کا ایک پڑواہ وار موسی کا اور اگر کس کے دواست موسی لہ کولیس کے اور اگر کس کے دواست میں واقع ہوں گئے اور اگر کس کے بین کہیں اگر تا وہوں کے اور اگر کس کے اور اگر کس کے اور اگر کس کے اور اگر کس کے اور اگر ایس کے موسی کہ کہ اگر اور اور کس کے موسی کہ کہ گئے اور اگر کس کے کا اور اُس کے موسی کہ کہ گئے ہوگا اور اگر زیور کی وصیت میں جاتھ کی ہوگا اور اگر نیور کی ور موسی کہ کہ گؤی داخل ہو جاتے کی بھی اگر ایک اگر تھی ایس کہ کہ کہ وہ موسی لہ کا ہوگا اور اگر زیور کی وصیت میں جاتھ کہ کہ کہ گؤی داخل ہو جاتے کی بھی آگر وحیت میں جہ ترکی کو میت میں ہو بھی ہیں تو وہ وہ میں ہیں آگر میر کہ بھی اور اگر بڑا اور نہ ہوں تو اہا م اعظم کے کہ اور اگر بڑا اور نہ ہوں تو بالا نہاں وائل ہو جاتھ ہوں کے بیجیط میں ہے۔

موں کے بائیں بھی کہ اور اس کے کہ بین اور میا میں کہ نہا تور ہیں ہیں داخل ہوں کے بیجیط میں ہے۔

مور کی داخل نہ ہوں کے اس واسطے کہ بیز یور ٹیس کہ نہور ہیں ہیں داخل ہوں کے بیجیط میں ہے۔

مور کی داخل نہ ہوں کے اس واسطے کہ بیز یور ٹیس کے داخل میں وائل ہوں کے بیجیط میں ہے۔

## وصی اوراُس کے اختیارات کے بیان میں

ا كرايية مكاتب كووسى مقرر كيانو جائز بخواه وارث بالغ مول يانابالغ مول بس اكرمكاتب ندكور مال كابت اداكر ك

ا و وفض جس كى جانب موسى نے وصيت ويش كي تقى اا م جورولا جار مونا اا

آ زاد ہو کیا تو برابروسی رے گااور اگر عاجز ہو کرر تی ہو گیا تو اُس کا تھم وہی ہے جوغلام نہ کور ہوا ہے اور اگرا بیے غلام کو وسی مقرر کیا جو ُسعایت اکرتا ہے تو ایام اعظم وامام محمد کے نز دیک جائز ہے اورا مام ابو پوسٹ کے نز دیک بھی جائز ہے بیسراح الوہاح میں ہے۔اور اگر فاسق کووصی مقرر کیا جس کی طرف ہے موسی کے مال نتاہ کرنے کا خوف ہے تو اصل میں ندکور ہے کہ ومیت باطل ہے یعنی قاضی أس كوصى مونے سے خارج كرد سے كا ورحسن نے امام اعظم سے روايت كى ب كداكر فاس كووسى مقرر كياتو قاضى كوچا بين كدأس كو خارج کر ہے بجائے اُس کے دوسراوصی مقرر کر دے در حالیکہ فاسق ایسا مخص ہو جو وصی ہونے کے لاکٹن نہیں ہے اور آگر قاضی نے وصیت کونا فذ کیااوراس وسی نے قرضه میت اوا کیااوراس کار کهاس طرح فروخت کیا جیساوسی لوگ فروخت کرتے ہیں قبل اس کے كرقاضى أس كووسى مونے سے خارج كرے تو جو كھائى نے كيا بسب جائز ہوگا اور اگر قاضى نے أس كوخارج ندكيا يمال تك كد أس فت سے قوبر لی اور مسالح ہو کیا تو قاضی اُس کو ہر حال خود وضی چھوڑ دے کا بیڈنا وی قاضی خان میں ہے اور اگر قاضی کومعلوم نہ ہوا کہ میت کا کوئی وصی ہے ہیں اُس نے وصی کے سامنے دوسراوصی مقرر کیا ہیں وصی اوّل نے کام میں مداخلت کی تو اُس کوا عقبیار ہوگا اورقاضی کا بینل اُس کودصیت سے خارج کرنا شارند ہوگا بیغلامہ میں ہاور اگر قاضی کومیّت کاومی مقرر کرنا معلوم ند ہوالی اُس نے موصی کی غیبت میں دوسرا آ دی وصی مقرر کیا تو وصی وہی میت کا وصی ہوگا ندوسی قاضی بیمچیدا سرحسی میں ہے۔اورا گرمسلمان نے کسی حربی مستامن عیا غیرمستامن کوومی مقرر کیاتویہ باطل ہے یعنی قاضی اُس کے وصی ہونے کو باطل کردے گاس واسطے کہ اگر مسلمان نے ذی کووسی مقرر کیا تو قاضی اُس کو باطل کرے گا تو یہ بدرجداولی باطل کرنے کے لائق ہے۔ اور اگر ذی نے حربی کووسی مقرر کیا تو نہیں جائز ہاں واسطے کہ ذی کی نبست حربی کی طرف اس معاملہ میں وہی ہی ہے جیسے مسلمان کی ذمی کی طرف اور مسلمان نے اگر ذمی کو وصی کیا تو باطل ہی ای طرح ذی کاحر نی کو وصی مقرر کرنا بھی باطل ہے اور اگر جم نی ایسا مخص ہوجس کی طرف سے مال تلف کر ڈالنے کا خوف ہوتو قاضی اُس کووسی ہونے سے خارج کردے گا اور بجائے اُس کے دوسر المحض عادل مقرر کرے گا اور اگر ذمی نے دوسرے ذمی کومی مقرر کیا تو جائز ہے اور قاضی اُس کومی ہوئے سے خارج نہ کرے گا اور اگر حربی دارالاسلام میں امان لے کرآیا اور اُس نے سمان كوصى مقرركياتو جائز إوروه فارج ندكياجائ كالديحيط مسب-

اگرسلمان نے کی حربی کو وسی مقرد کیا چروہ مسلمان ہو گیا تو اپنے حال پروسی رہ گائی طرح اگر کئی مرقد کو وسی مقرد کیا گیروہ مسلمان ہو گیا تو بھی ہی تھی ہے تھی ہو قاضی کو چاہئے کہ اُس کی جگروہ مسلمان ہو گیا تو بھی ہی تھی ہے تھی ہو تھا ہو گیا تو برحال خودوسی رہ گا اورا گر طفل یا کی جگروہ را خفس وسی مقرد کرو ہ اورا گر جنوز قاضی نے ایسا نہ کیا یہاں تک کہ وہ اچھا ہو گیا تو برحال خودوسی رہ گا اورا گر طفل یا معتوہ کو یاا یہ بہتون کوجس کا جنون مطبق ہے وہ مقرد کیا تو جا ہو جنون فہ کورکواس کے بعدا قاقہ ہوجائے یا نہ ہو۔اورا گر معتوہ کی یا ایسے بہتون کوجس کا جنون مطبق کی جا کہ ہو گائے ہو جائے ایس ہو گیا تو این رسم نے امام محمد ہو دو ایست کی ہے کہ اس کی تقاوی قاضی فائن میں ہو اورا گر کسی مرد نے تو رہ یا ایم محمد ہو تو ہو گائے ہو ہو گائے اور اگر طفل کو وسی مقرد کیا تو جا نز ہے ای طرح اگر ایسے فضی کو جو تہمت میں مقرد کیا تو جا نز ہے ای طرح اگر ایسے فضی کو جو تہمت دوسراوسی مقرد کرد ہے گا اور بینے کے اس کے دوسراوسی مقرد کرد ہو گا اور بینے کے اس کے دوسراوسی مقرد کرد ہوں گا اور بینے کا نام وڈی کے تصرفات کے نافذ ہوں کے یا نہیں سواس میں مشار کی نے اختلاف کیا ہو بعض نے فرایا کہنا فذ ہوں گا وربعض نے فرایا کہنا کہنا فد ہوں گا وربعض نے فرایا کہنا فد ہوں گا وربعض نے فرایا کہا کہ

ے مین سعایت کرتا ہے تا کہ کمائی دے کرآ زادہ و جائے یعنی جس پرسعایت لازم ہدرواقع وہ آزاد ہے علی اختلاف نی و لک فاقعم امنہ ع وہ کافرحر بی جودار الحرب ہے دارالاسلام جس امان لے کرایک مدت معینہ کے داسطے داخل ہوا ا

نیمی نافذ ہوں گے اور بھی سے ہود فرمایا کہ اگر طفل غلام و ذی کو قاضی نے ہنوز وصایت سے خارج نہ کیا ہوکہ طفل بالغ ہوگیا اور غلام آزاد کیا گیا و ذی سلمان ہوگیا تو ذی و غلام ووسی ہاتی رہیں گے اور پار قاضی اُن کو وسی ہونے سے خارج نہ کہ کا تو اس کو تو ہیں اختالا ف ہے اہام ابو مینے نے فرمایا کہ وسی ہوگا اور اہام ہوگا تو اس شول اور اہام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ وسی ہوگا اور اہام ہوگا تو اس شول ابو بوسٹ کے ہے اور تو اور ایر اتیم میں اہام جی سے دوایت ہے کہ اگر زید کو وسی مقرر کیا اور کہا کہ اگر تو مرجائے تو تیرے بود مور وہ میں ہوگا اور اہام ابو بوسٹ کے ہے اور تو اور ایر اتیم میں اہام جی سے اور اور ایر ایر ایر ہوگیا تو قاضی بجائے اُس کے دوسرا وسی مقرر کر ایر کی گیاں تک کہ بحثون نہ کو اس باتو تو ہوئے ہوگیا تو قاضی ہوگیا تو قاضی بجائے اُس کے دوسرا وسی مقرر کر ایر کی تحفیل بالغ کو وسی مقرر کیا تو نوایل کہ قاضی ہوگیا تو تو ایک ہوگیا ہو ہوئے گاتو ہوئے کہ ہوگیا ہوگیا ہی ہوگا دوس ہو جائے اُس کے دوسرا وسی مقرر کر دوسی ہو جائے ہوگیا ہوگیا ہی ہوگا دوسی ہوگا کہ قاضی اپنے مقرر کر دوسی کو خارج کی دوسرا وسی مقرر کر دوسی کا اور اگر وسی سے قاضی کے پاس جا کر اپنی عاجز کی کی شکاے کی تو کیا ہوگیا ہوگیا

قاضی کے زود کیا اور امام ابو یوست نے فربالا کہ معزول کردے گا اور بی فاہر ہا کہ قاضی اُس کو موقوف ندکرے گا بلدائی کے ساتھ دوسرا آدی معزول کردے گا اور رہی فاہر ہے اور ای پر فتو کی ہے بیفاد کی قاضی فان عمل ہے۔ قاد کی تعنی عمل ہے کہ ایک حض جو مال وقف یا ترکہ میت کو اسطور می مقرر ہے کار ہائے ترکہ میت یا امورات وقف کے انجام دینے سے استی علی بی ہے کہ ایک حض جو مال وقف یا ترکہ میت کے واسطوری می آیا قالب عمی اُس کی انجام دی عاجز ہوا ہی جا کہ اور اوسی گیر اوسی کی انجام دی عاجز ہوا ہی جا کہ اوسی کی آیا قالب عمی اُس کی انجام دی پر قادر ہوگیا ہوں ہیں آیا قاضی اُس کو دو بارہ اپنی حالت سابق پر پہنچائے گا قربایا کہ دو اپنی حالت پر بدستورومی ہے اُس کو قاضی کی طرف ہے دوبارہ مقرد کرکہ نے کی خرورت نہیں ہے بیچیا علی ہے۔ ایک فض نے دو آدیوں کو می مقرد کیا تو الما ابوطیفیڈ والم انجی نیو فر فرایا کہ دونوں عمل ہے ایک وہی مقرد کیا تو ارام گیر نی نیو نیوں اور می تجا ایک کا تعرف بر اور گا اور اسلام کی تین و بدون اجازت دوسرے کے نافذ نہ ہوگا آزان جملہ جھیز و تنجین میت وادائے قرضہ و میت بھر طیکر ترکہ ازجنس قرضہ بوادر او انجین کی دور میت بھر میکر ترکہ اور سالہا نے منصوب و دودوائی کا والمی دینا اور میت کا نافذ کرنا جب کہ وصیت بھین ہوا دور اور آب کی داوں ہی تجا ایک وہی قبد نین کر سکا ہے اس واسلے کہ مقدم کی میں بیا اُن پر جی اُن کی نافش تجا ایک وہی قبد نین کر سکا ہے اس واسلے کہ سے میم کر کے یاصفیر کو کی کام کیا جازت دے دے اور نیز الی چیز کہ جس کے میم کر سکا ہے اور آب کی خور و بیت ہے کی ہے دوسول کرنا اور اسلام کیا ہوا نات دے دے دور اگر میت نے دوست کی میا کہ ہو جو بانے کا خوف ہے دو و خور خور کی جان ہے اور کر خور کی میا کہ جان ہو تھا ہے ہو تھا ہے تھا ہو دور کر کی جہا ایک وہی کا فرند کر دیا ہوں کا کو ایس کر دیا ہو تا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا اس کے اور اگر میت نے دور دیا ہوں کا کہ کرد دیا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا اس کے دور اگر کرسکا ہے اور اگر کرسکت نے دور اگر کرسکا ہے اور اگر کرسکتا ہے اور اگر کرسکا ہے اور اگر کرسکا ہے اور اگر کرسکو کرسکو کرسک

مساکین کے واسطے کی چیز کی وصیت کی اور مساکین کو عین ند کیا تو بھی ایبا ہی اختلاف ہے کدامام ابوطنیفہ وامام محد کے نز دیک تنہائیں دے سکتا ہاورامام ابو یوسف کے نزو یک تنهادے سکتا ہاورا گرسکین کومین کردیا تو بالا تفاق تنهادے سکتا ہے۔ بیسب أسمورت مں ہے کدائیک بی محلام میں ایک ساتھ دونوں کووسی مقرر کیا ہوا دراگر ایک کو پہلے مقرر کیا چردوسر دی کومقرر کیا تو مش الائر حلوائی نے ورا کا کا کا اس می مشار کے نے اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کدا کی صورت میں ہرایک تنبا تصرف کا مخار ہے اور بعض نے فرمایا کدام اعظم وامام محد کے نزو یک بہر حال ایک کوتنہا تصرف کا اختیار نہیں ہاوراس کوشس الائمہ سرحس نے اختیار کیا ہے بیفآوی قاضی خان من ہے اور اگر دوآ دموں کوومی مقرر کیا اور کہا کہ برایک ان دونوں میں سے بوراومی ہے تو برایک کو تنہا تصرف کا اختیار ہے بینز الت المفتین میں ہالیک مخص نے ایک کو خاص ایک شے کا وصی مقرر کیا شلا اُس کوائے قر ضہ کے تقر فات کا جولو کوں پر آتا ہے وصی مقرر کیا اور دوسرے کو دوسرے نوع کا وصی کیا مثلا کہا کہ جو جھ پر قرضہ ہے اُس کے او اُکرنے کا تو وسی ہے اور تیسرے سے کہا کہ میں نے تھے کواپنے مال کے کاموں کی پرواخت کا وصی مقر کیایا ایک سے کہا کہ میں نے تھے اپنے قرضہ کے نقاضے کا وصی مقرر کیا اور أس کے سوائے ایک کو پچے وصیت نہیں کی اور فلال دوسر ہے کوایے تمام مال کی پرداخت کا وصی مقرر کیا تو ہرایک وصی امام اعظم وا مام ابو بوسف • كنزولك تمام انوان مك واسطه ووصى موجائك كاكويا أسف دونول كومى مقرركرويا باورامام محد كنزديك بسكوش امركى ومیت کی ہے آئی یکے کام کے واسطے و ووسی ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ امام ابو بکر محمد بن الفضل نے فر مایا کہ اگر زید کو اپنے ا یک پسر پرومسی مقرر کیا اور عمروکود وسرے پسر پرومسی مقرر کیایا ایک کواینے مال حاضر پرومسی کیا اور دوسرے کو مال غائب پرومسی کیا پش ا گرشرط لگادی کہ جس کام کے واسط ایک وص ہے اُس میں دوسرے کو پچھا ختیا رئیس ہے۔ تو بالا تفاق اُس کی شرط کے موافق تھم ہوگا اورا کرا کی شرط ندلگائی ہوتو مسئلہ میں اختلاف ندکور جاری ہوگا اور فتو کی امام ابوطنیفہ کے قول پر ہے بیجیط میں ہے۔

اگرایک محص نے دوآ دمیوں کووسی استررکیا مجرایک مرکیاتو بنابرتول امام اعظم وامام محد کے زندہ کوأس کے مال میں تصرف کا اختیار نہ ہوگا ہیں بیمقدمہ قاضی کے پاس چیش کیا جائے گا ہیں اگر قاضی کی رائے میں آیا کہ اس کو تنہا وصی کر کے تمام اختیار دے دے تو ایساکرے گا اور اگر بجائے میت کے اس کے ساتھ دوسرا آ دی مقرد کرنامصلحت معلوم ہوا تو ایسا کرے گا اور امام ابو پوسٹ کے نزدیک جس طرح اُس کی زندگی میں دوسرے کو تنها نصرف کا اختیار تھا اُسی طرح اُس کے مرجانے کے بعد بھی دوسرے کو تنها تصرف کا اختیار رے گااور بہاں تین مسائل ہیں ایک تو یمی ہاور دوسرا یہ کہ ایک شخص نے دوآ دمیوں کووسی مقرر کیا پھر مرکیا پھر دونوں میں ے ایک نے وصیت قبول کی دوسرے نے قبول نہ کی آیا موسی کی موت سے پہلے ایک وسی مرگیا اور دوسرے نے وسی ہونا قبول کیا تو ا مام اعظم وا مام محر كيز ديك قبول كرنے واليكو تنها تصرف كا اختيار نه دو كا اور امام ابو يوسف كيز ديك بو كاسوم آ نكرد و مخصول كو وصی مقرر کیا پھران میں ہے ایک فاس ہو گیا تو قاضی کوافقیار ہے جاہے دوسرے کوتمام مخار کردے اور جاہے فاس کے بجائے دوسرا عاول مقرر کر کے اُس کے ساتھ کروے پھر قبل تھم قاضی کے جووسی صالح رہا اُس کوامام اعظم وامام محریہ کے نزدیک تنها تصرف کا اختیار نہیں ہےاورامام ابو بوسٹ کے نز دیک جہاتصرف کا اختیار ہے بیفآو کی قاضی خان میں ہے۔اگر ایک مخص ایک قوم کے ساتھ سنر میں مر كميا تو فرمايا كداستنساناه ولوگ أس كى متاع و كير و ل كوفرو خت كردين اور أس كے رقيقول كوفرو خت شكرين اور ان رقيقول كے نفقه میں مال میت خرج ندکریں لیکن اگر رقیقوں کے پاس اُن کے مولی کا اٹاج ہویا و دمولی کے دراہم لیتا ہوتو رقیق خود ہی کھائے بیز ہوکہ بیلوگ اُس کودے دیں ای طرح اگر دراہم ہوں تو رقیق خود ہی لے کر کھائے بیمچیط سرتھی میں ہے۔ ایک مخص سر عمیا اور لوگوں براس

کے قرضے میں اور اُس پرلوگوں کے بھی قر ضد ہیں اور اُس نے بہت مال اور وارث چھوڑ سے پھر ایک مخص نے دو گواہ قائم کئے کدمینت نے بچھے اور قلال عائب کوومی مقرر کیا ہے تو قاضی اس کی کوائی تبول کرے گااس واسطے کداس شخص نے اپنے حق پر کواہ قائم کئے ہیں اورأس كاحن متعل بحق غائب بي وه عائب كي طرف ي تعصم بوسكتاب بي دونون وصى بوجائي مح بعرام اعظم وامام محر ك نزدیک جب تک غائب حاضر نہ ہوتب تک سوائے ان تعرفات کے جن کوتھا ایک وصی کرسکتا ہے باتی تصرفات میں اس کوتنہا تصرف کا اختیارندہوگا۔ پھراگراس کے بعد غائب حاضر ہوااوراس نے حاضر کی تقدیق کی اور دعویٰ کیا کہ میت نے ہم دونوں کووصی مقرر کیا تھا تو أس كوروباره كواولانے كى كوئى حاجت ندہوكى اور دونوں ومى ہوجاكيں كے اورامام ابويوسٹ كے نز ديك غائب جو حاضر ہوا ہے جب تک دو بار و کواہ چیش نہ کرے تب تک وصی نہ ہوگا اور اگر غائب نے جا ضربوکرا ہے وصی مقرر کئے جانے ہے اٹکار کیا تو قاضی کو اختیار ہے کداق ل کو تنہاومی کروے یا اُس کے ساتھ دوسرامقرر کردے ایک مخص نے دوآ دمیوں کووصی مقرر کیا تو دونوں میں سے کسی کو اختیار نبیں ہے کہ مال بیٹیم میں ہے کوئی چیز دوسرے وسی ہے خرید کرے ای طرح اگر دونوں دو بیبوں کے وسی ہوں تو بیا ختیار نبیس ہے کہ ایک بیٹم کے مال سے کوئی چیز دوسرے بیٹیم کے واسطے ووسرے وصی سے خریدے۔ ایک مخص سر ممیا اور أے ووآ ومیوفی کووسی مقرر کیا پھرزید نے آ کرمیت یراہے قرضہ کا دعوی ہی دونوں وصوں نے باد جست اس کا قرضادا کودیا پھردونوں نے قاضی کے یاس زید کے قرضہ کی گوائی دی تو قاضی اِن کی گوائی قبول ند کرے گا اور جو پچھد ونوں نے زید کودیا ہے قرض خواہان میت کے لیے دونوں اس کے ضامن ہوں مے اور اگر ملے دونوں نے زید کے واسطے اُس کے قرضہ کی کوائی دی پھر قاضی نے دونوں کو قرضہ ادا کرنے کے واسطے تھم دیا تو اُن پر پھر منان واجب نہ ہوگی ای طرح اگر دووارٹوں نے میت پر قرضہ کی کوائی دی تو قبل اس کے کہ دونوں وارث اُس کے ٹرکہ ہے قر ضداداکریں دونوں کی گواہی جائز ہوگی اور اگر قرضہ دے کر پھر گواہی دی تو مقبول مذہو کی مینت کے وصی نے اگر قرضه میت بعد گواموں کے گواہی دینے کے ادا کیا ہے تو جائز ہے اور کوئی اس سے تاوان نیس لے سکتا ہے اور اگر بغیر تھم قاضی کے کسی کا قر ضہ میت کی طرف ہے اُس کو دے دیا تو قرض خواہان میت کے واسطے اُس کا ضامن ہوگا اور بھکم قامنی بعض کا قر ضہ دے دیا تو ضامن نہ ہوگا اورا دوسرا قرض خواہ اوّل کے مقبوضہ میں شریک کیا جائے گا۔ایک مخص نے زید وعمر و کووصی مقرر کیا مجرزید مرگیا اور اُس نے عمر وکوا پی طرف سے وصیت کر دی تو بیرجائز ہے اور عمر و کواختیار ہوگا کہ تنہا تقرف کرے اس واسطے کہ اگر تنہا ایک باجازت دوسرے ے اُس کی زندگی میں تصرف کرتا تو جائز تھا۔ ای طرح بعد موت کے بھی اُس کی اجازت سے تنہا تصرف جائز ہے اور بعض روایات من آیا ہے کہ بیں جائز ہے مراؤل ہی سیج ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

ومی کواچی موت کےوفت اختیار ہے کہ دوسرے کو بجائے خوایش وصی مقرر کردے اگر چے موصی نے اُس کوا ختیار نہ دیا ہو کہ دوسراوصی مقرر کرے بیدذ خیرہ میں ہے۔ایک محض نے وصی مقرر کیا پھر مرگیا اور اُس کے پاس ایک محف کی وربعتیں ہیں پھر میت کے محریس سے ایک وصی نے برون اجازت دوسرے وصی کے یاکس وارث نے بدون اجازت وارثوں کے ان وو بعقوں پر قبضہ کرلیا اور مید مال اُس کے پاس تلف ہو کمیا تو اُس پر صان واجب نہ ہوگی اور اگر میت پر قر ضدنہ ہوا اور دونوں وصی میں سے ایک نے اُس کے تر کہ بر تبضہ کیا اور اُس کے باس ملف ہو گیا تو سیخے ضامن نہ ہوگا اور اگر کسی دار شہ نے قبضہ کیا ہوتو باتی وارثوں کے حصہ کا ضامن ہوگا لیکن اگر مال ترکدایسے موقع بر برا ہو جہال سے تلف ہوجائے کا خوف ہواور وارث نے اُس کو قبضہ میں کرلیا تو تلف ہوجانے سے استحسانا ضامن نہ ہوگا اور اگر متیت پر قرضہ محیط ہواور کسی مخص کے پاس اُس کی ودبیت ہواور مستودع للمنے مال ودبیت اُس کے

وارث کودیااوروود ارث کے یاس تلف ہوگیاتو قرض خواد کوا ختیار ہوگا جا ہے مستودع سے حتمان لے یاوارث سے اور بیشل میت کے محرے اُس کا ترکہ لے لینے سے نہیں ہے اور اگر مینت کا مال غاصب کے قیصہ میں ہوتو ہردو وسی اُس کومستودع و غاصب ہے نہیں لے سکتے ہیں لیکن اگر وارثوں میں سے کوئی فخص تقد ہوتو غصب کی صورت میں عاصب سے قاضی لے کر وارث کو دے وے گا اور ود بعت کی صورت می مستودع کے ماس جھوڑ دیا جائے گا۔ دونوں وصی میں سے ایک نے میت کا جناز وقبرتک لے جانے کے داسطے دومردور کے اوردوسرا ماضرے مرفاموں ب یاداروں میں ہے میں نے جردوومی کے سامنے ایسا کیااور دونوں وصی فاموش دے تو یہ جائز ہے اور یہ بھی خرچہ تمام ترکہ ہے ہوگا اور یہ بمنزلہ خرید کفن کے ہے اور اگر میت نے وصیت کی ہو کہ جناز و اُٹھانے ہے پہلے فقیروں پر گیہوں تعدق کے جا کیں اوراس کوایک وصی (۱) نے کہا کہ و فقید ابو بر نے فرمایا کداگر گیبوں ترک میں موجود ہوں تو ویتا جائز ہوگا اور دوسر ےوسی کواس مے ممانعت کا اختیار نہوگا اور اگر گیہوں ترکہ میں نہوں پھرایک وسی نے گیہوں فرید کرمد قد کے تو میصدقداً ی کی طرف سے ہوگا اور فقیدا یو بکر نے فر مایا کہ بیس اس مسئلہ بیس امام ابوحلیفد وامام محد کا قول اعتبار کرتا ہوں اور ناطعی نے ذکر کیا کہ اگر ترکہ ش کھانا دکیڑا ہواور ایک وسی نے اس کو پتیم کودے دیا تو جائز ہاور اگر ترکہ ش نہ ہوتو کوئی وسی بدون دوسرے ومی حاضر کی اجازت کے تنہائیس خریدسکتا ہے اور اگر مینت نے دوآ دمیوں کو وصی مقرر کیا اور مینت نے اپنی زندگی میں کوئی غلام فروخت کیا تھا پرمشتری نے اُس میں عیب یا کر ہردووسی کووا ہی دیا تو دونوں میں سے ایک کو میا اختیار ہوگا کداُس کاتمن اُس کو واپس دے دے اور دونوں میں سے ایک کو بیا نعتیار نہ ہوگا کہ تنہا ہی کومشتری سے لے کر قبضہ کرے اور جس وصی کے فیضد میں جو بچھتر کہ منت سے آیا ہے اُس کو تنہا میا حقیارہے کہ کس کے پاس ود بعث رکھاور اگر منت نے ایک غلام فرید کر آزاد کرنے کی وصیت کی تو تنہا ایک وغلام خرید نے کا اختیار نیں ہے اور بعد دونوں کے خرید نے کے تنہا ایک اُس کوآ زاد کرسکتا ہے ایک مخص نے دوآ ومیوں کووسی مقرر کیا اور کہا کہتم دونوں میرا تہائی مال جہاں جا ہواور جس پر جا ہوخرچ کر دینا پھرا لیک ومی مرکبیا تو ابن مقاتل نے فر مایا کہ دمیت باطل ہوجائے گی اور تہائی ندکوروارٹوں کووایس ملے گی اورا گر کہا کہ میرا تہائی مال واسطے مساکین کے ہے۔ بھر دونوں وصیتوں ہے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے کہا پھرایک وسی سر گیا تو فر مایا کہ قاضی دوسرادمی مقرر کرے گا در اگر جا ہے قو دونوں میں سے باتی کوظم دے دے کہ تنہائنسیم کردے اور امام ابو یوسف کے دوسرے قول میں باتی کو تنہائنسیم کا اعتبار ہے۔ ایک دیوار دونا بالغول کے درمیان مشترک ہےاور دونوں کا اُس پر دھنیان وغیرہ بارلدا ہوا ہے جس ہے اُس کے گرجانے کا خوف ہےاور ہرنا بالغ کا ایک ومسی ہے پھر وونوں وصیتوں میں سے ایک وسی نے و بوار کی سرمت کا مطالبہ کیا اور دوسرے نے اٹکار کیا تو امام ابو بکر نے فر مایا کہ قاضی این اس بجیج کروریافت کرے گااگرمعلوم ہوا کہ چموڑ رکھے میں دونوں کا ضررہے تو ا تکار کرنے والے پر جرکیا جائے گا کہ دوسرے کے ساتھ مرمت کرادے۔ایک مخص نے دوآ دمیوں کووصی مقرر کر کے کہا کہ میرے تہائی مال سے ایک غلام اس قدر درموں کوخر ید کرواور مردو وصی میں سے ایک کے پاس ایک غلام ہے جس کی قیت اس مقدار سے جوموسی نے بیان کی ہے زائد ہے پھر دوسرے وصی نے جایا كرميت في جومقدار بيان كى بأشخ كويه غلام خريد او تيخ ابوالقاسم في فرمايا كداكر موسى في برايك وصى كويدكام تفويض كرديا ہوتو اس وصی کا دوسرےوسی سے بیفلام خریدنا جائز ہوگا اور اگر ایسانہ کرے بلکہ وسی نے کسی دوسرے کے ہاتھ بیفلام فرو شت کر کے اُس مشتری اجنبی کے سپر دکر دیا مجر دونوں اُس اجنبی ہے میت کے واسطے خرید کیس تو بیاصوب ہے بیافیا وی قامنی خان میں ہے۔ ایک

ل - قول وصی کے بغنہ علی مترجم کہتا ہے کہاس مقام پر یوں ہی فدکور ہے اور کل بیرکہان دونوں علی ایک کودوسرے سے ایداع جائز ہے واست (۱) کدایک مجی اس کوکرسکا ہے دوسرے کے اجازت کی ضرورت نیس ہے ا

مختص نے وصی مقرر کر کے کہا کہ میرا تہائی مال جہاں تھے اچھامعلوم ہوخرج کر دینا تو اُس کواختیار ہوگا جا ہے واسے رکھ لے ای طرح اگر موسی نے صرح بیان کر دیا کہ اپنے واسطے خُرج کرے تو بھی جائز ہے اور اگر کہا کہ جس کو تیرا بی جا ہے عطا کرنا تو اپنے آ ب كونيس عطا كرسكا باس واسط كرعطا كرنا محقق نيس موتاب مدون أس كركوني أس كول اليان اليماود يناايك عي آ دي سے متحقق نہ ہوگا یہ محیط سرحتی میں ہے۔ایک محض نے دوسرے کووسی کیااور کہا کہ فلال محفس کی آگائی کے ساتھ کام کرنا تو وسی کواختیار ہوگا کہ بدون آگای فلال کے کام کرے اور اگر کہا کہ بدون آگا ہی فلال کے کام نہ کرنا تو اُس کو بدون آگا ہی فلال کے کام کرنا روائیس ہے اور ای برفتوی ہے اور اگرایک مخص کومی کر کے کہا کہ فلال مخص کی رائے پر کام کر ہاتو اس صورت میں وہی ہے جس کومی کیا ہے اور اگر کہا کہ بدون رائے فلاں کے کام نہ کرنا تو مختار ندہب کے واسطے دونوں وہی ہوجا کیں سے پیٹر لئے انمغتین میں ہے۔ پیٹے ابولمرنے فرمایا کہ اگرموسی نے کہا کداس میں فلاں کے تھم سے کام کرنا تووسی وہی رہے گا جس کووسی کیا ہے اور اگر کہا کد بدون تھم فلاں کے کام نہ کرنا تووہ دونون ومی ہوجائیں گےاور بھی ہمارے اصحاب کے قول کے ساتھ اشبہ ہے میجیط میں ہے۔ ایک محف نے اپنے وارث کومسی کیا تو جائز ے پھر اگریدوسی اپنے مورث کی موت کے بعد مرکبا اورزید کووسی مقرر کیا ہیں اگریوں کہا کہ میں نے تحد کواپنے مال کا اور مال میت اوّل کا جس كا من وسى مون وصي مقرر كيا توزيد دونون تركون كاوسى موجائ كااورا كرأس فيزيد عفظ ميكها كدش في تحدكووسي مقرركيا توجعي ہارے بزویک زیر دونوں ترکوں کا وصی ہوگا اور اگراس نے زید ہے کہا کہ میں نے تھے کو دونوں ترکوں کا وصی مقرر کیاتو امام اعظم سے روایت ہے کہ دونوں ترکوں کا وسی ہوگا اور صاحبین نے فرمایا کہ فقلامیت دوم کے ترکہ کا وسی ہوگا بیفراوی قاضی خان عی ہے۔ اگر زید نے عرو کووسی مقرکیا پر بکرنے زید کووسی مقرر کیا پھر بکر مرکیا تو زیداس کاوسی ہوگا پھر اگر زید مرااوراس نے دوسری وصیت نہ کی تو عمروان دونو العنی زید و بکر کاومی ہوگا بیشرح طحاوی میں ہے۔ ایک شخص نے ایک جماعت کو خطاب کر کے فرمایا کدمیر نے مرنے کے بعد ایسا کرو بس اگر سب نے قبول کیا تو سب وصی ہوجا کیں گے۔اور اگر سب خاموش رہے یہاں تک کہ موصی مرکبیا بحربعض نے قبول کیا بس اگر دویا تین نے تبول کیا تو وسی ہوجا ئیں مے اور اُن کے تقرفات نافذ ہوں کے اور اگرایک نے قبول کیا تو وہ بھی وہ جائے گالیکن اُس کا تعرف النزند موكايهال تك كرهاكم كي طرف رجوع كياجائ كاليس عائم كوافتيار موكاجائ كركساته وومرافخض مقرد كردي إأى كو بالكل اختيار وے وے ايك خف نے زيد كودسى كيااور عمر وكواس كامشرف قرار ديا تو مال كا قابض وى زيد ہو گااور عمر ووسى نه ہو گاليكن عمر و ك شرف مون كا حاصل ميهوكا كرزيد كاكونى تصرف بدون علم عمروك جائز ند موكام خزالة أمعتين من ب-

اگر دو وصوں نے باہم اختلاف کیا کہ مال کس کے پاس رہے گا ہیں اگر مال قائل تعتیم ہوتو وونوں تعتیم کرلیں گے اور ہر

ایک کے پاس نسف مال رہے گا اور اگر مال قبل تعتیم نہ ہوتو مہا بات کے کرلیں گے اور اگر دونوں اس امر پر راضی ہوئے کہ ایک خص

کے پاس سب مال و دیوت رکھیں یا دونوں ہیں سے ایک کے پاس رکھیں تو جائز ہے اور اگر دونوں آ دی تجیموں کے وصی ہوں اور ایک
نے مقاسمہ کرلیا تو امام اعظم وا مام محمد کے نزد یک نہیں جائز ہے الا اُس صورت ہیں کہ دونوں حاضر ہوں یا ایک حاضر نے قائب کی
اجازت سے ایسا کیا ہواور امام ایو یوسف کے نزد کیک جائز ہے اور اگر دو وصیتوں میں سے ایک نے صغیر کے مال میں سے کوئی چیز
فروخت کی تو امام اعظم وا مام محمد کے نزد کیک ہر حال میں جائز ہے اجور بھی تھم بنائی کر لینے کا ہے اور اگر ایک مورت نے اسپنے باپ اور
اپ شو ہر کو اپناوسی مقرر کیا اور آزاد کرنے اور صلہ وغیرہ کی چندوسیتیں کیں اور اُس نے زمین اور کپڑے وزر اور و دوسے نیس کی و و نے ہوئے
نیس شوہر نے کاہ کہ میں اس کی وسیتیں اپنے خالص مال سے نافذ کئے دیتا ہوں اور کپڑے وزیور فروخت نہیں کروں گا

پس اگرشو ہرنے دوسرے وصی یعنی باپ کی اجازت ہے ان وصیتوں کونا فذ کیا پس جو وصیتیں صلہ ہوں یا ایسی ہوں کہ جن میں کسی چیز كرخريد نے كى صورت بے اور شوہر نے اس شرط سے أس كا نفاذ كيا كريس تركد سے واليس لوس كا توبيد مال تركد برقر ضربوجائے كا اور اگر اس شرط ہے کیا کہ ترکہ سے واپس نہلوں گا بیغل وصیت کا نفاذ نہ ہوگا اور وصیت ادا نہ ہوگی اور جس وصیت صدق میں خرید کی ضرورت ند ہواتو اُس میں کسی وجہ سے وصیت جاری نہ ہوگی ہیں اگر شو ہڑنے بہند کیا کہ یہ مال مین اپنی اولا و کے واسطے باتی رکھے اور ومیت اینے مال سے نافذ کروے تو نا بالغوں کو بچھ مال ہبد کروے مجردونوں ومی اس مال میں سے بقدر وصیت کے کس کے ہاتھ فروخت کردیں گے چرباب ان ٹابالغوں کے داسطے اس مشتری ہے بعد اُس کے سپر دکرنے کے برابریازیادہ نمن براس کوخرید کرے گا پھر یہ مال ہائع کود ہے کر دونوں وصی ثمن زمین وصول کر کے اُس ہے دھیت کونا فذ کریں گے بیمچیط میں ہے۔ ایک وصی نے عقار کو بدین غرض فرو خت کیا کدأس سے میت کا قر ضداد اگرے حالا نکدائس کے قبضہ میں اس قدر مال ہے جس سے اوائے قرضہ ہوسکتا ہے تو مجی بین جائز ہے بینزائة المفتین میں ہے۔امام محد نے فرمایا کہ باپ کاوسی تابالغ کے مال کا بنوار و کرسکتا ہے جا ہے جو مال ہوخواہ مال منقول ہو یا عقار ہوا کرچینتیم میں خنیف خسارہ ہواورا گرتقتیم میں خسارہ لبہت ہوتو اُس کو بیا ختیار نیس ہے کہا ہے خسارہ کے ساتھ بٹائی کراد ہےادرایسے مسائل میں اصل یہ ہے کہ جس کوکسی چیز کے فرد خت کا اختیار ہے اُس کو اُس کے تقلیم کرانے کا بھی اختیار <sup>(۱)</sup> ہے بیمچیا میں ہےاور دمسی کوانفتیار ہے کہ موصی لہ کے ساتھ مشترک مال دھیت میں بنوار ہ کرا لے بشر ملیکہ یہ مال عقار نہ ہو پھر جس قدر حصہ تابالغوں کے برتے میں آئے وہ اسے بصد میں رکھے گااگر جدوارٹوں میں کوئی بالغ وغائب ہواوراگروسی نے وارثوں کے واسطے یٹائی کرائی اور ترکہ میں کسی مخص کے واسطے وحیت ہے اور سومی لہ غائب ہے تو وصی کی تقلیم موصی لہ غائب کے حق میں جائز نہ ہوگ اور موصی لہ کوا تھیار ہوگا کہ دارتوں کے ساتھ شریک ہو جائے اور اگرسب دارٹ ٹابالغ ہوں اور وصی نے موصی لہ کے ساتھ بٹائی کر کے اُس کوتہائی دے دی اور دو تبائی وارثوں کے داسٹے رکھ جھوڑی تو جائز ہے تی کہ جو پچھوصی کے قبضہ میں وارثوں کا مال ہے اگر و ہلف ہو کیا تو وارث لوگ مومی لہ ہے بچھوا لیل نہیں لے سکتے ہیں بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرقاضی نے بیٹیم کے واسطے ہر شے کا مختار وصی مقرر کیا اور اُس نے بیٹیم کے واسطے حصہ بانٹ کرالیا خواو عروض بہ کا یا مقار کا تو جائز ہے۔ یہاں وقت ہے کہ ہر شے کا وصی کیا ہواور اگر نفقہ کا یا کی شیم میں کی تفاظت کا وصی کیا ہوتو اُس کی تقسیم جائز نہ ہوگی اور اگر وصی نے تہائی مال کے وصی لہ ہے حصہ بانٹ کرالیا اور وارٹ لوگ نابالغ ہیں پس تہائی موصی لے اور دو تہائی وار اگر وارث سب بالغ واسطے لے لی تو صحیح ہے جتی کہ اگر وارث س کے پاس تلف ہو جائے تو اس پر صان واجب نہ ہوگی اور اگر وارث سب بالغ ہوں یا بعض بالغ ہوں اور بالغ حاضر ہوں تو وصی کی تقسیم از جانب وارث بالغ خواہ عقار میں ہو یا محقول میں ہو باطل ہے لین اگر نصیب وارث بالغ وصی کے پاس تھند ہوگیا تو اُس نے لیا ہے اُس کا دو تہائی واپس فیصب وارث بالغ وصی کے پاس تھند ہوگیا تو اُس پر صان واجب نہ ہوگی کین موصی لہ ہے جو اُس نے لیا ہے اُس کا دو تہائی واپس فیصل کے پاس موجود ہواور اگر جو پچھموصی لہ نے لیا ہو آس کی ایوتو وارث بالغ کو افتیار ہوگا جا ہوں اور موصی لہ نے لیا ہوگیا ہوتو وارث بالغ کو افتیا ہوں اور موصی لہ کے ساتھ وصی نے بنائی کر کی تو افتیار ہوگا جا ہوں کی تقسیم جائز ہولی سے اور انظر فات زیر والم مابو یوسٹ میں نہ کور ہے کہ اس صورت میں انتدا ف ہے کہ بنا ہرقول اہام ابو یوسٹ می جائز ہور ال محقول میں موصی لہ کے ساتھ آس کی تقسیم جائز ہورا کر اگر تو کہ کو میں کہ سے اور اگر الم اور والم ابو یوسٹ میں کہ بنا ہرقول اہم ابو یوسٹ کے جائز ہور ال محقول میں موصی لہ کے ساتھ آس کی تقسیم جائز ہورا گر

ا تولی خسارہ بہت کہا گیا ہے کہا یک درم خسارہ کشیر ہے اس میں سامان داسباب پراس کا طلاق ہوتا ہے اور اسلامی کا سا (۱) اس داسطے کے تقسیم بھی بھی معنی کتا ہوئے ہیں اا

وصی نے مومن لہ کے واسطے دارتوں سے تقسیم کی ووارث لوگ بالغ میں اور حاضر ہیں اور مومی لہ غائب ہے تو وسی کی تقسیم غیر منقول و منتول دونوں میں باطل ہے اورا ختلافات زفر وامام ابو یوسٹ میں اس مسئلہ میں بھی اختلاف ندکور ہے کہ امام زفر وامام ابوطیغہ کے نزد یک تقسیم بیں جائز ہے اور امام ابو پوسٹ کے نزد کی جائز ہے ہی اگر موسی لدکا حصدومی کے باس تلف ہو گیا اور وارثوں کے جے باتی رہے تو موسی لدکوا فقیار موگا کدوار توں کے باس جو باتی ہے اس میں سے تبائی لے لے اور اگر وسی کے باس موسی لدکا حصداور وارثوں کے باس دارٹوں کا حصہ بھی تلف ہوگیا تو جس قدر حصہ موسی لہ وسی کے باس تلف ہوا ہے اُس کا ضامن نہ ہوگا اور جس قدر وارثوں کے یاس موسی لیکا حصہ ملف ہوا ہے اُس کی بابت اُس کو اختیار ہوگا جا ہے وسی سے اُس کا تاوان لے یاوارثوں سے بیدیط میں ہے۔اور اگر ایک مخض نے ہزار درم کی تہائی کی ومیت کی اور وارٹوں نے بیدرم قاضی کودے دیئے اُس نے حصہ بانٹ دیا حالانکہ موسی کہ غائب ہے تو قاضی کی تقلیم سیجے ہے تی کہ اگر موسی لہ کا حصہ مقبوضہ کف ہو گیا بھر موسی لہ حاضر ہوا تو اس کووار تو ل سے لینے کی کوئی براہ نہ ہوگی میکانی میں ہے۔ایک وصی کے پاس دو تیموں کے دو ہزار درم میں مجر دونوں بالغ ہوئے مجرا یک کووسی نے ہزار درم و بے اور دوسر ابھی حاضر ہے بھرجس کو دیئے اُس نے وصول یانے سے انکار کیا تو وسی پانچ سو درم کا دونوں کے واسطے ضامن ہوگا اور اگر عائب ہوتو وسی کی تقسیم اُس پر جائز ہوگ ہیں ایک کو اُس کا حصد سے سے ضامن نہوگا اور اگر وصول یانے والا مقرر ہوتو دوسرے کوا ختیار ہوگا کہ اُس سے یا بچے سودرم لے لے اور اگر جا ہے تو وصی سے صال لے اور وصی اُس کودوسرے سے واپس لے گا ایک وصی ووقیموں کا ہے اُس نے دونوں کے بالغ ہونے کے بعد دونوں ہے کہا کہ میں نے تم دونوں کو ہزار درم دیتے ہیں پس ایک نے اُس کی تقديق كى اور دوسر ، نے مكذيب كى تو مكرائ بيمائى سے دوسو بياس درم واپس كا اوراگر دونوں نے انكار كيا تو دونوں كاومى پر کچھنہ ہوگا۔اوراگر وسی نے کہا کہ بیں نے تم میں سے ہرایک کو پانچ پانچ سودرم علیحدہ دیئے ہیں پھرایک نے تقیدیق اور دوسرے نے محمدیب کی تو اٹکار کرنے والا وصی ہے دوسو پیاس درم واپس لے گا اور اگر دونوں غائب ہوں تو وصی کی تقییم دونوں کے حق میں جائزنہ ہوگی۔ایک مخص سر عمیااوراس نے ووٹا پانغ بیٹے جمہوڑے پھر جب دونوں بالغ ہوئے تو دونوں نے اپنے باپ کی میرات طلب کی اس وصی نے کہا کہ تمہارے باپ کاسب تر کہ ہزارورم تھا جس میں سے تم دونوں میں سے ہرا یک پر میں نے پانچ سودرم خرج کئے ہیں ایس ایک نے تقدریق کی اور دوسرے نے تکذیب کی تو مشراہے بھائی سے دوسو پیاس درم واپس نے گا اور اس صورت میں امام ز فر کے زویک وسی سے مجھودا ہی ہیں لے سکتا ہے اور بھی امام اعظم سے مروی ہے اور ابن ابی مالک نے امام ابو یوسعت سے روایت کی کدوسی سے واپس لے سکتا ہے بیمچیط سرحتی میں ہے۔

وصی اور کواختیار ہے کہ آدر کے نابالغ بچر کے واسطے اُس کے مال منقولہ کو جواس نے اپنی ماں کی میراث میں پایا ہے تہم کرا

لے بشرطیکہ باپ زندہ نہ بواور نہ باپ کا وصی ہوا ور اگر ان دونوں میں سے کوئی ہوتو وصی مادر کواختیار قیمت نہ ہوگا اور مال غیر منقولہ اُس تختیم کا کسی حال میں اُس کو اختیار نہیں ہے اور نابالغ نہ کور نے سوائے ماں کی میراث کے اور کسی میراث سے جو پچھ بایا ہے اُس کی میراث کے اور کسی میراث سے جو پچھ بایا ہے اُس کی میراث میں کو اختیار نہیں ہے خواہ میراث مال منقول ہو یا غیر منقول ہو یا خاط ہواور جو تھم کہ ماں کے وصی کا ہے وہی ہوائی وہ پیا کا ماں کے وصی کا ہے وہی ہوائی وہ پیا وار توسی کا جو دی ہوائی وہ پیا وار توسی کا جو دی ہوائی وہ بیا اور اُس میں پانچ صور تیں ہیں اوّل آ خکہ وارتوں میں کوئی بالغ نہ ہو بلکہ سب نابالغ ہوں تو ایسی صورت میں اُس کی تختیم بالکل جائز ہیں ہوا ور یہ بخلاف تھم پدر کے ہے کہ اگر باپ نے اپنی نابالغ اولاد کا مال تختیم کیا حالانکہ ان میں کوئی بالغ نہیں ہوتے یہ جائز ہے اور مشارکی نے فرمایا کہ وصی کے واسطے اس

صورت جمی حیلہ یہ ہے کہ اگر مثلاً دو تابائع ہوں تو وص دونوں جم ہے ایک کا حصہ فیرمقوم کی مثر کی کے ہاتھ فروخت کرے گر مشر کی سے حصہ بانٹ کرالے گھرجس کا حصہ کی مشر کی کے ہاتھ فروخت کرے گھراً کی مشر کی ہے دونوں کا حصہ دوسرے سے جدا ہو جائے گا اور دوسرا حیلہ ہیہ ہے کہ دونوں کا حصہ کی مشر کی کے ہاتھ فروخت کرے گھراً کی مشر کی ہے دونوں کا حصہ علیحہ و علیحہ و بنا ہوا خرید سے دوم آ نکہ سب وارث ہالغ ہوں جن می ہے بعض حاضرا و ربعض غائب ہوں تو بوں پس جووارت حاضر ہیں اُن کے ساتھ وہ می نے سام آ نکہ وارث اور میں گئے ہوں جو اور کہرسب عائب ہوں تو وصی کا حصہ بائٹ کر جائز نہ ہوگا جہارم آ نک وارث والی میں میں کہرونوں ہیں پس اُن کے ساتھ وہ میں کے کیرونوں ہیں پس اُن کے ساتھ وہ میں کے کیرونوں ہیں پس اُن کی اس کا حصہ بائن میں اُن کے ساتھ وہ کا حسب کا حصہ بائن ہوں اور کہا تھوں کا حسب کا حصہ بائن ہوں اور بالغوں کا حسب کا تو اور تا ہالغوں کا وصہ ہوں اور اگرائس نے ہالغوں کا حصہ بائوں کا حصہ بائن ہوں اور بعض نابالغوں کا حصہ بالغوں کا حصہ بائنوں کا حصہ بائن ہوں اور بعض نابالغوں کا حصہ بالغوں کا حصہ بائنوں کا حصہ بائر ہے جو بی ہوں اور بالغوں کا حصہ بائر ہوں ہوں اور بالغوں کا حصہ بائنوں کے حصہ میں رکھا گا بھراپا تھوں کی بائنوں کے باتھ کی انون کا جمہ کی دوخواست کی تو امام زاہدا پوحفس الکی ہو سے کہ ہوگی ہوراپا تھور کی ہو کے ایم اپنا تھور یہ نے گا ہی اس طور میں تو بی ہونے کی ہوراپنا حصہ تر یہ تھی تھور ہو تو بائنوں کا دورا کا توراپا تھور کی تو ہو اور کا بائنوں کا حصہ بی تھی تھی ہوراپنا حصہ بائن کور سے گا جو بائنوں کا دوراپائنوں کے درمیان حصہ بائن کرائے گا بھر مشر کی تم کور سے بائنا حصہ تر یہ کے گا ہی اس طور میں ہونے کی ہوراپنا حصہ بائن کرائے گا بھر مشر کی تو بائنا تو میں تو بائنوں کے دور ہو تو ہو بائنوں کے دور بائنوں کے دور ہوں بائنوں کے دور ہو تو ہو ہو کیا گا ہی اس کور ہو ہوں کی دور ہو تو ہو تو کی ہور ہو گا ہیں اس کور ہو تو ہو تو ہو تو تو ہو تو تو ہو تو ہو

نابالغ کابل عقار فروخت کرنا بھی جائز ہے کہ جب میت براس قدر قرضہ کو کہ بدون عقار کے فروخت کے اوانہ وسکے کہ اگر وس نے باپ کر کہ میں ہے کوئی چیز فروخت کی قواس میں دوصور میں جی اقل آئد کئد میت پر قرضہ ہواور شاہ کے جو دھیت کی ہوتو دوم آئکدا س نے بچھ دھیت کی ہو یا اُس پر قرضہ ہو بس صورت اقل کے واسطے کتاب میں فر بایا کہ وسی کو افقیار ہے کہ جب وادث لوگ نابا فع ہوں تو ترکہ کی متاج وعروض وعقار میں ہے برچیز فروخت کر سے وادث لوگ نابالغ ہوں تو ترکہ کی متاج وعروض وعقار میں ہے برچیز فروخت کر سے وادت اور آئی الله ہوں تو ترکہ کی متاج وعروض کے میں ہو گا تھا کہ ہو تھا کہ ہو تھا رہ ہو گا اُس کے نزویک نیادہ آئی سی متفاظت کی مرورت ہے اور دور نہیں ہے کہ تن کی تھا تھت کرنا اُس کے نزویک نیادہ آسان ہوا ورقع عقار میں بھی موان اور متا فرین کے خواد کا قبل می تعالی فروخت کرنا اُس کے نزویک نیادہ قبل ہے کہ نوان عقار کی موان میں موان میں موان کا قبل ہے کہ نوان عقار کی فروخت کرنا ہو کہ بغیر تن عقار کے واجت رفت دیویا مقار کی واس عقار کی جان ہوا ہوا ہوں ہو تھی ہوئے ہوں کہ نوان کا فران اور باتر کہ میں دھیں ہوئے ہوئے کہ نوان کا فران ہو کہ نوان کی مورث کی ہوئے کو نوان کا فران کو خواس کی مورث ہوئی ہوئے کو اسلام کو کہ بوٹن کی ہوئے وار کا تھی ہوئے کہ کو نوان کی ہوئے کو کہ کو نوان کی مورث کی ہوئے کو نوان کی مورث کی کو فردت کرنا ہی کی خوان کی مورث کی کو نوان کی ہوئے کہ کو نوان کی مورث کی کو نوان کی برایر قیمت کی باتھ ہوئوگ اسپینا آئی اور اُس کے مورث کی کی خوان کی کہ نوان کی برایر قیمت کی باتھ ہوئوگ اسپینا اندازہ میں نیس آئی ایک ہوئی کی خوان کی جو نوان کی برایر قیمت کی با نوان کی میں کی خوان کی کہ کو نوان کی کو دخت کر کے کا اختیار نہیں ہوئوگ اسپینا اندازہ میں نہیں آئی تھیں گئی کی واسطے کوئی چرخر بری کو تھی جو نوان کی سے اندازہ میں نہیں آئی تھیں کے داسطے کوئی چرخر بری کو تھی جو نوان کی ہوئو کی اختیار نہیں ہوئی کو دخت کر کے کا اختیار نہیں ہوئی کی کو دخت کر کے کار نوان کو کی کوئی کے دورت کی کوئی کوئی کے کوئی کی کوئی کوئی کے کوئی کے کوئی کی کوئی کوئی کوئی کے کوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

وقت ہے کہ سب وارث نابالغ موں اور اگر سب بالغ ہوں اور حاضر موں تو ترک میں سے وصی کا کسی چیز کوفر وخت کرنا جائز نہیں ہے قا وارثان ندکورکی اجازت سے اور اگر وارثان بالغ عائب ہوں تو وصی کا عقار فروخت کرنا جائز نہیں ہے اور ماسوائے عقار کے فروخت کرنا جائز ہے اورسب کا اجارہ پر دینا جائز ہے اور وجہ ہیہ ہے کہ مال غائب کی تفاظت کا وصی کو اختیار ہے اور عروض کا فروخت کر دیتا حفاظت میں شار ہے اور عقارات کے خود علی محفوظ ہوتے ہیں لیکن اگر عقار ایسا ہو کہ اگر فروخت نہ کیا جائے تو تکف ہوجائے گا تو ایک صورت میں عقار بھی بمنولہ عروض کے ہوجائے گا اور اگرسب وارث بالغ ہوں مربعض غائب ہوں اور باقی حاضر ہوں تو غائب کے حصد میں سوائے عقار کے دوسری چیز کی تھے کا بخرض حفاظت کے وصی کو اختیار ہے اور اس میں اتفاق ہے اور جب غائب کے حصد کی تھے بالا تفاق وصی کی طرف سے جائز ہوئی ہوتو امام اعظم کے زدیک وصی کی طرف سے حاضر کے حصد کی تیج بھی جائز ہے اور صاحبین کے نزد یک حاضر کے حصد کی تھے کاومی کوا فقیار نہیں ہے بیسب اُس وقت ہے کہ تر کہ پر قر ضدنہ ہو کذا فی فاوی قاضی خان اور اگر میت پر قرضه بولي اكراس فقدرقر ضه بوكهتمام تركه كومحيط ببوتو بالاجهاع تمام تركه فروضت كياجائ كاادرا كرمحيط نه ببوتو بقذرقر ضد كفروضت کیا جائے گا اور قرضہ سے زائد میں امام عظم کے نز دیک وسی باقی کو بھی فروخت کرسکتا ہے اور صاحبین کے نز دیک نہیں کذافی الکافی ا گرتز کہ میں وصیت مرسلة عوتو بالا تفاق سب کے نز ویک وصی کویہ اختیار ہے کہ تر کہ میں اس قدر فروخت کرے جس ہے وصیت نافذ ہوجائے اور جب تموزے ترکہ کی تھ کا مخار ہواتو امام اعظم کے مزویک باتی کی تھے کا بھی مخار ہوگا اورصاحبین کے فزویک ند ہوگا اور اگروارتوں میں ایک مغیر مواور باقی کبیر موں اور تر کہ پر قر ضائیں ہے اور نہ ومیت ہے اور تر کہ مال منقول ہے تو بالا تفاق ومی کو حسهٔ نابالغ كى والتقيار إدرامام اعظم كرز ديك باتى كى وي كابعى القيار بهي اكرأس فسير كرفروفت كياتوامام اعظم ك نزد کے کل کی ج جائز ہو کی اور صاحبین کے نزد کے بقدر حصہ بالغوں کے جائز نہ ہوگی اور اصل امام اعظم کے نزد کے بیقرار بائی ہے كاركروسى كوبعض تركدكي بيج كااعتميار حاصل مواتوأس كويورية كدكي بيج كااضتيار موكااور باب كاوسى بمنزلة باب يرموتا باي طرح سے دادا کا وسی بھی بمولہ وصی پدر کے ہوتا ہے اور سے دادا کے وصی کا وسی بھی بمولہ سے دادا کے وسی کے ہاور قاضی کے ومی کا تھم بمول ہومی (۱) قاضی کے ہے بشر طبیکہ اُس کو عام اختیار ہواور مال کاومی یا بھائی کاومی سواییا نیس ہے چنانچدا کر مال مرکنی اور أسنة أيك بيهابالغ جبوز المس مخض كووسي كرويايا ايك مردمر كيااورايك نابالغ بحائى جبوز اادرا يكمخض كووسي مقرركر ديانواس ومي کواختیار ہے کہاس میت کے ترک میں ہے ماسوائے عقار کے فروخت کردے اور عقار کی بیج نہیں کرسکتا ہے اور اس موصی کو بیا ختیار نہیں ہے کہ صغیر کے واسطے کوئی چیز خریدے سوائے کھانے و کپڑے کے اس واسطے کدیہ چیزیں خرید نامنجملہ حفاظت صغیر کے ہے یہ فناوی قامنی خان میں ہے۔اور ماں کے وسی کو بیا تعتیار نہیں ہے کہ خیر نے جو مال ایٹے باب کے ترک میں پایا ہے اُس میں سے مجھ فرو خت كرے خواہ عقار غير منقول ہويا مال منقول ہوخواہ قرضہ من پينسا ہويا خالى از قرضہ ہواور جو مال صغيركو مال كرت كے من ملاہ اگروہ قرضہ وصیت سے خالی ہوتو منقول کوفروخت کرسکتا ہے اور غیرمنقول کو اُس میں سے فروخت نہیں کرسکتا ہے اور اگر تر کر قرضہ میں یا دصیت میں پینسا ہوا ہو پس اگر قر ضرمتنغرق عموتو وصی مذکورکوکل تر کہ کے فروخت کا اختیار ہے اور غیر منقول بھی اس میں آ حمیا اورا گرقر ضرمچیط ند ہوتو بعقدر قرضہ کے فروشت کرسکتا ہے اور قرضہ سے ذاکد کے فروخت کرنے میں ویبا بی اختلاف امام اور صاحبین " کے درمیان ہے جیسا ہم اس سے پہلے بیان کر کیے ہیں اور جو تھم وسی ماور کے حق میں معلوم ہوا وہی وصی براور و بچا میں ہے

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ئے گینی و و جائیداد مرادجس کانقل کرنا دوسری جگید مکن ند ہوتو و و بدات خود محفوظ شار ہوتی ہے اا (۱) بعنی قاضی مقرر کیا ہواوسی اا

اورا گرسب دارث بالغ ہوں ہیں اگر حاضر ہوں اور تر کرقر ضد کے پیضاؤے فالی ہے قال کاومی اُس کے ترکہ میں ہے کہ فروخت

نہیں کرسکا ہے اور اگر ترکہ پر قرضہ ہوتو جو تھم باپ کے وصی کی صورت میں خدکور ہوا ہے دی تھم ماں کے وصی کا ہے جس میں انفاق ہے

اُس میں انفاق ہے اور جس میں اختلاف ہے اُس میں بہاں بھی اختلاف ہے اورا گروار ٹوس میں میفیر و کبیر دونوں ہوں اور کبیر وارث

عائب ہوں ہیں اگر ترکہ قرضہ ہے فالی ہوتو وصی کو ماں کے ترکہ میں ہے مال منقول میں ہے نابالغوں و بالغوں سب کے حصہ کے

فروخت کا اختیار اور مان غیر منقول سے نابالغ و بالغ کسی کا حصہ فروخت نہیں کرسکا ہے اورا گر ترکہ پر قرضہ ہوتو وصی مادر کا وہی تھم ہے

جو وصی پدر کا فہ کور ہوا ہے اور اگر وارثان بالغ حاضر ہوں اور ترکہ قرضہ ہوتو نابالغوں کا ماں کے ترکہ میں ہول کا حصہ فروخت کرسکا ہے اور مال غیر منقول میں ہے بالغوں کا حصہ فروخت کرنے میں اختلاف کے مال منقول میں ہے کہ کا حصہ فروخت کرسکا ہوتو وصی کو مال منقول و غیر منقول میں ہے کہ کا حصہ فروخت کر نے میں اختلاف کے مال منقول ہوتو منقول سب کے فروخت کا اختیار ہے۔ اورا گر غیر محیط ہوتو منقول سب فروخت کرسکتا ہے اور مال غیر منقول میں ہے بالا جماع فروخت کرسکتا ہے اور اگر غیر محیط ہوتو منقول سب فروخت کرسکتا ہے اور مال غیر منقول میں ہوتو وسی کو مال منقول ہوتو منتول میں ہوتو وسی کو مال منقول ہوتو منقول سب فروخت کرسکتا ہے اور اگر غیر منقول میں ہوتو وسی کو مال منقول ہوتو منتول میں ہوتو منتول میں ہوتو دخت کرسکتا ہوتو دو دخت کرسکتا ہوتو دو دخت کرسکتا ہوتو دو دخت کرسکتا ہوتو دو دخت کرسکتا ہوتو دیا ہوتو دو دو دخت

اصل بيب كدومي كى ولا عد أى تدربوتى بيجس تدرمومي كى ولا عد باورولا عد حفاظت تعرف كى تالع ب-ايك باندی دو مخصول می مشترک ہے اس کے ایک بچے پیدا ہوا اور دونوں نے معا اُس کے نسب کا دعویٰ کیاحتی کداس کا نسب دونوں سے ٹا بت ہوگیا پھر با عری ندکورہ آ زادی من بھروہ مرمنی اور بھے مال چیوڑ ااورایک مخص کووسی مقرر کیا تو اُس کے بچدو بچدے مال کی ولا بت اُس كے دونوں باب كوحاصل ب با ندى فركور كے موسى كوحاصل شہوكى اس واسطے كدمال كاوسى مثل مال كے ب حالانك باندى فركور کوولا بت تقرف حاصل ندیمی پس ایبای تھم اس کےومی کا ہاور اُس کےومی کوولا بت مفاظت بھی حاصل ندہوگی اس واسطے کہوو ولایت تصرف کی تابع ہے جی کدا گر دونوں باپ أس كے غائب ہوجا كيس تو مال كے وصى كودلايت حفاظت حاصل ہوكى ليس وہ مال منقول کی تئے کا مختار ہوگا اس واسطے کے منقول کی تئے حفاظت میں داخل بی کذانی الکافی لیکن وصی مذکوراً سی مال میں ولایت حاصل ہوگی جوصفیرے اپنی مال کے ترکید میں بایا ہے یا مال کی موت سے پہلے مفیر کا ہے ندایسے مال میں جواس کے بعد صفیر خدکور کی ملک میں آیا ہے جس طرح أس كوولا يت حفاظت حاصل ہوكى أسى طرح جوتصرف از باب حفاظت ہے أس كا اختيار بمى حاصل ہو كا جيسے مال منقول كافروخت كرنايا الى چيز كافروشت كرناجس مى جلدخراني آجانے والى باوروه چيز جلد بكر جانے والى باورا كردونوں باپ مى ے ایک فائب ہواور دوسرا حاضر ہے تو بھی امام اعظم والم محد کے زویک میں تھم ہے اور اگر صغیر ندکور کی مال مرجانے کے بعد اُس ك دونوں باب مى سے بھى ايك مرحميا اور سوائے اس مغير كوئى دارث نبيں چيوز ااورايك مخص كوومى مقرر كيااور دوسراباب زنده حاضر ہے تو اُس کی سب میراث اس مغیر کو ملے گی اور دونوں ترکوں میں ولایت تصرف اُس کے دوسرے باپ کو حاصل ہوگی اور پدر مردہ کے دمی کو حاصل ند ہو کی اور ندماں کے وصی کو حاصل ہوگی اور فر مایا کہ جو باپ زیمرہ ہے اُس کے ساتھ قاضی دوسر المحض وصی مقرر ندكر ے كاتا كدأس كے ساتھ تصرف كرے اور اگر دوسراياب عائب بوتو مان كے وصى كوجس قدر مال كاتر كد ہے أس كى حفاظت كا اختیار ہوگا اور جواس قبیل سے ہاور باپ میت کے وصی کوأس کے ترکہ میں تضرف کا اختیار حاصل ہوگا اور نیز جوامراز باب حفاظت ہے اُس کا اختیار ہوگا پھر اگر اس کے بعد ووسرا والدہمی مرحمیا اور ایک فخص کوومی مقرر کیا تو ااس کے وصی کو مال کے وصی سے اور اُس باب کے وص سے جو پہلے مرکیا تھا ترجے ہم کی اور اگر اس باپ کا جو پہلے مرکیا تھا باپ موجود ہولین صغیر کا وادا اور باتی

ا الم كن ويك بائز اورصاحين كن ويك ما جائز بالاستال على العني أي كالمليد وكااوروبي مقدم كياجات كااا

مسکہ بحالہ رہے تو بھی جو باب انجر میں مراہ اس کے وصی کو تصرف مال میں ترجی (۱) ہوگی ای طرح آگر دومرابا ہے کا جوافیر میں مرا ہے باپ یعنی ضغیر کا بھا دا موجود ہوتو بھی بہنست اُس کے باپ سے اُس کے وصی کو تصرف مال صغیر میں ترجی ہوگی اور اگر اس باپ کا وصی جوا نجر میں مراہ مرگیا اور دومر مے تھیاں کیا ہے اولی وصی جوا نجر میں مراہ باس نے کی کو وصی ہوا نین میں متارہ کی کا دوم کی مقر دکیا یا جو باپ اخیر میں مراہ اُس نے کی کو وصی مقر دکیا یا جو باپ اخیر میں مراہ اُس نے کی کو وصی مقر دکیا یا جو باپ اخیر میں مراہ اُس نے کی کو وصی مقر دلیا یا جو باپ اخیر میں مراہ اُس نے کی کو وصی مقر دلیا یا جو باپ اخیر میں مراہ اُس نے کی کو وصی مقر دلیا یا جو باپ اخیر میں مراہ اُس نے کی کو وصی مقر دلیا یا جو باپ اخیر میں مراہ اُس نے کی کو وصی مقر دلیا یا ہوگا اور اگر دونو ں باپ بھی تو وال یہ تصرف کا داوا چھوڑ گیا ہے ہیں بید داوا بہنست اُس کے وصی کی مقر دکیا ہے ہیں اگر بیٹا بید و ایس کی کہو تھی تو وال یہ تصرف ہر دو وصی کو حاصل ہوگی کو نکہ جب پہلا مرنے والا اور پچھلا مرنے والا اور پچھلا مرنے والا اور پچھلا مرنے والا اور پچھلا مرنے والا و پچھلا مرنے والا و پچھلا مرنے والا و پچھلا مرنے والا و پھلا مرنے والا و پھلا مرنے والا و پھلا مرنے والا و باب تو بھلا مرنے والا و پھلا مرنے والا و پھلا مرنے والا و پھلا مرنے والا و باب کی کو وصی نہ کیا اور اگر پہلا مرنے والا و پھلا مرنے والا و پھلا مرنے والا و پھلا مرنے والا و کی کو وصی نہ کیا اور اُس کی کو وصی نہ کیا کو کی کی کو وسی کیا کو کی کو کی کو کی کو کیا کہ کو کو کی کو کو کو کو کیا کو کو کی کو کی کو کو کیا کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کیا کو کو کو کی کو کو کو کی کو کیا کو کو کو کو کو کو کو کو

میت کے وصی نے اگرا دائے قرضہ کے واسطے ترکے فروخت کیا 🏠

اگر ایک مخص مرحمیا اور اولا دصغیر اور ایک باپ مچموز ااو رکسی کو دصیت نه کی تو باپ بمنز له دصی کے ہوگا کہ تر کہ کی حفاظت کرے گا اور اُس میں برطرح کا تصرف کرے گا اور اگر میت پر قرضہ کثیر ہوتو اُس کا باپ بینی نا بالغوں کا دا دایدا ختیار نہیں رکھتا ہے کہ ادائے قرضہ کے واسطے ترکہ فرو شت کرے ای طرخ اگر ایک مخص نے اپنے نابالغ مراہ تی اللہ بھرکو جو بھے وشراء مجھتا ہے تجارت کی اجازت دی اور پسر ندکور نے تصرف کیا اور اُس پر بہت قرضے ہو گئے پھریہ پسرمر کیا اور باپ چھوڑ اتو اُس کے قرضہ ادا کرنے کے واسطے باب کوأس کے ترک میں تصرف کا افتیار نہیں ہے۔ میت کے وصی نے اگر اوائے قرضہ کے واسطے ترکہ فروخت کیا اور قرضہ مجیط نہیں ہےتو امام اعظم کے نزد کیاس کی تاج جائز ہے اور صاحبین کے نزو کیٹنیس جائز ہے اور اگر تر کر پر قر ضہ نہ ہولیکن وارثوں میں کوئی تابالغ ہواور قاضی نے پورائر کےفروخت کیاتو امام ابوحنیفہ کے زویک اس کی تیج تافذ ہوگی اور امام ابوحنیفہ کے وصی میت اور پدر ميت مين فرق كيا ب كدوميت ميت كوا فقيار ب كداوائ قر ضدو عفيد الوصيت ك واسطير كاففرو هت كراور يدرميت يغني نا بالغوں کے دادا کو ریا تھتیا رئیں ہے کداہے بسر کے واسطے نا بالغوں برتر کدفروخت کرے اور سان کا پیش ہے کہ قر ضدمیت اوا کرنے كى غرض سے اولا وصفير كاتر كه فروخت كرے اور تشس الائمه حلوائى نے فريايا كه بيرامام خصاف نے افاد موفر مايا ہے اورامام محد نے واداكو بجائے باب کے قائم کیا ہے۔ کماب میں فرمایا کہ اگر ایک محض مرکمیا اور ایک وصی اور باب بھوڑ اتو وصی بہنست باپ کے اولی ہوگا اور اگر ہیں کا کوئی وصی نہ ہوتو باپ او کی ہے علی ہر االقیاس واد اوغیر ہیماں تک کہ فر مایا کہ بھر داوا کا وصی بھر قاضی کا وصی او کی ہے اور مشس الائمه طوائی نے فرمایا کہ ہم امام خصاف کے قول پرفتویٰ دیتے ہیں ایک صغیر کو مال میراث ملا اور اس کا باپ مردسرف ومندر مستخل حجر <sup>ہے</sup> ہے تو جس امام کے زو تیک ایسے مخص کا مجور کرنا رواہے اُس کے نز دیک پدر ندکور کو مال صغیر میں ولایت نصرف حاصل ندہوگی اور حمس الائر حلوائی نے شرح ادب القاضی میں ذکر کیا کراگر قاضی نے بیٹیم ہے واسطے ایک وصی مقرر کیا جس کے باپ کا وصی نہیں ہوتو وصی ا وه طفل جوقریب بلوغ بودا ع نافذ و جاری کرنا۱۱ ع لائق مما نعت از نضرف ۱۱ (۱) بیخی وی قفط ریب کا۱۱ (۲) بیخی صغیر کاداو ۱۲۱ قاضى بمنزلدوسى پدر كے بوگابشرطيك قاضى في أس كوعام اجازت دے دى بوكدتمام انواع تصرف كاوسى بادراكركسي نوع خاص ك تصرف كالمختار كياتوا ى نوع خاص كاوصى رب كالخلاف وصى پدر ك كدو وقا بل تخصيص نيس ب چنانچيا كرباب نے كسى مختص كوايك نوع خاص میں وصی مقرر کیا تو و و تمام انواع تقرف میں وصی ہوجائے گابیڈ آوی قاضی خان میں ہے اور اگروسی نے تر کہ میت میں ے کچھ مال أدهار فروخت كيا بي اگراس ميں يتيم كے حق مي ضرر بوشلا مشترى كى طرف سے بيخوف بوكدو و ميعاد آنے پرمنكر بو جائے گایا نہ وے گا تونہیں جائز ہے اور اگر ضرر نہ ہوتو جائز ہے۔ ہارے مشائح "نے فرمایا کدا کرایک مخص نے کوئی مال يتيم بعوض بزارورم كخريدنا چا بااورووسرے في بعوش ايك بزارايك سودرم كخريدنا جا بااور فخص اوّل برنست دوسرے كو انكر بياتو وسى کو جائے کداوّل کے ہاتھ فروخت کرے جس سے من طلب کرنے کے وقت انکار یا تا وہندگی کا خوف نہیں ہے ای طرح اگریتم کا ایک دار ہوجس کوایک مخص آتھ ورم ماہواری کے عوض کراہدیر ماتھا ہے اور دوسرا دس درم ماہواری پر ماتھا ہے محراؤل بانسیت دوسرے کے قوائگر ہے قواق ل کوکراریہ پر دینا جا ہے اور علی بذا جو تف متولی جو قف ہوائس کا بھی بھی تھم ہے و نیز سب لوگوں کو جو مالہائے وقف کے امین قرار دیئے جا کیں ایسائی کرنا جا ہے ریو خیرہ میں ہے۔ ایک وصی نے پتیم کی زمین ایک مفلس کے ہاتھ فروخت کی جس کوجانا ہے کہ بیادائے تمن پرقادر نہوگا تو چیخ ابوالقاسم نے فرمایا کہ اگر بچ برغبت ہوتو قاضی تین روز تک مشتری کومہلت دے کا بس اگرائی نے اس عرصہ میں اوا کر دیا تو اُن اُ تو ز دی جائے گی اس واسطے کروسی کا ایسے مخص کے ہاتھ فرو خت کرنا مال کا تلف کرنا ہے نکین اگراس نے بچ ٹوٹے کا تھم دینے سے پہلے ٹمن اوا کر دیا تو بچ سیج ہو گی شیخ" نے فرمایا کہ درصور تیکہ یہ بات معلوم ہو کہ مشتری ادائے ممن پر قادر نہ ہوگا تو جائے کہ قاضی کی تیج بھی جائز نہ ہواس واسطے کہ قاضی سب کے واسطے خصوصاً بالغوں کے واسطے درتی و اصلاح کی نظر کرنے پرمقرر ہےاور پوری نظراصلاح ای میں ہے جوہم نے بیان کی ہے۔وصی نے مال بیٹیم میں سے کوئی چیز فروخت کی پر ایک مخص نے وصی سے جس قدر تمن کوفروخت کی ہے اس سے زیادہ کے عوض لینے کی درخواست کی تو قاضی اہل بصارت وامانت کی طرف رجوع کرے گائیں اگر الل بصارت وامانت میں ہے دوآ ومیوں نے قاضی کو خبر دی کدوسی نے اُس کو پوری قیت پر فروخت کیا ہےاوراُس کی قیمت اس قدر ہے جو محض زیادہ دیتا جا ہتا ہےاُس کی طرف النفات ندکرے گااورا کربطریق تیج مزائد کے زیادہ شمن کوفروخت ہوتی ہےاور بازار میں اس ہے کم کوفروخت ہوئی تو اسی زیادتی کے واسطے دسی کی تیج نے ٹوٹے گی بلکہ اہل بصارت والمانت کی طرف رجوع کرے گاہیں اگران میں ہے دوآ دمی اس بات پر متنق ہوئے کہ یہ قیمت ہے تو وصی کے مشتری ہے وہی قیمت نے لی جائے گی اور بیامام محرکا قول ہے کہ دوآ دی اتفاق کریں اورامام آبوطنیفہ وامام ابو یوسٹ رحم م اللہ کے قول پر ایک بی عادل کافی ہے جیسا کہ ترکہ وغیرہ میں ہےاور علیٰ ہزامتولی وقف نے اگر وقف ہے جو چیز کرایہ پر چکتی ہے کسی کوکرایہ پر دی پھر دوسر مے خص نے آ كراس بن او وكراليني جابى تو أس من بهى يبي عكم بديد قاوى قامنى خان من ب

ایک وصی نے میت کے ترکہ میں سے کوئی چیز واسطے تعفید تنوصیت کے فروخت کی پھرمشتری بیج سے منکر ہوگیا لین کہا کہ میں نے نہیں خریدی ہواوروسی اُس کوقاضی کے پاس لا یا اور شم طلب کی اُس نے شم کھائی حالا نکدوسی جا نتا ہے کدو وجھوٹا ہے تو قاضی وصی سے کے گا کدا گرتو سے تو میں نے تم دونوں کے درمیان سے تاج فنح کردی تو ایسا شنح جا تز ہے اگر چہ بخا طرہ ہے اور فنح حاکم کی وصی سے کے گا کدا گرتو سے اُج کی طرہ سے اور فنح حاکم کی اور بنابراس کے ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی کوئٹس فنے کا اختیار میں ہوتا ہے کہ قاضی کوئٹس فنے کا اختیار میں ہو دیا اُس پر بھندوسی کا ہو کیا تو سے ہورنے قاضی فنے تو زورے کا 18 مند

م ومیت بوری کردینا وربیقیدواسطے جوازئتائے والفاق بامند

ضرورت اس واسطے ہے کہ اگر بعدا نگار مشتری ہے وہی اُس کے ساتھ ضعومت ترک کرنے کا عزم کر لے قویدا مربحول اُن اُن کے بوگا

مشل معیدہ اقالہ کرنے ہے ہے وہی کے ذمہ لازم ہوگی جب قاضی نے بچ کو تح کیا تو اُس کے ذمہ لازم نہ ہوگی بلکہ ہی ملک میت میں

عقارات ترکہ بچوڑ ااوروہی کی صنف کو وہیت کے واسطے فرو ذنت کرتا ہے قو وارث کوا ختیا رہے کہ داخی نہ ہوگی اگر اُس نے ہر چیز

عقارات ترکہ بچوڑ ااوروہی کی صنف کو وہیت کے واسطے فرو ذنت کرتا ہے قو وارث کوا ختیا رہے کہ داخی نہ ہوگی اور اِن آس نے ہر چیز

کی تہائی جس میں سے تہائی فرو خت ہوسکتی ہے فرو خت کرنی جا بی تو ایسا اختیار نہ ہوگا اور پی اور اسلی اور بالنے وارث کی تاہم کی تھی کہ وہ مرکبی اور بالنے وارث کی تاہم کی تھی ہو جس سے وارثوں والی وہ وہ کو کی تھی وہ ہو کی کی اختیار ہوگا ور نہ فقا بھتر وہ وہ سے کہ کہ کی اور بالنے وارث کی وہ شک کے وارث کی تھی ہو جس سے وارثوں والی وہ میں وہ کی تھی ہوتو وہی کو کل فرو خت کرنے کا اختیار ہوگا ور نہ فقا بقد رومیت نے وارث کی وہ بی کہ ایس کی تھی ہوتو وہی کو کل فرو خت کرنے کا اختیار ہوگا ور نہ فقا بقد رومیت نے وہ سے نے اور بیا کہ وہ کی وہ نہ کہ اور ختی کرنے کا اختیار ہے کہ مال کے گا اور وہ کی کی اور نہ کی تھی کے مال سے اپنے وارٹ کو میں ہوا وہ کی کا قول ہوا وہ نہ کی سے اور بیا کرنی ہو کہ میں ہوا وہ کی کا قول ہوا میں کہ تھی کہ مال سے اپنے کا وہ کی کا قول ہوا می کہ کہ کے کا اور اس المال کا ضام میں ہوگا ہور کو کہ میں جو اس سے اور میں ہوا تھی ہوں کہ سے اور میں ہوا تھی ہور کے کہ مال سے بیون کو کہ میں خوال میں ہی میں ہوا کی تا تھی ہور کی مورث کی مال سے اور میں ہوا تھی ہوا کی ہور کے دے یہ وہ کی ہور کے دے یہ وہ سے وارٹ کی خوال کی تھا ہوں ہو گی ہور کی ہور کے دے یہ بی جو اس سے دور ہورے دی دے دے یہ وہ کی ہور کے دے اس میال سے اس کی بھی کہ میں کہ کی ہور کی ہور کی کہ کی کی کو کہ کی ان کی کہ کی کی کو کی کو کہ کی کی کو کھی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کو کہ کی کو کو کہ کی کو کو کو کھی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کہ کو کو کھی کو کہ کو کو کی کو کو کھی کو کو کو کھی کو کو کو کو کھی کو کو کو کھی کو کو کھی کو

ایک وصی نے بعض بال ترکواجارہ طویلہ پر بدین غرض دیا کہ میت کا تر ضدادا ہوجائے تو نہیں جائز ہے۔ ایک تخص نے وصی مقرر کیا در وصی غائب ہوگیا ہی بعض دارتوں نے قصد آبعض ترکو کو فرد خت کر کے میت کا تر ضدادا کیا ادراس کی وصیت بالذکر دیں تو تیج فاسد ہے لا اُس صورت میں کہ قاضی نے اجازت دے دی ہویہ تم اُس صورت میں ہے کہ تمام ترکو قرضی مستخرق ہوا دارہ کی اقسر ف اُس کے حصد میں جائز ہوگا اُل اُس صورت میں کہ بیت میں ہو اوراث بالغ نے ترکہ میت میں ہے کوئی چیز یا مقار میں ہے کوئی مقار فرو خت کیا اور ہوز میت پر قرضہ یا وصیت باتی ہوا دوصی کی جا ہوروسی نے فرو خت کیا اور ہون میت پر قرضہ یا وصیت باتی ہے اور وصی نے وارث کی تج در ذکر کی جائی ہو ایک ہوری کر مرکنی اور بھائی کو وصی کر دیا اور اُس نے وصیت تبول کی بحر میں از انکہ اُس کی وصیت تبول کی بحر میں از انکہ اُس کی وصیت تبول کی بحر میں ہو از انکہ اُس کی وصیت تبول کی بحر میں ہوری کر مرکنی اور بھائی کو وصی کر دیا اور اُس نے وصیت تبول کی بحر میں از انکہ اُس کی وصیت تبول کی بحر میں ہوری کر مرکنی اور بھائی کو میں کر دیا اور اُس نے وصیت تبول کی بحر میں اور مشتری کو معلوم ہیں اگر اُس نے دوسایا کوئی بالش کر نے کے نافذ کر دیا تو تی جائز ہوگی اور اگر اُس نے نافذ نہ کس بہاں تک کہ اور میں کہ باس نالش کی تو قامتی اس تی وصیت میں اور بسید و بعدادا کے قرضہ نے اُس کی وصیت و ایک کی وجور ااور وسی کو بدون کی دوران کی دور اور اس کے دور کی تقریر اسٹ کا اور بیک کی دور اور دار سے بھی اگر و دار تک پہنچتا ہو کہ اس میں سے خفیف باتی رہ جاتا ہو بسی اگر اس کو معلوم ہو کہ اور ایک اگر اُس کی وحیت بر دور اور کوئی کی دورت کر دیا کا وقتیاں ہے جب کہ اور گوئی شرید ہو کہ اُس کو دورت کر دیا تو تبار کی ہوگی گوئی شرید کر دورت کر دیا جاتا ہو بسی اگر اس کو معلوم ہو کہ دور کوئی کی دورت کہ ایک دورت تک بیا گوئی کوئی کوئی کی دورت کر دیا گا تو تبار دور کی اگر اس کوئی گوئی تبار دورت کر دیا گوئی گوئی کی دورت کر دیا گوئی گوئی کر دیا گوئی کر

ا اورکما گیا کرام ابو یوسف کنزویک آس کفع لیما جائز ہوگا ا

ع العني كمي ناجر كود سناك أس سي نفع حاصل كر كيخود بهي الداورة س كوبهي د سيالا

وصی کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اپنے تنیک پنتیم کومز دوری پر دے دے 🖈

اگرومی نے مال يتيم ايسے قرضه كے عوض جس كوأس نے صغير كے واسطے ليا ہے رہن كيا اور مرتبن نے أس ير قبعنه كرايا كر ومی نے اُس کومرتبن سے مغیر کی حاجت کے واسطے مستعارلیا اور وہ ومی کے پاس تلف ہو کیا تو یتیم کا مال کیا اور قر ضدمرتبن بحالہ باتی رے کا کہ وصی ہے اُس کا مطالبہ ہوگا اور اگر وصی نے مرتبن اسے مال مرہون غصب کرلیا اور صغیر کی ضرورت میں استعمال کیا اور وہ تکف ہو کیا تو مرتبن کے حق کے واسلے اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا حق یتیم کے واسلے ضامن نہ ہوگا اور اگر بعد غصب کے اپنی ضرور ت می استعال کیااور و و مکف ہواتو دونوں کے حل کے واسطے ضامن ہوگا چنانچے صورت اوّل میں اگر قر ضرَم مرتبن ادا کیا لینی ضان دے کرتو أس كو مال يتيم سے واپس مے كا اور دوسرى صورت مى واپس نبيس في سكتا ہے اور اگر وصى نے غير كا غلام غصب كر كے صغير كى مرورت می استعال کیا پر تلف ہوئے پر اُس کی قیمت مالک کوتاوان دے دی پس آیا مال صغیرے واپس کے گا سواس کی کوئی روایت ہمارے اصحاب سے نیس ہے اور ہمارے مشارمج " نے فر مایا کہ جائے کہ واپس ندلے سکے اور اگروسی نے بیٹیم کو کار ہائے خبر میں سے کی کام میں أجرت برویاتو جائز ہے ای طرح اگر صغیر کا غلام یا اور اُس کا مال ایسے کام میں أجرت برویاتو بھی جائز ہے پھر اگر صغیر نہ کور بالغ ہو کیا تو اس کوا ختیار ہو کمیا کہ جواجار ہ وصی نے اُس کی ذات پرمعقو د<sup>ین</sup> کیا ہے اُس کو فتنح کر دے اور جواُس کے مال پر معقود کیا ہے اُس کوفٹنج نہیں کرسکتا ہے۔ومی نے اگریٹیم کے واسطے ایک فخص مزدور کیا اس قدراً جرت پر کہ لوگ اجراکھٹل ہے زائد اس قدراجرت دے کرابیا نقصان اندازہ میں ہیں اُٹھاتے ہیں تو رکن الاسلام علی سغدی نے شرح السیر میں فرمایا کہ وسی اپنے واسطے حردوركرنے والاقرار دياجائے كااور يورى أجرت أس كے مال سے واجب بوكى اور شخ الاسلام نے اپنى شرح بى فرمايا كداجار وصغير کے واسطے واقع ہوگالیکن مزدور کے کام کرنے پر اجرالشل واجب ہوگا اورجس قدر زیادہ منبر اکر دیا ہے و وسفیر کو واپس دیا جائے گا وسی نے اگر صغیری حویلی اجراکشل ہے کم کرایہ پر د ہے دی پس آیا متاجر پر اجراکشل واجب ہوگاہ ومسکن کا غاصب قرار دیا جائے گا کہ اُس پرسکونت کی وجدے اجرت واجب نہو گی تو امام فضلی نے اسپے فاوی میں ذکر فر مایا کہ ہمارے اصحاب کے اصول پر توبالازم آتا ہے و عَاصب قراره يا جائے اور أس يركرايه واجب ز بواورمضاف نے اپني كماب ميں ذكر فرمايا كه مستاجر عاصب شهو كااور أس يراجرالمثل واجب موگالی اما فعنلی ہے کہا گیا کہ آب امام خصاف کے قول پرفتوی دیتے ہیں فرمایا کہ ہاں اور میں نے دوسر نے نیخہ می ویکھا کہ بوراا جراکشل داجب ہوگا اور اگر کراریہ علی مقدار بیان کر دی گئی ہوتو مقدار بیان کردہ داجب ہوگی اُس سے زیادہ نہ کیا جائے گا اور

ا و و فیض جس کے پاس مال رہن کیا گیا یعنی مباجن ۱۴ 🕴 بینی تخبر او ۱۴

ہمار کے بعض مشائخ بیٹنوی و ہے ہیں کہ اجرالشل واجب ہوگالیکن اگر کمی میں پتیم کے حق میں بہتری ہوتو ایسی صورت میں ناقص واجب ہوگا بدذ خرومی ہے۔وصی کوبدا متیار نہیں ہے کہ اپنے تین بیٹم کومردوری پردے دے بخلاف باپ کے اگر باپ نے اسپنے تین صغیر کومزدوری پردیا توجائز ہے بیقدوری میں ہے اور ایسانی امام صلی نے جواب دیا ہے کدا گروسی نے اپنے تیس یا اپنی کی چیز کویتیم کے پاس مزدوری پراس کے کام میں لگایا تو تھی جائز ہاوراہام علی سفدی نے فرمایا کداگرومی یاباب نے اپنے آپ کویتیم کو حزدوری پر دیا تو بالا نفاق جائز ہے مرفتوی أى تول پر ہے جوقد ورى نے ذكر كيا ہے يدكبرى ميں ہے اور اگر وصى نے خوديتيم كو مردوری پرلیا تو امام اعظم کے زویک جائز ہونا جا ہے بیتا تار خانیدیں ہے اورومی کوبیدا عتیار نہیں ہے کہ مال يتيم بعوض يا بلاعوض سمى كوبهة كرے اور يمي تقم باپ كا ہے اور اگر كسى فے صغير كو مال بهد كيا اور باپ نے اُس كاعوض مال مغيرے ديا تو نبيس جائز ہے اور وابب كوى رجوع باتى رب كااى طرح اكرومى نے مال يتيم عوض ديا تونيس جائز بيد تاوى قامنى خان مى بدر أوادر ہشام میں امام محد ہے روایت ہے کہ وصی نے غلام میتم ہزار درم کوفر وخت کیا اور اُس کی قیمت بھی ہزار درم ہے بدین شرط کہ وصی کو افتیار باتی ہے پھر مدت خیار میں اُس کی قیمت بڑھ کردو ہزار درم ہوگئی تو وصی کوئے تافذ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ بیامام اعظم وامام ابو بوسف کا قول ہے اور نیز امام محمد ہے روایت ہے کہ ایک وصی نے غلام صغیر بدین شرط کدوی کو تمن روز تک خیار الم پر صغیرتین روز کے اندر بالغ ہو کیا پر تین روز گذر کے تو بیج تمام ہوگئی اور اگرومی تین روزخود اجاز ت دے دی یامر کیا تو جائز ندہو جائے کی بہال تک کے مغیر ندکورخودا جازت وے وے اور اگرومی يتيم نے غلام يتيم بشرط خيارسدروز فروخت كيا بجر مدت خيار مي یتیم مرکمیا تو بچ جائز ہوگی اور بھی تھم والد کا ہے اور اس کی وجہ بدین طور بیان فر مائی کہ عقد بچے صغیر کے واسطے واقع ہوا تھا اور اگر وصی نے اپنے واسطے تین روز خیار کی شرط کر کے پیٹیم کا غلام فروخت کیا پھر مدت خیار میں پیٹیم بالغ ہوگیا تو جے تمام ہوگئ اور خیار باطل ہوگیا اور اگرومی نے صغیر کے واسلے با تدی خریدی پھرصغیر بالغ ہو گیا پھروسی اس کے کسی عیب پر واقف ہو کر راضی ہو گیا قبل اس کے کہ يتيم أس كوتفرف سے منع كرے يا تصرف سے منع كرنے كے بعدراضي مواتو و وان صورتوں من من وكل كے ہاورا كروسى نے صغیر کے داسطے ہزار درم کوایک غلام اپنے واسطے تین روز کے خیار کی شرط کر کے خریدا پھر تین روز میں یتیم بالغ ہو گیا پھرومی نے تھے کی اجازت دے دی تو یتیم کوافتیار ہے جا ہے راضی ہوجائے اور جاہے وصی کے ذھے لازم کرے اور اگر اُس نے پچھا ختیار نہ کیا يهال تک كدوسى بعد رئع پر رامنى موجانے كے ياس بے بہلے مركباتو يتيم اپنے خيار پردے كا اور اگروسى ندمرا اور مدت خيار كے ا غدر یا بعد گذرنے کے وسی کے پاس غلام مرکمایا دے خیار کے اندروسی کی تع پرراضی ہوجانے سے پہلے یا بعداس کے بتیم مرکمیا تو: خريد فدكور بدؤمديتيم لازم موكى بيميط من ہے۔

وصی نے ال یہ ہے کوئی چیز فروشت کی پھروہ بالغ ہو گیا اور مشتری کوش سے بری کرویا ہے بعض نے فرمایا کہ اکر سلے غیر
مفد ہواور کہا کہ تو اُس چیز ہے جس سے تھے کو میر سے قاضی نے میر سے مال سے بری کرویا ہے بری ہے قو جائز ہے اور اگر کہا کہ تو اس
مال سے جو تھے پر ہے بری ہے تو بری نہ ہوگا اور فقیہ نے فرمایا کہ سے ہمار سے اصحاب کے قول کے خلاف ہے ہم اُس کوئیس لیتے ہیں بلکہ
طفل نہ کور کے بالغ ہوکر بری کرنے کے بعد مشتری بری ہوجائے گار قادی کری ہی ہے اور اگروسی نے مال بیتم اپنے ہاتھ یا اپنا مال
میم کے ہاتھ فروخت کیا تو ہردوروایت ہیں امام ابو بوسٹ سے ایک روایت کے موافق وقول امام اعظم سے موافق اگر اُس میں ہیں ہے
واسلے منعمت کیا ہرہ ہوتو جائز ہے اور اگریٹیم کے واسلے منعمت کیا ہرہ نہ ہوتو نہیں جائز ہے اور بقول امام محمد کے موافق اظہر الروایت

ا معنی اختیار حاصل ہے جا ہے دکھ لے اور جا ہے دو کروے ا

کے امام ابو یوسٹ سے بیکم ہے کہ ہر حال میں نہیں جائز ہے اور بتا برقول امام اعظم کے منفعت ظاہر وکی تغییر میں مشام نے نے اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کہ اپنا ہزار درم کا مال طفل کے ہاتھ آٹھ سو درم کوفر و خت کرے اور طفل کا آٹھ سو درم کا مال خود ہزار درم کو خریدے اور بعض نے قرمایا کہ اپنا ہزار درم کا مال طفل کے ہاتھ یا نچے سودرم کو بیچے اور اُس کا یا نچے سودرم کا مال ہزار درم کو خریدے۔ اور موافق قول امام اعظم کے ہرگاہ وصی کا اپنے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہوائیں آیا یس نے فریدایا یس نے فروخت کیا پراکتفا کرے جیسا کہ باب کے حق میں تھم ہے یار کنین عقد کی ضرورت ہے ہی ریصورت اس مقام پر ذکر تبیل فر مائی اور ماطقی نے آپنے واقعات میں ذكركيا كدوسي كو بردوركن كى حاجت بخلاف باب كاوراكردونيبول كايك وسى في ايك كامال دوسر ك كم باتحدار وخت كيا تونہیں جائز ہے۔ای طرح اگرومی نے دونوں کو تجارت کی اجازت دی اور ایک نے دوسرے کے ہاتھ اپنا مال فروخت کیا تونہیں جائزے بیز خیر ویس ہے۔اورای طرح اگر دو تیموں کے دوغلاموں کو اجازت دی اور ایک نے دوسرے کے ہاتھ ابنا مال فروخت کیا تونیل جائز ہے بیمچیط میں ہے۔ باپ یاوسی نے اگرصغیریا اُس کے غلام کوتجارت کی اجازت دی تو سیح ہے اور اگر دونوں نے خریدو فرو فت کرتے دیکھ کرسکوت کیا تو بدا جازت میں شار ہے اور اگر صغیر کے بالغ ہونے سے پہلے باپ یا وصی مرکبا تو اجازت باطل ہو جائے کی اور اگر مغیر کے بالغ ہوجانے کے بعد باپ یا وصی مرا تو اجازت باطل نہ ہوگی اور اگر باپ یا وسی نے مغیر کا مال قروشت كرنے يا أس كے ليے تريد نے كے واسلے وكل كيا تيمر باب مركميا ياصغير بالغ بوكيا تو وكل معزول بوجائے گا۔ قامنى نے اگر صغيريا معتوہ اللہ معتوہ کے علام کو تجارت کی اجازت دی تو سیح ہائ طرح اگر معتوہ کے غلام کو مجور کیا تو سیح ہے اور اگر قاضی نے معتوہ ے غلام کو خرید فرو دنت کرتے و کی کرسکوت کیا تو بہ قاضی کی طرف سے اجازت نہ ہوگی اگر قاضی کی رائے میں صغیر یا اس کے غلام کو تجارت كى اجازت دينامصلحت معلوم بواور باب ياومى في ا تكاركياتو دونون كا اتكاركرنا باطل باوراكر قاضى كى اجازت دين ك بعد باب نے یادمی نے اُس کومجور کر دیا تو دونوں کا مجور کرنامیج نہ ہوگا ای طرح اگریہ قامنی مرکبیا تو دومجور نہ ہوگا الا اس مورت میں کہ ید مقدمه دوسرے قامنی کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ مجور کر دی تو مجور ہو جائے گا اس داسلے کہ اس قامنی کی ولایت مثل ولایت قاضى اول كے بين آوي قامى خان يس بـ

ضامن ہوگااورا کر وسی نے کسی قرض دارمیت کے ساتھ قرضہ ہے کہ کی ایس اگر میت کے کواواس قرضہ کے ہوں یا قرض دارمقر ہو یا قاضی کواس کا حال معوم ہوتو وصی کی سلح جائز نہ ہو کی اور اگرحت کے کواہ غیر نہ ہوں تو صلح وصی جائز ہے۔ اگر میت بر قرضہ ہے سلح کی با يتيم پرقر ضه اسلى كى يى اگر مرى كے باس اسين تل كواه بول يا قاضى نے أس كے تل كى ذكرى كروى بوتو وسى كى سلى جائز بوكى اور اگر مدی کے پاس این حق کے گواہ ند ہوں اور نہ قاضی نے اُس کے نام ڈگری کی ہوتو وصی کی سلح جائز ند ہوگی اس واسطے کدیداً س ك ال كا تكف كرنا ب اور ينظيراس مسئله كي ب كرسلطان ظالم ياز بردست في مال يتيم بس طمع كي اوروسي كو يكر كردهمكايا تا كريتيم كا کچھ مال لے تو میٹے نعمیر نے فرما یا کہ وصی کونے دیتا جا ہے اور اگر وصی دے دے گا تو ضامن ہوگا اور فتیہ ابو اللیٹ نے فرما یا کہ اگر وصی کو ا پنے جان پر قل کا یا کسی عضو کے تلف کرنے کا خوف ہو یا تمام مال پتیم کے چھین لینے کا خوف ہوتو منامن نہ ہوگا اورا کر اُسے اپنی ذات رقید کے جانے یا بیزیاں ڈائی جانے کا خوف ہویا بہ جانے کے طالم فدکوروسی کا پچھ مال لے لے گا اور اُس کے یاس اس قدررہ جائے گاجواس کوکانی ہے تو اُس کو بیمنجائش ندہو کی کہ مال بیٹیم وے دے اور اگر دے دے گا تو ضامن ہوگا اور بینکم اس صورت میں ہے کہ ومی خود اُس کو مال دے اور اگر سلطان یا حاکم زبر دست نے خود اپنے ہاتھ ہے مال لے لیا تو وصی ضامن نہ ہوگا یہ فتوی اُسی قول پر ہے جس كوفقيه ابوالليث في اختيار كيا بهايك ومن مال يتيم الرايك طالم كي طرف كذرااوراً س كوخوف بوا كدا كراس كو يحمد دول كاتو سب مال ميرے باتھ سے جيسن اوكاليس أس في مال يتم يس سے بھي مال ديا تو بعض في مايا كدأس برمنان واجب ند بوكى اى طرح اگرمضارب مال مضاربت نے کر گذراتو بھی بھی تھم ہے اور شیخ ابو بکر اسکاف نے فرمایا کدید جارے امحاب کا قول نہیں ہے بلکہ رجمہ بن سلمہ کا قول بطریق استحسان ہے اور فقید ابواللیث سے منقول ہے کہ امام ابو پوسٹ ومی لوگوں کے واسطے مصانعت ک اموال بیمان می جائز رکھے تھے ہی جوامر سلمہ نے اختیار کیا ہے و موافق تول امام ابو یوسٹ کے ہے اور ای پرفتوی دیا جائے گا ایک وسی نے قاضی کی کچبری میں مال يلتم خرج كيا اور بطريق اجرت ديا تو ضامن نه بوگا اور شيخ ابو برحمد بن الفعنل نے فرمايا كم بعقدر اجرالتل اور غین بسیر کے ضامن ندہو گا اور جوبطور رشوت کے دیا ہے اُس کا ضامن ہوگا اور مشائع کے فرمایا ہے کہ اپنے اوپر سے یا ا بینے مال سے ظلم دفع کرنے کے واسلے مال دیناای دینے والے کے حق میں رشوت نہیں ہے اور اپناحق جودوسرے پر آتا ہے أس کے برآ مدکرانے کے واسطے مال دینارشوت ہے۔ایک مخص مرکیا اورائی ہوی کووسی مقرر کیا اور نا ہالغ وارث چیوڑے پھر سلطان أس کے واریس اُٹر اپس مورت ندکورہ سے کیا گیا کہ اگرتو اس کو پکھتو اسع ندکرے کی تو داروعقارسب چین لے گاپس مورت ندکورہ نے عقار میں ہے کھوأس کودیا تو مشارم نے نے مایا کہ اُس کی مصانعت جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

مسائل میراث فاوی من بر ب کدا کروسی سے داریتیم کی جہارت عظلب کی کی اور حالت بدیے کدا کرا نکار کیا جائے تو مؤنث تریادہ موتی جاتی ہے۔ ہیں وسی نے تر کہیں ہے اُس کے دار کی جبایت اداکی تو اُس بر صان واجب نے موکی اور مثل مصالفہ کے قرار دیا جائے گا اور فقید الوجعفر ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص مرکمیا اور دو دختر وعصبہ چیوڑ ایس سلطان نے ترکہ طلب کیا اور وسی نے ترکہ میں سے چھودم وے کراس کوٹالا کرسلطان نے تعرض ترک کیا اس جو چھومی نے دیا ہے و وخصوص حصہ عصب میں سے ہوگایا تمام مال میں ہے ہوگا فرمایا کداگر وصی کو بدون اس فعل کے تفاظت ترکہ کی قدرت نہ ہوتو تمام ترکہ میں ہے محسوب ہوگا میرمیط میں ہے۔وجی نے مال يتيم ميں سے أس كي تعليم قرآ ن شريف واوب مين خرج كيا لي اكر طفل اس لائن (١) موقو جائز ہواوروسي كوثواب

مع جس کو بهندی بیش پر جوت و هم واده النتے بین ۱۱ سے مشتب وزیر باری وعیر والا ل معانعت رشوت دینامدارا کرمایخی شراا (١) ليني أس كي صلا حيت ركه تنابوا ا

ایک مخص مرگیااوراُس کے پاس اقوام متفرقہ کی ودیعتیں ہیں 🖈

واقعات ناطعی میں ہے کہ فرمایا کہ اگرومی نے مال يتيم لے کرائے واسطے خرچ کيا پھر جس قد رليا ہے أس كے مثل ركاديا تو منان ہے بری نہ ہوگا لا اُس صورت میں کہ پتیم بالغ ہو جائے اور وسی اُس کودے دے یا بتیم کے واسطے کوئی چیز خرید کر کوا ہوں ہے كديتيم كاجمح يراس قدرة تاب اوريس أس ك واسطى يديز خريدتا بول بس تمن عقصاص بوجائ كااوروسي برى بوجائ كايريط مزحسی میں ہے۔امام محد نے فرمایا کدا مرکمی نے وصیت کی کدم را غلام فروخت کیاجائے اور اُس کا تمن مسکینوں کوصد قد دے دیاجائے بی وصی نے غلام کوفر وخت کر کے اُس کا تمن وصول کیا اور تمن اُس کے یاس تلف ہو گیا چرمشتری کے باس ہے وہ غلام استحقاق ایس الے لیا میا تو وصی اس حمن کامشتری کے واسطے ضامن ہوگا پھروسی تمام ترکدمیت سے مال تاوان واپس لے گا ای طرح بیمسلد جامع مغیر می خرکور ہے اور می ظاہر الرولية كا تقم ہے اور اگر تركدسب ملف ہو آیا تو كس سے واپس نيس لے سكتا ہے ندوار توں سے اور ن ساكين ے جب كدمهاكين كومدة دے ديا ہواوراگرومى فير كتمتيم كيا مجروارثوں ميں سے كى صغير كے حصد ميل غلام آيااور أس كووسى فروخت كيااورتمن وصول كيااورأس كے باس ملف بوكميا مجرغلام فدكورمشترى سے استحقاق ميس ليايا كياتو مشترى ابنا ثمن وصی ہے واپس لے گا اور وصی مال صغیر ہے واپس ہے گا اس واسطے کہ وصی نے اُسی کے لیے فروخت کیا تھا اور صغیر بحساب <sup>س</sup>اس قدر حد کے دوسرے وارثوں سے واپس لے گااس واسلے کتفتیم باطل ہوگئ ہے بیمچیط میں ہے۔ ایک مخص مر کمیا اور اُس کے باس اقوام متغرقه کی ودیعتیں ہیں اور اُس نے اموال تر کہ چھوڑے اور اُس پراس قدر قرضہ ہے کہ اُس کے تمام مال کومچھ ہے چرومی نے میت کے گھرے ودیعتوں کو لے کر قبعنہ کیا کہ صاحبان و دائع کودے دے یا مال میت پر قبعنہ کیا تا کہ اُس سے میت کا قرضدا داکرے بس مقبوضہ وسی کے باس تلف ہو کیا تو اس پر صنان واجب نہ ہوگی ای طرح اگر میت پر قر ضہ نہ ہواوروسی نے اُس کے کھرے اُس کا مال کے کر قبعنہ کیااور اُس کے پاس تلف ہو گیا تو بھی اُس پر منان واجب نہ ہوگی بیدہ خیرہ میں ہے۔اور اگرومی نے ایسے خض کوجس کے پاسم میت کی ود بعت ہے بیتھم کیا کہ مال وو بعت مبدکردے باصدقد کردے یا قرصددے دے پس اگرمستودع نے ایسا کیا تو ضامن ہوگا اور اگر آس کوظم ویا کہ فلاں کو دے دے اس نے ایسا کیا تو ضامن نہ ہوگا ای طرح اگر اس کوظم دیا کہ فلال کو ع قول بحساب كيونك جب غابر مواغلام فدكور ملك مينت نه تما توباتي ا معنی کسی دوسرے نے اس پراہے استحقاق کا ثبوت پہنچا کراس کو لے لیا ۱۳ تركيش بمقابله غلام كيجس فقرر حصر مغيره وسرول كي بأس كياب وهواليس الكاماا

مضاربت پروے دے والے فرومضاربت پراس مال سے تجارت كرتو أس پر مفان ند موكى بيتا تار فائيد من ہے اگر وسى فے وار فان نابالغ كوتركه على سے نفقد دیا بہال تک كرتمام تركه خرج موكيا أس ميں سے مجمد باتی ندر بالجرايك نے آ كر كواموں سے ميت براينا قرضة ابت كيااور قامنى في أس كي ما م ذكري كردي بس آيا قرض خواه مذكوركومي سيمنان لين كا عتبار بي واس كا ذكر كماب من تبیل ہےاور جا ہے کہ جواب میں تنصیل ہولین اگروسی نے وارثان نہ کورکوتھم قامنی نفقہ دیا ہے تو اُس پر منان نبیں ہوسکتی ہے اور اگر بيظم قاضى نفقه ديا ہے تو ضامن ہوگا۔اور اگرمنت بركوئى قرضد بقضائے قاضى واجب ہوااوروسى نے أس كواد اكرديا بحراس كے بعد میت پردومرا قرضه لاخق بوا پایی طور کدأس نے اپنی زندگی میں کنواں کھودا تھا پھراب اُس میں کوئی جانور کراحتی کداس کا تاوان بذمه میت بطور قر مند و میایا زندگی چی اس نے کوئی اسباب فروخت کرے اس کا ثمن لیا تھا پھر بعد و فات کے مشتری نے اس جی عیب یا كرومي كودالي ديااورأس كافتن تركدميت برقر ضه جواليل آياومي دوسرية قرض خواه كے داسلے پکے ضامن ہوگا تو اس ش دومورش جي ياتووسى في اول كوجو يجمدويا يب يحكم قامنى ويا بوكايا بغيرتكم قامنى پس اكر بحكم قامنى ديا بوتو أس پر منان شابوكى اور نه قامنى پر منان ہو گی لیکن دوسراحی دار پہلے کا دامنگیر ہوکراس سے مقبوضہ میں سے حصدرسد لے لے اگر مال مقبوضہ اُس کے پاس قائم ہوادر اگر ملف ہوگیا ہوتو بقرراً سے حصد کے ضامن ہوگا اوروسی دوسرے کے واسطے ضامن نہ ہوگا اگر چدر بطا ہر ہوا کداً سے دوسرے کاکسی قدر حق بدون أس كي اجازت ك اول كود ب ديا بدين وجدكه وواس دين شي قاضي ك علم ي مجور تما اورا كرومي في بغيرهم قاضي کاول کودیا ہوتو دوسرے کوا عتیار ہوگا جا ہے وصی سے بعدراہے حصد کے تاوان لے یا قابض کے متبوضہ میں سے یا غیر متبوضہ سے بطریق تاوان لے پھراگرومی کے زعم میں میہ بات ہو کہ دوسراائے دعویٰ میں جمونا ہے اور کواہ جمونے ہیں تو درصور حیکہ وصی ہے اُس نے متنان لی تو وسی مال تا وان کواؤ ل سے والی تبیں لے سکتا ہے اور اگروسی کے زعم میں ہو کہ دوسرے کا دعویٰ سچاہے تو واپس لے گاہ سب أس وقت ب كرقر ف خواه في جواى قاضى كرز ديك ابنا قر ضداابت كيابوادرا كرميت في وصى كرميا من اقرار كيابوكرزيد کا مجھ پر اس فقد رقر ضہ ہے یا وصی کے چیش نظر قر ضدہ بت ہوا ہومثلاً وصی نے دیکھا ہو کہ میت نے اپنی زندگی میں کسی کا مال تلف کر دیایا أس كے باس سے اليا ہے بس آ ياوس أس كواواكرسكتا ہے در حاليك وارث اوك منكر جي او كتاب من أس كى كوئى روايت نيس ہے اوراس من مشارك في اختلاف كياب بعض في كها كداد اكرسكاب اوربعض في كها كدج بين كدأس كواد اكرف كالختيار ندمو ميميط عمل ہے۔ایک مخص نے دوسرے کے پاس مال وربعت رکھا اور کہا کہ اگر عمی سرجاؤں تو میرے بیٹے کودے دینا حالانکہ میت کا اس . کے سوائے دوسراوارٹ بھی ہے تو بھتر رحمہ دارث دیجر کے ضامن ہوگا اور و وقض اتی بات سے دصی نیس ہوسکتا ہے اور اگر اُس نے کہا كرمير ، بعد فلا المخفع كوجو وأرث نبيس ب در وينا تو أس كودية سے ضامن مو كا ايك مريض كے ياس الل قرابت جمع موئے كه أس كے مال سے كماتے پيتے تھے تو مي ايوالقاسم صفار نے فر مايا كداكر باجازت مريض كماتے بيں تو جوان بي سے وارث ہو و ضامن ہوگا اور جو دارٹ نیس ہے اُس کی خوراک مریض کی تہائی سے موب ہوگی اور فقیدا بوالبیٹ نے فر مایا کدا گرمریض کوائی تھار واری میں ان لوگوں کی حاجت ہولیں اُنہوں نے اُس کے اور اُس کے عیال کے ساتھ کھایا پیا حالا نکہ بدون اسراف کے کھایا تو اُس پر استحسانا منان ندہوگی۔ایک مخص مرکیا اور اُس پر قر ضدے ہیں اُس کے وسی نے قرض خواہوں کے واسطے اُس کے غلاموں کوفرو شت کیا اوراُن کائٹن وصی کے پاس ملف مو گیا یا مشتری کوغلام نرکورد یے سے پہلے بعض غلام وسی کے پاس مر محے تو مشتری اینا تمن وسی سے والیس کے گااور پھرومی قرض خواہوں ہے والیس کے گااور اگر غلام ندکور استحقاق میں لے لئے سکتے تو مشتری ابنا تمن وسی ہے والیس الے گا اور وصی اس کوقرض خوا ہوں سے واپس نہیں لے سکتا ہے الا اُس صورت میں لے سکتا ہے کہ قرض خوا ہوں کے تھم سے اُس کو

فرو خت کیا ہوای طرح اگر قرض خواہوں نے اس ہے یوں کہا ہو کہ اان میت کا غلام فرو خت کر کے ہمار اقر ضہ ادا کر دیے وصی أن ے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر قرض خواہوں نے کہا کہ فلال کا بینفلام فروخت کروے تو اُن سے ثمن واپس لے گا اس واسطے کہ انہوں نے اُس کو دھوکا دیا ہے لیکن اگر تمن بہنست قرضہ کے زائد ہوتو بقدر قرضہ کے واپس لےسکتا ہے۔ اُس سے زائد نہیں لےسکتا ہے اورا گرانہوں نے کہا کہ بیغلام فروخت کر کہ بیفلاں کا ہے اوروسی نے کہا کہ میں اُس کونیس فروخت کروں گا پھر اُس کوفروخت کیا پر وہ استحقاق میں لے لیا حمیا اور شن ضائع ہو گیا تو وسی أس كو قرض خواہ ہے دالی لے كا اور اگر ميت پر قرضہ ند ہوليكن وسى نے وار ٹان بالغ کے واسطے غلام فروخت کیا تو وار ٹان بالغ ان سب صور توں میں بمنز له قرض خواہوں کے ہیں اور اگر وار ٹان صغیر ہوں تو استحسانا أن سےوا پس نبیل کے سکتا ہے اور اگر قاضی نے رقیق میت کوقرض خوا ہوں کے واسطے فروخت کیا اور ثمن قاضی کے پاس ضائع ہو گیا مجرر قبل ندکور مشتری کے پاس سے استحقاق میں نے لیا گیا تو مشتری ابنا ثمن قرض خواہ سے واپس لے گانہ قاضی ہے۔ ایک مخص اسے غلام کے آزاد کرنے کی ومیت کی پھرغلام نے بعد موت موصی کے کوئی جنایت کی اور وصی نے جنایت سے واقف ہو کراًس کو آ زاوکردیا تو فدید**کا ضامن ہوگا اورا گرنہ جانتا ہوتو قیمت کا ضامن ہوگا اوراس فدیہ یا قیمت کودارٹوں ہے واپس نبیس لےسکتا ہے اور** اگر تیبوں کے غلام نے کوئی جنایت کی تو اُن کے وصی کو اختیار ہوگا کہ اُن کے واسطے غلام کا رکھ لیمنا اختیار کرے اور اُن کے مال ہے ارش جنایت اوا کرد مدیکین اگرارش جنایت و قیمت غلام میں بہت برد افرق ہوتو ایمانیس کرسکتا ہےاورا گروسی نے قاضی کے پاس کہا کہ میں نے غلام رکھ لیمنا اختیار کیایاس بات پر گواہ کر لئے تو اُس کو بیا ختیار ندر ہے گا کہ اس سے رجوع کر کے غلام کا دے دینا اختیار کرے چراگر تیموں کا مچھے مال سوائے اس غلام کے نہ ہوتو اُس پر واجب ہوگا کہ غلام فرو خت کر کے اُس کے ثمن سے ارش جنایت ادا کرے اورا گرفیل فروخت کرنے کے غلام مر گیا حالا نکہ وہ غلام رکھ لینا اختیار کر چکا ہے تو ارش جنابیت بذمہ بیمان قرضہ لازم ہے یہاں تک کدأس کوادا کریں میرمچیط سزنسی میں ہے۔امام جمد نے جامع کبیر میں فرمایا کہ ایک مختص نے ہزار درم کوغلام خرید کرأس پر قبضہ كرليا اور تمن ندويا يهال تك كدمر كيا اورأس پر دوسر يخف كے بزار درم بھي قرضه بين اورسوائے اس غلام كے أس كا مجھ مال نبيس ہے پھروسی نے غلام فرکور میں کوئی حیب یا کربسب عیب کے بغیر علم قاضی کے بائع کووالیں دیا تو بیہ جائز ہے اور قرض خوا و دوم أس كو نہیں تو زسکتا ہے پھروصی نہ کور ہا گئے ہے نصف تمن واپس لے کر دوسرے قرض خواہ کودے دے گا اور اگر بائع پرتمن ڈوب کیا تو وصی ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ میدواپسی ہر گاہ حق قرض خواہ دوم میں تع جدید شار کی گئی تو ایسا ہوا کہ کو یاوسی نے غلام کسی مخص کے ہاتھ فروخت کیااور تمن اُس پر ڈوب گیاوصول نہ ہوااور اس صورت میں ضامن نبیں ہوتا ہے پس صورت مذکور ہ میں بھی ضامن نہ ہو گااور اس صورت میں اورصورت ذیل میں فرق ہے کہ جب وصی نے ایک مخص کے ہاتھ فروخت کر کے تمن وصول کر کے ہائع کوسب دے ویا تو اس صورت میں دوسرے قرض خواہ کے واسطے ضامن ہوگا اور اگریہ ہے کہ جب وصی نے سوائے بالکع کے دوسرے مشتری کے ہاتھ فروخت کیا اور شمن وصول کیا تو شمن سے دونوں قرض خواہوں کا حق متعلق ہوایس وصی نے جب ایک ہی کود ہے دیا تو اُس نے دوسرے کاحق ملف کیا ہی ضامن ہوگا اور صورت فرکورہ بالا میں وصی نے پچھ وصول نہیں کیا ہے فقط عیب کی وجہ ہے واپس کیا ہے اور یہ امرحق قرض خواہ دوم میں بڑج جدید ہے اور وصی کوئیج کا اختیار ہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں یائی گئی جومو جب منمان ہواور ہمارے مشارکے" نے فر مایا کہ جب وصی نے مینت کا قرضه اوا کیا اور اُس کوخوف ہوا کہ ایسانہ ہو کہ مینت پر دوسرا قرضہ ظاہر ہواوروسی کوضامن ہوتا پڑے تو اُس کے داسطے بھی حیلہ ہے کہ قرض خواہ میت کے ہاتھ اُس کے قر ضہ کے بوض میت کی کوئی چیز فرو خت کرے پھرا گرمیت پر دوسرا قرضه ظاہر ہوگا تو وصی ضامن ندہوگا اور اگر ایسا ہوا کہ جب وصی نے بسب عیب کے بائع کو واپس وینا جا باتو اُس نے انکار کیا یہاں

ب بیمچیا میں ہے۔

ا كرميت في صلى المنتقر ضدكا اقراركيا اوروسى في جاباك أس كا قرضه اداكر اورأس يرمنان لازم ندآ عقواس میں مشائخ کے یا بچے اقوال مختلف ہیں بعض نے فر مایا کہ قاضی کے باس جائے اور اُس سے کہے کہ آپ میراث کووارثوں میں تقسیم کر دیں تا کدا کر برثیوت کوابان میتت برکوئی قر ضه طاہرتو قرض خواہ مجھ ہے نصومت نہ کر سکے اور ندمجھ سے تاوان لے سکے اور بعض نے ِ فرمایا کہ قرض خواہ مقرلہ کو بعقد رأس کے قرضہ کے خفیہ دے دے تا کہ وارث لوگ واقف نہ ہوں کہ اُس سے منعان کیں اور بعض نے فرمایا کے ترکہ میں سے بعقد رقر ضد کے ایک تھیلی میں بحر کرر کھے اور قرض خواہ کے باس ایک آ دی بھیج کر بلائے پس قرض خواہ آ کر خفید و فلا ہر لے لے اوروسی أس سے تغافل كرجائے ہى اگروارثوں كومعلوم ہوجائے تو وارثوں سے كہے كہتم لوگ خودخصومت كرويا بجائے میرے دوسرے کوخصومت کے واسطے مقرر کر داور لبعض نے فر مایا کہ جنس قر ضہ سے بعقد رقر ضہ کے ترکہ میں ہے ایک تھیلی بحر کر قرض خواہ کو ود بعت دے دے پھر قرض خواہ ندکورود بعت سے منکر ہو جائے ہی قصاص ہو جائے گا اور دصی ضامن نہ ہو گا کیونک آس کو و و بعت رکھنے کا افتیار ہے اور بعض نے فرمایا کہ جس وقت مینت نے وضی کے سامنے قرضہ کا اقرار کیا ہے اُس وقت وصی کو جا ہے کہ مينت سے كيے كددو كواه بلاكر شابدكرد بيامير بياسوائ دوسرے آدى كوبلاكر كواه كردے تاكداكر يجھے قرض خواه آئے تو دونوں كواه یادسی مع ایک گواه کے گواہی دیں پس وسی اُس کا قر ضداد اکر ہے گا اور ضامن نہ ہو گا اور اگر دارتوں نے وسی پر دعویٰ کیا کہ تو نے ترک میں سے میت کی طرف سے ایسا قرضدادا کیا ہے جو اُس پر واجب نہ تھا تو ضامن ہوا اوروضی نے صان سے انکار کیا اور وارثوں نے أس التيم طلب كي تو قاض ومي سائس كون كي رعايت كرك يدهم نداع كدوالله عن في ادانيس كياب بلك يول متم الع کہ واللہ ان کو کوں کا جومیری جانب مجھ برحنان واجب ہوئے کا دعویٰ کرتے ہیں نہیں ہے بیذ خیرہ میں ہے۔ایک مختص مرکیا اور اُس پر علاد و قرضوں کے زید کا بھی قر ضد تھا اپس زید نے کہا کہ میں نے اپنے ہزار درم مینت سے اُس کی صحت میں وصول کئے ہیں اور قرض خوابان میت نے کہا کہنیں ملکہ تو نے اُس کے مرض میں جس میں وہ مراہے وصول کئے جیں پس ہم کوتیرے ساتھ تیرے مقبوضہ میں تق شركت حاصل بمشائخ في فرمايا كداكر بزار درم مقبوضة قائم بول أس يس شريك بوجائي محاس واسط كدوصول كرنا امرحاوث ہے ہیں اقرب اوقات کی طرف جو حالت مرض ہوا بحق کیا جائے گا اورا گرمقبوضدورا ہم تلف ہو گئے ہوں تو قرض خواہان میت کے واسطے زید پر پکھ واجب نہ ہوگا اس واسطے اقرب اوقات کی طرف راجع کرنا نبوع فلاہر ہاور فلاہر واسطے دفعیہ کے صالح ہم موجب خیان ہونے کی صلاحیت تبیل رکھتا ہے ہی درصور یک مقبوضہ قائم ہونے یا دبوئی کرتا ہوان سب کے مسلم ہونے کا دبوئی کرتا ہواور قرض خواہ لوگ اس سے مشکر ہیں اور اس پر سب متنق ہیں کہ بیمقبوضہ ملکیت میت تھا ہی فلاہر زید کے واسطے شاہد نہیں ہا اور سے مقادت ہوا وار ملاہر اُن کے واسطے شاہد نہیں ہا ایک وصی پر میت کا بعد مقبوضہ ملک ہونے کے قرض خواہول کو موجب حیان کی حاجت ہا اور ملاہر اُن کے واسطے شاہد نہیں ہوائے وہی پر میت کا قرضہ ہوائے اور ملاہر اُن کے واسطے شاہد نہیں ہوجائے گائیکن مشارکی نے فرمایا کہ میت کی وصیح ہوجائے گائیکن مشارکی نے فرمایا کہ میت کی وہائے اور کی کہ مال میت سے اداکرتا ہوں تا کہ قصاص ہوجائے ہوگا کی فاضی میں ہوجائے یہ قادی قافی قان میں ہے۔

اگروسی نے دصایت سے فارج ہونے کے بعد پتم کا قرضہ وصول کیا ہیں اگریقر ضدیتم کے واسطے موروقی ہو یاوسی کے
ایسے مقد سے واجب ہوا ہوجس کے مقوق بجانب عاقد راجع ہوتے ہیں قوقت نہیں تیجے ہوا ورقر فی دار ہری نہ ہوگا اور اگروسی
کے ایسے مقد سے واجب ہوا ہوجس کے مقوق بجانب عاقد راجع ہوتے ہیں قو اُس کا بقدر سیجے ہور قرض دار ہری ہوجائے گا یہ میرا
ہم ہے۔ایک وصی نے میت پر قرضہ کا دیوگی کیا قومشائ کے اختلاف کیا ہے کہ قاضی آیا اُس کے بقد سے مال نکال لے گا انہیں ہو اپنی ملک ہونے کا دیوگی کیا قوقشی اُس کو اُس کے بقد سے نکال لے گا
ہوسی نے قرمایا کرنیس نکا لے گا اور اگروسی نے کی مال میں پر اپنی ملک ہونے کا دیوگی کیا قوقشی اُس کو وصایت سے فارج کر دیے گا اور فتیہ ابواللیت نے
اور بعض نے قرم ایا کہ آگر اُس کے پاس اُس کے دیوگی کے کواہ نہ ہوں تو قاضی اُس کو وصایت سے فارج کر دیے گا اور فتیہ اور ایسی نے تھے کو
وصایت سے فارج کر دیا ہی اگر اُس نے کواہ قائم نہ کے بیاس گواہ نوٹی کے کواہ قائم کرتا کہ قرضہ وصل کر لے ور نہ میں نے تھے کو
وصایت سے فارج کر دیا ہی اگر اُس نے کواہ قائم نہ کی کو وصایت سے معزول کر دیے گا اور اگر گواہ ہوں تو
وصی نے میت پر اپنے قرضہ کا دوگی کیا اور آس کے باس گواہ نوٹی کی کو وصایت سے معزول کر دیے گا اور آگر گواہ ہوں تو
وصی میت کی طرف سے وصی مقرد کر رہے گا تا کہ مدی اُس کے مقابلہ میں گواہ قائم کر سے پھر اُس کے بعد قاضی کو اختیار ہے جو ب
وری وصایت سے فارج نہ نے کی طرف سے دور راوسی اُس کی مقابلہ میں گواہ قائم کر سے پھر اُس کے بعد قاضی کو اختیار ہی وہ سے فتی اُس کے دور اسطے مقرد کر رہے گا جس قدر دی کا قرضہ ہے اور وہ مدی کو

میت کا ایک محض پر قرضہ ہے اور اُس کا وسی اور پسر وارث ہے پھر پسر یالغ ہو گیا پھر وسی نے قرضہ میت وصول کیا تو اُس کا قبضہ جائز ہے اور اگر پسر نے وقت ہالغ ہونے کے اُس کو قبضہ ہے شخ کر دیا ہوتو قبضہ کے نہ ہوگا ایک محض مر گیا اور اُس پر زید کے ہزار درم قرضہ ہیں اور میت کے عرو پر ہزار درم قرضہ ہیں ہی عرو نے میت کا قرضہ اُس کے قرض خواہ زید کوادا کرنا جا ہاتو اصل میں ذکور ہے کہ اگر عروادا کرد ہے قرضہ ہیں ہوجائے گا اگر چہ بغیرتھم وسی و وارث کے ادا کیا ہواورادا کرنے کی کیفیت اہام جگر ہے کہ اگر مول اول کرد ہے تو میت کے قرض خواہ زید سے یوں کیے کہ یہ بزار درم جو جھے پر میت قلال کے تھے تھے کو ان بڑار درم ہے ہوئی دیتا ہوں جو جھے پر میت قلال کے تھے تھے کو ان بڑار درم ہے ہوئی دیتا ہوں جو جھے پر میت فلال کے تھے تھے کو ان بڑار درم کے ہوئی دیتا ہوں جو تیرے میت نے کور پر قرضہ تھے ہی سے جائز ہوگا اور اگر اُس نے بیکھا کہ بلکہ میت کی طرف سے زید کو

ا معنی مرگ ہے کدیے مقبوضہ برارورم سب مجھے سلم اور میرے بی واسطے بین امند

ہزاردرم اداکرو ہے تو متبرع کم وگا اور آس میت کا قرضہ بحالہ باقی رہے گا اور اگر مستودع نے مال دو بعت بیس ہے مورع کا قرضہ ادا کر دیا تو مودع کو اختیار ہوگا ہے ہاس کے اداکر نے کی اجازت دے دے ادر چاہے مستودع ہے تا وان لے بھر قابض نے جو پکھ وصول کیا ہے وہ اُس کو مسلم دیا جائے گا۔ میت نے اپنی بیوی کو وسی کیا اور مالی چھوڑ ااور بیوی کا اُس پر مہر باتی ہے ہی اگر میت نے در مہا یہ بیارچھوڑے ہوں تو چونکہ ور نے اپنی جس می کی اور مالی چھوڑ اور بیوں تو اُس کو اختیار ہوگا کہ جو مالی فروخت کرئے میں اور میں کے اور اگر در م وہ بیار نے اور میں ہوں تو اُس کو اختیار ہوگا کہ جو مالی فروخت کرئے میں اور کی کے اور کے اور کی کو وہ تو اُس کو اختیار نہ ہوگا کہ بدون علم وار تو سے کہ تو سے بیا تر ضرم ہو صول کر لے۔

ایک جمنس ڈبالٹے اولا دچھوڑ کرمر گیا اور کسی کو وہ تی کی تو خون کی اور میں اس کو رو دو سے جب بیک کہ گواہوں سے ٹابت نہ بی گا کہ بیا ہوگا کہ بول کہ بیار کہ معروف ہوتو مہر میں کہ بیار کے جا کہیں ادار ہے وہ کہ کی اور میں کہیں گیا ہوں سے بیار کہ ہوگا کہ بول کہ کہ بول کہ بیار کہ کہ دو اور ہو تا کہ دو کہی ہوتو مہر کی کہ کا اور فتی اور اللہ شے نے فر ایا کہ آگر بدا مرفس کی معروف ہوتو مہر میں کسی ہور کہ کہ کہ دو کہ ہو کہ کہ کہ دور ہو تا کہ دور ہو جس کہ دور ہو ہی کہ گیا تھا وہ دور ہو جس کہ دور ہوت ہوتو میں گیا گا اور فتی اور اسلے کہ کی اور کہی ہوتا ہوں کہ جا کہا ہوں کہ اس کے ہو کہ بول کی کہ اس کے ہو کہ وہ اس کہ دور ہو تا ہو ہی کہ اس کے ہو کہ وہ رہے ہو گا ہوں کہ خا ہر ایس کی مقداد کے ماقد ہونے کہ اس کے ہو تو جس مور ہو جس میں ہو گا ہوں کہ خا ہر ایس کہ کی مقداد کے ماقد ہونے کہ تو کہ ہو ہوں میں ہو جب مسالے میں مقداد کے ماقد ہونے کہ تا ہیں جمل کہ اس کی مقداد کے ماقد ہونے کہ تا ہیں جمل کی ہو تا ہو جس میں ہو ہو جس میں ہو ہو جس میں ہو بھو جس میں ہو جب مسالے میں مقداد کے ماقد ہونے کہ تا ہونے کہ کا ہوں کہ خال کر نے کے واسطے جو ثابت ہو جب مسالے میں تا تا ہوئی تا تات ہو جب مسالے میں تات کہ اس خبر ہوئی تات ہو جب مسالے میں تات کہ اس کی ہوئی تات کہ اس کی تات کہ اس کے دو تا ہو جب میں ہوئی تات کہ اس کی تات کہ اس کی ہوئی تات کہ کہ کی تات کہ اس کی کہ کی تات کہ اس کی کہ کہ کہ کرکے کا میا ک

ایک وصی نے وصیت میت اپنے مال سے نافذ کردی تو مشائ نے فر بایا کہ اگر یہ وسی وارث ہوتو ترک میں سے واہی لے گا اور ندواہی نہیں لے سکتا ہے اور بیعض نے کہا کہ وصیت بندو سے اور اسلے ہوتو وائیں لے گااس واسلے کہ اُس کا مطالبہ از جانب بندو ہے اور اگر وصیت نے اللہ تعالیٰ کے داسلے ہوتو وائی نہیں لے سکتا ہے اور اس کے ہوتا ہوتی کے ہوالی میں وائیں لے سکتا ہے اور اس پر خوبی اجازت خوبی ہوتو کی ہے۔ ای طرح اگر وصی نے صغیر کے واسلے کھانا یا کپڑ والے نے مال سے تربیا گائی ہوری اگر وارث بالغ نے وار دان نابالغ کے واسلے کھانا یا کپڑ اور کو اور کہ کہ اور کہ اسلے ہوتو وائیں لے سکتا ہے ای طرح اگر وارث بالغ نے وار دان نابالغ کے واسلے کھانا یا کپڑ اور کو اور کہ اور کہ اس کے سکتا ہے ای طرح اگر وارث بالغ نے وار دان نابالغ کے وقر ضدوا کی اور گوری ہوتے تی کہ اس کے اور اگر واس نے تیکم کا خراج وائی اسپنے مال سے اور اکو میں افتیار ماصل تو وائیں لینے کا فقیار ماصل تو وائیں لینے کا فقیار ماصل میں ہوتے کہ برون کھری میت ہے میون میں ہے۔ وار شکو افتیار ہوگا کہ وار میں ہوتے تی کہ وائی کے بدون کھم وائی میت کے ترک ہو وہ ال جو آس نے قرضہ میں ویا تھا وائیں کے لیے بدؤ تجرہ میں ہے۔ وارث کو وائی لیا کہ اور اگر وارث یا ووسی نے میت کے ترک ہو وہ ال جو آس نے قرضہ میں کہ میں ہوتا تو وہ اور کہ وائی کہ اور اگر وائی ایک انتقار ہو وہ ال میا ہو اور اس کہ اور اگر ایک کو ای کہ کہ کہ وائی سے کہ اور اگر ایس کے اس کو ایک کو ایک کو وائی کے اس کو ایک کو ای

لے سکتا ہا اور بعض روایات علی ہے کہ واہل لے سکتا ہے اور سے کیا جنی واہل تہیں کے سکتا ہے۔ ایک مسافر ایک فض کے مکان عی اُتر ایکر مرکیا اور کوئی وسی مقررتیں کیا اور دراہم جموڑ ہے تو بھی ابوالقائم نے فریا کہ مقدمہ حاکم کے پاس چی کرے ہی ماکم کے علم ہے اُس کو اوسا درجہ کا گفن دے دے اور اگر میت نہ کور پر قرضہ ہوتو اس کو بیا فقیار نہیں ہے کہ قرضہ اور اگر میت نہ کور پر قرضہ ہوتو اس کو بیا فقیار نہیں ہے کہ قرضہ اور اگر نے کے واسطے اُس کا مال فروخت کرے ای طرح اگر کوئی ہا نہ کی چھوڑی ہوتو اُس کوفرو خت کو سے میں کر سکتا ہے یہ فروخت کا تصرف کیا اور میت کا کوئی ہوتو اُس کو فروخت کا تصرف کیا اور میت کا کوئی وسی کی نے مال ہیم عمل قرید وقت کا تصرف کیا اور میت کا کوئی ہوتو کا تو وقت کی ہوتو کی ہ

بشر بن الوليد من دريافت كيا كما كدايك فض كى وَل من مركميا أس كاوارث آيا اوركها كدير اباب مركميا اورأس في كاتم کا مال چھوڑ اہے اور کی کوومی نیس کیا اور اُس پر قرضہ ہے اور وارث ندکوراس وجہ سے کواہ قائم ندکر سکا کہ کواہ گاؤں کے لوگ بتے اور قاضى كوأن كى عدائت كاحال معلوم ندتها يس آيا قاضى كواختيار بكدأس ي كماكرتوسيا بيتومال فروضت كريهان تك كرقر ضدادا کردے قرمایا کدا کرقامنی نے ایسا کیا تو اچھا ہے اور شیخ ابولھر ہے مروی ہے کدا یک مخص مر کیا اور اُس کے وارثوں و قرض خوا ہوں نے کہا کہ فلاں مرمیا اور کسی کووسی نیس کیا اور حام کم کوأس میں سے پھی معلوم نیس ہے ہیں آیا حاکم اُن سے کہ سکتا ہے کہ اگرتم لوگ سے ہوتو میں نے اس کودسی کیا تو فرمایا کہ اگر حاکم نے ایسا کیا تو جھے امید ہے کہ و واپ اکرسکتا ہے اور و وضی موجائے گابشر طبکہ بیلوگ ہے موں ایک عورت نے اسیع تمائی مال کی وصیت کی اور ایک مرد کووسی مقرر کیا ایس وسی نے اُس کی مقدار وصیت میں سے بعض وسیتیں نافذ کیں اور پھر مال دارتوں کے باس ہاتی رہ کیا آ باوسی اس ہاتی کودارتوں کے پاس چیوز سکتا ہے تو مشائخ نے فرمایا کراگر دسی کودارتوں کی دیانت ہے معلوم ہوکہ باقی نجی وصیت میں دے دیں گے تو جھوڑ سکتا ہے اورا کراس کے برخلاف جانتا ہو پس اگراس کو بیقد رت ہو كروارثوں كے قبضہ باقى تهائى نكال لے تونبيں جمور سكتا ہے ايك فخص نے اپنے ولد صغير كرواسطے كوئى جيز خريدى اور اپنے مال سے تمن ادا کیا برین نیت کے مغیر کے مال سے واپس لے گاتو نوادر میں ندکور ہے اگرادا کے تمن کے وقف اُس نے اس بات کے گواہ نہ کئے موں کہ میں اپنے مال سے اس طور سے اوا کرتا ہوں کہ مغیر کے مال سے واپس لوں گا تو واپس نبیں لے سکتا ہے بخلاف وہ ب کے کدا گر وصی نے اپنے مال سے ادا کیا تو اُس کو گواہ کر لینے کی ضرورت نہیں ہے اور فرق میہ کے والدین کی اکثر عادت بیہ وتی ہے کہ اپنی اولا و كساته صلادكوني كاقصدر كيت بي بس أس يحق من كواه كرين كي ضرورت بأى طرح اكرباب في اين بسرى بوى كامبرايين یاس سے اداکیا تو گواہ کر لےورندوالی نیس لے سکتا ہے ای طرح اگر ماں وصید ہوتو دہ بھی بمنولہ باپ کے ہے کہ اگر اُس نے ادائے ممن کے وقت کواہ نہ کر لئے ہوں تو واپس نیں لے سکتی ہے ریفاوی قاضی خان میں ہے۔امام محد نے قربایا کہ اگروسی نے تیم ہے کہا کہ میں نے استے برس تھے پر تیرے مال سے تیرے نفقہ میں فرج کیا ہے تو اتن بدت میں بنتیم زکور کے نفقہ شل میں وص کے قول کی تعدیق کی جائے کی اور فغقہ میں سے ذاکد کے حق میں نقد ایل نہ کی جائے گی مجر نفقہ میں ہوتا ہے جس میں اسراف نہ ہو وقی نہ مور پر چیا میں ہے۔ اورا گروسی نے کہا کہ تیرا ہاپ دس برس ہوئے کہ مراہ اور میٹم نے کہا کہ مرے باپ کومرے ہوئے فتا یا نیج برس ہوئے ہیں تو کتاب میں ندکور ہے کہ پیتم کا قول تھول ہوگا اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے عمس الائمہ طوائی نے فر مایا کہ کتاب میں امام محمر کا قول ندکور ہے اور بقول امام ابو یوسٹ کے وصی کا قول قبول ہوگا میڈ فاوی قاضی خان میں ہے اور اگر وصی نے کہا کہ تیرے باپ نے غلام چھوڑے تنے میں نے ان کو تیرے مال سے اس قدر درم نفقدد بئے چھروہ سب سر محتے یا بھاگ محتے اور بیفقد جودیا ہے نفقہ مثل ے اور پہتم اُس کے قول کی محمد یب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے باپ نے کوئی رقیق نیس چھوڑ اتھا تو وص کا قول تبول ہو گا اور خانیہ میں ہے کہ امام محد وحسن من زیاد کے زویک میٹیم کا قول قبول ہوگا اور امام ابو یوسٹ کے زویک وصی کا قول قبول ہوگا اور اگر غلامان ند کورزنده موجود موں توبالا جماع وصی کا قول تبول موگاریتا تارخانیدیں ہے۔ اگرومی نے دعویٰ کیا کدینیم کا غلام بھاگ کیا تھا اُس کو ایک مخف پکڑلایا ہی میں نے اُس کوچالیس درم جعل اور نے ہیں اور تندیم اُس کے بھا گئے سے انکار کرتا ہے تو امام ابو یوسف کے مزد یک وصى كا قول تيول موكا اورامام محمدوهس بن زياد كرو ديك يليم كا قول قيول موكاليكن اكرومي اين كواه الاستاق أس كواه مقبول مول کے کذانی فاوی قاضی خان اور ای طرح اگر وصی نے کہا کہ تیرے باپ نے کوئی رقیق میں جیوز اتھا تمریس نے تیرے واسطے مال ے غلام خریدے اور تیرے مال ہے اُن کائمن اوا کیا اور تیرے مال ہے اُن کا نفقہ دیا تو ان سب باتوں میں اُس کے قول کی تصدیق کی جائے کی اور جب تول أی کا اقرار دیا جائے گا تو اس سے تم لی جائے کی بیر تماب میں ندکور بیے لیکن ہمارے مشار کے سنے فرمایا کہ جب دمی کی کوئی خیانت ظاہر بیں موئی تو ہمارے زویک اُس سے تم لینامتھن نہیں ہے۔ نواور بشام میں امام محد سے روایت ہے کہ اگرومی نے دعویٰ کیا کروالدصغیرنے اس قدرغلام چھوڑے تھاور میں نے ان کواس قدرنفقہ دیا ہے چھرو وسب مر مجے پس اگرایسے منت کے اس قدرغلام ہوتے ہوں تو وصی کا قول قبول ہوگا اور اگریہ بات فقط وصی کے قول سے تابت ہوتی ہواور ایسے مخص کے اُس قدر فلام ندہوئے ہوں تو میں اُس کے قول کی تقدیق ندکروں گا۔اوراگروسی نے کہا کہ میں نے تیم کومہینے میں سودرم دیے اُس نے ضائع کردیے حالاتک و فریضہ زکو ہے تھے مجر میں نے اُس کوسودرم ای مہینہ میں دوبارہ دیے تو میں اُس کے قول کی تقد بق کروں گا تاو فٹیکدائی بات بیان ندکرے جو کھلی مستبعد ہومثلا بیان کرے کہ میں نے اُس کوای مہیند میں بہت مرتبدد یے اور اُس نے ضائع کر وئے۔ایک مخص کے پاس ایک غلام ہے و و دمویٰ کرتا ہے کہ بیمبراہاوروسی نے یتیم ہے کہا کہ میں نے بیاغلام اس سے تیرے مال ے ہزار درم کو تیرے کیے خریدا تھااور قبضہ کر کے تمن اوا کر دیا تھا اور اس کواتے عرصہ تک اس قد رنفقہ دیا بھریہ قابض مجھ پر عالب آیا اور جھے سے بیفلام لے لیا اور یتیم و قابض دونوں اُس کی تکذیب کرتے ہیں تو وسی ندکورکواُس کے حق میں منان سے بری ہونے کے واسطے تھدیق کی جائے گی مرقابض کے حق میں غلام اُس کے قصد سے نکال لئے جانے کے واسطے تعمدیق نہ ہوگی اس وجد سے کہ قابض کے جن میں وہ دی ہے یا گواہ ہے ہیں مری کے دعویٰ پر یا ایک گواہ پر تھم نہیں دیا جاتا ہے اور اپنے جن میں وہ محر منان ہے ہیں متم ے أس كا قول قبول موكا يديميط من بـ

اگروسی نے کہا کہ قابض نے تیرے اس بھائی لینے کے واسطے تیرے مال ہے اس قدر ما ہواری نفقہ مقرد کردیا تھا ہی جی وی برس ہے اس کواس قدر ما ہواری تیرے مال ہے ویتا ہوں اور پیٹیم نے اُس کی کھذیب کی تو بالا بھائ وصی کا قول قبول نہ ہوگا اور وہ ضامیٰ ہوگا یہ فاق میں خان میں ہا اور اگروس نے کہا کہ تیرایا ہ مرکیا اور بیز مین تیرے واسطے میرات چھوڑی اور بیز مین خرابی ہوئے فقا دو ہے ہیں میں نے وس برس ہے اس قدر سالا نداس کا خراج سلطان کوا دا کیا ہے اور وارث نے کہا کہ میرے باپ کومرے ہوئے فقا دو ہرس ہوئے تو اس میں ویسا بی اختلاف ہے جوجل (۱) میں فہور ہوا ای طرح آگر باپ کے مرنے کی مدت دی برس ہونے پر دونوں نے انقاق کیا لیکن زمین فہور میں جس بی فی مجرا ہوا ہے جس کی وجہ ہے ذراعت میکن نہیں ہے اختلاف کیا ہی وارث نے کہا کہ یہ

لے بیعنی سلوک ونفع رسانی بروجہ قرابت ورشتہ داری ۱۱ (۱) خلام دالیس لانے کی مزدوری ویے میں اامند

ز من برابراس وقت سے اسی بی ہے اس کا خراج واجب نیس ہوا ہے اور وصی نے کہا کداس میں فی الحال یا فی آ حمیا ہے اور میں نے دس برس تک اس کا خراج اوا کیا ہے تو اس بیس بھی وہی اختلاف کے جوجعل میں ندکور ہے۔ اور اگر وفت خصومت کے زمین ندکور قاتل زراعت ہواس میں یانی نیہواور یاتی مسئلہ بحالہ رہے تو بالاجماع فتم ہے وصی کا قول قبول ہوگا نو از ل میں ہے کہ اگروسی نے تھیم ے کہا کہ تو نے صغری بیں اس مخص کا اس قدر مال تلف کردیا تھا اس میں نے تیری طرف سے اُس کوادا کردیا اور تیم نے اس سب ے اٹکار کیا تو تیم کا قول قبول ہوگا اور بالا جماع وسی ضامن ہوگا۔اورا کروسی نے تیم ہے کہا کہ تیرابیظل مثام کی طرف بھا گا تھا اس میں نے ایک مخص کواجرت پرمقرر کیا جواس کوشام سے پکڑلا یا اور سودرم اُجرت پرمقرر کیا تھا ایس میں نے اُس کوسوورم وے ویے اور تیم نے اس سے انکار کیا تو بالا جماع وصی کا قول تبول ہوگا اور اگروسی نے اس سب میں بیکہا کہ میں نے اپنے مال سے اوا کیا تا کہ تھے ہے واپس لوں اور تیم نے انکار کیا تو بالا جماع بدون کواہوں کے وصی کے تول کی تصدیق نہ ہوگی بیمجیط میں ہے۔ اور اگر وصی ایک مخض کوقامنی کے پاس لا یا اور کہا کہ میخص صغیر کے غلام کوجو بھا گھے اوالیں لایا ہے۔ پس اس کے واسطے مال واجب ہوالیں میں نے اس کو مال صغیرے جومیرے باس ہے اس کاحق وے دیا ہیں آیا قاضی اُس کے قول کی تصدیق کرے گا سوبھش نے فرمایا کہ اس میں بھی اختلاف ہاوربعض نے قرمایا کہ بالا تفاق تصدیق نہ کرے گار پیجیط سزنسی میں ہے۔

مئلہ مذکورہ کی ایک صورت جس میں باوجود کیہ اقر ارکے مال پر قبصنہ کرنے کے واسطے حصم نہ ہوگا 🖈

منتی میں امام ابو بوسف ہے روایت ہے کہ اگر میت کا زیدیر مال ہواور میت کے وصی نے اقرار کیا کہ میت نے یہ مال وصول کرایا ہے تو اس کے بعدومی ندکوراس مال پر قبصنہ کرنے کے واسطے تھم ندہوگا بلکہ قاضی از جانب میت ایک فخص اُس کے وصول کرنے کے واسطے مقرر کرے گا اور امام محمد نے اقر ارالاصل میں فر مایا کہ اگر وصی نے اقر ارکیا کہ میں نے میت کا سب مال جو فلا ا بن فلاں برتھا وصول کرلیا اور یہ بیان نہ کیا کہ کس قدر تھا مجر کہا کہ ش نے اُس سے فقط سودرم وصول کئے ہیں اور قرض وار نے کہا کہ منت کے بجھے پر ہزار دم متھاتو نے سب وصول کر لئے ہیں تو اس میں دوصور تیں ہیں یا توبیہ مال وصی کے قر ضد کر دینے ہے قرض دار پر واجب ہوا ہوگا یا خودمیت کے معاملہ سے واجب ہوا ہوگا اور دوتو ل صورتول میں سے ہرا یک میں ضرور ہے کہ قرضدار ہے قرضد کا اقرار یا توومی کے اقرار کے بعد کہ میں نے سب وصول پایا ہے واقع ہوا ہوگایا وصی کے اقرار سے پہلے واقع ہوا ہوگا اور ہرا یک میں دونوں صورتوں میں سے یا تو وسی نے بیا قرار کہ و صودرم ہیں استے اس اقرار سے کہ میں نے سب وصول بایا ہے ملا کر کہا ہوگا یا الگ کہا موگالی درصور یک قرض دار پرقر ضدمیت کے معاملہ سے واجب موااوروسی نے پہلے بوراقر ضدوصول یانے کا اقرار کیا چرجدا کہا کہ وه سودرم بیں بعد از ال قرض دار نے اقر ارکیا کہ اُس پر ہزار درم قرضہ ہے اوروسی نے اُس سے ہزار درم وصول کر لئے بیل تو امام محر نے ذکر فرمایا کر قرض دار ہزار درم سے بری ہوجائے گا اوروسی کوأس سے پجھنزیا دہ لینے کا اختیار نہ ہوگا اور اس بات میں کروسی نے سو درم پر تبضہ کیا ہے تم سے ساتھ وصی کا قول تبول ہوگا اور قرض دار کے قول کی وصی کے تن میں تصدیق نے کہا تھا کہ انکار وارثان کی وجہ سے وصی نوسو درم کا ضامن نہ ہوگا پھر اگر میت کی طرف ہے گواہ قائم ہوں مثلاً میت کا دارث یا اُس کا قرض خواہ گواہ قائم قال المحرجم يعني امام محمدوحس بن زياد كيز ديك يتيم كاتول اورامام ابويوسف كيزوي وسي كاتول قبول موكا اورمنز جم كبتاب كدمير يز ديك اصح تول ابی یوسف ہے کیونکہ وصی این مقرر کیا گیا ہے ہی طاہر حال اگر چہ اُس کے واسطے شاہر میں نیکن و دوارث کے حق میں افعان میں بلکہ طان کا سوجب ہے اوروہ بایانہ کیا ہیں تول وسی کا اینے حال پر باتی رہا محرآ کک وارث کواہ بیش کرے ہیں اُس وقت جارے جانب بی متحسن ہے کہ ابو یوسف کے فزد کیا یہ قبول ہو*ں 19* 

کرے کہ قرض دار مذکور پر میت کے ہزار درم تھے تو قرض دار ہزار درم ہے بری ہوگا حتی کہ وصی کو اُس ہے تو سو درم واپس لینے کا ا تعتیار نہ ہوگا محروصی وارثوں کے واسطےنوسو درم کا ضامن ہوگا۔اورا محر میلے قرض دار نے اقرار کیا کہ قرضہ ہزار درم ہے چروسی نے سب قرضه وصول پانے کا اقرار کیا پھر جداا قرار کیا کہ وہ ورم تھے تو اُس کا تھم ویسا ہے جیسا کہ مواہ قائم ہوکر ہزار درم قرضہ ثابت ہونے کی صورت میں ندکور ہوا کہ قرض دار بسبب اقرار وصی کے بری ہوگا اور وصی تو سودرم کا وارثوں کے واسطے ضامن ہوگا اور بیظم اً س وقت ہے کہ وصی نے اسپینے اقر ارتمام وصول ہے جدا کر کے اقر ارکیا کہ و وسودرم ہیں اور اگر متصل اقر ارکیا کہ میں نے تمام قرضمۂ مينت جوفلان پر تعادصول بايا اوروه سودرم تصاور قرض دار نے كہا كرئيں بلكه بزار درم تصفو ذكر فرمايا كداس اقرار يس ومسى حقول كى تقمد بن ہوگی تی کدومی کوا عتبیار ہوگا کد قرض دار ند کورے نوسو درم کا مطالبہ کرتے وصول کرے بیاس وقت ہے کہ پہلے ومی نے تمام وصول یا بی کا اقر ارکیا ہواور اگر قرض دار نے پہلے قر منہ کا اقر ارکیا مجروصی نے کہا کہ میں نے جو پچھائس پر تھا سب وصول یا یا مجرجداً اقراركيا كدووسودرم يتفقواس كاعكم ويى ب جودرصور يكدميت كمعامله عقرضدوا جب بون كي صورت بن غرور بواب كه قرض دارتمام أس مال سے جوأس پرتھا بری ہوگا بسبب اقر اروصی کے اور وصی نوسے ورم کا وارثوں کے واسطے ضامن ہوگا بیسب أس صورت میں ہے کہ وصی نے بیا قرار کہ و وسودرم تھے جدا کر کے بیان کیا مواور اگر مصل بیان کیا مثلاً کہا کہ میں نے سب جوأس برتھا وصول کیااوروہ سودرم تھے پیچر قرض دارنے کہا کہ جھے پر ہزار درم قرضہ تھا اورتو نے سب وصول کیا ہے تو قرض دار پورے قرضہ ہے جو اُس پرتھا بری ہوگا حتی کہ وصی کوائی ہے بچھ مطالبہ کا اختیار نہ ہوگا اور وارثوں کے واسطے وسی فقط اُسی قدر کا ضامن ہوگا جس قدراُس نے پہلے وصول پانے کا اقرار کیا ہے اور اگر قرض دارنے پہلے ہزار درم کا اقرار کیا پھروصی نے کہا کہ میں نے سب جوأس پر تھا وصول بایا اور و وسودرم بیل تو قرض دار پورے بزار درم ہے بری ہوگا اوروسی وارثول کے واسطے نوسو درم کا ضامن ہوگا اور فر مایا کہ اگر وصی نے دارتوں کے داسطے کوئی خادم فروشت کیاادر کواہ کے کہ میں نے تمام من وصول پایا ہے اور وصودرم ہیں اور مشتری نے کہا کرمیں بكا ايك و بجاس درج مين آواس مين دوصور تيل بين يا تووسى في يول كدوه و درم بين استخ اقرار مي تعمل بيان كيا يا منفصل بين اگر متصل میان کیا تو "بر میان سیج نیم ہا درمشتری پورے تمن ڈیز صودرم ہے با قرارومی کدأس نے سب جو پجے مشتری پر تماوصول بایا ہے بری ہوجائے گا اوروصی کی مقبوضہ مقدار میں وصی کا قول تبول ہوگا اور اگر مالک نے خود فروخت کیا اور جو بچے مشتری پر تھا سب وصول بإنے كا اقرار كيا پر متصل كيامنفصل بيان كيا كدو وسو درم تفيقواس كائتكم بھي وي ہے جووصي كي صورت بيس بيان ہوا ہے۔اور اگروسی نے اقرار کیا کہ میں نے فلاک مشتری ہے ورم وصول یائے اورو و پوراٹمن ہے بی مشتری نے کہا کہ بیں ملکہ بوراثمن ایک مو بچاس درم بیں تو وسی کو افتیار ہوگا کہ شتری ہے بچاس درم اور لے۔اور اگروسی نے اقر ارکیا کہ میں نے سب جو پیجے فلال مخفس لین مثلاً زید کاعمرو پر تھا وصول پایا اور و وسو درم تھے اور وارثوں یا قرض خواہ میت نے گواہ قائم کئے کید و دوسو درم تھے حتی کہ یہ گواہی تبول کی گئی ہونؤ قرض دار سے باتی سو درم بھی وصول کئے جائیں سے اور وصی سوائے ان سو درم کے جن کوأس نے وصول کیا ہے کھ ضائن نہوگا اور بیتم بخلاف الی صورت کے ہے کہ جب وسی نے جدا کر کے بیان کیا کہ وسودرم بتے پھر گواہ بطور فد کور قائم ہوئے كة بض دار پرسودرم منظر اليي صورت بيس وصي ووسودرم كا ضامن بو كا اور فرمايا كه اگروسي في اقرار كيا كه بيس في جو پركه ميت كا فلا المحض کے پاس از متم وربعت یا مضاربت یا شرکت یا بعناعت یا عاربت کے تعاوصول یا یا پھراس کے بعد کہا میں نے اس سے سو درم وصول یائے ہیں اور مطلوب نے اقر ارکیا کہ میرے پاس میت کے براہدم تھے تو اس میں ووصور تیں ہیں یا تو وصی نے اول وصول باف كااقراركيا بجرمطلوب في بزارورم مون كااقراركيايا مطلوب في اولاً بزارورم موفى كاقراركيا بجروسي في جو يجوأس کے پاس تھاسب وصول پانے کا اقرار کیا پھرییقول اُس کا کہ وصودرم تھے یا متعمل با قرار سابق ہے یا اُس نے الگ بیان کیا ہے پس ا گرومی نے اوااستیفا مکا قرار کیا ہے چراس کے بعد کہا کہ میں نے سودرم وصول کئے ہیں اورمطلوب نے کہا کہ وہ ہزار درم تضاور تونے سب وصول یائے ہیں توومی جس قدر اقر ارکرتا ہے اس سے زیادہ کا منامن ندہوگا اور مطلوب تمام مطالبہ سے بری ہوگا جیسا کہ قرض دار کی صورت میں ہےاور اگر کواہ قائم ہوئے کہ مطلوب کے پاس بزار درم تضافو میں ان سب کا ضامن ہوگا بدأس وقت ہے کہ وصی نے جدا کر کے بیان کیا ہو چرمطلوب نے اقر ارکیا کہ مرے باس بزار درم تنفو وصی کا قول قبول ہوگا کہ اُس نے سودرم وصول یا ئے ہیں اورمطلوب سے مجھ واپس نہیں لے سکتا ہے بخلاف اس کے اگر قرضہ کی صورت میں بدیات ہوتو و و باقی کے واسطے مطلوب کا دا منگیر ہوگا بیسب اُس صورت میں ہے کہ وصی نے اولا استیفا مکا اقرار کیا ہواور اگر اولا مطلوب نے اقرار کیا کہ بیرے پاس امانت كے بزار درم منت كے يى چرومى نے اقرار كيا كہ يم نے سب جو يحدأس كے پاس تعاوصول بايا اور بيان كيا كدو وسودرم تے خواو متعل میان کیایامنفصل کر سے بیان کیاتو اس کا تھم وہی ہے جوورصورت کواہ قائم ہونے کے کمطلوب کے پاس بزارورم تھے بیان مواہے لیکن وہمطلوب سے پہنیں نے سکتا ہے اور فرمایا کہ اگروسی میت نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں میت کا برقر ضہ جولوگوں پر تھا وصول پایا پر میت کا ایک قرض وارآ یا اور اُس نے وصی ہے کہا کہ بس نے تھے کواس قدراد اکر دیا ہے اور وصی نے کہا کہ بس نے تھے ے پھوئیں وصول پایا اور ند جھے معلوم ہوا کدمینت کا تھھ پر پکھ ہے تو وسی کا قول تبول ہوگا اور وصی کے ایسے اقر ارسے قرض دار ان منت کی یہ بت ندہوگی ای طرح جو وکیل بعید قرضہ و دبیت ومضار بت ہوائس کے اقرار کا بھی میں تھم ہے اور اگرومی نے اقرار کیا كرميت كاجوجه يرقر ضدزيد برتقايس في وصول بإيابس قرض وارف كها كدجه يرأس ك بزار ورم تقاوروسي في كها كرته يرأس كے بزار درم تھ يكن تو في اس ميں سے يا في سودرم أس كى زندگى ميں أسكود ، ديئے تھاور باتى يا في سودرم أس كى موت ك بعد مجھے دے دیئے اور قرض دارنے کہا کہیں بلکہ میں نے سب تھے دیئے ہیں تو اس کا جواب وہی بنے جومسکا اوّل میں بیان کیا گیا ہے کہ وصی ہزار درم کا ضامن ہوگا لیکن وارثوں ہے اُس کے دعویٰ پرتشم کی جائے گی اور اگر وصی نے اقر ارکیا کہ جو بچے او کول پر فلان ميت كااز صن قر ضد تعاي نے وصول بايا يس في أس كوفلال بن فلال سے بحر بايا بحركواه قائم موسة كرميت كاس مخض ير بزار درم تے ہی وصی نے کہا کہ میرے مقبوضہ میں ہے توبیدوسی کے لازم ہوں مے اور تمام قرض داران میت وصی کے ایسے اقر ارسے یری ہو جائیں مے بخلاف اس کے کداگر اقراد کیا کہ میں نے سب جو پھے میت کا قرضہ لوگوں پر تعاومول پایا اور بیند کہا کہ اس مخف سے قوایے اقرار ے قرض داران میت کی ہرے نہ ہوگی اور اگرومی نے اقرار کیا کہ میں نے میت کی متاع ومیراث سب اُس کے مکان سے کے کرأس پر قبعنہ کرلیا پھراس کے بعد کہا کہ ووسودرم اور پانچ کیڑے تھے اور وارث نے دعویٰ کیا کہ و واس سے زیاد و مال تھا اور کواو قائم کے کہ میت کی موت کے روز اُس کے مکان میں ہزار درم اور سو کیڑے تھے تو وسی کے فیر مدسوا بیئے اُس قدر کے جس کا اُس نے اپنے قبضہ کرنے میں اقرار کیا ہے کچھ لازم نہ ہوگا اگر چہ اُس نے بیان اقرار کہ وہ مودرم و پانچ کیڑئے تھے الگ کر کے بیان کیا ہو یہ محید میں ہادر اگرومی (۱) نے میت پر قر ضرکا اقر ارکیا تو اُس کا اقر ارتیج نہیں ہے بیذ خمروش ہے۔

ل مترجم کبتاہے کہ بی صدر حسام کے واقعات میں تذکورہے چر ظاہر ہوا کہ جو پھے صدر حسام نے فرکر کیا وہ محد کے وال سے ہاا (۱) بخلاف وکیل خصومت مطلق کے ا

## ومو (6 بلب

## وصیت برگواہی دینے کے بیان میں مئلہ مذکورہ میں اگروارٹ لوگ مدعی ہوں تو گواہی مقبول نہوگی ہے

ا كرزيد ومرودووصول في كواى دى كدميت في جارب ساته بكركومى وسى كياب اور بكرف دهوى كياب تواسخسانا جائزے بیفاوی قیاساً بیمچیط سرحسی میں ہاور اگر بحریدی نہوہ تو استحسانا وقیا سادونوں کی کوابی مقبول نہ ہوگی جب کہوار شاوگ اس کے مدعی ہوں اور بکرمنکر ہواور اگر وارث لوگ زید وعمر و کے ساتھ تیسر ہے ہے وصی ہونے کے مدغی نہ ہوں تو ہر دوومی کی موای قیاساً واستحساناً مغبول نه ہوگی اصل میں فر مایا کہ اگر مشہود علیہ مثلاً بحر نے دونوں کوا ہوں کی تکذیب کی تو میں دونوں وصیتوں ے ساتھ سوائے بکرے کی تیسرے کوومی کر کے داخل کر دوں گا اور بعض مشائع منے فرمایا کہ تیسرے آ دمی کو مقرر کرے داخل کرنے کا تھم جوند کور ہے امام اعظم وا مام محمد کا قول ہے اور بعض نے فر مایا کہنیں بلکہ بیتھم سب کے نز دیک بالا تفاق ہے اور مہی ظاہر ہے کیونکہ امام محمد نے اس میں کوئی اختلاف ذکر نہیں فر مایا اور اگر دولڑ کوں نے کو ای دی کہ ہمارے باپ نے زید کو وصی کیا ہاور زید مری ہے تو قیا سا اُن کی کوائی تبول نہ ہونی جا ہے مگر استحسانا مقبول ہوگی اور اگر اس مسئلہ میں زید منظر ہواور باتی وار ث مجى مدى نه موں تو تيا ساواستسانا دونوں كى كوائى تبول نه موكى اورا كرباتى وارث دعوىٰ كرتے ہوں اور زيدمنكر موتو استحساناو تيا سا! مغول نه ہو کی اگر دوقرض خوابان میت نے کوائی دی کہ میت نے زید کواپنا وسی مقرر کیا اورزید نے قبول کرلیا ہے اورزید اس کا مدی ہے تو قیاساالی کواہی قبول شہونی جاہئے اور استحسانا قبول ہوگی بیاس وقت ہے کہ زیداس کامدی ہواورا کرمدی نہ وہ اور ہر وو کواہان کے سوائے باقی قرض خواہان میت اس کے مدمی ہوں تو قیا سادونوں کی کوائی قبول نہ ہوگی ای طرح اگر میت کے دو قرض داروں نے کوائی دی کماس نے زید کووسی کیا ہے اور زیداس کا مری ہے تو بھی مسئلہ میں تیاس واستحسان جاری ہے اور اگر زیداس کامد کی نہ ہوپس اگر وارث لوگ اس کے مدمی ہوں تو گواہی قیا ساواستسانا قبول نہ ہوگی اورا گر وارث لوگ منکر ہوں اور اس کا دمویٰ نہ کرتے ہوں تو قیا ساواستھا نا قبول نہ ہوگی اور اگر پسران دمی نے کوابی دی کہ فلاں میت نے ہارے ہاپ کووسی کیا ہاور دمی اس کا مری ہے اور وارث لوگ مری نہیں ہیں تو قیا سا واستحسانا یہ کواہی قبول نہ ہوگی اور قاضی کوا ختیار نہیں ہے کہ ا بیے مخص کوجود صی ہونا طلب کرتا ہے بدون کو ای کے اُس کی درخواست پروسی مقرر کرد ہے اگر چدومی ہونے میں رغبت کرنے والااسينے بيول كى كوائى سےمقررند ہوگا۔

كتاب الوصايا

مسئلہ فدکورہ میں شریکین متفاوضین یا غیر متفاوضین میں سے ایک کی گواہی دوسرے کے حق میں

مازے☆

آگروصی انکار کرتا ہوا دروارٹ لوگ دعویٰ کرتے ہوں تو ایس کواہی مقبول ہوگی اور اگر وارٹ لوگ دعویٰ نہ کرتے ہوں تو ایس کواہی قبول نہ ہوگی اور بھائی کی کواہی ایسے معاملہ میں مقبول ہے اور شریکین متفاوضین یا غیر متفاوضین میں ہے ایک کی موائل دوسرے کے حق میں ایسے معاملہ میں جائز ہے اور اگر زید وعمرو دونوں میں سے ایک کے دوجیوں نے کوائل دی کہ فلاں منت نے ہمارے باپ وفلال دوسرے کوسماتھ ہی وصی مقرر کیا ہے ہیں اگر ان کا باپ مدعی ہوتو اکسی کوائی تبول نہ ہوگی نہ باپ کے حق میں اور نہ دوسرے کے حق میں اور اگر باپ مدمی شہوا وروار ٹان میت مدمی ہوں تو کواہی مقبول ہو کی اور اگر باپ وروسرا وارث کوئی مدمی ندمونو بسبب عدم وعویٰ کے الیم کوائی متبول ندمو کی فر مایا کدا کر دو کواموں نے کوائی دی کدمیت نے اس زیدکو وصی مقرر کیا تھا چراس ہے دجوع کر کے اس عمر د کووسی مقرر کیا تو دونوں کی گوائی جائز ہے۔ اور اگر دو گواہوں نے گوائی دی کہ منت نے اس زید کوومی مقرر کیا چرزید کے دو بیوں نے گوائی دی کدمنت نے ہمارے باپ کوومیت ہے معزول کر دیا ہے اور فلال مخص کومقرر کیا ہے تو دونوں کی کوائل جائز ہوگی اور فر مایا کہ اگر دو بیٹوں نے کوائل دی کہ مینت نے ہمارے باپ کووسی کیا تھا مجراً س کومعزول کر کے اس عمرو کووصی مقرر کیا ہے تو دونوں کی مواہی جائز ہے۔ اور فرمایا کہ اگر فلاں مخص کے وسی ہونے پرمیت کے دوجیوں نے جومیت کے قرض دار ہیں یا قرض خواہ ہیں ایس کوائی دی اور فلاں اس کا مدی ہے تو مسئلہ میں موافق قیاس کے عدم جواز کا اور موافق استنسان کے جواز کا تھم ہے اور اگر دو کوابوں نے کوائی دی کہ فلاں مخص نے اس زید کواپنے تمام تر کہ کا اپنی موت کے بعد وکیل کیا ہے تو جم اُس کوومی قرار دوں گااور اگر کس نے کہا کہ بمی نے زید کوومی گر دانا تو یہ کہنا اور قولہ اومیت الیہ یعنی اُس کودصیت کردی۔ دونوں مکساں ہیں ہیں زیدوسی ہوجائے گا۔اورا گر دو گواہوں میں ہے ایک نے گواہی دی کرمیت نے اس کوجعرات کے روز وصی کیا ہے اور دوسرے نے کوائی دی کہ میت نے اس کو جعد کے روز وصی کیا ہے تو اسی کوائی مقبول ہو کی بیچیط

میں ہے۔ ا کردو گواہوں نے عمر ووزید کے واسطے میت پر ہزار درم قرضہ کی گواہی دی 🏠

ا كردوميتوں نے وارث كے واسلے جومغير ہے مال ميت ياغيرميت ميں ہے كئى چيز كى كوابى دى تو وونوں كى كوابى باطل ہے اور اگر بالغ وارث کے واسطے مال میت میں سے کسی چیز کی کوائی دی تونبیں جائز ہے اور اگر میت کے سوائے دوسرے کے مال میں سے کی چیز کی گوائی دی تو جائز ہے اور بدامام اعظم کے مزد یک ہے اور امام ابو یوسف وامام محر نے فرمایا کہ اگر وارث بالغ کے واسطےدونوں نے کوائل دی او دونوں (۱)صورتوں میں جائز ہے یہ ہدایہ میں ہوار اگرمومی لدمعلوم ہو کرجس چرکی اُس کے واسطے ومیت کی ہے وہ مجبول ہو پس کوا ہوں نے کوائل دی کہ میت نے اس موسی لدے واسطے دمیت کا اقر ارکیا ہے تو ایسی کوائل مقبول ہوگی اورمومی ابرے بیان کے داسطے دار ٹان موسی کی طرح رجوع (۲) کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔ اگر دو کوا ہوں نے عمر و وزید کے داسطے متت پر برارورم قرضہ کی کوائل دی چرز بدوعمرو نے اسے دونوں کواہوں کے واسطےمتت پر برارورم قرض کی کوائل دی تو دونوں فریق کواہوں کی کوائی جائز ہے اور اگر ہر دوفریق کواہوں میں ہے ہرایک نے دوسرے کے واسطے ہزار درم وصیت کی کوائی دی تونہیں جائز ہے اور اگر زید نے گوائی دی کہ میں نے ان دونوں کے واسطے اٹی بائدی دینے کی وصیت کی ہے پھر جن دونوں کے واسطے اُس نے کوائ وی ہے انہوں نے کوائی دی کے مینت نے اس کے بعد زید کے واسطے اس کی وصیت کر دی ہے تو یہ کوائی بالا تفاق جائز ہے۔ اورا گرزیدوعمرونے بکروخالد کےواسطے گوائی دی کدمیت نے ان دونوں کےواسطےاہے تہائی مال کی وصیت کی ہے بھر بکروخالد نے ( فتاویٰ علمگیری ..... جلد 🛈 🔾 🔾 🗘 کتاب الوصایا

موای دی کدمنت نے زید وعمرو کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے تو کوائی باطل ہے۔ ای طرح اگر زید وعمرو نے کوائی دی كدمنت في بحرو خالد ك واسط اين غلام كي وميت كي باور بحرو خالد في كوائل دى كدمنت في زيد وعرو ك واسط اين تہائی مال کی ومیت کی ہےتو بھی پاطل ہے اس واسطے کہ اس مقدمہ بیں گواہی شبت شرکت ہے ریزمز ایر انکھتین میں ہے اور اگر دو گواہوں نے گواہی دی کدمیت نے ان دونوں کے واسطے دراہم کی دمیت کی ہے پھر دوسرے گواہوں نے گواہی دی کدمیت نے ان دونوں کے واسطے دراہم کی وصیت کی ہے تو دونوں کی گوائی باطل ہے اور اگر دو گواہوں نے گوائی دی کدمیت نے اس کے و پنار کی وصیت کی ہےاور دوسروں نے دراہم کی کوائی دی یادو کواہوں نے غلام کے وصیت کی کوائی دی اور دوسروں نے دراہم دینے کے وصیت کی گواہی دی تو محواہی جائز ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔ اگر ایک مخص نے ایک توم کو وصیت پر کواہ کرلیا حالانک ومیت نامداُن کو پڑھ کرنیں سایا اور نداُن کے سامنے تحریر کیا اور اس ومیت نامہ میں اعمّا تی واقر اربقرضه دوومیتیں ہیں تو اشہاد ستح نیں ہے کذانی الحیا۔